از: ادیبشهیر

مضرت مستفاه را المالية العالمين مستفاه را المالية العالمين

Mujtabou

يرو كرنيني

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

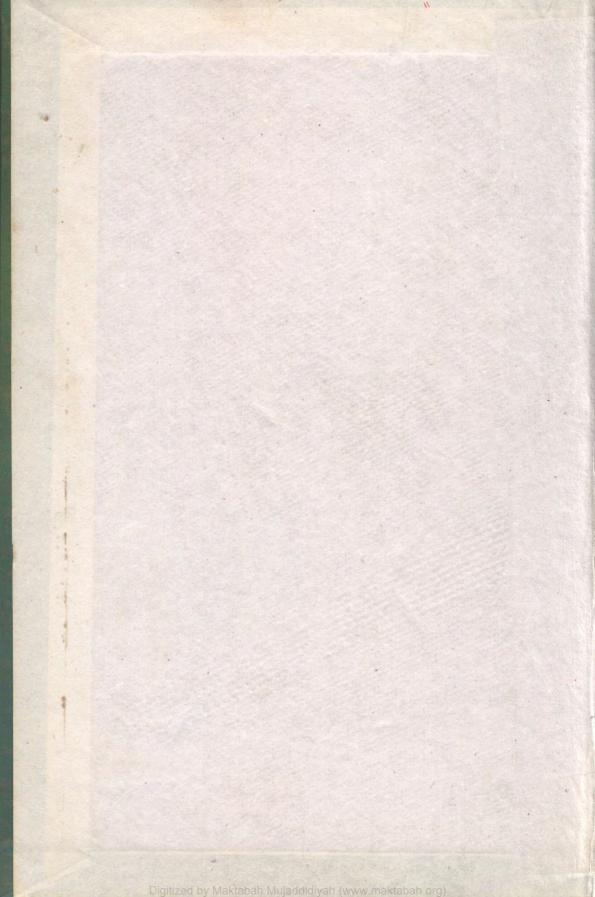

الموادر المرائي المرا الك لصيرت فرفحقا بمقائم عرائه جوعَهْدِ بَنْ امُيّه اوَرَ بَنْ عَبّاسَ كَعْلِى وَفَكَرَى تَارِيحُ بِرُمُشْمَلَ هَ حضرت شمس برتيلوي علازنا مصنفا ورنكر ني فطوط كوالمني ورسرتم غنية الطابين ٠٧- بى ارُدوْ بازار الا بور فون : ١٥ ٩ ٨ ٢ ٢ ٥ ٢



پروگریسو بکس 40۔ بی اردو بازار' لاہور۔ اسلام بکشیو' 12۔ گنج بخش روڈ' لاہور اسلام بیلیشنز نیمل مجر' اسلام آباد نون: 254111



## عرض ناشر

امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی معرکۃ الاراء کتاب " تاریخ الحلفا" کا ترجمہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مصنف کتاب کسی تعارف کے مختاج نہیں البتہ برکت کے لئے اتنا ضرور عرض کروں گاکہ نبی مکرم شافع روز جذا جناب محمد مصطفے صفای المالی کا بہتر (72) مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیدار کر بچے ہیں۔

اصل کتاب عربی زبان میں ہے اور متعدد بار زبور طبع سے آراستہ ہوئی مگر "حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا" کے مصداق کوئی نہ کوئی خامی ضرور رہ گئی مگر حضرت علامہ مثم بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب کے ترجمہ کا واقعی حق ادا کر دیا۔ عربی فارسی کتب کا اردو میں ترجمہ کرنے والوں کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو علامہ مثم الحن مثم صدیقی بریلوی کا نام نمایاں ہی نظر آتی ہے اور نہ ہی تتا ہے موصوف کے تراجم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نہ تو کہیں محاوراتی غلطی نظر آتی ہے اور نہ ہی لغوی اگر ائمرکی غلطی کا تو ترجمہ میں ہونا محال ہے۔

اوارہ اب تک بے شار دین و اولی کتب شائع کر چکا ہے۔

اس کتاب کی افادیت کے پیش نظر جب کتاب کی اشاعت کے سلسہ میں رجوع کیا تو سمس بریلوی صاحب ؓ نے اس شرط پر بخوشی اجازت مرحمت فرمائی کہ کتاب کی طباعت عمدہ اور کتابت غلطیوں سے پاک ہو۔ ہم نے تھیے کتابت کی ہر ممکن کوشش کی۔ گر بتقاضائے شریت غلطی کا صدور ممکن ہے۔ للذا اوارہ نے کتاب شائع ہونے کے بعد پروف ریڈنگ کے لئے بھجوا دی ہے تا کہ غلطی نہ رہے۔ اس کے علاوہ مترجم نے اواہ کو غنیتہ الطالین شائع کرنے کاحق تفویض فرما دیا ہے اور ادارہ نے اس پر کام شروع کر دیا ہے غنیتہ الطالیین طباعت کے آخری مراحل میں ہے جو

''موطا امام محمہ'' بھی طباعت کے آخری مراحل میں ہے اللہ رب العزت سے امید توی ہے کہ ہماری اس سعی کو قبولیت کا درجہ فرماتے ہوئے عوام الناس کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔

شهباز رسول پروگریسو بکس

الغ و رواوا المراجع ا لبوالندارهی ارتم مده رنعلق علی روله الدیم وی باستار در در بامد برال ربه - فی دو ارد، ازار ، ادر کو می لطیب ناور کا ان کالار وزارن وه بغرام (عندات کا ناع کرسے بان برام ک ردست ال ا- انهانا الله المانيا عدد ٧- منظمان عسد س - مرع الخالف (مسلمه) عنوم مر عدر العارف عادد م - ما الدر من اي عمدنه. - e b cis l'ecire me y من المر المان المعن الم وي الرام الأيما SY, 55 112 21/ Living 4/184 1

| فہر سمت مضاعین است است الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | يعني محد ثنين                      |       |      |                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------|------|---------------------------------|--------|
| ا اوی در اور فی فطابت کا اور کا کی فطابت کا اور کا کی فطابت کا کا کی فیات کا کا کی کا گرون کا گرون کا گرون کا گرون کا کی کا کی کا گرون کا گرون کا گرون کا کی کا کی کا گرون کی گرون کا گرون کا گرون کا گرون کی گرون کا گرون کا گرون کی گرون کا گرون کا گرون کا گرون کا گرون کا گرون کی گرون کا گرون  | 44       |                                    | ri    |      | فهرست مضامين                    |        |
| ا علی کابت یا فی انشاء میل اور علوم اسلامی کافرورغ کاب کام اسلامی کافرورغ کاب کام اسلامی کافرورغ کاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                    | rr    |      |                                 | 1      |
| اسلامی کافرون علوم اسلامی کافرون علوم اسلامی کافرون ترین که که اسلامی کافرون ترین که اسلامی کافرون ترین که اسلامی کافرون ترین که است مشایی کافرون ترین که است مشایی کافرون ترین که است مشاید که است که است که که است که که است که که است که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                    | **    |      |                                 |        |
| اسلامی کافرورغ استان الدین سیوطی شده اسلامی کافرورغ اسلامی کافرورغ استان الدین سیوطی شده استان الدین ال |          | Prince and the                     |       | io o | عنوان                           | نبرشار |
| اسلامی کافرورغ استان الدین سیوطی شده اسلامی کافرورغ اسلامی کافرورغ استان الدین سیوطی شده استان الدین ال | The same | عهدبني عباس او رعلوم               |       | 1    |                                 |        |
| ا نام سیون کورور زرین از کورور زرین کورور کورو  | 24       |                                    | 34    |      | عرض ناشر                        | 1      |
| ا المون دوراور علم مدیث الا المعلق   |          |                                    |       | 18.3 | فهرست مضامين                    | r      |
| ا عاده و بن کا تبده و به کا تبده و به کا به به  | 40       | بی عباس کے دور کودور زریں          | 20    | 10   |                                 | ٣      |
| ۲۷ عدم بارون ۸۰ تجرعلی ۲۷ دورعباسی ش تغییر کیاکام ہوا ۲۰ مدم بارون ۸۰ قوت صافظ ۸ میم طبقہ تغییر کیاکام ہوا ۸ قوت صافظ ۸ میم طبقہ تغییر کیاکام ہوا ۲۸ میم طبقہ تغییر کیاکام ہوا ۱۰ دورعبای کی تغییل بقید ۱۰ میم سیوطی کی میرت و کردار ۸ میم ۱۰ دور بخی عباس اور متدوین صدیث ۱۳ معام سیوطی کی تعیر تغییل کی است میم طبی کی تعیر تغییل کی است میم طبی کی تعیر تغییل کی تعییر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی اور تغییل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیا گلام کیا گلام گلام ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی کاری کام ہوا ۲۳ میم کی کاری کام ہوا ۲۳ میم کی کاری کام ہوا ۲۳ کی کاری اور مغلمی کاری کی گلری اور اولی می کاری کی گلری اور اولی می کاری کی گلری اور اولی می کرمیاں ۳۲ کی کاری اور اولی میر کرمیاں ۳۲ کیاکہ کیا گلام گلام انگلام انگلام کیا دری کی تعیر کیا کہ کام کیا ہوا کیاکہ کیا گلام کیا کہ کام کیا ہوا کیاکہ کیاکہ کیا گلام کیاکہ کی کاری کیاکہ کیاکہ کیاکہ کیاکہ کیاکہ کی کاری کیاکہ کیاکہ کیاکہ کیاکہ کیاکہ کی کاری کیاکہ کی کوئی کی کیاکہ کی کیاکہ کیاکہ کی کوئی کی کوئی   |          |                                    |       | M    | موانح علامه جلال الدين سيوطي"   | ۴      |
| ۲۷ عدم بارون ۸۰ تجرعلی ۲۷ دورعباسی ش تغییر کیاکام ہوا ۲۰ مدم بارون ۸۰ قوت صافظ ۸ میم طبقہ تغییر کیاکام ہوا ۸ قوت صافظ ۸ میم طبقہ تغییر کیاکام ہوا ۲۸ میم طبقہ تغییر کیاکام ہوا ۱۰ دورعبای کی تغییل بقید ۱۰ میم سیوطی کی میرت و کردار ۸ میم ۱۰ دور بخی عباس اور متدوین صدیث ۱۳ معام سیوطی کی تعیر تغییل کی است میم طبی کی تعیر تغییل کی است میم طبی کی تعیر تغییل کی تعییر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی اور تغییل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیا گلام کیا گلام گلام ۲۳ میم کی عباس اور مغیل کی تعیر کیاکام ہوا ۲۳ میم کی کاری کام ہوا ۲۳ میم کی کاری کام ہوا ۲۳ میم کی کاری کام ہوا ۲۳ کی کاری اور مغلمی کاری کی گلری اور اولی می کاری کی گلری اور اولی می کاری کی گلری اور اولی می کرمیاں ۳۲ کی کاری اور اولی میر کرمیاں ۳۲ کیاکہ کیا گلام گلام انگلام انگلام کیا دری کی تعیر کیا کہ کام کیا ہوا کیاکہ کیا گلام کیا کہ کام کیا ہوا کیاکہ کیاکہ کیا گلام کیاکہ کی کاری کیاکہ کیاکہ کیاکہ کیاکہ کیاکہ کی کاری کیاکہ کیاکہ کیاکہ کیاکہ کیاکہ کی کاری کیاکہ کی کوئی کی کیاکہ کی کیاکہ کیاکہ کی کوئی کی کوئی   |          | علامه ذہبی کا تبصرہ                | ra    | MA   | ب                               | ۵      |
| ۱۰ حق من المسلوم المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    | ry    | 14   |                                 | . 4    |
| وصال ۱۹ دورنی اور ماه کی کاری کا ماه مدین اور ماه کی کاری کا ماه کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸٠       | دورعباسيه مين تفسير كياكام ہوا     | 12    | 14   | تبجر علمي                       | 4      |
| ا علامه سيوطي كا يجرع على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸٠       | طبقه تبع تابعين                    | rA    | ۳۸   | قوت حافظه                       | ٨      |
| ا علامه سيوطي كا تبحر على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | دور عبای کی تفاسیر کی تفصیل بقید   | 79    | ۳۸   |                                 | 9      |
| الا علامہ سیوطی گاور تفیر قرآن پران کی تصانیف ما اللہ محال سیوطی گاور تفیر قرآن پران کی تصانیف ما اللہ علامہ سیوطی گاور تفیر قرآن پران کی تصانیف ما اللہ علامہ سیوطی گاور تفیر قرآن پران کی تصانیف ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ علام ہوا ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ ما اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | زمانه تصنيف                        |       | ۳۸   |                                 | 10     |
| ال علامہ سیوطی آور تفیر قرآن پران کی تصانیف ۱۳ تیری صدی جری ہے چھٹی صدری بجری استان کی تعام ہوا استان کی آور علم صدیث ہوا استان کی آور علم صدیث ہوا استان کی آور علم الکام ہوا استان کی آور علم کی آور | ۸۳       | دور بی عباس اور مدوین حدیث         | r.    | 0.   |                                 | - 0    |
| الم علام سيوطي أور علم حديث الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | صحاح ستدكى تاليف كاعهد             | rı    | ۵۱   |                                 | Ir     |
| ۱۵ شروح صحاح ست ۱۵ مدی عباس میں فقد پرکیا کام ہوا امر الله میری عباس اور علم الکاام ہوا الله عباس اور علم الکاام ہوا الله عباس اور عباس اور عباس اور الله عباس اور الله عباس اور الله عباس اور الله عباس الله عباس اور الله عباس اور الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | تيرى صدى بجرى سے چھٹى صدرى بجرى    | rr    | 00   |                                 | IF.    |
| ۱۹ عدى عباس اور علم الكلام الموى دور كارة بني اور اور علم تغير الما الموى دور اور علم تغير الكلام الكلام تغير الكلام الكلام الكلام تغير الكلام الكلام الكلام تغير الكلام  |          | تک مدوین حدیث پر کیا کام ہوا       |       | ra   |                                 | الد    |
| ۱۹ شاعری اور موسیقی الموری میاس ساعی اور موسیقی کافرد غ عبای دور میس ساعی اور اور میسیقی کافرد غ عبای دور میس ساطین عبای دور میس ساطین عبای دور میسی تاریخ میسی تاریخ میسی تاریخ میسی سامی دور کی نه بی اور اور بی سرگر میال ۱۸ تند کره النبلافی تاریخ میسی سامی دور اور علم تغیر ۱۸ اموی دور اور علم تغیر ۱۸ دور بی امید اور تدوین صدیث ۱۸ دور بی امید اور تدوین صدیث ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | عهد بی عباس میں فقه پر کیا کام ہوا | ~~    | PA   |                                 | 10     |
| عهدین امید اورین عباس ۱۳ موسیقی کافردغ عبای دورین ۱۹ موسیقی کافردغ عبای دورین ۱۹ موسیقی کافردغ عبای دورین ۱۹ مه عبای دورین اور کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19       | عهدى عباس اور علم الكلام           | rr    | 10   | سيرة النبي (خصائص كبريٰ)        | IA     |
| کی فکری اور علمی تاریخ ۱۲ ساطین عبایہ اور فن تغیر ۱۲ کی فکری اور ادبی سرگر میاں ۱۳ تذکرہ النبلافی تاریخ ۱۳ ماموی دور کی ذہبی اور ادبی سرگر میاں ۱۳ الخلفاء ۱۸ اموی دور اور علم تغیر ۱۸ دور بی امیہ اور تدوین حدیث ۱۸ دور بی امیہ اور تدوین حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Δ4       |                                    | ro    |      |                                 |        |
| ۱۵ اموی دورکی نه بی اور ادبی سرگرمیان ۱۳ تذکره النبلافی تاریخ ۱۹۳ الخلفاء ۱۹۳ ۱۸ اموی دور اور علم تغیر ۱۸ دوربی امید اور تدوین حدیث ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91       |                                    | 77    |      | امیدادری عباس                   | عهدي   |
| ۱۸ اموی دوراور علم تغیر الخلفاء ۱۸ دور بی امید اور مذوین حدیث ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | qr       | سلاطين عباسيه اورفن تغمير          | 74    | 14   | کی فکری اور علمی باریخ          |        |
| ۱۸ اموی دوراور علم تغیر الخلفاء ۱۸ دور بی امید اور مذوین حدیث ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | W M M                              | ,     |      |                                 |        |
| ۱۹ دوربی امید اور تدوین حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | لنبلافي اريح                       | تذكها | ALL  |                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99       | الخلفاء                            |       |      |                                 |        |
| ۲۰ دورتی امیه کے مشاہیر تفاظ (حدیث) ۱۸ میں ماریخ الحلفاء کے ماخذ اور معینفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                    |       | 1    |                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | تاريخا لحلفاءك ماخذاور معينتين     | 71    | 1A   | دوری امیہ کے مشاہیر تفاظ (حدیث) | 7.     |

|       |                                      | -    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *          |
|-------|--------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | چادر ښوي جو خلفائے بنواميه اور       | 45   | 94   | علامه طيالي (صاحب مند)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>r</b> q |
| ١٣١   | بنوعباس میں منتقل ہوتی رہی           |      | 94   | علامدابو بكرالبزار (صاحب مند)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r.         |
| irr   | فوائد متفرقه                         | 70   | 94   | ابويعلى موصلي (صاحب مند)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M          |
| 11-14 | فلفائح مقر                           | ar   | 9.4  | داری (صاحب مند)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rr         |
| 1     | خلفائے بی عباس میں اکثریت            | YY   | 99   | صحيح ابن حبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~~         |
| 1111  | کنیزدادوں کی ہے                      |      |      | ALEXANDA TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Iro   | عبيدى امراء كے القاب                 | 44   | 100  | تذكره شيحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7          |
| Iro   | القاب كالرُّ خلافت پر                | AF   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| IFY   | چندامور مخصوصه                       | 49   | 100  | حضرت علامه اساعيل بخاري صاحب بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44         |
| IFY   | اوليات خلفاء                         | 4.   | 101  | امام بخاری کی تصانیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20         |
| 11-9  | فافات ببيديه ٢٩٠ تا ١٢٥٥             | 41   | 1.1  | حفرت امام مسلم قيشري مسيح مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MA         |
| 1179  | ظفائے کے سلمہ میں مختلف تواریخ       | 4    | 1010 | ماكم (صاحب متدرك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~~         |
| 16.0  | خلفاء كاطريقه بعيت                   | 4    | 1014 | ابونغيم السبهاني (صاحب عليه اولياء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64         |
|       |                                      |      | 1.0  | علامه بهيقي (صاحب سنن كبري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٩         |
|       | حفرت ابو بمرصديق نضي المتابة         |      | 1.0  | علامه طبراني (صاحب معاجم ثلاثة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵٠         |
|       |                                      |      | 1+9  | وجه تصنيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۱         |
| 16.0  | حضرت صديق كانام ناى اور آپ كالقب     | 20   |      | اس مين كياراز تفاكه رسول الله عَمَةُ وَالْمُعَالِمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | or         |
| 161   | حضرت ابو بكرصديق كامقام رفيع         | 40   | 110  | ى كواپناخلىفە نامزد نىيى فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          |
| ICT   | لقب صديق كي حقيقت                    | 44   | IIA  | فلافت دامات صرف قریش کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٣         |
| Ira   | حضرت ابو بمرصديق كى والده محترمه     | 44   | IIA  | خلافت اسلاميه كيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or         |
| Ira   | حضرت ابو بكرصديق كامولدومنشا         | ۷۸   | 119  | قریش سے ۱۲ اخلفاء ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۵         |
| IM    | عهد جاہلیت میں حضرت ابو بکر کا کروار | 4    | 19   | باره خلفاء کے بعد قتل وخو نریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 27       |
| 10-2  | حفزت صديق اكبر كاحليه شريف           | ۸۰   | IFI  | م ازاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55         |
| IMA.  | آپ کا قبول اسلام                     | Al   | IFI  | باره ظفاء آغاز اسلام سے قیامت تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04         |
| 114   | اس سلسله مین مختلف آراء              | Ar . | 117  | خلافت بنواميه كيار عيس مندزه احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۸         |
| 100   | صحبت وخضوري خدمت                     | 1    | IFT  | خلافت بن عباس كى مبشره احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۹         |
| IOT   | حضرت ابو بمرصديق كي مسلسل رفاقت      | ۸۳   | 112  | حفرت عباس کی اولاد کے سلسلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.         |
| 100   | حفزت ابو بكرصديق كى شجاعت            | ۸۵   |      | ميس رسول الله عَيْنَ وَاللَّهِ عَيْنَ وَاللَّهِ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلْمِ عَلَيْنِ مِنْ عَلَّالِمِ عَلَيْنِ مِنْ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ م |            |
| 100   | حضرت علي كي و سرى شهادت              | M    | IFA  | بنوعباس كادور حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71         |
| 104   | حضرت صديق كابذل اموال                | 14   | 119  | بنوعباس كالتحقاق خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44         |
|       |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| Charles A |                                      | T 25 |     |                                 |      |
|-----------|--------------------------------------|------|-----|---------------------------------|------|
| IAI       | كور پر رفيق مونے كى بشارت            | 1+4  | 14. | حفرت صداق كامرتبه علمي          | ۸۸   |
|           | حضرت ابو بمرصد این کی شان میں        | 1•1  |     | آپ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ   | 19   |
| IAM       | صحابه كرام اور سلف صالحين كے اقوال   |      | 14+ | عالم اورسب نياده ذكي تھے        |      |
|           | ارشادات صحابه كرام                   | 1-4  |     | حضرت صديق كاكمال فراست وفهم ١٢٠ | 9+   |
| IAO       | اسلاف كرام كاقوال                    | 11+  | 141 | حضرت ابو بكرصديق كاعلم قرآن     | 91   |
| 11/4      | آپ کی خلافت پر آیا واحادیث و آثار    | 111  |     | حضرت صديق أكبرات قليل احاديث    | 95   |
|           | حضرت ابو بمرصد اين كى خلافت          | III  | M   | مروى ہونے كاسب!                 |      |
| 19+       | پرائمہ سلف کے ارشادات                |      |     | مقدمات کے فضلے میں              | qr-  |
| 195       | حضرت ابو بكراكي خلافت پر آيات قر آني | 111  | 141 | حفرت صديق كالخل                 |      |
| 1917      | آب كى خلافت پر صحابه كرام كا جماع    | 110  |     | حفزت صديق اكبره علم             | qr   |
|           |                                      |      | IAL | الانباب مين ما هر تقى           |      |
|           | حضرت ابو بمرصد بین کی                |      |     | حضرت صديق اكبره علم             | 90   |
| 194       | بيعت خلافت                           |      | 141 | تعبيرك بهي عالم تق              |      |
|           |                                      |      | ואר | اصابت رائے                      | 94   |
| 197       | تفصيل واقعه بعيت                     | 110  | IND | حضرت صديق اكبر" كاحفظ قرآن      | 92   |
| 199       | به سلسله بعیت چند دو سری روایات      | IIT  |     | حفزت ابو بكرصديق                | 9.4  |
| r         | ابراہیم تنہی کی روایت                | 114  | 144 | كى دوسرے سحابہ پر فضیلت         | List |
| 1.1       | حضرت عبدالر تمن بن عوف كي روايت      | IIA  | MZ  | حضرت علي " كاار شاد             | 99   |
| r•r       | ابو عیسدخدری کی روایت                | 119  | 149 | امت میں سب سے زیادہ رحمل آپیں   | 100  |
| rom       | مالك بن عروه كي روايت                | 11.  |     | حفزت ابو بمرصديق كي تعريف       | [+]  |
| 4.4       | يوم و ټاريخ بعيت                     | ITI  | 14. | وتصديق مين آيات قرآني           |      |
| 1         | حفزت صديق اكبر منبرير                | ırr  | 1   | حضرت ابو بمرصديق كى شان و       | 107  |
| 1.04      | ر سول الله كى جگه نهيں بيٹھے         |      | 120 | فضل سے متعلق احادیث             | /    |
|           | Santage Control                      |      |     | وه احادیث جو صرف حضرت ابو بکرا  | 1.00 |
|           | خلافت صديق كاجم واقعات               |      | 144 | کی فنیل ة میں وار دہیں          |      |
|           |                                      |      |     | حفزت ابو بكر كوجنت كم تمام      | 1014 |
| 1.4       | ما تعین زکوۃ و مرتدین سے جنگ         | 11"  | 144 | دروازون سے خوش آمدید کماجائے گا | 100  |
| 1.4       | لشكرامامه                            | ודר  | IZA | حفرت عر كاظهار معذرت            | 1-0  |
| r+9       | ما تعین زکوهٔ پر خروج                | Ira  |     | حفرت ابو بكرا كے دروازے         | 104  |
| r-4       | حفزت صدیق اکبرای جنگ                 | IFY  | IZA | پرېمشه نورانشانی رېگ            |      |
|           |                                      | -    |     |                                 | 1    |

| F  |     |                                       |       |     |                                   |         |
|----|-----|---------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---------|
|    | ray | حضرت ابو بكرصديق أور خثيت اللي        | 10+   |     | کے لئے مدینہ منورہ سے روانگی      |         |
|    | ran | حضرت ابو بكرصد يق اور تعبير دويا      | 101   | 11- | حضرت فاطمه بنت رسول محى وفات      | 112     |
|    | ran | ام المومنين حفزت عائشه صديقة          | iar   | rıı | ميلم كذاب كاقتل                   | IFA     |
| I  |     | كافواب                                |       | rii | فتندار تداد كاانسداد              | Ir4     |
| II | 109 | حضرت صديق اكبر كابر محل فيصله         | ior   | rır | شام پر لشکر کشی                   | 11      |
| I  | 109 | صديق اكبراكي فطانت وذبانت             | 100   | rim | بنع قر آن كاايم كام               | 1111    |
| I  | 44. | حضرت صدیق اکبر"کے دیگر فضائل و کمالات | 100   | rir | اوليات حضرت صديق اكبرة            | ırr     |
|    |     |                                       |       | ria | حضرت ابو بكر كاو ظيف يوميه        | irr     |
| I  |     | ت عمرفاروق الضحف الملكمة              | عزر   |     | آپ کی وفات پر بعیت المال          | IFF     |
| 1  |     | لحظاب)                                |       | FIT | بالكل خالى تفا                    |         |
|    |     |                                       |       | MA  | حضرت ابو بمرصديق كاحلم وانكسار    | Ira     |
|    | 740 | آپ گانبنامه                           | IDY   | 119 | حضرت ابو بكرصد اين كي بياري دوفات | IFY     |
| I  |     | حفزت عرائے احادیث                     | 102   | irr | آپ کاوصیت نامه                    | 12      |
| 1  | PYY | روایت کرنے والے اصحاب                 | -CHIE |     | حفزت عرر عالم فليف مقرر           | IFA     |
|    |     | حضرت عمر کے اسلام قبول فرمانے         | 101   | rrr | ہونے پر عوام کی رضامندی           |         |
|    | 174 | كے سلسلے ميں چنداحاديث                |       | rrr | حضرت ابو بمرصديق كي وصايا         | 11-9    |
|    | 147 | حفرت عراكاكلمه شمادت يزهنا            | 109   | rrr | حفزت صديق البركاوصال              | 100     |
| 1  | FYA | حضرت انس کی روایت                     | 14+   | rro | حفزت صديق اكبر" كاكفن             | 101     |
| 1  | 14. | قبول اسلام كاعلان                     | INI   | rro | عسل میت کے سلسلہ میں وصیت         | irr     |
| 1  | 14  | حضرت عمر کاروسا قریش ہے ملنا          | M     | rra | تماز جنازه میں تدفین              |         |
| 1  | rzr | حفزت عر كافاروق لقب كس طرح ركها كميا  | ITT   | rry | آپ کی مدت خلافت                   | irr     |
| 1  | 120 | مجدحرام مين ملمانون كانمازيز هنا      | 171   |     | حفزت ابو بكرصداق =                | الدلد   |
| 1  | 144 | اجرت عمرفاروق                         | IND   | PFA | جواحادیث مروی ہیں                 |         |
| 1  | FLA | حفزت عرش نضيلت براحاديث               | rrı   |     | حضرت ابو بكرصديق اور              | ira     |
| 1  | 129 | حفرت عرامت كم محدث ياصاحب الهام       | 142   | rm  | تفسر قرآن مجيد                    |         |
| 1  |     | حضرت جرئيل عليه اسلام كاسلام          | MA    |     | حفزت ابو بكرصديق كخطب             | IMA     |
|    | 11. | حضرت عمرفاروق أير                     |       | rrr | فيط اور دعائمين                   |         |
|    | TAI | حضرت عمر كى خلافت ميس فروغ اسلام      | 179   | 100 | آپ کے نطبات                       | 11-2    |
|    | PAI | جفترت عمرت محبت اور عداوت             | 14.   | FOF | حفرت ابو برصديق ك نصائح           | IMA     |
| ,  | TAF | صحابہ کرام "کے اقوال                  | 141   | ror | آپ کے کلمات حکمت!                 | 164     |
|    |     |                                       |       |     |                                   | Total . |

| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |                                          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| rn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بیعت خلافت کے بعد پہلی دعائیے تقریر      | 194  | TAP  | ا قوال سلف صالحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125  |
| FIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيت المال سے اجازت کے بعد شدلینا         | 19.0 | TAL  | 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120  |
| riz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خلق الله كي خبر كيري                     | 199  | rar  | كرامات حفرت عمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILM  |
| TIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بادشاه اورخليفه كافرق                    | 100  | 191  | حضرت عمر" كانامه دريائے نيل كے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120  |
| F19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمال كونفيحت                             | 101  | 190  | عرر جھوٹ بات بہجان لیتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124  |
| rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمال کے اثاثوں سے آگاہی                  | r+r  | 194  | يرت هزت مرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144  |
| rr•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيرت فاروق                               | r•r  | 1    | حفرت عمر کی جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144  |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فردندكومزا                               | 4+4  | 199  | گور نروں کے لئے شرائط نامہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محبت ابل بيت                             | r-0  | 192  | پيوند دار صوف كالباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149  |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | در کرز                                   | Y+4  | 199  | كاروبار خلافت اور كاروبار تجارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/4  |
| rre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خطبه اول میں آپ نے کیافرمایا             | 1.4  | 1-1  | سرايائے حضرت عمرفاروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IAI  |
| rre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وفاترامور ملكى كاقيام                    | r+A  | ror  | خلافت فاروقي المستعلق المستعلق المستعلم | IAT  |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنات کا آپ کی شان میں منقبت پڑھنا        | r-9  | r-r  | مجد نبوي کي توسيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IAT  |
| La Vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آپ اپ بیول میں ہے کسی کو اپنا            | 11+  | 1    | مزيد فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IAM  |
| PTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نائب نہیں بنانا جائے تھے                 |      | 4.4  | آپ نے منیٰ ہے والی پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۸۵  |
| FTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آپ گی وفات پر جنوں کانو حد کرنا          | rıı  | 4.04 | اپنی موت کی دعاما نگی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| FTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفزت عمر کی وصایا                        | rır  | 4.1  | توريت مين آپ كى شادت كى بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IAI  |
| FTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تکفین و تدفین کے سلسلے میں               | 100  | r.0  | اسباب شمادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IAZ  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | انتقال کے بعد بعض بزرگوں کا              | rır  | 13   | حفزت عرائ انقاس بازلسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAA  |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آپ کوخواب میں دیکھنا                     |      | r.2  | اوراقوال زري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وہ صحابہ کرام جنہوںنے                    | rir  | 1    | حفرت عرسى تدفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/19 |
| rri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عهد فاروقی میں رحلت فرمائی               |      | r.v  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |      | r.9  | انتخاب کے سلسلہ میں بعض دو سری روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14+  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عثان ابن عفان رضى الله عنه               | حفرت | 110  | 1 *** 1 86 *02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baran Barah                              |      | ri.  | تاریخ شهادت تدفین اور عمر شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198  |
| ll rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عنمان رضى الله تعالىءنه كاسلسله نسه | rio  | ri.  | 40. 41 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195  |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آپ کاسال ولادت آپ کی شادی                | rn   | rir  | اوليات حضرت عمرر ضى الله تعالى عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نيابت رسول اكرم م مستن والمالية          | riz  |      | حفزت عراكيار عين مزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190  |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آپ کی کنیت رسول اللہ سے قرابت            | FIA  | ric  | باتیں اور آپ کے فیلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آپ كاقبول اسلام آپ كاسرايا               | 119  |      | تاریخ اسلام کی تحریرو تدوین کاکام د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | */ *                                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

|      |                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CT/DOCKCOOL |
|------|---------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ryr  | آپ كامللەنب                           | rrr  | rr2 | قبول اسلام پرشدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***         |
| PH.  | احاديث برسلسله فضيلت حضرت على         | rra  | 177 | بجرت اول يردعائ رسول الله مستن المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rrı         |
| P10  | حضرت على سے محبت كا حكم               | rry  | TTA | فضائل حضرت عثمان "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rrr         |
| PYY  | مومن اور منافق کی پہچان               | rrz  | rri | خلافت حضرت عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rrr         |
| P42  | اقوال صحابه كرام                      | rma  | rrr | آپ کے دور خلافت کے اہم واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrr         |
| 1741 | خلافت مضرت على الصحف الملكة           | 759  | rra | حضرت عثمان كى شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rro         |
| 1    | موائح حفرت طرة اور حفرت زبير          | ro-  | rro | شورش کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rry         |
| 1741 | سب في بيت كل                          |      | rr2 | حبثی سوار کے پاس سے خط بر آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 774         |
| 121  | جنگ جمل وجنگ سفین                     | 101  | rra | محاصره میں تختی پیدا کردی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rra         |
| r2r  | خوارج كاظهور                          | rar  | 1   | حضرت حسنين كااور فرزندان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rra         |
| rzr  | ارزح میں اجتماع اور تھم کافیصلہ       | ror  | ro. | حفرت الحية أورزبير كاپيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 727  | خوارج کی سازش قتل                     | ror  | r0. | ايك بلوائي كاآپ كوشد كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rr.         |
| r2r  | حضرت على كرم الله وجه كى شهادت        | raa  | rai | آپ کی شادت پر حفزت علی کی برجمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rri         |
| 720  | حفرت على كامزار                       | ran  | ror | حفرت علی ہے بیت کے لئے بچوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rrr         |
| 724  | حضرت على "ك واقعات                    | 102  | ror | قاتل کی تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rrr         |
| 724  | آپ کے فیلے اور ماقوال                 | ran  | ror | حضرت عثمان کے وس خصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rrr         |
| r 29 | تؤكل على الله كواقعات                 | 109  | ror | تاريخ شهادت حضرت عثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rra         |
| r/•  | حضرت علی کی بد دعا کا اثر             | 14.  | 100 | شمادت کے وقت آپ کی عمر شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rry         |
| r/-  | حفرت علی اے فضلے                      | M    | 200 | آپ کی نماز جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 774         |
| MAT  | عربی زبان کے قواعد                    | 747  | ray | حضرت على كرم الله وجه مح تاثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rra .       |
| TAT  | عمل صالح کی ترغیب صدر کی تعریف        | 77   | raz | مخاف اسحاب كے تاثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rra         |
| 710  | معصيت كى سزا                          | ראר  | ran | حضرت عثمان کی سیرت و کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rr.         |
| 710  | حضرت علي على شاعرى                    | מרץ  | ran | حضرت عثان کی مهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 771         |
| MAZ  | وصاياع دم والسيس                      | PYY  | m4. | اوليات حضرت عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rrr         |
| FAA  | حضرت على اور تفسير قرآن               | 114  |     | حضرت عثمان کے عمد میں انتقال فرمانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rrr         |
| F9.  | جفرت على ال حكمت مقب اقوال            | MA   | 141 | والے مشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| rgr  | عهد مر متفوی میں وفات پانیوالے مشاہیر | 144  |     | The state of the s |             |
|      |                                       |      | 1   | ت على مرتضيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حزر         |
| 4 4  | ت امام حسن ابن                        |      |     | الله وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25          |
|      | رتضني لضحنا المكانبا                  | علىم |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

|       | ر اصل فضا کال : انتظار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |                                           |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|------|
| mrr   | ان اصحاب فضل و کمال نے انتقال کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | way        | حضرت حسن كي ولادت                         | 14.  |
|       | 1 16 110 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | <b>797</b> | حضرت من في والادت<br>حضرت حسن من كي فضائل | 141  |
|       | يرابو خالد 'ابن معاويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    | rar        | حضور متنزع المنظمة كاحفرت حسن عيار        | 721  |
|       | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | man        |                                           | 7500 |
| rrr   | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90   | m90        | الم حن نفع المع الله عن الله              | 727  |
| mrr . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90   | m92        | آپٹے محل کااعتراف                         | 720  |
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44   | r92        | خلافت اور خلافت سے دستبرداری<br>ترین      | 720  |
| urn   | اميرمعادية كي دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 799        | آپ گوز جردے دیا گیا<br>تا خیال شاہ        | 724  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94   | m99        | تاریخ وسال شادت                           | 722  |
| rra   | اصحاب الرائے کے مشورے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | F99        | شادت كى سلىلەين خواب                      | 721  |
| rra   | 0,00:0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AA   | 44         | 11                                        | 12 - |
| ררץ   | 0 33000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199  |            | لخلفاء حصه امراءالمسلمين                  |      |
| מדץ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***  | 4.04       | بني اميدوين عباس                          |      |
| 447   | May State St | -01  | KK:        | The state of                              |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *•٢  | r-0        | حضرت امير معاوية ابن ابوسفيان             | 729  |
| rra   | پر جنات بھی روئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 4.0        | كتابت وحي كي خدمت                         | 14.  |
| NA.   | 0.3 - 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠٣   | 4.04       | حفزت اميرمعاوية كاسرايا                   | PAI  |
| 779   | كنے پر در دوں كى سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 4.4        | جنگ میں شرکت اور امارت                    | TAT  |
| 779   | ۲ مدینه منور پر حمله اور قتل وغارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۰,  | 4.7        | حضرت امير معاوية كى خلافت                 | rar  |
| 1999  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **0  | 4.7        | مروان حاكم مدينه                          | ۲۸۳  |
| rr.   | كعبته الله كى بے حرمتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            | اميرمعاوية كي والده كا                    | 710  |
| ١٣١   | ا حضرت عبدالله ابن زبیر سے بعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***  | 410        | كاعجيب وغريب واقعه                        |      |
| اسم   | ۳ یزید کے عهد میں رحلت کرنیوالے مشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .4   | MIL        | امير معادية كى وفات                       | TAY  |
|       | A SERVICE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | (416       | حفرت امير معاوية كعمزيد حالات             | 114  |
|       | د په بن پريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bes  | MID        | اوليات اميرمعاوية                         | TAA  |
| -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | MIA        | امير معاوية كي دادد بش                    | FA9  |
| rrr   | المعاوية يزيدكي تخت نشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·• A | ٠٢٠        | عقلائي                                    | rq+  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ۳۲۰        | ارباب فضل وہنر                            | 191  |
|       | رت عبدالله ابن زبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    | 44.        | بيت المال برعدم اختيار واختيار كلي        | rar  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1          | حضرت امير معاوية ك زمان ميں               | rar  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |                                           |      |

| rar   | وليدبالكل جابل تقا                | rr.    | umu  | آپ کاسلدنب                        | r-9     |
|-------|-----------------------------------|--------|------|-----------------------------------|---------|
| ror   | تعريف خود بربان خود               | 771    | 444  | حفرت عبدالله الشاك فضائل          | 1-10    |
| ror   | وليدكي و ليعدى ككارنام            | rrr    | rro  | آپ سے بعت کرنے والے               | rı      |
| rar   | وليدك دوريس ان مشاهير كالنقال     |        | ~~0  | مروان کی شرا نگیزی                | rir     |
|       | The Sales age                     |        | rmy  | عبدالله ابن زبيرًا كي شهادت       | -1-     |
|       | بن عبد الملك                      | سليمان | mmy  | رسول الله" على درجه محبت          | rir     |
|       | COLD TO BE SEED OF                |        | 446  | عبدالله ابن زبير كي عبادت و شجاعت | rio     |
| ran   | سلیمان کے اوصاف                   | ~~~    |      | عبدالله ابن زبير كے سامنے         | PH      |
| ra2   | سليمان بن عبد املك كي فتوحات      | 770    | MA   | سائے بریدہ پیش ہوئے               |         |
| 104   | سليمان كي وفات                    | rry    | rra  | مدعی نبوت سے مقبرومقا تله         | riz     |
|       | سلیمان کے بعد حضرت عمر            | 22     |      |                                   |         |
| ran   | بن عبد العزير "كاخليفه مقرر هونا  |        | -    | ك بن مروان                        | عيدالمك |
|       |                                   |        | 3    |                                   |         |
|       | عمربن عبد العزية                  | حزد    | hh.  | عبد املک کانب                     | MIA     |
|       |                                   |        | ١٩٩١ | صحابه رسول مرجرو تشده             | F19     |
| LAI   | حضرت مقيان ثورى كى وضاحت          | rra    | ١٣٣١ | سيرت عبد الملك                    | rr.     |
| المها | آپ گامولدو تاریخ پیدائش           | 779    | 200  | عبداملک کے علم کے بارے میں        | PTI     |
|       | حضرت عمر بن عبد العزيز نے جن      |        | rrr  | ابن عرشی رائے                     |         |
| ٦٦٢   | اصحاب سے احادیث روایت کی          |        | rrr  | عبداملك كافضل وكمال               | rrr.    |
|       | حفزت عمربن عبد العزيزة            | 201    | LLL  | عبد املک کی اولیات                | rrr     |
| MAL   | كاوالى مدينه مقرر بهونا           |        | rra  | عبداملک کے زمانے میں کیا کچھ ہوا  | rrr     |
| MAL   | حفزت عمر بن عبد العزيز كے مكارم " | rrr    | mm_  | وصابائ دم باز پسیں                | rro     |
| LAL   | حضرت عمربن عبد العزيز كادور خلافت |        | MA   | عبداملک کی شاعری                  | rry     |
| MAA   | اعزاءوراہل بیت کے مال کی ضبطی     |        | 444  | عبداملك كالمتقلال اورحوصله        | rrz     |
|       | یوی کاتمام زبور                   | rro    | 100  | عبدالمك كابذم وكرم                | PTA     |
| M46   | بيت المال مين داخل كرديا          |        | 1    | عبد الملك كروريس                  | rra     |
| M74   | شهروك كانتمير                     | rry    | rai  | انقال پانے والے مشاہیر            |         |
|       | حفزت عمربن عبد العزيز             | rr2    |      |                                   |         |
| MYA   | كاكرداروسيرت                      |        | 1    | عبدالملك                          | وليدبن  |
| 121   | حضرت عمربن عبد العزيز كاتقوى      | rra    | 1    | \$ 0.00                           |         |
|       |                                   | - 1    | 1    |                                   |         |

| Santa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Life Street Street |                                   |           | -     |                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|----------|
| NAME OF PERSONS ASSESSED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m92                | وليدين يزيدبن عبدالملك            | 18        | ٣٧    | 1: 200-0-                                | mma      |
| S. C. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | . 0                               |           | r22   | پر بیز گاری اور خوف النی کی تلقین        | ro.      |
| STATISTICS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | نبونصب                            | F12       | m49   | حضرت عمر بن عبد العزيز كالخمل            | rai      |
| SEPREMENTAL SEPTEMBER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | وليد كاقتل                        | MA        | MAI   | حضرت عمر بن عبد العزیز کے اقوال          | ror      |
| DAMES OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | وليد كي سيرت                      | P49       | ۳۸۲   |                                          | ror      |
| STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | وليد كى شاعرى                     | r L.      | ۳۸۳   | آپ کی دعا کا اثر                         | ror      |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON  |                    | 0) 0 0 0 2                        | 15,15     | ۳۸۳   | حضرت على يرسب وشم موصوف                  | 200      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۰۰                | يزيدناقص ابوخالدين وليد           |           |       | حضرت عمربن عبد العزيزة                   | ron      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 2.0000.0                          |           | MAY   | کی بیماری اور وفات                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۰۱                | ابو خالد كويزيد كالقب             | r21       | MAZ   | حفزت حسن بقري كاار شاد                   | r02      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W*1                | بعیت سے پہلے خطبہ                 | rzr       | 3.1   | حفزت غمرين عبد العزيز"                   | ron      |
| NAME OF TAXABLE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.1                | . بیت سے سے عصبہ<br>اور تخت نشینی | Barre     | ۳۸۸   | كامقام وفات اور سال وفات                 |          |
| No. of Concession,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | بنواميہ سے خطاب                   | r2r       | ۳۸۸   | قاتل كے ساتھ آپ كاسلوك                   | r09      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.4                | عقیده قدریه کی عام دعوت           | r_r       |       |                                          |          |
| The state of the s | 0-1                | 2) ) 0 = 1 = 2                    |           |       | عبد الملك بن مروان                       | J. N.Y.  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | بن وليد بن عبد الملك              | ايرابيم   |       | Self-Self-Self-Self-Self-Self-Self-Self- |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.1               |                                   | 51        | W9+   | · ·                                      | ٣٧٠      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 91               | ابراہیم کی نامزدگی                | 740       | 191   | يزيد بن مهلب كافروج                      | 111      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0                | پرانتلاف رائے                     |           | TO    | یزید بن عبد الملک کے عهد میں             | 777      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۰۳                | ,<br>ابراہیم کاانجام              | F44       | 100   | وفات پانے والے مشاہیر                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  |                                   |           | 1     |                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | لحمار                             | مروانا    |       | نعبدالملك                                | بشام ابر |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | كا آخرى بادشاه)                   | (بنواميه  |       |                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                   |           | - A   | ايك عجيب وغريب خواب                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D-7                | نب نامه اور عرف کی وجه            | 722       | rar   |                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | بزيد نا قص كومرنے                 |           | 1 ram |                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.4                | کے بعد بھی نہ بخشا                |           |       | شام یک عهدین وفات پانے                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.4                | ببرت ناك انجام                    |           | 4 197 |                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                   |           | 100   | المدہشام کے اہم واقعات                   | F MY     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                  | فاءحصه سوم                        | اريخ الحل |       |                                          | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                   | P. Line   |       |                                          |          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |       | AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| or        | ان مشاہیر نے انقال کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 0-9   | سلمين (خلفائي بن عباس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امراءالم |
|           | ابوعبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدی    | ۵۱۱   | نبوولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۸۰      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحمان | ۵۱۱   | بی عباس کی حکومت کی پیشگوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MAI      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | OIT   | وعوت عباسيه كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAT      |
| ar        | ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M+L    | OIF   | سفاح كايبلاخطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAT      |
| 0         | مهدی کا تقرر اور پیلاخطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.4    |       | مفاح کے عدمیں کئی ملک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MAM      |
| or.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4-4    | ۵۱۳   | قبضے نکل گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ll or     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r+0    | ماه   | فاح كانتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PA0      |
| or        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r•4    | ۵۱۵   | مفاح كاكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAY      |
| or        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r.4    |       | مفاح کے عمد میں وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAL      |
| or        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۴۰۸    | M     | ياني والي مشاهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| or        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r+q    | 200   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|           | مهدی کی شاعری پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٠١٥   |       | ر 'ابوجعفرعبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المنص    |
| ar        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| arr       | مهدى كاحسن اخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۱۱    | PIA   | نب 'بطورو ليعيدنامزد بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAA      |
|           | مهدى اوراحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rir    | ۵۱۷   | منصور کی سیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PA9      |
| orr       | رسول الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ ا | 16-    | ۵۱۸   | منصور کی تخت نشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P9.      |
| ٥٣٥       | مدى سے مروى احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~1~    | or-   | منصور کی فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r41      |
|           | مهدى كے زمانے ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MIL    | DIF   | چودہ ہزار سابی قتل کردیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rar      |
| ara       | وفات پانے والے مشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | ٥٢١   | منصور کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rar      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 100   | منصور کی اپنے بیٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rar      |
|           | مویٰ بن المهدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابو گر | orr   | مهدى كونصائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|           | ببهادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الملقه | orr   | عفوودرگزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P90      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | DYA   | منصور کے بخل کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ray      |
| orz       | نام وسال ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MO     | ora   | منصور کی شاعری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m92      |
| ۵۳۷       | ہادی کی ہے نوشی و میش کوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MIA    | 000   | منصور کے سامنے اظہار حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAN      |
| ۸۵۵       | بادى كى وفات 🔹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MIZ    | ori   | اقوال منصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F99      |
| ۵۳۸       | بادى كى سيرت وكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MIA    | orr - | منصور کی علمی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.00     |
| 000       | بادی سے احادیث کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M19    |       | منصور کے عہدیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.1      |
| PACE HALL | all the same of th |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

|            | تبای میں بھی امین نے شراب      | ררו     |      | ر 'ابوجعفر ہارون الرشید    | 411     |
|------------|--------------------------------|---------|------|----------------------------|---------|
| ۵۲۳        | اور گانانهیں چھو ژا            | 17.17   |      | ر أبو مسم كارون الرسيد     | -),     |
| ۵۷۵        | امين كاانجام                   | ۳۳۲     |      | 111                        |         |
| 024        | امین کی بد کرداریاں            | LLL     | ۵۵۲  | للدنب                      | LA.     |
| 024        | امین کی امردیر تی              | LUL     | oor  | رشيد كى سيرت وكردار        | rri     |
| ۵۷۸        | امين نجيب الطرفين تفا          | ۳۳۵     | ۵۵۲  | ولادت ومولد                | rrr     |
| ۵۷۸        | امین کے اوصاف                  | ררץ     | 000  | بارون الرشيد كاسرايا       | rrr     |
|            | امين كے دور ميں                | 447     | ۵۵۳  | خشيت اللى اور محبت رسول    | rrr     |
|            | انقال كرنے والے مشاہير         |         | 200  | بارون اور مشابيرعالم       | ۳۲۵     |
| 029        | امین کی شاعری                  | rra.    |      | بارون الرشيد ك عهديس       | ۳۲۹     |
| ۵۸۰        | امين كي ادب داني كااعتراف      | ٣٣٩     | 200  | جن مشاہیر کا نقال ہوا      |         |
|            |                                |         | 004  | واقعدمبابلم                | 447     |
|            | ب-عبدالله ابوالعباس            | المامور | ۵۵۷  | عهد ہارون کی فتوحات        | ۳۲۸     |
|            |                                |         | חדם  | بارون الرشيدى و ليعمدى     | rra     |
| DAT        | ولادت 'مامول كي طالب علمي      | mo.     |      | بارون الرشيد كے بعض        | 44.     |
| DAT        | ماموں کے اوصاف                 | ۳۵۱     | IFG  | حالات وواقعات              |         |
| The second | عقيده خلق قرآن اور             | ror     | IFG  | ایک عجیب مشوره             | 2       |
|            | اكابرين كي آزمائش              |         | ara  | ا بنسماك كى بارون كو نصيحت | rrr     |
|            | عقیدہ خلق قرآن کے سلسلہ میں    | ror     | PY6  | حضرت شيبان مي نفيحت        | ~~~     |
|            | بارون كاوضاحتى مكتوب           |         | 240  | اوليات بارون               | ٣٣٣     |
|            | علاءو فضلاء كردار              | ror     | AFG  | بارون الرشهيد كى وفات      | ~~0     |
| ۱۹۵        | پر ماموں کی تعریض              |         |      | And the Street Control     |         |
|            | خلق قرآن کے منکرین             | 200     | THE. | - محد ابو عبد الله         | الاين-  |
| Dar        | كاقتل علم كاعكم                |         | 1764 | رشيد)                      | (این ال |
| OPT        | مامول كى علالت                 | ran     | 300  |                            |         |
| ogr        | مرض موت کی تفصیل               | 207     | 041  | تخت نشيني                  | ~~~     |
| 092        | ماموں کی ذکاوت اور معاملہ منمی | MOA     | 041  | امين كاسرايااور كردار      | rrz     |
| APA        | مامول كاعلوم فنون يرعبور       | 600     | OLT  | اصحاب الرائے كامشوره       | rrn     |
| DAA        | مامون كاكمال ذكاوت             | L.A.    | OLT  | امین کی سل انگاری          | rra     |
| ۵94        | مامول کی شعرفنی                | MA      | OLF  | امین کابغد ادے منصورہ جانا | 44.     |

| Ш  |       |                                |      |       |                                 | MACCO   |
|----|-------|--------------------------------|------|-------|---------------------------------|---------|
| 1  | YPA   |                                |      | 400   | مامول كادب يرعبور               | ריור    |
| I  | 11.74 | الواثق بالله بإرون             |      | 401   | ایک خارجی کولاجواب کردیا        | Lile    |
| II | 7179  | W. C 10                        |      | 404   | اقوان مامول                     | LAL     |
| II |       | روم ہے مسلمان قیدیوں کی واپسی  | MAY  | 400   | مامول كاعلم وتواضع              | ۵۲۳     |
| II | ١٣٠   | واثق كاحليه                    | MAZ  | 400   | مامول كالطف وكرم                | LAA     |
| 1  | 44.   | واثق کی ادبی حثیت              | ۳۸۸  | 4.7   | بجو پر بھی قحل                  | MYZ     |
|    | 471   | واثق اور مامول كامرتبه         | ۳۸۹  | 4.7   | مامول نبيد نوش تفا              | MYA     |
| II | 41-1  | واثن کی پرخوری                 | m4+  | 4.7   | موسیقی کے بارے میں ماموں کاخیال | M44     |
| I  | 451   | واثق كاعجيب وغريب خواب         | 191  | A.V   | شاہ روم کے جواب میں تحاکف       | 4.7.    |
|    | YPP   | واثق بالله کی وفات             | ۳۹۲  | A.V   | ماموں کی بذلہ سنجی              | 21      |
| II | 777   | وا ثق کے مختصر حالات           | rar  | 4-4   | مامول كالطف وكرم                | rzr     |
|    |       | 4 6 8 11 20 10                 |      |       | ایک درولیش کامامول              | rzr     |
|    |       | ضل جعفرا لمتوكل على الله       | ابوا | Ale   | ہے مجیب سوال                    |         |
|    |       | Augusta                        |      | Al.   | مامون كاحافظ                    | ~~~     |
|    | 40    |                                | ٣٩٣  | All   | بوناني فلسفه كامطالعه           | r40     |
|    | 450   |                                | 790  | AIL   | ماموں کے اقوال - شاعری          | r24     |
|    | ידין. | آفات ارضی و ساوی               | ۳۹۲  | 7IC   | وہ احادیث جو ماموں سے مروی ہیں  | r44     |
|    | 41-4  |                                | m92  |       | عدمامول بين                     | ۳۷۸     |
|    | 42    |                                | MAY  | AID.  | انقال كرنے والے مشاہير          |         |
|    | 772   |                                | M99  | 1     |                                 |         |
|    | 42    |                                | ۵۰۰  | *     | اق محربن الرشيد                 | ابواسى  |
|    | 41-9  | در د تاک سزا۔ شعراء پرجو دوسخا | ۵٠١  |       | فب معظم بالله                   | المعروا |
|    | Ala.  | متو کل بت عیش پیند تھا 🕟       | 0°r  |       | Whater the                      |         |
|    | AL.   | و حضرات ذوالنون مصری سے محاسبہ | 3°F  | 47.   | ولادت اورنب                     | r49     |
| 1  |       |                                | o-r  | 44.   | معقم كى سرت وكردار              | mn.     |
|    | וחר   | اور متو کل کاقتل               |      | Yri . | معقم کے مظالم                   | MAI     |
| -  | ١٣١   | احياء سنت كالنعام اخروى        | 0-0  | YFF   | معقم كى جنگيں                   | MAT     |
| 1  | 400   | ، متوکل کے مزید حالات          | r-a  | 477   | معقم كى وفات                    | MAT     |
| 1  | ארר . | ۵ احمد بن معدل کی حق کوئی      | -4   | YFF   | معتصم كي انكشتري كانقش          | MAM     |
| 1  | ארר   | ۵ متوکل کی کنیزی بدیمه محوتی   | ۸•۸  | 70    | وہ احادیث جو معقم سے مروی ہیں   | ۳۸۵     |
|    |       | A CONTRACTOR OF THE            |      | 1     |                                 |         |

|      |                                |         | 1   |                              |          |
|------|--------------------------------|---------|-----|------------------------------|----------|
| rar  | تخت نشيني                      | orr     | 702 | متوکل سے مروی احادیث         | 0-9      |
| YOY  | مدىكامرايا                     | ara     | 133 | متوكل كے عبدين               | ۵۱۰      |
| 404  | مبدىكازېد                      | ory     | 400 | ان مشاہیر کا نقال ہوا        |          |
| NON  | مهدی کے دور کی شورشیں          | OrL     |     |                              |          |
| 1    | Land Company                   |         |     | عفرا كمتنصر بالثد            | محرابو   |
|      | على الله ابو العباس            | المعتمد |     |                              |          |
| 276  |                                |         | 400 | نباورولادت                   | ۵۱۱      |
| 770  | ولادت اورنب                    | ٥٢٨     | 414 | و لیعدی سے بھائیوں کی معزولی | or       |
| 14.  | مبشيون كي يلغار                | Dra     | 700 | تر کوں کا زوال               | OIT      |
| 141  | عظيم قحطسال                    | cr.     | 10. | دم نزع كاحال                 | مات      |
| 777  | احاق بن كنداج كي غداري         | محا     |     |                              |          |
| 775  | معتمد کی سامرہ میں واپسی       | orr     | 1   | ابوالعباس احمرا لمستعين      |          |
| 771  | بغداديس سلاب كى تباه كاريان    | ٥٣٣     | IGF | بالله                        |          |
| 446  | الا اله كي عجيب واقعات         | orr     |     |                              |          |
| 444. | قرا مد كاظهور                  | ٥٢٥     | 101 | نباورولادت                   | ۵۱۵      |
| OFF  | حكومت كانحطاط                  | 424     | 701 | مستعين كي تخت نشيني          | רום      |
|      | فليفه اورمنا ظروب كي           | 02      | 400 | متعین کی سیرت اور اولیات     | 014      |
| OFF  | کتابوں پریابندی                |         |     |                              |          |
|      | معتد کے زمانے میں              | ora     | YOF | اللعه محمدين متوكل           | المعترنا |
|      | وفات پانے والے مشاہیر          |         |     |                              |          |
|      |                                |         | TOP | ولادت اور نب                 | ۵۱۸      |
|      | ربالله احمر ابو العباس         | المعتن  | אסר | معتزئے عمد کے اہم واقعات     | ۵۱۹      |
|      |                                |         | 100 | حکومت پر ترکوں کا اثر        | or-      |
| 772  | نبورولادت                      | org     |     | قبحے نے بیٹے کی جان لے لی    | Dri      |
| 712  | معتفند کی سرت                  | or.     |     | معتزكے عهد میں               | orr      |
| AFF  | معتضد زاني يا بالوطني نهيس تفا | ما      | YOY | ان مشاہیر کا انتقال ہوا      |          |
| AFF  | معتضد کی بصیرت                 | orr     |     |                              |          |
| 779  | معتضد کے کارنامے               | orr     |     | بالله محمد ابواسحاق          | Stall    |
|      | معتضد کے مزید حالات            | ٥٣٣     | -   | 0. 7.4 7.19                  |          |
| 14.  | معتضد كانتقال                  | ٥٣٥     | ror | نساورولادت                   | orr      |
|      | OU TANK                        |         |     | ارده د                       |          |

|           |                            |        | 11/ 2                                                                                                           |        |
|-----------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           | a *. 15 l. mi              |        | وه مشاہیر جن کاا لمعتضد                                                                                         | ALA    |
|           | القابريالله ابومنصور محمر  | 424    | کے دور میں انقال ہوا                                                                                            |        |
|           |                            |        | P 16 41 2                                                                                                       | 可,     |
| 4/4       | ۵۹۲ نبدولادت               |        | نی بالله 'ابو محمر<br>المه " .                                                                                  | , le   |
| YAP       | ۵۲۸ ویالمه کاعروج          |        | المعتضد                                                                                                         | 7.0    |
|           | ۵۲۵ ابن مقله کی واپسی      |        |                                                                                                                 |        |
| 441       | اور قامره پر خودج          | 420    | نباورولادت                                                                                                      | 002    |
| 791       | ۵۷ القابريالله كاانجام     |        | كمتفى كاو ليعمدي                                                                                                | ۵۳۸    |
| 495       | ۵۲۵ القاهرمالله کی سیرت    | 420    | كمتقى كے عمد كے واقعات                                                                                          | 000    |
| 790       | ٥٦٨ القاهر بالله كالنقال   | 140    | سخت آندهی<br>کن بر                                                                                              | 00.    |
|           |                            |        | ملتقى كے عدميں                                                                                                  | ۵۵۱    |
|           | لراضى بالله ابوالعباس      |        | وفات پانےوالے مشاہیر                                                                                            |        |
|           | ندين مقتدر                 |        | المام الم | -1     |
|           | ,                          |        | ربالله البوالفضل بجعفر                                                                                          | المقتد |
| 190       | ۵۰ نب اور ولادت            | 9      |                                                                                                                 |        |
| APP.      | ۵۷ مهدى فاطمى كانتقال      | . 477  | نبوولادت                                                                                                        | oor    |
| 444       | ۵۰ ایک پر آشوب دور         | 1 144  | محمد من جرير طبري كي ييشكوني                                                                                    | ٥٥٢    |
| 192       | ۵۷ راضی کا نقال            | 7 441  | مقتدار کی اقتدار پر بحالی                                                                                       | ممم    |
| APP       | ۵۷ راضی کی سیرت و کردار    |        | روم کی سفارت اور                                                                                                | ۵۵۵    |
|           |                            | IAF    | شاندارات قبال                                                                                                   |        |
|           | ستقى نته 'ابواسحاق ابراہيم | 1      | نظام حكراني مادر                                                                                                | YOY .  |
| 1000      |                            | IAF    | مقتدر کے ہاتھ میں                                                                                               |        |
| ۷۰۰       | ۵۷ نب ولادت و کردار        | 7 11   | مقتدر كافرار                                                                                                    | 004    |
|           | ۵۵ مقی کی دستبرداری اور    | ۵      | مقتدر کی حکومت سے دستبرداری                                                                                     | ۵۵۸    |
| 4.4       | نكتفي كي تخت نشيني         | TAP    | مقتدر کی بحالی اور امن و امان                                                                                   | 900    |
| 4.4       | ۵ قاهر کااظمار سرت         | 17     | مجراسودی بے حرمتی اور                                                                                           | ۵۲۰    |
| 4.5       | ۵۷ متقی کا نقال            | 4 44   | عاجيون يرظلم وستم                                                                                               |        |
| 1         | ۵۵ متق کے زمانے میں        | YAY A. | مقتدر كاكردار اورسيرت                                                                                           | DAI    |
| 4.00      | انقال كرنے والے مشاہير     | 1      | مقتدر کے عبد میں                                                                                                | ٥٦٢    |
|           |                            | 447    | ان مشاہیر کا انقال ہوا                                                                                          |        |
| Human man |                            |        |                                                                                                                 |        |

|          |                                 |      | _   |                               |         |
|----------|---------------------------------|------|-----|-------------------------------|---------|
| ZTI      | ۵ طائع لله کی تحث سے دستمبرداری | AP   |     | بالله ابوالقاسم عبدالله       | المتكفي |
| ZTT      | و قادربالله کی طبیحہ سے واپسی   | 299  |     |                               |         |
| ZTT      | طائع شد كانتقال                 | 100  | 4.0 | نب اور تخت نشيني              | 049     |
|          |                                 |      | ۷٠٧ | معزالدوله كااقتذار            | ۵۸۰     |
|          | نادر بالله ابوالعباس احمد       | الق  |     | متكفى كواندهاكردياكيا         | ۵۸۱     |
| zrr      | نبوتخت نشيني                    | 401  |     | ر ابو القاسم                  | الطعلة  |
| Zry .    | ٢ القادبالله كالتقال            | 101  |     | بن مقتدر                      | الفصل   |
| The same | ۲۰ قادر کے عمدیس                | ٠- ا |     |                               |         |
|          | جن مشاہیر کا نقال ہوا           |      | 4.4 | نباورولادت                    | DAT     |
|          |                                 |      | ۷۰۸ | زار کے گی جاہ کاریاں          | DAT     |
|          | نائم بإمرالله ابوجعفر عبدالله   | الق  | 4-9 | قم علوان اور حبان میں زلزلے   | DAM     |
|          |                                 |      | 410 | مزيدواقعات                    | ۵۸۵     |
| ZTA      |                                 | ۰۴۰  | 410 | صحابه كرام كوسب وشم           | PAG     |
| 444      | ۱۰ بیاسیری کاتشده               | 0    | 411 | ايك عجيب وغريب جلوس           | DAZ     |
| 249      | ۲ تیال اور طغرل بک کی جنگ       | ٠٧   |     | قاضي القصناة كاعمده           | ۵۸۸     |
|          | ۲۰ رہائی کے بعد قائم            | 4    | 411 | اور شرائط نامه                |         |
| Zrq      | كازېدو تقوي                     |      | ۷۱۳ | سلطنت عباسيه كي تباه حالي     | 019     |
| Lr.      | ١٠ بغداركا قحط                  | ^    | 1   | مطيع للذك عبدين               | ۵9۰     |
|          | ٢ سلطان ابراهيم بن مسعود بن     | -9   | 410 | انقال كرنے والے مشاہير        |         |
| 441      | محمودوال خراسان کے مابین جنگ    |      |     |                               |         |
| 2rr      | ۲ آفات ارضی و حاوی              | 11-  |     | ندابو بكر عبد الكريم          | الطائع  |
|          | قائم كاعدين                     | 111  |     |                               |         |
| 200      | انقال كرنے والے مشاہير          |      | ZIY | ب                             | ۱۹۵     |
|          |                                 |      | ZIY | عضد الدوله كافريب             | ogr     |
|          | تقتدى بامرالله ابوالقاسم        |      | 212 | آل بویه کااقتدار              | 095     |
|          | بدالله بن محمد                  | 5    | 212 | اندلس كانيا بادشاه            | ۵۹۳     |
|          |                                 |      | ZIA | عضد الدوله كي و ليعمدي        | ۵۹۵     |
| 20       | ٧ نبوتخت نشيني                  | II   | ۷۱۸ | عضد الدوله كي مزيد عزت افزائي | 694     |
| 40       | ۱۱ مقتری کے قابل قدر کارنا ہے   | -    | ۷۲۰ | طائع كے عمد كے مزيد واقعات    | 092     |

| All and the | 271                              | ۱۱۳ آفات-ادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الراشد بالله ابوجعفر منصور       | ۱۱۵ ملکشاه کا محم که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 19- 1 3: 20/20 2                 | بغدادخالي كردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 756 1 476   | ۲۳۸ ولارت                        | ١١٧ ملك شاه كاجانشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 201         | عاب نیاب و تخت نشینی             | ۱۱۷ مقتری کے عبد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 201         | عدم المحمد موصل عداليي           | ان مشاہیر کا نقال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 201         | الله والروع العوائي              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | المقتفى لامرالله ابوعبدالله مجمه | المستظربالله 'ابوالعباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| THE PARTY   | العرائيد أبو فيراليد في          | احدين المقتدى بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ٠٠٠ ت ت ك                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200         | ۱۳۵ نسباور تخت نشین              | ۱۱۸ نبوتخت نشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200         | ۲۳۹ عجيب وغريب رويت بلال         | المقدس من المقدس |
| Lar         | ١٣٤ يخدار الضرب كا آغاز          | مسلمانون كاقتل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100         | ١٣٨ ملطان معووكانقال             | ۱۳۰ با منیوں کافتنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200         | اسم کا اور ملک شاه               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 404         | ١٣٩ مقضى كانقال                  | 0-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 404         | ۱۳۰ کشنی کاردار                  | 03.30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 202         | ۱۳۱ مقتنی کارناے                 | ۱۲۳ المستغربالله كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 401         | ۱۳۲ ابومنصوراورایک عیسائی طبیب   | ۱۲۴ متلرك زمان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ١٩٦٧ مقتضى كے دور ميں            | انقال کرنے والے مشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 409         | وفات پائے والے مشاہیر            | 10th to 16 h a = 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                  | المسترشد بالله ابومنصور الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | المستنجد بالله 'ابوالمنطفر' بوسف |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Lro Lro                          | ١٢٥ نبوتخت نشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 240         | ۲۳۵ سباور تخت نشینی-سرت          | ٩٢٧ مسترشد كاعلم وأنفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 441         | ۲۳۵ ملبی محاریات                 | ع۲۲ مرتد کے دو مرے کمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ۱۳۲ مشنجد کے دور میں             | ۱۲۸ مترشد کاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZYF         | ٢٣٧ وفات يان والے مشاہير         | ١٢٩ سلطان سنجر كاسوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 200                              | ۱۳۰ ممره می آفاد عادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | المستفى بإمرالله _ حسن           | ١٣١ مترشد ك زمان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 0                                | وفات پانے والے مشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                            |       | T      | The second secon |         |
|----------|----------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | الناصرلدين الله كعديس      | 141   | 245    | نب اور تخت نشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YMZ     |
| 449      | انقال كرنے والے مشاہير     |       | 245    | بنوعبيد كازوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YM      |
| 1 10     |                            |       | 244    | مستنى كى خدمت من تهنيت نامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YMA     |
| 1800 140 | بريامرالله ابونفر          | 11    | 240    | معريس مشغى كاخطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.     |
|          |                            |       | 1      | سلطان صلاح الدين نے مستفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ומר     |
| LAI      | نسبو تخت نشيني             | 12r   | 470    | كو نتحا نف روانه كئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|          | الكابريتمام                | 725   | 244    | سلطنت عبيديد ك قيام كے لئے كوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 701     |
| ZAI      | فیکس معاف کردیے            |       | Page 1 | صلاح الدين كادار السلطنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700     |
| LAT      | ا لظاهر کی دیانت اور انصاف | YZM   | 244    | منتقل کرنے کاار اوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| LAT      | بذل إموال                  | 440   |        | مشفى كے عهدييں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 701     |
| LAT      | ا لطاهر كالنقال            | 424   | 444    | جن مشاہیر کا نقال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|          |                            |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          | تصربالله ابوجعفر           | المة  |        | يدين الله 'احمه 'ابوالعباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الناصرا |
|          | 1)                         | منصو  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| -        |                            |       | 444    | نسبوتخت نشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100     |
| 2AF      | نسب اور تخت نشيني          | 144   | ZYA    | الناصرك اوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YOY     |
| 41       | المستنعرك اوصاف            | 14    | ZYA    | رچه نویسی کااعلیٰ انتظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 402     |
|          | مدر مستفرید کے             | 149   | 249    | خوارزم شاه کی بغدادے واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AGE     |
| ۷۸۵      | تغميري اخراجات             |       | 44.    | الناصر كامزاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POF     |
|          | مدر ستنفريه كا             | 4A+   | 44.    | صدرجال كے ساتھ عجيب واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44.     |
| ZAY      | شاندارافتتاح               |       | 441    | الناصر کی ہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17I     |
| 444      | چاندی کے سکوں کا آغاز      | IAF   | 441    | ايك عجيب واقعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777     |
| 414      | المستعر كانتقال            | YAF   | 225    | ناصر كاسرالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 775     |
|          | المستعربالله كعديس         | 71    | LLT    | ابن جو زی کاعجیب و غریب خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 775     |
| 444      | وفات پانے والے مشاہیر      |       | 225    | مخصيل علم حديث كاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OFF     |
|          | 19 / 20 - 7                | . 1   | 44     | الناصر كانقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444     |
| The man  | معصم بالله                 | 1     | 44     | الناصر ك دورى خاص باتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 772     |
|          | تد عبدالله                 | ابواح | 220    | بية المقدس كى فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AFF     |
|          |                            | -     | 444    | ایک عجیب پیشکوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 779     |
| 211      | نب اور تخت نشيني           | TAP   | 444    | آفات ارضی و ساوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.     |
|          |                            |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

|   | AND DESCRIPTION OF THE PERSON |                                   |      |                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٠٥٧ الحاكم كاخطبه اور            | ۷۹۰  | ۱۸۵ آفات ساوی وارضی                                                                                            |
|   | A-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ملك الطاهر كى تعريف               | ∠91  | ۱۸۲ آثاری پورشیں                                                                                               |
|   | A+9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۰۵ تاريون كاقبول اسلام           | 495  | ۱۸۷ ایل تا آار کا مختصر تعارف                                                                                  |
|   | Al*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۰۱ جامع حینیه کی تقیر            | 295  | ۱۸۸ دو سرے مور خین کی آراء                                                                                     |
|   | All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۰۷ بيرس كانقال                   |      | ۱۸۹ تاری چنگیزخان کو                                                                                           |
|   | AIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۰۸ ملطان قلادؤن كانتقال          | 29°  | فدا بجھنے لگے                                                                                                  |
|   | AIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٠٥ قازان شاه ما مار كاقبول اسلام | 490  | ۱۹۰ تاریون کی غارت گری                                                                                         |
|   | AIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۰ خلیف الحاکم کاانقال            | ۷۹۷  | ۱۹۱ خوارزم شاه کی بدعمدی                                                                                       |
|   | AIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اا الحاكم ك عدين                  | 494  | ۱۹۲ تا ټاريون کاعظيم فتنه                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وفات یانے والے مشاہیر             | 291  | ۱۹۳ آباریون کابغدادیر حمله                                                                                     |
|   | AIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | ۷99  | ١٩٩٢ مستعم كاانجام                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المستكفي بالله                    | ۸**  | ۱۹۵ بغداد کی تابی                                                                                              |
| I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابوالربيع 'سليمان                 |      | ١٩٧ باكوكامراسله                                                                                               |
| I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ou. 67 3.                         | ۸۰۰  | والى د مشق كي نام                                                                                              |
| I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الا نبوتخت نشنی                   |      | ١٩٧ سيف الدين قطن                                                                                              |
| 1 | AID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | ۸۰۲  | والي مصربن كميا                                                                                                |
| 1 | AID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1002                              | 10-  | ١٩٨ الملك النفرك بدعمدي                                                                                        |
| I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ****                              | 1    | 199 متعم کے زمانے میں                                                                                          |
| I | AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تخت حاصل کرلیا                    | 1    | وفات پانے والے مشاہیر                                                                                          |
|   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۱۵ رفض کی ترقی پھراس کازوال      | ٧٠٣  |                                                                                                                |
|   | NIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۱۷ خلیفه کانتقال                 |      | سلاطين عباسيه مصر                                                                                              |
|   | AIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۵ مشنفی بالله کی سیرت<br>مرین    |      | المستعربالله احمد                                                                                              |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۸ عبد مشكفي ميل                  |      | x, min                                                                                                         |
| 1 | AIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انقال كرنے والے مشاہير            |      | ۵۰۰ نبوتخت نشيي                                                                                                |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                 | ٧٠٥  |                                                                                                                |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الواثق بالله 'ابراجيم             | V.0  | ٥١ مستنصر نے جعد کی نماز پڑھائی                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | - AL | ما سام الحاسبة الماسبة |
|   | Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۹ نب اور بعیت                    |      | الحاكم بامرالله ابوالعباس                                                                                      |
|   | ۸۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۰ واثن بالله کی سرت              |      | .41 .5                                                                                                         |
| 1 | ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۲ واثق كاانجام                   | A.V  | ۵۰۲ نبوتخت نشنی                                                                                                |
| 1 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | ۸۰۸  | ۷-۳ ملک اظامری بعیت                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | -    |                                                                                                                |

| الحال العلاقة العلاق  | 1     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المعتفدي التراق الماس   |       | ۲۳۷ نبولادت ۰            | الحاكم مام الله الوالعاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المستخدف الماس عدر الماس عدر المستخدف  | Aro . |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المستطفى بالله المواقع الماسك وفات المستطفى بالله المواقع المستطفى المستطفى المستطفى المستطفى المواقع المستطفى المستطبطى المستطفى المستطفى المستطفى المستطبطى ال |       | ٥٣٩ معتضد كردوريس        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الوالريج  مهم المحتفد بالله الوالق المحتف   | AFL   | جن مشاہیر کا نتقال ہوا   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الموافق المراق  |       | المستعكفي بالثد          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الواقع المنتخب المنتفر المنت  |       | الوالربيج                | با نوالے مشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المواثق الله المواثق المواثق الله المواثق الموا  | AFA   | ۵۲۰ نبوکت سینی           | المعتضديالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المتوكل على الله الوالقائي بوالمائي الوالقائي بورالله الوالقائي بورالله الوالقائي بورالله الوالقائي بوراستايي كانتقال بوا المتوكل على الله التوكل على الله التوكل على الله الوالموس مدي كانتوال بوعبد الله محمد مدي كانتوال بوعبد الله محمد مدي كانتوال بوعبد الله والمحمد بوالله والمحمد بوالله والمحمد بوالله والمحمد بوالمحمد بوالله والمحمد بوالله بوالمحمد بوالله والمحمد بوالمحمد بوالله والمحمد بوالمحمد بوالله والمحمد بوالمحمد بوالله والمحمد بوالله والمحمد بوالمحمد بوا  | AFG   | ۲۳۱ المستكفى كري         | ابواهم ابويكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المتوكل على الله القانو المحدد المتوكل على الله القانو القانو المحدد المتوكل على الله القانو المحدد المتوكل على الله الله المحدد المحدد المتوكل على الله الله المحدد الم  |       | ۲۳۲ مشکفی کے زمانے میں   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المتوكل على الله الإوالية ال  | AFG   | انقال پانے والے مشاہیر   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المتوى علي الله والمتوى المتوى المتو |       | انقائم بإمرالله ابوالقاء | جن مشاہیر کا نقال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المستجد بالله الوالحون عن ك ١٩٥٤ المستجد بالله الوالمحن عن كالم التعد الم التعد التعد الم التعد التعد الم التعد   | ۸۳۰   | ۷۳۳ نسب و تخت نشینی      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المتوكل عدد كانته المواقعات عدم المتوكل على الله البواقعات المتعدد البواقعات المتعدد ا  | ۸۳۰   | ۲۳۲ سوانح د حوادث        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المراقع بالله المحتوان المحت  |       | المستنجد مالله ابوالمحسن |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المتون المتعدد المتعدد المتوافقة المتوافقة المتوافقة المتوافقة المتوافقة المتوافقة المتوافقة المتوافقة المتعدد المتوافقة المتوافقة المتعدد ا  | ۸۳۱   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المتوكل على الله البوالعز على الله البوالعن على الله البوالعن الله البوالغن البوالغن الله الله البوالغن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMI   |                          | The state of the s |
| الواثق بالله عمر الله الوالقضل المستعين بالله الوالقضل المستعين بالماد عمل المستعين كرورك وادث المستعين كرورك وادث المستعين كرورك وادث المستعين كرور عمر ا  | ACT   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الواثق بالله عمر الله والقصل المستعين بالله الواقع المستعين كرور عن والت التي المستعين كرور عن والت التي الله المستعين كرور عن والت التي المستعين كرور عن والت التي التي التي التي التي التي التي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المستعدم باللد المرافض لله المرافض لله المرافض المرافض المرافض الله المرافض لله المرافض المرافض لله المرافض المرافض لله المرافض ا | No.   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المحمد بالله البوالفتح معد بالله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨٣٣   |                          | الوالق بالقد عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المحمد بالله البوالفتح معد بالله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | ۵۵ اموی حکومت جواسین     | المستعين الله القضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مهم عن الاصطبل كاعزاز من اضافه مهم المهم  |       |                          | ۱۸۳۱ نب تخت نشي ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مه خام کارد عمل مه کارد کارد عمل کارد عمل مه کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMY   | ۵۱ دولت فبيشه عبيديه     | ٢٣٦ شخ الاصطبل كے اعز از ميں اضاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مهم متعین کے دور کے حوادث مهم کا محمد کا محمد کا محمد کا متعین کے دور میں وفات کہ محمد کا محم |       | بن طباطباعلوبه حسينيه    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بالندابوالفتح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ar2   | ۵۲ کومت رایک نظر         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المتعضد بالله ابوالفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ara   | حرت فرت                  | ۲۳۷ متعین کے دور میں وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المتعضد بالله الوالفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W/ L  | Service Control          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |                          | المتعضد مالثد ابوالفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

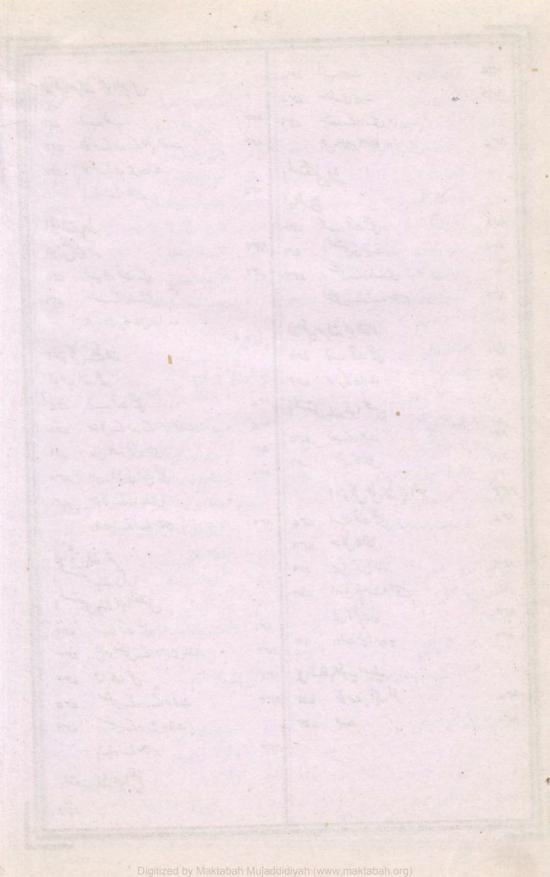

### تعارف

# حضرت علامه سنمس برملوي

حضرت علامہ سٹس الحسن سٹس بریلوی ابن مولوی ماسٹر ابو الحسن صدیقی عاصی بریلوی (المتونی 1937ء) ابن مولانا کیم مجھ ابراہیم برابونی نیا شہر بریلی کے محلہ زخیرہ کے اس مکان میں 1337ھ/1919ء میں پیدا ہوئے جس مکان میں عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی امام احمد رضا خال قادری برکاتی محدث بریلوی (المتونی 1340ھ/1921ء) ابن مولانا مفتی مجھ رضا علی خال بریلوی (المتوفی قادری برکاتی محدث بریلوی (المتوفی 1287ھ 1880ء) انقلاب سے ایک سال قبل 1272ھ 1858ء میں پیدا ہوئے سے مکان دراصل امام احمد رضا بریلوی کے جد امجہ کی ملکست تھا جس کو بعد میں حضرت سٹس کے والد مکان دراصل امام احمد رضا بریلوی کے جد امجہ کی ملکست تھا جس کو بعد میں حضرت سٹس کے والد ماجہ کہان دراصل امام احمد رضا بریلوی نے امام احمد رضا کا زمانہ تو پایا مگر ماجد حضرت عاصی بریلوی نے ترید لیا تھا۔ حضرت سٹس بریلوی نے امام احمد رضا کا زمانہ تو پایا مگر ابھی آپ کے یا کر آئی ہے دنیا سے رخصت ہو گیا حضرت عشم کا بجین اور تعلیم اعلیٰ حضرت اور امام احمد رضا محدث بریلوی کے دونوں لائتی فرزندوں لیمنی حضرت علامہ مفتی مجمد حالم مفتی مجمد مصطفیٰ امام احمد رضا محدث بریلوی کے دونوں لائتی فرزندوں لیمنی حضرت علامہ مولانا مفتی مجمد مصطفیٰ امام احمد رضا محدث بریلوی (المتوفی 1342ھ/1943ء) اور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی مجمد مصطفیٰ قادری بریلوی (المتوفی 1342ھ/1943ء) کی مگرانی اور سربرستی میں ہوئی جس رضا خال قادری نوری بریلوی (المتوفی علی میں نہایاں ہیں۔

حضرت سمس برمیلوی برمیلی شمر کے ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد جد امجد اور بردادا کے علاوہ آپ کے برے چچا مولوی ریاض الدین صدیقی بریلوی (المتوفی 1933ء) صاحب تصانیف بزرگ گذرے ہیں۔ حضرت سمس کے خاندان کو روہیل کھنڈ کے مشاہیر علماء و شعرا اور ادباء میں شار کیا جاتا ہے۔

حضرت مش برملوی کا شجره نب

#### حفرت عمل برطوى كا فجرنب

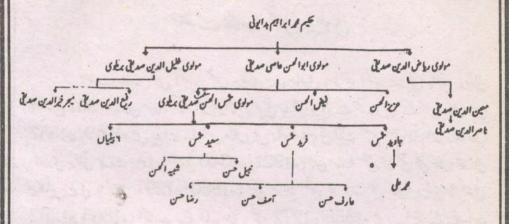

حضرت سخس کے جد اسجد علیم مجد ابراہیم بدایونی مراد آباد رو ہیل کھنڈ میں قائم ہونے والے پہلے اسکول کے صدر مدرس (ہیڈ ماسٹر) تھے جبکہ والدگرامی ماسٹر مولوی ابو الحن عاصی صدیقی بریلوی اپنے زمانے کے قابل قدر استاد ہے مشل شاعر اور بریلی کی مشہور صاحب علم و قلم شخصیت تھے۔ آپ عاصی تخلص فرماتے اور اکثر کلام صوفیانہ ہے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ پنیاں ہی سی کے عارض آباب کا نور ہے بہل جس کی ضیاء سے کعبہ دل رشک نور ہے کھانی نہیں ہے بھید قریب و بعید کا کھانی نہیں ہے بھید قریب و بعید کا انتا ہی وہ قریب جتنا کہ دور ہے عاصی تجھے گناہوں سے اتنا خطر ہے کیوں عاصی تجھے گناہوں سے اتنا خطر ہے کیوں دیریسی ہے تو نے شان بھی آمرزگار کی حضرت عاصی نے معراج النی صفاحت النے شعر میں بہت خوبصورتی سے پیش کیا حضرت عاصی نے معراج النی صفاحت النے شعر میں بہت خوبصورتی سے پیش کیا

وہ اتنی جلد سر المکان کر کے ہوئے واپس کہ تھی بستر میں کہ تھی زنجیر در جنبش اور گری تھی بستر میں (جمان مثمن ص 41-43) حضرت مثمن بریلوی کے تایا مولوی حاجی ریاض الدین صدیقی بریلوی (پ 1845/

1933م ع) بریلی شرکے پہلے گر بجویٹ بی اے تھے۔ آپ کے دو نواسوں نے بہت شہرت پائی ایک پروفیسر محمود بریلوی (المتوفی 1941ع) اور دو سرے پروفیسر یوسف سلیم چثتی مولف تاریخ تصوف نے این کیا۔ تصوف نے تاریخ کی دنیا میں بہت نام روش کیا۔

حضرت سمس بربلوی کے چھوٹے چچا مولوی ظلیل الدین صدیقی بربلوی عرصہ دراز تک تاشفند میں السنیہ شرقیہ کے پروفیسر رہے اور کئی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے جب کہ حضرت سمس کے دونوں بھائی جوانی میں ہی انقال کر گئے۔ حضرت سمس بربلوی کے 3 صاجزادے اور 4 بیٹیاں ابھی ماشاء اللہ حیات ہیں جب کہ حضرت کے تین صاجزادے بچپن میں ہی فوت ہو گئے آپ کے سب سے برب دواود 1988ء میں انقال فرما گئے۔ جب کہ المید سکندر بیگم بنت حافظ عبد السعید خاں کا 1993ء میں وصال ہوا تھا۔

حفرت سمس بریلوی نے دار العلوم منظر اسلام میں جس کی بنیاد خود اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے 1322ھ /1904 میں رکھی تھی وہاں مقتدر علماء سے تعلیم حاصل کو آپ کے اساتذہ میں امام احمد رضا محدث بریلوی کے دونوں صاحزادوں کے علاوہ مندرجہ ذیل نام قابل ذکر ہیں۔

🖈 حافظ عبد الكريم چتور گرهي خلفيه اعلى حضرت

اللي منگلوري (م 1363ء) خليفه اعلى حفرت 🖈 مولانا رحم اللي منگلوري

🖈 مولوی احسان علی موتگیری

المولانا قاسم على خوابال بريلوى

مولوی رونق علی برویلوی

公

آپ نے مزید تعلیم کے سلسلے میں الہ آباد بورڈ سے فارسی' منٹی کامل اور اویب کامل کی سند بھی امتیازی نمبروں سے حاصل ٹی۔ شاعری میں سید قاسم علی خواہاں بریلوی سے اصلاح لی اور پھر ان کے صاحبزادے سید شایان بریلوی کی اصلاح فرمائی۔

حضرت سمس بر برادی نے صرف 17 سال کی عمر شریف میں 1935ء میں مدرسہ منظر اسلام میں شعبہ فارس میں بحیثیت استاد تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور 1945ء تک یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اور 1945ء میں بحیثیت صدر مدرس شعبہ فارسی سے علیحدگی اختیار کی اور بریلی کالج میں بحیثیت پروفیسر 1954ء تک خدمت انجام دی۔ اور پھر پاکستان 1954ء میں تشریف لے آئے اور کراچی ایئر پورٹ پر قائم گور نمنٹ اسکول میں 1975ء تک پڑھاتے رہے۔ اور سبکدوش ہوئے۔

# ادبی و قلمی خدمات

| <ul> <li>1936 میں "انشاء ابوالفضل" (دفتر اول) کی شرح لکھی جو انور بک ڈبو لکھنؤ سے شائع ہوئی۔</li> <li>1942ء میں میر حسن کی مثنوی "سحر البیان" پر مقدمہ لکھا۔ 1946ء میں نول کشور پریس سے اس کا دو سرا ایڈیشن شائع ہوا۔</li> <li>"تقنیدی شہ پارے" اور نیٹل بک ڈپو بر بلی سے شائع ہوئی۔</li> <li>"تقنیدی شہ پارے" اور نیٹل بک ڈپو بر بلی سے شائع ہوئی۔</li> <li>1946ء تا 1952ء آپ ایجو کیشن بک ڈپو علمی گڑھ سے وابستہ رہے اور کئی کتابیں تصنیف فرمائیں ان میں چند نام قابل ذکر ہیں۔ مثلاً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>1942ء میں میر حسن کی مثنوی "سحرالبیان" پر مقدمہ کھا۔ 1946ء میں نول کشور پرلیں ہے اس کا دو سرا ایڈیشن شائع ہوا۔</li> <li>" تقنیدی شہ پارے" اور فیٹل بک ڈ پو بر یلی ہے شائع ہوئی۔</li> <li>1946ء تا 1952ء آپ ایجو کیشن بک ڈ پو علمی گڑھ ہے وابستہ رہے اور کئی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کشور پریس سے اس کا دو سرا ایڈیش شائع ہوا۔  " "تفنیدی شہ پارے" اور نیٹل بک ڈپو بریلی سے شائع ہوئی۔  1946ء تا 1952ء آپ ایجو کیشن بک ڈپو علمی گڑھ سے وابستہ رہے اور کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کشور پریس سے اس کا دو سرا ایڈیش شائع ہوا۔  " "تفنیدی شہ پارے" اور نیٹل بک ڈپو بریلی سے شائع ہوئی۔  1946ء تا 1952ء آپ ایجو کیشن بک ڈپو علمی گڑھ سے وابستہ رہے اور کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " "تقنيدى شه پارے" اور نيٹل بک ؤ يو بر يلي سے شائع ہوئی۔<br>1946ء تا 1952ء آپ ايجو يشن بک ؤ يو علمي گڑھ سے وابستہ رہے اور کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1946ء آ 1952ء آپ ایجو کیش بک ڈبو علمی گڑھ سے وابستہ رہے اور کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كتابين تصنيف فرمائس ان مين چند نام قابل ذكر بن- مثلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0,730.0,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله تنديب خانه واري الله بچول كي تربيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| پاکتان آمر کے بعد 1952ء تا 1966ء آپ ایجوکیشنل پریس سے وابستہ ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اور ادارہ ایج ایم سعید اینڈ کمپنی سے آپ کی مندرجہ ذیل کتابیں شائع ہوئیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🟠 ترجمه گلستان سعدی مع حواثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🖈 ترجمه بوستان سعدی معه حواشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🖈 ترجمه مدارج النبوت جلد دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🖈 سعيدي اردو كمپوزيش حصه اول و دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ای دوران دیگر اداروں نے بھی آپ کی مندرجہ ذیل مطبوعات شائع کیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ارمغان سیفی پر تقید ناشر سلطان احمد نقوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🖈 تكان مرك كا ترجمه وموت كا جهاكان كتبه رشيديه كراچي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🖈 معلم الدين كا ترجمه مكتبه رشيديه كراچي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النسات کے زاویے ناشر محراب اوب کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🖈 معات خواجه کا ترجمه معه سوانح و تبصره ناشر اداره معین الادب کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المرقى اشرقى الشرق الشرق المرق |
| الم مقدمه مقامات صوفيه ناشر مكتبه نبويه لابور المحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الكرم وائرة المصنفين كراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المامه صاحب 1966ء تا 1995ء مدینہ ببلٹنگ کمینی کراچی سے وابست رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

```
اس دوران آپ کی کئی معرکته الاراء تصنیفات و تراجم معه مقدمات شائع موسیس
                                                     مقدمه كثف المجوب
                                                                                3
                                                    مقدمه مكاشفته القلوب
                                                                                3
                                                       مقدمه فوائد الفوائد
                                                                                3
                                                      مقدمه مدارج النبوة
                                                                                N
                                                    مقدمه خصائص الكبرى
                                                                                公
                                                     مقدمه و ترجمه فيه مافيه
                                                                                $
                                          مقدمه ارشادات رسول متنزعلا
                                                                                2
                                                مقدمه کلیات جای (فاری)
                                                                                3
                                               مقدمه وترجمه غنته الطاليين
                                                                                2
                                                مقدمه و نزجمه تاریخ الحلفاء
                                                                                53
                                             مقدمه وتزجمه عوارف المعارف
                                                                                3
                                               مقدمه وتزجمه نفحات الانس
                                                                                53
                              مقدمہ و ترجمہ اورنگ زیب خطوط کے آئیے میں
                                                                                公
                                              كلام رضاكا تحقيقي وادبي جائزه
                                                                                 2
                                          سرور كونس متن عليها
                                                                                53
                                                    نظام مصطف متواقية
                                                                                 W
                       مقدمه و ترتیب کلام "دوق نعت" مولانا حسن رضا بریلوی
                                                                                公
1980ء تا وصال آپ ادارہ تحقیقات امام احمد رضاکی سرپرستی فرماتے رہے ہیں۔
                                                                                0
كا شار ادارہ كے بانيول ميں ہو تا ہے اس دوران آپ كے كئى مقالات اور كتابيل ادارہ سے
                                                       شائع موئيس اور کئي زير طبع بي-
                               امام احد رضا کی حاشیہ نگاری جلد اول 1984ء
                                                                                公
                                الم احد رضاكي حاشيه نكاري جلد دوم 1986ء
                                                                                 公
                مقالات جو معارف رضا کے مختلف سالانہ شاروں میں شائع ہوئے۔
                                                                                0
                                     فآوي رضوبيه كافقهى مقام شاره 1981ء
                                                                                 3
                               الم احمد رضا کے حواثی کا تحقیق جائزہ 1986ء
                                                                                 53
                                       امام احد رضاكي حاشيه نگاري 1983ء
                                                                                 公
```

| 🕁 شرح قصيده رضا براصطلاح نجوم فلكيات 1987ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنتصيده رضا براصطلاح نجوم فلكيات 1988ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🖈 محدث بريلوي اور ميال نذرير حسين وبلوي 1991ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🖈 فناوی رضویه اور فناوی عالمگیریه کا موازنه زیر طبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🖈 . "آفتاب افكار رضا" مثنوى كى بحريس اعلى حضرت امام احمد رضا كے علوم و فنون كا 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بزار اشعار میں تعارف و تبصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ارد مارین ماریخ نعت" (زیر طبع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ال سنم " دور الله الله المحالة |
| 🖈 "لمعات سمس" حفرت سمس صاحب کی مختر سوانج و تعارف 1986ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المنتخبان سمن معرت سمن كا تفصيلي تعارف اور ان كي تفنيفات و تاليفات اور الله المنتفات و تاليفات اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ديوان پر تبعره ، مولف اسلعيل رضا ذييح ترندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بحثیت شاعر آپ نے اردو' عربی' فارسی کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کے ہیں افسوس کہ آپ کا دیوان تلف ہو گیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حضرت سمس بریلوی کی حیات و افکار پر ان کی حیات میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایک کتاب "جمان سمس" کے نام سے 1962ء میں شائع کی تھی۔ اس کتاب کے مولف حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کے بھانجے سید اسلیل رضا ترمذی مرظلہ العالی تھے اور اس کی تدوین و تزئین احقرنے کی تھی اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ع بعائم عيد المين ركان ركان ركان المعالم المان المعالم المان المعالم المان المعالم المان المعالم المان المعالم المان المعالم ا |
| کے علاوہ مولانا غلام کی مصباحی نے انڈیا میں اپنے پی ایج ڈی کے مقلاے میں حضرت مش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| برماوی کی دینی اوبی خدمات کا جائزہ لیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت سمس برملوی سے احقر کی کہلی ملاقات 1983ء میں ہوئی تھی۔ اور آخری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ملاقات وينس مي 24 فروري 1997ء/16/شوال 1417ه كو بوئي- اس آخري ملاقات ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آخری کلمات جو حفرت سمس کی زبان سے سے وہ خود ان کی لکھی ہوئی فارس کی ایک رباعی تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ملاحظه ميجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| در راه بقا باغ و صحرا گذشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تلخی و خوشی و دشت و زیبا بگذشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بے طاعت ایزد تعالیٰ بگذشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (حفرت عمر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اس دنیا سے رات 9 بج بروز برص 12/ مارچ 1997ء/1417 کو (PNS شفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

میتال کراچی میں) اس جمان فانی سے رخصت ہوئے۔ کراچی کے سخی حسن قبرستان میں تدفین وه جو اک مقدمہ نگار تھا' وہ جو اک اویب شہیر تھا جے کتے تھے سمس بریلوی یہ اس کی لوح مزار ہے حضرت سمس بریلوی کی علمی خدمات کو سرائح ہوئے نہ صرف مختلف ادارول اور تنظیموں نے آپ کو انعامات سے نوازا بلکہ حکومت پاکتان نے بھی کئی اعزازات عطا فرمائے اس کی تفصيل ملاحظه يجيح-1995ء میں حکومت پاکتان نے "ستارہ اقمیاز" دے کر آپ کی علمی خدمات کی 公 1991ء میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضاکی 11 ویں انٹر نیشنل امام احمد رضا کانفرنس \$ کے موقعہ پر آپ کو امام احمد رضا محدث بریلوی کی علمی خدمات پر متحقیقی مقالات لکھنے پر امام احمد رضا ريسرچ گولل ميدل اور سند المياز سے نوازا گيا-1987ء میں ایران میں قائم حافظ شیراز اکیڈی کی جانب سے فارسی اوب میں آپ 53 کی خدمات کو سرائے ہوئے اکیڈی کی جانب سے "علامہ" کا خطاب دیا گیا۔ 1986ء میں حکومت پاکستان نے قومی سیرت النبی مشتر کالفرنس کے موقعہ پر 公 آپ کی تصنیف لطیف "سرور کونین کی فصاحت کو اول انعام کا مستحق تھرایا گیا اور -/25000 رویے کا نقد انعام بھی دیا گیا۔ 1975ء میں رائٹر گلڈ پاکتان کی جانب سے آپ کی دو کتابوں پر انعام دیا گیا اول 公 اورنگ زیب خطوط کے آئینے میں اور "تاریخ الحلفاء" حضرت سمس برملوی کی علمی خدمات کو سراہتے ہوئے دور حاضر کے چند مشاہیر اہل قلم ك تاثرات بهي ملاحظه يجيح-يروفيسر ڈاکٹر محمد مسعود احمر صاحب-

یسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب۔ ''حضرت سمس بر ملوی ملک کی جانی پہنچانی شخصیت ہیں۔ وہ ایک قومی اثاثہ ہیں۔ وہ ایک ایسی ہستی ہیں جس سے آرائ بنتی ہے جس سے آراخ بجتی ہے وہ عمر کی اس منزل کو پہنچ چکے ہیں جب لوگ آرام کرتے ہیں مگر علم و وانش کی لگن نے ان کی راتوں کو دن بنا دیا ہے تحقیق و تدفیق میں بردی محت کرتے ہیں شعرو شاعری' تحقیق و تنقید' تصنیف و آلیف محت کرتے ہیں شعرو شاعری' تحقیق و تنقید' تصنیف و آلیف تدوین و ترتیب سب ہی نگانہ روزگار ہیں۔ جہاں شمس' ص 144 جہاں شمس' ص 144

يروفيسر سحر انصاري

"د حضرت مش بربلوی عدد حاضر کے ان چند برگزیدہ اہل قلم میں سے ہیں جن کی عزت اور وقعت میں ان کی ہر نگ تصنیف یا تایف سے اضافہ ہو تا جاتا ہے ' حضرت مش بربلوی شاعر بھی ہیں ' محقق بھی ہیں اور عالم بھی ' صاحب اسلوب نثر نگار بھی ہیں اور مترجم بھی ان کی یہ تمام حیثیات اپنی اپنی جگہ بہت بلند اور محرم ہیں لیکن میری وانست میں ان کی مترجم کی حیثیات کئی اعتبار سے غیر معمولی ہے۔

جان شمس ص 177

حضرت علامہ سمس الحن سمس بریلوی کو متر بھین میں انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ عربی یا فاری کتاب کا صرف ترجمہ ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کتاب پر ایک مبسوط مقدمہ بھی ضور تحریر فرمائے ہیں آپ اپنے پبلشر کو پہلے ہی بیہ فرما دیتے ہیں کہ ترجمہ اسی وقت کیا جائے گا جب آپ اس کتاب کے ساتھ میرا مقدمہ بھی شائع کریں گے آپ کے لکھے ہوئے مقدمات 2° 4 جب آپ اس کتاب کے ساتھ میرا مقدمہ بھی شائع کریں گے آپ کے لکھے ہوئے مقدمات 2° ہیں۔ صفحات پر مشتمل نہیں ہوتے بلکہ بعض وقت یہ صفحات 100 سے بھی زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ حضرت سمس دراصل اس مقدمہ میں اپنے علم و اوب کی جولانیاں دکھاتے ہیں۔ اہل علم اس بات کے بخوبی واقف ہیں کہ مقدمہ دراصل اس مووضع پر تاریخ کی روشنی میں ایک دستاویز ہو تا ہے۔ اور یہ ایک مشکل کام کے لئے ہوتا ہے کہ اس کے لئے تاریخ کے اوراق کو چند صفحوں میں سمیٹنا ہوتا ہے مگر حضرت سمم سے گئی موضوعات پر انتہائی تاریخی اور مبسوط مقدمات تحریر فرماتے ہیں۔ مقدمات یا تراجم میں اوبی چاشنی کم کم دیکھنے میں آتی ہے لیکن حضرت کے مقدمات تحریر فرماتے ہیں۔ مقدمات یا تراجم میں اوبی چاشنی کم کم دیکھنے میں آتی ہے لیکن حضرت کے مقدمات اور تراجم اسلوب بیان 'شتہ زبان' شتہ زبان' شتہ زبان' شتہ زبان' شتہ زبان' شتہ زبان' عمونہ ہوتے ہیں۔

علم فقه ' تصوف ' تاریخ عموی ' تاریخ اسلام ' سیرت ' حاشیه نگاری ' طبقات نگاری ' شاعری ' نقد و

ادب 'ساسات ' نفسات وغیرہ وغیرہ ' آپ نے تقریباً چالیس مقدمات عربی ' فاری کتب کے تراجم کے ساتھ تحریر فرمائے ہیں۔ احقر یہ کہنے ہیں حق بجانب ہے کہ آپ کے مقدمات ورحقیقت آپ کی محققانہ تصانیف ہیں اور اگر ان سب کو یکجا کر کے ''مقدمات 'شمن'' کے نام سے اس تمام تحریر کو شائع کیا جائے تو اردو ادب کا یہ ایک عظیم اثاثہ ثابت ہوں گے یماں اتنا تحریر کرنا اور ضروری سجھتا ہوں کہ جس موضوع کی کتاب پر حضرت نے مقدمہ لکھا آپ نے اس موضوع کی رعایت کو اس طرح پیش نظر رکھا ہے اور اس طرح خامہ فراسائی کی ہے کہ وہ مقدمہ اس موضوع کی ایک تاریخ بن گیا ہے اس لئے آپ کے تمام مقدمات بلاشبہ آپ کے رشحات قلم کے نایاب مقالات ہیں کاش کوئی اردو ادب کا فاصل اس طرف قدم بردھائے۔

تاریخ الحلفاء حضرت علامہ جلال الدین الیسوطی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ تالیف ہے اس عربی کتاب کا حضرت علامہ مشم بریلوی نے نہ صرف ترجمہ کیا ہے بلکہ ایک مدلل تاریخی مقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔ اس ترجمہ اور مقدمہ کو حضرت سٹس کے کمال ترجمہ اور فنی عروج کے جبوت کے طور پر چیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جبوت یہ ہے کہ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی سنی را سُڑ گلڈ نے حضرت کو انعام و آکرام سے نوازا۔

تاریخ الحلفاء ور حقیقت طبقات کے انداز میں کھی گئی کتاب ہے اور ایسی کتاب کا ترجمہ عام قاری کی ولچین کا باعث نہیں ہوتا ہے کیونکہ طبقات یا تاریخ کے موضوعات پر کتب خشک اوب میں شار کی جاتی ہیں گر حضرت سمس کے سلیس ' شگفتہ ترجمہ نے عام قاری کے لئے ولچیپ بنا دیا ہے۔ اس کتاب کے ترجمہ میں زبان کی سلاست ' طرز اداکی لطافت کے ساتھ ہی ساتھ عوبی متن کی روح اور اوبی حسن کو بھی حضرت نے قائم رکھا ہے ' اس ترجمہ میں حضرت نے ایک خوبی یہ بھی رکھی ہے کہ ترجمہ کو اپنے عمد کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی بھی بھرپور سعی کی ہے۔ آپ بھی رکھی ہے کہ ترجمہ کو اپنے عمد کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی بھی بھرپور سعی کی ہے۔ آپ نیان اور ترتیب ایسی ولچیپ رکھی ہے۔ کہ پڑھنے والا یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کوئی صدیوں پرانا اوب پڑھا رہا ہے بلکہ وہ حضرت کی عبارت آزائی پڑھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ وہ دور حاضر کے اوب سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔

آریخ الحلفاء کا ترجمہ معہ مقدمہ آج سے لگ بھگ 25 سال قبل مدینہ ببلشنگ کمپنی کراچی نے شائع کیا تھا اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے لیکن پچھلے 5 سال سے یہ کتاب ناپید ہوگئی متنی اور کسی وجہ سے مزید شائع بھی نہ ہو سکی ادھر اسی سال کے شروع میں حضرت اس دنیا سے کوچ بھی کر گئے۔

الحمد لله حضرت كى اس كتاب كى الجميت كے بيش نظر لاہور كے معروف بك يبلشر"

پروگرای بکس "کے مالک جناب شہباز رسول زید مجدہ نے احقر کو یہ مڑدہ سایا کہ اب وہ اس کو الهور سے شائع کر رہے ہیں اور احقر سے کما کہ حضرت مشس کے حالات بھی تحریر فرماویں تاکہ آپ کی سرانح بھی کتاب کے ساتھ شائع ہو سکے راقم نے اس کو سعادت سجھتے ہوئے اس تھم کو قبول کیا اور حضرت مشس بریلوی علیہ الرحمہ کے حالات زندگی قلمبند کرنے کی سعادت حاصل کی یہ احقر کو اعتراف کلی ہے کہ ادب کے استے بوے عالم کی کتاب پر تبھرہ کرنا ہرگز اس ہمچدال کا نہ منصب ہے اور نہ علمی ممارت اور نہ ان کی شایات شان انتا انشاء پردازی پر کچھ لکھنے کی قابلیت رکھتا ہے بس احقر کو ایک ہی ناز ہے کہ حضرت کی 14 سال خدمت کرنے کی سعادت حاصل رہی

آخر میں راقم الحروف بھی عزیزی شہاز رسول زبدہ مجدہ کو اس کتاب کی اشاعت پر قلب کی گرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہے مجھے بقین ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے حضرت کی روح بھی ضرور خوش ہو گی کیونکہ ایک دفعہ پھر لوگ آپ کی تحریر سے متنفیض ہوں گے اور آپ کی تحریر آپ کے لئے اب صدقہ جاریہ ثابت ہو گی۔ امید کرتا ہوں کہ کہ محری شہاز حضرت کی بقید کتابوں کی اشاعت کا بھی جلد از جلد بندوبست کریں گے اللہ تعالی اس عمل خیر کی برکت سے جتاب شہاز رسلول کے کاروبار میں وسعتیں عطا فرمائیں۔ آمین

احقر واکثر مجید الله قادری ایسوسی ایث پروفیسر ایسوسی ایث پروفیسر شعبہ ارضیات جامعہ کراچی شعبہ ارضیات جامعہ کراچی 13/ عمبر 1997ء /15 جمادی الاول 1418ھ

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم

## سخن ہائے گفتنی

آج ہم اپنے اسلاف کے علمی و اولی اور ذہبی کارناموں کو بردی وقعت کی نظرے ویکھتے ہیں اور ان کی تحقیق و تلاش پر کائل اعتاد کرتے ہیں 'اس کا سبب بینی ہے کہ ان کا زمانہ ہمارے زمانے سے بہتر' ان کا زوق بجس و تحقیق ہمارے زوق بجس سے بمراحل آگے اور ان کی تحقیق ہماری شحقیق سے کہیں زیادہ قرین صحت ہے۔ ہمارے علم کو ان کے علم سے کوئی نسبت نہیں 'رہا ان کا جذبہ ایمان تو اس سلسلہ میں لب کشائی کی میں کس طرح جرات کر سکتا ہموں۔ خلفائے راشدین المہد یہن (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) 'صحابہ کرام' تابعین اور تیج تابعین حضرات راضوان اللہ تعالی کے اس ارشاد گرای لقد کا ن لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ پر جس طرح عمل پیرا ارشاد گرای لقد کا ن لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ پر جس طرح عمل پیرا ارشاد گرای لقد کا ن لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ پر جس طرح عمل پیرا کی کیا تفصیل پیش کروں' تاریخ اسلام کے صفحات اس کے شاہد ہیں۔

ہمارے اسلاف نے علوم دینی اور دیموی کا جوگرانقدر سموایہ اپنی یادگار چھوڑا ہے وہ ہمارے لیے سموایہ صدفخر و مباہات ہے باوجود یکہ ان کو اس راہ میں وہ سمولتیں حاصل سیس تھیں جو آج ہم کو میسر ہیں' اس وقت نہ دور دراز مقامات تک پہنچنے کے لئے سفر کے آسان ذرائع تھے نہ حصول کتب کی سمولتیں نہ مطابع جن کے ذریعہ مطبوعات کا عظیم ذخیرہ فراہم ہو سکے' صرف یادداشتوں اور حافظوں پر مدار تھا یا قلمی شخوں پر انحصار! لیکن سے تمام دشواریاں ان کے لئے بے معنی تھیں' علم کا شوق ان کو دور دراز اور دشوار گزار راستوں پر لے جاتا' صعوبات سفر کو وہ نصب العین کی سحیل کے لیے ہنسی خوشی گوارا کرتے اور جب گوہر مقصود ہاتھ آجاتا تو ان میں سے ہر ایک یہ یکار اٹھتا۔

شاوم از زندگی خویش که کارے کر دم مارے ان بزرگوں نے جو دینی اور دنیوی علوم کا ذخیرہ اور گرانفذر سرمایہ اپنی یادگار چھوڑا ہے اس سے آگی کے لئے ان بلند پایہ ہستیوں کے سوانح حیات کا مطالعہ سے بجئے جو پہلی صدی ہجری سے مسلمانوں کے عمد عروج تک سرگرم عمل رہی ہیں' تو آپ حیران رہ جائیں

گے کہ ان کی ان ادبی (دینی اور دنیوی موضوعات پر) تصانیف کا شار اور ان کا اعاطہ ایک ناممکن امر ہے' اگر اس علمی سرمائے کے بارے میں جزوی اطلاعات سے بھی قطع نظر کرلی جائے اور صرف ان کے ناموں کا ہی استقصا کیا جائے تو ابن ندیم کی "کتاب الفرست" جیسی کئی کتاب تیار ہو جائیں گی۔

یہ خیال کرنا کہ ہمارے متقدمین علماء اور فضلاء نے جو کچھ علمی کاوشیں کی ہیں اور ان كا جس قدر علمي سرمايه ہے اس كا موضوع صرف اسلام يا شريعت اسلامي ہے درست نهيں ے اس اتا ضرور ہے کہ ان کی نظر میں سب سے اہم موضوع فرجب یا اسلامیات تھا اسلامی موضوعات علوم قرآن لعني تفير وريث فقه اصول تفير اصول حديث اور اصول فقد يران کی طبع و قاد نے خوب خوب جو ہر دکھائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا میں رہتے تھے' ونیا والوں کے ساتھ ان کے روابط تھے' اپنے زمانے کی ضرورتوں یر ان کی نظر تھی' وہ معاشرتی زندگی سے الگ تھلگ نہیں تھے ، زہبیت و ساج سے ان کا ربط و ضبط تھا اس کی ضرورتیں اور تقاضے بھی ان کے پیش نظر تھے چنانچہ عمرانیات اور معاشرتیات پر انہوں نے خوب خوب لکھا' معاشرتی علوم میں تاریخ و جغرافیہ بردی اہمیت رکھتے ہیں اور یہ اہمیت ان پر بھی واضح مھی۔ چنانچہ اس میدان میں بھی ان کے قلم نے خوب جولانیاں دکھائیں آج مغرب کو انی تاریخ اور تاریخ نگاری پر برا ناز ہے لیکن تاریخ کے وسیع اور عظیم موضوع کے تحت مسلمان مورخین نے جس طرح قلم اٹھایا ہے وانی اور تاریخ کے جن اچھوتے اور زہن عام سے دور جن موضوعات کو اپنایا وہ انہی کا حصہ ہے۔ مغرب کو تو ان نادر موضوعات کی ہوا بھی نمیں گی ہے چنانچہ تاریخ کے وسیع موضوع کے تحت "طبقات" پر ہمارے اسلاف نے ایک گرانقدر ذخیرہ چھوڑا ہے اور تاریخ کی چالیس انواع پر قلم اٹھایا ہے ' یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جارے اسلاف کے تاریخی کارنامے اور علم جغرافیہ پر ان کی کوششوں کو کس طرح بھلایا جاسکتا ہے۔' بلاذری کی فتوح البلدان اور امام تاریخ ابن ظدون کے کارنامے تو ایسے ہیں کہ مورخین مغرب نے اننی کی روشنی سے اپنی تاریخ وانی کی معمع روش کی ہے اور یہ میں نہیں کہنا بلکہ خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے یہ ان کی شرافت علمی ہے علامہ ابن خلدون تو آٹھویں صدی بجری کے نامور مورخ ہیں۔ ابن خلدون سے قبل کی صدیوں پر نظر ڈالئے تو تاریخ کی مجلس میں آپ کو امام محمد بن جریہ طبری امام ابوالسن مسعودي علامه طبيب احمد بن محمد بن مسكويد المعروف ابن مسكوي عافظ ابن الجوزي شيخ عزالدين على بن محمد جزري المعروف به ابن اثير- ابو الفداء اسمعيل صاحب تاريخ ابو الفداء- (المختصر فی اخبار البشر) اور امام حافظ ابو عبد الله محمد ابن احمد الذہبی جیسے اعاظم مور خین نظر آئیں گے یہ وہ حضرات ہیں جنھوں نے اخبار البشر یا تاریخ عالم پر قلم اٹھایا ہے۔ 'یمال میں نظر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم یا سیر السحابہ لفتی الدی تاہم کی اللہ والوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میں اگر اس وائرے کو ذرا وسعت دیدوں تو ذکورہ بالا مور خین عظام کے علاوہ یا قوت حموی ابن سعد۔ خطیب بغدادی۔ ابو شامہ 'ابن خملکان 'ابن حجر عسقلانی۔ عساکر۔ ابن عساکر اور علامہ سیوطی جیسے مور خین بھی نظر آئیں گے!

ماجی خلیفہ صاحب کشف الطنون جن کا تعلق گیار ھویں صدی ہجری ہے ہے گئی بیں کہ۔ "ہم نے اب تک تیرہ سو تک تاریخی کتب شار کی ہیں"۔ اور ان تیرہ سو تاریخی کتب میں متعدد کتب الی ہیں جو گئی کلی جلدوں پر مشمل ہیں جیسے طبری' ابن اثیر' تاریخ ابو الفداء وغیرہ۔ میں یمال اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ آپ تاریخ الحلفاء کے ترجمہ کے دیباچہ میں اس موضوع پر میرے تاثرات اور رشحات قلم کو طاحظہ فرمائیں' یمال تو میں سے عرض کر رہا تھا کہ صرف تاریخ تین (تاریخ عالم) ہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام اور طبقات پر جو گرال بما اور عظیم سرمایہ ہمارے اسلاف نے چھوڑا ہے وہ ہمارے افخرو مباھات کا ایک عظیم سرمایہ ہے' سیرۃ النبی میں میں کئی مخازی سے تاریخ اسلام کا آغاز ہو تا ہے اس کے بعد طبقات السحابہ پر سرحاصل کتابیں کھی گئی اور اس کے بعد طبقات السحابہ پر سب سے زیادہ کام ہوا۔ طبقات السحابہ پر مرحاصل کتابیں کھی گئی ہیں' ان میں بہت سی نا پنیاور معدوم ہوگئیں اور اکثر موجود ہیں۔

ور متوسطین کے مشہور علاء 'مفسرین 'محدثین اور طبقات نگار حفرات میں ایک جامع کمالات شخصیت علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے جو ایک طرف ایک عظیم مفسر ایک متبحر محدث بیں اور دو سری طرف ایک مشہور مورخ ہیں اور طبقات نگار بھی ' میں اس جامع کمالات شخصیت کے سوانح حالات میں ان کے علم و فضل کے کچھ گوشے بے نقاب کروں گا' یمال صرف اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی بے نظیر تصنیف الانقان (جو علوم قرآنی پر ایک معرکتہ الاراء کتاب ہے) اور انتمائی ایجازو واختصار کے رنگ میں لکھی جانے والی تفییر جلالین (اول) کے باعث کمی تعارف کے مختاج نہیں' انھوں نے متعدد موضوعات پر قلم اشھانے کے بعد تاریخ (طبقات نگاری) کی طرف بھی توجہ کی اور اس موضوع پر '' تاریخ قلم اٹھانے کے بعد تاریخ (طبقات نگاری) کی طرف بھی توجہ کی اور اس موضوع پر '' تاریخ الحلفاء'' کے دیباچہ میں لکھا ہے۔ ان کی بیہ تاریخ' ان کے پیٹرو امام حافظ ابو عبد اللہ مجمد بن احمد الذہبی المحروف بہ علامہ ذہبی (متوفی ۲۲۸ء) کی جامع التاریخ کی تلخیص ہے' علامہ سیوطی

كت بين:

وما اوردته من الوقائع الغريبته والحوادث الجيبته فهو ملخص من تاريخ الحافظ الذهبي والعهده في امره عليه والله المستعان ورياچ تاريخ الخلفاء)

بس تاریخ الحلفاء میں جس قدر واقعات غریبہ اور حوادث عجیبہ مذکورہیں وہ تاریخ الحافظ زہی ( معروف جامع التاریخ) سے ملخص ہیں اور ان کی صحت و عدم صحت کی ذمہ داری بھی انھوں نے حافظ ذہبی ہی کے سر ڈال دی ہے اسی لئے میں نے تاریخ الحلفاء کو جامع التاریخ نہیں کہ تلخیص کما ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی طبقات یا تاریخ کو نمایت اختصار کے ساتھ خلافت زہبی کی تلخیص کما ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی طبقات یا تاریخ کو نمایت اختصار کے ساتھ خلافت راشدہ سے شروع کیا ہے اور اپنے عمد کے امیر المسلمین (المتوکل علی اللہ عبد العزیز بن یعقوب سامور) پر اس کو ختم کر دیا ہے۔

یہ کتاب مدتوں سے مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی رہی ہے تاکہ مدارس عربیہ کے طلباء بھی اس کے مطالعہ سے معاشرتی علوم کے ایک شعبہ (ایاریخ) سے اگر وہ اس کے خواستگار ہوں تو آگاہ ہو سکیں جس کی اس دور میں بری اہمیت اور ضرورت ہے اور ضمنا" ان کو ادبیات عربی سے بھی آگاہی اور آٹھویں صدی ججری کے اسلوب انثاء سے و توف حاصل ہو جائے اور تاریخ الخلفاء سے اولی فائدہ بھی اٹھا کیس میں بے تو نمیں کمہ سکتا کہ مارے دینی مدارس میں طلباء اس سے کس قدر اور کس طرح افادہ کرتے ہیں اور اس کے تاریخی مباحث سے کس قدر مستفید ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور تعلیم کروں گا کہ جمارے ادبی اور تاریخی طقول میں اس کتاب كو خاصى مقبوليت حاصل م اور يقيناً" اى قبوليت كا تتيم م كد "آريخ الخلفاء" ك اردو میں بھی ترجے ہوئے ہیں اور اصل کتاب تو برصغیر ہندو پاک اور عرب دنیا میں متعدد بار شائع ہو چکی ہے ، ہاری زبان میں تاریخ اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اکثر موقعوں پر تاریخ الحلفاء كو ماخذ قرار ديا گيا ہے اور اس سے جگه جگه استفادہ كيا ہے ليكن كس قدر افسوس كا مقام ہے کہ آپ کتاب ملاحظہ فرمائیں یا اس کے اردو تراجم آپ کو مصنف کے بارے میں کمیں کمیں صرف چند سطور نظر آئیں گی- علامہ سیوطی کی مشہور زمانہ اور موضوع پر منفرد تصنیف الانقان کے اردو ترجے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے بری پر اشتیاق نظروں سے اس کی ورق گردانی کی مجھے یقین تھا کہ اس مبسوط اور گرانفذر کتاب کے ترجے کے آغاز میں علامہ سیوطی کے مفصل سوانح حیات اور ان کی تصانیف پر سیر حاصل جمرہ اور ان کے عمد کی ادبی تاریخ ضرور ہوگی لیکن میں جران رہ گیا جب کہ میں نے ویکھا کہ اس ترجمہ میں بھی مصنف

علامہ کے ذکر کو چند سطروں پر شرخا دیا گیا ہے۔

ہماری موجودہ نسل اپنے اسلاف کے علمی اور ادبی شہ پاروں کے مطالعہ سے اس لئے تو اعراض کرتی ہے اور ان جواہر پاروں کے مطالعہ سے کتراتی ہے اور ان میں ذوق مطالعہ پیدا نمیں ہوتا جب کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مغربی زبان کے مصنفین پر ان کی تصانف کے ساتھ ساتھ ان کی سوانح حیات' ان کے عمد کی ادبی سرگرمیوں اور ان کی طرز نگارش پر خوب کھل کر لکھا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں بھی داد شخقیق دی جاتی ہے اس وقت تو شدید ضرورت اس امر کی ہاتا ہے کہ موجودہ نسل کے زبنی نقاضوں کو پورا کیا جائے اور اسلاف کی تصانف یا ان کے تراجم کو ان کے ساتھ جاتے ہوں صاضر کے نقاضے پورے ہو سے سے ان کے ساتھ کو سے ساتھ کورے ہو سکیں۔

افسوس کہ چند صدیوں سے ہمارے معاشی تقاضوں نے جو رخ اختیار کیا ہے اور جو تیجہ ہے سای انقلاب کا! انھوں نے ہم کو ان زبانوں سے بہت دور کر دیا ہے جن میں علم و عرفان وانش و آگی کا وہ ذخیرہ موجود ہے جو آج بھی دنیائے علم و ادب کے پر ستاروں کی نگاہیں خیرہ كر دينے كے لئے كافى ہے ، وہ زبانيں اب مارى كثود كار مين بكار آمد نہيں! اسى لئے اب بم ان کو چھوڑ کر ان زبانوں اور ان علوم کی مخصیل کی طرف بے تحاشہ دوڑتے چلے جارہے ہیں جو ہماری معاشی وشواریوں کو حل کر سکیں یا جن کے طفیل ہم کو معاشی معراج حاصل ہو سکے چنانچہ عربی اور فارس آج بھی جس عالم مسمیری میں ہیں وہ آپ سے بوشیدہ نہیں' اس وقت تو اور بھی شدید ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو جب موجودہ نسل كے سامنے پيش كريں تو اس شان اور اس انداز سے پيش كريں كه ان كے باغى ذبن اور كريز يا طبیعت روگردانی یا اعراض کا کوئی بهانه تلاش نه کر سکے اس بلند پایه تاریخ "تاریخ الحلفاء" کو لے کیج جس کے اساد اور جس کا استدال خالص ذہبی ہے اور نویں صدی کے اس عظیم مورخ نے تاریخی درایت کے لئے اپنا ماخذ حدیث و اخبار اور آثار کو بنایا ہے کہ بیہ ان کے عمد ك ايسے تقاضے تھے كہ اگر علامہ سيوطى؟ ان سے كريز كرتے تو ان كا بيان پايہ اعتبار سے گر جاتا! لیکن آج وہ استدلال لینی حدیث اخبار سے استناد جماری علمی بے مائیگی' زہنی افلاس اور دینی تعلیم سے عدم و قوف کے باعث ایک شکال باہر کی چیز ہے 'کیول؟ اس لئے کہ ہم ان مصطلحات اور ان علوم و فنون سے بمراحل دور بین اب آپ ہی انصاف فرمائے کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کی اوب دوست طبیعتوں کے سامنے کسی بلند پاید کتاب کا ترجمہ پیش کریں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ مصنف کے حالات اور اس دور کے علمی ذاق سے بھی قاری کو آگاہی عاصل نہ ہو سکے۔ پھر ہم ان کو کس طرح مطمئن کریں کہ تھنیف قابل اعتبار ہے جب کہ

اس کے اساد یا تاریخی درایت کے جوت اور حوالے ہمارے لئے ایک چیتان یا معمہ سے کم نہ ہوں تو اس صورت میں ہم کتاب کے ترجمے سے قاری کے لئے کیا دلچی کا سامان فراہم کر سے ہیں۔

اس مللہ میں مجھے سب سے پہلی بات تو یمی کمنا ہے کہ مصنف کی موائح حیات سے عدم واقفیت کی تصنیف یا اس کے ترجمے سے ولچی کا سامان پیدا ہونے نہیں دیتی اس لئے كہ جب آپ مصنف كے ادبى مقام ہى سے آگاہ نہيں تو اس كے موضوع كى اہميت اور اس كى ادبى حيثيت سے آپ كا ذاق كى طرح بم آبك بو سكتا ہے و مرے يہ كه جن كتب كے حوالے اور شخصيتوں سے مصنف نے اساد پیش كى ہیں ان سے آپ كو باخر بنانے كے لئے جب کوئی اہتمام نیں کیا گیا ہے تو پھر کسی تاریخ کی تاریخی اہمیت اور اس کی درایت آپ پر س طرح ثابت کی جاعتی ہے اور آپ کا زہن اس کے بیان کردہ تاریخی حقائق کو کس طرح قبول كرسك گا۔ تيرى بات يہ كه مترجم كے لئے بهت ضرورى ب كه وہ اپنے ترجمه كو اپنے عمد کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے میں کو تاہی نہ کرے ' زبان انداز بیان اور ترتیب ایس ولچیپ اور دکنشین ہو کہ قاری کی سمجھے کہ وہ اپنے عمد سے گزر رہا ہے قاری کو آج سے صديول پيچے نميں وهكيلا جاسكا اگر اس كو يہ احساس ہوگيا كہ وہ النے زمانہ سے صديول يکھي چل رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس مطالعہ کا کیا حشر ہوگا؟ زہنی بغاوت خیالات کا انتشار اور ادبی ذوق کی تشکی! پس ضروری ہے کہ ترجمہ ایا ہونا چاہیے کہ ترجمہ محسوس نہ ہو لیکن اس كے يد معنى نہيں كه مترجم مصنف كے الفاظ كے معنى پيش كرنے سے اپنا وامن چھڑالے۔ جى نسين! بلكه مصنف كے الفاظ كو قارى كى زبان ميں اس طرح پيش كيا جائے كه اس كو يہ محسوس ہو کہ مصنف نے جو کچھ کما ہے وہ میری ہی زبان میں کما ہے'

یہ جو کچھ میں نے عرض کیا یہ اس سلسلہ میں ہے کہ میں آپ کے سامنے علامہ سیوطی کی تاریخ یا طبقات "تاریخ الحلفاء" کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور میں نے اس ترجمہ میں انہی باتوں کا خیال رکھا ہے ' ہر چند کہ مجھے بردی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ جلال الدین سیوطی بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بعض ارباب سیر نے آپ کی تصانیف کی تعداد ساڑھے چار سو بتائی ہے تفیر جلالین "تاریخ الحلفاء" اور الاتقان " آج بھی بہت مشہور ہیں۔ تفیر جلالین جس کے نصف اول کے مضر علامہ سیوطی" ہیں 'کی سو برس سے درس نظامی میں واضل ہے 'تفیر جلالین کے ایجازو اختصار کی کیا تعریف کروں مختفرا" یہ سیجھے کہ جتنے الفاظ متن واضل ہے 'تیں اتنے ہی تفیر کے ہیں 'تمام علمائے کرام نے اس کو سراہا ہے لیکن کیا یہ افسوس کا حقول کے ہیں اتنے ہی تفیر کے ہیں 'تمام علمائے کرام نے اس کو سراہا ہے لیکن کیا یہ افسوس کا

مقام نہیں؟ الی جامع بلند پایہ اور مقبول کتاب کے مصنف کے سلسلہ میں آپ کو کہیں ایک صفحہ بھی بطور سوائح حیات نہیں ملے گا۔ میں کیا عرض کروں کہ علامہ کی سوائح حیات کے سلسلہ میں کییی جبتو اور تلاش میں نے کی ہے لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی بدرجہ مجبوری ان کی سوائح حیات کے ادھر ادھر بھوے ہوئے چند اجزاء کو ایک جگہ جمع کرکے آپ علامہ سیوطی کی سوائح کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ علامہ سیوطی کی سوائح کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہاں مشہور ہستیوں اور ان اکابر کے مختر حالات زندگی جن سے علامہ سیوطی نے استفادہ کیا ہو ان کی کسی تصنیف کو اپنا ماخذ قرار دیا ہے اور یہ حضرات تمام تر مضرین کرام اور محد ثین عظام ہیں جن کی جامع مند مجھ مورضین ہے اور سیح شک و شبہ سے بالا تر ہیں بعض عظیم عورضین سے بھی علامہ سیوطی سند لائے ہیں۔ خطیب بغدادی۔ علامہ ذہبی ابن عساکر و غیر ہم مورضین سے بھی علامہ سیوطی سند لائے ہیں۔ خطیب بغدادی۔ علامہ ذہبی ابن عساکر و غیر ہم کا نہ میرے ترجمہ کے مطالعہ کے وقت آپ اس تشکی سے دو چار نہ ہوں جس کا ذکر میں اور کے کا ہوں۔

آپ کو علامہ سیوطی کی سوانح کے مطالعہ سے اندازہ ہوگا کہ علامہ کا دور تفیر و حدیث کا فقہ ' کلام اور علم الکلام کا دور تھا۔ ہر طرف تفیر و حدیث کا ذکر تھا' تفیر و حدیث کا درس عام تھا یہاں تک کہ تاریخ اسلام کی درایت اور اس کے جُوت کے لئے ان روایات کو ہی ایمیت دی جاتی جو کسی محدث یا مفسر سے مروی ہو تیں اور اس کو وہ سند کہتے تھے' چنانچے علامہ سیوطی نے خلفائے راشدین (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) کے حالات زندگی بیان کرنے میں احادیث ہی کو اپنا ماخذ قرار دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ پیش کی ہے اس حصہ میں بھی علامہ نے بہت سے محدثین کرام اور متعدد احادیث مع ان کی رواۃ کے پیش کی ہیں اور ان کی ایسی تصانیف کو بھی بیان کیا ہے جو اس واقعہ یا روایت کا خذ ہیں۔ آپ کی دلچیں اور ترجمہ کو وقع اور دکش بنانے کے لئے میں نے ان تمام محدثین اور ان کی تصانیف کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے' اس عنوان کے تحت میں نے مختصر ان کی تصانیف کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے' اس عنوان کے تحت میں نے مختصر اس رسالہ سمجھ لیجئ' علامہ سیوطی کا استدلال اکثر و بیشتر چو نکہ حدیث شریف سے ہو تا ہے اور یہ اس دور کا اسلوب بیان تھا اس استدلال اکثر و بیشتر چو نکہ حدیث شریف سے ہو تا ہے اور یہ اس دور کا اسلوب بیان تھا اس موضوع' حن مئن میں آپ کو علم حدیث کی مصطلحات بھی بھرت ملیں گی مثلاً" صحح' منوضوع' حن مئر' وغیرہ میں نے حسب موقع دیباچہ میں اصول حدیث کے تحت ان مصطلحات میں مئر' وغیرہ میں نے حسب موقع دیباچہ میں اصول حدیث کے تحت ان مصطلحات

کی بھی وضاحت کر دی ہے تا کہ مطالعہ میں مزید دلچیں پیدا ہو اور اصطلاحات علمیہ کے باعث ذہنی المجھن پیدا نہ ہونے پائے اس سلسلہ میں ایک خاص بات یہ ضرور عرض کرتا ہے کہ فاضل مصنف جب کوئی حدیث شریف پیش کرتے ہیں تو اس کے تمام رواۃ کو وہ خاص طور پر پیش کرتے ہیں البتہ کمیں کمیں بنظر اختصار "طریق" کی اصطلاح بھی انھوں نے استعمال کی ہے ورنہ بالعموم وہ فردا" فردا" تمام راویوں کے نام ان کی ابوت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اصول حدیث کے نقطہ نظر سے راویان حدیث ہی پر حدیث شریف کے صبح حن مصل موضوع یا حدیث کے نقطہ نظر سے راویان حدیث ہی پر حدیث شریف کے صبح حدیث مصل موضوع یا کہ اردو کا زور بیان اور روائی ختم ہو جائے گی اور بندش میں ضعف کا پیدا ہو جانا یقینی ہے کہ اردو کا زور بیان اور روائی ختم ہو جائے گی اور بندش میں ضعف کا پیدا ہو جانا یقین ہے کہ اردو کا زور بیان اور روائی خرابیں اس لئے میں نے ایسے مواقع پر تمام راویوں کا وا دار نہیں اس لئے میں نے ایسے مواقع پر تمام راویوں کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ ان "طریق روایت" کے اول اور آخر راوی کو ذکر کیا ہے باکہ ترجمہ میں جمول اور ضعف تالیف پیدا نہ ہو' بیان کا زور اور زبان کی سلست علی حالہ باقی رہے' میں نے اس کی کو اساء الرجال کے ذریعہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ "تاریخ الحلفاء" کے ترجمہ کے قار مین مطالعہ کے وقت اپنے اسلاف کی دینی اور اوبی سرگرمیوں سے بھی آگاہ کو حیس۔

چونکہ میں آپ کے سامنے "آری الحلفاء" کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس لئے اس موقع پر فاضل مصنف کی انشاء پر وازی کی خصوصیات کس طرح پیش کروں کہ اصل تاریخ کا متن عربی ہے اگر ان کی سوانح حیات اور ان کا تذکرہ عربی زبان میں تکھا جاتا اور تاریخ الحلفاء پر تبھرہ کیا جاتا تو میں یہ فرض بھی انجام دیتا یماں میں مختصرا" اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ ایجادو انتصار ان کی انشاء کا وصف خاص ہے وہ زیادہ سے زیادہ معانی بیان کرنے کے لئے کم سے کم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی لغت کے گراں مایہ اور وسیع ذخیرہ پر ان کو پوری پوری قدرت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی لغت کے گراں مایہ اور وسیع ذخیرہ پر ان کو پوری پوری قدرت کے باعث وہ اپنی انشاء کی اس خصوصیات سے عمدہ بر آ ہو سکے ہیں' البتہ میں علامہ سیوطی کی صواحت کے ساتھ ضرور بیان کروں گا اور تاریخ الحلفاء کے محموح لگا سکا ہوں ان کو موضوع کی صراحت کے ساتھ ضرور بیان کروں گا اور تاریخ الحلفاء کے ماخذوں پر بھی روشنی ڈالوں گا اس دور میں آج کی طرح صرف دخماہیات" کے عرض متن میں اپنی ماخذوں اور حوالوں کو بیان کر ویا کرتے تھے اس خصوصیت میں علامہ سیوطی ہی منفرد نہیں بلکہ وسویں اور گیارھویں صدی ہجری تک کے مصنفین کا یہ عام انداز تھا۔

اس امر کے اظہار میں مجھے باک نہیں ہے کہ "تاریخ الحلفا" کے مطالعہ سے (خواہ متن ہو یا ترجمہ) اس امریس بوی مایوی ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو اموی اور عباسی دور کی علمی اور ثقافتی وق کا کچھ سراغ نہیں مل سکے گا حالانکہ عبای دور تاریخ اسلام کا زریں دور کملاتا ہے۔ اموی اور عبای دور میں اسلامی قدرول کے تحفظ سے قطع نظر بلحاظ فتوحات اور باعتبار علم و ادب جو ترقی ہوئی وہ آپ اپنی مثال ہے اور ان دونوں حکومتوں میں جو مشاہیر و ائمہ علم و فن گزرے ہیں جب آج بھی ان کا ذکر آیا ہے تو ان کی عظمت کے آگے ہم سر عقیدت خم كر دية بين خصوصا" عباى دوركى ترقيال تو مارى تاريخ كا سرمايه فخرو مبابات بين ليكن آپ تاریخ الحلفاء کے مطالعہ سے اپنے اس ذوق تجش کی تسکین نہیں کر سکتے وہ تو روزنامچہ کی طرح اموی اور عباس دور کا ایک سالنامہ ہے لینی اس میں ہر سال کے چند واقعات بقید ماہ وسال بیان کر دیتے ہیں اور بس وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی فتوحات اور مسلمانوں کی سرفروشیوں ك ذكر سے بالكل خالى ب نه آپ كو نظام سلطنت ير كوئى تبصرہ ملے گا اور نه نه بي و اخلاقي اقدار کے تنزل یا تق پر کوئی تفصیل نظر آئے گی علامہ سیوطی صرف اتنا بتاتے ہیں کہ جب فلال رسمی خلیفہ مرگیا یا مارا گیا تو فلال ولی عهد یا فلال مخص تخت سلطنت پر بیہ لقب اختیار كركے بيٹھ گيا۔ اس كى مال فلال قبيلہ سے تھى اور ايك ام ولد تھى وہ البتہ صاحب تخت ك اوصاف و کردار اور اس کی کنیروں اور باندیوں کی تعداد بھی بتا دیتے ہیں علامہ سیوطی نے ای تبدیلیوں کے اسباب کو بہت ہی مختم طریقے پر پیش کیا ہے اس طرح مکی فتوعات ، تدن اور معاشرہ پر فقوعات کے اثرات معاشرتی اور عمرانی حالات اور وقت وقت کی تبدیلیوں سے بالكل بحث نيس كى ہے۔ ميں يہ تو نيس كه سكتاكه اس وقت تاريخ نگارى يريى رنگ جھايا ہوا تھا کہ علامہ کے معاصرین کی تاریخی کتابول میں بیہ تمام مباحث موجود ہیں میرا خیال ہے کہ علامہ سیوطی کے پیش نظر اختصار تھا۔ اور جیسا کہ انھوں نے "تاریخ الخلفاء" کے دیباچہ مِن تحرير فرمايا ب كه اب تك "طبقات الخلفاء" يركوئي كتاب موجود نهيل تقي اس لخ میں نے یہ "طبقات الحلفاء"۔ لکھ کر اس کی کو پورا کر دیا ہے " پس مناسب میں ہے کہ " اریخ الحلفاء" كو "طبقات الحلفاء " ير قياس كرين- البته علامه سيوطى كابير ايك احمان عظيم مور خین مابعد اور ہمارے اویر ضرور ہے کہ انھوں نے " تاریخ الحلفاء" کے ذریعہ ہزاروں مشاہیر علم و ادب مضرین محدثین کرام اور فقہائے غطام کے ناموں کو تاریخ میں محفوظ کر دیا ہے یعنی انھوں نے ہر ایک امیر المسلیمن کے عمد سلطنت میں وفات پانیوالے مشاہیر علم وفن اور اکابرین قوم کے نام آخر میں درج کر دیتے ہیں ناکہ یہ لوگ تاریخ کے حافظر سے نہ از

جأئين

جیسا کہ میں آغاز کلام میں عرض کر چکا ہول میں علامہ سیوطی کی سوائح حیات کے ساتھ تاریخ الحلفاء کے ماخذوں' رجال تاریخ اور ان کی تصانیف کو پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذوق مطالعہ کی کچھ تشکی دور ہو سکے اور آپ کے لئے بصیرت کا سامان بھی فراہم ہو سکے۔ علامہ سیوطی کے ماخذ نویں اور دسویں صدی ہجری میں غیر معروف نہ تھے مشہور مفرین کرام اور محدثین عظام ائمہ اربعہ (رحمهم الله تعالی) کے علاوہ علامہ بیعق علامہ ذہبی ابن عساکر ابو تعیم وغيره جانے بيجانے ارباب فضل و كمال تھے۔ موطا ، معم ، مند اور صحح ہر وقت استعال ہونے والے الفاظ تھے' آج ہماری نگاہیں انکی صراحت کو بھی تلاش کرتی ہیں' میں نے علامہ سیوطی کی ان تمام اشاریات کی بھی وضاحت کر دی ہے تاکہ قاری کا زہن اس راہ میں بھی سرگردانی ے محفوظ رہے امید ہے کہ میری اس کاوش میں آپ دلچیں کا فقدان نہ پائین گے اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی تاریخ جیسا اچھو آ موضوع بھی پیش کر رہا ہوں ناکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ اسلام کے علمبرداروں نے تاریخ کے موضوع پر کیا کچھ لکھا ہے اور کس انداز میں خامہ فرسائی کی ہے " آج جب کہ مورخ کبن عروج و زوال سلطنت روما کا مصنف موسیولیبان صاحب تدن عرب و تدن مند کے زمانے کو کافی عرصہ گزر چکا لیکن ان کے تاریخی کارنامے جارے لئے زیادہ پرانی بات نہیں' ان کے نام جارے حافظ سے نہیں ازے ہیں عصر حاضر کی عرب تاریخ پر مند تعلیم کئے جانے والے مورخین فلپ بتی اور سرجان فلی كا ہر طرف چرچا ہے ان كى تاريخى كارناموں سے ہارى موجودہ نسل كے كانوں ميں ايك طنطنه برپا ہے ایسے وقت میں یہ بہت ضروری تھا کہ ہماری موجودہ نسل کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ تاریخ نگاری اہل مغرب کا حصہ نہیں بلکہ ان کے چراغ مارے اسلاف نے روش کئے ہیں اور وہ یہ ویکھ علیں کہ تاریخ کے میدان میں بھی ان اسلاف کرام نے کس بلندی کو چھوا ہے اور ان کی تحقیق اور علمی بصیرت نے اس راہ میں کیے کیے خرد افروز چراغ روش کئے ہیں۔ یوں تو ہمارا صرف ایک مورخ ابن خلدون ہی ان سب پر بھاری ہے کیکن مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے مورخین نے علم تاریخ کے ایسے ایسے گوشوں کو بے نقاب کیا ہے کہ جمال مغربی مور خین کے ذہن نارسائی کا شکوہ کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی تاریخ میں آپ ایس وضاحتیں مطالعہ کریں گے جو آپ کے لئے جرت افزا بھی ہیں اور سرمایہ افتخار بھی! اس کے بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے عمد کی علمی و ادبی ترقی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ مارے بزرگوں نے پر آشوب ماہ وسال میں بھی مذہبیات خصوصا" تفیر و حدیث یر کیا گرانقدر اور بیش بما سرمایہ اپنی یادگار چھوڑا ہے جب کہ ان کو سلاطین وقت کی سربرسی اور انواز شوں کے قبول کرنے میں عار تھی اور کس طرح ان کو درباری تملق کی فضا میں سانس لینا گورا نہیں تھا۔

مخفر یہ ہے کہ میں نے اس امر کی بھرپور کوشش کی ہے کہ اس سلسلہ میں تمام مقتضیات کو پورا کروں اور "تاریخ الحلفاء" کا ترجمہ آپ کے لئے صرف ایک ہفت صد سالہ سالنامہ کی سیر نہ ہو بلکہ وہ آپ کی بصیرت افروزی وکشی اور دلچپی کا ذریعہ بھی بن سکے کہ اس ترجمہ کو پیش کرنے کا اصل مقصد ہی ہے میں آپنے فاضل دوست جناب مولانا ابوبکر صاحب قصر قندی (فاضل ادبیات عربی) خطیب جامع صحید بی آئی اے ائیر پورٹ کراچی کا شکر گزار ہوں کہ "تاریخ الحلفاء" کے اکثر مقامات پران سے تبادلہ خیال کیا اور انھوں نے میری رہنمائی فرمائی۔

میں اپنے محرّم دوست جناب مولانا محمد اطهر نعیمی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انھوںنے کتابت کی تقیح کے سلسلہ میں میرے ساتھ تعاون فرمایا اور ذمہ دار حضرات کے سپرد بیہ کام کرکے میرے لئے اطمینان کا سرمایہ فراہم کیا۔

اس سلط میں اپنے ناشر جناب چوہدری غلام اکل پروگریبو بکس لاہور کا میں بید ممنون ہوں کہ انھوں نے اس ترجمہ کو مفید و وقع اور ولکش بنانے میں میرے ساتھ بورا بورا تعاون کیا اور مقدمہ کی ضخامت ان کو مائل شکوہ سنجی نہ کر سکی۔وما توفیقی الا ماللہ

۵۱ فروری ۱۹۷۲ء ایر پورٹ کراچی

آپ کا مخلص سمس بریلوی

### علامه جلال الدين سيوطي ايك عظيم مفسر' محدث' مورخ اور اديب'

عصر قدیم کے وہ مور خین جنھوں نے اپنی تصانیف میں اپ سوانے یا اپ عالات تحریر کئے ہیں ان میں امام عبد الغافر الفاری مصنف تاریخ نیشاپور' یا قوت الحموی مصنف مجم الدیان' لسان الدین بن الحطیب مصنف تاریخ غرناطہ' حافظ تقی الدین الفاری مصنف تاریخ کمہ' حافظ ابو الفضل ابن حجر مصنف قضاۃ مصراور ابو شامہ مصنف الرد ختین خاص طور پر قابل ذکر ہیں' اننی حضرات کی تقلید میں علامہ جلال الدین (عبد الرحمان) سیوطی نے اپنی کتاب' حسن المحاضرہ فی الاخبار مصر والقاہرہ میں اپنے حالات اس طرح کھے ہیں کہ میرے جد اعلیٰ کا نام مام الدین ہو مشاکخ طریقت میں سے تھے۔ ان کے مفصل حالات میں نے ''طبقات الصوفیہ'' میں کھے ہیں۔ میرے بردگ اہل وجاہت و اہل ریاست تھے۔ ان میں بعض حاکم شہر اور بعض حاکم کے مشیر تھے' ان میں ایک بزرگ سیوط میں ایک مدرسہ کے بانی تھے اور انھوں نے اس مدرسہ کے لئے اوقاف بھی مقرر کئے تھے لیکن سوائے میرے والد کے کسی نے ایس علم کی خدمت نہیں کی جو اس کا حق تھا۔ میں نے اپنی علم کی خدمت نہیں کی جو اس کا حق تھا۔ میں نے اپنی علم کی فتم میں کیا ہمیں کہ دو اس کا حق تھا۔ میں نے اپنی معلوم یہ نبیت کسی ہے گر اتنا جانتا ہوں کہ دفتر بغداد کے ایک محلہ کا نام تھا۔

نسب:

"میں نے اپ والد سے سنا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ عجمی سے۔ اہل مشرق سے سے۔"
آپ کا نسب اس طرح ہے عبد الرحمان (طقب بہ جلال الدین) بن الکمال ابی بکر بن محمد بن سابق الدین بن المصال ابی بکر بن الحجم الدین بن ابی السلاح الیوب بن ناصر الدین محمد بن الشیخ ہمام الدین الممام الحضری الالسیوطی ۔ علامہ جلال الدین عبد الرحمان کی پیدائش غوہ ماہ رجب ۱۹۸۹ھ میں دریائے نیل کے کنارے قدیم قصبہ سیوط میں ہوئی اسی نسبت سے آپ کو سیوطی کما جاتا ہے "آپ کے مورث اعلیٰ کی نسبت الحضری السیوطی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مورث اعلیٰ کی نسبت الحضری السیوطی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مورث اعلیٰ خصر کی سکونت ترک کرے مصر آگئے السیوطی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مورث اعلیٰ خصر کی سکونت ترک کرے مصر آگئے

تھے اور قصبہ سیوط میں سکونت پزیر ہوگئے تھے' علامہ فرماتے ہیں کہ ولادت کے بعد مجھے شخ محمد مجذوب کی خدمت میں لے گئے جو کبار اولیا اللہ سے تھے' انھوں نے میرے واسطے برکت کی دعاکی' میری نشو نما یتیمی کی حالت میں ہوئی۔

علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں بذکر امیر المسلمین قائم بامر اللہ بیان کیا ہے کہ میرے والد خلیفہ المسکفی باللہ کے انقال کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے اور صرف چالیس دن کے بعد ان کا انقال محرم ۸۵۵ھ میں بھد قائم بامراللہ ہوگیا۔ امیر المسلمین قبرستان تک جنازے کے ساتھ ساتھ گئے اور جنازہ کو کئی بار کندھا دیا۔

### مخصيل علم :-

ابھی آپ کی عمر صرف آٹھ سال کی تھی کہ شخ کمال الدین ابن الهمام حنقی کی خدمت میں رہ کر قرآن شریف حفظ کیا' اس کے بعد شخ شمس سرای اور شمس فرومانی حفق کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا اور ان دونوں حفرات سے بہت سی کتابیں پڑھیں' ان حضرات سے استفادہ واکساب علوم کے بعد شخ نے علوم درسیہ کی شخیل چند اورارباب فضل و کمال سے کی اور بقول علامہ سیوطی کے شخ شہاب الدین الثار مسامی شخ الاسلام عالم الدین بلقینی علامہ شرف الدین النادی اور علامہ محی الدین کا فیجی ان کے اساتذہ میں خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ علامہ سیوطی کا بیہ اشتخال علمی ۱۲۸ھ سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ اور نحو کی کتابیں ایک علامہ سیوطی کا بیہ اشتخال علمی ۱۲۸ھ سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ اور نحو کی کتابیں ایک بھات شیوخ سے پڑھا ۲۲۸ھ کے آغاز میں ان کو عربی تدریس کی اجازت مل گئی اور اس سال سے انھوں نے علمی خدمات پر قلم اٹھایا' میں ان کو عربی تدریس کی اجازت مل گئی اور اس سال سے انھوں نے علمی خدمات پر قلم اٹھایا' میں ان کو عربی تدریس کی اجازت مل گئی اور اس سال سے انھوں نے افاء کا کام شروع کیا اور سے دورہ حدیث شریف کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوگیا۔

### تبحرعلمي:

حن المحاضرہ میں علامہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے سات علوم لیعنی تفیر' حدیث' فقہ' نحو' معانی بیان اور بدلیع میں تبحر عطا فرمایا ہے' آپ نے کما ہے کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت بیہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے سراج الدین بلقینی اور حدیث میں حافظ ابن حجر عسقلانی کا رتبہ مل جائے چنانچہ آپ کی تصافیف اور ان کا علمی تبحر اس کا شاہد ہے کہ آپ کی بیہ دعا بارگاہ اللی میں قبول ہوگئی

#### قوت حافظه :\_

آپ کی قوت حافظ نمایت شدید تھی چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ "مجھے دو لاکھ احادیث یاد ہیں اور اگر اس سے زیادہ احادیث مجھے اور ملتیں تو ہیں ان کو بھی یاد کر لیتا۔ جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو آپ نے درس و تدریس' افتاء وقضاء وغیرہ کی مصروفیات کو ترک کر دیا اور گوشہ نشین ہوکر ہمہ تن تصنیف و آلیف کی طرف متوجہ ہوگئے۔ آپ کی یہ دینی خدمت جس میں آپ کے شب و روز گزر رہے تھے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن قبول سے شرف یاب ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں آپ کو سے نول سے شرف یاب ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں آپ کو یا شخ السنہ سے مخاطب فرمایا۔ شخ شاذلی سے منقول ہے کہ آپ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار بہجت آثار سے کتنی بار مشرف ہوئے تو آپ نے فرمایا ستر بار سے زیادہ (اللہ اللہ کیسی خوش نصیبی ہے!)۔

#### وصال:\_

آپ نے ۱۳۳ سال کی عمر پائی اور ایک معمولی سے مرض یعنی ہاتھ کے ورم میں بتلا ہوکر ۱۹۱۱ ھیں بعد المستمک باللہ آپ نے انقال فرمایا۔ اور آپ نے اس امر کی خود بارگاہ اللی میں دعا کی تھی' تاریخ الحلفاء کے خاتمہ پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ نویں صدی ہجری کا فقتہ نہ وکھائے اور اس سے پہلے اپنے حبیب لبیب ہمارے سروار مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے جوار رحمت میں بلالے (آمین یا رب العالمین)۔

#### علامه سيوطي كي سيرت اور كردار! :\_

آپ کے تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ آپ پاک باطن اور نیک سرت سے اور

زاہرانہ طبیعت یائی تھی لیکن واقعات اور سوانح اس امری غمازی کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں عجرو اکسار کا مادہ کم تھا' چنانچہ آپ کے مشہور جمعصر ارشاد الساری اور مواہب لدنیہ کے فاضل مصنف لیعنی علامہ تسطلانی سے ایک ادبی مناقشہ ہوا اور اس مناقشہ نے اس قدر طول پکڑا کہ معاملہ قاضی کے یہاں پہنچا علامہ تعلانی اظہار معذرت کے لئے علامہ سیوطی کی خدمت میں گئے لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا' اس واقعہ کو برصغیر ہندو پاک کے ایک عظیم عالم و محدث حضرت مولانا عبد العزيز رحمته الله عليه نے اپني مشهور تصنيف بتان المحدثين مين تفصيل ے ذکر کیا ہے ، چنانچہ شاہ صاحب رقطراز ہیں کہ ، شیخ جلال الدین کو علامہ تعطانی (ولادت ٥٨٥ ) سے بری شکایت تھی اور شکایت کرتے تھے کہ انہوں نے مواہب لدنیہ میں میری كتابول سے اكثر مقامات ير مدو لى م اور اس كا اقرار و اعتراف نيس كيا ہے۔ يہ بات اك قتم کی خیات ہے جو نقل میں معبوب ہے اور ایک طرح کی حق پوشی ہے۔ جب اس شکایت کا چرچا ہوا اور یہ شکایت شخ الاسلام زین الدین ذکریا انصاری کے حضور بطور محاکمہ (مقدمہ) پیش ہوئی تو شیخ جلال الدین سیوطی نے تسطانی کو بہت سے مواقع پر مورد الزام قرار دیا ان میں سے ایک سے کہ مواہب میں وہ کتنے مواقع ہیں جو بہمتی سے نقل کئے گئے ہیں اور تسطانی بتائیں کہ بہتی کی مولفات اور تصنیفات میں سے ان کے پاس کس قدر تصانیف موجود ہیں اور سے بتائیں کہ ان میں سے کن تعنیفات سے انہوں نے نقل کی ہے جب تعطانی ان مواضع کی نشاندہی نہ كر سكے تو اس وقت سيوطى نے ان سے كماكہ آپ نے ميرى كتابوں سے نقل كيا ہے اور میں نے سیقی سے بس آپ کے لئے ضروری تھا کہ آپ اس طرح اس امر کا اعتزاف کرتے کہ نقل السیوطی عن البیہقی کنا ٹاکہ اس طرح مجھ سے استفادہ کا حق بھی اوا ہو جاتا اور صحت نقل کی ذمہ داری سے بھی بری ہو جاتے' اس طرح تسطلانی ملزم ہو کر مجلس شخ الاسلام سے اٹھے اور ان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہا کہ علامہ سیوطی کے ول سے اس كدورت كو دهو ديا جائے مر وہ ناكام رے ايك روز وہ يہ تهيه كركے شر مصر (قاہرہ سے) فكے اور روضہ (مقام سیوطی ) تک پیل گئے جو مصرے دور دراز فاصلہ پر واقع ہے ، قطائی نے علامہ سیوطی کے وروازے پر وستک وی شخ نے اندر سے وریافت کیا کہ کون محص ہے؟ تعطائی نے عرض کیا کہ میں احمد ہوں ' برمنہ یا اور برمد سر آپ کے در پر معافی کے لئے کھڑا مول ناکہ آپ کے ول سے کدورت دور ہو جائے اور آپ راضی ہو جائیں' یہ س کر یے جلال الدین سیوطی نے اندر ہی سے کما کہ میں نے ول سے کدورت کا ازالہ کر ویا کیکن نہ انہوں نے دروازہ کھولا اور نہ علامہ تسطلانی سے ملاقات کی ربستان المحدثین ازشاہ عبد العزير"

دہلوی) اس واقع کو پیش کرنے سے مدعایہ تھا کہ علامہ سیوطی کے اس بیان سے تطبیق ہو جائے جو انہوں نے کہا کہ "اللہ تعالی نے مجھ کو سات علوم میں تبحر کیا ہے، یعنی (۱) تفیر' (۲) حدیث' (۳) فقہ' (۳) نعو' (۵) معانی' (۲) بیان اور (۷) بدیع' ان علوم میں مجھ کو عرب اور بلخائے عرب کے طریقہ پر تبحر حاصل ہوا اور اہل فلفہ اور اہل عجم کے طریق پر نہیں ہیں' یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ سوائے فقہ کے مجھ کو جس طرح باقی علوم میں رسائی حاصل ہوئی' میرے اعتقاد رکھتا ہوں کہ سوائے فقہ کے مجھ کو جس طرح باقی علوم میں رسائی حاصل ہوئی' میرے شیوخ میں کی کو صاصل نہ ہوئی اور ان میں سے کوئی بھی میری طرح مطلع نہیں ہوا' دو سرے لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے میں فقہ میں یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ فقہ میں میرا شیخ مجھ سے زیادہ وسمیع النظر اور طویل الباع تھا'

آپ نے اندازہ فرمایا کہ جو اپنے استاد کے سامنے سر فخر خم نہ کرے اور خود کو اپنے شیورخ سے برتر سمجھے وہ یجارے قسطانی کو کب خطرے میں لاسکتا تھا' اس فتم کے دعاوی انہوں نے اپنی کتاب الانقان فی علوم القرآن میں کئے ہیں اور وہاں تو انہوں نے اور بھی کھل کر علامہ کا فیجی اپنے محترم شخ کی کمزوریاں بیان کی ہیں' اس سلسلے میں تفصیل سے میں الانقان کے ضمن میں ذکر کروں گا:۔

### علامه سيوطي كالتبحر علمي:

اس میں شک نمیں کہ علامہ سیوطی ایک عالم بٹیو' ایک ڈرف نگاہ مفسر اور ایک بے نظیر محدث سے 'آپ کا شار نویں صدی بجری کے سر آمد علماء میں کیا جاتا ہے 'آپ کی فکر نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے 'خوب خوب لکھا ہے ' یہ تشلیم ہے کہ وہ نویں صدی کے علماء و فضلاء میں ایک بلند مقام کے حامل سے ' وہ خود الانقان کے دیباچہ میں اپنے پانگاہ کا اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ:۔'

"نذكوره سات علوم كے سوا' معرفت' اصول فقہ علم جدل' تصريف' انشاء' ترسل' اور فرائض' علم قرآت اور طب كو بيس نے كسى استاد سے نميں پڑھا' بال علم الحساب مجھ پر زيادہ دشوار شے ہے' اب بحد الله ميرے پاس اجتماد كے آلات بورے ہوگئے ہيں' ميں اس بات كو بطور ذكر نعمت اللي كمتا ہوں' فخر كى رو سے نميں' اگر ميں چاہتا كہ ميں ہر ايك مسئلے پر ايك مستقل كتاب لكھوں اور اس مسئلہ كے انواع' اولہ عقلیہ' نقلیہ' اس كے دارك' اس كے نقوص اور ان

کے جوابات اور اس مسئلہ میں اختلاف نداہب کے درمیان موازنہ کروں تو بفضل اللی اس امریر مجھ کو قدرت ہوتی۔"

کیا علامہ سیوطی کے اس نفاخر اور علی ہی کا یہ نتیجہ تو نہیں کہ ان کے بعد کے علائے معمرین اور فضلاء نے ان کی تغلیط کی جگہ جگہ نشاندہی کی ہے اور ان کی کمزوریوں کو گنایا ہے۔ تفییر جلالین جو ان کی متداول تصنیف ہے اس پر بھی رطب و یابس کا لیبل چہاں کیا جاتا ہے ' ان کی جمع الجوامع پر علمائے اصول حدیث نے کڑی گئتہ چینی کی ہے اور کما ہے کہ اس مجموعہ میں ضعیف اور موضوع احادیث تک موجود ہیں۔ چنانچہ حاجی خلیفہ کشف الطنون میں علامہ سیوطی کی جمع الجوامع پر ان الفاظ میں تنقید کرتے ہیں۔

"عافظ جلال الدين عبد الرحلن بن ابي بكر سيوطى نے ندكورہ چھ كتابول اور دس مسانيد وغيرہ كو ابني "جمع الجوامع" ميں جمع كر ديا جو متون احاديث كى تعداد كے لحاظ سے "جامع الاصول" سے كميں بردھ گئى مگر انھوں نے اس كى طرح جمع احاديث ميں صحت وسقم كا لحاظ نہيں ركھا' جس كا نتيجہ يہ ہوا كہ ان كى اس تاليف ميں ضعيف بلكہ موضوع احاديث تك موجود ہيں۔"

(الثقافة الاسلامیہ علامہ راغب طباخ' مترجمہ افتخار احمد صاحب بلخی حصہ اول ۳۵۸)

### علامه سيوطي کي تصانيف پر ايک نظر:

عصر حاضر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علامہ سیوطی کی ایک ہی خصوصیت اپنی جگہ بہت عظیم ہے کہ انھوں نے مختلف موضوعات پر چار سو پچاس کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ تین سو کتابوں کے مصنف و مولف ہونے کا تو خود انھوں نے اقرار کیا ہے اور اپنی خود نوشت سوانح میں وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے' ارباب علم و فضل کا کمتا ہے کہ اس کے بعد ایک سو تصانیف کا اس پر اور اضافہ ہوا اس طرح ان کی کل تصانیف چار سو پچاس ہوتی ہیں' عصر حاضر کے اعتبار سے یہ ایک محمر العقول کارنامہ ہے لیکن علامہ سیوطی کے پیشرو مفرین و حاضر کے اعتبار سے یہ ایک محمر العقول کارنامہ ہے لیکن علامہ سیوطی کے پیشرو مفرین و محدثین اور مورضین کے علمی کارناموں کا جائزہ لیجئے تو ایک ہی موضوع پر لکھی جانے والی کتاب دس ہیں نہیں بلکہ ساٹھ جلدوں تک اس کی ضخامت پہنچ جاتی ہے۔ خدانخواستہ اس کی سخامت پہنچ جاتی ہے۔ خدانخواستہ اس سیوطی کے دینی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں بخل سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں علامہ سیوطی کے دینی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں بخل سے کام لے رہا ہوں بلکہ آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ مورخین ہی کے گروہ کو لے لیجئے خطیب

بغدادی کی تاریخ بغداد آٹھ جلدوں پر مشمل ہے۔ ابن عسائر کی تاریخ ومثق ہیں جلدوں پر ختم ہوئی ہے، طلب کی تاریخ جس کے مصنف عمر بن احمد بن العدیم المجلی ہیں چالیس جلدوں پر محیط ہے۔ اس طرح ابن اشیر۔ طبری متفذیفن ہیں ہیں اور ان کی تاریخیں بری مبسوط اور ضخیم ہیں۔ آپ اس سلسلے ہیں بھی بنی امیہ اور بنی عباس کے ادبی کارناموں کے ذکر میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہاں کچھ تفصیل سے کمنا بے محل می بات ہو جائے گ۔ علامہ سیوطی کی بہت می تصانیف آج نایاب ہیں، آج ہی نہیں بلکہ مدتوں ہے ان کا کہیں سراغ نہیں ماتا، غنیمت ہے کہ حسن المحاضرہ کی بدولت ان کتابوں کے نام باتی رہ گئے ہیں، اب میں ان تمام موضوعات کو ایک ایک کرکے آپ کے سامنے پیش کروں گا جن پر علامہ سیوطی نے قلم اٹھایا ہے اور اپنے ترجمہ لیخی خوہ نوشت سوانح حیات میں ان کی صراحت کی سیوطی نے قلم نہیں اٹھایا لیکن تقدیس کے اعتبار ہے، میں علامہ کی تصانیف کے موضوعات کو سب سے پہلے قلم نہیں اٹھایا لیکن تقدیس کے اعتبار سے بی موضوع سب سے اولیت چاہتا ہے۔ علوم قرآنی پر علامہ سیوطی کی مشہور زمانہ مبسوط اور ضخیم کتاب "بی سیمتا ہوں کہ علامہ کے جمر علمی اور ان کے فضل و کمال کی شادت میں ایک بی کتاب بہت کانی ہے جو دو ضخیم جلدوں پر مشمل ہے اور اپنے موضوع پر ایک جامع اور کمل کتاب بہت کانی ہے جو دو ضخیم جلدوں پر مشمل ہے اور اپنے موضوع پر ایک عامہ سیوطی نے ایف علامہ سیوطی نے نیف علامہ سیوطی نے موضوع پر ایک جامع اور کمل کتاب بہت کانی ہے جو دو ضخیم جلدوں پر مشمل ہے اور اپنے موضوع پر ایک عالمہ سیوطی نے

الاتقان فی العلوم القرآن میں اس طرح بیان کی ہے۔

"مجھے طالب علمی کے زمانے ہی ہے اس بات پر بڑی جرت اور سخت تنجب بھا کہ علمائے متقد مین نے علوم حدیث پر تو بہت سی کتابیں تصنیف و تایف کی بیں لیکن علوم القرآن پر کوئی کتاب نہیں لکھی(ا)۔ اتفاقا" ایک دن میں نے اپنے استاد اور شخ ابو عبد اللہ محی الدین الکا فیحی کو یہ فرماتے ساکہ انہوں نے علوم التفیر کے متعلق ایک بے مثل کتاب ترتیب دی ہے کہ ایسی کتاب بھی نمیں لکھی گئی۔ مجھے شوق پیدا ہوا اور میں نے اے لیکر نقل کرلیا یہ ایک مختمر سارسالہ تھا کہ اس میں صرف دو باب شے یعنی باب اول تفیر و تاویل قرآنی سورتوں اور آیات کے معانی میں اور باب دوم تفیر بالرائے کی شرائط کے ذکر میں پھر ان دو ابواب کے بعد خاتمہ تھا جس میں عالم اور متعلم کے آواب ذکر میں کئے گئے تھے۔ اس رسالہ سے میری تشکی شوق کو کچھ بھی تسکین نہ ہوئی اور اپنی منزل مقصود تک رسائی کا کوئی راستہ نہ مل سکا۔ اس کے بعد ہمارے شخ اور اپنی منزل مقصود تک رسائی کا کوئی راستہ نہ مل سکا۔ اس کے بعد ہمارے شخ اور

مشائخ اسلام کے سرگروہ وین کے علمبردار عالم الدین بلقینی قاضی القضاۃ نے اپنے بھائی قاضی القضاۃ جلال الدین کی تصنیف کی ہوئی ایک کتاب کا مجھے بتا دیا جس کا نام دومواقع العلوم من مواقع النجوم" تھا اس کو میں نے دیکھا یہ اس موضوع پر ایک عمرہ اور قابل قدر تصنیف تھی انھوں نے ذکورہ بالا انواع میں سے ہر ایک نوع کا کچھ مختر سا بیان بھی کیا تھا گر ان کا بیان اس قدر ناکائی تھا کہ اس پر ضروری اضافہ کرنے کی حاجت اور مزید تشریح کی ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس موضوع پر ایک کتاب موسوم بہ "التبحیر فی علوم التفسیر" کا بھی۔ اس کے بعد علامہ آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔ "اس علم کی ایجاد میں میرا نمبر دو ہے لیکن اس علم کے بھرے ہوئے آبدار جواہر کو کیا فراہم کرنے میں میرا خبر دو ہے لیکن اس علم کے بکھرے ہوئے آبدار جواہر کو کیا فراہم کرنے اور تفیر حدیث کے دو فنون کی تقسیم مکمل کرنے میں مجھے اولیت کا رتبہ ملے گا"

اس کے بعد علامہ سیوطی اپنی دوسری تھنیف جو اسی موضوع پر ہے لیعن "البرمان فی علوم القرآن" کی وجہ تھنیف جاتے ہیں اور امام بدر الدین ذرکشی کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہیں

اور لکھتے ہیں:

"دمیں نے علامہ ذر کشی کی کتاب کا مطالعہ کیا تو مجھے کمال مسرت ہوئی اور شکر اللی بجا لایا کہ ہنوز میرے لئے بہت برا کام کرنے کا موقع باتی ہے، یمان تک کہ میں نے یہ عظیم الثان اور لا ان کتاب تیار کرلی جو فوائد اور خوبی کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ کہی جاسمتی ہے۔ میں نے پراگندہ مسائل کی فراہمی سے لحاظ سے اپنی نظیر آپ کہی جاسمتی ہے۔ میں نے پراگندہ مسائل کی فراہمی سے اس کی دلچیں میں چار چاند لگا دیتے اور اس کا نام "الانقان فی علوم القرآن" کہا"

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب کی خود اس قدر تعریف کر دی ہے کہ اب مزید اس کی تعریف کی جائے اس میں شک نہیں کہ اس موضوع پر یہ ایک بے مثال اور لاجواب کتاب ہے لیکن آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ انھوں نے اپنے استاد کی کتاب کا ذکر کس مقارت سے کیا ہے اور علامہ بلقینی کی کتاب سے استفادہ کا بالکل اعتراف نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے صاحب کشف الطنون کو یہ مجبورا " لکھنا پڑا کہ:۔

ودالاتقان فی علوم القرآن" شیخ جلال الدین سیوطی المتوفی ۱۹۱۱ کی تالیف ہے اور ان کے کارناموں میں زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ مفید کتاب ہے اس میں اپنے شخ کا فیحی کا ذکر کیا ہے اور اس کو بہت کمتر سمجھا ہے (ذکر فیہ تصنیف شیخہ الکا فیجی وا ستضغرہ"۔

القان پر اتنا لکھنا کافی ہے۔ آپ یمال میرے اس قول کی تائید کر عیں گے کہ علامہ تفاخر پندی کے سامنے اپنے شخ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ بیچارے قطلانی تو کس شار میں ہیں!

# علامی سیوطی اور تفییر قرآن پر ان کی تالیفات:

علامہ سیوطی کی سے بردی مبسوط اور جامع تغیر ہے۔ الانقان ان کی ای تغیر کا مقدمہ ہے الیمن اور مطلع البدرین (الجامع التحریر الروانیہ و تقریر الدرائیہ) اس کا ذکر الثفافت الاسلامیہ مرتبہ علامہ راغب طباخ میں موجود نہیں۔ علامہ راغب طباخ نے بردی کاوش اور جبتو ہے ایسی تمام نقامیر کا بتا لگایا ہے جو بصورت مخطوطہ یا مطبوعہ موجود ہیں بلکہ علامہ سیوطی کی ایک دو سری تصنیف الدر الممنشور کا ذکر کیا ہے حالانکہ علامہ سیوطی نے الانقان کے مقدمہ میں سے صراحت کی ہے کہ سے میری اس تغیر کا مقدمہ ہے جس کا نام مجمع البحرین و مطلع البدرین ہے اغلب سے ہے کہ سے تغیر طبع نہیں ہوئی یا اس کا شملہ نہیں ہو سکا ورنہ ان کے شاکرد رشید حافظ زین الدین عمر الشجاع السجلی اس کا ضور ذکر کرتے 'انھوں نے اپنے استاد کی تغیر سے متعلق بتیں تصانیف کا ذکر کیا ہے اگر سے کتاب مخطوطہ کی شکل میں بھی ہوتی تو تنین الدین عمریا ان کے کارناموں کا علمی دنیا سے تعارف کرانے والے ملا علی قاری (المتونی نیا الدین عمریا ان کے ذریرست سند ہیں کہ وہ ان سے بہت ہی قریب العہد ہیں۔ یہ سیوطی کے سلسلہ میں ایک زبردست سند ہیں کہ وہ ان سے بہت ہی قریب العہد ہیں۔ یہ صورت حافظ زین الدین عمر الشجاع کی ہے۔ ملا علی قاری نے جو علامہ سیوطی کو اپنا شخ مشائخ مشائخ

ان كى تغير الدر المنشور كى طرف ايك لطيف اثاره اس طرح كيا ہے۔ شيخ مشائخنا السيوطى هو الذى احيا علم النفسير الما ثورفى الدر المنشور

جمارے استاذ الاساتذہ سیوطی وہ عالم ہیں جنہوں نے تفیر ' تور کو کتاب وارا لمشور کے ذریع زندہ کیا۔

حافظ زین الدین عمر الثجاع الحبلی نے جن تفیری تایفات کا ذکر کیا ہے ان میں سے علامہ راغب طباخ مندرجہ ذیل کتب کی نشاندی کرتے ہیں۔

ا۔ الدر المنشور فی التفسیر بالما ثور (بارہ جلدوں میں سے اس کی پانچ جلدیں طبع ہو چکی ہیں)۔

٢- الاتقان في علوم القران ايك بت ضخيم جلد مين (يه مصر مين چار جلدول مين شائع موئى ب- عام طوريد دو جلدول مين اس برصغير پاك و مند مين طبع موئى ب-)-

٣- ترجمان القرآن- ايك متند تفير (يانج جلدول مين)

٣- الناسخ والمنسوخ

٥ الاكليل في استنباط النزيل-

١ لباب المنقول في اسباب النزول

٤ مفحات القرآن في مهمات القرآن-

(یه ایسے مباحث ہیں جن پر علامه سیوطی الاقفان میں بھی

"نوع" کے عنوان سے بحث کرتے ہیں)

٨- اسرار التنزيل (ايك جلد) يه تفير سورة براءة تك ،

٩- تفير جلا لين (نصف اول)-

آپ کی یہ تغیر بہت متداول اور مشہور ہے ' برسول سے مدراس عربیہ میں واخل نصاب ہے۔ یہ تغیر جاا لین کے نام سے بایں اعتبار موسوم و مشہور ہے کہ یہ جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ ہے۔ علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ میں یہ صراحت کی ہے کہ خلال الدین محلی کی نصف آخر اور اس نصف اول میری کاوش کا نتیجہ ہے اور کمال یہ ہے کہ جلال الدین محلی کی نصف آخر اور اس نصف اول میں اسلوب بیان یا انشاء اور ایجازو اختصار کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے یہ تغییر ایک مختصر تغییر ہے معمولی استعداد کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا کتے ہیں لیکن اپنے اختصار کے باعث دو سری تفاسر متداولہ کی طرح تغییر محقول و منتول نہیں ہے۔ صرف تغییر بالمعانی ہے۔ روایت اور درایت کے خواستگار اس سے اپنی تشکی دور نہیں کر کتے۔ تغییر کا یہ ایجاز واختصار عرصہ تک مقبول رہا اور اس اسلوب پر متعدد تصانف کامی گئیں چنانچہ ان میں ملا حسین واعظ کاشفی کی تغییر حینی بھی ہے جو معمول ضفامت کی دو جلدوں پر مشمتل ہے۔

#### علامه سيوطي اور علم حديث:-

جس طرح علامہ سیوطی مفسرین کرام کی صف میں ممتاز ہیں اور اپنے عہد کے ایک محقق اور بلند پایہ مفسر شار کئے جاتے ہیں اسی طرح نویں صدی ہجری کے مشہور محد شین میں بھی آپ کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ مدون حدیث کے اعتبار سے ان کی مشہور آلیف جامع الجوامع ہے' اس میں علامہ نے صحیح بخاری 'مسلم' موطا' سنن ابن ماجہ' ترذی' اور نسائی کو مع دس مسانید کے جمع کیا ہے' علامہ نے جن کتب احادیث و مسانید کو جمع کیا ہے اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ بیہ کس قدر ضخیم کتاب ہوگی۔' علامہ سیوطی سے پہلے اس نوع کی ایک آلیف منصہ شہود پر آپکی تھی۔ اور "جامع الاصول" کے نام سے موسوم تھی لیکن متون احادیث کے منصہ شہود پر آپکی تھی۔ اور "جامع الاصول" کے نام سے موسوم تھی لیکن متون احادیث کے منصہ شہود پر آپکی تھی۔ اور "جامع الاصول" کے نام سے موسوم تھی لیکن متون احادیث کے منس رکھا گیا اس کا متیجہ یہ نکلا کہ اس آلیف میں ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع احادیث تک موجود ہیں۔

الازهاء المتناثره في الاخبار المتواترة.

یہ الی سو احادیث کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر ایک حدیث شریف کو دس اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواثر کے ساتھ روایت کیا ہے اس خصوصیت کے باعث یہ ایک عجیب و غریب تالیف و تدوین ہے۔

تدوین حدیث کے لحاظ سے علامہ سیوطی کی ان دو تالیفات ہی کا پتا چلا ہے اور حسن المحاضرہ میں خود علامہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ٣- شروح صحاح سته:

صحاح ستہ (یعنی حدیث شریف کے چھ معتبر ترین مجموعے) تیسری صدی ہجری کی تایف میں شار کی جاتی ہیں یعنی سوائے امام احمد بن شعیب نسائی کے باقی پانچ آئمہ نے تیسری صدی ہجری میں انقال کیا اور ان سب حضرات کی پیدائش بھی اسی صدی ہجری کی ہے۔ صرف امام احمد بن شعیب نسائی کا انقال ۲۰۰۲ میں ہوا۔ بسر حال یہ سب حضرات تیسری صدی ہجری ہی کے آئمہ احادیث کملاتے ہیں اور اس لئے یہ چھ مجموعہ احادیث اپنی صحت کے لحاظ سے صحاح سنہ کملاتے ہیں بعد کی صدیوں میں بھی احادیث کی تدوین کا کام جاری رہا (جس کی تقصیل کا یماں موقع نہیں ہے) لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکورہ کتب کی قبولیت اور مولفین کے علمی اور ادبی مقام نے دوسرے ارباب قلم مجتدین محدثین علماء اور فضلا کو اس طرف متوجہ کیا کہ انھوں نے بوے ذوق و شوق سے صحاح سنہ میں سے ہر ایک صحیح کی شرح کھی یا اس پر علیقات تحریر کئے۔

علامہ سیوطی کی نظرسے بھی ایس کتابیں گزر چکی تھیں اور ان کے پیٹرو ارباب فضل و کمال اس موضوع پر قلم اٹھا چکے تھے چنانچہ علامہ سیوطی جیسے محدث و محقق اور تیز قلم صاحب تصنیف بزرگ نے بھی اس موضوع کو اپنایا اور انھوں نے سوائے صحیح مسلم کے باتی تمام کتب کی شرحیں لکھیں! چنانچہ:

ا التوشيخ على الجامع الصحيح ( بخارى كي شرح م)

القول الحسن في الذب على السنن (سنن نائي كي شرح م)

۳ القوت المغتذى على جامع الترمذى (تذى كى شرح م) ،

٢ زبر الربي على المجتبى (منن ابن ماجه كي شرح م)

٥ كشف الغطاء في شرح الموطا (يعني موطا المم مالك) كي شرح ب

طبقات المفسرين و محدثين جارے اسلاف كرام كا يہ بهت بوا احمان ہے كہ ان كى كاوشوں اور تراوش ہائے قلم كے طفيل بزاروں ايے علماء اور فضلا مفسرين محدثين اور مورضين كے اسائے گراى تاريخ ميں محفوظ رہ گئے جو جارے لئے آج بھى سرايہ عزت و افتخار بين اگر ان بزرگوں نے اس موضوع پر قلم نہ اٹھايا ہو تا تو خدا جانے كتنے نام تاريخ كے حافظے سے اتر جاتے اور ہم اپنے با كمال باصلاحيت صاحبان زہد و تقوى پاكباز و پاك باطن اسلاف كى آگاہى كے شرف سے محروم رہتے۔ طبقات كيا ہے؟ ايك موضوع يا ايك فن پر ان ارباب دائش و فكر كا تذكرہ جضوں نے اس موضوع پر قلم اٹھايا اور اپنى فكر كے نتیج باد گار چھوڑے!

طبقات المفسرين علامه سيوطى خود ايك زبردست مفسر محدث اور صاحب ففل و كمال بزرگ تھ ان كے تبحر كا ہر دور اور ہر صدى ميں اعتراف كيا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ انھوں نے تفيرى كوششوں كے ساتھ ساتھ اپنے دور اور دور ہائے ماقبل كے ايسے مفسرين كے حالات اور انكى تفيروں كے ناموں كو محفوظ كر ديا جن كى تفنيفات تك كسى نہ كسى اعتبار سے

ان کی رسائی ہو سکی اور ان پر تبصرہ بھی کیا ہے چنانچہ طبقات المفرین ان کی اس موضوع پر ایک اوسط درجہ کی تصنیف ہے۔ علامہ راغب طباخ کہتے ہیں "طبقات المفرین" بورپ میں طبع ہو چکی ہے، یہ بہت مختر ہے تشکی باتی رہتی ہے۔

طبقات پر ان کی ایک اور تھنیف ہے جس کا نام فوا ھد الا بکار ہے۔ یہ قدما

مفسرین کے حالات پر مشمل ہے۔

طبقات المحد ثبين : جس طرح طبقات المفرين مفرين كرام كا تذكره به اى طرح طبقات المحدثين محدثين عظام كى سوانح حيات كا تذكره به علامه سيوطى في طبقات المحدثين يربحى كام كيا به چنانچه تذكره الحفاظ محدثين كرام كا أيك اوسط ورجه كا تذكره به

### تقریب و تدریب:

تقریب امام نودی کی تصنیف ہے جس کا موضوع ہے کتابت حدیث کی رخصت یا ممانعت علامہ سیوطی نے اس تقریب کی ایک مبسوط شرح کھی اور تدویب کے نام سے موسوم کیا ہے یہ طبع ہو چکی ہے اور دستیاب ہے۔

شرح الفیه: اس كتاب پر جو ان كى دوسرى يا تيسرى تعنيف به ان كے استاد شخ امام علامہ تقى الدين الشبلى حفى نے تقريط كھى ب-

تذکرہ اور تاریخ: علامہ سیوطی نے جس مجتدانہ اور فاضلانہ انداز میں 'علوم قرآن' تفیر و حدیث پر قلم اٹھایا ہے ای طرح تاریخ کے موضوع پر بھی انھوں نے اپنے مخصوص اسلوب اور انداز میں بہت کچھ لکھا ہے 'چھٹی' ساقیں اور آٹھویں ججری میں تذکروں کو "طبقات" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس دور کے تمام تذکرے 'خواہ ان کا تعلق ادبی دنیا سے ہو یا مذہبیات کی کمی نوع اور صنف سے! کمی مخصوص علم و فن سے اس صنف کے ارباب کے حالات جب مرتب کئے جاتے تو ان کو طبقات ہی کہا جاتا تھا! چنانچہ طبقات المفسرین و محدثین کی طرح طبقات الخلفاء' طبقات المفسرین و محدثین کی طرح طبقات الخلفاء' طبقات المفسرین کی عرب علمہ عدب عمد تایف و تعنیف ہوتے رہے چنانچہ علامہ سیوطی نے المفقات ناموں سے یہ طبقات عمد ہم عد تایف و تعنیف ہوتے رہے چنانچہ علامہ سیوطی نے بھی طبقات نگاری کی طرف توجہ کی چنانچہ طبقات الخلفاء یا تاریخ المحلفاء کے دیباچہ میں انھوں نے اس امرکی صراحت کی ہے گہ

میں نے احوال لانبیا (علیم السلام) میں ایک کتاب مرتب کی اس کے بعد احوال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شخ الاسلام ابن حجر تعلانی کی تصنیف اصابہ (اصابہ فی المعرفت السحابہ الصحابہ المحدثین) کی تلخیص کی۔ اس کے بعد طبقات المحدثین) مرتب کی جو طبقات الذہبی کی تخلیص ہے ایک مبسوط اور جامع کتاب طبقات النحاق صاحبان علم نحوو لغت پر تایف کی اور یہ الیک متبسوط اور جامع کتاب طبقات النحاق صاحبان علم نحوو لغت پر تایف کی اور یہ الیک کتاب ہے کہ اس سے قبل النحاق صاحبان علم نحوو لغت پر تایف کی اور یہ الیک کتاب کسی نے تایف نہیں گئ بھر علائے علم اصول کے طبقات میں ایک کتاب کسی ن علمائے علم البیان پر "طبقات البیانین" کہمی انشاء پر کتاب کسی۔ علمائے علم البیان پر "طبقات البیانین" کہمی انشاء پر دازوں کے طبقات پر میں نے طبقات زہبی ہی کو کافی شمجھا' اور اس کے بعد لوگوں کا ذوق و شوق د کمیر کر یہ کتاب "طبقات الحلفاء" مرتب کی۔

آپ نے ملاحظ فرمایا کہ طبقات پر کتنی کتابیں علامہ نے متنوع الموضوع مرتب و تالیف کیں۔ تاریخ الحلفاء یا 'فطبقات الحلفاء' کے دیباچہ میں چو تکہ دو سرے موضوعات کا ذکر مناب نہیں تھا اس لیے انھوں نے اپنی بہت ک کتابوں کا ذکر نہیں کیا۔ اپنی تمام تصانیف کا جیسا کہ میں قبل عرض کر چکا ہوں انھوں نے ''دست الحاضوہ'' میں ذکر کیا ہے' ان میں سے بہت ی کتابیں جس طرح طبقات کے سلمہ میں تالیفات نایاب ہیں ای طرح اس فہرست کی کتب بھی مطبوعہ موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے مخطوطات کتب خانوں میں موجود ہوں۔ آخر میں علامہ کی ایک بے مثال اور موضوع کے اعتبار سے ایک متم بالثان اور منفرد تصنیف کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی بگانہ روزگار تصنیف خصا نص کبری'() اس بے مثال و بے نظیر کتاب کا موضوع ہے' معجزات سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم' بے کتاب یعنی خصائص کبری دو صفیم جلدوں میں ہے (۳) اور فخر آدم و آدمیان پناہ امثال وسکیر بیکال سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم' بے کتاب یعنی خصائص کبری دو شخیم جلدوں میں ہے (۳) اور فخر آدم و آدمیان پناہ امثال وسکیر بیکال سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدی سے ماھ تک آپ کے بیشار اور القداد معجزات کو مقدس روز دشب اور ماہ و سال کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مبارک و مقدس روز دشب اور ماہ و سال اور زبان پر بیساختہ بے شعر آجا ہے جس کا مطالعہ روح کی بالیدگی اور ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے اور زبان پر بیساختہ بے شعر آجا ہا ہے۔

زفرق تب قدم ہر کجا کہ می گرم

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ا بنجاست خصائص کری اس کو تاہ نگائی کے لئے سرمہ بصیرت ہے جو مقام رسالت تک روشنای کے حصول سے محروم ہے اور ان ذہنوں کے لئے رشد و ہدایت کا سرمایہ ہے جو باعث کو نین واصل کو نین اور روح کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اقدس وارفع کو سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہیں اور جن کے قلوب سے وہ استعداد سلب ہوگئی ہے جو درود پاک کی مقدس فضاؤں میں دھڑکتے دلوں کا ساتھ دے سکے۔ علامہ سیوطی نے پوری کتاب میں ہر معجزہ پر متعدد احادیث سے مع رواۃ و سند کے استدلال کیا ہے گویا انھوں نے تمام احادیث معجزات کو متعدد احادیث سے مع رواۃ و سند کے استدلال کیا ہے گویا انھوں نے تمام احادیث معجزات کو مطالعہ کے بعد علامہ فضل اجل مفر اعظم محدث شبح محرث عبدالرحمٰن جلا الدین سیوطی کے تصانف کی سے فہرست موضوع وار آپ کی خدمت میں چش کی ہے اور اپنی بساط کے مطابق ہر کتاب کے بارے میں چند الفاظ تحریر کر دیتے ہیں ، جانا ہوں کہ یہ فہرست س قدر ناکمل اور ناممل اور نامم کی تصانف کی تعداد چار سو بچاس کے قریب ہے کاش علامہ کی نامم ہے جب کہ علامہ فہام کی تصانف کی تعداد چار سو بچاس کے قریب ہے کاش علامہ کی سے تمام تصانف وستیاب ہو تیں تو ان کے پانگاہ علم کا اندازہ ہو تا۔ مخترا میں سے جرم کوٹ نفوی اور شاعر کی ادبیانہ صلاحیوں ، عالمانہ شان اور مجمتدانہ نظر پر پچھ لکھ فیے، ادبیب مورخ ، لغوی اور شاعر کی ادبیانہ صلاحیوں ، عالمانہ شان اور مجمتدانہ نظر پر پچھ لکھ فیے، ادبیب مورخ ، لغوی اور شاعر کی ادبیانہ صلاحیوں ، عالمانہ شان اور مجمتدانہ نظر پر پچھ لکھ

اسلاف میں سے ایک جلیل القدر ہستی کے علمی کارناموں سے کچھ روشناس ہو سکیں!

یمال مجھے اس امر کا اعتراف کرنے میں کچھ باک نہیں ہے کہ میں علامہ سیوطی کی سوائح اور سیرت پر کچھ نہ لکھ سکا۔ ان کی پیدائش' تعلیم و تربیت' اساتذہ اور علمی مشغولیت پر تو کچھ نہ کچھ لکھا گیا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے لیکن زندگی کے بہت سے گوشے ایسے ہیں جن سے نقاب نہیں اٹھایا جاسکا مثلا " ان کا ذریعہ معاش' متابل زندگی' اولاد اور خاندان کے دو سمرے بزرگ۔ علامہ کے مسلک کے بارے میں یہ وثوق سے کما جاسکتا ہے کہ وہ شافعی دو سمرے بزرگ۔ علامہ کے مسلک کے بارے میں یہ وثوق سے کما جاسکتا ہے کہ وہ شافعی سوانے حیات کیلئے کچھ مواد فراہم کر دیا ہے اب خدا کرے کہ کوئی صاحب قلم انتھیں اور اس ناتمام کام کو پورا کرکے جوان نسل کی طرف سے مشکور بنیں۔

سكول- بمر حال يہ جو كچھ لكھا ہے وہ اس نيت سے لكھا ہے كہ اردو ميں علامہ كى سوانح حيات

اور تصانف بر کھ تو مواد پیش کر دیا جائے ماک جارے نوجوان اینے گرال مایہ اور گرال قدر

#### حواشي

ا۔ یہ درست نہیں ہے' علوم قرآن پر تیسری صدی ہجری ہے کام شروع ہو چکا تھا۔ ۲۔ انشاء اللہ العزیز آپ خصائص بکبریٰ کی دونوں جلدوں کا بہترین' سلیس اور شتہ و دلنثین ترجمہ جلد ہی ملاحظہ فرمائینگے مدینہ پبلٹنگ کمپنی کراچی اس کی طباعت کے انھرام و اہتمام میں مصورف ہے۔

۳- خصائص کبریٰ کی تالیف میں خود علامہ سیوطی کے ارشاد کے مطابق ۲۱ سال صرف ہوئے 'علامہ نے اس کی ضخامت کے پیش نظر اس کی خود ہی تلخیص کی اور اس کا نام اللبیب فی خصا نص الحبیب رکھا غالبا سے تلخیص شائع نہیں ہوئی اس کی ایک اور تلخیص شخ عبد الواہاب بن احمد الشعرانی (المتوفی ۱۹۷۳ھ) نے کی تھی۔

# عهد بنی امیه اور بنی عباس کی فکری اور علمی تاریخ

علوم و فنون اسلا میہ پر تصنیف و تا لیف کا زریں زما نه علامہ دورال مجتد زمال مفر اعظم و محدث علام حافظ عبد الرحمان جلال الدین سیوطی کی سوانح حیات اور ان کی تصانیف پر تبعرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا! میں نے اپنے دیماچہ میں " تاریخ الحلفاء" پر تفصیل کے ساتھ جو تبعرہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ملاحظہ سے گزر چکا ہے' علامہ موصوف نے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں بنی امیہ اور بنی عباس کے تمام امراء المسلمین الموسوم بہ خلیفہ کے مخضر حالات بیش کئے ہیں اور ان کے سوانح بقید شہودہ سنین معرض تحریر میں لائے ہیں لیکن انہوں نے اس زمانے کے علمی اور ادبی ترقیوں کا ذکر نہیں کیا ہے صرف میں لائے ہیں لیکن انہوں نے اس زمانے کے علمی اور ادبی ترقیوں کا ذکر نہیں کیا ہے صرف اس پر اکتفا کی ہے کہ ہر آیک امیر المسلمین کے دور میں وفات پانے والے مشاہیر علماء فضلاء کا نام بنام ذکر کر دیا ہے جس سے ذوق مطالعہ کی تفتی دور نہیں ہوتی۔ اس طرح تدنی صالات و نشاہین کے دوتہ میں اطوار کا لیمی ہر ایک امیر المسلمین کی سیرت مختمرا" بیان کر دی ہے۔

ہارے بچے اور ہمارے نوجوان یہ سنتے چلے آرہے ہیں کہ بنی امیہ کا عبد اور بنی عباس کا دور خصوصیت کے ساتھ ہاری تاریخ کا زریں دور ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ اس زریں دورامیہ سے کیا مراد ہے۔ کیا امن و امان کا دور ہے؟ جی ایبا نہیں ہے۔ کیا فتوحات کے اعتبار سے اس کو زریں دور کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ اس لئے کہ اسلای فتوحات کا دور تو دور فاروقی (رضی اللہ تعالی عنہ) تھا جس کو تاریخ اسلام بھی فراموش نہیں کر سکتی ہاں یہ ضرور ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں اسلامی سلطنت کے حدود وسیع ہوئے اور رومیوں پر کال فتح حاصل کی گئی۔ بہت سے ممالک اسلامی سلطنت کے زیر نگیں ہوئے اور عباسی سلطنت کا جزو بن گئے عباسیوں کے خزانے زرو جواہر سے معمور ہوگئے لیکن مسلمان دولت کی فراوانی اور مال کی کثرت پر فخر نہیں کرتا اور نہ فتوحات و توسیع حدود سلطنت اس کے لئے سرمایہ افتخار ہے۔ اس کا مرمایہ افتخار صرف اس کا دین مبین اور علم دین ہے اس اس کے لئے سرمایہ افتخار ہے۔ اس کا مرمایہ افتخار صرف اس کا دین مبین اور علم دین ہے اس کی توسیع و اشاعت ہی پر وہ نازاں ہو سکتا ہے۔ عہد عباسی کے مصنفین کے قلم کی موشکافیاں کی توسیع و اشاعت ہی پر وہ نازاں ہو سکتا ہے۔ عہد عباسی کے مصنفین کے قلم کی موشکافیاں کی توسیع و اشاعت ہی پر وہ نازاں ہو سکتا ہے۔ عہد عباسی کے مصنفین کے قلم کی موشکافیاں

اور جولانیوں نے زرو جواہر سے ان کے خزانوں کو مالا مال نہیں بلکہ دین و مذہب اور علم و حمت کی ترویج سے عباسیوں کی سلطنت کو چار چاند لگائے اور این تصنیفات و الیفات سے عباسیوں کے کتب خانوں کو مالا مال کر دیا اور آج انہی اسلاف کرام کے رشحات قلم کا صدقہ ے کہ ہم اینے علوم و فنون کے بے بما خزائے پر نازال ہیں۔ ان اسلاف کرام نے وس میں ہزار صفحات پر اپنی فکر کے یہ نمونے بطور یادگار نہیں چھوڑے ہیں بلکہ لاکھوں صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں اور میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسلاف کرام کی علمی کاوشوں کے ان نتائج کو جمع کیا جائے تو کروڑوں صفحات بن جائیں گے۔ انہوں نے جن علوم و فنون پر قلم اٹھایا ان مين علوم القرآن تقير حديث فقه اصول تفير اصول حديث اصول فقه علم الكام فلف بيئت ' منطق ' تاريخ افلف تاريخ جغرافيه طب جراحت الياضي علم بندسه جرو مقابله علم قرات ' علم تجوید و صرف 'نحو' معانی' بیان ' انشاء ' ادب ' شاعری اور تاریخ کے تمام طبقات پر بے شار تصانیف موجود ہیں۔ یمی علمی سرایہ ہمارے اسلاف کا سرمایہ افتخار ہے اور آج ہمارے لئے ہی وجہ نازش و افتخار ہے چونکہ اس علمی اور فکری نداق کو بنی عباس کے عمد میں بردی رق ہوئی بلکہ ایس رق کہ پھر اس کے بعد ایس ترقی حاصل نہ ہوسکی۔ اس عبد میں فنون لطیفہ (فن تغیر اور فن موسیقی و شاعری) کو بھی ایبا کمال حاصل ہوا کہ پھر عرب کی سر زمین پر کسی اور دور میں ان فنون لطیفہ کو الیا فروغ حاصل نہیں ہوا۔ بس ای اعتبار سے ہم عمد بنی امید اور بنی عباس کو اینی تاریخ کا عمد زریں کہتے ہیں۔

تاریخ کا یہ عجب القاق ہے کہ بنی امیہ کا دور جس کا آغاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصی سلطنت سے اسماھ (۲۲۱ء) میں ہوا اور جس کا اختتام مروان ثانی (متوفی ۱۲۳هه) پر ہوا گویا یہ دور اپنے دامن میں گوناگوں اور متضاد گویا یہ دور اپنے دامن میں گوناگوں اور متضاد واقعات سمیٹے ہوئے ملے گا۔ میں یہاں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ اس ۹۱ سالہ دور میں جمال آپ کو ظالم و جابر اور قتل و غارت گری پر کمریستہ امراء المسلمین نظر آئیں گے دور میں جمال آپ کو چند ایسی نفوس قدسیہ بھی ملیس گے جن کے تقدس اور پر ہیز گاری کی تقویٰی خود وہاں آپ کو چند ایسی نفوس قدسیہ بھی ملیس گے جن کے تقدس اور پر ہیز گاری کی تقویٰی خود قدم کھانے کو تیار ہے۔ جن کے ذہو القا کی تعریف میں قلم کی زبان خشک ہو جاتی ہے جن کے عمل و انصاف کے سامنے شاہ و گداکی تمیز حرف غلط کی طرح باطل ہے۔ آپ کو اس دور میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے جم غفیر بھی نظر آئیں گے اور مدین آ الرسول کو ناخت و تاراج کرنے والی سپہ بھی ملے گی۔ یہاں آپ کو اسلام کے پرچم کے سربلندی کے لئے ہیں قیمت جانوں کے نزرانے پیش کرنے والے بھی ملیس گے اور کھبتہ اللہ کی دیواروں پر منجنیق سے سنگباری کرنے دنرانے پیش کرنے والے بھی ملیس گے اور کھبتہ اللہ کی دیواروں پر منجنیق سے سنگباری کرنے دنرانے پیش کرنے والے بھی ملیس گے اور کھبتہ اللہ کی دیواروں پر منجنیق سے سنگباری کرنے دنرانے پیش کرنے والے بھی ملیس گے اور کھبتہ اللہ کی دیواروں پر منجنیق سے سنگباری کرنے

والے بھی۔ اعلاء کلمتہ الحق کے لئے سرکٹانے والے بھی فوج درفوج آپ کو نظر آئیں گے اور بساط سلطنت پر قبضہ کرنے کے لئے خون مسلم کو پانی کی طرح سے بمانے والوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی۔ میں کمال تک اس بو قلمونی کا نقشہ کھینچوں اور طبائع کے اس تضاد کا چربہ آباروں۔ مختصرا میں نے اس کو تاریخ کے عجیب انقاق سے تعبیر کیا ہے۔ اس بو قلمونی اور طبائع کے تضاد سے قطع نظر بیجئے۔ آئے میں آپ کو اموی دور کی فدہی اور علمی سرگرمیوں کی سربر کراؤں۔

### اموی دور کی زہبی اور ادبی سرگرمیان:-

خلافت راشدہ کے مقدس اور مبارک دور میں اگر چہ تھنیف و تالیف کا کام شروع ہوچکا تھا لیکن ان کے پاکیزہ قلموں کی نگارش کا وائرہ صرف مذہبیات تک محدود تھا' حفرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شادت سے ایمانی کردار کے سر بھک ایوان کے دیواروں میں درزیں اور رفنے برنا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ مقدس دیواریں زمیں بوس نہیں ہوئی تھیں۔ چنانچہ ہر ملمان کے لئے معاش کی قدریں دیداری کے پیانوں ہی سے نائی جاتی تھیں۔ اس دور میں علم نام تھا علوم وین کا اصحاب صف کی طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی تعلیم کی حدود سے آگے قدم بردھانا کسی طرح گوارہ نہیں کرتے تھے۔ عبد جاہلیت کے علوم ان كے لئے بے معنى ہوكر رہ كئے تھے۔ خلافت راشدہ ميں ايك وقت ايما آيا كہ قرآن ياك كى تدوین کے مقدس کام میں یہ پاک دیدہ پاک نظر ستیاں ہمہ تن مصروف ہوگئیں اور اس کے بعد تدوین حدیث کے کام کی طرف بھی توجہ کی گئ اور چند سحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عمنم) نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو صبط تحریر میں لانے کی مہم انجام دی اور یہ چند مجموعہ بائے صدیث صحفول کے نام سے موسوم بھی ہوئے۔ آج یہ صحفے یا ان کی نقول مخطوطات کی شکل میں موجود ہوتے اگر بانس کے کاغذ کی صنعت وجود میں آگئی ہوتی۔ یہ صحفے بھی پارچہ ہائے چرم پر لکھے گئے تھے۔ چونکہ پہلی صدی بجری میں تو سوائے یاد داشت کے ان صحیفوں کے تحفظ کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظ احادیث کی سعادت بر نازال تھے اور اس طرح تحفظ احادیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے صحابہ کرام اور تابعین حضرات نے اپنی قوت حافظ ہی کو کافی سمجھا۔ اگر آپ تاریخ تدوین حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گاکہ ان احادیث شریفہ کو جمارے یاکباز اسلاف نے کس طرح اپنے سینوں میں محفوظ کرلیا تھا قرآن شریف کے بعد تحفظ کے لئے اگر ان کے سامنے کوئی چیز تھی اور اس فرض کی اللہ علیہ وسلم) ہی تھی اور اس فرض کی ادائیگی میں تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے بھی کو تاہی نہیں برتی۔

خلافت راشدہ کے بعد جب حضرت حس رضی اللہ تعالی عنہ امن و امان کے حصول کے لئے خلافت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وست بردار ہوئے تو یہ بجرت رسول خدا صلى الله عليه وسلم كا اكتاليسوال سال تفا ابتدائي چند سالول مين حضرت امير معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر توجہ سیاس استحام پر مبذول رہی اور جب أن كو اس كى طرف سے فراغ حاصل ہوا تو وہ ایسے دوسرے امور کی طرف متوجہ ہوئے جو ایک دینی جماعت کے شایان شان کے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صوبوں کے استحکام و انتظام ' فوجی نظام ' بحری فوج کے قیام 'جماز سازی کے کارخانے کی تاسیس کی طرف پوری بوری توجہ دی اور پھر مکی فتوحات اور اسلامی سلطنت کی توسیع کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان امور میں سے بعض امور کو ہم اولیات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں شار کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی وفات (۵۹ھ) کے بعد اسلامی معاشره اور اسلامی ثقافت نام موگیا قتل و غارت ، بب و شم وشنام طرازی و راحت طلبی اور فراغت کوشی کا اور سے حالات دوسری صدی جری کے تقریبا" وسط تک رہے اموی خاندان كا آخرى امير المسلمين مروان الحمار يا مروان ثاني (متوفي ١٩١١ه) كى كردن كا لهو عباسيول كى تلوار چاہ گئی اور دور بنی امیہ کا اس پر خاتمہ ہوگیا۔ لیکن آفرین ہے ان عاشقان پاک طینت اور نفوس قدسیہ پر کہ ان ہنگامہ ہائے دارو گیر اور ان غلغلہ ہائے نامے و نوش میں بھی یہ اپنے دین فریضہ کو ادا کرتے رہے۔ سر پر تلواریں چک رہی ہیں۔ ہتھکڑیاں ہاتھوں سے ایک بالشت کے فاصلے پر ہیں ' یاؤں بیرایوں سے قریب ہیں لیکن بد بندگان خداست کلمات حق کو ضبط تحریر میں لانے کے لئے مستعد ہیں اور صبط تحریر میں لاتے چلے جارہے ہیں۔ کاش ان کے قلموں کی بجائے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ حق بلند ہوا ہو تا تو الاھ میں سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خنگ گلے پر بریدی تلوار کی دھار کو نہ آزمایا جاتا۔

میں یہ عرض کر رہا تھا ک عمد بنی امیہ کی اس ۹۱ سالہ تاریخ نے زمانے کے عجیب عجیب رنگ اور سرد و گرم روزگار کے تماشے دیکھے۔ یہ ۹۱ سالہ دور ان مقدس ہستیوں کا دور ہے جن کو اسلامی ثقافت ' اسلامی تہذیب اور اسلامی تاریخ صحابہ کرام ' تابعین عظام اور تیج تابعین کرام کے پاک اور گراں قدر الفاظ سے یاد اور معنون کرتی ہے اور آج بھی (ہم اس پر فخر) کرتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب مدین قالرسول کو تین شانہ روز تاخت و تاراج کیا گیا تو

كئى بزار صحابدافت الديمة اور تابعين حضرات محض اس جرم مين شهيد كر دي كے كه انهول نے مصلحت وقت کے سامنے سر نہیں جھایا۔ ہمارے اس دور کے بعض مور خین نے صرف اتنا کہنے ہی پر اکتفا کیا ہے کہ اس جنگ میں بہت سے اکابر اور اشراف قریش وانصار کام آئے۔(۱) آپ جانتے ہیں کہ یہ اکابر اشراف قرایش و انصار کون تھے ان میں بیشتر ستیال وہ تھیں جن کو سرور ذبیان صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف صحبت حاصل ہوا تھا اور صحابہ کرام کے اللیم لقب سے معزز و مفتح شے اور بہت سے وہ پاکباز و پاک طینت نوجوان سے جو حضور صلی الله عليه وسلم كے فيض صحبت اور شرف حضوري سے توفيضياب نہيں ہوئے تھے ليكن انهول نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی آغوش تقویٰ و طمارت میں پرورش پائی تھی یعنی تابعین حضرات مروان الحمار یا مروان ثانی تک بزاروں کی بیہ تعداد لاکھوں نفوس تک پہنچ گئی جن میں تابعین اور ترج تابعین حضرات شامل ہیں لیکن بایں فتنہ سامانی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول میں جو متمع ایمان فروزال کی تھی وہ نہ بچھ سکی اور یہ دور بھی قراے قرآن مضرین عظام اور محدثین کرام سے خالی نہیں۔ ہمارے قراء سبعہ نے جن کی قرات پر آج بھی ہماری قرات قرآن کا مدار ہے۔ بن امیہ کے اس پر آشوب ماہ وسال میں زندگی کے دن گزارے۔ چنانچہ امام عبد الرحمان نافع بن ابو تعیم مرنی فن قرات میں امام مالک کے استاد سے یہ ۱۲۹ھ میں فوت ہوئے۔ ۲۔ حضرت ابو عمرو بن العلاء البسرى (المتوفى ١٥١٥)٣- حضرت ابو عمران عبد الله بن عامر الدمشق (امام مسلم نے آپ سے اپنی صحیح مسلم میں روایات کی تخریج کی ہے) سال وفات ١١٨ه ب-٧- حضرت ابو معبد بن عبد الله بن كثير المكى، ان كا سال وفات ١٢٠ه ب-حضرت ابو بمر عاصم بن ابي النجدا الكوفى " ١٢ه ميس كوف ميس وفات بائى "٢- حضرت ابو حماره جمزه بن حبیب الزیات۔ یہ علم قرات میں حضرت شفیان ثوری کے استاد ہیں۔ عام میں بمقام حلوان انقال ہوا۔ ۷۔ حضرت ابو الحن علی بن حمزہ الکانی (المتوفی ۱۸۹ھ) آپ نے ملاحظہ کیا۔ قرآت کے یہ تمام اساتذہ کرام دور بن امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اگر چہ ان میں سے بعض حفرات کا انقال بی عباس کے عمد میں ہوا۔ میں نے قصدا" قراء سعد کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے کہ تمام علوم کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے اور اس کے علم کو افضلیت حاصل ہے۔ ان ہی قراء سعد کی قرات پر قرآن مجید کے اعراب کا مدار ہے ورنہ اہل عرب کو تو اعراب سے معرا قران مجید کا پڑھنا دشوار نہ تھا۔ گر جب اسلام عرب سے نکل کر عجم اور بلاد غیریا غیر ممالک میں پنیا تو عجمیوں نے اعراب کی ضرورت شدت سے محسوس کی- اس ضرورت کے پیش نظر ان بی قراء سعہ کی قرات کے اعتبار سے اعراب لگائے گئے۔ میں یمال اس بحث کو زیادہ طول

دینا نہیں چاہتا ورنہ اس پر مزید لکھنے کی گنجائش باقی ہے مجھے صرف سے بتانا مقصود تھا کہ ان قراء سعد کے وجود گرال ماسے کے باعث اموی دور کو علم و فضل کی دنیا میں بردا امتیاز حاصل ہوا اور فرہی علوم کی تاریخ میں ایک خاص مقام مل گیا۔ آئے اب قرآن مجید کے بعد تفسیر و حدیث دفتہ جیسے اہم علوم پر نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ اموی دور کن مفسرین کرام اور محدثین عظام کی بدولت فذہبی سرگرمیوں سے معمور تھا۔ سب سے پہلے میں مفسرین کے سلسلے میں کچھ عض کرنا چاہتا ہوں۔

یہ صحیح ہے کہ علم تفیر کے سلسلہ میں اموی دور میں کسی قابل ذکر تھنیف کا پتہ نہیں جا۔ اگرچہ بعض محققین نے اس سلسلہ میں بعض تفیروں کا ذکر کیا ہے لیکن یہ ایک بحث طلب بات بن جائے گی اور اس مقدمہ میں اس کی مخبائش نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اموی دور میں تصنیف و تالیف کا وہ ہذاتی پیدا نہیں ہوا تھا جو عبای دور کا طرہ امتیاز ہے۔ اموی دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے تفیری روایات بھڑت پائی جاتی ہیں اور ان بی حضرات سے یہ تفیری روایات کفرت پائی جاتی ہیں اور ان بی حضرات سے یہ تفیری روایات کے طریق قائم ہوگئے۔

طبقہ صحابہ (رضی اللہ تعالی عنم) کے مفسرین میں خلفائے راشدین (رضی اللہ تعالی عنم اجمعین) کے علاوہ حضرت ابن مسعود ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابن بن کعب ، حضرت زید بن ابت ، حضرت ابن موخرالد کرتین حضرات ابن معزت ابو موکی اشعری اور عبداللہ ابن زبیر شار کئے گئے ہیں۔ موخرالد کرتین حضرات نے اموی دور کو بایا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر تو قتیل و شہید اموبت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس علم تفیر میں بہت بلند مقام کے مالک تھے۔ تاخت و تاراج مدینہ ، واقعہ حمد اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت بقید حیات تھے۔ آپ کا وصال ۱۸ھ میں ہوا۔

طبقہ تابعین میں سب سے زیادہ تغیر کے جانے والے کی حضرات ہیں اور وہ سب کے سب حضرت ابن عباس کے تلافہ ہیں۔ ان حضرات کو اموی دور کے مضرین میں شار کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی صرف تغیری روایات پیش کرتے ہیں۔ تصنیف پر انہوں نے بھی قلم نہیں اٹھایا۔ اس طرح اموی دور تغییری روایات کا دور ہے۔ تغییری تصانیف کا نہیں۔ یعنی قرآن عکم کی تغییری روایات اور آیات قرآنی کی وضاحت و تشریح جو انہوں نے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی اجمعین) سے ساعت کی تھیں وہ ان حضرات نے من و عن دوسرے طالبان تغییر و محققین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تغییر قرآن پر قلم اٹھائے والے پر قلم نہیں اٹھایا۔ محققین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تغییر قرآن پر قلم اٹھائے والے

سب سے پہلے بررگ حضرت سفیان بن عیدیده (متوفی ۱۹۸ ھ) اور حضرت و کیج بن الجراح (
المتوفی ۱۹۵ ھ) ہیں۔ یہ دونوں حفرات تنج تابعین کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تابعین میں الن کا شار نہیں ہو تا۔ ان سے قبل جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حفرات تابعین یا حضرات صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) میں سے کسی نے تفیر پر قلم نہیں اٹھایا۔ لیکن ان حفرات نے اپنی دینی بصیرت سے الی شمع روشن کر دی تھی جس نے بعد کے مفرین حفرات کو صحیح راستہ دکھایا اور ان ہی حفرات کے دکھائے ہوئے راستہ پر بعد کے حفرات نے قدم اٹھایا۔ چونکہ مجھے دور بی امیہ کے مفرین کے ذکر سے بحث کرنا تھی اس لئے میں اس دائرے اور اس عہد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علم تفیر پر قلم اٹھانے والے حضرات سے یہ دور (بی امیہ) تقریبا خالی ہے۔

#### دور بنی امیه اور تدوین حدیث:-

علقمہ بن قیس (متوفی ۱۰۲ ھ) رضی اللہ تعالی عنم کے ناموں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ان حضرات کے علاوہ ابن الی مسلم خراسانی (متوفی ۱۲۹ ھ) محمد بن کعب ساھ- ابو العاليہ ايے ارباب فضل و کمال ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جاسکا۔ غرضیکہ اس دور میں ہر طرف علوم دین کا فروغ تھا لیکن جس طرح دور بنی امیہ میں ارباب فضل نے تقیریر قلم نہیں اٹھایا بلکہ محض روایات کو دوسروں تک پنچایا اس طرح علم حدیث میں بھی ذکورہ بالا حضرات نے قلم نمیں اٹھایا بلکہ مند درس و تدریس پر متمکن ہوکر شاگردوں کے سامنے احادیث نبوی (صلی اللہ عليه وسلم) كو بيان كر ديا كرتے تھ كويا روايت الحديث على اللميذير كار بند تھ ليني جو احاديث نبوی ان حضرات نے اپنے اساتذہ کرام لینی صحابہ عظام سے ساعت کی تھیں اس طرح اپنے شاگردوں کو سنا دیا کرتے تھے اور بس (اس وقت املاء حدیث کو بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا) اس لئے بن امیہ کے ابتدائی دور میں تدوین صدیث کے سلسلے میں کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ اکثر صحابہ اور تابعین حضرات احادیث کو لکھنا اور ضبط تحریر میں لانا ناروا سجھتے تھے۔ ان کو بیہ اندیشہ تھا کہ کمیں یہ قرآن پاک سے خلط طط نہ ہو جائیں یا لوگ کمیں اس کے نہ ہو رہیں اور احکام قرآنی کو چھوڑ دیں لیکن کچھ حفرات اس خیال سے متفق نہیں تھ بلکہ وہ اس گنجینہ بیش بما کو صبط تحریر میں لانا ضروری خیال کرتے تھے چنانچہ ایے حضرات اپنے اساتذہ کرام سے جو مدیث شریف سنتے تھے اس کو قید کتابت میں لے آتے تھے اور اس طرح احادیث مكتوبہ كا ایک تخیم مجموعہ چند تلافدہ کے پاس مرتب ہو گیا لیکن ان میں سے کسی کو اس موضوع پر مستقل تصنیف پیش کرنے کی خاطر ان احادیث کی باقاعدہ تدوین کا خیال نہیں آیا۔ یہ تو تابعین حضرات تھے۔ صحابہ کرام (رضی الله عنهم) میں بھی اس سلسلہ میں مختلف الحیال جماعتیں موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ کو ضبط تحریر میں لانے سے احراز کرنے والے حضرات میں حضرت ابن عمر ' حفرت ابن معود' حفرت زيد بن فابت ' حفرت ابو موى اشعرى ' حفرت ابو سعيد خدری عضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین جیسے ممتاز صحابہ کرام تھے اور دو سری جماعت میں جو اس بات کی خواہاں تھی کہ احادیث کو ضبط تحریر میں لایا جائے' حفرت عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه ، حضرت حسن (ابن علی) حضرت انس رضی الله عنه ' حضرت جابر ' حضرت ابن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عليهم شامل تص حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر بعد میں اس جماعت کے ہم خیال بن گئے تھے۔ یہ اختلاف محض كتابت مديث كے سلملہ ميں تھا تدوين مديث كے سلملہ ميں نہيں تھا۔ اموى دور مين سب سے يملے حضرت عمر بن عبد الغزيز رضى الله تعالى عنه (المتوفى الاص

نے حفرت ابوبکر بن جزم عامل مدید کو تحریر کیا کہ

" من کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جتنی بھی احادیث ملیں ان سب کو قلم بند کر لو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ علماء کے اٹھتے چلے جانے کے باعث کمیں علم دین نہ مٹ جائے اور ہال یہ خیال رہے کہ صرف رسول خدا صلی الله علیه وسلم کی حدیث ہی کو قبول کرنا۔"

و علم و علم کو چاہئے کہ علم بھیلائیں اور تعلیم دینے کے لئے بیٹھا کریں تا کہ جس کو علم نہیں آتا اس کو سکھائیں کیونکہ جہال علم یوشیدہ رہا وہاں مٹ گیا"۔

علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری کی شخفیق ہے ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا ارشاد گرای اور فرمان ہے تھا

كتب عمر بن عبد العزيز الى الا فاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فا جمعوم

بہر حال تاریخ سے بیہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے تمام ہونے ہوئے شہروں کے حاکمون کے نام بیہ احکام جاری کئے تھے۔ (آفاق سے بیمی مراد ہے) خاص طور پر آپ سے جاز و شام کے ایک مشہور عالم وقت محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شماب زہری مدنی کو ایک مکتوب تحریر فرمایا تھا جس میں ان سے اپنی تدوین حدیث کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ مورخین کی اکثریت نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے تدوین حدیث کی اور اسے لکھا وہ ابن شماب زہری ہیں۔(۲)

چنانچہ ابن شماب زہری نے پہلی صدی ہجری کے آخری چند سالوں میں تدوین صدیث کا کام شروع کیا اور دور بی عباس میں یہ اپنے منتہائیے عروج کو پہنچ گیا جس کی تفصیل آپ عباسی دور کی علمی تائخ میں ملاحظہ فرہائیں گے۔ یہاں آیک امرکی ضرور صراحت کردوں کہ تدوین حدیث کے سلسلہ میں ابن شماب زہری کے سوا تاریخ متفقہ طور پر اور کسی محدث کی نشاندہی نہیں کرتی لیکن حفاظ حدیث کے اعتبار سے یہ دور بردی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں مشہور ترین حفاظ موجود سے اور ایسے کہ ان کے مثل و نظیر دور ہائے ما بعد میں آپ کو نہیں میں مشہور ترین حفاظ موجود سے اور ایسے کہ ان کے مثل و نظیر دور ہائے ما بعد میں آپ کو نہیں میں میں میں میں میں میں ہوئے اور دوشن ہوئے ایکن ان کے چراغ ان ہی حضرات (حفاظ حدیث) کے مشکوۃ علم سے مستیر اور روشن ہوئے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں میں سب سے اول تو مقدس ہستی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں میں سب سے اول تو مقدس ہستی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کی ہے جن کا سال وفات ۵۸ھ ہے۔ آپ کی مرویات کی تعداد دو ہزار سے

زیادہ ہے۔ ام المومنین کے بعد مندرجہ ذیل حضرات بہت ہی محترم' مقدس اور نمایاں ستیاں ہیں۔

ا- حفرت ابو ہریرہ نوشتی الملک ایک متوفی ۵۵ھ تعداد مرویات ۵۳۷۳ احادیث ۲۰ مفرت عبداللہ ابن عباس نوشتی الملک ایک ۵۳ ه ۱۲۲۰ ۳۰ مفرت عبداللہ ابن عمر فضی الملک ایک ۱۲۵۰ هـ ۴۲۳۰ ۳۰ متوفی ۲۵۵ ه ۱۵۴۰ ۳۰ مفرت جابر بن عبداللہ نوشتی الملک ایک الملک الفتی الملک ایک الملک الفتی الملک ایک الملک الفتی الملک الملک الفتی الملک الفتی الملک الفتی الملک الملک الملک الفتی الملک الفتی الملک الملک الملک الفتی الملک الملک

(الثقافة الاسلاميه)

علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں خلفائے راشدین المهدیلین میں مرایک سے مروی احادیث کی تعداد بتائی ہے اور اس ضمن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد کی بھی صراحت کی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہول کہ تدوین حدیث کے شرف سے ابن شاب زہری کانام نامی تاریخ علوم اسلامیہ میں ثبت ہے۔ اور یہ کمنا تاریخی حقیقت کے خلاف نہیں ہوگا کہ دور بن امیہ میں تدوین حدیث کا مبارک اور مقدس کام شروع ہوگیا تھا۔ ہر چند کہ اموی دور اپنی فتنہ سامانیوں میں عباسی دور سے کچھ کم نہیں کین اس وقت چونکه دلول میں ایمان کی شمعیں فروزال تھیں اور اس کی روشنی کو لهو و لعب فت و فجور' قتل و غارت گری کی تیز و تند آندهیاں نه مجھا سکیں' زیادہ سے زیادہ میں تو ہوا کہ کھے مقدس ستیاں متاع دین و ایمان کو سینوں میں چھیائے شہوں سے نکل کر ویرانوں میں جابس لکین جال ممع جلتی ہے وہال پروائے ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ ان ورانول میں ان مقدس نفوس کی موجودگی نہ چھپ سکی اور پروانے جب ان ضکدول (زاویول) پر گرنا شروع ہوئے تو عرفان اللی کی ایس تیز و تند روشنیال چھوٹ پڑیں کہ اموی سلاطین یا امراء المسلمین کی محفلوں کی چک ومک بھی ماند بر گئی۔ یہی افراد جاری تاریخ میں صوفیائے عظام کے نام سے یاو كے جاتے ہيں۔ اور ان كے خس كدے زاويوں كے نام سے موسوم ہوئے۔ ليكن عمد جالميت کے علوم و فنون ابھی تک زندہ تھے اور اموی سلاطین اور امراء کی محفلیں ان کو زندگی کی حرارت پنچا رہی تھیں۔ ان فنون میں ایک فن شاعری بھی تھا اور امراء السلمین کی محفلوں اور ان کے درباروں کی بدولت اس کا بازار خوب گرم تھا۔ ان دنیا کے طلبگاروں اور گدایا نہ ابرام کرنے والوں کی بدولت امراء المسلمین کے مذاق شاعری کا ذائقہ اور اس کی لذت بر حتی گئے۔ آپ بنی امید کی تاریخ میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ اخطل ان کا قومی شاعر تھا اور اس کی شاعری پر امویوں کو برا ناز تھا۔

## اموی دور کی شاعری کی خصوصیات:۔

عربول کی شاعری کی اصل عمد جاہلیت کی شاعری ہے خواہ وہ کسی دور میں ہو (سوائے دور مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمد سعادت ماب خلفائے راشدین کے شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن شابت رضی اللہ عنہ کفار کے مقابل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان دین اسلام کی عظمت و صداقت کو برسر منبر اپنے قصائد یا ان کی تشاہیب کے ذریعے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مخصوص رنگ تھا جو مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص تھا ورنہ عام رنگ تو وہی رنگ تھا جو عمد جاہلیت کا طرہ امتیاز تھا یعنی بنت عم اور عفیف و پار ساخواتین سے اظہار عشق اپنے خاندان پر تفاخر اور مال و متاع کی کشت و بہتات پر ناز۔ میرے خواتین سے اظہار عشق اپنے خاندان پر تفاخر اور مال و متاع کی کشت و بہتات پر ناز۔ میرے اس قول کی تائید آپ کو قصیدہ بانت سعاد کی تشبیب سے ملے گی جس کو قبول اسلام سے قبل بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت کعب بن زہیر (رضی اللہ عنہ) نے عفو تقصیر کا ذریعہ بنایا تھا اور کما تھا۔

ا نبت ان رسول الله اوعدنی والعفو عند رسول الله ما مول مجھے خرطی ہے۔ مجھے خرطی ہے کہ مجھے (رسول الله صلی الله علیہ وسلم) نے قل کرنے کو فرمایا ہے۔ اور (صورت) حال یہ ہے کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے معافی کی امید ہے اور سرور ذیشان صلی الله علیہ وسلم نے اپنے لطف و کرم سے انہیں معاف کر دیا اور نہ صرف معاف فرما دیا بیکہ بردہ یمائی بھی انعام میں مرحمت فرما وی۔ لیکن آپ اس قصیدے کی تشبیب ملاحظہ فرمائیں۔ تمام تروہی رنگ ہے لیکن اس کے بعد حیان بن ثابت اور دو سرے صحابہ کرام کی شاعری حمدو نعت و پندو نصائح تک محدود رہی۔ یمی سبب ہے کہ عمد مصطفوی صحابہ کرام کی شاعری حمد میں آپ کو وہ شعر نظر نہیں آئینگے جو بارگاہ ایزدی میں نامقبول یا "غادون " بیں۔ جب اموی عمد میں شعراء آزاد ہوگئے اور زجرو تو بخ یا قید و بند کا خطرہ نہ رہا تو ان کی شاعری پھر اسی طرف کو لوٹ گئی۔ ممکن ہے کہ عربی شاعری کا مزاج ہی ایبا ہو۔ (۳) تاریخ کی شاعری پھر اسی طرف کو لوٹ گئی۔ ممکن ہے کہ عربی شاعری کا مزاج ہی ایبا ہو۔ (۳) تاریخ خلفاء میں اکثر امرالمسلمین کے درباروں سے وابستہ شاعر آپ کو ملیں گے۔ یہ شعرائے دربار

صرف مدحت نگار یا غزل کے شاعر تھے آپ کو ان شعرا کے یمال حمدو نعت پر مشمل کلام بہت کم ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری درباروں سے وابستہ ہوکر تخت نشینوں کی مدح و ستائش کے ذریعہ جلب منفعت کا ایک ذریعہ بن کر رہ گئی تھی۔ان شعراء سے امراء المسلمین اپنی حکومت اور اقتدار کے پروپیگنڈے کا کام بھی لیتے تھے۔

اموی دور کے مشہور شعراء میں اخطن جریر فرزوق اشعی اور نا فر وغیرہ ہیں۔ نعمان بن بشیر کرنید بن ر بعید ایمن بن خریم اس زمانے میں علوبوں کے حامی شاعر تھے۔ مسکن داری اخطل عبداللہ بن خارجہ (اعثیٰ) اموی شاعروں میں سرخیل تھے۔ اس کے علاوہ طراح بن عدی عمران بن عطان عبداللہ بن حجاج ذیبائی عمران ابن ابی ر بعید عمد بن قیس کشرعزہ ابن عبادہ وغیرہ اموی دور کے نامور شعراء میں شار کئے جاتے ہیں۔

#### خطابت

عربوں میں خطابت کو باقاعدہ فن کی صورت حاصل تھی۔ شاعری کی طرح خطابت کا فن بھی اموی دور میں اپنے عودج پر تھا لیکن عمد جاہلیت کا نسبی تقافر اور زر و مال کی بہتات و کشت پر ناز و افتخار اسلامی تعلیمات نے ان کے دلوں سے رخصت کر دیا تھا البتہ نسب کے تخفظ اور علم الانساب کا خاص اہتمام تھا۔ وہ نہیں چاہبے تھے کہ کوئی فرد کھڑے ہوکر نسب پر طعنہ زنی کر سکے یا خود خاندان کے ہزرگ کو اپنا نسب نامہ یاد نہ ہو' فن خطابت میں نسبی تقافر کی آمیزش ضرور تھی لیکن عمد جاہلیت جیسی شدت نہیں تھی۔ امراء و شرفا کو فن خطابت سے آگاہ ہونا ضروری تھا۔ اب فن خطابت کا زیادہ تر معرف یہ تھا کہ جونیا امیر تخت نشین ہوتا وہ اپنی تخت نشین کے بعد جمعہ کے دن امامت کے فرائض انجام دیتا اور خطبہ میں اپنے استحقاق اپنی تخت نشین کے بعد جمعہ کے دن امامت کے فرائض انجام دیتا اور خطبہ میں اپنے استحقاق سلطنت (یا خلافت) کا اظہار کرتا اور اپنی علمی صلاحیتوں کا ذکر کرتا اس کے علاوہ خطابت کا فن سیاسی معرکوں اور خانہ جنگیوں میں بھی کام آ تا تھا۔ جماد میں اس سے کام لیتے تھے۔ غازیوں سیاسی معرکوں اور خطابت سے بڑھائے وار رؤسا حکومت کی نظر میں عرب یائے یا حصول منصب کے دل ذور خطابت تھے۔ شرفاء اور رؤسا حکومت کی نظر میں عرب یائے یا حصول منصب کے دور کے نامور خطیب تھے۔ شرفاء اور رؤسا حکومت کی نظر میں عرب یائے یا حصول منصب کے اس فن کو بڑے ذوق و شوق سے سکھتے تھے لیکن سکھنے سے زیادہ اس میں فطری صلاحیتوں کا دغل تھا۔

## فن كتابت يا فن انشاء:

اس فن کی ابتداء سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مسعود ہی میں ہو چکی تھی،

بانی دولت امویہ لین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود عمد رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) میں دربار رسالت کے کاتب تھے لیکن عمد رسالت میں دار الانشاء کی سرگرمیاں بہت محدود تھیں۔ خلافت راشدہ میں مقبوضات اسلای کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اس فن کو بھی مفرورت مراسلات کچھ ترقی ہوئی۔ حضرات انصار و مهاجرین میں سے اکثر حضرات نے اس فن میں خاصہ ملکہ عاصل کرلیا تھا۔ دارالانشاء کا قیام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولیات میں شار ہوتا ہے لیکن اموی دور میں جب فتوحات نے اسلامی ممالک کی سرحدیں کہیں سے کہیں گہری وز بی تیا۔ پڑوی ملکوں کے ساتھ مراسلت جاری و ساری رکھنا نظام سلطنت کا آیک پنتی ہوئی اموی دور کا آیک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں عربی زبان کو مملکت کی طوب ترقی ہوئی اموی دور کا آیک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں عربی زبان کو مملکت کی خصیل کی طرف توجہ دی اور رفتہ رفتہ پنتی چنانچہ عیسائیوں 'یہودیوں اور فارسیوں نے عربی زبان کی مخصیل کی طرف توجہ دی اور رفتہ رفتہ کاتب یا انشاء پرداز سے وابستگی امراء وزرا اور اشراف سلطنت کے لئے بھی ضروری ہوگیا چنانچہ کاتب یا انشاء پرداز سے وابستگی' امراء وزرا اور اشراف سلطنت کے لئے بھی ضروری ہوگیا چنانچہ کاتب یا انشاء پرداز سے وابستگی' امراء وزرا اور اشراف سلطنت کے لئے بھی ضروری ہوگیا چنانچہ کی اسے میں آپ کوالیے بہت سے نام ملیں گے جن کے ساتھ لفظ کاتب بطور صفت تام ملیں ہوا ہے۔ لوگ انشاء میں ممارت اور کمال کو دربار تک رسائی کا ذراچہ سیجھنے گے۔

اموی دور میں یوں تو آپ کو بہت سے کاتب اور صاحبان انشاء ملیں گے لیکن ان حضرات میں کاتب سالم (عمد امیر المسلمین عبد الملک) اور کاتب عبد الحمید بہت زیادہ مشہور بیں۔ علامہ سیوطی کا مورخین اسلام پر بیہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے تاریخ الحلفاء کے ذریعہ ہر امیر المسلمین کے دور میں وفات پانے والے مشاہیر فن کا ذکر کر دیا ہے۔ ان میں علاء بھی ہیں اور صلحاء بھی خطباء بھی ہیں اور زباد بھی اسی طرح کاتب اور ندیم سلطانی بھی اس تذکرہ مشاہیر سے بلاشبہ کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوا ہے اور بعد کے مورخین کے لئے ایک بری سمولت پیدا ہوگئی۔

فن انشاء اور کتابت اپنے عروج پر تھا لیکن بعض دینی کتب کے علاوہ آپ کو تاریخ یا طبقات انشاء اور اوب پر اس دور میں کچھ زیادہ علمی سرمایہ دستیاب نہیں ہوسکتا۔ اس کا سبب وہ داخلی انتشار تھا جو اموی دور میں ابتداء سے آخر تک جاری رہا۔ الاھ تو سبط رسول (صلی اللہ

علیہ وسلم) کی شہادت کا سال ہے اور اس کے بعد کے چند سال اس کے رد عمل کے باعث خونریزیوں سے بھرپور ہیں۔ لیکن اس سے قبل بھی اموی دور ہین چند خونریز و خونچکاں خانہ جنگیوں نے جو جنگیاں ہو چک تھیں۔ الاھ کے بعد تو اس دور ہیں جو سیاسی ابتری پھیلی اور خانہ جنگیوں نے جو شدی اور تیزی افتیار کی اس کے سامنے ہر چند اموی حکران اور امراء المسلمین بند باندھنے کی کوششیں کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہوسکے۔ ہشام اور عبد الملک کو چند ہاہ وسال ایسے میسر آگے جس میں اس کی حکومت و سطوت کا سکہ کامیابی سے چانا رہا لیکن وہ عمد معدلت آفریں جو حضرت عمر بن عبد العزیز رجمتہ اللہ علیہ کی ایمان پروری اور تقوی شعاری کی بدولت ظہور میں آیا۔ اس کو اموی تاریخ پھر بھی نہ دیکھ سکی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے اٹھارہ مینے کے مختر دور کے سوا آپ کو اس نوے سالہ دور میں بھی اور کمیں سکون اور امن و امان کی فضا نظر نہیں آئے گی۔ اس لئے علم و نون کو وہ ترقی اس دور میں عاصل نہ ہو سکی جو دور بن غباس کا طرہ انتیاز ہے یا جس نے بنی عباس کی حکومت کو بھی چار چاند لگا دیئے۔ تغیرات کے عام و نون کو وہ ترقی اس دور میں حاصل نہ ہو سکی جو دور بنی کاظ سے آگر دیکھا جائے تو یہ دور عالیشان اور پرشکوہ عمارات کی تغیرات سے بالکل خالی نہیں عباس کا طرہ انتیاز ہے یا جس نے بنی عباس کی حکومت کو بھی چار چاند لگا دیئے۔ تغیرات کے لئاظ سے آگر دیکھا جائے تو یہ دور عالیشان اور پرشکوہ عمارات کی تغیرات سے بالکل خالی نہیں بھیرات اس دور میں ضرور ہو کیل لیکن الی تغیرات اس دور میں نہ دو سکیں جیسی عباس دور میں ہو تئیں۔

## حواشي

ا۔ ملاحظہ کیجئے شاہ معین الدین نددی کی تاریخ اسلام۔ جلد دوم

۲۔ بعض مور خین نے یہ بھی کما ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے گور نر مدینہ محمد بن حزم کو تاکیدا" اس صراحت کیساتھ لکھا تھا کہ عمرہ بنت عبد الرحل انساری (متوفیہ ۹۸ھ) اور قاسم بن محمد بن ابی بکر (متوفی ۱۰اھ) کے پاس جو مراب حدیث مخطوطات کی شکل میں موجود ہے اس کو نقل کرکے میرے پاس بھیج دیا جائے۔

س- یہ میں نے اسلنے کما کہ علامہ بو صیری رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور قصیدہ بردہ شریف کی تشبیب کا شعر بھی عربی شاعری کی قدیم تشبیب سے کوئی جداگانہ چیز نہیں ہے۔

#### عمد بنی عباس

# اور علوم اسلامی کا فروغ

مشہور ہے کہ عمد بنی عباس تاریخ اسلام کا ایک درخشندہ اور تابال دور ہے لیعنی تاریخ اسلام كا ايك زرين ورق م بجا اور ورست! ليكن بيه خيال ركھے بيه تابندگی علم و فضل كى تابندگی تھی اور علمائے کرام اور فضلائے عظام کی ذاتی اور انفرادی کوششوں کی تابانی اور ان کے ایمانی تقاضوں کا متیجہ۔ یہ عباسی سلاطین (یا خلفائے عباسیہ) کی دین پروری مذہب دوستی کا متیجہ نمیں تھی۔ آپ ان محرم شخصیتوں کے علاوہ (جنہوں نے اپنی زندگانیوں کی متاع ہائے بیش بماکو احیاء علوم اسلامیه کی نذر کر دیا) سیرت و کردار یا اعلیٰ اخلاق کی در خشندگی کی تلاش کرینگنے تو آپ کو مایوی ہوگ۔ یمی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنے قلم سے بن عباس کی تاریخ کو بام شرت تک پنچایا اور به وہ قناعت کوش اور توکل دوست طبقہ تھاجس نے عبای سلاطین کی دولت کا کبھی سمارا نہیں لیا ہر چند کہ تاریخ میں ان کی زرباشیوں اور فیا ضیول کی بری بری طویل داستانیں موجود ہیں اور برا کمہ کی فیاضی بھی جو عباسیوں ہی کی قدر افزائی کا نتیجہ تھی اور آج تک ضرب المثل ہے وست سوال دراز کرنے والوں انغم طرازوں خفیہ گرول اور شاعرول تک محدود تھی۔ الحمداللہ کہ ان نفوس قدسیہ نے اس زرو جواہر کی طرف آنکھ اٹھاکر بھی نہیں دیکھا وہ گدایانہ ابرام سے اپنی غیرت اور حمیت دینی کو موت کی نینر سلانے کے لئے تیار نہیں تھے چنانچہ آپ دولت عباسیہ کی تمام تاریخ پڑھ جائے آپ کو ان نفوس قدسیہ میں سے کوئی بھی وابستہ دولت یا خادم دربار نہیں ملے گا، میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ بعض علائے حق نے درباری تعلق کو قبول کرلیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ تاریخ نے ان کے اس جرم کی پردہ پوشی نہیں گے۔ میں آئندہ اوراق میں کسی مناسب موقع پر اس کی وضاحت کروں گا۔ تاریخ الحلفاء کے اوراق مترجم آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کو اس کے مطالعہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ مروان حق کو اور حق بین درباری تعلق سے کس قدر دور

بی عباس کا یہ عمد زریں جس کو عموما" تاریخ میں خلافت عباسیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲ھ سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام سم صفر ۱۵۲ھ قتیل تاتار مستعصم باللہ کی وفات پر ہوتا ہے۔ یہ پانچ سو تمیں سال کی ایک بہت طویل مدت ہے اس طویل مدت ہیں ہو مذہبی اور علمی کتابیں تایف و تنصنیف ہوئیں وہ ہماری تاریخ کے کسی دور مابعد میں تصنیف یا تایف نہیں ہوئیں' امرائے عباسیہ (خلفائے عباسیہ) خصوصا مصور اور مامون الرشید کا دور اس طویل دور میں آپ اپنی نظیر ہے۔ یہ ایک تاریخی اتفاق ہے کہ مذہبیات میں ہمارے فضلائے عظام اور علمائے کرام نے جس قدر کارنامے اس دور میں انجام دیتے اور کسی دور میں نہیں آئے مامون کی علم پروری اور علم دوستی ان نفوس قدسیہ کو تو اپنا رہیں منت نہ بنا سکی لیکن ہیت الحکمت کا قیام اس کی علم دوستی اور اس کی بقا اس کی ذر پاشیوں کا نتیجہ تھی جس کے ثمرات آج بھی ہم بطور فخر پیش کر سکتے ہیں کہ اس دارالحکمت کا آلیڈی میں دو سری زبانوں سے بہت سے علوم و فنون کی کتابیں ترجمہ ہوکر عربی زبان کے ادبی اگر فئی سرمایہ میں اضافہ کا موجب بنیں۔ یہ اعتراف حقیقت غیر قوموں نے بھی کیا ہے اور اور فئی سرمایہ میں اضافہ کا موجب بنیں۔ یہ اعتراف حقیقت غیر قوموں نے بھی کیا ہے اور مور شرکیا ہے کہ ان کی محفلوں کے چراغ اس شمع سے فروزاں ہوئے تھے۔

مامون الرشيد كے زمانے تك مختلف موضوعات ير جو كتابيں تصنيف يا تالف ہوكيں ان كا شار مشكل ہے۔ اگر طباعت كا فن اس عبد ميں عربوں كے پاس ہو يا تو شايد جارا وہ علمي ذخیرہ تباہی سے محفوظ رہتا جو فتنہ مغول (منگول) میں تباہ ہوگیا۔ اس وقت تو کتابوں کی نقلوں کا سلسلہ جاری و ساری تھا جو کتاب اپنے موضوع اور متن کے اعتبار سے جس قدر وقع اور بلند پایہ ہوتی اتنی ہی زیادہ اس کی نقول تیار کی جاتیں۔ اس سلسلہ میں منصور کا بھی علمی نداق قابل ستائش ہے کہ اس نے نقول کی تیاری اور دور دراز مقامات سے نقول کے حصول میں بے در لیخ روپیہ صرف کیا وہ چاہتا تھا کہ کتنی ہی دولت کیوں نہ خرچ ہو جائے اس کے دور میں لکھی جانے والی کتاب کی نقل سب سے پہلے اس کے کتب خانے میں پہنچ جائے۔ ابو جعفر منصور کا عمد امارت (۱۳۲۱ھ تا ۱۵۸ھ) اسلامی علوم کی تدوین کالیف اور تصنیف اور اس کے فروغ کا عمد زریں ہے۔ سماھ سے تفیر وحدیث و فقہ کی تدوین اور ان موضوعات پر تفنيف كا مبارك اور مقدس كام شروع موا- چنانچه حضرت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح (المتوفى ١٥٥٥) جو تاريخ معارف اسلاميه مين ابن جريح ك نام سے مشهور بين مكه معظمه میں ، حضرت امام مالک بن انس نے مدینہ منورہ میں امام اوزاعی (عبد الرحمٰن بن عمر اوزاعی) نے ملک شام میں ' ابن الی عروبہ (متوفی ۱۵۳ه) اور جناب معمر نے یمن میں وضرت عمار بن سلمہ نے بھرہ میں عضرت شیان ثوری (متوفی ۱۲اھ) نے کوفہ میں تفیر و حدیث جیسے مقدس علوم اور خالص دین موضوعات پر قلم اٹھایا۔ حضرت امام مالک کی محوطا کو ارباب تحقیق علم حدیث میں سب سے پہلی جامع کتاب شار کرتے ہیں۔ حضرت ابن اسخق (محمد ابن اسخق بن بیار) متوفی ۱۵۰ه کے مغازی پر سب سے پہلے قلم اشخایا اور حضرت امام اعظم نے مغائد پر بھی بہت کچھ لکھا ہے اور تدوین صدیث بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک مختصر مدونہ مجموعہ حدیث مئوطا امام اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ منصور کے دور میں جو سرمایہ حدیث مدون ہوا' اگر چہ مهدی کے دور میں اس میں پچھ اضافہ نہ ہوسکا لیکن مهدی نے دین کی ایک بری خدمت انجام دی لینی فتنہ وضح حدیث کو تختی اس کا اضافہ نہ ہوسکا لیکن مهدی نے دین کی ایک بری خدمت انجام دی لینی فتنہ وضح حدیث کو تختی اس کا اعتفاز مهدی ہی کے دور میں ہوا جس نے آگے چل کر ہمارے محدثین و مضرین کرام کے لئے آپ دور ابتلا کو جنم دیا جس کی تفصیل آپ تاریخ الحلفاء میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ مہدی کے دور کے مشہور بگانہ روزگار فاضل علامہ قاضی شریک تھے۔ مہدی کا دور حضرت شفیان ثوری' دخترت ابرائیم ادھم' حضرت داؤد طائی' حضرت ممثاد دینوری' حضرت ممدی کا دور حضرت شفیان ثوری' تعالیٰ جیسی بزرگ ہستیوں اور باکمال فضلاء کے باعث دور عباسیہ کا ایک ذریس ورت جی بارون الرشید (فرزند مہدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے بارون الرشید (فرزند مہدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے بارون الرشید (فرزند مہدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے بارون الرشید (فرزند مہدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے بارون الرشید (فرزند مہدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے بارون الرشید در زوزند مہدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور جے۔ علامہ ذہبی اپنے بارون الرشید ذکر کرتے ہیں۔

یہ دور اسلامی شان و شوکت اور اس کے سطوت و عروج کا دور ہے جس میں علوم و فنون کا دور دورہ ہے ' ایک طرف جہاد کی تیاریاں ہیں دوسری طرف علماء و محد ثین احادیث کی تروج و اشاعت میں مصروف ہیں ' بدعتیں مٹ چکی ہیں ' حق کا غلغلہ ہر طرف بلند ہے ' عابدول اور زاہدول کی کثرت سے لوگ امن و المان اور خوشحالی میں زندگی ہر کر رہے ہیں ' اسلامی فوجیں فقصات کرتی برحتی چلی جارہی ہیں۔ اور اقصائے مغرب سے اور سر زمین اندلس سے چین کی سرحدول کو جو ہندوستان کے بعض حصول سے قریب ہی پہنچ گئی ہیں اور جبشہ تک پھیل گئی ہیں اور بہ سب کچھ نتیجہ ہے اس عہد کے خلیفہ ابو جعفر منصور کے تدر کا جو اگر چہ ظالم تھا لیکن کمال عقل و دائش میں ' شجاعت و تہور میں ' بیدار مغزی میں اور علم و ادب میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔

اس کے بعد جب اس کا فرزند مهدی تخت نشین ہوا تو وہ سخاوت اور ووسرے فضائل اخلاق سے آراستہ اور زندلیقوں کے قلع قمع کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس کا فرزند ہارون رشید اس کا جانشین ہوا۔

آگر وہ جہاد اور جج وغیرہ کی ادائیگی میں متاز نہیں بلکہ اپنے باپ دادا کے مقابلے میں عیش و عشرت کا دلدادہ تھا لیکن اس کے باوجود اس نے بھیشہ امور شریعتہ اور شعائر اسلام کا احترام کیا۔ وہ ایک صائب الرائے انسان تھا اور احادیث نبوی و سنت ہائے نبوی سے اس کو خاص تعلق خاطر تھا۔ صائب الرائے انسان تھا اور احادیث نبوی و سنت ہائے نبوی سے اس کو خاص تعلق خاطر تھا۔ علامہ ذہبی (تذکرہ الحفاظ)

عمد ہارون بھی علمی سررسی میں دور ہائے ماسبق سے کھھ پیچھے نہیں لیکن اس دور میں فتنہ خوارج نے سر اٹھایا اور اس کے انسداد میں ہارون کی بوری سیاسی اور عسکری قوت حرکت میں آگئ تھی' اس لئے اس کو طمانیت قلب کے ساتھ منصور و مهدی جیسے ماہ و سال بسر کرنا تو میسرنہ آسکے لیکن سے دور بھی علائے عظام اور فضلائے کرام سے خالی نہیں۔ علاء میں سرفہرست حضرت امام مالک رضی الله عنه بین ان کے بعد امام لیث بن سعد امام سیوبی عبدالله بن ادریس کوفی اور امام مویٰ کاظم جیسے علم و فضل کے درخشندہ ستارے عمد ہارون میں موجود تھے۔ ان کی علمی سررستی علمی مشغولیتوں اور تدریمی کوششوں نے عمد ہارون کو بھی دور عباسیہ کا ایک یادگار زمانہ بنا دیا تھا۔ مامون الرشيد كے ذاق علمي كاسب سے بوا ثبوت بغداد ميں بيت الحكمت كا قيام ہے۔ اس بت الحكمت (اكيدى) مين علماء اور فضلاع كى اتنى عظيم جماعت تصنيف و تاليف اور تراجم كے كام میں مصروف تھی کہ دنیا آج تک اس کی نظیر پیش نہیں کر سکی۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت حضرت امام احمد بن حنبل امام شافعی سعد بن سعد کاتب واقدی اور واقدی جیسے محدثین و مور خین نے مامون کے دور کو تاریخ علم و ادب کا ایک تابندہ دور بنا دیا تھا۔ خلافت عباسیہ کا آغاز ربیج الاول ۱۳۲ هو بوا اس کا اختتام م صفر ۲۵۲ هد کو آخری امیر المسلمین قتیل تا تار مستعمم بالله ير موكيا- اس پانچ سو چھييں سال كى مدت ميں جوار باب فضل وكمال بيدا موسے اور انہوں نے جس طرح قلم سے اس دور کو تابندگی بخش اور بی عباس کے علمی خزانے کو معمور کیا اگر ان کا شار کیا جائے اور ان تصانف پر اختصار کے ساتھ بھی کچھ لکھا جائے تو اس کے لئے ایک وفتر ورکار ہوگا۔ ابن نديم كى "كتاب الفرست" مطالعه يجئ آپ كو ان گرانقدر ارباب فضل و كمال اور ان كى تصانف سے ایک سطی سا تعارف حاصل ہو جائے گا۔ جرت یہ ہے کہ یانو چھبیں سال تمام ز امن وامان ورفاہت و آسودگی کے ماہ وسال نہیں ہیں بلکہ اس دور کا نصف حصہ ایبا ہے جو خانہ جنگیوں ' بغاوتوں اور بورشوں کے تلاطم اپنی اغوش میں لئے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کی ان تلواروں نے جو مجھی کافروں کے سر اڑایا کرتی تھیں خود مسلمانوں کو بے در پغ ذیج کیا لیکن جب اس دور ك على ذخير ير نظر والئ تو حديث و تفير فقه علم الكلام سرت مغازى اوب فلفه منطق جغرافيه ' طب ' جراحت ' بيئت ' نجوم اور علم مندسه ' غرض كوئي اليا موضوع نهيل جس ير صخيم

کتابیں تصنیف و تالیف نه کی گئی ہوں۔

# دور عباسيه مين تفسيربر كيا كام موا:-

اس تمید کے بعد اب میں آپ کو قدرے صراحت کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ دور عباسہ میں علم تقیر' اصول تقیر' حدیث اور فقہ پر کیا کچھ کام ہوا اور کیے گیے شاہکار وجود میں آئے۔ اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ بنی امیہ کے عہد میں تقیری روایات کی بہتات تھی اور ان تقیری روایات ہی کو کافی سمجھا جا تھا اور فقہی مسائل میں ان ہی سے کام لیا جا تا تھا' بنی امیہ کے نوب سالہ دور میں تقیر پر کوئی مستقل کام نہیں ہوا' ان حضرات صحابہ کے بعد تابعین کرام کا دور آیا۔ ان حضرات میں عطا بن ابی مسلم خراسانی وفات مسالھ۔ محمد بن کعب القرطی (وفات کالھ) ابوالعالیہ (متوفی جھھ) ضحاک۔ قادہ اور ابو مالک علائے تقیر کے جاتے تھے ان کے پاس بھی وہی روایات کا سرمایہ تھا جو صحابہ کرام سے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ ان حضرات نے جو آگرچہ اکابر والیات کا سرمایہ تھا جو صحابہ کرام سے انہوں نے موضوع تقیر پر قلم نہیں اٹھایا۔ ان حضرات کے بعد قدمائے مضرین میں سے بیں لیکن انہوں نے موضوع تقیر پر قلم نہیں اٹھایا۔ ان حضرات کے بعد بیاضابطہ طور پر تھنیف کیں لیکن انہوں نے موضوع تقیر پر قلم نہیں اٹھایا۔ ان تعزر کی کابیں باضابطہ طور پر تھنیف کیں لیکن ان کی کتب نقاسیر کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ ان تمام کابوں میں صحابہ اور تابعین کے اقوال یا ان تقیری روایات کو قلم بند کر دیا گیا ہے جو اب تک ایک فرد میں صحابہ اور تابعین کے اقوال یا ان تقیری روایات کو قلم بند کر دیا گیا ہے جو اب تک ایک فرد سے دوسرے فرد تک زبانی پینچتی رہی تھیں۔

## طبقه تبع تابعين:

ان حفرات (تابعین کے بعد تنع تابعین کا طبقہ آتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے باضابطہ تفیر کی کتابیں تصنیف کیس لیکن اس دور میں بھی جو تفیری کتابیں تالیف کی گئیں ان میں صحابہ اور تابعین کے تفیری اقوال کو جمع کیا گیا۔ تبع تابعین حضرات میں اس موضوع پر قلم اٹھانے والے حضرت سفیان بن عینیہ (متوفی ۱۹۸ه) و کیع بن الجراح (متوفی ۱۹۵ه) شعبہ بن الحجاج (متوفی ۱۲ه) بزید بن ہارون (متوفی کااه) عبد الرزاق (متوفی ۱۲ه) اسحاق بن راہویہ (متوفی ۱۳۸ه) مورح بن عبادہ (متوفی ۲۵۸ه) اور ابوبکربن ابی شیبہ (متوفی ۱۳۵ه) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غور میجئے کہ یہ سب حضرات دور عباسیہ سے تعلق رکھتے ہیں (دربار

عباسیہ سے نہیں) ان کے علاوہ بھی چند اور حفرات ہیں جنہوں نے تفیری کتب تصنیف کیں۔ ان حضرات کے بعد ایک تیسرا طبقہ مفسرین کا اور ہے ان میں خاص طور پر ابن جریر (متوفیٰ ۱۳۱۰ھ) ابن ابی حاتم (متوفیٰ ۲۳۲ھ) ابن ماجہ (متوفیٰ ۲۵سھ) اور ابو الشیخ ابن الجبان (وفات ۱۳۵۷ھ) ہیں۔

اس طبقہ کے مصنفین کی بھی تمام تفیری تھنیفات صحابہ اور تابعین کے اقوال سے سند لاتی ہیں اور ان میں اقوال صحابہ اور تابعین کے علاوہ اور کوئی تشریح و تصریح نہیں ہے۔ البتہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ایک نئ راہ نکالی اور وہ اقوال کی توضیح اقوال پر ترجیح اور استنباط سے بھی بحث كرتے ہيں اس اعتبارے ان كى تفيراب تك كھى جانے والى تفاسير ميں ايك جداگانہ رنگ كى حال ہے۔ اس طبقہ کے بعد جو دو سرا طبقہ مضرین کا آیا انہوں نے تفیر کو ایک موضوع بنا کر اس ر قلم اٹھایا۔ کی نے فوائد کا اضافہ کیا کی نے اسانید کو حذف کر دیا۔ اس جماعت میں ایک گروہ نے ایک قدم اور آگے بردھایا' سندول کو تو پہلے ہی حذف کر دینے کی روایت قائم ہو چکی تھی اب صرف اقوال کو قلم بند کر دینا ہی کافی سمجھا جانے لگا، صبح اور موضوع کی جانچ بر تال کی الجھنوں سے دامن بچایا اور جو چیز سمجھ میں آگئی اس کو قلمبند کر دیا اور یمیں سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں اور پھر ان کے اخلاف نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا تو ان ہی کی تصانف کو مشعل راہ بنایا اور این اسلاف سے جو باتیں انہوں نے پائیں ان کو بغیر جرح و تعدیل کے محض یہ گمان کرتے ہوئے نقل کرتے چلے گئے کہ جارب اسلاف کے اقوال کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ میں اس بحث یر مزید کچھ، کمنا نہیں چاہتا کہ بحث بہت طویل ہے اور اس طرح میں اپنے موضوع سے بث جاؤل گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ تفیری کتابوں کی تھنیف کے کام کی ابتدا اور اس کی ترقی اور ترقی بھی کیسی کہ اس ترقی کو پھرایس ترقی میسرنہ آسکی جو دور بنی عباس سے وابستہ ہے۔ اس تقربا" جھے سو سالہ دور میں جو تفسیریں لکھی گئیں ہر چند کہ ہر ایک کا رنگ جداگانہ ہے اور ہر ایک ير بطور تعارف مجھے کچھ لکھنا چاہئے ليكن وہ ميرا منصب نهيں۔ تفيير رازى ' تفيير كشاف' تفيير شيخ اكبر، تغير سترى يربت كچھ لكھا جاسكتا ہے كه ان ميں سے ہرايك كا رنگ جداگانہ اور طرز الگ الگ ہے۔ اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں علامہ سیوطی کے ایک قول کو نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تفیری اختلافات کے سلسلہ میں آپ کو کچھ اشارہ مل جائے علامہ سیوطی فرماتے ہیں۔ "میں نے اللہ تعالى كے قول غير المغضوب عليهم والضالين كى تغيركى بابت لوگوں کے وس اقوال تک دیکھے۔ حالانکہ نبی اکرم مشرف المالی اور صحابہ و تابعین سے اس كى تغيرين بجواس كے اور كوئى چيز وارد نہيں كه اس سے يبود و نصارى مراد بيں"۔

آئے اب میں تاریخی ترتیب کے ساتھ یہ بتاؤں اور آپ کے مطالعہ میں لاؤں کہ ہمارے اسلام کرام نے اس موضوع پر کتنا کام کیا ہے اور کتنے ہزار نہیں بلکہ کتنے لاکھ صفحات یادگار چھوڑے ہیں۔ میں یماں تاریخی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کام پیش کرنا چاہتا ہوں۔

ٹیبل علیحدہ سنے گی

میں نے آپ کو مخصرا" ان مصنفین تفیر سے روشناس کرایا ہے جن کا وجود گرال مابیہ زینت بخش دور عباسیہ تھا۔ آپ بیہ خیال نہ فرمائیں کہ دور عباسیہ کے بعد اس گرال مابیہ موضوع پر تھنیف کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ جی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی تیز رفقاری سے جاری و ساری رہا۔ علامہ جلال الدین سیوطی وسویں صدی ہجری کے مشہور مفسرین میں شار کئے جاتے ہیں اور تفیر قرآن پر ایک گرال مابی ذخیرہ ان کی یادگار ہے جس کی صراحت میں نے ان کی سوائے عمری میں کیا ہے۔ تفیر بیہتی (بیس جلدوں میں) تفیر ابن کثیر (دس جلدوں میں) شویر المقیاس (بارہ جلدوں میں) الدرالمشور (علامہ سیوطی' بارہ جلدوں میں) تفیر فتح القدیر (پانچ جلدوں میں) جیسے شاہکار کس طرح بھلائے جاستے ہیں لیکن ان کا دور عباسیہ سے کوئی تعلق نہیں برصغیر ہندوباک میں اس موضوع پر جو کچھ کام ہوا وہ بھی زندہ و پائندہ کارنامے ہیں انہیں بھلیا نہیں جاسکنا' اردو زبان میں جب اتنی سکت آئی کہ وہ ایسے عظیم موضوع کو بیان کر سکے تو بھلایا نہیں جاسکنا' اردو زبان میں جب اتنی سکت آئی کہ وہ ایسے عظیم موضوع کو بیان کر سکے تو

مسلمانان ہندو پاک نے بھی اپنی طبع و قاد کے جوہر دکھائے' تفیر حقانی کو آج بھی مقبولیت تمام حاصل ہے۔ تفیر ماجدی' تفیر تفیم القرآن (چھ جلدیں) کو اردو زبان میں جو مقام حاصل ہے وہ کسی ہے پوشیدہ نہیں۔ علمائے اہل سنت وجماعت میں مفتی احمد یار خانصاحب' مولانا تعیم الدین صاحب مراد آبادی' مولانا پیر محمد کرم شاہ صاحب کے نام ہائے نامی اس عصر کے مفسرین کرام میں لئے جاسکتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور ان کے پیشر و جناب مولوی اشرف علی صاحب کی صاحب کی تفایر بھی کافی مشہور اور مقبول ہیں عصر حاضر میں اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب کی تفیر معارف القرآن بھی قابل ذکر ہے یہاں مجھے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ دور عباسیہ میں کی تفیر معارف القرآن بھی قابل ذکر ہے یہاں مجھے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ دور عباسیہ میں علم تفیر کی جو شمع دوشن ہوئی اس کی تابانیاں مرور ایام کے ساتھ اور بردھتی چلی گئیں اور کوئی صدی ایسی نہیں گزری کہ اس میں اس عظیم موضوع پر کام نہ ہوا ہو۔

# دور بنی عباس اور تدوین مه یث (شریف)

صفحات گزشتہ میں آپ مطالعہ فرما کچے ہیں کہ بنی امیہ کے عمد میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے ارشاد پر تدوین حدیث کا کام شروع ہوا اور علامہ حضرت ابن شہاب زہری نے سب سے پہلے احادیث نبوی علیہ التی ہ واثنا کو مدون کیا۔ لیکن اس موضوع پر کشت سے جو پچھ کام ہوا اس کا تعلق دور بن عباس سے ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اس دور کے مولفین و مدونین حدیث کو پیش کروں ضروری سیجھتا ہوں کہ علامہ ذہبی کا ایک تبعرہ آپ کے سامنے پیش کر دوں جس کو علامہ راغب طباخ نے اپنی کتاب دو الشفافة الاسلامیہ " میں درج کیا ہے۔

بن عباس کے دور میں تدوین حدیث کے سلسلہ میں تیز رفتاری کے ساتھ جو کام ہوا علامہ ذہبی اپنی طبقات الحفاظ میں اس سلسلہ میں کتے ہیں کہ محد ثین کے طبقہ اول کے زمانہ میں بنوامیہ کے ہاتھوں سے اقدار نکل کر بنو عباس کے ہاتھوں میں بہنچ گیا' یہ تبدیلی اپنے ساتھ خونریزیاں لے کر آئی' خون کی ندیاں بہہ گئیں' عراق' خراسان' جزیرہ اور شام میں بے شار علاء قتل کر دیئے گئے' اور عباس لشکر جو کچھ ظلم و ستم کر سکتا وہ اس نے کیا' میں آغاز میں اس کی صراحت کر چکا ہوں اس پر مستزادیہ کہ عمرو بن عبید معتزلی اور واصل بن عطا معتزلی نے اپنے عقائد کی بھرپور اشاعت کی اور عوام و خواص کو نظریہ قدریہ اور اعتزال کی کھل کر دعوت دی۔ خراسان سے جم بن صفوان ابھرا اور اس نے لوگوں کو صفات اللی کے انکار اور خلق قرآن کی طرف بلایا۔ اس عظیم فتنے کا سد بہب کرنے کے لئے علائے تابعین اور ہمارے ائمہ سلف اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو ان عقائد باطلہ اور ان کی صلائوں سے بچایا اور ہمارے ائمہ سلف اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو ان عقائد بطلہ اور ان کی صلائوں سے بچایا اور ہمارے جلیل القدر علاء نے احادیث و سنن کی تدوین کا کام باطلہ اور ان کی صلائوں سے بچایا اور ہمارے جلیل القدر علاء نے احادیث و سنن کی تدوین کا کام شروع کیا' اصول و فروع دین اور فقہ اسلامی پر تصنیف و تابیف کے کام کا آغاز کیا۔

صحاح سته کی تدوین:۔

بنو عباس کے دور اقتدار میں تدوین حدیث پر بہت کچھ کام ہوا اور اسکی علت خاص آپ اوپر ملاحظہ فرما چکے 'دو سری صدی ہجری کے ان محدثین کی تعداد خاصی ہے اور ان محدثین میں اکثریت ان حضرات کی ہے جو اپنی مدونات کے لحاظ سے خاصی شہرت کے مالک ہیں۔ ان حضرات میں عبدالرحمٰن بن عمرو اوزاعی (وفات ۱۵ه) حضرت شفیان توری (متوفی ۱۲ه) مالک بن انس (متوفی ۱۵هه) سفیان بن عینیه (متوفی ۱۹۸ه) عبد الملک بن جریج (متوفی ۱۵هه) اور بعث بن سعد (متوفی ۱۵هه) نیاده مشهور ہیں' لیکن تدوین حدیث کا درخشاں دور تیسری صدی ہجری ہے۔ اور اس تیسری صدی کو اس شرف سے زیادہ اور کون سا شرف مل سکتا ہے کہ صحاح ست کے تمام محدثین و مولفین اس صدی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی مشہور زمانہ تصانیف (مجموعہ ہائے حدیث) تیسری صدی ہجری کی تالیف و مدونات ہیں چنانچہ

ا محر بن اسلعل البخاري صاحب صحيح بخاري (متوفى ٢٥٦ه) ٢- مسلم بن الحجاج تشيري صاحب صحيح مسلم (متوفى ٢٦هه) ٣- محمد بن يزيد ابن ماجه صاحب سنن ابن ماجه (متوفى ٣٤٨هه) ٣- ابو داؤد سليمان بن اشعث صاحب سنن ابو داؤد (متوفى ٣٤٨هه) ٥- محمد بن عيسى ترذى صاحب جامع ترذى (متوفى ٣٤٨هه) ٢- احمد بن شعيب نسائى صاحب سنن نسائى (متوفى ٣٠٨هه)

ای تیسری صدی بجری سے متعلق ہیں۔ سنن نسائی کی تدوین کا زبانہ (دوسری صدی کا اداخر ہے) حضرت احمد بن شعبب نسائی کا انقال چوتھی صدی بجری کے آغاز میں ہوا لیکن وہ اپنی آلیف کے اعتبار سے تیسری صدی بجری سے بی سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ تیسری صدی ہجری کے مشہور مدونین حدیث ہیں جن کی شہرت ایک ہزار سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی ماند نہیں پڑی ہے۔ تیسری صدی ہجری میں ان حفرات کے علاوہ اور شخصیتیں بھی ہیں جن کے آثار اور مجموعہ ہائے حدیث آج بھی اپنے حسن ترتیب اور طرز آلیف کے لحاظ سے اعتبار کی آنکھوں سے لگائے جاتے ہیں۔ ان حفرات میں ابو داؤد طیالی' مام احمد بن حنبل' یکیٰ بن حسین' اسحاق بن را ہویہ قابل ذکر ہیں۔ ان حفرات کی مسانیہ' مجم اور موطا آج بھی کافی مشہور ہیں اور ان سے سندلی جاتی ہے۔

آب آئے چوتھی صدی ہجری کے کچھ مدونین حدیث سے آپ کا تعارف کرائیں۔ آپ ہیں۔ عبداللہ بن محمد اسفرائن (متوفی ۱۳۱۸ھ) علی بن عمر دار قطنی (متوفی ۱۳۸۵ھ) عبدالرحمٰن بن ابی حاتم (متوفی ۷۷سھ) محمد بن اسخق بن خزیمہ (متوفی ۱۳۹۱ھ) اور ابو عبداللہ بن مندہ محمد بن اسحاق (متوفی ۱۳۹۵ھ)

یانچیں صدی ہجری کے مشہور محدثین میں ابو بکر مرزوبہ (متونی ماماھ)۔ احمد بن عبدالله ابو

نعیم اصیانی (متوفی ۱۳۳۰ه) احمد بن حسین بیهتی (متوفی ۱۳۸۵ه) احمد بن محمد البرقانی (متوفی ۱۳۲۵ه) احمد بن ثابت خطیب بغدادی (متوفی ۱۳۲۱ه) اور عبدالرحمٰن بن منده (متوفی ۱۳۷۱ه)

چھٹی صدی ہجری کے مشہور محدثین (تدوین حدیث) میں سرفہرست یہ اصحاب ہیں:۔
حسین بن مسعود البغوی (متوفی ۱۵۱ه) ابو القاسم علی بن عساکر (متوفی ۱۵۵ه) عبد الرحمٰن الحوزی الدکری (متوفی ۱۵۵ه) عبد الرحمٰن الحوزی الدکری (متوفی ۱۵۵ه)

الجوزی البکری (متوفی ک۵۹۷ھ) چھٹی صدی ہجری میں اگر آپ طبقات المحدثین ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو ہسپانوی یا اندلسی حضرات بکشرت نظر آئیں گے کہ بغداد میں یہ انتشار و خلفشار اور بے چینی کا زمانہ تھا' سکون خاطر مفقود تھا۔ البتہ ہسپانیہ یا اندلس میں علمی مجلسیں داوں کو گرما رہی تھیں اور سلاطین اندلس قدردانی میں بہت پیش پیش تھ لیکن مجھے صرف ان ہی حضرات کا ذکر مقصود ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح عباسی حکومت سے تھا' وہ قلم و عباسیہ میں زندگی گزار رہے تھے اس لئے میں نے اندلی حضرات کا ذکر منیں کیا۔

ساتویں صدی ہجری کے محدثین۔ یہ عباس دور کی آخری صدی ہے۔ ۱۵۲ھ میں عباس حکومت اور عباسی اقتدار چونکہ ختم ہوگیا اس لئے میں اس دور سے آگے نہیں بردھوں گا۔ اس دور ك محدثين ميس عبد الرحمان الحراني (متوفى ١٨٣٥ هـ)- محد عبد الواحد المقدى (متوفى ١٨٣٥هـ)- عبد العظیم المنذری (متوفی ۱۵۲ هه) ابو شامه عبر الرحمان (متوفی ۲۱۵ه) مشاهیر محدثین میں شار کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آٹھویں صدی بجری اور نویں دسویں بجری میں ہم کو علامہ دمیاطی۔ ابن قدامه المحدثي- محمد بن احمد الذهبي- اساعيل بن كثير- محمد بن رافع (آمهوي صدى جرى) اور سراح الدين عمر بلقيني ومتوفى ٥٠٥ها سمس الدين محد بن محد الجرزي (متوفى ٨٢٣هه) شباب احد بن على بن جر عسقلانی جیسے نامور محدثین نویں صدی بجری سے تعلق رکھتے ہیں اور وسویں صدی بجری ك مشهور محدثين ميں تاريخ الحلفاء كے مصنف جلال الدين عبدالرحن سيوطى محد بن عبدالرحن سخاوی (۹۰۲ه) کے نام قابل ذکر ہیں اگر چہ ان کا تعلق ملوک عباسیہ مصرے ہے اس اعتبار نے ان کو بھی دور عبایہ میں ایک طرح سے شار کر سکتے ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ بنو عباس کی اصل سلطنت اور حکومت کا اختیام م صفر ۱۵۲ھ ہے۔ اس اعتبار سے ہم ساتویں صدی بجری تک علوم و فنون میں جو کچھ ترقی ہوئی اور مذہبیات پر جوگر انقدر تصانف سیرد قلم کی گئیں ان کو شار کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کویہ خیال رہے کہ یہ علمی و دینی خدمات کسی سلطان یا امیر کی زر پاشیوں کا متیجہ نہیں تھی بلکہ ان مقدس ہستیوں کے ولول میں جو سمع ایمان فروزال تھی اس کی روشنی میں یہ دینی خدمات ان حضرات نے انجام دیں ورنہ جمال تک ساسی اور عمرانی حالات کا تعلق ہے اس دور میں فتنہ سامانیوں نے ماحول پر گھپ اندھرا طاری کر دیا تھا۔ ہماری تاریخ کا یہ زریں دوران ہی کے

تقدس اور تقوی اور دینی خدمات کی نور پاشیوں کی بدولت ہے ورنہ اسلامی اقدار' اسلامی کردار پر ان امراء المسلمین کے ہاتھوں جو کچھ گزری' تاریخ الحلفا' کے اوراق اس پر شاہد ہیں میں یہ خود نہیں کہتا۔

بی عباس کے دور میں اسلامی فقہ نے نشو نمایائی اور اسلامی زندگی بسر کرنے کے لئے قرآن و حدیث سے ایسے ضوابط اخذ کئے گئے جو مسلمان کی شانہ روز کی زندگی کو اسلامی دائرے میں رکھنے میں ممدو معاون تھے۔ یہ ضوابط مسلمان کی عبادات معاشیات عاجیات اور عمرانیات پر محیط تھے۔ میں ذرا واضح الفاظ میں اس کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اسلامی ضابطہ حیات کے تحت زندگی بركرنے كے لئے قرآن و سنت سے احكام اخذ كرنے كے لئے ايسے قانوني اصول كي ضرورت تقى جن کے ذریعے دلائل سے قوانین کا اشتباط کیا جاسکے' ان قوانین یا ضابطہ حیات کے اسلامی قاعدون کا نام فقہ ہے اور ان کے اصولوں کا نام اصول فقد۔ یہ دونوں علوم تقلیہ ہیں اور صرف المت اسلامیہ کے لئے مخصوص ہیں۔ دنیا کا کوئی فرہب علم فقہ پیش نہیں کر سکتا۔ علم فقہ کے جو اصول و قواعد منضبط ہو چکے ہیں وہ ہر دور اور ہر زمانے کے لئے ہیں اگر کوئی بید اعتراض کرے کہ قران اول میں یہ اصول کیول نہیں موجود تھے جب کہ حیات ملی اور اجتاعی معاشرہ موجود تھا اور ہر سلمان کی زندگی اسلامی رنگ میں رنگی ہوتی تھی تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی مقدس صحبت میں زندگی بسر کی اور ان کی رشد و ہدایت کے لئے ذات اقدس موجود تھی۔ جب کسی ساجی یا معاشی مسلہ میں اشکال بیدا ہو آ تو الخضرت صلى الله عليه وسلم سے رجوع كيا جاتا ور حضور سرور كائتات صلى الله عليه وسلم كا ارشاد گرامی ان کے لئے حرف آخر تھا' ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے عوام کی ان مشکلوں کو حل فرمایا' اور صحابہ کے بعد جب تابعین کا زمانہ آیا اور اس کے بعد تیج تابعین کا دور شروع ہوا وہ خالص عربی تدن جو میسر سادگی پر مبنی اور تصنع سے عاری تھا اس پر مجمی اور رومی رنگ چڑھنا شروع ہوا' غیر عرب سے عربوں کا اختلاط شروع ہوا۔ معاشی زندگی میں میسرانقلاب رونما ہوا' معاشرتی زندگی کا رنگ کیسربدل گیا' معاشرتی زندگی میں تنوع اور رنگار تکی پیدا ہوئی۔ معاش کے بت سے نت نے زاویے زندگی میں قائم ہوئے تجارت کا دارہ وسیع سے وسیع تر ہوا کرنی ضرورتیں بھی شار سے باہر ہوگئیں تو اس وقت مسلمان کی زندگی کے تقاضوں میں ایک آفاقی وسعت پیدا ہوگئ چونکہ اسلامی زندگی ہر مسلمان کو دل سے عزیز تھی وہ ان تقاضول اور مسائل کو اسلامی روشنی اور اس کے احکام کے زیر اثر پورا کرنا چاہتا تھا اور اس دائرے سے قدم آگے رکھنا اس کو کسی طرح گوارا نہیں تھا اس لئے یہ ضرورت پیش آئی۔ اسلامی زندگی کے ان طریقوں اور

تقاضوں سے پیدا ہونے والے مسائل کو اسلامی احکام کے تحت کس طرح بورا کیا جائے یا اگر تقاضوں کی ادائیگی میں نزاع پیدا ہو تو ان کو کس طرح طے کیا جائے اس ضرورت کے پیش نظر فقہ کی تدوین کی ضرورت محسوس موئی۔ قرن اول میں مرسلمان قرآن و حدیث پر اتنی نظر رکھتا تھا که وه خود اس کی روشنی میں ایخ ایسے مسائل کو حل کر لیتا تھا لیکن دوسری اور تیسری صدی جری میں یہ بھیرت عوام سے دور ہو چی تھی ظاہر ہے کہ اسلامی مقبوضات کا دائرہ اس قدر وسیع ہو چا تھا کہ زندگی بدویت سے نکل کر حضریت کا بھترین نمونہ بن گئی تھی' نو مسلمول کی تعداد كرو روا سے تجاوز مقى پر يہ كہ وہ اصحاب جو ايسا حل قرآن و سنت كى روشنى ميں كاميابى ك ساتھ تلاش نہیں کر عکتے تھے ' صرف ان مسائل کے مماثل مسائل ان کے لئے احکام قرآن و سنت میں موجود سے اس لئے پہلی صدی جری کے اوا خر میں اجماع امت پر ایسے مسائل کے حل كا انحصار كيا كياكم الخضرت صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد كراي رمنمائي كے لئے موجود تقاكم ميري امت بھی گرای پر جع نہیں ہوگی لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ اس اجماع کے ساتھ ساتھ قیاس کی بھی ضرورت پیش آئی چنانچہ زندگی کے ان مسائل کے حل کے لئے قران و سنت اجماع واس دلیل شرے۔ میں اس موضوع پر مزید لکھنا نہیں چاہتا صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ تفیرو حدیث کی طرح فقہ کی تدوین کی ضرورت بھی اس دور میں پیش نہیں آئی لیکن جب اسلامی مملکت کے حدود ایک طرف چین تک اور دوسری طرف اندلس تک وسیع ہوگئے اور خالص عربی تدن اور معاشرہ میں دو سرے ترنوں نے بھی اپنی جگہ پدا کرلی تو اس وقت ملمانوں کو ایسے ضابطہ حیات کی ضرورت پیش آئی جس کے اصول قرآن و سنت پر منی یا اس سے منصبط ہوں اس لئے اکابرین امت نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ اگرچہ متکلمین کا گروہ بھی پیدا ہو چکا تھا اور اس موضوع پر انہوں نے بھی خامہ فرسائی کی لیکن چونکہ ان کے بیال عقلی استدلال پر حصر کیا گیا تھا اور مسلمان قرآن و صدیث سے اس کا استدلال جاہتا تھا اس لئے ان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

دور عباسیہ میں فقہ پر سب سے پہلے قلم اٹھانے والے امام اعظم نعمان بن ٹابت ابو حنیفہ بیں جن کے فقی مسائل اور اس کے اصول ''فقہ حنی '' کہلاتے ہیں۔ بعض مور خین کا خیال ہے کہ فقہ کی تدوین کی طرف سے سب سے پہلے امام شافعی نے توجہ کی 'لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے امام اعظم سے پہلے اس موضوع پر ضرور قلم اٹھایا لیکن وہ کوئی جامع اور مبسوط کتاب مرتب نہ کر سکے صرف ایک رسالہ ہی مرتب کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے نامور تلافہ امام احمد اور امام یوسف نے فقہ حنی کا بے مثال ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے 'آپ کے استدلال اور قیاس پر جو اختلافی صور تیں پیدا ہو کیں ان کے نتیجہ میں فقہ شافعی 'فقہ ماکی اور فقہ حنبلی کی تدوین ہوئی اور جو اختلافی صور تیں پیدا ہو کیں ان کے نتیجہ میں فقہ شافعی 'فقہ ماکی اور فقہ حنبلی کی تدوین ہوئی اور

اس طرح نزاہب اربعہ کا ظہور ہوا اور یہ چاروں فقتی فراہب دور بی عباس ہی میں شروع ہوئے اور اسی دور میں یہ پروان چڑھے ہیں۔ اس کے تدریجی ارتقاء کی تاریخ یمال بخوف طوالت پیش کرنے سے معذور ہول صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ تفییر و حدیث کی طرح بی عباس کے دور میں فقہ لینی فراہب اربعہ پر زبردست کام ہوا اور اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں جن میں کتاب الاثار' اصول وامال' جامع کبیر' معانی الاثار' قدوری (احمد بن مجمد ندوری) مبسوط از محمد بن احمد ابوبکر سر ختی اور البدائع شرح تحفہ الفقہا صرف فقہ حنی کی مشہور کتابیں ہیں۔ اگر فراہب اربعہ کی تمام کتابوں کی تفصیل کھوں تو یہ چند صفحات اس کے متحمل نہیں ہو سے آر فراہب اربعہ امام ماوردی امام الحرین ابو المعالی جو نئی اور حضرت ججنہ الا سلام غزالی اور سید نا حضرت شخ عبد القادر جیانی رحمتہ اللہ علیم کے نام سر فہرست ہیں جن کی تصانیف سینکڑوں سے متجاوز ہیں۔ جیلانی رحمتہ اللہ علیم کے نام سر فہرست ہیں جن کی تصانیف سینکڑوں سے متجاوز ہیں۔

## علم الكلام:-

فقہ کی طرح عباسی دور میں علم الکلام نے بھی خوب پروبال نکالے اور اس علم عقلی نے وہ زور کیڑا کہ ہزاروں علماء وضلاء اس فتنہ کی بدولت ابتلا میں بڑے قیدوبند کی سختیاں جھیلیں المام عنبل پر مامون اور معتصم باللہ کے ہاتھوں جو گزری وہ تاریخ عباسیہ کے ان سیاہ اوراق میں سے چند ورق ہیں جن کی تفصیل آپ تاریخ الحلفاء میں ملاحظہ کریں گے ۔ علم الکلام نے مسلمانوں پر عباسی عبد میں برے فتنے اٹھائے اور مہدی مامون معتصم کے ہاتھوں جمارے ائمہ اور بزرگول پر جو کچھ گزری اس کی تاریخ گواہ ہے۔ (۲)

## شاعری اور موسیقی:

اسلامی تاریخ میں جب ان فنون کا ذکر کیا جاتا ہے تو تقدس اور تقویٰ کے منہ پر ہوائیاں ارنے لگتی ہیں لیکن اس کو کیا کہتے کہ عباسی سلاطین نے ان فنون لطیفہ کی براہ چڑھ کر سرپرستی کی۔ ہر امیر المسلمین کے دربار کی زینت اور اس کی مدح سرائی کے لئے شاعر دربار موجود رہتا تھا۔ منصور اور مهدی تو موسیقی کے اشخ رسیا اور دلدادہ نہ تھے لیکن سلاطین گذشتہ کی تلافی ہارون اور اس کے گرای فرزند خاص طور پر مامون الرشید نے کردی۔ ابراہیم موصلی اور اسحق موصلی اس کے گرای فرزند خاص طور پر مامون الرشید نے کردی۔ ابراہیم موصلی اور اسحق موسلی اس کے دور کے نامور موسیقاریا فنکار تھے۔ سلاطین عباسیہ میں اکثر امراء المسلمین خود بھی نغہ کو شاعر

تھے اور ان کی شاعرانہ طبیعت نے شعراء کی قدر افزائی بھی خوب خوب کی۔ لاکھوں ورہم ایک ایک قصیرے کا صلہ دیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب مدحت سرائی پر انعام و اکرام کی بیہ حالت ہو تو کون ایبا ناوان شاعر ہے کہ وہ ول کھول کر ایسے صاحب فضل و کرم کی تعریف نہ کرے۔ چنانچہ ناریخ الحلفاء میں آپ ایسے بہت سے واقعات کا مطالعہ کریں گے اور شعراء کے مدحیہ اشعار کے بت سے نمونے بھی ملیں گے۔ برامکہ بھی شعرو شاعری کی قدر افزائی میں اپنے خدا وندان نعمت سے کچھ کم نہیں تھے بلکہ با او قات دادو دہش اور انعام و اکرام میں ان سے بردھ جایا کرتے تھے۔ برا کم کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا۔ مدحیہ اور عشقیہ شاعری کے فروغ کا اصل زمانه مامون رشید کا دور ہے۔ امین الرشید بھی شراب کی طرح شاعری کا برا دلدادہ تھا لیکن بے چارہ زیادہ مدت تخت نشین نہیں رہا ورنہ شاعروں پر بہت سے احسانات کے واقعات وہ بھی اپنی یادگار چھوڑ جاتا۔ مامون کے عمد کے مشاہیر شعرا میں صریح الغوالی۔ ابو حفصہ ابراہیم صولی۔ الصمعي بقري- ابو عبيده ابو عمرالشيباني خاص طورير قابل ذكر بين- ان من مرايك بلند مقام كا حامل تھا' یہ تمام مشاہیر شعراء مامون الرشید کے دربار سے وابستہ تھے۔ امین الرشید کے قتل کے بعد اس کے بھی درباری شعراء رفتہ رفتہ بندگان مامون میں شامل ہوگئے مامون کے بعد دور عباسیہ کے اکثر سلاطین نے شعرو شاعری کی قدر افزائی کی۔ مامون کا جانشین بیچارا خود جابل تھا وہ شعرو شاعری کو کیا جانے۔ وہ ایک مرد مجیح تھا۔ للذا اس کی طبیعت مامون جیسی برم آرائیوں کی طرف مائل نہیں ہوئی بلکہ اس نے اس کے بجائے میدان جنگ کو بیند کیا اور اس کا بیشتر حصہ جنگوں اور فتوحات میں گزرا۔ فتح عموریہ (جو ایشیائے کو چک میں رومیوں کا مرکز تھا) اور بابک خری کے فتنے کا استیصال اس کا بوا کارنامہ ہے۔ معتصم کے عہد میں شعرو شاعری کی کساد بازاری کی تلافی اس کے فرزند و جانشین ہارون (واثق باللہ) نے کردی۔ وہ خود بھی ایک اچھا شاعر تھا اس لئے اس نے بھی شعراء کی خوب قدر افزائی کی۔ لیکن این باپ اور دادا کی طرح مسکلہ خلق قرآن کے سلسلے میں بیہ بھی بہت متشدد تھا۔ چنانچہ فتوحات کے علاوہ اس کا وقت بھی زیادہ تراسی ہنگاہے کی نذر ہو گیا۔ واثق کے دور میں شاعری سے زیادہ موسیقی کو فروغ ہوا جس کی تفصیل میں فن موسیقی کے تحت بیان کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت عباسیہ کا عمد عروج ۱۳۲ سے شروع ہوکر ۲۳۲ھ پر ختم ہو جاتا ہے میں کھدسالہ دور ان فنون کی ترقی کا دور ہے۔ یہ دور سفاح سے شروع ہو کر واثق بالله (ہارون ابن معقم باللہ) پر ختم ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہ یہ عیش و طرب کا دور ہے اور سلاطین عباسیہ نے اس دور میں جی کھول کر داد عیش دی۔ صرف مامون کے بیت الحکمت کے قیام سے جو غیر اسلامی علوم کو فروغ حاصل ہوا تھا اور وہ جس ترقی پر پہنچ گئے تھے سنین مابعد میں ان غیر

اسلامی علوم و فنون کو وه ترقی نه مل سکی- البته اسلامی علوم و فنون تو نویس صدی جری تک خوب یروان چڑھے اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جمارے بزرگان دین و ملت نے اپنی دینی خدمات کو ان سلاطین کی داددہش سے بعیشہ بے نیاز رکھا۔ اس لئے بلامبالغہ یہ ہم فخرید کمہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی جری سے نویں صدی جری تک ہمارے دینی علوم و فنون کا فروغ (باشتنائے چند) سلاطین وقت کے فضل و کرم کا رہین منت نہیں ہے ہمارا یہ عظیم دینی سرمایہ ہمارے اسلاف کرام کی جرات ایمانی 'جوش دینی اور بے لوث خدمات کا نتیجہ ہے جو انہوں نے ہنگامہ ہائے مے و نوش سے دور رہ کر انجام دین اور اینے علمی و قار کو بھی دربار کی نوازشوں کا شرمندہ احسان نہ ہونے دیا۔ اس کی تفصیلات آپ کی نظرے میرے دیباہے لینی اس مضمون کے ابتدائی اوراق میں گزر چکی ہیں۔ لیکن زمانے کی ستم ظریفی تو دیکھتے اور جاری احسان فراموشی کہ ان فضلائے کرام اور علمائے عظام کی بے الوث دینی خدمات کا سرا ان کے سرباندھ دیا جن کو اپنی جنت نگاہ اور فردوس گوش محفلوں سے فرصت نہیں تھی اور ان کو بھلا دیا جنہوں نے سخت سے سخت نامساعد حالات میں فقرو فاتے کی زحمیں برواشت کرکے ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لئے اپنی یادگار چھوڑے۔ صرف ایک مثال حضرت امام احمد بن حنبل رضى الله تعالى كى پيش كرنا مول كه معتصم اور واثق كے جرو تشدو کا نشانہ بنے رہے۔ سینکڑوں کوڑے جسم پر پڑ گئے لیکن اللہ اللہ آپ کی جلالت شان آپ کے تقویٰ اور تحل دینی کی پیشانی پر شکن بھی نہ آئی اور قید و بندکی صعوبات کے ساتھ ساتھ ہم کو مند امام حنبل جیسی بلند پاید کتاب عطا فرما گئے جو دو لاکھ احادیث میں سے تمیں ہزار احادیث نبوی كا مجموعه بالسر مال ميں بيد عرض كر رہا تھا كه غنائيد اور مدحيد شاعرى كے فروغ كے لئے جو فضا در کار ہوتی ہے وہ بن عباس کے دور فروغ میں ان فنون کو میسر تھی۔ للذا شاعری اور موسیقی کو بھی خوب خوب فروغ حاصل موا

## موسيقي.

غنائیہ اور مدحیہ شاعری کے فروغ کے ساتھ اس کا بھی فروغ وابسۃ ہے۔ موسیقی کو عمد مامون سے فروغ حاصل ہوا اور عباسیوں کی کامل بربادی تک اس کے فروغ کا چراغ گل نہیں ہوا۔ مامون کے عمد میں برے بوے موسیقار موجود تھے اور انہوں نے فن موسیقی کے اصول وقواعد کے تحت موسیقی کو کمال تک پنچایا۔ مامون کے دربار میں مخارق علوبیہ عمرو بن بانته ازلن درزوداد اور اسحاق موسلی نے اس فن کو معراج کمال تک پنچا دیا۔ ان تمام موسیقاروں

میں اسحاق موصلی سرائد روزگار تھا جو مشہور ماہر استاد موسیقی ابراہیم موصلی کا فرزند تھا۔ مامون کے دور میں بہت سے راگ اور راگنیاں ایجاد ہوئیں۔ مامون کی وادد ہش اور آل برک کے انعام واکرام نے موسیقی کے فروغ میں چار چاند لگا دیئے۔ شاعری کی طرح موسیقی بھی عباسی دربار کے دامن سے ان کے آخری دم تک وابستہ رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمد مامون جیسا فروغ اس کو پھرنہ مل سکا۔

## سلاطين عباسيه اور فن تغميرز-

فن شاعری اور فن موسیقی کی طرح عبای سلاطین نے فن تعمیرات کی طرف بھی خاص توجہ دی- اموی دور میں جامع ومشق ان کے ذوق تھیر کا سب سے بوا کارنامہ سمجھا جاتا ہے یا اس کے علاوہ چند مدارس کی تغیرات کو ان کی یادگار سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن دور عباسیہ میں فن تغیرنے بھی بدی ترقی کے- عوس البلاد بغداد کی تعمیری ان کے اس زاق کی ترجمان ہے۔ بغداد کی تعمیر کے بعد رومانہ اور قصر الذہب پھر شر کرخ کی تعمیران کے اہم تعمیراتی کارنامے ہیں لیکن حمین اور نازک اور فن تقير كا بمترين نمونه واثق بالله اين يادگار چهور كيا- چنانچه قصر مائده لازوال و قصر قوت القلوب عصر سرور العیون قصر نفحات قصر فردوس واثق کے دور کی تعمیرات ہیں جو آج دست بردزمانہ کے ہاتھوں برباد ہو چکے ہیں' لیکن یہ محلات بھی اپنی نزاکت اور خوبصورتی کے باعث دور عباسيه كى يادگار سمجھ جاتے تھے۔ ليكن عباسيوں كافن تقير كسي ايك مستقل انداز تقير كى بنياد نهيں وال سكاجس طرح آج مغليه فن تغير كاليك خاص انداز اور جداگانه طرز تغيرب يا اسلاى اندلس كافن تغير آج بھي مشهور زمانہ ہے اس طرح عباسيہ طرز تغير فن تغيرات ميں كوئي جگه نميں ياسكا-میں نے عبای عمد کے فنون لطیفہ یر مخفرا" یہ چند صفحات تحریر کر دیتے ہیں ناکہ اس دور کی چھ سو سالہ تاریخ کا یہ پہلو بھی قار کین کرام کے سامنے آجائے اگر تفصیل سے نہیں تو اختصار کے ساتھ ہی لیکن میرا اصل موضوع اس دور کی علوم اسلامی کی ترقی کو بیان کرنا تھا۔ چنانچہ بہت اختصار کے ساتھ سابقہ صفحات میں میں نے ان کو پیش کر دیا ہے تاکہ ہمارے سے اور نوجوان اپنی تاریخ کے اس عظیم دور کو فراموش نہ کریں اور جارے بزرگوں کی علمی کاوشوں اور دینی خدمات کے نفوش ان کے ذہنوں پر مرتبم ہو جائیں اور ان کے وہ علمی کارنامے کم از کم تاریخ کے صفحات ہی پر محفوظ ره جائيں۔

### حواشي

ا۔ تفیر کی نگارش میں مصر بھی عصر حاضر میں کچھ پیچھے نہیں! مشہور مصری عالم علامہ رشید رضا مصری (المتوفی ۱۳۵۳ھ) ۔ بھی اس تفیری سرمایہ میں اضافہ کیا' ان کی تفیر کئی جلدوں میں ہے' مخضریہ کہ نویں صدی جری اور عصر حاضر تک ہر دور میں تقریبا" ہر اسلامی ملک میں تفیر پر کام ہوا یہاں تک کہ اس برصغیر میں اکبری دور جو گربی کا دور کہا جاتا ہے وہ بھی اس موضوع پر ایک کارنامہ پیش کرتا ہے۔ اس کارنامے سے میری مراد علامہ فیضی کی تفیر سواطع الالهام ہے جو تمام ترصنعت مهملہ (بے نقط) میں لکھی گئی ہے۔

٢- تفسيل كے لئے ملاحظہ كيجة كشف الطنون (حاجى خافد) ابن خلدون الثقافة الاسلامية

علامه راغب طباخ-

سو۔ ملد خلق قرآن عبای عدد کا بدترین فتنہ ہے جو مامون کے عمد میں اپنے کمال کو پہنچ گیا۔

### تذكرة النبلا فى تاريخ الخلفاء

علامه جلال الدين سيوطي كي مشهور زمانه تاريخ الحلفاء كا اردو ترجمه ان تمام اوصاف سے آراستہ و پیراستہ کرکے جو اس عمد کے نقاضے ہیں اور جن کے بغیر کی کتاب کا ترجمہ مستحق ستائش نہیں سمجھا جاتا ہے کے سامنے پیش کیا جارہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے اصل کتاب عربی زبان میں ہے اور نویں صدی کے اواخر کی تصنیف ہے۔ علامہ نے اس تاریخ کو اسی رنگ اور اسی انداز میں سرو قلم کیا ہے جو تاریخ نگاری میں اس وقت جاری و ساری تھا لیعنی حوالہ روایات وراویان واقعات کو بیان کیا ہے ناکہ روایت اور تاریخی صداقت میں کہیں شبہ نہ بیرا ہو' علامہ سیوطی سے قبل اور آپ کے معاصرین کے یمال تاریخ نگاری کا یمی انداز تھا اور یہ طریقہ حوالہ روایات وسندات مدت مدید تک جاری رہا۔ اس برصغیر مندو یاک میں سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم ير لكسي جانے والى متند اور منبوط كتاب ليني "مدراج النبوت" دو جلد از محقق زمال محدث يگانه حفرت عبد الحق والوي المعروف به محدث والوي مين مي رنگ موجود ب اور يه گيار موس صدی ججری کا عمد ہے۔ ہر نوع میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاریخ الحلفاء جس عمد کی پیداوار ہے اور جس زبان میں لکھی گئی ہے اس کے پیش نظر ان حوالوں سے آگاہ ہونا اس وقت کچھ دشوار نہ تھا۔ ارباب فضل و کمال سے قطع نظر معمولی استعداد کے لوگ بھی ان حوالوں سے آگاہ اور واقف تھے اور ان مصنفین کے کارناموں کا ان کو علم تھا وہ جانتے تھے کہ عساکر ابن عساکر کس فن میں شرت رکھتے ہیں۔ خطیب بغدادی کی کون کونی تصانیف ہیں۔ علامہ زہبی اور بھیقی کی شرت کا مدار کن تصانیف پر ہے لیکن عصر حاضر میں اردودال طبقہ ان ناموں سے آشنا نہیں جس کا باعث ان کے ذوق مطالعہ کا فقدان یا شوق عجس کی کمی ہے جی نہیں یہ بات نہیں بلکہ ان اکابر کے كارنامے ان كے سامنے پيش ہى نہيں كئے گئے۔ ذكورہ مصنفين كى تصانف سے آج لوگ نابلدو ناواقف ہیں۔ صرف ابن خلدون ابن کیر اور ابن ہشام طبری کے ناموں سے لوگ ان مصنفین کی کتب کے تراجم کے ذریعہ آشنا اور آگاہ ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی غنیمت ہے۔ جب میں نے تاریخ الحلفاء کا ترجمہ شروع کیا تو ان حوالوں سے گزرنا برا اور میں نے اس قت یہ ارادہ کرلیا تھا کہ ترجمہ کے خاتمہ یر ان مصنفین کے سوائح حیات اور ان کی تصنیفات

دل کھول کر لکھوں گا۔ لیکن قار کین کرام دل کھول کر لکھنا تو ہوئی بات ہے ہر ایک مصنف پر دو چار صفحات ہی لکھنا جوئے شیر لانے کے برابر ہو گیا۔ ہمارے ملک میں ان مصنفین ہی کوجب کوئی نہیں جانتا تو ان کی تصانیف سے کیا سرو کار۔ آپ جیرت فرمائیں گے کہ علامہ سیوطی کی کئی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں اور ان میں آپ کی مشہور زمانہ الاتقان فی علوم القرآن بوی مبسوط کتاب ہے لیکن سوانح سیوطی نام کی کوئی چیز وہال بھی موجود نہیں۔

ایک اور صاحب نے علامہ سیوطی کی ایک اور کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے اور شرح حال مصنف میں اسطول پر قار ئین کو ٹرخا دیا ہے اس سے آپ اندازہ سیجئے کہ مصنف کی سوائح ہی کا جب کہیں الزام واہتمام نہیں تو ان مصنفین کے بارے میں کیا کیا جائے جو علامہ سیوطی کے ماخذ ہیں۔ بہر حال میں نے ابتداء میں جو ارادہ کیا تھا اس پر سختی سے کار بند رہا اور توکلت علی اللہ اس راہ پر قدم اٹھا دیا اللہ تعالی اس اہم مرحلہ سے مجھ کو منزل پر پہنچائے گا۔

تاریخ الحلفاء میں علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے عموا "مندرجہ ذیل حضرات سے استفادہ کیا ہے اور ان کی روایتوں کو نقل فرمایا ہے میں ان کے اسائے گرامی بغیر ترتیب زمانی تحریر کر رہا ہوں۔ ابو داؤر ' ذہی ' بہیقی ابن عساکر ' شمس الدین ابن جوزی ابن الاشیر ' ابن جر ' الحام ' ہزار ' طری نودی ' بعوی صوی مسعودی طیالی شیخین ' ابو تعیم ' دینوری وغیرہ (رحم اللہ تعالی علیم الجمعین)

جب ان تصانف اور ان کے مصنفین کے نام تاریخ الحلفاء کے ضمن میں آتے ہیں یا ان سے کوئی روایت بیان کی جاتی ہے تو اس وقت اردو خوال طبقہ "تاریخ الحفاء" کے ترجمہ سے کس قدر بیزار ہوتا ہوگا یا مخطوط ہوتا ہوگا آپ اندازہ کریں۔ چنانچہ میں اپنے ترجمہ کو اس طرح روکھا پیچا نہیں رکھنا چاہتا تھا میری ہے دلی خواہش تھی کہ میرا ترجمہ پڑھنے والے ان تمام علمائے کرام اور ان کے ان ذہبی اور ادبی شاہپاروں سے بھی پوری طرح واقف ہو جائیں جس طرح وہ تاریخ الحلفاء کے مصنف کے حالات پڑھ کر آگاہ ہوئے ہیں وسرے ہے کہ ان ماخذوں اور ان کے سامنے مصنفین کے حالات پڑھ کر آگاہ ہوئے ہیں وسل می اسلامی ادبی زندگی کے پہلو ان کے سامنے مصنفین کے حالات پڑھ کر کم سے کم پانچسو سال کی اسلامی ادبی زندگی کے پہلو ان کے سامنے آجائیں اور ان کو بہت سی گرانمایہ اور بلند پایہ کتابوں سے بھی واقفیت حاصل ہو جائے پھر یمی نہیں بلکہ اموی اور عبابی عمد کی ثقافتی علمی اور ادبی ترقیوں سے کما حقہ واقفیت کے لئے ہیں نے نہیں ایک اور باب کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اب میں تاریخ الحلفاء کے ماخذوں سے آپ کا مخضر تعارف کی اور باب کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اب میں تاریخ الحلفاء کے ماخذوں سے آپ کا مخضر تعارف کرا تا ہوں۔

## علامه طیالی (صاحب مند):

آپ کا نام نامی سلیمان بن داؤد بن الجارودطیالی ہے یہ شہر فارس کے رہنے والے تھ' 
۱۲س میں آپ پیدا ہوئے' تخصیل علم کے لئے فارس سے بھرہ چلے آئے جو ان دنوں علم و اوب 
اور علوم دینی کا مرکز تھا اور پھر مدت العربیس مقیم رہے' یہی سبب ہے کہ آپ بھرہ کے اعظم 
محدثین مثلا "شقیہ" وہشام وشتوائی اور ابن عون وغیر ہم سے روایت کرتے ہیں' اپنے عمد کے 
باکمال اور عالم محدث شف احادیث کے حفظ پر یدطولی رکھتے تھے' علم حدیث کے حصول میں ان 
کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک ہزار شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا' ان سے جو 
احادیث لوگوں نے لکھی ہیں ان کا شار چالیس ہزار احادیث تک پہنچتا ہے۔

یکی بن معین - ابن المدین - قلاس - و کیع اور دو سرے علمائے فن رجال نے ان کی بیحد تعدیل و تویش کی ہے۔ یمال یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ علامہ ابوداؤد طیالی وہ ابو داؤد ہیں جو صاحب سنن ابو داؤد ہیں - جو صحاح ست میں شامل ہے - علامہ طیالی صاحب سنن ابی داؤد سے بہت پہلے گزرے ہیں - اس اشباہ سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ کا ذکر طیالی سے کیا جاتا ہے اور عام طور پر اسم ابو داؤد حذف کر دیا جاتا ہے ۔ آپ کی مند فن حدیث میں ایک بلند مقام کی عامل ہے - صاحب سنن ابوداؤد ان سے کمیں ایک واسطے سے اور کمیں دو واسطوں سے روایت کرتے ہیں لیکن ان کی مند اس قدر مشہور نہیں جتنی دو سری مسانیر معروف ہیں - علامہ طیالی آنے ۸۰ میل کی عربیں ۱۳ کی عربی ۱۳ کی انتقال کیا۔ (منذراۃ الذہب)

## مند بزار علامه ابو بكراحد بن عمرو بن عبد الخالق:-

سب سے پہلے میں لفظ برار (بہ تشدیدزا) کی تشریح ضروری سمجھتا ہوں برار تخم فروش بالفاظ دیگر عرف عام میں بنساری کو کہتے ہیں' علامہ ابو بکر کا پیشہ تجارت تخم فروشی تھا اور آپ بنساری کا کاروبار کرتے تھے اس لئے اپنے بیشہ برار سے مشہور ہوئے آپ کے اس عرف کے ساتھ آپ کا نام بہت کم لیا جاتا ہے۔

علامہ ابو بکر احمد بن عمرو صاحب مند ہیں اور آپ کی مند' مند براریا مند کبیر کملاتی ہے' علامہ ابو بکر احمد بھرہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی مند فن حدیث میں مند معل کملاتی ہے لین سند میں ایسے اسباب کو بھی بیان کر جاتے ہیں جو صحت حدیث میں قوت پیدا کرتے ہیں بید اسباب کو بھی بیان کر جاتے ہیں جو صحت حدیث میں قوت پیدا کرتے ہیں

اسی لئے ان کی مند کو مند معلل کہتے ہیں۔ شخ ابو براحمد صاحب مند نے ہدیتہ بن فالد سے (جو بخاری اور مسلم کے شخ ہیں) عبد الاعلی بن حماد اور حسن بن علی بن راشد سے علم حدیث حاصل کیا' ابو الشخ 'طرانی اور عبد الباقی اور چند دو سرے مشاہیر محد ثین ان کے تلافدہ میں بلند مقام اور شہرت کے حالل ہیں۔ بزار ؓ نے عالم پیری میں ان احادیث کی اشاعت کے لئے جو آپ کے حافظ میں محفوظ تھیں دور دراز کا سفر کیا' عرصہ دراز تک اصبمان (اصفہان) اور شام میں یہ خدمت انجام دیت رہے۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ دار قطنی آپ کے تذکرہ میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے حافظ پر اعتبار کرکے اکثر احادیث کو روایت کیا کرتے تھے اس لئے اکثر صحت میں خطا واقع ہو جاتی تھی۔ آپ کے سال پیدائش کے سلط میں تاریخ خاموش ہے۔ ملک شام کے مشہور واقع ہو جاتی تھی۔ آپ کے سال پیدائش کے سلط میں تاریخ خاموش ہے۔ ملک شام کے مشہور شہر رملہ میں ۲۹۲ھ میں انتقال ہوا آپ کی پیدائش تیسری صدی ہجری کے پہلے عشرہ میں بتائی جاتی ہے۔ علامہ بزار بھی تیسری صدی ہجری کے ہیں۔

## مند ابو وعلى موصلي:-

ابو علی بھی صاحب مند ہیں۔ آپ کا نام نامی احمد بن علی بن المثنی بن یجی بن عیسیٰ بن بلال سمیمی موصلی ہے۔ آپ بھی تیسری صدی بجری کے مشہور محد ثین میں سے ہیں۔ محدث علی بن الجعد ' یجیٰ بن معین کے ارشد تلانہ میں آپ کا شار ہو تا ہے اور مشہور محد ثین لیخی ابن حبان ابو عاتم اور ابو بکر اساعیل آپ کے شاگر دہیں ' آپ جزیرہ میں ۱۲۲ھ میں پیدا ہوئے۔ صدق ' دیانت ' علم و تقویٰ میں مشہور تھے۔ علم حدیث کی تدریس سے کوئی ذاتی نفع نہیں اٹھایا محض حسبتہ لللہ درس دیتے تھے۔ آپ نے طویل عمر بائی اور ۲۰سم میں شہر موصل میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا جس روز انقال ہوا موصل کے تمام بازار بند ہوگئے اور لوگ جوق درجوق گریاں اور اشکبار آپ کا جنازے کے ساتھ ساتھ تھے۔

آپ کی مند کے بارے میں مشہور محدث ابن حبان آپ کے کمال کے معرف ہیں اور عافظ اسلیل بن محمد بن فضل متین کتے ہیں کہ میں نے مند عدنی اور مند ابن المتیع اور ان کے علاوہ بہت سی مندات پڑھی ہیں لیکن تمام مندات نہوں کی طرح ہیں اور مند ابو یعلی ایک وریائے نا پیدا کنار ہے گر چرت ہے علامہ محمد راغب الطباخ نے تیسری صدی ہجری کے محدثین

میں آپ کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ آپ کی مند کا۔ علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں آپ کی مند کے حوالے سے متعدد احادیث و روایات بیان کی ہیں۔

#### مند داری:

عبد الله بن عبد الرحمٰن بن الفضل بن بمرام بن عبد الصمد حميى وارمى سمر قندى ورمرى الور تيرى صدى بجرى كے مشہور محد ثين ميں سے بين تدوين و تحصيل حديث كے لئے بكفرت سفر كئے۔ خاص طور سے بلاداملام كا سفر بكفرت كيا۔ دور دراز كے شهرول ميں گشت كركے علم حديث كو جمع كيا۔ دارى صاحب صحح مسلم ابو داؤد ترذى عبدالله امام احمد محد بن يجى ذہبى سے روايت كرتے بى ۔

حضرت المام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ خراسان میں علم حدیث کے حافظ چار شخص لیعنی ابوزر عدوار فی محمد وار فی محمد و ابوزر عدوار و محمد و ابوزر عدوار و ابوزر عدوار و ابوزر و اب

اگر تو زندہ رہے گا تو تمام دوستوں کی مفارقت کا درو تخیے اٹھانا پڑے گا گر تیری موت کا سانحہ تو ان سب سے زیادہ درد ناک ہے

محدث داری کی ولادت ۱۸اھ اور ذی الحجہ کی ۹ تاریخ ۲۵۵ھ آپ کا یوم وفات ہے۔ مشد داری کا موجوہ نسخہ تین ہزار پانچ سو احادیث سے زیادہ پر مشمل ہے۔ جن مسانید کے حوالہ اور ان سے اساد علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں پیش کی ہیں۔ ان اصحاب مسانید کے مخضر حالات میں نے پیش کر دیتے ہیں۔ اب صحح اور ان کے مصنفین سے آپ کا تعارف کرانا ہے۔ صحح کے بہت سے حوالے تاریخ الحلفاء میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں صحح ابن حبان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔

## صحیح ابن حبان:۔

علامہ ابن حبان کی ہے صحے مند صحابہ اور مجم شخ کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب کی نبح بالکل الگ ہے۔ ان کا نام نامی محمد بن حبان ہے اور اپنی ابوت سے زمانہ میں مشہور ہیں لینی ابن حبان سے معروف ہیں۔ ان کا نسب منعات بن خمیم کہ پنچتا ہے اس وجہ سے ان کو خمیمی کما جاتا ہے۔ مولد کے اعتبار سے سیق ہیں لینی سیتان کے شہر سیت کے رہنے والے ہیں۔ حضرت نسائی کے شاگرد ہیں۔ ابو یعلمی موصلی۔ حس بن سفیان اور ابو بکر بن خذیمہ (رحم اللہ تعالی) جو صاحبان صحیح ہیں (خود ابن حبان کتاب الانواع میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے تقریبا "وہ ہزار شیون سے امادیث تحریر کی ہیں) تلمذ حاصل کیا۔ خراسان سے مصر تک حصول علم کے لئے سفر کیا اور جمال جو عالم ملا اس سے استفادہ کیا۔ علم حدیث کے علاوہ دو سرے علوم پر بھی عبور کامل رکھتے ہیں اور عالم ملا اس سے استفادہ کیا۔ علم حدیث کے علاوہ دو سرے علوم پر بھی عبور کامل رکھتے شعف نفت کو فقہ ' لفت' طب اور نجوم پر پوری دسترس تھی۔ حاکم صاحب مشدرک ان کے تلائمہ میں شامل ہیں اس سے ان کی پانگاہ علم کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح کے خطبہ میں ابن حبان نے شمل فیل اور ان اقدام میں انواع قائم کرتے ہیں۔ علامہ ابن حبان اپنی صحیح میں اول اقدام ذکر کرتے ہیں اور ان اقدام میں انواع قائم کرتے ہیں۔ علامہ ابن حبان اپنی صحیح میں اول اقدام ذکر کرتے ہیں اور ان اقدام میں انواع قائم کرتے ہیں۔ علامہ ابن حبان نے ۲۲ شمائیف بسیار مشہور و یادگاراست۔

# تذكره شيخين

# حضرت علامه سيد اساعيل بخاري صاحب الجامع الصحيح

نام ونسب:

ابو عبراللہ کنیت محمہ نام 'سلسلہ نب ہے ہے۔ محمہ بن اساعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن البوذیہ الجعفی۔ ان کے مورث اعلیٰ کا پیشہ کاشتکاری تھا اس لئے بروزیہ کملائے ہوئے بعفی کہلاتے ہیں جو نبیت اولا ہے۔ آپ کے جدا مجہ بروز بخارا کے ایک بجوی شے اور اسی مجوسیت پر ان کا انقال ہوا۔ ان کے بیٹے مغیرہ مسلمان ہوئے اور حاکم بخارا ایران بعفی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اس نبیت سے آپ کو بعفی کما جاتا ہے۔ امام بخاری کے اجداد کے حالات مجمول ہیں صرف آپ کے والد اساعیل کے سلسلہ میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ اتقیا اور زہاد سے شے اور طحقہ چمارم کے مشہور محدثین میں ان کا شار ہو تا تھا۔ ان کے شیوخ میں امام مالک اور عماد بن زید کلفی شہرت رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں بھی ایک مدت تک رہے جو امام ابو حنیفہ کے تلامٰہ میں سے ہیں۔

الم بخاری سا شوال ۱۹۳ کو جمعہ کے دن بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخارا بھی اس دور میں مرکز تعلیمات اسلامی تھا۔ جسم کے کمزور اور میانہ قد تھے۔ بچپن ہی میں نابینا ہوگئے تھے لیکن ان کی والدہ گریہ و ذاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں مدتوں التجا کرتی رہیں آخر کار وعا قبول ہوئی اور بسارت والیس آگئے۔ بچپن ہی سے احادیث یاد کرنے کا شوق تھا۔ دس سال کی عمر میں بیہ حالت تھی کہ جمال ان کو معلوم ہوا کہ کوئی شخص حدیث بیان کر رہا ہے فورا" وہال پہنچتے اور اس سے حدیث سکر یاد کر لیتے۔ سولہ سال کی عمر میں مشہور محد شین کے تمام نسخہ بائے حدیث انہوں نے حدیث طلا یاد کر لئے تھے۔ والدہ اور دیگر افراد خانہ کے ساتھ جج کو تشریف لے گئے اور شوق علم نے قدم بھڑ لئے۔ سرزمین حجاز میں طلب حدیث کے لئے رک گئے۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام بھاری نے سفر کا آغاز ۱۶ مار محدیث اور علم حدیث وفقہ کے لئے دور دراز کے سفر اختیار کئے۔ مذوں طلب علم حدیث میں معر شام اور جزیرہ کا سفر کیا۔ حجاز مقدس میں دو سال اسی تگ و دو میں بسر کئے۔ آٹھ مرتبہ بغداد کا سفر کیا۔

امام صاحب کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خود امام صاحب کا قول ہے کہ

میں نے ایک ہزار وس افراد سے احادیث لکھی ہیں یہ تمام افراد محدثین تھے لیکن ان کے خاص اساتذہ اسحاق بن راہو یہ اور علی بن مدینی ہیں۔ ابن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کو ستر ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں۔

اہام بخاری کی شہرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے تلاندہ اور آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد نوے ہزار ہے جنہوں نے جامع صحیح کو آپ سے سنا تھا۔ زہد و تقویٰ کا بیہ عالم تھا کہ کسی باوشاہ کے دربار سے وابستہ نہیں ہوئے اور نہ کسی کی فیاضی اور انعام سے فائدہ اٹھایا اکثر ایسا ہو تاکہ دو دو دن محض گھاس کھا کر گزارہ کرتے لیکن خود دار طبیعت نے کسی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔

تصانف:-

اٹھارہ سال کی عمر میں فضائل صحابہ اور تابعین کو جمع کرکے ایک مجموعہ مرتب کیا اور کتاب التاریخ نام رکھا۔ جب آپ ۲۵۰ھ میں نیشاپور میں داخل ہوئے تو آپ کا وہ شاندار استقبال ہوا کہ آج تک کسی والی یا عالم کا ایبا شاندار استقبال نہیں ہوا۔ آپ یہیں مقیم ہوگئے اور سلسلہ درس و تدریس شروع کر ویا لیکن یہاں فتنوں نے سر اٹھایا اور آپ نیشاپور کی سکونت ترک کرکے بخارا والیس آگئے لیکن یہاں بھی آپ کے مخالفین پیدا ہوگئے اور آپ یہاں کی سکونت ترک کرکے فرایس آگئے لیکن یہاں بھی آپ کے مخالفین پیدا ہوگئے اور آپ یہاں کی سکونت ترک کرک فریگ نزاد کر شوال میں سمر قند کا ارادہ کیا۔ ابھی راستہ ہی میں تھے کہ پیغام اجل آگیا اور ۲۵۲ھ میں تقریبا ایس سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔

امام بخاری کے مسلک کے سلسلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اگر چہ آپ کے اساتذہ میں مذاہب اربعہ کے اساتذہ میں علامہ سکی ؓ نے آپ کو شافعی لکھا ہے اور ابن حجر عسقلانی بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کی شخیق یہ ہے کہ آپ صبلی مسلک رکھتے تھے۔ علامہ الجزائری کی نظر میں آپ ایک مجتد کا منصب رکھتے ہیں۔ امام بخاری کیٹر التصانیف تھے جن میں اکثر کا موضوع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قضایا الصحابہ والتابعین۔ التاریخ الکبیر۔ الجامع اللہ المسوط۔ کتاب الاشربہ۔ کتاب البیہ۔ الجامع الصحیح، یمی امام صاحب کی سب الجامع الکبیر۔ کتاب الاشربہ۔ کتاب البیہ۔ الجامع الصحیح، یمی امام صاحب کی سب نیادہ مشہور و مقبول اور عظیم الشان تالیف ہے۔ چھ لاکھ احادیث نبوی سے نو ہزار بیاسی حدیثیں انتخاب کی ہیں جن میں کچھ کر رات بھی ہیں۔ بہت سے تراجم ہوئے اور اس پر جو حدیثیں انتخاب کی ہیں جن میں کچھ کر رات بھی ہیں۔ بہت سے تراجم ہوئے اور اس پر جو

تعلیقات ہیں ان کا تو پچھ شار ہی نہیں۔ حدیث شریف کی چھ کتابوں ہیں جو صحاح ستہ کے نام سے مشہور ہیں۔ امام بخاری کی جامع صحیح سر فہرست ہے۔ امام بخاری جب کسی حدیث کے کہنے کا اہتمام کرتے تھے تو اول عسل کرکے دو رکعت نماز اوا کرتے اور پھر اس حدیث کو تحریر فرماتے (اللہ اکبر!) چنانچہ اس انتخاب اور اس کی تدوین میں سولہ سال کی مدت صرف ہوئی۔ جب ترتیب کا خیال پیدا ہوا تو مدینہ منورہ میں روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبر شریف کے درمیانی مقام پر بیٹھ کر اس اہم کام کو انجام دیا اور ہرباب کی تحریر پر دو رکعت نماز نقل اوا کرتے تھے۔ اس اہتمام اور اس نیت کا اثر تھا کہ جو قبول عام و خاص اس جامع کو حاصل ہوا وہ اور کسی جامع کو حاصل ہوا وہ اور کسی جامع کو حاصل نہ ہو سکا۔ خود امام بخاری کی زندگی میں نوے ہزار افراد نے اس کی ساعت کی اور اب تک عاصل نہ ہو سکا۔ خود امام بخاری کی زندگی میں نوے ہزار افراد نے اس کی ساعت کی اور اب تک تعداد کروڑوں سے تجاوز کر چکی ہے۔

# حفرت الم مسلم تشيري "صاحب صحيح مسلم شريف":-

آپ کا نام نای مسلم بن الحجاج القشیری ہے آپ کی گئیت ابو الحسین اور لقب عساکر الدین ہے۔ آپ کے اجداد کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بن قشیر سے تھا ای نبت سے آپ کو قشیری کما جاتا ہے۔ نیشاپور (صوبہ خراسان کا مشہور شہر) آپ کا وطن ہے' آپ ۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے (بعض مور خیین نے آپ کا سال ولادت ۲۰۲۳ تھ لکھا ہے) ابن اثیر نے آپ کا سال ولادت ۲۰۲ھ تحریر کیا ہے۔ امام مسلم فن حدیث کے اکابرین میں ثار کئے جاتے ہیں۔ بہت سے محد ثین کرام نے آپ کو محد ثین کا پیٹوا اور امام تشلیم کیا ہے امام ترذی' ابو حاتم واری اور ابوبکر بن خزیمہ آپ سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کی طرح امام مسلم کی بھی بہت می تصانیف ہیں خزیمہ آپ کی ان تمام تصانیف میں صحیح کو سب سے بلند مقام حاصل ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں فن حدیث کے عجابات پیش کئے ہیں۔ روایت میں حد درجہ احتیاط کی ہے' اس احتیاط تام اور ورع کے باعث اکثر محد ثین نے اس صحیح کو تمام تصانیف میں صرف وہ حدیث بیان ور کی امام مسلم نے انتخاب حدیث میں شرط لگائی ہے کہ وہ اپنی صحیح میں صرف وہ حدیث بیان کریں گے جس کو کم از کم دو ثقتہ آبھین حضرات نے دو اصحاب رسول رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو' آپ نے نمی شرط تمام طبقات میں پیش نظر رکھی ہے امام مسلم'' نے نمام صاحرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم'' کے امام مسلم'' کے اور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم'' کی اس صحیح اور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم'' کی اس صحیح اور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم'' کی اس صحیح اور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم'' کی اس صحیح اور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ امام مسلم'' کی اس صحیح

کے علاوہ دوسری مشہور تصانیف یہ ہیں۔ المسند الكبير على الرجال۔ كتاب الاساء والكنی۔ كتاب مشائخ النووی۔ كتاب ذكر اوہام الحدثين۔ طبقات تابعين۔

## امام مسلم كي وفات:-

اہام مسلم کی سال وفات میں کوئی اختلاف سیں ہے۔ تمام مور خین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا انقال ۲۵ رجب ۱۲۱ھ کو ہوا اور بروز دو شنبہ دفن کئے گئے۔ آپ کی وفات ایک عجیب و غریب واقعہ کا متجہ ہے۔ آپ کو ایک حدیث کی تلاش تھی۔ اپنے مسودات میں اس کو تلاش کرنے میں مشغول ہوئے۔ قریب ہی مجبوروں کا ایک ٹوکرا رکھا تھا۔ اس میں سے مجبور اٹھاکر کھاتے جاتے اور تلاش حدیث میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح ٹوکرے کی تمام مجبوریں ختم ہوگئیں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ اس طرح بے اندازہ و بے حساب مجبوریں کھالینا ہی آپ کے انقال کا سبب ہوا۔

# صاحب متدرك عاكم:

متدرک کو صحیح بھی کما جاتا ہے۔ اس کے مصنف محمد بن عبداللہ بن محمد ہیں نیشالور وطن تھا۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے لیکن اپنے نام سے زیادہ اپنے لقب سے شہرت حاصل کی چنانچہ ان کی متدرک یا صحیح بھی متدرک حاکم کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ ان کے والد کا ذریعہ معاش بیوبار تھا اس لئے اپنے زمانے ہیں ابن البتیج کے نام سے مشہور تھے۔ ۱۳۲۱ھ (عمد عباسیہ میں) نیشالور ہیں بماہ رئیج الثانی پیدا ہوئے۔ اپ والد اور ماموں کی خواہش پر فن حدیث کی تحصیل پر مائل ہوئے چانچہ خراسان اور ماورالنس کے شہروں میں پھر کر دو ہزار شیورخ (محدثین) سے روایت حدیث سے استفادہ کیا۔ ابو عمر عثمان ابن ساک اور ابو علی حافظ نیشالوری ان کے اساتذہ میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی علیت اور تجربہ پر یہ امر دلالت کرتا ہے کہ ان سے ابو یعلی موصلی اور ابوالقاسم تخیری اور مشہور زمانہ محدث بیہتی روایت کرتے ہیں چونکہ عمدہ ابویعلی موصلی اور ابوالقاسم تخیری اور مشہور زمانہ محدث بیہتی روایت کرتے ہیں چونکہ عمدہ ابویعلی موصلی اور ابوالقاسم تخیری اور مشہور زمانہ محدث بیہتی روایت کرتے ہیں چونکہ عمدہ ابویعلی موصلی اور ابوالقاسم تخیری اور مشہور زمانہ محدث بیہتی روایت کرتے ہیں چونکہ عمدہ ابویعلی موصلی اور ابوالقاسم تغیری اور مشہور زمانہ محدث بیہتی روایت کرتے ہیں کونکہ عمدہ ابویعلی موصلی اور ابوالقاسم تغیری اور مشہور زمانہ محدث بیہتی روایت کرتے ہیں کے ان کا قضا پر مامور شے اس لئے ان کا لقب حاکم پڑ گیا۔

ماہ صفر ۵ مم میں وفات پائی۔ ان کی وفات کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ یعنی ایک روز حمام کے عسل سے فراغت کے بعد باہر نکا۔ جسم پر صرف تهبند تھا' ایک آہ منھ سے نکلی اور جاں

جق ہوگئے۔ انقال کے بعد کمی شخص نے ان کو خواب میں دیکھا اور حالت دریافت کی تو فرمایا کہ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کرنے کے باعث میں نے نجات پائی۔ حاکم بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کتابوں میں تاریخ نیشا پور'کتاب مزکی الاخبار'کتاب الاکلیل اور کتاب البدخل الی العلم العجیج اور مشدرک زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز بستان المحدثین میں فرماتے ہیں کہ ان کی رابع کتاب (مشدرک) وابیات اور منکرات بلکہ محض موضوعات سے پر ہیں فرماتے ہیں کہ ان کی رابع کتاب (مشدرک) وابیات اور منکرات بلکہ محض موضوعات سے پر جے۔ اسی وجہ سے علمائے حدیث نے یہ طے کر دیا ہے کہ حاکم کی مشدرک پر ذہبی کی تلخیص وکھے بغیر اعتماد نہیں کرنا چاہئے۔

## صاحب حليه الاولياء ابو نعيم اصبهاني (اصفهاني):

احمد بن عبدالله نام ہے۔ ان کے جد اعلیٰ موسیٰ بن ہران مشہور صوفی گزرے ہیں' ان کی كنيت ابو نعيم ہے۔ اس كنيت سے دنيائے علم و ادب ميں مشهور ہوئے۔ ٢٣٣١ه ميں اصفهان ميں پیدا ہوئے۔ ابھی چھ سال ہی کی عمر تھی کہ مشائخ مدیث سے ساعت مدیث کی اجازت حاصل کی- جب جوان ہوئے تو بوے بوے مشائخ صدیث سے ساعت کی۔ طبرانی ابوعلی صواف ابو بکر آجری ان کے اساتذہ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے تحصیل علم سے فراغت حاصل كى تو ان كے كمال كاب عالم تفاكہ شيوخت كے اس مرتبہ كو بہنچ كه فن حديث كے حفاظ الكے ور دولت پر استفادہ کئے لئے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ان کے شرف اور بزرگی کے لئے میں کافی ہے کہ خطیب بغدادی نے ان کے سامنے زانوے شاگردی طے کیا۔ خطیب بغدادی کے علاوہ بہت سے مشاہیر محدثین کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ کیر التمانیف ہیں۔ ان کی تصانیف میں طیتہ الاولیاء کو خاص شرت حاصل ہوئی اور اس کے بعد ولاکل النبوت نے شرت یائی۔ یمی دونوں کتابیں ان کی شهرت کی اصل ہیں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے مدراج النبوت میں " دلائل النبوت" سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ اور جگہ جگہ اس سے سند لائے ہیں۔ ان دونول كتب ك علاوه كتاب المستخرج على البخاري- كتاب المستخرج على مسلم- تاريخ اصفهان-صفته الجنته- كتاب الطب فضائل السحاب كتاب المعتقد ان كي يادگار بين- ان مبسوط اور ضخيم كتابول كے علاوہ بهت سے رسائل بھى ان سے يادگار ہيں۔ چورانوے سال كى عمر ميں ١٣٠٠ھ ميں وطن مالوف میں انتقال کیا۔

## سنن كبرى بيهق:-

علامہ جلال الدین سیوطی کے ماخذوں میں سب سے اہم ماخذ کی ہیں۔ انہول نے علامہ بہتی سے جگہ جگہ استدلال کیا ہے اور ان سے سند لائے ہیں۔ احمد بن الحسین نام ہے اور ابوبكر کنیت ہے لیکن اپنے قصبہ بین کی وجہ سے بیہق اس قدر مشہور ہوئے کہ عام طور پر آپ کو بجائے نام کے علامہ بیہقی کما جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ الحلفاء میں بھی کہیں آپ کا نام نہیں لیا گیا ہے بلك " قال بيهي " ير اكتفاكى ب- قصبه بيهن نيشابور سے تيس كوس كے فاصلے ير واقع ب- احمد بن حسن اسی قصبہ میں ماہ شعبان ۱۸۳ میں پیدا ہوئے مشاہیر۔ وقت سے تحصیل علم کی۔ آپ کے اساتذہ میں حاکم' ابوطاہر' ابو علی رودباری صوفی اور عبد الرحمٰن سلمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مخصیل علم کے بعد خراسان' بغداد' کوفہ اور حجاز کا سفر کیا اور علم کو مزید جلا بخشی' حضرت عبد العزيز محدث دالوي فرماتے ہيں كه "ان كى تصانف ميں اليي عجيب عجيب تصانف موجود ہيں جو ان سے پہلے لوگوں سے سر انجام نہ ہو سکیں"۔ ان کی اہم تصانف میں ایک کتاب الاساء والصفات ہے۔ علامہ بکی اس کو بے نظیر کتاب بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ولا کل نبوت تین جلدول میں۔ مناقب الشافعي اور وعوات الكبيران كى بانچويس كتاب ہے۔ علامہ سبكي كہتے ہيں كہ ميں يہ بات فتم کھا کر کمہ سکتا ہوں کہ ونیا میں یہ پانچوں کتابیں بے مثل ہیں۔ ان کی تمام تصانف ہزار جزو کے قریب ہیں (یعنی سولماہزار صفحات) اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی تصانیف ہیں لیکن ان کی خاص شہرت اور ان کے بقائے نام کا باعث ان کی عظیم الثان کتاب سنن کبری (وس جلدول میں) ہے۔ اس كتاب كا نام معرفتہ السن والا آثار ہے۔ شافعی فقیہ كو اس كتاب كے بغير چارہ نہيں۔ شاہ عبد العزر العزر المات مين كه امام الحرين في احمد بيهي ك بارك مين فرمايا كه ونيا مين بيهي ك سوا اور کسی شافعی کا احسان امام شافعی کی گردن پر نہیں ہے۔ بیہق نے اپنی تمام تصانف و تالیفات میں امام شافعی کے زہب کی تقلید و تائید کی ہے۔

۱۰ جمادی الاول ۵۸ مر کو شر نیشابور میں انقال ہوا۔ آپ کا جنازہ وہاں سے بیس لایا گیا اور موضع خسرو جرد میں ان کو وفن کر دیا گیا۔

صاحب معاجم ثلاثة - طبراني (مجم كبير مجم اوسط مجم صغير):-

علامہ طرانی کا نام نامی سلیمان ہے اور کنیت ابو القاسم ہے۔ احمد بن ابوب بن مطیر محمی

طرانی کے نامور فرزند ہیں اور اس نبت سے طرانی کملاتے ہیں۔ شام کے مشہور شر مکہ میں بماہ صفر ۲۷۰ھ پیدا ہوئے۔ ۱۷۲۳ھ سے طلب علم کے لئے تکلے۔ ملک شام کے اکثر شہوں میں سنچ مخصیل علم کی- وہاں سے پھر حرمین شریفین ' یمن ' معر' بغداد' کوف، بصرہ ' اصفهان اور جزیرہ کا سفر كيا- على بن عبدالعزيز بغوى بشرين موى اوريس عطا اور ابو ذرعه ومشقى ان ك اساتذه كرام بير-معاجم ثلاث ان کی تین مجم پر مشمل ہے لین مجم کیر مجم اوسط (یہ چھ ضیم جلدول پر مشمل ے) معجم صغیر۔ ان کی شہرت خاص ان ہی نتیوں معاجم کے باعث ہوئی۔ انہوں نے معجم کبیر کو مرویات صحابہ (رضی اللہ عنهم) کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ معاجم ثلاثہ کے علاوہ ان کی مشہور كتاب كتاب الدعا ع- جيساكه نام سے ظاہر ہے اس كتاب ميں رسول خدا صلى الله عليه وسلم كى تمام وعاؤل كو جمع كر ديا گيا ہے "كتاب كے آغاز ميں فضائل دعا اور آواب دعا ہيں۔ يہ بھى ايك صحیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ طرانی کی کتاب عشرة النساء اور کتاب ولائل النبوت بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی مبسوط ضخیم تفیر بھی ہے جو تفیر طرانی سے مشہور ہے۔ راقم الحروف نے اس کو "بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کی علمی ترقی" کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے ان تصانف کے علاوہ بھی علامہ طبرانی کی متعدد تصانف ایس جو مدتوں سے نایاب ہیں۔ علم حدیث کی طلب اور اس کی تدوین میں علامہ طرانی کے شغف کا یہ عالم تھا کہ تمیں سال تک چٹائی پر سوتے رہے اور راحت و آرام کا خیال بھی ذہن میں نہیں آنے دیا۔ چنانچہ اس شغف کا یہ نتیجہ نکاا کہ علامہ طبرانی علم حدیث میں بلند پائےاہ کے مالک بن گئے اور کثرت روایت میں اینے معاصرین میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آخر عمر میں قرامد نے آپ سے وشنی کی بنا پر آپ پر سحر کرا دیا تھا جس سے آپ کی بصارت جاتی رہی تھی' اس بے بھری کے عالم میں بماہ ذی قعدہ ۳۲۰ ھ آپ فے ایک سو سال دو ماہ کی عمر میں انقال فرمایا اور مکه میں دفن ہوئے۔

"" فن ہائے گفتنی" میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تاریخ اسلام کی تاریخ اور علامہ سیوطی اُ کے بعض تاریخی ماخذوں اور ان کے مصنفین جیسے عساکر' ابن عساکر وغیرہ کے بارے میں احوال النبلاء فی تاریخ الحلفاء کے تحت کچھ لکھوں گا لیکن مجھے افسوس ہے کہ مقدمہ کی ضخامت اتن ہوگئی کہ اب میں ان حضرات پر قلم نہیں اٹھا سکتا۔

قار کین کرام سے معذرت خواہ ہوں۔

شمس بریلوی (مترجم تاریخ الحلفاء) حصہ اول

# خلفائي

راشدين المهديين

رضى الله تعالى عنهم

# بسم الله الرحمٰن الرحيم O وجه تصنيف

حمد الله الذي وعد فوفى واو عد فعفى والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد الشرفاء ومسود الخلفاء وعلى اله واصحابه اهل الكرم والوفا

بعد حمد وصلوة :-

جلال الدین سیوطی عرض پرداز ہے کہ میں نے اس تاریخ لطیف میں ان حضرات کے حالت بیان کئے ہیں جو تاریخ میں خلفاء المسلمین اور امراء المسلمین کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں اور جنوں نے تنظیم امت کا امر عظیم سر انجام دیا ہے۔ اس کتاب (تاریخ الحلفاء) میں سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مسعود سے میں نے اپنے زمانہ تک کے سیاسی و معاشرتی اور مجیب وغریب رونما ہونے والے واقعات بیان کئے ہیں اور ہر عهد خلافت اور دورامارت کے ائمہ فرجب و علمائے دین کے حالات و کوائف کو انتصار کے ساتھ ضبط تحریر میں لایا ہوں۔

اس کتاب کی تھنیف کی وجہ خاص یہ ہے کہ اگرچہ اکثر اصحاب علم و فضل نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے اور متعدد کتابیں تالیف و تھنیف کی ہیں لیکن چونکہ وہ کافی صخیم ہیں اس لئے عوام ان کے مطالعہ سے استفادہ نہیں کر سکے ہیں ' دو سرے یہ ایک امر دشوار بھی ہے کہ ایک ہی موضوع پر متعدد صخیم کتابوں کے مطالعہ میں وقت صرف کیا جائے ' اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ میں تاریخ کے مختلف موضوعات میں سے ہر ایک موضوع پر جداگانہ کتاب تھنیف کروں ناکہ مطالعہ کرنے والوں کے لئے افادہ اور استفادہ کا موجب ہوا۔ چانچہ اس تھنیف کی جو سخابی خالت انبیاء علیم السلام پر ایک جداگانہ کتاب تھنیف کی جو صحابہ خالت بن حجر عسقلانی (المتوفی ۱۸۵۲ھ) کی مشہور کتاب اصابہ کی تلخیص کی جو صحابہ گرام "کے حالات پر میری تھانیف بی

-U!

طبقات المفرین۔ مخضر طبقات الحفاظ (طبقات المحدثین) یہ کتاب علامہ ذہبی کی طبقات کی تلخیص ہے۔ ''علائے نحوولغت'' اس موضوع پر یہ اولین کتاب ہے۔ اس موضوع پر مجھ سے پہلے کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ طبقات علائے اصول۔ طبقات الاولیاء (یہ ایک مبسوط کتاب ہے)۔ طبقات علائے علم بیان۔ طبقات کا تین (صاحبان انشاء) طبقات خطاطین۔ تاریخ شعرائے عرب (ایسے شعرائے عرب جن کا کلام عربی اوب میں بطور سند پیش کیا جاتا ہے) اس تاریخ شعرائے عرب میں اکثر اعیان امت کے صالات بھی میں نے جمع کر دیتے ہیں۔

اب رہ فقہائے عظام۔ تو اس موضوع پر میں نے قلم نہیں اٹھایا اس لئے کہ اس موضوع پر اکثر علائے کرام نے بہت کچھ لکھا ہے' اس طرح میں نے اہل قرائت (قراء) کے سلسلہ میں ذہبی کی طبقات کو کانی سمجھا اور اس موضوع پر کچھ نہیں لکھا۔ اب رہے حضرات قضاۃ تو ان کا ذکر بھی تلخیص طبقات ذہبی میں موجود ہے۔ غرض اس طرح میں نے تمام اہم موضوعات پر الگ الگ کتابیں تھنیف و تالیف کی ہیں۔ اعیان امت میں صرف ظافاء کا طبقہ باقی رہ گیا ہے جن کے عالات جانے کا عوام میں بڑا ذوق و شوق بایا جاتا ہے پس لوگوں کا یہ اشتیاق دکھ کر میں اس موضوع و منطقاء "پر یہ کتاب مرتب کر رہا ہوں۔ جن ظافاء کا ذکر میں اس کتاب میں کروں گا ان میں کوئی فرد الیا نہیں ہے جس نے فتنہ انگیزی یا خروج کرکے حصول خلافت کی کوشش کی ہو اور اس میں وہ کامیاب ہوا ہو جسے علو این! چند عبای ظافاء اس طرح میں نے اس کتاب میں عبید کین کا ذکر بھی نہیں کیا ہے اس لئے کہ ان کی امارت چند وجوہ کے باعث درست نہیں تھی اول تو یہ کہ قریثی نہیں تھے صرف عوام جملا ہی ان کو خاصی نا خلفائے مصرے مورث اعلیٰ مجوی تھے نہ کہ فاطمی! قاضی عبرالجبار بھری کہتے ہیں کہ عبید کین یا خلفائے مصرے مورث اعلیٰ مجوی تھے نہ کہ فاطمی! قاضی عبرالجبار بھری کہتے ہیں کہ عبید کین یا خلفائے مصرے مورث اعلیٰ کا نام سعید تھا جس کا باپ عبرالجبار بھری کہتے ہیں کہ عبید کین یا خلفائے مصرے مورث اعلیٰ کا نام سعید تھا جس کا باپ عبرالجبار بھری کہتے ہیں کہ عبید کین یا خلفائے مصرے مورث اعلیٰ کا نام سعید تھا جس کا باپ عبرالجبار بھری کہتے ہیں کہ عبید کین یا خلفائے مصرے مورث اعلیٰ کا نام سعید تھا جس کا باپ عبرالجبار بھری کہتے ہیں کہ عبید کین یا خلفائے مصرے مورث اعلیٰ کا نام سعید تھا جس کا باپ

اس سلسلہ میں قاضی ابوبکر باقلانی کہتے ہیں عبد اللہ الملقب بہ مہدی کا واوا جس کا نام مباح تھا نہ جب کا مجوسی تھا۔ جب عبیداللہ ملک مغرب (مصر) میں آیا تو اس نے علوی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن علمائے علم الانساب میں سے کوئی بھی اس کو تشلیم نہیں کرتا۔ (اس کے نسب سے آگاہ نہیں) اور کسی نے بھی اس کے وعوے کو صبح تشلیم نہیں کیا ہے۔ صرف جلا رعوام) ہی اس کو فاطمی کہتے ہیں۔ ابن حلکان (ماہر علم الانساب قاضی سمس الدین احمد) کا

بیان ہے کہ اکثر و بیشتر علمائے نباب نے فلفائے مصرکے مورث اعلیٰ یعنی عبیداللہ المهدی کے نب کو صحیح تشلیم نہیں کیا ہے اس سلسلہ میں نوبت یہاں تک پینی کہ العزیز باللہ بن المعزجب جعہ کے دن خطبہ کے لئے منبر پر چڑھا تو اس نے وہاں پر چند اشعار رکھے ہوئے پائے۔ ترجمہ اشعارہ۔ ہم نے بنا ہے کہ ایک صحیح النب مخص منبر پر چڑھا ہے۔ اگر تم اپنے ترجمہ اشعارہ۔ ہم نے بنا ہے کہ ایک صحیح النب مخص منبر پر چڑھا ہے۔ اگر تم اپنے

اس دعوے میں سے ہو تو اپنی ساتویں پشت میں اپنے مورث کا نام ہا دو'۔

اگر تم کو ہمارے اس قول کی تردید منظور ہے تو پھر اپنے حسب و نسب کو بیان کرو ورنہ اینے اس پوشیدہ نسب کو چھوڑ کر ہمارے وسیع نسب میں شامل ہو جاؤ۔

اس لئے کہ انساب بنی ہاشم تو ایسے ہیں کہ ان سے طبع کرنے والوں کے ہاتھ بھیشہ کو آہ رہے (ان کے نسب میں کوئی تغیرو تبدل نہیں کر سکا ہے)۔

ای العزیز باللہ بن المعزنے اندلس کے اموی امیر کے نام ایک نامہ ارسال کیا جس میں خوب گالیاں دی تھیں اور اس کی خوب جو کی گئی تھی' اس کے جواب میں اموی خلیفہ نے اس کو لکھا:۔

"حمدو صلوة کے بعد واضح ہوکہ چنانچہ تم ہمارے نسب سے واقف ہو اس لئے تم نے ہماری ہجوگا الیا ہی جواب ویتے۔"
ہماری ہجوگی اگر ہم کو بھی تمھارا نسب معلوم ہو تا تو ہم بھی اس ہجوکا الیا ہی جواب ویتے۔"
العزیز باللہ کو یہ جواب بیر ناگوار گزرا لیکن اس سے کوئی جواب اس کا بن نہ پڑا کیونکہ
وہ اپنے نسب سے آگاہ نہ تھا۔ علامہ ذہبی کہ محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ عبید اللہ
المدی علوی نہیں تھا کی نے کیا خوب کما ہے کہ ' معز کا خاندان اور مال صرف شان و شوکت

ابن طبا طبا علوی نے جب معز باللہ سے اس کے نسب کے بارے میں دریافت کیا تو اس فے نیام سے آدھی کلوار نکال کر کہا کہ میرا نسب سے ہور اس کے بعد امراء وحاضرین دربار پر بہت سا زرومال لٹایا اور کہا کہ میرا حسب سے ہے۔

### عبيديول مين زياده تر زنديق بين!-

ان عبدیوں میں زیادہ تر زندیق (خارج از اسلام) گزرے ہیں ان میں بعض ایسے خبیث و ملعون تھے کہ انھوں نے انبیاء علیم السلام پر سب و شم کیا ہے' ان عبیدیوں میں سے بعض نے شراب کو مباح قرار دیا بعض نے خود کو سجدہ کرنے کا تھم دیا۔ عبیدیوں میں جس کو سب سے اچھا اور بہتر حکمراں کما جاتا ہے وہ لکا رافضی خبیث ولئیم تھا۔ اس خبیث نے حکم ویا تھا کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین) پر سب و شم کیا جائے۔ دوسرے بادشاہ بھی اس جیسے تھے۔ یہی سبب تھا کہ نہ ان کی بیعت صحیح تھی اور نہ ان کی امامت درست۔

قاضی ابو بر باقلائی گھتے ہیں کہ عبیداللہ المهدی باطنی اور پکا خبیث تھا۔ وہ ملت اسلامیہ کے زوال کا بروا حریص تھا' علماء اور فقہا کو مٹانے کے درپے رہتا تھا تاکہ ان کے بعد وہ مخلوق کو خوب گمراہ کر سکے' اور اس کو کوئی رو کنے والا نہ ہو' اس کی تمام اولاد بھی اس کے نقش قدم پر گامزن رہی۔ انھوں نے شراب اور زنا کو مباح کر دیا۔ اور رفض کو خوب پھیلایا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ قائم بن مهدی اپنے باب سے زیادہ شریسند' زندیق اور ملعون تھا' انبیاء علیم السلام پر سب و شم کرنے میں باب سے زیادہ لیباک اور گتاخ تھا' زہبی کہتے ہیں کہ عبیدی سلطین تو ملت اسلامیہ کے لئے تا تاریوں سے زیادہ ہی غارت گرشے۔

# صحابہ کرام سے محبت کرنے پر سزا:۔

ابو الحن القابی کہتے ہیں کہ عبید کین نے چار ہزار سے زیادہ علیاء اور صلحاء کو محض اس بنا پر قتل کرا دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم سے محبت کا ادعا کرتے تھے ان بزرگان ملت نے صحابہ کرام سے روگردانی کی بجائے مرنا قبول کرلیا۔ کاش عبیداللہ فقط رافضی ہی ہو تا وہ کم بخت تو بکا زندیق تھا۔ مشہور عالم ابو محمہ قیروائی سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ اگر بنو عبید(حاکمان مصر) کسی شخص کو اپنے عقائد قبول کرنے پر مجبور کریں اور بصورت انکار قتل تو وہ قتل ہونا اختیار قبل ہونا اختیار کرلے اور اس سلسلہ میں کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔

اگر کوئی شخص بنو عبید کے (کافرانہ) عقائد معلوم ہونے سے پہلے ان کے ملک میں داخل ہوگیا تو جب اس شخص پر عبیدیوں کے عقائد ظاہر ہو جائیں تو اس پر داجب ہے کہ وہ فورا" ان کے ملک سے راہ فرار اختیار کرے 'سکونت کے بعد عذر خوف (یعنی خوف کے باعث عبیدیوں کے عقائد کا قبول کرنا) ناقابل قبول ہے اس لئے کہ جمال احکام شریعت معطل کر دیئے عبیدیوں کے عقائد کا قبول کرنا) ناقابل قبول ہے اس لئے کہ جمال احکام شریعت معطل کر دیئے گئے ہوں وہاں مقیم ہونا جائز نہیں ہے۔ اور بعض فقہاء اور علماء نے امرائے عبید ئین کے ممالک مروسہ میں جو قیام کیا تھا وہ اس نیت سے کیا تھا کہ شاید وہ ان کو راہ راست پر لے آئیں اور دو مرے مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکال لائیں لیکن افسوس کہ ان میں سے بہت

ے حضرات مسلمانوں کو باہر نکالنے کے بجائے خودان کے دام میں مچنس گئے۔

یوسف الرعینی کتے ہیں کہ قیروان کے تمام علماء کااس پر اتفاق ہے کہ بنوعبید کی حالت زندیقوں اور مرتدوں جیسی ہے کہ ان سے شریعت کے خلاف امور ظہور میں آئے ہیں۔علامہ ابن خلکان کہتے ہیں کہ عبید کین غیب جاننے کے رعی تھے 'وہ کہتے تھے کہ ہمیں غیب کاعلم ہے'ان کی اس قتم کی باتیں تھے کہ چمیں غیب کاعلم ہے'ان کی اس قتم کی باتیں تھے کہ چھی خیس ہیں۔ چنانچہ جب ایک دن العزیز منبر پر چڑھا تو اس کو وہاں یہ رقعہ ملا۔ جس پر یہ اشعار کھے تھے۔

ترجہ ہے۔ "ہم تمحارے ظلم دستم کے باعث راضی ہوگئے ہیں لیکن تمہارے کفروار تداویر ہم راضی نہیں ہیں۔اگر تم غیب دانی کے مدعی ہو تو بتاؤید اشعار کس نے کہے ہیں اور اس رقعہ پر کس نے تحریر کئے ہیں۔

### ایک خاتون کی جرات:۔

ایک خاتون نے عبید کے نام ایک رقعہ تحریر کیاجس میں یہ ندکور تھاکہ اے عبید! تم کو اس ذات کی قتم جس نے شام کے عامل میشااور عیسائیوں کے عامل مصرابن نسطور کو معزز کیا اور مسلمانوں کو تمھارے باعث ذلیل و رسواکیا تم میرے معالمہ میں دلچیں کیوں نہیں لیتے؟

عبیدیوں کی خلافت اس لئے بھی صیح آور درست نہیں ہے کہ جس وقت عبیدیوں نے اپنے لئے بیعت لینا شروع کی تواس وقت لوگ خلیفہ سے بیعت کر چکے تھے 'اور وقت واحد میں دو والیان امامت و خلافت کا بیعت لینا درست ہوگی جس نے لوگوں خلافت کر بیعت خلافت صرف اس کے لئے درست ہوگی جس نے لوگوں سے پہلے بیعت لی تھی۔ عبیدیوں کی خلافت کے صیح اور درست نہ ہونے کا باعث اور اس کی عدم صحت کی دلیل سے حدیث شریف بھی ہے کہ:۔

''خلافت جب بنو عباس 'تک پنچے گی تو (حضرت) عیسیٰ کے نزول اور امام مہدی ؒ کے ظہور تک ان ہی میں رہے گی''

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بنوعباس کی خلافت کے دور میں خلافت کادعویٰ کرنے والاخار جی اور باغی ہے۔

نہ کورہ بالا وجوہ کے باعث میں نے کی عبیدی یا خارجی کابطور امیر المسلمین ذکر نہیں کیا ہے میں نے صرف ان خلفاء اور امراء لمسلمین کے حالات بیان کئے بین جن کی خلافت ' بیعت

اور امامت پر اجماع امت ہوا ہے۔

تاریخ الحلفاء میں جتنے واقعات عجیبہ و غریبہ معرض تحریر میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام تاریخ ذہبی سے ماخوذ ہیں اور ان کی صحت کی ذمہ داری امام ذہبی پر ہی ہے۔ (والله المستعان) اس ميں

كيا راز تها

كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے

کی کو اپنا

خليف نامزد شيس فرمايا!

البزار نے اپنی مند میں لکھا ہے کہ ہم سے عبداللہ بن وضاح الکوفی نے بروایت ابو یقظان وابو وائل اور حذیفہ بیان کیا کہ «لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیایارسول اللہ آپ ہمارے لئے ایک نائب (خلیفہ) نامزد کیوں نہیں فرمات! ارشاد علی ہوا کہ اگر میں اپنا نائب مقرر کردوں اور تم اس کے احکام سے روگردانی اختیار کرو تو تم پر عذاب اللی مسلط ہو جائے گا۔ (حاکم نے معدرک میں لکھا ہے کہ ابو یقظان ضعف راوی ہے)۔

عاکم نے متدرک میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قاتل نے نیزہ مارا۔ (اور اس ضرب سے آپ کی شمادت کا یقین ہوگیا) تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد فرما دیں' تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین مخض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر چہ مجھے اپنا جانشین نامزد فرمایا لیکن میں تم کو اسی طرح (بغیر کسی نامزد قرمایا لیکن میں تم کو اسی طرح (بغیر کسی نامزد قرمایا لیکن میں تم کو اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے تھے۔

احراً بہمق نے ولائل نبوت میں ،سند حسن۔ عمرو بن سفیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے خطبہ کے درمیان ارشاد فرمایا کہ لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امارت (خلافت) کے سلسلہ میں ہم سے (کسی کی بیعت کے لئے) کوئی عمد نہیں لیا تھا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے باتفاق رائے خلیفہ منتخب کرلیا

اور وہ امور خلافت کو بحسن و خوبی انجام دے کر اس دار فنا سے دارالبقا کو تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد فرما دیا ، انھوں نے بھی بری خوبی اور عمر گی کے ساتھ امور خلافت انجام دیئے اور اسلامی بنیادوں کو مشحکم کیا ان کے بعد لوگ دنیا ظلمی میں بڑ گئے جس کے باعث قضائے اللی جاری ہوگئ اور اس نے جو چاہا وہ کیا۔

حاكم في متدرك ميں اور بيہ في نے دلائل ميں ابو وائل كى زبانى اس قول كى اس طرح ائند كى ہے كہ لوگوں نے حضرت على رضى الله تعالى عنہ سے عرض كيا كہ كيا آپ بھى كى كو اپنا خليفہ خليفہ نامزد فرمائيں گے؟ آپ نے ارشاد فرمايا كہ جب حضور صلى الله عليه وسلم نے كى كو اپنا خليفہ نامزد نہيں فرمايا تو ميں كس طرح مقرر كردول بال اگر الله تعالى كو عوام كى بهترى اور فلاح منظور ہوگى تو لوگ خود ہى ميرے بعد كى بهتر شخص كو اپنا خليفہ منتخب كرلينكے جس طرح رسول خدا صلى الله عليه وسلم كے بعد لوگول نے ايك بهترين شخص كو خليفه منتخب كرليا تھا۔

ذہبی کہتے ہیں کہ باطل پرست را نفیوں کا یہ خیال کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر فرمانے کے لئے عمد آیا تھا، غلط اور باطل ہے ہذیل بن شرجیل کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے عمد لیتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف عمل فرماتے؟ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اینا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا۔

ابن سعد حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم سب نے اس نکتہ پر غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا تھا پس وہ مخض جس کو ہمارے دین کے لئے (امام) منتخب فرمایا گیا تو ہم دنیاوی امور کے لئے ان کے امام (خلیفہ) منتخب ہونے بر راضی ہوگئے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں سفینہ کی بید روایت ابن جمان کی زبانی بیان کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو براضح اللہ عمرائے ہو عمراضح اللہ اللہ عثمان اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو براضح اللہ عمرائی اللہ عالی علیم اجمعین) خلیفہ ہیں اس روایت کی خود امام بخاری نے تردید کی ہے اور کما ہے کہ ابن جمان کے اس قول کو کسی ایک مخص نے بھی قبول نہیں کیا کو تکہ حضرت عمراضی اللہ عضم کا قول ہے کہ رسول کیونکہ حضرت عمراضی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔

ابن حبان نے ذکورہ حدیث کو بروایت ابو لعلی اور چند دو سرے راویوں سے اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجد کی تغییر کے وقت بنیاد میں دست مبارک سے پہلا پھر رکھا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اب تم ایک پھر میرے پھر کے برابر رکھو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم ایک پھر (حضرت) ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ) کے پھر کے برابر رکھ دو پھر (حضرت) عثمان ابن عفان (رضی اللہ تعالی عنہ) رضی اللہ تعالی عنہ) کے پھر کے برابر رکھو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بی لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ بعد ارشاد فرمایا کہ بی لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔

رحفرت) ابوذراف المنظم المنظم

عاكم في عراض بن سارية كى روايت سے به حديث بيان كى ہے كه رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه "ميرے بعد ابو بمراضي الله تعالى عنهم) كى عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه "ميرے بعد ابو بمي احاديث بين كه جن ميں خلافت كے بارے ميں اشارے پيروى كرنا۔ ان حاديث كے علاوہ اور بھى احاديث بين كه جن ميں خلافت كے بارے ميں اشارے بائے جاتے بيں۔

#### خلافت وامامت

#### مرن قریش کیلئے ہے!

ابو داؤد طیالی اپنی مند میں بروایت سکین بن عبدالعزیز و سیار بن سلامہ بحوالہ ابو ہریرہ نفتی الدین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "امامت قریش ہی کو سزا وار ہے حکومت کرتے ہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ کرتے ہیں وعدہ کا ایفا کرتے ہیں 'جب کوئی طالب رحم ہوتا ہے تو مرہانیاں کرتے ہیں۔ " یہ حدیث ابو یعلی اور طرانی نے اپنی مسانید میں بیان کی ہیں

الم ترفری نے بروایت ابو ہریرہ دھنے المن کی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ "مملکت قریش کے لئے وضا فضایا) انصار کے لئے اور اذان اہل حبشہ کے لئے ہے۔" اس حدیث کی تمام اساد صحیح ہیں۔

الم احمد نفتی الدین نفتی مند میں بروایت حاکم بن نافع عتب ابن عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ خلافت قریش میں محکم انصار میں اور وعوت حبشہ میں رہے گی۔ اس حدیث کے تمام راوی تقد ہیں۔

البزار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "امرا قریش سے ہوں گے۔ نیک نیکوں کے لئے اور بدبروں کے حاکم ہونگے۔

### خلافت اسلامیه کی مرت

امام احمد فی مماوین سلمدن الله ملی الله علیه وسلم کوید ارشاد فرمات سنا به که «تمین الله مال روایت کی ب که جم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوید ارشاد فرمات سنا ب که «تمین سال تک خلافت رب گی اس کے بعد ملو کیت ہو جائے گی (خلافت ملو کیت میں بدل جائے گی) اس

حدیث کو تمام اصحاب سنن نے لکھا ہے اور ابن حبان نفت الدی کا کہ اس کو صحیح لکھا ہے۔
علائے کرام کہتے ہیں کہ خلفائے اربعہ نفتی الدی کا اور امام حسن (رضوان اللہ تعالی علیم
اجمعین) کے زمانے پر بید مدت ختم ہو گئی یعنی تمیں سال پورے ہو گئے (بڑار ؓ نے مجمہ بن سکین ' یکی بن حمان اور دیگر اساد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اسلام کی ابتداء نبوت اور رحمت سے ہوئی ' اس کے بعد خلافت و رحمت ہوگی اور اس کے بعد ملوکیت اور جرکا دور دورہ ہوگا۔ (یہ حدیث حسن ہے۔)
فرکیش سے بارہ خلفاء ہمول گے۔۔

عبدالله بن احمد نے بروایت جابر نفت الملائ بن سمرہ بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرایش سے بارہ خلیفہ ہونے تک اسلام ہیشہ غالب رہے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے بھی بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ دو سرے محد ثین نے بھی بیان کیا ہے لیکن بنغیر الفاظ۔

امام احر" ان الفاظ كے ساتھ بيان كرتے ہيں " يہ امرصالح بهشہ رہے گائيہ امرخلافت جارى وقت و نافذ رہے گا۔" امام مسلم" كے يمال اس حديث كے الفاظ اس طرح ہيں۔ "لوگو! يہ حكم اس وقت تك نافذ رہے گا جب تك بارہ حاكم ان پر حكومت نہ كريں" "دين اسلام اس وقت تك مشحكم رہے گا جب تك بارہ خليفہ نہ گزر جائيں"۔ "بارہ خليفہ گزرنے تك اسلام سر بلند رہے گا" البزار" نے جو حديث پيش كى ہے۔ اس كے الفاظ يہ ہيں "بارہ خلفاء ہونے تك جو سب كے سب قريش ہوں گے ميرى امت مشحكم رہے گا"۔

ابوداؤد نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب در دولت کو واپس ہوئے تو قریش نے حاصر ہوکر دریافت کیا کہ یارسول اللہ! بارہ خلفاء کے گزرنے کے بعد کھر کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا " ان کے بعد فتنہ و فساد قتل اور خونریزی ہوگی ایک روایت اس طرح ہے کہ اجماع امت کے ساتھ بارہ خلیفہ گزرنے تک بید دین محکم رہے گا یعنی بید دین زوال پذیر نہیں ہوگا جب تک بارہ خلیفہ اجماع امت کے ساتھ منتخب ہوکرنہ گزر جائیں۔

 ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (اس امر کو) دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ بن اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر طیعنی بارہ - قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ان احادیث یا ان کے ہم معنی احادیث میں بارہ خلفاء سے مراد شاید ہیہ ہوکہ سے بارہ خلیفہ خلافت کی سربلندی اور اسلام کی شان و شوکت اور اسخکام کے زمانے میں گزریں گے' اور ان میں سے ہر ایک کی خلافت پر اجماع امت ہوگا' اور ایسا ہی ہوا کہ ان بارہ خلفاء کے زمانے میں سکون و اطمینان رہا' اور ان کے بعد بنو امیہ کی خلافت کے زمانے میں انظراب و اختلال پیدا ہو جس کا سلسلہ امیہ کی خلافت کے زمانے میں والید بن بزید کے زمانے سے اصطراب و اختلال پیدا ہو جس کا سلسلہ امیہ کی خلافت کے قیام پر تو بنو امیہ کا کلیتہ" استیصال ہی ہوگیا۔

### قاضی عیاض کے قول کی تائید!:۔

شیخ الاسلام ابن مجرِّ نے شروع ہی میں قاضی عیاض ؓ کے اس قول کی تائید کی ہے اور لکھا ہے کہ قاضی عیاض کا یہ قول بہت خوب ہے کیونکہ بعض احادیث سے قاضی عیاض کی تشریح (حدیث) کی تائد ہوتی ہے جیسا کہ انھوں نے کما ہے کہ "ہر ایک کی خلافت پر اجماع امت ہوا" اس کی توضیح یہ ہے کہ اجماع سے مرادیہ ہے کہ لوگ ان کی بیعت میں مطیع ہوگئے (اور کسی نے حیلہ نہیں کیا) جیسا کہ حضرات ابو بکر' عمر' عثان' و علی' رضوان الله تعالی علیهم الجمعین کی خلافت پر بالاتفاق بیعت کی جاتی رہی ' پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین (۱) ( طلمین فی صفین) کا واقع پیش آیا اور امیر معاویہ نے اسی دن اینے آپ کو خلیفہ سے موسوم کیا اس کے بعد حضرت جسن رضی اللہ عنہ نے جب امیر معاویہ سے صلح کرلی (اور ان کے حق میں خلافت سے وستبردار ہوگئے) تب بھی لوگوں نے ان سے امر خلافت پر بیعت کی۔ اس کے بعد لوگوں نے امیر معاویہ کے فرزند بزید پر اجماع کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر اجماع نہیں ہوا بلکہ اس سے قبل ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ بزید کے مرنے کے بعد خلافت کے معاملے میں پھر اختلافات پیدا ہوئے لیکن عبراللہ ابن زبررفتی الله ایک شادت کے بعد عبد الملک بن مروان کی خلافت پر اجماع ہوا اور اس کے بعد اس کے جارول بیٹول ولید علیمان پرید اور ہشام میں سے ہر ایک کی خلافت پر اجماع ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علیمان بن عبدالملک اور بزید بن عبد الملک کے ورمیان عمر بن عبد العزیز (۲) مجی کچھ مت خلیفہ رہے۔ اس طرح خلفائے راشدین کے بعد مندرجه ذیل سات خلفاء موت بین (امیر معاویه ایند عبدالملک بن مروان ولید بن عبدالملک سلیمان بن عبدالملک 'برید بن عبد الملک اور ہشام۔ اس طرح کل تعداد گیارہ ہوتی ہے 'بارہواں خلیفہ ولید بن برید بن عبد الملک ہے جو باجماع امت خلیفہ وقت مقرر ہوا اور یہ اس وقت متخب ہوا جب کہ اسکا چھا ہشام بن عبد الملک کا انقال ہوا تو لوگوں نے بالاتفاق اس کو خلیفہ مقرر کیا مگر اس کی خلافت کو ابھی چار سال ہوئے تھے کہ لوگ اس سے منحرف ہوگئے اور اس کو قتل کر دیا۔ بار ھوس خلیفہ کے بعد قتل و فر زیری کی گرم بازاری ۔۔ بار ھوس خلیفہ کے بعد قتل وخو زیری کی گرم بازاری ۔۔

ولید بن بزید بن عبد الملک کے قتل کے بعد فتنہ و فساد کی گرم بازاری ہوگئی۔ پھر کسی کی خلافت پر اجماع نسیں ہوا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ برید بن ولید اپنے برادرعم زاد ولید بن برید کے مقابل میں (خلافت کا وعویدار بکر) کھڑا ہوا لیکن جلد ہی مرکیا۔ اور س کا چیا (باپ کا براور عم زاد) مروان بن محد بن مروان غالب آگیا اور جب بزید کا انقال ہوا تو اس کے بھائی ابراہیم نے عنان سلطنت ہاتھ میں لے لی لیکن موان بن محد نے ابراہیم کو بھی قتل کر ڈالا اور اس کے بعد مروان کو بنو عباس نے مغلوب کرلیا اور اس کو قتل کر دیا۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ سفاح ابھی زیادہ عرصه تخت ير متمكن نبيل بوا تهاكه ملك ميل فتنه و فساد عام بوكيا اور سفاح كا بحائي منصور تخت شین ہوگیا۔ منصور کے طویل عبد حکومت میں بھی عباسیوں کے ہاتھ سے مغرب اقصیٰ کے شہر نکل گئے کیونکہ اندلس پر مروانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔' مروانیوں نے یہاں اپنے طویل عمد حکومت کے باعث خود کو خلیفہ کملوانا شروع کر دیا ہر چند کہ امور خلافت نافذ نہیں تھے۔ صرف خلافت کا نام باقی تھا حالانکہ عبر الملک بن مروان کے زمانے میں مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک تمام ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ اور اقتدار تھا اور ہر جگہ خلیفہ کا نام خطبہ میں پڑھا جاتا تھا اور خلیفہ کے حکم کے بغیر کہیں کوئی از خود والی نہیں بن سکتا تھا لیکن انتشار اور طوائف الملوکی کی نوبت یمال تک مینچی کہ پانچویں صدی جری میں صرف اندلس میں چھ افراد بیک وقت خود کو خلیفہ سے موسوم کرنے لگے۔ ان کے علاوہ مصر کے عبیدی اور بغداد کے عباسی اور دوسرے ممالک میں علوی اور خوارج بھی خود کو خلیفہ کملواتے تھے (اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلافت کا کیا معیار تھا اور خود کو خلیفہ سے موسوم کرناکس قدر آسان ہوگیا تھا)۔

بارہ خلفاء آغاز اسلام سے قیامت تک:۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کابی ارشاد که اسلام میں بارہ خلفاء ہوں گے اور پھر فتنہ و فساد بریا ہوگا' ان حالات پر بالکل منطبق ہو تا ہے کہ ان بارہ خلفاء کے بعد ملک میں ہر طرف فتنہ و فساد اور خوں ریزی کا بازار خوب گرم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔
بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور وہ کتے ہیں کہ بارہ خلیفہ اسلام کے آغاز سے قیامت تک کی
درمیانی مرت میں ہونگے اور ان کا عمل حق پر ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ان خلفاء کا زمانہ پیم
اور مسلسل ہو' ان لوگوں کے اس قول کی تائید مسدد کے اس قول سے ہوتی ہے جو انھوں نے
مند کیر میں لکھا ہے۔

ورین حق پر چلنے اور ہدایت پر عمل پیرا ہونے والے بارہ ظفاء کے ہوئے تک جن میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو افراد بھی شامل ہیں ، جب تک خلافت نہ کرلیں گے است مسلمہ بلاک و برباد نہیں ہوگ۔"

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کایه ارشاد که "ان باره خلفاء کی خلافت کے بعد پھر فتنہ و فساد کا ظهور ہوگا" اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ و فساد کا زمانہ خروج وجال سے قیام قیامت کا درمیانی زمانہ ہے "لیکن میرا خیال یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جن بار خلفاء کی بابت ارشاد فرمایا ہے۔ وہ حضرات یہ بیں۔ چاروں خلفائ راشدین (رضی الله تعالی عنه م) امام حسن رضی الله عنه - حضرت امیر معاوید نصح الله عنه مضرت ابن زبیر نصح الله عنه معزت عمر بن عبد العزیز۔ یہ جملہ آٹھ حضرات ہوئے۔ اننی خلفاء اثنا عشرہ میں خلیفتہ المهدی کو بھی شامل کرنا جا ہیے کہ وہی شامل کرنا جا ہیے کہ وہی شامل کرنا جا ہیے کہ یہ بھی بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز نصح الفائد ورفصفت شعار خلیفہ گزرے ہیں جس طرح بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز نصح الله بیکر تھے۔ ان دس خلفاء کے بعد اب صرف دو خلفائ معدل و انصاف کا پیکر تھے۔ ان دس خلفاء کے بعد اب صرف دو خلفائ منظر باقی ہیں ایک ان میں سے امام مهدی ہیں جو اہل بیت سے ہوں گے۔ (۳)

ا۔ اس جنگ میں جانبین سے دو تھم مقرر ہوئے تھے حضرت عمرو بن العاص امیر معاویہ کی طرف سے اور حضرت ابو موی اشعری حضرت علی نفتی المنکا بھی کا جانب سے دونوں نے ان تعلمین کے فیصلے کو قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی تھی۔ علامہ سیوطی نے یوم امرا محکمین سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

٢- ان باره خلفا ميں يہ شامل نهيں ہيں-

س- الم سيوطى سے بارہويں ظيفہ كے بارے ميں ايك لفظ بھى نہيں كما ان كے الفاظ يہ بيں "بقى الاثنان المنتظران احد هما الهدى لانه من ال بيت مصطفى (

(阿瑟斯)

### خلافت بنوامیہ کے سلسلہ میں منذرہ احادیث (ا)

امام ترمذی بروایت یوسف بن سعد فرماتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیت کرلی تو ایک مخص نے کھڑے ہوکر امام حسن افتحالی ایک سے کما کہ اے حس نفتی اللہ عن اللہ عند کے منہ کالے کر دیتے جس پر امام حسن رضی اللہ عند نے جواب دیا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے ، ہونے والی بات پر مجھے سرزنش نہ کرو۔ کیونکہ رسول خدا صلی الله عليه وسلم في خواب مين بنو اميه كو برسر منبر ديكها تفاجو آپ كو ناگوار موا تفال آپ ير اسي زمانے میں سورہ کور اور سورہ ان انزلنا ہ فی لیلۃ القدر روما ادرک مالیلۃ القدر ليلة القدر خير من الف شهر يعن نازل كيا بم نے قران كو قدر كى رات میں' آپ کو معلوم ہے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات ہزار مینوں سے بھر ہے' مفسرین یمال اس طرح تفیر کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ متفلیق اللہ علیہ ہزار مہینے گزر جانے کے بعد بنو امیہ (خلافت کے) کے مالک ہوں گے۔ حدیث ذکورہ بالا کے رادی لینی قاسم بن الفضل مرنی جھول نے اس حدیث کو پوسف میں سعد سے روایت کی ہے كتے ہیں كہ جب ہم نے حباب لگایا تو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے وصال شريف كے تھیک ہزارویں مینے کے بعد نہ کم نہ بیش امیر معاوید نفتی انتہا تھا سے امام حسن نفتی انتہا کا کہ اس بیت کا واقعہ پیش آیا' اس حدیث کو بیان کرکے امام ترفدی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے راوی صرف قاسم بن الفضل منی ہی ہیں جو خود اگر چہ ثقتہ ہیں لیکن ان کے شیخ مجمول ہیں۔(۲) اس حدیث کو حاکم نے اپنی متدرک میں اور این جریر نے اپنی تفسر میں لکھا ہے الیکن حافظ ابو الحجاج کا بیان ہے کہ مذکورہ حدیث منکر ہے ابن کثر نے بھی اس قول سے اتفاق کیا ہے۔ ابن جریر ؓ نے اپنی تفیر میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مروان کے حکم بن ابو العاص کو منبر پر بندروں کی طرح اچھلتے کورتے ویکھا' یہ کیفیت آپ کو ناگوار ہوئی چنانچہ اس خواب کے بعد وصال شریف تک کمی شخص نے آپ کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔وما جعلنا الرویا النی ارینک الا فتن قلنا س جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا یہ لوگوں کی فتنہ انگیزیوں کا مظہر ہے' اس مدیث کی اساد اگر چہ ضعیف بین لیکن اس کی شواہد (آئید) میں امام عبداللہ بن عمرو یعلی بن مرہ اور حسین بن علی وغیرہ کی احادیث موجود ہیں۔ ہم نے بھی اس مدیث کو مختلف طریقوں کے ساتھ کتاب التفسیر اور المسند میں نقل کیا اور اپنی تھنیف اسباب النزول میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

### حواشي

ا۔ ڈرانے والی احادیث لیعنی الیی احادیث جن میں سمی امر کے سلسلہ میں ناگواری کا اظہار فرمایا گیا ہو۔ ۲۔ روائت قابل قبول نہیں۔

#### خلافت بنی عباس کی مبشرہ احادیث (ا)

امام البرار نے بردایت ابو ہریرہ نفت الملکائی کھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس نفت الملکائی سے فرایا کہ تم لوگوں میں نبوت اور بادشاہت دونوں ہیں۔ اس حدیث کے راویوں میں عبد الرحمٰن العامری ضعیف ہیں لیکن اس حدیث کو ابو لعیم دلائل النبوت میں 'ابن عدی نفتی الملکائی کائل میں اور ابن عساکر" اپنی کتاب میں روایت کے مختلف طریقوں سے لائے ہیں۔ امام ترخی بروایت ابن عباس نفتی الملکائی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس نفتی الملکائی سے ارشاد فرمایا کہ کل صبح اپنی فرزند کو ساتھ لیکر میرے پاس آیتے ناکہ میں دعا کروں جو آپ کے اور آپ کی اولاد کے لئے سود مند ہو' چنانچہ دو سرے دن حضرت عباس نفتی الملکائی اپنی اپنی کو اچھ کپڑے پینا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں دعا فرمائی۔ "الی این کی خدمت میں لے گئے حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں دعا فرمائی۔ "الی این کی خدمت میں لے گئے حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں دعا فرمائی۔ "الی این کی خدمت میں ان کو عباس نفتی الملکائی اور ان کے فرزند کے ظاہری و باطنی گناہ معاف کر دے اور کسی گناہ میں ان کو عباس نفتی الملکائی ان کی اور ان کے فرزند کے ظاہری و باطنی گناہ معاف کر دے اور کسی گناہ میں ان کو حدیث نہ کور کے آخر میں سے جملے اور اضافے کئے ہیں "والی ان کی اولاد میں خلافت باقی رکھ" حدیث نہ کور کے آخر میں سے جملے اور ان سے قبل کی حدیث جو اس باب میں نہ کور ہے۔ دیگر و میں کتا ہوں کہ سے حدیث اور اس سے قبل کی حدیث جو اس باب میں نہ کور ہے۔ دیگر و میں دیاہ میں۔

امام طرائی بروایت توبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے منبر پر بنو مروان کو اترتے چڑھے دیکھا تو جھے ناگوار گزرا لیکن بحالت خواب جب بنو عباس کو اس حال میں دیکھا تو جھے مسرت ہوئی۔ ابو تعیم نے علیہ میں بروایت ابو ہریرہ کھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدہ سے باہر تشریف لائے تو حضرت عباس نفتی اندہ ہوئی آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الفضل میں تم کو خوشخبری دول! حضرت عباس نفتی اندہ بی بی نے عرض کیا یارسول اللہ ضرور بشارت دیجے مم کو خوشخبری دول! حضرت عباس نفتی اندہ بی اللہ تعالی نے جھے سے جس کا کام کو شروع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے سے جس کا کام کو شروع کیا ہے اس کا اختیام تمھاری اولاد پر ہوگا میری شخیق یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی ضعیف ہیں اور سی ضعیف حدیث حدیث حضور علی جاتی ہے۔ ابن عساکر سی ضعیف حدیث حدیث حضور علی رضی اللہ عنہ (کی روایت) سے بیان کی جاتی ہے۔ ابن عساکر

نے یہ حدیث مختلف طریق ہائے رواۃ سے یوں بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی حضرت عباس نفتی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس نفتی اللہ علیہ و فرایا۔ " اللہ نے یہ کام میری ذات سے شروع کیا اور آپ کے فرزند پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ خطیب نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کے الفاظ یوں تحریر کئے ہیں کہ اس کام کا آغاز تم ہی سے ہوا اور تم ہی پر ختم ہوگا۔ اس حدیث کی اساد ہم مہتدی بللہ کے حالات کے ضمن میں پیش کریں گے نیز اس سلمہ میں ایک اور حدیث خطیب بللہ کے حالات کے ضمن میں پیش کریں گے نیز اس سلمہ میں ایک اور حدیث خطیب بلند کے عادد فقی ادلی تا اس کی شد سے حلیہ میں بیان کی ہے کہ

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کے سلسلہ میں رسول اللہ کا ارشاد:۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "حضرت عباس نفتی الدیمی؟ کی اولاد میں بادشی اللہ علیہ وسلم نے ان امرا کے ذریعہ اللہ تعالی دین کو سر بلندی عطا فرمائے گا۔ (اس حدیث کے راویوں میں عمر بن راشد ضیعت ہیں)۔

ابو تعیم نے دلائل میں بروایت ابن عباس نفتی الدی ہیان کیا ہے کہ ام الفضل (زوجہ عباس نفتی الدی ہیں ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تمھارے بطن میں لڑکا ہے جب پیدا ہو تو اس کو لیکر میرے پاس آنا چنانچہ جب وہ پیدا ہوا تو میں اس لڑکے کو خدمت اقدس میں لیکر عاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے دائے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کمی اور لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور عبداللہ نام رکھا اور فرمایا کہ اچھا اب اقامت کمی اور لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور عبداللہ نام رکھا اور فرمایا کہ اچھا اب اس ابو الحلفاء کو اب لیجاؤ۔ میں نے اس امر کا بیان (حضرت) عباس نفتی الدی ہی ہے کیا۔ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ( اس بات کو) دریافت کیا تو حضور صفی اللہ علیہ وسلم سے ( اس بات کو) دریافت کیا تو حضور صفی آئی کہ اور اس کی نسل میں آخری خلیفہ المہدی ہوگا اور اس کی اولاد میں مال جو گھو میں نے کہا ہوگا اور اس کی نسل میں آخری خلیفہ المہدی ہوگا اور اس کی اولاد میں مال جو گھو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نماز اداکرے گا (یعنی امام مہدی)۔

و یکمی مند فردوس میں بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ بی عباس نفت اللہ عنہ بروی ہوگا اور جب تک دنیا میں حق قائم نہ ہو جائے ان کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ وار قطنی نے اپنی افراد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس نفت اللہ علیہ و مرایا کہ جب تمھاری اولاد ریف و عراق میں سکونت پذیر ہوگی اور سیاہ لباس پنے گی اور اہل خراسان ان کے محمدو معاون ہوں گے اس وقت

تک حکومت ان ہی میں رہے گی یہاں تک کہ وہ اس حکومت کو عینی علیہ السلام کے سپرو کر ویں گے (یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ اس کے راویوں میں ایک راوی احمد بن ابرائیم کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اور اس کے استاد مجمول ہیں)۔ اس حدیث کو ابن الجوزی نے احادیث موضوعات میں ذکر کیا ہے لیکن اس کے شواہد بھی موجود ہیں چنانچہ طبرانی نے اپنی کبیر میں بروایت ام سلمہ مرفوعا" تحریر کیا ہے کہ خلافت میرے پچا زاد بھائیوں اور حضرت عینی علیہ عباس نہ اللہ اس سلمہ عرفوعا تقینی کیا ہے کہ خلافت میرے پچا زاد بھائیوں اور حضرت مینی علیہ السلام کے حوالے کر دیں۔ عقیلی نے اپنی کتاب الفعفا میں ابی بکرہ کی دادی کے حوالے سے مرفوعا" بیان کیا ہے کہ بنی عباس اس کام کو ایک دن میں انجام دیں گے جس کو بنو امیہ دو دن میں مکمل کریں گے اور اس کام کو ایک مہینہ میں انجام دیں گے جس کو بنو امیہ دو ماہ میں سر راویوں میں ایک راوی بکار ہے جو مشم ہے حالانکہ بکار جھوٹا یا واضع حدیث سے مشم نہیں راویوں میں ایک راوی بکار کو ضعفاء میں شار کیا ہے پھر ساتھ ہی ہے بھی کہا ہے کہ اس حدیث میں چنداں ہرج نہیں ہے اور نہ اس حدیث کے معنی بعیداز قیاس ہیں کیونکہ عباسیوں کے میں چنداں ہرج نہیں ہے اور نہ اس حدیث کے معنی بعیداز قیاس ہیں کیونکہ عباسیوں کے میانہ عوج میں ان کی حکومت سوائے مغرب اقصلی کے تمام روئے زمین پر مشرق سے مغرب نہ کائم تھی۔

#### بنو عباس كا دور حكومت:-

عباسیوں کا عالیشان دور حکومت تقریبا " سااھ سے شروع ہوکر ۱۹۴ھ کے قریب زمانہ تک ہے بھر اس کے بعد خلافت مقترر باللہ کے سپرد ہوئی اور امور سلطنت میں اختلال پیدا ہوگیا اور مغرب کے تمام ممالک اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور حکومت معرض خطر میں پڑگئی اس کی تفصیل ہم آئندہ پیش کریں گے اس طرح عباسیوں کا دور عروج اور اس کی وسعت مملکت اور فتوعات کا زمانہ تقریبا" ایک سو ساٹھ سال ہے اور یہ زمانہ بنو امیہ کے زمانہ اقتدار سی دو چند ہے بنو امیہ کا زمانہ عروج ۱۹ سال ہے جس میں سے حضرت عبد اللہ ابن ویرفتی اللہ ابن زیرفتی اللہ ایک ہوار ماہ!! اور یہ تراسی سال دولت عباسیہ کے عروج کی مدت سے رہتی ہے لین صرف ایک ہزار ماہ!! اور یہ تراسی سال دولت عباسیہ کے عروج کی مدت سے نصف ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی شاہد وہ حدیث بھی ہے جس کو زبیر بن بکارنے المو قفیات میں حضرت عباس نفتی المتریک کی زبانی نقل کیا ہے کہ حضرت عباس نفتی المتریک کی دبائی نقل کیا ہے کہ حضرت عباس نفتی المتریک کی اگر معاویہ نفتی المتریک سے کہا کہ اگر تم ایک روز حکومت کرو گے تو ہم دو روز کریں گے اگر

تم ایک منینہ کرو گے تو ہم دو مینے کریگئے اور اگر تم ایک سال کرو گے تو ہم دو سال کریں گے (چنانچہ بنو امیہ نے ۱۸ سال شاندار حکومت کی تو بنو عباس نے ایک سو ساٹھ سال یعنی اس سے دو گئی مرت حکومت کی) ابن زبیر المو قفیات میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس نفتی المدین کے کہا کہ سیاہ پرچم اہل بیت کے لئے ہیں اور ان کا زوال مغرب کی طرف سے ہوگا۔

ابن عساكر نے تاریخ ومثق میں لکھا ہے كہ رسول اكرم صلى اللہ عليہ وسلم نے تین مرتبہ اس طرح فرمایا اے اللہ! عباس فضی اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس طرح فرمایا اے اللہ! عباس فضی اللہ اللہ اس كے بعد حضرت عباس فضی اللہ اس عے فرمایا اے عم محرم! آپ كو معلوم ہونا چاہیے كہ آپ كی اولاد میں المدی (موفق باللہ) پیدا ہوگا اور وہ رضائے اللی كو پہنچانے والا اور راضی برضا رہنے والا ہوگا۔ اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی محمد بن یونس القرشی السلمی وضاع حدیث ہے۔ بنو عیاس كا استحقاق خلافت:۔

ابن سعد نے طبقات میں بروایت شعبہ مولی ابن عباس نفتی النتی بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت عباس نفتی النتی بین کہ ایک دن حضرت عباس نفتی النتی بین کہ اور دن حضرت عباس نفتی النتی بین کو حضرت علی نفتی النتی بین کہ اور بھی موجود تھے اور حضرت عباس نفتی النتی بین کو حضرت علی نفتی النتی بین کہ اور کسی سے ایس محبت نہ تھی پس حضرت عباس نفتی النتی بین نے حضرت علی نفتی النتی بین کہ فرایا اور کما کہ اے ابن براور! آج میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں' اور جھے بین ہے کہ تم اس میں ثابت قدم رہو گے! حضرت علی نفتی النتی بین نے دریافت کیا کہ پی فرمائے کیا حکم ہے؟ حضرت عباس نفتی النتی بین کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں جاکر دریافت کرو کہ آپ بعد خلافت کس کے پاس رہے گی۔ اگر وہ جمارے لئے ہے تو خدا کی فتم جب تک ہم میں سے کوئی فرد زندہ ہے وہ اس امر خلافت کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا اور اگر ہمارے علاوہ وہ کسی اور کو دی جارہی ہے تو پھر آئندہ ہم لوگ بھی بھی اس کی طلب نہیں کریں گے ' یہ س کر حضرت علی نفتی النتی النتی خواب دیا چیا جان! یہ امر خلافت کی طلب نہیں کریں گے ' یہ س کر حضرت علی نفتی النتی بین کر حضرت علی نفتی النتی بین کر حضرت علی نفتی النتی بین کرے گا ور اگر ہمارے علی وہ کسی اور اس استحقاق خلافت میں آپ سے کوئی بھی تازے نہیں کرے گا۔ اگر فائدان کے لئے مخصوص ہے اور اس استحقاق خلافت میں آپ سے کوئی بھی تازے نہیں کرے گا۔

و یکمی نے اپنی مند فردوس میں بروایت حضرت انس نفتی الدی ہو مالک مرفوعا" لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب الله تعالیٰ کسی کو خلافت کے امور انجام دینے کے لئے پیدا فرمایا ہے تو اپنا دست قدرت اس کی پیشانی پر پھیرتا ہے (اس کے راویوں دینے کے لئے پیدا فرمایا ہے تو اپنا دست قدرت اس کی پیشانی پر پھیرتا ہے (اس کے راویوں

میں میسرہ بن عبد اللہ متروک راوی ہے) اس حدیث کو ابو ہریرہ نے بھی بیان فرمایا ہے اور و یکمی نے اس کو تین راویوں سے مرفوعا" بیان کیا ہے۔ حاکم نے اپنی متدرک میں عبداللہ ابن عباس نفتی انتہا کیا ہے۔ ابن عباس نفتی انتہا کیا ہے۔

حواشي

ا۔ بشارت دینے والی

### چادر نبوی مشتری مین منتقل جو خلفاء بنوامیه اور بنو عباس میں منتقل ہوتی رہی

الفی نے اپنی الطوریات میں بیان کیا ہے کہ جب کعب فضی المن این زہیر نے اپنا تھیدہ با نت سعا د رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يره كر سايا تو سرور عالم صلى الله عليه وسلم نے جاور مبارک دوش اطہر سے آثار کر کعب کو عطا فرمائی۔ امیر معاوید نصف اللہ ایک كعباض الم الماكم وس بزار ورجم لے لو اور جاور مباك جم كو دے وو- كيكن كعب نفتي الله من الكار من جواب ويا- جب كعب نفتي الله من كانقال موكيا توامير معاوید افتحالی بیان کے بیوں سے وہ چاور مبارک بیں بڑار درہم میں حاصل کرلی ، پھروہ چاور خلفاء بنو عباس میں منتقل ہوگئ۔ سلفی کے علاوہ ویگر حضرات بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن علامہ زہی نے اپنی تاریخ میں اس طرح وضاحت کی ہے کہ یہ چادر جو بنو عباس نفت الله الله على على على وه نهيل على جس كو امير معاويد في بديته" عاصل كيا تها بلكه يہ جاور وہ تھی جس کو غروہ تبوك ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اہل الله كو مع فرمان امان عنایت فرمائی تھی۔ اس جاور مبارک کو ابو العباس سفاح نے تمیں ہزار درہم میں خریدلیا تھا' میں جلال الدین سیوطی کتا ہوں کہ امیر معاوید نفتی الملکی نے جو جادر بدیته" حاصل کی تھی وہ دولت امویہ کے زوال کے وقت ضائع ہوگئی جیسا کہ امام احمد حنبل نے اپنی تصنیف الزہد میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جادر کو زیب دوش فرماکر وفود کو شرف ملاقات بخشنے تشریف لاتے تھے ' وہ حضری چادر تھی جس کا طول چار گز اور عرض دو گز ایک بالشت تھا ہی جادر مبارک خلفاء بنو عباس کے پاس میٹی تھی اور چونکہ (ارتداد زمانہ سے) یہ کہنہ ہوگئی تھی اس کئے اس کو کپڑوں میں لییٹ کر رکھا جاتا تھا اور خلفاء اس کو عیدین کے موقعوں پر زیب تن کرتے تھے۔ اور میں جادر بطور وراثت خلفاء کو ملی اور ہر خلیفہ اس کو برے برے اجماعات اور جلوسوں میں (بطور تیرک) اینے کاندھوں پر ڈال لیتا تھا۔ بطور وراثت يه جاور اس طرح عباى خليفه المقتدر بالله كو سيني تقى- فتنه قرامد مين جب المقتدر قتل مواتو وہ یہ جادر اوڑھے ہوا تھا اور وہ اس کے خون سے آلودہ ہوگئی اور گمان کی ہے کہ فتنہ تا تار میں یہ چادر نبوی ضائع ہوگئ۔ انا لله و انا الیه را جعون

### فوائد متفرقه جویمال مناسب و بر محل ہیں

ابن الجوزي بحواله الصولى رقمطراز بيس كه بعض لوگول نے جو بيد كما ہے كه مر چھنے خليفه نے ظح کیا ہے۔ (ایعنی اینے منصب خلافت سے معزول ہوا یا خود الگ ہوگیا) جب میں نے اس قول پر غور کیا تو ایک عجیب اعتقادی کیف حاصل موا۔ (یہ بات بالکل صحیح نکلی که) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق عضرت عمر فاروق عضرت عثمان غنی علی مرتضی اور امام حسن (رضی الله تعالی عنم) خلیفه بوع اور بید حصے خلیفه نبی حضرت امام امير معاويه 'يزيدين معاويه عاويه بن يزيد ' مروان عبد الملك اور عبدالله ابن زبير خليفه موت اور ابن زبیر خلافت سے وستبردار کئے گئے۔ اس کے بعد ولید الیمان عمر بن عبد العزیز بنید بشام اور ولید خلیفہ ہوئے اور ولید چھٹا خلیفہ تھا وہ بھی خلافت سے دستبردار ہوا اور ولید کی وستبرداری کے ساتھ ہی ہو امید کی خلافت کا خاتمہ ہوگیا۔ پھر دور عباسیہ شروع ہوا اور اس میں سفاح " منصور " مهدى " بادى " بارون الرشيد اور امين خليفه جوئ و اور چھٹے خليفه امين كو بھي خلافت سے وستبردار ہونا برا۔ امین کی وستبرداری کے بعد مامون معقصم واثق موکل مستنصر اور مستعین بالله خلیفه موتے اور ان میں چھے خلیفه مستعین بالله کو دستبردار مونا برا۔ پھر المعتر، المهتدى المعتمد المعتفد المكتفى بالله اور چهنا خليفه المقتدر بالله موا اور المقتدر مي وه واحد ظیفہ ہے جو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ خلافت سے وستبردار ہوا اور آخر کار اس کو قتل کر دیا كيا- المقتدر ك بعد القابر' الراضي' المتقى المسكفي المطيع الطابع اور ان ميس الطابع كو دستبردار مونا برا۔ الطابع کی دستبرداری کے بعد القادر القائم المقتدی المستظہر المسترشد اور الراشد خليفه موسے ان ميں الراشد وستبر دار مواجو چھٹا خليفه ہے۔ (ابن الجوزي)

المام زہبی کا ارشاد خلع خلافت کے سلسلہ میں:۔

امام ذہبی کتے ہیں کہ ابن الصولی کا ندکورہ بالا استدلال چند وجوہ کی بنا پر صحیح نہیں ہے' ذہبی کہتے ہیں کہ اول سے کہ عبد الملک کے بعد ابن زبیر خلیفہ نہیں ہوئے لیعنی ان کے بیان میں یہ ترتیب عبدالملک و ابن زبیر۔ غلط ہے جبکہ ابن زبیر خلیفہ خامس ہیں اور ان کے بعد عبد الملک خلیفہ سادس ہیں ، پھر وہ دونوں بی پانچویں نمبر پر ہیں ان میں سے ایک (جو پانچواں ہی) خلیفہ ہے اور چھٹا اس ترتیب سے خارج ہے۔ اس لئے کہ عبداللہ ابن زبیر ، عبد الملک سے سابق البیعت ہیں بعنی پہلے ان سے بیعت کی گئی اور پھر ان کے قتل کے بعد عبد الملک کے لئے بیعت ہوئی اور غبد الملک کی خلافت تشلیم کی گئی۔ دو سرے یہ کہ صولی نے برنید کے بیعت ہوئی اور ابراہیم کو خلفاء کی ترتیب میں شامل نمیں کیا حالانکہ ابراہیم تخت خلافت سے دستبردار ہوا ہے۔ اسی طرح مروان کا نام بھی ترتیب میں شامل نمیں کیا جا خلافت سے دستبردار ہوا ہے۔ اسی طرح مروان کا نام بھی ترتیب میں شامل نمیں کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ امین ترتیب اور شار کے اعتبار سے نواں خلیفہ ہے نہ کہ چھٹا کہ الصولی نے تیسری وجہ یہ کہ امین ترتیب اور شار کے اعتبار سے نواں خلیفہ ہے نہ کہ چھٹا کہ الصولی نے اس کو ترتیب میں چھٹے نمبر پر رکھا ہے۔

میں جلال الدین سیوطی کتا ہوں کہ مروان کو شار سے اس کئے ساقط کیا ہے کہ اس نے بعاوت کی تھی اور اس طرح معاویہ بن برید باغی تھا اس کئے وہ بھی شار ترتیب میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب ابن زبیر کا معالمہ رہا تو برید کی موت کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی گئی تھی اگر چہ امیر معاویہ نے (اپنی زندگی میں) شام میں اس بیعت کی مخالفت کی تھی اس وجہ سے مروان اور برید بن معاویہ کو خلفا میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب ابراہیم کی طرف آئے جو برید ناقص کے بعد ہوا ہے تو اس کے لئے امر خلافت پایہ شخیل کو نہیں پہنچا کہ کچھ نے اس کی بیعت کی اور کچھ نے نہیں کی۔ چنانچہ اکثر لوگ اس کو خلیفہ کے نام سے نہیں بلکہ امیر کے نام بیعت کی اور کچھ نے نہیں کی۔ چنانچہ اکثر لوگ اس کو خلیفہ کے نام سے نہیں بلکہ امیر کے نام سے نہیں رہی۔ پس اس صورت سے پکارتے تھے بعنی خلیفہ المسلمین کے بجائے امیر المسلمین کہتے تھے' اور پھر اس کی یہ مرداری یا امارت چالیس یا بقول بعض ستر دن سے زیادہ قائم بھی نہیں رہی۔ پس اس صورت میں مروان الحمار چھٹا خلیفہ ہے' طلائکہ امیر معاویہ کے بعد اس کا نمبر بارھواں ہے۔ اس طرح میں کو چھٹا شار کیا جاتا ہے۔

صولی کے بیان میں تیرا نقص بے بیان کیا گیا ہے کہ دستبرداری ہر چھٹے خلیفہ کے لئے مخصوص نہیں ہے اس لئے کہ الناصر' المنتقی اور المستکفی نے بھی خلع خلافت کیا اور ان میں سے کوئی بھی خلافت میں چھٹے نمبر پر نہیں ہے ' میں کہنا ہوں کہ (بی اعتراض بھی کچھ وزن دار نہیں ہے) اس لئے کہ صولی نے بید کہا ہے کہ ہر چھٹا خلیفہ دستبردار ہوا ہے قطع نظر اس کے کہ درمیان میں بھی بعض دو سرے خلفاء دستبردار ہوئے ہیں اور میں صولی کا مقصود ہے۔ (وہ کہ نہیں کہنے کہ اس چھٹے خلیفہ کے علاوہ کوئی اور خلافت سے دستبردار نہیں ہوا) اس طرح

صولی کے مقرر کردہ اصول میں کوئی تناقص پیدا نہیں ہو ا۔

صولی کے بیان پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ راشد کے بعد المقتنی المستبد المستنی الناصر الطاہر اور المستنصر ظیفہ ہوئے اور المستنصر ان میں شار کے اعتبار سے چھٹا ہے اور اس نے خلع نہیں کیا پھر اس کے بعد المستعم خلافت پر متمکن ہوا اور تاریوں نے اس کو قتل کیا وولت عباسیہ کا یہ آخری خلیفہ تھا اس کے بعد خلافت منقطع ہوگی اس کے بعد ساڑھے تین سو سال تک کوئی خلیفہ نہیں ہوا پھر المستنصر خلیفہ ہوا لیکن وہ وارالخلافت میں موجود نہیں تھا بلکہ اس کی بیعت مملکت مصرمیں لی گئی پھر عراق پہنچ کر اس نے تاریوں سے جنگ کی اور اس جنگ میں شہید ہوا اس کے قتل کے بعد ایک سال میں خلافت مصرمیں نشقل ہوگی۔

فلفائے معرف

خلفائے مصریں اول الحائم اس کے بعد المشکفی الواثق الحائم المعتقد المتوکل بالترتیب خلیفہ ہوئے۔ المتوکل ان میں چھٹا خلیفہ ہے اور یہ بھی خلافت سے دستبردار ہوا۔ اس کے بعد المعتقم نے تخت خلافت پر تمکن حاصل کیا لیکن پندرہ دن کے بعد ہی خلافت سے خلع کرلیا۔ المعتقم کی دستبرداری کے بعد المتوکل کو پھر خلیفہ منتخب کیا گیا پھر اس نے خلع کیا اور اس کے بعد واثق کی بیعت کی گئی اس کے بعد پھر المعتقم دوبارہ خلیفہ منتخب ہوا اور وہ پھر دستبردار ہوگیا اب تیسری بار متوکل کو پھر منتخب کیا گیا اس بار وہ جب تک زندہ رہا خلافت پر متمکن رہا اس کے مرنے کے بعد مستعین معتفد مستقمی اور قائم بالترتیب خلیفہ ہوئے۔ قائم نے جو مستعقم اول اور مستعقم ثانی سے چھٹے نمبر پر تھا خلع کیا اور اس کے بعد خلیفہ وقت المستجد تخت اول اور مستعقم ثانی سے چھٹے نمبر پر تھا خلع کیا اور اس کے بعد خلیفہ وقت المستجد تخت خلافت پر فائز ہوا جو خلفائے بن عباس میں اکیاونواں خلیفہ ہے (حا دی و الخدمسوں میں خلفائ بنی العباس)۔

خلفائے بی عباس میں اکثریت کنیر زادوں کی ہے:۔

مور خین بیہ بھی کہتے ہیں کہ خلفائے بنو عباس میں ایک خلیفہ اپنے دور کا آغاز کنندہ '
دو سرا در میانی اور تیبرا اس کا ختم کرنے والا ہے لینی منصور وہ پہلا محض ہے جو عباسیوں میں خلیفہ اول ہوا۔ در میانی مخصیت المامون ہے اور سب سے آخری المعتضد ہے ' خلفائے بی عباس میں سفاح' مہدی اور امین کے علاوہ تمام خلفاء کنیزوں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں رکنیز

زاوے ہیں) صولی کتے ہیں کہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ 'حضرت امام حسن تصفیقات کا اور الامین ابن ہارون الرشید کے علاوہ باقی خلفاء ہاشمی خاتون کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے۔ علاوہ ذہبی کتے ہیں کہ حضرت علی اور علی المکتفی کے بجز کسی اور خلیفہ کا نام علی نہیں تھا۔ میں کتا ہوں کہ (کوئی خاص بات نہیں) اکثر خلفاء کے نام مفرو ہیں۔ (مرکب نہیں ہیں) مرکب نام تو بہت ہی تھوڑے ہیں مشابہ نام اس سلسلہ میں بہت ہیں جیسے عبداللہ 'احمد اور محجد۔ خلفائے عراق میں آخری خلیفہ المستعصم تک تمام خلفاء کے القاب مفرو ہیں لیکن ان ہی القاب کی تحرار خلفائے مصر میں پھر ہوئی ہے لین جو القاب خلفائے عراق کے تھے وہی خلفائے القاب کی تحرار خلفائے مصر میں پھر ہوئی ہے لین جو القاب خلفائے عراق کے تھے وہی خلفائے مصر کے ہیں جیسے المستعمم 'المستعیم' المستعیم 'المستعیم' المستعیم 'المستعیم' المستعیم الفائم 'المستخد یہ تمام القاب سوائے المستفی 'المعتفد کے دوبارہ نہیں دیئے گئے۔ خلفائے بنی عباس میں یہ القاب تین دفعہ افتیار کئے گئے۔

# عبیری امراء کے القاب:۔

خلفائے بنو عباس میں عبیدی امراء کے القاب سوائے القائم' الحاکم' الطاہر' اور المستنصر کی اور نے افتیار نہیں گئے۔ سوائے ان چار خلفائے ذکور کے اور کوئی خلیفہ بی عباس سے بنی عبید کا ہم لقب نہیں ہوا۔ بنی عبید سے پہلے بنی عباس کا لقب المهدی اور المنصور نے افتیار کیا۔

#### القاب كا اثر خلافت ير:-

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس خلیفہ نے القاهر کا لقب اختیار کیا وہ کامیاب و بامراد نہیں ہوا ( اس کو یہ لقب راس نہیں آیا) میرے نزدیک ہی حالت و کیفیت المستکفی اور المستعین کی ہوا ( اس کو یہ لقب رکھنے والے بھی کامیاب نہیں ہوئے 'یہ دونوں نام ان عبای خلفاء کے ہیں جو تخت سے دستبردار اور شریدر کئے گئے۔ ہاں المعتفد بہترین بایرکت لقب ہے جس نے یہ لقب اختیار کیا وہ برکت و سعادت اندوز ہوا۔

علامہ ذہبی کتے ہیں کہ اپنے براور زاوے کی خلافت کے بعد تخت خلافت پر فائز ہونے والے صرف دو خلفاء ہیں ایک المقتنی جو راشد کے بعد خلیفہ ہوا۔ اور دو برا المستنصر جو المعتمم کے بعد تخت خلافت پر متمکن ہوا

ان خلفا کے نام جن کے تین فرزند خلافت پر فائز ہوئے:۔

ا- ہارون رشید کے تین فرزند' امین' مامون اور معظم۔
 ۲- المتوکل کے تین فرزند' المستنصر' المعتر' اور المعتمد۔
 سے المقتدر کے تین فرزند' الراضی' المقتفی اور المطبع۔

بعض حفرات كابيه بھى خيال ہے كہ خليفہ عبد الملك ہى وہ واحد خليفہ ہے جس كے چار فرزند كي بعد ديگرے خليفہ ہوئ (ايس كوئى مثال خلفائ سابق ميں موجود نہيں) ليكن بي صحيح نہيں اس كى مثال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے بعد ہونے والے خلفاء ميں موجود ہے۔ مثلا خليفہ محمد المتوكل كى اولاد ميں چار نہيں بلكہ پانچ خلفاء ہوئے ليمني المستعين المعتفد المستعن المعتفد المستعن المعتفد المستعن المعتفد المستعن المعتفد المستعن المعتفد المستجد۔

چند امور مخصوصه:

اپنے والد کی موجودگی میں منصب خلافت پر فائز ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابوبکر طالع بن مطیع ہیں۔ ابوبکر طالع کے والد المطیع مفلوج ہوگئے تھے اس لئے انھوں نے اپنے بیٹے کو خلافت پر فائز کر دیا (خلیفہ بنا دیا) علماء کا اس پر انقاق ہے کہ اپنے والد کی حیات میں کاروبار خلافت چلانے والے اور خلافت پر فائز ہونے والے سب سے پہلے مخض حضرت ابوبکر صدیق (ابن ابو تحافہ) رضی اللہ عنہ ہیں۔

#### اوليات خلفاء:

ا۔ جس شخص نے سب سے پہلے بیت المال قائم کیا اور قرآن حکیم کو مصحف کے نام سے موسوم کیا۔۔۔۔۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

۲- وہ جفول نے سب سے پہلے خود کو امیر المومنین کے لقب سے طقب کیا' درہ ایجاد کیا' سنہ ججری جاری کیا' نماذ تراوی (باجماعت) پڑھنے کا حکم دیا اور امور داخلی و خارجی کے بہت سے شعبے قائم کئے۔۔۔۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔

س- سب سے پہلے دور خلافت میں چراگاہیں قائم کرنے والے 'جاگیریں دینے والے' جمعہ میں خطبہ سے پہلے اذان دینے کا انتظام کر نیوالے' موذنوں کی تنخواہیں مقرر کرنے والے' پولیس کا محکمہ قائم کرنے والے اور خطبہ میں (خوف اللی سے) لرزہ براندام ہونے والے۔۔۔۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہیں۔

سم وہ پہلے مخص جفول نے اپنی زندگی میں اپنا ولیعد نامزد کیا اور اپنی خدمت کے لئے خواجہ سرا (خصیان) مقرر کئے۔۔۔۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

۵۔ وہ پہلا مخض جن کے سامنے وشمن کا سر بریدہ پیش ہوا۔۔۔۔عبداللہ ابن زیرافت الدلاج کا بیں۔

۲- جس ظیفہ کا نام سب سے پہلے سکہ پرکندہ ہوا۔۔۔۔عبد الملک بن مروان ہے۔
 ۷- وہ پہلا ظیفہ جس نے اصلی نام سے خود کو پکارنے کی ممانعت کی اور عبای ظیفہ میں
 سب سے پہلے القاب کو استعمال کیا۔۔۔۔ولید بن عبد الملک ہے۔

"ابن فضل الله كتے بين كه بعض لوگوں كاخيال ہے كه بنو اميہ نے بھى عباسى خلفاء كى طرح القاب استعال كئے بين ميرے اور دوسرے مورخين كے نزديك يه صحح ہے كه امير معاويد نضخ المناتي بكا لقب "الناصرلدين الله" يزيد كا المستنصر معاويد بن يزيد كا الراجع الى الحق" مروان كا موتمن بالله عبد الملك كا الموفق لامرالله اور اس كے بيٹے وليد كا المنتقم بالله عضرت عمر بن عبد العزيز كا معصوم بالله يزيد بن عبد الملك كا القادر مصنع الله اور يزيد ناقص كا الشاكرلا فعم الله قال

٨- سفاح ك عهد مين مختلف زبانول في رواج بايا-

۹- خلیفہ منصور وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے نجومیوں کو اپنے دربار میں جگہ دی (ان کی عزت افزائی کی) ان کی رائے پر عمل کیا۔ اپنے غلاموں اور مملوک کو ممالک عربیہ میں گورنری اور حکومت کے دو سرے عہدوں پر فائز کیا۔

۱۰ خلیفہ مہدی اولین مخص ہے جس نے دیگر ذہب کے رد میں کتابیں تصنیف و قالیف کرائیں۔

اا۔ الهادی پہلا خلیفہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے کوکب و جلوس میں نیزہ برداروں اور چوبداروں کو ساتھ رکھا۔

١١- مامون الرشيد وه پهلا خليفه ب جس نے چوگان بازي كى- (١)

١١٠ الامين وه پلا خليفه ب جس كو اس كے لقب سے إيكارا كيا۔

۱۱۰ معظم وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے سب سے پہلے ترکوں کو وزارت کے عمدے دیئے۔
ماد المتوکل وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے ذمیوں کے لئے مخصوص لباس مقرر کیا اور خود ترکوں کے ہاتھ سے المتوکل کے مارے جانے کے واقعہ سے ترکوں کے ہاتھ سے المتوکل کے مارے جانے کے واقعہ سے

حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس حدیث کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا " ترکوں کو اس سے پہلے آزاد کر دو کہ وہ تم کو چھوڑ دیں کیونکہ وہی اولین لوگ ہوں گے جو میری امت کے بادشاہ کو ہلاک کر دیں گے۔ (طبرانی)

۱۲- مستعین وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے چوڑی آسینیں اور چھوٹی ٹوپیاں استعال کیں۔ ۱۷- المعتز وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے گھوڑوں پر مرضع ساز رکھوائے (گھوڑوں کو سونے کے زبور بہنائے)۔

۱۸۔ المعتمد ہی وہ خلیفہ ہے جس پر خلفاء میں سب سے پہلے ظلم و جرو تعدی کی گئی۔ ۱۹۔ المقتدر وہ خلیفہ ہے جس کو مکمنی میں خلیفہ بنایا گیا۔

۲۰ الراضی- سب سے پہلا نہیں بلکہ آخری خلیفہ ہے جس کو انظام مکی ' فوج اور دولت سے (اس کے امراء نے) محروم کر دیا اور بی وہ آخری خلیفہ ہے جو شاعر تھا ' خود خطبہ پڑھتا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز بھیٹہ پڑھتا تھا ' بی وہ آخری خلیفہ ہے جو ندیموں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا تھا ' اس خلیفہ کی جاگیریں وظیفے ' نوکر چاکر ' کنیزوں اور لونڈیوں ' خزانے باورچی خانے ' آبدار خانہ ' مجلوں اور درباروں کا الگ الگ انگام (محکمہ) خلافت اولیہ (بنو عباس باورچی خانے ' آبدار خانہ ' مجلوں اور درباروں کا الگ الگ انظام (محکمہ) خلافت اولیہ (بنو عباس سفر کیا۔ کے چند پہلے خلفاء) کی طرح قائم تھا۔ بی وہ آخری خلیفہ ہے جس نے لباس خلافت پین کر سفر کیا۔

۲۱۔ المستنصر وہ پہلا خلیفہ ہے جس کا نام القاب سے طقب ہوا۔ یہ المتعم کے بعد خلافت پر فائز ہوا تھا۔

(كتاب اواكل مصنفه عسري)

۳۲- حضرت عثمان غنی رضی الله عنه وہ پہلے خلیفہ بیں جو اپنی والدہ ماجدہ کی حیات میں منصب خلافت پر فائز ہوئے اس طرح مندرجہ ذیل خلفاء (عباسیہ) کے ساتھ بھی ہے وصف مختص رہا ہے لیعنی الهادی' مامون الرشید' الامین' المتوکل' المستعین' المعتند اور المطبع- (یہ سب بھی اپنی ماؤں کی زندگی میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے)۔

الله عند الوبكر صديق رضى الله عند اور الطائع ابن مطيع صرف دو اشخاص بين جو النه والد ماجد كى ذندگى مين خليفه منتخب موئ و سولى كهتے بين وليد اور سليمان كى والدہ ام وليد اور يريد ناقص اور ابرائيم كى والدہ شابين بادى اور بارون الرشيد كى والدہ خيزرال كے سوائے كى اور خاتون كے دو بيٹے خليفہ منتخب شين ہوئے كين ميرے نزديك تاريخ سے يہ ثابت ہے كہ

ند کورہ بالا خواتین کے علاوہ عباس اور حمزہ کی والدہ اور اسی طرح داؤد و سلیمان ابن متوکل الاخر کی ماں ان خواتین میں شامل ہیں جن کے دو بیٹے خلافت پر متمکن اور فائز ہوئے۔ خلافت عبید بیر ۱۲۹ھ تا ۵۲۷ھ۔۔

لفظ الحليف سے موسوم ہونے والے عبيديوں ميں چودہ افراد ہيں ان ميں سے تين ليعن المهر، العزير، الحاكم، المهدى والم العزير، الحاكم مغرب ير اور باقی گيارہ افراد لين المعر، العزير، الحاكم، المستنصر، المستعلى، الامر، الحافظ، الطافر، الفائز اور العاضد نے ممالک مصرير حكومت كى، ال كى سلطنت ١٩٥٠ه سے ١٩٥٥ه تك قائم رہى (گويا كل مرت ٢٧٧ سال ہے۔) آغاز ١٩٩٠ه كى قريب ہوا اور اختام حكومت ١٩٥٥ه ميں۔

علامہ ذہبی کا بیان ہے کہ عبیریوں کی سلطنت مجوسیوں اور یہودیوں جیسی تھی علویوں کی طرح نہ تھی۔ باطنیہ چونکہ فاطمی نہ تھے اس لئے ان کی حکومت کو ہم خلافت سے تعبیر نہیں کر کتے۔ ان میں کل چودہ بادشاہ ہوئے جوبہ جبر خود کو خلیفہ کملواتے تھے اور حقیقت میں خلیفہ نہ تھے۔

بنو امیہ میں سے جن افراد نے مغرب (اندلس) میں حکومت کی اور ان کی حکومت فلافت کے نام سے موسوم ہوئی وہ شریعت و سنت' عدل و انصاف' علم و فضل اور جماد میں عبیدیوں سے بدر جما بھتر تھے ان میں سے جو افراد اندلس میں خلیفہ کے لقب سے ملقب و مخاطب ہوئے' ان کا زمانہ بلا فصل تھا یعنی وہ چھ افراد کیے بعد دیگرے بغیر فصل زمانی کے اندلس میں خلافت پر فائز ہوئے۔

### خلفاء کے سلسلہ میں مختلف تواریخ:۔

اکثر علاء فضلاء نے خلفاء کے حالات پر مشمل تاریخیں لکھی ہیں منجملہ ان کتب تاریخ الحلفاء کے ایک تاریخ کفظو یہ نحوی کی تالیف ہے جو دو جلدوں میں ہے جس میں القاہر باللہ کے زمانے تک کے حالات ضبط تحریر میں لائے ہیں۔ صولی نے بھی اس موضوع پر ایک تاریخ کھی ہے یہ محض خلفائے بنو عباس کی تاریخ ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اپنی اس تالیف "تاریخ الحلفاء" میں استفادہ کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے خلفائے عباسیہ کی تاریخ الناصر باللہ کے عمد تک لکھی ہے وہ بھی میرے ذریر مطالعہ رہی ہے "ابو الفضل احمد ابن طاہر مروزی باللہ کے عمد تک لکھی ہے وہ بھی میرے ذریر مطالعہ رہی ہے "ابو الفضل احمد ابن طاہر مروزی را لمتوفی محمد کیا جاتا ہے علاوہ کا مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے "علاوہ کا لمتوفی میں کیا جاتا ہے "علاوہ کا المتوفی میں کیا جاتا ہے "علاوہ کا المتوفی میں کیا جاتا ہے "علاوہ کا کھی ہے ان کا شار مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے "علاوہ کا کھی ہے "ان کا شار مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے "علاوہ کا کھی ہے ان کا شار مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے "علاوہ کا کھی ہے "ان کا شار مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے "علاوہ کا کھی ہے کا کھی ہے ان کا شار مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے "علاوہ کا کھی ہے کا کھی ہے "ان کا شار مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے "علاوہ کا کھی ہے کا کھی ہے "ان کا شار مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے "علاوہ کیا کھی ہے کھی تاریخ الحلیاء کا کھی ہے "ان کا شار مشاہیر شعراء میں کیا جاتا ہے "ان کا شار مشاہد کیا ہے کھی تاریخ الحق کا کھی ہے "ان کا شار مشاہد کیا جاتا ہے کھی تاریخ الحق کیا کہ کھی تاریخ الحق کیا کھی تاریخ الحق کے تاریخ کیا کھی تاریخ الحق کے تاریخ کیا کھی تاریخ الحق کیا تاریخ الحق کیا تاریخ کیا کہ کیا تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کیا ت

ازیں امیر ابو موی ہارون بن مجم عباسی نے بھی "تاریخ فلفائے بی عباس" کسی ہے۔

خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں کہتے ہیں کہ حضرت عثان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور مامون الرشید کے علاوہ کوئی اور خلیفہ حافظ قرآن نہیں ہوا ہے ' یہ غلط ہے اس لئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حافظ قرآن شے جس کی صراحت بعض مورضین نے کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حافظ قرآن ہونا کسا ہے۔

ہے ' امام نووی نے اپنی تصنیف "تهذیب" میں بھی آپنی اللہ کی وفات شریف کے بعد تمام آپ کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ' نے بھی رسول اللہ کی وفات شریف کے بعد تمام قرآن پاک حفظ کیا تھا' اس لئے خطیب بغدادی کا وہ حصر غلط ہے۔

#### خلفاء كاطريقه بيعت:

ابن الساعی نے لکھا ہے کہ خلیفہ الطاہر کے بعیت لینے کے وقت میں موجود تھا۔ صورت عال یہ تقی کہ الطاہر ایک سفید کرڑے کے چڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ اپی چاور تو اوڑھے تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاور مبارک کو (جس کا حال اس سے قبل تحریر کیا جاچکا ہے) اپنے شانوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کا وزیر (دربار) اس کے منبر کے سیدھے ہاتھ پر اور داروغہ دربار منبر کی سیڑھی پر کھڑا تھا اس حال میں وہ لوگوں سے ان الفاظ کے ساتھ بیعت لے رہا تھا کہ دومیں اپنے آقا اور مولا (جن کی اطاعت تمام لوگوں پر فرض ہے) لینی ابو نفر مجمد الطاہر بامر اللہ کے دست مبارک پر قرآن کریم 'سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتماد امیر المومنین بامر اللہ کے دست مبارک پر قرآن کریم 'سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتماد امیر المومنین کے لئے بیعت کرتا ہوں نیز یہ تشلیم کرتا ہوں کہ ان کے سوا (اس وقت) اور کوئی خلیفہ نہیں ہے۔

### حواشي

ا۔ مامون کی اولیات میں شار ہونے والے اور بہت سے امور ہیں مثلاً وارالترجمہ کا قیام۔ ونیا بھرسے علماء و مصنفین کو لانا اور کتب بونانی کے تراجم کرانا۔ مسلم خلق قرآن میں مناظرے کرانا۔ اس مسلم پر انکار کر نیوالے کو قتل کرانا اور سخت ترین سزائیں دینا وغیرہ۔

# خلافت حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه

# حضرت صدیق کا نام نای اور آپ کانسب گرای:

آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھ' آپ کا اسم گرائی عبداللہ ابن ابی قافہ عثان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی التیمی تھا۔ آپ کا نسب مرہ بن کعب پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جا آپ کا اسم گرائی اللہ بی صحیح اور مشہور ہے بعض لوگ کتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق تھا لیکن تمام علماء کا اس عبداللہ بی صحیح اور مشہور ہے بعض لوگ کتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق کے معنی ہیں آگ سے بر انقاق ہے کہ عتیق آپ کا لقب ہے اسم گرائی نہیں ہے۔ عتیق کے معنی ہیں آگ سے آزاد کیا ہوا۔ حدیث شریف میں آیا جے ترزی ؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آتش دوزخ سے آزاد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حن و جمال کی وجہ سے عتیق کے جاتے تھے (عتیق کے معنی صاحب جمال کے بھی ہیں) بعض مورخین کا خیال ہے کہ عیق کے جاتے تھے (عتیق کے عیب نہیں تھا اس لئے آپ کو عتیق کما گیا۔ مصعب ابن زہیر چونکہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا اس لئے آپ کو عتیق کما گیا۔ مصعب ابن زہیر وغیرہ کھتے ہیں کہ اس امر پر تمام امت کا انقاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے کیونکہ آپ نے وف اور ندر ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور کسی قسم کی ترش دوئی یا جھک اس تھدیق میں سرزد نہیں ہوئی۔

# حضرت ابوبكر صديق كامقام رفع!:\_

اسلام میں آپ کا درجہ اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے' صدیق کا لقب پانے میں واقعہ معراج کی فورا" معراج بھی مشہور ہے کہ آپ نے کافروں کے سوال کے جواب میں واقعہ معراج کی فورا" تقدیق فرائی۔ اہل وعیال کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرائی' غار ثور اور تمام راستے آپ کی خدمت میں رہے' نیز یوم بدر میں آپ کا (کفار کے مقابلہ میں) کلام کرنا' حدیدیہ میں مکہ شریف میں واغل نہ ہونے کے باعث لوگوں کے دلوں میں جو شکوک پیدا ہوگئے تھے ان کا ارتفاع (دور کرنا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد گرامی سکر

کہ ''اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ونیا میں رہنے یا آخرت قبول کرلینے کا افقیار دے دیا ہے۔''
آپ کا آہ و زاری کرنا' سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام کی سکین فاطر کے لئے آپ کی استقامت اور خطبہ کے ذریعہ ان میں تسکین قلب پیدا کرنا اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر بار خلافت کو قبول فرما لینا۔ مرتدین سے جنگ کے لئے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں شام کی جانب لشکر کو روانہ کرنا اور اس عزم پر ثابت قدم رہنا' صحابہ کرام کو (اللہ شرح صدور فرمائے) بہ ثبوت و دلائل ان کو حق سے آگاہ کرنا اور رہنا' صحابہ کرام کو (اللہ شرح صدور فرمائے) بہ ثبوت و دلائل ان کو حق سے آگاہ کرنا اور مرتدین کے خلاف جنگ میں ان کو اپنا ہمنو ا بنانا' مملکت شام کی جانب فوجوں کو روانہ کرنا اور پھر مملکت شام کی تنفیر حضرت صدیق آگر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہم فضائل ہیں۔ نیز آپ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتب کرانا بھی بہت بردی فضیات کا طال ہے۔ یوں حضرت صدیق آگر رضی اللہ عنہ کے فضائل و کملات بیشار ولا تعداد ہیں۔ (ارشاد مام نووی)۔

میرا ارادہ ہے کہ میں اپی معلومات کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علات قدرے شرح و بسط کے ساتھ تحریر کروں 'چنانچہ میں اس سلسلہ میں کئی عنوانات قائم کر رہا ہوں (جن کے تحت آپ کے حالات قدرے تفصیل سے تحریر کروں گا)۔ حضرت صدیق اکبر کا اسم گرامی آپ کا لقب جیسا کہ فدکور ہو دکا۔

علامہ ابن کیر کتے ہیں کہ تمام علاء کا اس پر انقاق ہے کہ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان ہی ہے گر ابن سعد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا اسم شریف دعتیق " ہے لین صحح یہی ہے کہ دعتیق " آپ کا لقب تھا نام نہیں تھا ہاں اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کب اور کس وجہ سے ہوا ہیض کتے ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے یہ آپ کا لقب ہوا (اس کو لیث بن سعد احمہ بن صفیل اور ابن معین وغیرہ نے روایت کیا ہے )۔ ابن فیم کتے ہیں کہ امور خیر میں آپ کے سبقت کرنے کی وجہ سے آپ کا یہ لقب ہوا۔ لعض اصحاب کا خیال ہے کہ پاک و صاف اور اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے (کہ آپ کے موا۔ لعض اصحاب کا خیال ہے کہ پاک و صاف اور اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے (کہ آپ کے نسب میں ایبا کوئی محض نہیں گزرا جس پر کوئی عیب لگایا گیا ہو) آپ کا یہ لقب ہوا۔ لعض کا خیال ہے کہ آپ کا نام عثیق ہی تھا پھر بعد میں عبداللہ ہوگیا۔

طبرانی نے لکھا ہے کہ قاسم بن محمصتہ المقادی نے حضرت عائشہ صدیقہ (ام المومنین)
رضی اللہ عنما سے آپ کا اسم مبارک دریافت کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے
فرمایا۔ عبد اللہ عرض کیا گیا کہ لوگ تو آپ کو عتیق کہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے
فرمایا کہ ابو تحافہ کی تین اولادیں تھیں جن کو عتیق معتق اور معتیق کما جاتا تھا۔

ابن مندہ کا بیان ہے کہ ابن طلح نصح المحالی ہے۔ والد سے دریافت کیا کہ حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کا نام عتیق کیوں ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ان کی والدہ ماجدہ کی اولاہ چونکہ زندہ پیدا نہیں ہوتی تھی تو جس وقت آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئیں اور بارگاہ اللی میں عرض کیا! اللی بیہ بچہ موت کے چگل سے آزاد رہا ہے اب اسے مجھے عنایت فرما دے۔ طبرانی نے لکھا ہے کہ آپ کو آپ کے حسن و جمال کے باعث عتیق کما جاتا تھا۔ ابن عساکر کا بیان ہے انھوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی گھر کے لوگوں نے تو عبد اللہ ہی رکھا تھا گر عتیق زیادہ مشہور ہوگیا۔ بیہ بھی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق سے موسوم فرمایا تھا۔

ابو یعلی نے اپنی مند میں اور ابن سعد اور حاکم معرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا '' میں ایک دن کا نمانہ نبوت کے والان میں تھی اور والان پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ نفت الدی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما تھے استے میں والد ماجد تشریف لائے ان کو دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دوزخ سے بری اور آزاد محض کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ابوبکر کو دیکھ لے! (چو تکہ زبان وی ترجمان سے عنیق من النار فرمایا گیا) پس آپ کا نام گھر والوں نے تو عبد اللہ ہی رکھا تھا لیکن عتیق مشہور ہوگیا۔

ترفدی اور حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک روز والد ماجد سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے تو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا۔ اے ابو برفضی الملی اللہ تعالی نے تم کو آگ سے بری فرما دیا۔ چنانچہ اسی دن سے آپ عتیق کے نام سے مشہور ہوگئے۔

بزار و طبرانی نے عبداللہ ابن زبیر کی سند سے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نفت الملاقات اللہ تعالیٰ نے کا نام عبداللہ تھا لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا کہ " اللہ تعالیٰ نے

تم کو دوزخ کی آگ ہے بری (عتیق) فرما دیا ہے تو آپ عتیق کے نام ہے مشہور ہوگئے لقب صدیق کی حقیقت:۔

ابن مدی نے کھا ہے کہ آپ صدیق کے لقب سے زمانہ جاہلیت (قبل اسلام) ہی میں مقتب ہے اس لئے کہ آپ ہیشہ کے بولا کرتے سے بیض نے کھا ہے کہ چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر پر تقدیق کرنے ہیں سبقت فرماتے سے اس لئے آپ کو صدیق کہا گیا' ابن اسحاق اور قادہ کا بیان ہے کہ شب معراج کی صبح ہی سے آپ اس لقب سے مشہور ہوگئے (کہ آپ نے سب سے پہلے اس واقعہ معراج کی تقدیق کی) حاکم نے اپنی مقدرک ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کی ہے مشرکیوں عرب نے والد ماجد کے باس آکر کہا کہ آپ کو پھے خبر ہے کہ آپ کے دوست (مجمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہیہ دعویٰ کہا ہی آگر کہا کہ آپ کو پھے خبر ہے کہ آپ کے دوست (مجمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہیہ وعویٰ کے فرمایا کہ کیا واقعی وہ ایبا ہی فرمات ہیں۔ انھوں نے کہا ہاں وہ کبی کہتے ہیں تو آپ نے کہا ہیں فرمای اللہ علیہ وسلم صبح یا شام کو اس سے بھی زیادہ آسانوں کی بیشک وہ بچ فرماتے ہیں آگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام کو اس سے بھی زیادہ آسانوں کی حدیث کو طبرانی نے حضرت انس نفتھا ہیں گئی تا اس بنا پر آپ کو صدیق کہا جات کے اس میں کہا جاتا ہے' اس حدیث کو طبرانی نے حضرت انس نفتھا ہیں گئی اور ابو ہریرہ نفتھا ہیں گئی کی دوایت سے کھا ہے' اس حدیث کو طبرانی نے حضرت انس نفتھا ہیں گئی اور ابو ہریرہ نفتھا ہیں گئی کی دوایت سے کھا ہے' اس حدیث کو طبرانی نے حضرت انس نفتھا ہیں گئی اور ابو ہریرہ نفتھا ہیں گئی کی دوایت سے کھا ہے' اس

سعد بن منصور نے اپنی مند میں ابو ہریرہ کے غلام ابی وہب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب شب معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوئی پر پنچے تو آپ نے حفرت جرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس واقعہ کی تصدیق میری ملت نہیں کرے گی (کہ بظاہر وہ محیر العقول ہے) تو حضرت جریل علیہ السلام نے عرض کیا' آپ کی تصدیق حضرت ابو بریرہ فضی الدین ہے اور حاکم ابو بریرہ فضی الدین ہے اور حاکم نے متدرک میں نزال بن سیرہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وض کیا کہ اے امیر المومنین! آپ ہم کو حضرت ابو براختی الدین ہی کے بارے میں کچھ بتائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے حس کانام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (حضرت) ابو برکی ہستی وہ (محرّم) ہستی ہے جس کانام اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق رکھا اور نماز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس مختص سے رسول مدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس مختص سے رسول مدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس مختص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس مختص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس مختص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس مختص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس مختص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس مختص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس مختص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس مختص سے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ شے۔ پس جس محتوں سے اپنی ونیا کے معاملات کے معاملات کے معاملات کے معاملات کے معاملات کی دونات کے معاملات کیں دونات کے معاملات کے معاملات

لئے راضی ہو گئے۔ (ان کو خلیفہ منتخب کرلیا اور ان سے بیت کرلی)۔

دار قطنی اور حاکم نے ابن یجی سے روایت کی ہے انھوں نے کہا میں نے بار ہا حضرت علی کرم اللہ وجد کو برسرمنبریہ فرماتے سا ہے کہ خداوند تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت ابو بر افتحالی ہے ہیں رکھا۔ طبرانی حکیم ابن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجد ایک بار محاف سے فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بر افتحالی ہے کہ حضرت ابو بر افتحالی ہے کہ حضرت ابو بر افتحالی ہے کہ دیم موجود ہے کہ دیم تسکین کا نام (صدیق) آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اس طرح حدیث احد میں موجود ہے کہ دیم تسکین رکھو تم میں نبی صدیق اور شہید ہیں "

#### حضرت صديق رض الله عنه كي والده محترمه:-

حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کی والدہ محترمہ کا نام سلملی بنت صنحر بن عامر بن کعب تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی' آپ کی والدہ محترمہ آپ کے والد کے چچا کی دختر تھیں۔ ابن عساکر نے بھی اس قول سے اتفاق کیا ہے۔

### حضرت ابو بكر صديق نضي الله عنه كامولدو منشا

 کرتے ہیں اور میزبانی آپ کا شعار ہے۔ امام نووی کا بیان ہے کہ ایام جاہلیت ہیں آپ کا شار روکسے قریش میں ہو تا تھا، قریش آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ سے ان لوگوں کو بید محبت تھی اور آپ بھی ان کے معاملات سے حد ورجہ کا تعلق خاطر رکھتے تھے (ان کے معاملات کی دکھیر بھال فرماتے تھے)۔ جب آپ اسلام میں واخل ہوئے تو سوائے اسلام کے کسی چیز سے سروکار نہیں رہا (قدیم مشاغل بالکل ترک کر دینے) ابن زبیر نے معروف بن فرلوذ سے روایت کی ہے کہ آپ قریش کے ان گیارہ افراد میں سے ہیں جن کو عمد جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں شرف اور بزرگ حاصل رہی 'آپ زمانہ جاہلیت میں دیت (خوں بما) اور جرمانے کے مقدمات فیصل کیا اور بزرگ حاصل رہی 'آپ زمانہ جاہلیت میں دیت (خوں بما) اور جرمانے کے مقدمات فیصل کیا ہم خاندان کا رکھی یا ہم قبیلہ کا محرم شخص ایک مقررہ کام کا ذمہ دار ہو تا تھا۔ جس طرح بنی ہاشم جبوں کے منتظم اعلیٰ تھے (ان کو پانی پلانا اور خورہ و نوش کا انتظام بنی ہاشم کے سرد تھا 'اس طرح نصل اللہ عند 'قبل اسلام جاری فرمایا کو خضرت البو بحر صدبق رضی اللہ عند 'قبل اسلام جاری فرمایا کہ خورت کا دخیاں تھا۔ جبوں کے دمہ کعبہ کی دربانی 'علمبروادی اور جب تک یہ پرچم جنگ بلند نہ کرتے کے خاندان جنگ میں ہو عبد الدار کے سرد تھا' اجارت کے بغیر کوئی خاندان جنگ کے لئے تیار نہ ہو تا تھا۔ گویا جنگی امور کا انتظام بھی بنو عبد الدار کے سرد تھا' مخور گوئی خاندان جنگ کے لئے تیار نہ ہو تا تھا۔ گویا جنگی امور کا انتظام بھی بنو عبد الدار کے سرد تھا' محبر شورئی کے نتظم بھی بی تھے انمی کے حکم سے دار الزندہ میں اجتماع ہو تا تھا۔

# عمد جالميت مين حضرت ابو بكرنضي الملكانة كاياكيزه كردار:-

ابن عساكر في حضرت عائشہ صديقة رضى الله عنها سے روايت كى ہے كه خداكى قتم والد ماجد حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه في نه زمانه جاہليت ميں بھى كوئى شعر كها اور نه عهد اسلام ميں "آپ في اور حضرت عثان الفت المائية بن عفان في زمانه جاہليت ہى ميں شراب ترك كر دى تقى-

ابو تعیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روابیت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا والد ماجد حضرت ابو براضی اللہ عنها سے دوابیت ہی میں خود پر شراب حرام کرلی تھی (شراب بینا ترک کر دیا تھا)۔ ابن عساکر نے ابن ربیراضی الملائے ہی کے حوالہ سے کاما ہے کہ آپ نے بھی بھی شعر نہیں کہا۔ ابن عساکر ہی ابو العالیہ ریاحی کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایک مجمع میں حضرت کہا۔ ابن عساکر ہی ابو العالیہ ریاحی کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایک مجمع میں حضرت

صدیق اکبرنفتی الد می کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جابلت میں شراب نوشی کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا پناہ بخدا! میں نے بھی شراب نہیں پی! لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس لئے نہیں پی کی عزت و ناموس محفوظ رہے 'مروت باقی رہے کیونکہ شراب خوری سے مروت جاتی رہتی ہے' یہ خبر (حضرت صدیق اکبرنفتی اللہ عابیہ وسلم کو پنجی تو حضور نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے شیخ مکملہ کی سام مرسل غریب ہے)۔

### حفرت صديق اكبرنضي الكرين كاحليه شريف:

ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سرایا (حلیہ) سے آگاہ فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ آپ ہم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سرایا (حلیہ) سے آگاہ فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا' اکرا بدن تھا' دونوں رخسار اندر کو دب ہوئے تھے' پیٹ اتنا بوسا ہوا تھا کہ آپ کا ازارا اکثر نیچ کھمک جاتا تھا۔ پیشانی ہیشہ عرق آلود رہتی تھی۔ چرے پر گوشت نیادہ نہ تھا' نظریں ہیشہ نیچی رکھتے تھے' بلند پیشانی تھے انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھے۔ تھے۔ نظری کھی رہتی تھی) حنا اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔

حضرت انس نفت المنظم المستحمد على الله عليه وسلم مدينه تشريف لائے تو حضرت البو بكر صديق نفت المنظم الله الله عليه وسلم مدينه تشريف لائے تو حضرت البو بكر صديق نفت الله الله كا مواكسى كے بال سفيد اور سياه مخلوط نهيں تھے چنانچه آپ ان كھيرى بالوں پر حنا اور كم كا خضاب لگايا كرتے تھے۔

# آپ كا قبول اسلام

# حضرت صديق اكبرنضي الكرنضي الكرنانية

ترفری وابن حبان ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ کیا تم میں سب سے زیادہ مستحق خلافت میں نہیں ہوں؟ کیا اسلام لانے میں مجھے اولیت عاصل نہیں؟ کیا مجھ میں یہ اوصاف نہیں ہیں؟ (پھر آپ نے وہ تمام اوصاف بیان فرمائے) ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالہ سے لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے ابن ابی خشمہ نے زید بن ارقم افتی الدی اللہ عنہ اسول خدا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے! ابن سعد نے ابی اردی الدوسی السحابی افتی الدی الدوسی السحابی المحقی الدی الدوسی السحابی المحقی الدی الدوسی السحابی فتی الدوسی المحابی اللہ عنہ ہیں شعبی فرمائے ہیں کہ میں نے ابن عباس افتی الدی ہی وریافت کیا کہ سب رضی اللہ عنہ ہیں شعبی فرمائے ہیں کہ میں نے ابن عباس افتی الدی ہی دوریافت کیا کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تم نے حسان بن خابت کے ساتھ ایک میں ہوں گے۔

اذا تذكرت شجوا من اخى ثقه فاذكر اخاك ابا بكر بما فعلا جب تم كى كا رنج و الم يادكو تو حضرت ابو بمن التحقيقة كو بهى يادكو خير البريه اتقاها واعدلها الا النبى صلى الله عليه وسلم وفاها بما سهلا

وہ دنیا میں سب سے زیادہ نیک اور عادل تھے سوائے نبی اکرم کے ' آپ سب سے زیادہ وفادار تھے اور صلح کار

والثانی الثانی المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسلا آپ باگاره فداوندی کی طرف رجوع ہونے اور آپ ہی سب رسول متونی کی تقدیق

کرنے والے تھے والے اور یار غار تھے

ابو تعیم نے فرات بن سائب کی زبانی لکھا ہے کہ انھوں نے سیمون بن مرانی سے دریافت کیا گہ آپ کے نزدیک حضرت ابو بکر افتحالات کا بھت سے عصا چھوٹ کر گر گیا اور انھوں علی کرم اللہ وجہ تو وہ لرزہ براندام ہوگئے اور ان کے ہاتھ سے عصا چھوٹ کر گر گیا اور انھوں نے جواب دیا کہ ججھے گمان بھی نہ تھا کہ میں ایسے زمانے تک زندہ رہوں گا کہ جس میں ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنے کا وقت آئے گا۔ وہ دونوں اچھے تھے اور اسلام کے لئے لیسے تھے جیم کے لئے مر' پھر ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابو بکر افتحالات بھی مسلمان ہوئے جسے یا خصرت علی افتحالات بھی آئی ہے دواب دیا کہ ابو بکر افتحالات بھی تعین ہوئے تھے بعض اصحاب میں اسلام لا چکے تھے' جبکہ (حضرت) علی کرم اللہ وجہ پیدا بھی نمیں ہوئے تھے بعض اصحاب کی رائے ہے کہ آپ کل صحابہ افتحالات کی تھی ایک لائے جس کہ بعض کا خیال ہے کہ آپ کی سبقت اسلام پر اجماع ہے' اسی طرح کے بین بعض کا خیال ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ تھی ایک لائے جس کہ خروں میں حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ اور ابو بین وضی اللہ عنہ اور ابو کی سبقت اسلام پر اجماع ہے' اسی طرح کے کہ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ نواتین میں (حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہ اور بیوں میں حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ نواتین میں (حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہ اور بیوں میں حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ نواتین میں (حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہ اور بیوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بی سب سے پہلے ایمان لائے والی جس نہ ہوں' یہ تطیق و توضیح سب سے پہلے ایمان لائے علی رضی اللہ عنہ بی سب سے پہلے ایمان لائے والی جس نہ ہیں' یہ تطیق و توضیح سب سے پہلے دھرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہے۔

#### اس سلسله مین مختلف آراء:

سالم بن جعد نے محمد بن حفید نفتی المتناکی سے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابو بر صدیق الفتی المتناکی اللہ بھر سب سے پہلے ایمان لانے والے مخص ہیں انھوں نے کما نہیں ان سے پھر دریافت کیا گیا کہ پھر یہ بات کیوں مشہور ہوگئ کہ سب سے پہلے حضرت ابو بمرافتی المتناکی ایمان لائے تو انھوں نے فرمایا اس لئے یہ بات مشہور ہوگئ کہ وہ اسلام لانے سے اپنی وفات تک تمام مسلمانوں ہیں سب سے افضل و اعلیٰ رہے۔ (اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے)۔

ابن ابی شیبہ اور ابن عساکر نے سعد ابن وقاص کی زبانی بیان کی ہے کہ میں نے اپنے ابن ابی شیبہ اور ابن عساکر نے سعد ابن وقاص کی زبانی بیان کی ہے کہ میں نے اپ

والد سے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابو بر صدیق نفتی المتاہ ہے اسلام قبول کرتے میں سب سے سبقت لی تو انھوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ان سے قبل پانچ حضرات اسلام لا چکے تھے مگر امر واقعی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی المتاہ ہم سے بہتر و بلند تھا۔ ابن کیڑ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ عنما آپ کے صلی اللہ عنما آپ کے مطل اللہ عنما آپ کے فلام زید' زید کی زوجہ ام ایمن' حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ورقہ بن نوفل۔

ابن عساكر عيسى بن زيد سے روايت كرتے ہيں كه حضرت ابو بكر رضى اللہ عنه نے فرمايا كه ايك مرتبه مين كعبه كے سامنے بيشا تھا اور زيد بن عمرو بن نفيل كھڑا ہوا تھا كه اس اثا میں امیہ ابن ابی صلت میرے پاس آیا اور میرا مزاج بوچھا میں نے کما کہ ٹھیک ہوں پھر اس نے دین حنیفہ کے بارے میں ایک شعر بردھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ پنجمبر منتظر جمارے خاندان میں پیدا ہونے یا آپ کے خاندان میں میں نے اب تک اس نبی منتظر کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا کہ وہ کب مبعوث ہونگے اس لئے میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا جو آسانی کتب ر گری نظر رکھتے تھے اور ان کے منہ سے اکثر ایبا کلام نکلا تھا جس کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا میں نے ان کے پاس پہنچ کریہ تمام قصہ ان سے بیان کیا۔ انھوں نے مجھ سے یہ واقعہ س كر كماكم اے ميرے بھائى! ميں كتب ساوى كا عالم ہوں اور ان علوم آسانی سے مجھے آگاتی ہے یہ نبی منتظر ملک عرب کے وسط میں نسب کے لحاظ سے پیدا ہو گئے۔ (لیعنی اس خاندان میں جو نسبا" وسط عرب میں آباد ہے) اور ان کے نسب کا مجھے علم ہے۔ چونکہ تم بھی نسا" وسط عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ اس لئے وہ تم ہی میں پیدا ہوگا۔ میں نے کما کہ وہ کیا تعلیم دیں گے انھول نے جواب دیا کہ ان کی تعلیم میں ہوگی کہ "ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو" نه كى غيرير ظلم كرو اور نه خود مظلوم بنو" بيه تفصيل من كروايس چلا آيا اور جس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعث ہوتى ميں نے فورا" اسلام قبول كرليا اور آپ كى تصديق كى-محد ابن اسطق کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمٰن نے بروایت عبد اللہ بن الحصین الممیمی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے کسی کو اسلام کی وعوت دی تو اس کو تذبذب میں پایا اور اس کو تردد جوا سوائے (حضرت) ابو بر (رضی الله عنه) كے كہ جب ميں نے (ان كے سامنے) اسلام پيش كيا تو بغير تذبذب اور ترود كے انھوں نے اسلام قبول کرلیا۔ (اس سے بھی آپ کی سبقت اسلام ظاہر ہے) بیہ قی کہتے ہیں کہ آپ کے سابق الاسلام ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نبوت کی نشانیاں قبل از اسلام ہی معلوم کر چکے تھے پس جب آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی تو آپ نے اسلام لانے میں سبقت کی (فورا" اسلام قبول کرلیا) ابو میسرہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیبی آواز یا مجمد سنا کرتے تھے ایک بار جب میں آواز سنی تو آپ نے اسی وقت یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سائی کہ وہ زمانہ جابلیت میں بھی آپ کے دوست تھے۔ رہے بات بھی منجملہ ان آٹار کے ہے جو حضرت صدیق کے علم میں تھے)۔

ابو تعیم اور ابن عسائر نے حضرت عباس نفتی المنتی کی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای نقل کیا ہے کہ «میں نے جس کو دعوت اسلام دی اس نے میرے کلام کو لوٹا دیا لینی انکار کیا سوائے ابن ابی قحافہ کے کہ میں نے جیسے ہی ان کو دعوت اسلام دی انھوں نے فورا" قبول کرلیا اور اس پر ثابت قدم رہے۔ بخاری ابو الدرداء کی روایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ «اے لوگو! کیا تم میرے دوست (ابو برفتی المنتی المنتی اللہ علیہ علیہ کو چھوڑنا چاہتے ہو اور واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے تم سے کہا کہ میں فدائے واحد کا رسول ہوں۔ مجھے خداوند تعالی نے تمحاری ہدایت کے لئے بھیجا ہے تو تم نے خدائد والی قدیق کی۔

#### صحبت وحضوري خدمت

# حضرت ابو بكر صديق نضي المناهجية كي مسلسل رفاقت:-

تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے بعد سور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف تک بھیٹہ سفرو حضر میں آپ کی صحبت رہے ' بجر اس کے کہ آپ کے حکم اور اجازت سے جج کے لئے یا کسی جماد میں آپ کی صحبت میں نہ رہ سکے ' ورنہ وہ ہر حال میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ' اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی و رضا کے لئے اہل و عمال کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ ہجرت فرمائی ' غار ثور میں آپ کے ساتھ رہے جیسا کہ قرآن کر میں ارشاد ہے ، (ثا نبی ا ثنین ا ذھما فبی الغار ا ذیقول لصاحبہ کریم میں ارشاد ہے ، (ثا نبی ا ثنین ا ذھما فبی الغار ا ذیقول لصاحبہ کریم میں ارشاد ہے ، (ثا نبی ا ثنین ا ذھما فبی اللہ موجود ہیں ' خصوصا" بنگ رفتی سے کہا کہ غم نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے) اکثر غزوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی ' نیز آپ کی سیرت پر اور ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں ' خصوصا" بنگ حنین میں جب کہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے آپ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہے ' آپ کی شجاعت کا بیان جداگانہ عنوان کے تحت کیا جائے گا۔

ابن عساكر ابوہریرہ فضی الدی ہے روایت كرتے ہیں كہ يوم بدر (غزوہ بدر) میں فرشتوں في ایک دو سرے سے كما كہ ديكھو صديق فضی الدی اللہ صلی اللہ عليہ وسلم كے ساتھ سائبان كے ينجے موجود ہیں۔ ابو يعلی علم اور احمر في حضرت علی كرم اللہ وجہ سے روايت كى ہے كہ رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم نے مجھ سے اور (حضرت) ابو بكر فضی اللہ عليہ وسلم نے مجھ سے اور (حضرت) ابو بكر فضی اللہ عليہ وسلم کہ تم میں سے ایک كی مدد جرائيل (عليہ السلام) كر رہے ہیں اور دو سرے كی ميكائيل (علیہ السلام) ابن عساكر كھتے ہیں كہ غروہ بدر میں عبد الرحمٰن بن ابی بكر مشركين كے ساتھ سے السلام) ابن عساكر كھتے ہیں كہ غروہ بدر میں عبد الرحمٰن بن ابی بكر مشركين كے ساتھ سے السلام قبول كرنے كے بعد انھوں نے (اپنے والد) ابو بكر صديق (رضی اللہ عنہ) سے كما كہ آپ اسلام قبول كرنے كے بعد انھوں نے (اپنے والد) ابو بكر صديق (رضی اللہ عنہ) سے كما كہ آپ جنگ بدر میں گئی بار میری زد میں آئے لیکن میں نے آپ سے قطع نظر كی اور آپ كو قتل

نیں کیا یہ من کر حضرت ابو بکر اضتیار ملے ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میری زو میں آجاتے تو میں تم سے صرف نظرنه کرتا اور تم کو قتل کر دیتا۔

## حضرت ابو بكرين الله عنه كي شجاعت

#### آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بمادر تھ:۔

البزار نے اپنی مند میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے لوگوں سے دریافت کیا "بناؤ کہ سب سے زیادہ بمادر ہیں! آپ نے فرمایا کہ میں تو بھیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے اثر تا ہوں پھر میں سب سے بمادر کسے ہوا؟ تم یہ بناؤ کہ سب سے زیادہ بمادر کون ہے! لوگوں نے کہا کہ جناب ہم کو نہیں معلوم آپ ہی فرمائیں' آپ نے ارشاد کیا کہ سب سے زیادہ بمادر اور شجاع حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بین' سنو! جنگ بدر میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک سائبان (عرش) بنایا تھا ہم نے آپس میں میورہ کیا کہ (اس سائبان کے نیچ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا۔ کسیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملہ کردے' بخدا ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا کہ استے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشیر برہنہ ہاتھ میں لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوگئے اور پھر کی مشرک کو آپ کے میں لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوگئے اور پھر کی مشرک کو آپ کے بیاس آنے کی جرات نہ ہوسکی۔ اگر کسی نے ایس جرات کی بھی تو آپ فورا" اس پر ٹوٹ پاس کی بیاس کے ایس کی جرات کی بھی تو آپ فورا" اس پر ٹوٹ بیاس کے باس کی جرات کی بھی تو آپ فورا" اس پر ٹوٹ بیاس کی بی تو آپ ہی سب سے زیادہ بمادر تھے۔

#### حفرت علی رض الله عنه کی دو سری شهادت:-

حضرت علی (کرم اللہ وجہ) ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغہ میں لے لیا اور وہ آپ کو گھیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم ہی وہ ہو جو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے۔ خدا کی قتم کسی کو ان مشرکین سے مقابلہ کرنے کی جرات نہ ہوئی لیکن (حضرت) ابوبکر صدیق نفت اللہ کا برھے اور مشرکین کو مار مار کر اور و کھے وے و کر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے مخص کو ایذا پہنچا رہے ہو جو یہ کتا ہے کہ "میرا پروردگار صرف ایک اللہ ہے۔" یہ فرماکر

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی (چادر منہ پر رکھ کر) اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہوگئی پھر فرمایا کہ اللہ تعالی تم کو ہدایت دے۔' اے لوگو! بتاؤ کہ مومن آل فرعون التجھے تھے کہ ابو بکر نفت خالاتی ہوں آل فرعون سے جو لوگ ایمان لائے انھوں نے اپنی بیغیر پر اس قدر جال نثاری نہیں کی جتنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے) لوگ یہ س کر خاموش رہے تو حضرت علی نفت خاموش رہے تو حضرت علی نفت خاموش رہے تو حضرت علی نفت خاموش کے فرمایا کہ لوگو! جواب کیوں نہیں دیتے! خدا کی قشم ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کی ایک ساعت (حیات) آل فرعون کے مومن کی ہزار ساعتوں سے بہتر اور بربر ہے' اس لئے کہ وہ لوگ اپنا ایمان (ڈرکی وجہ سے) چھپاتے تھے اور ابو بکر نفت خاموش کیا۔

عودہ بن زبیر کتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے سوال کیا کہ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ اور سخت ترین برائی (گتاخی) کون ی کی ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ عقبہ بن ابو معیط رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا اس وقت حضور صلى الله عليه وسلم نماز براه رہے تھے، عقبہ نے اپنی جاور رسول اللہ کی گرون میں والی اور آپ کا گلا گھوٹے لگا ( گلے میں جاور وال كراس كوبل دين لكايمال تك كه حضور كا كلا كهفت لكا كه اتن مين (حفرت) ابوبكر صديق (رضی الله عنه) تشریف لے آئے اور عقبہ کو دھکا دے کر پیچے ہٹایا اور کماکہ تو اس مخض کو مار ڈالنا چاہتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ "میرا رب اللہ ہے اور جو پروردگار کے پاس سے بہت ی نشانیاں لیکر آئے ہیں۔" ہیٹم نے اپنی مند میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عند کی زبانی لکھا ہے کہ جنگ احد میں تمام لوگ رسول خدا صلی الله علیه وسلم کو تنها چھوڑ کر منتشر ہوگئے۔ صرف میں تنا وہ مخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا (اور آپ کی حفاظت کی)۔ ابن عساكر حضرت عائشہ رضى الله عنها سے روايت كرتے بين كه جس وقت اسلام ميں ٣٨ افراد داخل ہو چکے تھے تو حضرت ابو بر (رضی اللہ عنہ) نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ اب آپ اسلام کا علیٰ الاعلان اظہار فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بر (رضی اللہ عنہ) ابھی جماری جمعیت بہت کم ہے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اصرار فرمایا یمال تک کہ جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین برحق کا اعلان فرما دیا اس کے بعد مسلمان مسجد سے ادھر ادھر منتشر ہوگئے صرف اہل خاندان ہی مسجد میں رہ گئے۔ اس وقت والد ماجد نے کورے ہوكر ايك تقرير فرمائى اور لوگوں كو اسلام كى وعوت

دی' مشرکین نے (حضرت) ابوبکر (صدیق رضی اللہ عنہ) پر حملہ کر دیا اور مسجد میں موجود مسلمانوں کو بہت ایذا پنجائی۔

ابن عساكر حضرت على رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں كه (حضرت) ابوبكر (رضى الله عنه) نے اسلام قبول كرنے كے بعد اسلام كو ظاہر فرمايا اور لوگوں كو اسلام كى طرف بلايا

# حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بذل اموال! حضرت صدیق کے ایثاریر اللہ تعالی کی خوشنودی:۔

حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ تخی سے اللہ تعالیٰ کا بیہ ارشاد کہ ''وہ پر بیزگار اور متقی ہے جو اپنا مال اسلام کے لئے اس مقصد سے خرج کرتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہو جائے'' علماء مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نفتی اللہ جائے ہی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو برفتی اللہ جائے ہی کے مال نے نہیں ویا۔ اس پر حضرت صدیق نے روتے ہوئے عض کیا ''حضور میں اور میرا مال سب حضور ہی کا اس پر حضرت صدیق نے روتے ہوئے عض کیا ''حضور میں اور میرا مال سب حضور ہی کا ہے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ نفتی اللہ اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر مسیب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر مسیب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر مسیب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر مسیب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر مسیب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر مسیب سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر خرج فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عائشہ لفت الدی ہا ہے مروی ہے کہ جس روز حضرت ابو بمرلفت الدی الله مشرف بہ اسلام ہوئے آپ کے پاس چالیس ہزار دینار یا درہم موجود سے 'آپ نے یہ تمام مال رسول الله صلی الله علیہ وسلم (کے ارشاد) پر خرچ کر دیا۔ ابن عساکر نے ابن عمرلفت الدی الدی ہزار درہم سے کی ہے جس روز حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) ایمان لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم سے اور جب آپ ہجرت کرکے مدینہ آئے تو اس مال میں سے صرف پانچ ہزار درہم باتی رہ گئے شے 'آپ نے یہ تمام مال (۱۳۵ ہزار درہم) مسلمانوں کے آزاد کرانے اور اسلام کی مدو میں خرچ کر ڈالا تھا۔ حضرت عائشہ لفت الدی ہوئی ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سات ایسے مسلمانوں کو آزاد کرایا جن کے آقا ان کے مسلمان ہونے کی بناپر مان پر درد ناک سات ایسے مسلمانوں کو آزاد کرایا جن کے آقا ان کے مسلمان ہونے کی بناپر مان پر درد ناک سات ایسے مسلمانوں کو آزاد کرایا جن کے آقا ان کے مسلمان ہونے کی بناپر مان پر درد ناک عذاب کرتے تھے۔ (ان کو سخت ترین سزائیں دیتے تھے)۔

ابن شاہین ' البغوی اور ابن عساکر نے ابن عمراض المنائی سے روایت کی ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور وہ ایک الیی قبا پنے ہوئے تھے جس کو انھوں نے اپنے سینہ پر

کانٹوں سے اٹکایا ہوا تھا (بٹنوں یا تعموں کی بجائے اس میں کانٹے گئے ہوئے تھے۔) پس اس وقت جرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انھوں نے فرمایا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آخ ابو بکر افتی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا انھوں نے اپنا تمام مال مجھ پر (اسلام کی ترقی کے لئے) خرج کر دیا ہے۔ حضرت جرائیل نے کما یارسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سے کمو اے ابو بکر افتی اللہ علیہ عنہ بھی سے اپنے اس فقر میں راضی ہو یا نافوش ہو! یہ س کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کما کہ میں اپنے رب سے نافوش کس طرح ہو سکتا ہوں میں تو اس سے راضی ہوں' فوش ہوں' بہت خوش ہوں' بہت راضی ہوں' (یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔) اس طرح کی اور بہت سی احادیث اور بہت سی روایتیں ہیں جن میں آپ کے مال و دولت کے ایٹار اور اسلام کی راہ میں اس کے خرج کرنے کا حال ہے۔ جن میں آپ کے مال و دولت کے ایٹار اور اسلام کی راہ میں اس کے خرج کرنے کا حال ہے۔ ابن عباس نفتی المنتی ہیں ہوں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس نفتی المنتی ہیں تو اس عباس نفتی المنتی ہیں ہوں سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس نفتی المنتی ہو ایت سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس نفتی المنتی ہیں ہوں ہوں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ابن عباس نضخی الملاع بھی روایت ہے کہ رسول اگرم مسی اللہ علیہ و م سے قرمایا کہ
ایک دن جرئیل علیہ السلام ایک الیا جبہ جس میں کانٹے گئے تھے پہنے ہوئے نازل ہوئے حضور
صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے جبرئیل یہ کیا حالت ہے ' انھول نے عرض
کیا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایسا ہی لباس پہنیں جیسا ابو بمرفضی الملائين پنے
ہیں۔ (اس کی سند بھی ضعیف ہے)۔

ابو داؤد اور ترفری نے بحوالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھا ہے کہ بارگاہ نبوی رصلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو حکم ہوا کہ ہم راہ خدا میں پچھ مال تقدق کریں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کرلیا کہ میں آج ابو برفضی المنگائی صدیق سے زیادہ مال راہ خدا میں تقدق کروں گا چنانچہ میں اپنا نصف مال لیکر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا' سرور عالم صلی علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے لئے کتنا مال چھوڑا' میں نے عرض کیا کہ ان کے لئے کتنا مال چھوڑا' میں نے عرض کیا کہ ان ہوئے نصف مال چھوڑ آیا ہوں۔ اپنے میں ابو بکر صدیق نوشی المنگائی اپنا (کل) مال لیکر حاضر ہوئے' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا؟ انھوں نے جواب میں کہا کہ ان کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں کسی بات میں ان سے سبقت نہیں لے جاسکا۔

حن بھری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نفتی الدیکی جب صدقہ لیکر حاضر ہوئے تو اس کی مالیت کا اظہار کئے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میرا صدقہ ہے واللہ مجھے اب اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق نفتی المنتہ تھی صدقہ لے کر حاضر ہوئے اور اس کی مالیت ظاہر کرکے کہنے گئے کہ مجھے اب خدا کا سارا ہی کافی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کے صدقات میں اثنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے الفاظ میں فرق ہے۔ (کہ ایک نے مالیت کو چھپایا اور ایک نے مالیت کا اظہار کیا۔) (ابو تعیم۔ طیہ)

ترفدی نے ابو ہریرہ نفت اللہ علیہ ہو ہو کہ اللہ علیہ وسلم نفت اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں نے ہر ایک کا احسان آثار دیا سوائے ابو برفت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں نے ہر ایک کا احسان اتنا عظیم ہے کہ اس کا عوض قیامت کے ان کا احسان میرے ذمہ باقی ہے ' ان کا احسان اتنا عظیم ہے کہ اس کا عوض قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا فرمائے گا' مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو برفت کا میں کہنچا جتنا ابو برفت کی ال سے اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو برفت کا مال سے پہنچا۔

برار نے بروایت حضرت ابو برفت الله الله تحریر کیا ہے کہ ایک روز میں اپنے والد ابو تحافہ کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو (میرے بوڑھے والد کو دیکھ کر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے ضعیف والد کو (یمال آنے کی) کیوں تکلیف دی' میں خود ان کے پاس آجاتا اس پر میں نے عرض کیا کہ آپ کا زحمت فرمانے کے بجائے ان کا آنا ہی ٹھیک ہے' اس پر ارشاد ہوا کہ جمیں ان کے بیٹے (یعنی ابو بکر) کے اصانات یاد ہیں۔

ابن عساکر نے بروایت ابن عباس نفتی الملکا بھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ ابو برنستان بیں کہ اور کسی کے نہیں ہیں انسول نے ارشاد فرمایا کہ ابو برنستان بین کہ اور کسی کے نہیں ہیں انھوں نے اپنے جان اور مال سے میری مدد کی۔ اور اپنی بٹی بھی میرے عقد میں دے دی۔

# حضرت ابو بكر صديق رض الله عنه كا مرتبه علمي

آپ تمام صحابہ نوشی اللہ میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ ذکی تھے:۔

الم نووی نے اپنی تصنیف و تهزیب میں لکھا ہے کہ علماء نے آپ کے تبحر علمی پر بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے استدالل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی انتہا ہے کہ خدا کی قتم اگر کوئی شخص نماز و زکوہ میں فرق کرے گا تو میں اس کو قتل کر دول گا۔ کیا ان میں وہ مجھے مجبور سمجھتے ہیں؟ وہ جو پچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوا کرتے تھے اگر اس میں پچھ بھی کمی کی تو میں ان سے قال کروں گا۔ شخ ابو اسلحق نے اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ عالم تھے کیونکہ جب صحابہ کرام نفتی اللہ عنہ کو کسی مسئلہ میں تردد ہوتا اور وہ اس حل نہ کر بات تو اس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے اور اس پر جو پچھ رائے آپ کی ہوتی تھی جرح و تعدیل کے بعد وہی جواب درست ہوتا تھا اور صحابہ نفتی الدی تھی۔ اس طرف رجوع کرتے تھے (اس فیصلہ پر عائل ہوتے تھے۔) عبداللہ ابن عمر سے کسی نے موال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کون شخص فتوی دیا کرتا تھا تو اس کو دونوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما سے زیادہ کوئی عالم نمیں مقالہ (یکی دونوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما سے زیادہ کوئی عالم نمیں مقالہ (یکی دونوں حضرت نوئی دیا کرتے تھے)۔

# حضرت صديق رض الله عنه كا كمال فهم و فراست:-

ابوسعید خدری الفتی الله علیه عروی ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی دونہ مسلم اللہ علیہ وسلم فی دطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے سے کما کہ وہ دنیا کو پند کرلے یا آخرت کو افتیار کرلے سو اس بندے نے اپنے لئے آخرت کو پند کرلیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ اشکبار ہوگئے اور کئے لگے کہ کاش یارسول اللہ ہم اپنے مال

باب آپ پر قربال کر دیں 'یہ کلمات سن کر ہم حاضرین کو تجب ہوا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک فخص کا ذکر فرما رہے تھے جس کو یہ اختیار دیا گیا تھا اور اس میں حقیقت اور رمزیه تھا کہ وہ صاحب اختیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی' اس رمز کو فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم ہی پاسکا۔ اسی ذکاوت فہم کے باعث وہ ہم میں سب زیادہ عالم تھے۔ (بخاری و مسلم)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ان میں ابو بمرکی صحبت اور ان کا مال مجھے سب سے زیادہ پند ہے اگر میں اللہ کے سواکسی کو دوست بنا سکتا تو ابو بمر (رضی اللہ عنہ) کو دوست بنا تا لیکن ان کی اخوت اسلامی مودت میرے دل میں باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دروازوں کے بند کر دینے کے باوجود ابو بمراضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دروازوں کے بند کر دینے کے باوجود ابو بمراضی اللہ علیہ کا دروازہ لازما کھلا رہے گا (یہ نووی اضی اللہ علیہ کا کلام ہے)۔

# حضرت ابوبكر صديق نضي اللهجية كاعلم قرآن:-

ابن کیر کتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم قرآن رکھتے تھے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز میں صحابہ کرام کا امام بنایا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قوم کا امام قرآن شریف کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہونا چاہیے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں ابو بر اضحیٰ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں ابو بر رضی اللہ عنہا)۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ سب سے زیادہ احکام رصلی اللہ عنہا)۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ سب سے زیادہ احکام رسالت سے آگاہ تھے چنانچہ بار ہا صحابہ کرام اضحیٰ اللہ علیہ وسلم بیش فرمایا کرتے تھے، آپ ایس صورتوں میں بھیشہ ان کے سامنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیش فرمایا کرتے تھے، آپ کو بکشرت اصادیث یاد تھیں اور بوقت ضورت آپ انھیں بیان فرما دیا کرتے تھے اور آپ سے زیادہ حافظ احادیث اور کون ہو سکتا تھا کہ آغاز رسالت سے وصال مبارک سے اور آپ بھی اور آپ بھی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ اذیں آپ کی خوت علیہ والد کی قب

# حضرت صدیق اکبر دفت الدیم سے قلیل احادیث مروی ہونے کا

بایں ہمہ قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکات قدم اور قوت حافظ آپ سے بہت کم احادیث مروی ہیں' اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ بہت کم مدت تک بقید حیات رہے اگر آپ کچھ زیادہ مدت تک زندہ مبارک کے بعد آپ بہت کم مدت تک بقید حیات رہے اگر آپ کچھ زیادہ مدت تک زندہ رہتے تو یقینا "آپ سے مروی احادیث کی تعداد تمام صحابہ سے زیادہ ہو جاتی اور پھر کوئی حدیث ایسی نہ ہوتی جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سند نہ پائی جاتی' نیز یہ کہ دو سرے صحابہ کرام نفتی الدیمائی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت لینے کی اس لئے ضرورت نہیں پڑی کہ وہ حضرات بھی تو اکثر و بیشتر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں ہوا کرتے سے اور ارشادات نبوی ساکرتے سے پس جس کو خود انھوں نے حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت کیا ہو اس کو حضرت صدیق نفتی اندیمائی سے نقل و روایت کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔

# مقدمات کے فیلے میں حضرت ابو بکر صدیق نضحیاللہ کا تحل:۔

ابو القاسم بغوی نے بروایت میمون لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تا تو اولا" آپ (اس کا حکم) قرآن مجید میں تلاش فرماتے اور قرآن حکم کے بمو جب فیصلہ فرماتے اگر وہاں کوئی صراحت نہ ہوتی اور فیصلہ میں دشواری ہوتی تو پھر ارشادات نبوی (احادیث) کے مطابق اس کا فیصلہ فرماتے اور اگر کوئی حدیث بھی نہیں ملتی تو پھر آپ دوسرے مسلمانوں (اصحاب رسول) سے اس معالمہ میں مشورہ لیتے اور فرماتے کہ اس سلمہ میں میرے پاس ایک مقدمہ آیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقدمہ کو کس طرح فیصل کیا تھا پس آپ کے پاس تمام صحابہ کرام جمع ہو جاتے اور اگر کسی کو معلوم ہو تا (کوئی حدیث اس مسئلہ کے بارے میں یاد ہوتی) تو وہ آپ ہو جاتے اور اگر کسی کو معلوم ہو تا (کوئی حدیث اس مسئلہ کے بارے میں یاد ہوتی) تو وہ آپ سے بیان کر دیتا۔ تو آپ اس کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیتے اور فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے 'ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھتے ہیں۔ آگر اس

طرح بھی کوئی حدیث شریف نہیں ملتی تو صحابہ کرام کو جمع کرکے ان سے مشورہ کرتے اور جس فیصلہ پر اتفاق رائے ہو جاتا تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی (نصل قضایا میں) کی طریقہ تھا کہ اول قرآن مجید اور احادیث پر نظر فرماتے اگر وہاں سے مسئلہ کا حل نہ ماتا تو حضرت صدیق اکبر نضی المنتظم کے فیصلہ کی پیروی کرتے اور اگر اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق نضی المنتظم کا بھی کوئی فیصلہ موجود نہیں ہو تا تو اکابرین صحابہ نضی المنتظم کی کثرت رائے پر فیصلہ فرماتے تھے۔

## حضرت صديق اكبررض الله عنه علم الانساب مين ماهر تھ:-

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انساب عرب سے عموما" اور قرایش کے نسبول سے خصوصا" واقف تھے جیر مطعم" جو قرایش میں انساب کے سب سے زیادہ ماہر تھے کہتے ہیں کہ میں نے علم الانساب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیھا ہے 'جو عربوں کے نسبوں کے سب سے عظیم جاننے والے تھے۔

# حضرت ابو بكرض الله عنه علم تعبيرك بھي عالم تھ:-

ان کمالات کے ساتھ ساتھ آپ علم تعبیر سے بھی بخوبی واقف تھے' آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک ہی میں خوابوں کی تعبیر بتلا دیا کرتے تھے چنانچہ مشہور معبر محمد بن میرین (جو تعبیر ردیا میں بلند پایہ رکھتے ہیں) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے برے معبر تھے و یہلی نے اپنی مند (فردوس) میں اور ابن عساکرنے بروایت سمرہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ خواب کی تعبیر ابوبکر فضی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ خواب کی تعبیر ابوبکر فضی اللہ علیہ وسلم نے

# حفرت ابو بكر صديق نضي المنابئة كي فصاحت تقرير:

ابن کیر کا بیان ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح مقرر تھے ' زبیر بن بکار کتے

ہیں کہ میں نے اکثر علاء کا یہ قول سنا ہے کہ صحابہ کرام اضتحاطی کی میں سب سے زیادہ فضح مقرر حضرت ابوبر' حضرت عمر اور حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنم) سے میں آئندہ صفحات میں حدیث سقیفہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول پیش کروں گا جس میں آپ نے حضرت ابوبر رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ فوق بیش کروں گا جس میں آپ نے حضرت میں کمال رکھنے والا اور سب سے زیادہ فضیح البیان خطیب بتایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے جو حدیث سقیفہ میں فہ کور ہے یہ بات بدلائل سامنے آجائے گی۔ صلح حدیب والی حدیث سے پہتے چانا ہے کہ حضرت ابوبر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ فضی الدی علیہ وسلم موالی حدیث سے زیادہ صاحب علم سے '۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صاحب علم سے '۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیں' حضور نے اس کے جوابات مرحمت فرمائے' بھی سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت و جوابات اس کے دیئے وہ بعینہ ان جوابات کے دور کرام نوجی اللہ عنہ نے دو جوابات اس کے دیئے وہ بعینہ ان جوابات کے مطابق شے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شے۔ اس لئے آپ کو تمام صحابہ مطابق شے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شے۔ اس لئے آپ کو تمام صحابہ مطابق شے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شے۔ اس لئے آپ کو تمام صحابہ مطابق شے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شے۔ اس لئے آپ کو تمام صحابہ مطابق شے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شے۔ اس لئے آپ کو تمام صحابہ حاتے تھے۔

#### اصابت رائي!

حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کی رائے سے انقاق کیا مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تمحادی کیا رائے ہے میں نے عرض کیا کہ جو (حضرت) ابو بر (رضی اللہ عنہ) کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ اس پر حضور صفی اللہ تعالیٰ کو رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ اس پر حضور صفی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو (برسرفلک) یہ گوارا نہیں کہ ابو بر غلطی کریں۔ ابن اسامہ نضی اللہ عنہ کریں۔ طبرانی نے بروایت سمل آسان پر یہ گوارا نہیں کہ ابو بر (رضی اللہ عنہ) زمین پر غلطی کریں۔ طبرانی نے بروایت سمل بن سعد الساعدی اپنی مند میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پند نہیں کہ ابو بر صدیق نضی اللہ علمی کریں۔

#### حضرت صديق رضى الله عنه كاحفظ قرآن:-

امام نودی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جضوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ حضرت انس نفتی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار سے چار افراد نے قرآن کریم جمع کرلیا تھا۔ کتاب الاتقان میں اس کی تفصیل موجود ہے ' ابوداؤد نے شعبی کے حوالے سے جو یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی النہ بھا ہی وفات تک قران کریم جمع نہیں ہوا تھا اس کا مطاب یہ ہے کہ اس تر تیب کے مطابق جمع نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثمان الفتی النہ بھی نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثمان الفتی النہ بھی نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثمان الفتی النہ بھی نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثمان الفتی النہ بھی نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثمان الفتی النہ بھی نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثمان الفتی النہ بھی نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثمان الفتی النہ بھی نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثمان الفتی النہ بھی کہ اس کی مطابق جمع نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثمان الفتی النہ بھی اللہ بھی کہ اس کی تقالے۔

# حضرت ابو بکردہ میں ایک کا دو سرے صحابہ دھ میں ایک کا میں کا میں

علائے اہل سنت کا اس امر پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد (حضرت) ابو براض اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمراض اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کے بعد عضرت عمراض اللہ علیہ وسلم اس کے بعد علی اللہ علیہ ان کے بعد عشرہ میشرہ کے باقی حضرات اس کے بعد باقی اصحاب بدر ' پھر باتی اصحاب ان کے بعد دیگر اصحاب رسول صلی پھر باتی اصحاب ادم ان کے بعد بیعت الرضوان کے اصحاب ان کے بعد دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ ابو منصور بغدادی نے بھی لکھا ہے کہ اسی پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔

بخاری نے بروایت عبداللہ ابن عمر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ حضرت ابو بر صدیق افتی المنظم ہے کو افضل السحابہ افتی المنظم ہے کہ ان الفاظ پر اتنا دھرت عثمان افتی المنظم ہے کہ ان الفاظ پر اتنا اور زیادہ کما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے اس خیال سے آگاتی ہوگی اور آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ ابن عساکر نے ابن عمر سے اس طرح روایت کی ہے ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے (اثنائے گفتگو میں) ہم نے سب سے کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے (اثنائے گفتگو میں) ہم نے سب قرار دیا۔ ابن عساکر نے بروایت ابو ہریہ افتی المنظم کی اور کھر عثمان کو اور پھر علی (رضی اللہ تعالی عنمی) کو قرار دیا۔ ابن عساکر نے بروایت ابو ہریہ افتی المنظم کی بعد سب سے افضل ابو بر ان کما کرتے سے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بر بن عبداللہ کے حوالہ (سند) سے لکھا کہ ایک مرتب علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بر بن عبداللہ کے حوالہ (سند) سے لکھا کہ ایک مرتب علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بر بن عبداللہ کے حوالہ (سند) سے لکھا کہ ایک مرتب علیہ وسلم "کہ کہ کر نوشی اللہ علیہ وسلم" کہ کر پہر کارا تو حضرت ابو بر ش نے فرمایا کہ اے عمر نوشی اللہ علیہ وسلم "کہ کر پارا تو حضرت ابو بر" نے فرمایا کہ اے عمر نوشی اللہ علیہ وسلم "کہ کہ کر نوشی اللہ علیہ وسلم "کہ کہ کر پھر دیا" میں نے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سا ہے کہ عمر نوشی اللہ علیہ وسلم جور دیا" میں خود سا ہے کہ عمر نوشی اللہ علیہ وسلم سے خود سا ہے کہ عمر نوشی المنہ سے برا

محر بن علی ابن طالب کتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محرّم حضرت علی ہے دریافت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون افضل ہے انھوں نے فرمایا ابو براضی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون افضل ہے بعد میں ڈراکہ اب آپ ابو براضی اللہ آب اس کے بعد میں ڈراکہ اب آپ (حضرت) عثمان افتی اللہ آب کے بیں میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ افضل ہیں ' تو رصورت) عثمان افتی اللہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں لینی ایک معمولی مسلمان ہوں۔

#### حضرت على رضى الله عنه كا ارشاد:-

احمد بن طنبل نفت الملكة المي كت بين كه حضرت على نفت الملكة كان فرايا به كه رسول الله على الله عليه وسلم ك بعد حضرت ابو بكر و حضرت عمر (رضى الله عنما) خير امت بين وجهى كت بين كه حضرت على نفت الله عنما كثير امت بين وجهالت بين كه حضرت على نفت الله عنه كل مرتبه فرايا به (را نفيول پر خدا كى لعنت وه كيسى جهالت بين كه عمر بين خطاب رضى الله عنه فرمات بين كه بين به بين كم الو بمرفت الله عليه وسلم كو بهم الو بمرفت الله عليه وسلم كو بهم سب سے بهتر اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بهم سب سے بهتر اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بهم سب سے دياده محبوب بين- (ترزي

ابن عسائر نے بروایت ابن ابی یعلی کلھا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور فرایا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفت المنکائی افضل الناس ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس کے فلاف کما تو وہ مفتری ہے اور اس کو وہ سزا دی جائے گی جو افترا پرداز کے لئے شریعت نے رکھی ہے۔ ابو داؤد کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایبا نہیں جس پر آقاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی انتہائی سے افضل ہو (یعنی نبی کے بعد دنیا میں ان سے کوئی افضل نہیں ہے)۔ ایک روایت میں "مرسل" کے الفاظ بھی آبی ہیں۔ (علی احد من المسلمین بعد النیین والمرسلین)۔ حضرت بابرنسی المنافظ کسی اللہ علی احد من المسلمین بعد النیین والمرسلین)۔ حضرت بابرنسی المنافظ کسی اس کی صحت پر دلائل وغیرہ نے اس کو شوت و دلائل کے ساتھ کلھا ہے' ابن کشر نے بھی اس کی صحت پر دلائل پیش کے ہیں۔ طبرانی' سلمہ بن اکواع سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ابو بکر صدیق نفتی المنافظ کے الناس ہیں۔ بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ابو بکر صدیق نفتی المنافظ کے الناس ہیں۔ بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ابو بکر صدیق نفتی المنافظ کے الناس ہیں۔ بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ابو بکر صدیق نفتی المنافظ کے الناس ہیں۔

سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ سعد ابن زرارہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جرئیل نے جھے بتایا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں ابو برض اللہ صلی اللہ علیہ ابو برض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا (حضرت) عائشہ (رضی اللہ عنما) میں نے عرض کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا ان کے والد (حضرت ابو برض اللہ عنمای میں نے عرض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا میں عرص کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا عرض اللہ عنمان میں مدیث بغیر لفظ عمرض اللہ ان کے حضرت انس نفتی المن ہوں اللہ علیہ اور ابن عباس نفتی المن ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ انھوں نے فرمایا بن شقیق سے دویافت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے دریافت کیا کہ صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ انھوں نے فرمایا (حضرت) ابو برضی عرض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برضی عرض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا (حضرت) ابو برض کیا ابور کیا ابور کیا کیا کیا کوری کے نور کوری کے کوری کے کوری کیا کیا کوری کے کوری کیا کوری کے کور

ترندی نے حضرت انس نفتی الدیکہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر دونوں انبیا مرسلین کے علاوہ تمام اولین و آخرین کے جنت میں سردار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 'ابن عباس' ابن عمر' ابو سعید الحدری اور جابر ابن عبداللہ سے بھی اسی طرح مردی ہے

طبرانی نے اوسط میں عمار بن یاسر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب میں کسی کو (حضرت) ابو بر اضحافی کی اور حضرت) عمراضت الدی کی ابن سعید نے زہری سے عمراضت الدی کی ابن سعید نے زہری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت (رضی اللہ عنہ) سے فرمایا کہ تم نے ابو بر اضحی اللہ عنہ کی شان میں بھی کچھ کہا ہے ' انھوں نے کہا جی ہاں!

آب نے فرمایا ساو کی حمان بن ابت اضی الدی کے یہ اشعار پرھے۔

وثانی اثنین فی الغار المنیف قد طاف عد و به اذ صعد الجبلا الو براضی المنین فی الغار المنیف قد طاف عد و به اذ صعد الجبلا الو براضی المناه المنا

من البريه لم يعدل به رجلا

وكان حب رسول الله قد علموا

تمام لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے ان کو کتنی محبت ہے ہی و اتنی محبت کمی سے بھی نہیں ہوئی

ان اشعار کو س کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہم فرمایا اور حضرت حسان سے کما کہ حسان تم نے سے کما!!

#### امت میں سب سے زیادہ رحم دل آپ ہیں:۔

احمد و ترذی کے بروایت انس بن مالک آپ کا یہ ارشاد لکھا ہے، میری امت میں الو برافت الذی بین اور الو برافت الذی بین اور علی الدور الذی مالی کی تقبیل کرانے میں عرفت الذی بین اور عمل الذی بین اور عمل الذی بین اور عمل الذی بین اور عمل الذی بین الدور عمل و حرام میں سب سے زیادہ تمیز کرنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اور زید بن طابت سب حال و حرام میں سب سے زیادہ تمیز کرنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اور زید بن طابت سب سے زیادہ فرائف جانے والے ہیں اور ابی بن کعب برترین قاری ہیں۔ ہر امت کے لئے ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ الفری ہیں الجراح ہیں ابن عمر (اپنی روایت میں) اتنا اور زیادہ کرتے ہیں "سب سے زیادہ قضیوں کا فیصلہ کرنے والے علی نفری المی ہیں" ابن الدر الدرہ الدرہ اللہ متی اور ابن انس نے اس حدیث کو اس اضافہ کے ساتھ بیان کیا ہے "سب سے زیادہ قابد ہیں اور متی ابو الدرداء ہیں اور است گفتار ابودر نفری اسب سے زیادہ علی میں اور بخشش و کرم والے ہیں۔ (جب ہم معاویہ ابن ابی سفیان سب سے زیادہ علیم و بردبار ہیں اور بخشش و کرم والے ہیں۔ (جب ہم معاویہ ابن اللہ علی میں کوئی منافات نہیں ہے تو انھوں نے فرایا نہیں کوئی منافات نہیں ہے۔

# حضرت ابو بكر صديق (نضي المنطب عنه) كى تعريف و تصديق ميس أيات قرآني

میں نے اس موضوع پر چند کتابیں دیکھی ہیں ان میں وہ نصوص بیان کی گئی ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق نفت نظرے وہ میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی انتقاد کا تعریف و تقدیق کی گئی ہے لیکن میرے نقط نظرے وہ ناکافی ہیں اس لئے میں نے اس موضوع پر بھی ایک کتاب کھی ہے اور اس سے یمال بطور اختصار کچھ پیش کرتا ہوں۔

الله تعالی فرماتا ہے تانی اثنین اذھما فی الغار اذیقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فا نزل الله سکینته علیه (یعنی جب وہ دونوں غاریس لا تحزن ان الله معنا فا نزل الله سکینته علیه (یعنی جب وہ دونوں غاریم شخصے تو رسول الله نے اپنے ہم نشیں (صاحب) سے کما کہ رنج و غم نہ کیجے الله ہمارے ساتھ ہم اللہ نے ان پر تسکین نازل فرما دی)۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں "صاحب" سے مراد حضرت ابو بر صدیق (رضی الله عند) ہیں ابن عباس اضحی الله جم الله عند) ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سکینه (سکون خاطرو تسلی) تو بھی زائل نہیں ہوا۔ بس جن پر سکینه نازل ہوا وہ ابو بر صدیق اضحی الله ہیں۔

ابن عاتم نے بروایت ابن مسعود نظی الله بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بر رضی الله عنہ نے حضرت بالل نظی الله بین خلف اور ابی بن خلف سے ایک چادر اور چار سو درہم کے عوض خرید کر ان کو آزاد کر دیا تو حضرت ابو بر صدیق نظی الله بی شان اور ابی بن خلف و امیہ بن خلف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واللیل ا ذا یعشی سے ان سعیکم لشتی تک آیات نازل فرمائیں۔ عبداللہ بن زبیر نظی الله سے مردی ہے کہ حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکہ میں دستور تھا کہ آپ ضعیف مردول اور بوڑھی عورتوں کو جب وہ اسلام قبول کرلیتے ان کو خرید کر آزاد فرما دیتے تھے ایک دن حضرت ابو بر نظامی سے آزاد کر رہے ہو' اگر تم ان بوڑھوں کے بجائے قوی اور جوان لوگوں کو خرید کر غلامی سے آزاد کر رہے ہو' اگر تم ان بوڑھوں کے بجائے قوی اور جوان لوگوں کو خرید کر غلامی سے آزاد کر رہے ہو' اگر تم ان بوڑھوں کے بجائے قوی اور جوان لوگوں کو خرید کر آزاد کر و تو وہ ساتھ دیں گے' تم کو نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ اور تماری مدافعت کریں آزاد کرو تو وہ ساتھ دیں گے' تم کو نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ اور تماری مدافعت کریں گے' یہ من کر حضرت ابو بر نظرت ابو بر نظری کے اور محترم! اس سے بردا مقصد اللہ تعالیٰ کی گ

رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے (دنیاوی فائدہ میرے پیش نظر نہیں ہے) عبداللہ ابن 
زیرفت المنائج کے بیں کہ ہمارے افراد خاندان کا کمنا ہے کہ اس پر فا ما من اعظی 
والتقی () کی آیت نازل ہوئی (ابن جری) حضرت عودہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو یکر 
صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سات افراد کو جن پر محض ملمان ہو جانے کی وجہ سے ان کے 
مالک تکلیف پنچاتے تھے بب خرید کر آزاد کر دیا تو یہ آیت ولیجنبھا الا تقی الذی 
یوتی ما لہ یتزکی () نازل ہوئی (طرانی)۔ عبداللہ ابن زیرفتی المنائج فراتے بیں کہ و 
ما لا حد عندہ من نعمته یجزی سے سورۃ کی آخری آیت حضرت ابویکر صدیق 
ما لا حد عندہ من نعمته یجزی سے سورۃ کی آخری آیت حضرت ابویکر صدیق 
درضی اللہ عنہ) کی شان میں نازل ہوئی۔

بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت سے بیان کیا ہے کہ والد محرّم نے کبھی بھی قتم کھاکر اس کے خلاف نہیں کیا یہاں تک کہ قتم کے کفارے کی آیت نازل ہوگئی۔ بزار ؓ وابن عساکر نے ابن اسید بن صفوان کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس صحبت میں موجود تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتم اس طرح کھائی کہ قتم ہے اس فدا کی جس نے مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (رسول بناکر) بھیجا اور ابو برافتی اللہ علیہ وسلم کو (رسول بناکر) بھیجا اور ابو برافتی اللہ علیہ وسلم کو رسول بناکر) جمیجا اور ابو برافتی اللہ علیہ وصدق به رسالت کی تقدیق کرائی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔وا لذی جاء با لصدق وصدق به اولئک ھم المتقون ()

عاکم نے ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وشا ور ھم فی الا مر ()
حضرت ابوبکر صدیق نفتی المنظم اور حضرت عمر نفتی المنظم کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ ابن عاتم
ابن شوذب سے روایت کرتے ہیں کہ آیت و من خاف مقام ربه جنتا ن () حضرت
ابوبکر نفتی المنظم کی شان میں نازل ہوئی ہے ' میں نے اس آیت کی تشریح و تصریح اپنی کتاب "
اسب نزول " میں کردی ہے۔ ابن عمر نفتی المنظم کی اور ابن عباس نفتی المنظم کے سے مروی ہے کہ
صالح المومنین سے حضرت ابوبکر صدیق نفتی المنظم کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد

عبداللہ بن ابی حمید نے اپنی تغییر مین مجاہد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جبان الله وملئیکته یصلون علی البنبی نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق الفتائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی کوئی نیک بات آپ کے لئے نازل نہیں ہوئی جس میں ہم کو شامل نہ کیا گیا ہو لیکن اس آیت میں ایسا نہیں ہے (ہم اس میں نہیں ہوئی جس میں ہم کو شامل نہ کیا گیا ہو لیکن اس آیت میں ایسا نہیں ہے (ہم اس میں

ابن عساكر نضي الله افي ابن عينيه سے روايت كى ہے كه الله تعالى في رسول الله عليه وسلم كے سلسله ميں تمام مسلمانوں پر سوائے حضرت ابوبكر رضى الله عنه كے عالب فرمايا ہے (يعنى ابوبكر رضى الله عنه كو اس عاب سے مشفیٰ فرمایا ہے) جيسے فرمایا ہے الا تنصروہ فقد نضرہ الله اذا خرجه الذين كفرو ثانى اثنين اذهما فى الغار الخ (٠) مي آيت اس وعوے پر ولالت كرتى ہے۔

#### حواشي

ا۔ ترجمہ :۔ سوجس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور اللہ سے ڈرا

٢- ترجمہ: اور اس سے ایبا مخص دور رکھا جائے گا جو برا پر بیزگار ہے اور جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے کہ وہ یاک ہو جائے۔

سو۔ ترجمہ: اور وہ جو صدق کے ساتھ آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یمی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔

س ترجمہ : اور ان سے معالمہ میں مثورہ لے لیا کیجے۔

۵۔ ترجمہ: اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لئے دوباغ ہیں۔
۲۔ ترجمہ: اور بیہ جو آمنے سامنے بچھے ہوئے تخوں پر بھائی بھائی بیٹھے ہیں ہم نے ان
کے دلوں سے ان کی باہمی کدورت کو نکال لیا۔

ے۔ ترجمہ :۔ اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو خدا نے اس کی مدد کی۔ جبکہ کافروں نے اس کو گھر سے نکالا اور غار میں جب دو میں سے ایک نے اپنے ساتھ سے کہا۔

# حضرت ابو بکرو حضرت عمر رضی الله عنما کی شان و فضل سے متعلقہ احادیث

امام بخاری اور امام مسلم نے بروایت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک چرواہا ایک جگہ بریاں چرارہا تھا الفاقا" ایک بھیڑئے نے گلہ پر حملہ کرکے ایک بحری پکڑی چرواہے نے اس بھیڑئے کا پیچیا کرکے اس بھیڑئے نے کہا کہ اس وقت کیا ہوگا (تو کیا کرے گا) جب بحریوں میں تو نہیں ہوگا بلکہ میں ہوں گا!۔ اتنے میں ایک شخص ایک بار بردار بیل کے بب بریوں میں تو نہیں ہوگا بلکہ میں ہوں گا!۔ اتنے میں ایک شخص ایک بار بردار بیل کے ساتھ ادھر سے گزرا بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں سامان لادنے کے لئے نہیں بلکہ میں کر دولوں نے کہا کیا خوب بیل بھی باتیں کرتا ہے یہ کئی باڑی کے لئے نہیں کرتا ہے یہ کر کہا کہ میں سامان لادنے کے لئے نہیں بلکہ میں کر دولوں نے کہا کیا خوب بیل بھی باتیں کرتا ہے یہ کئی باڑی کے لئے نہیں کرتا ہے یہ کرنے اگر چہ اس مجلس میں صدیق اکبردہ تھا میں بیان کی تصدیق ابو برخص ایک موجود نہیں تھے۔ کرنے اگر چہ اس مجلس میں صدیق اکبردہ تھا گھ کہ یہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کائل تھا کہ میہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کائل تھا کہ میہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کائل تھا کہ میہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کائل تھا کہ میہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کائل تھا کہ میہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کائل تھا کہ میہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی صرور کیونکہ کریں گے خواہ بطابی میں میں میں میں میں میں میں میں کیا کہ میں کیا کہ کو دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی میں کو کیونکہ کرنے کیا کہ کو کونوں کونوں حضرات آپ کے ارشاد کی صرور کیا کہ کونوں کونو

ترفری نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ ہر نبی کے دو آسانی اور دو زمنی وزیر ہوتے ہیں۔ میرے آسانی وزیر جرئیل و میکائیل ہیں اور زمینی وزیر ابو بکر نفتی المنظم ہیں اور زمینی وزیر ابو بکر نفتی المنظم ہیں اسمانی میں اسمانی میں میں نے سعید بن زید سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ابو بکر نفتی المنظم ہیں و عمر نفتی المنظم ہیں اور اس کے بعد باقی حضرات عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمایا عثمان نفتی استاد کیا کہ دسول اللہ ان کو بھی جنتی ارشاد کیا) ترفری نے اس حدیث کو ابی سعد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'برے رہے والے لوگ اس طرح دکھائی دیتے ہیں جیسے افتی آسمان پر ستارے زمین سے (جگرگاتے) نظر آتے ہیں اور ابو بکر نفتی المنظم و عمر نفتی المنظم انتھیں انتھیں بین سیارے دانوں میں ہیں۔

ترفری حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انسار کی مجلس میں تشریف لے جاتے اور وہاں حضرت ابو بکرفت المنائی و حضرت عمرفت المنائی بھی موجود ہوتے تو بوری مجلس میں کوئی شخص (و فور ادب کے باعث) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر نظر جماکر نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے حضرت ابو بکرفت المنائی و حضرت عمرفت المنائی کے یہ حضرات روئے مبارک کا مشاہدہ کرتے اور تنبیم فرماتے حضور بھی ان کی طرف دیکھتے اور تنبیم فرماتے۔

ترفدی اور حاکم نے ابن عمر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم معجد ميں واخل ہوئے اور آپ منتف منا کے دائيں بائيں حضرت ابوبكر صديق اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنما تھے اس وقت حضور نے دونوں اصحاب کے ہاتھ كركر كرمايا كه بم قيامت مين اس طرح الخيس ك- (طراني نے اپني تالف اوسط مين اس حديث كو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے)۔ ترندی اور حاکم نے ابن عمراض المات سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اس کے بعد ابو بمراض المنائز و عمراض المنائز اٹھیں گے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے اس کی تھیج کی ہے اور یوں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بمرافع المنابة و حضرت عمرافت المنابة كو دكيم كر فرمايا كه بيد دونول ميرے كان أور أنكه بين-بزار و حاکم نے ابو اروی الدوی سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق (رضى الله عنما) حفرت رسالت ماب صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر موع تو آپ نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو میرا مددگار بنایا (یمی صدیث مراء ابن عازب افتحالی ہے کی موی ہے۔ ابو یعلی نے عمار بن یاسرافتحالی ہے روایت کی ے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار حضرت جرئیل علیہ السلام میرے یاں آئے او میں نے کما اے جرئیل عمراف تھا اللہ تھا کا مجھ سے بیان کیجے انھوں نے کما کہ میں اگر عمر نوح تک عمراض المعتاب بن خطاب کے فضائل بیان کروں تب بھی بورے نہیں ہو کتے حالانکہ عمراف المام کا ایک جزو ہیں۔

بن عازب سے اور ابن سعد نے ابن عمرافت الملائم بنا سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں حضرات سے کسی نے بوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد (مسعود) میں کون فتوی دیا کرتا تھا تو انھوں نے کہا کہ یہ خدمت ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنما) انجام دیتے تھے اور ان کے علاوہ ہم کو اور کسی کا علم نہیں ہے۔

ابو القاسم بن محمد روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نفتی المتحابیّ مضرت عمر فاروق نفتی المتحابیّ مصرت عثان غنی مصرت علی کرم نفتی المتحابی الله وجه فنوی ویا کرتے شف الوگ ان چاروں حضرات کی طرف رجوع ہوتے تھے) طبرانی نے بروایت ابن مسعود بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں پچھ خاص لوگ ہوتے ہیں 'میری امت میں پچھ خاص لوگ (حضرت) ابو بکر (حضرت) عمر (رضی الله عنما) ہیں۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا '' ہیں۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا '' الله ابو بکر فضی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا '' البحرت لینی مدینہ تک پنچایا۔ علاوہ ازیں بلال فضی الله علیہ کو آزاد کرایا۔ اسی طرح عمر فضی الله کی مدینہ تک پنچایا۔ علاوہ ازیں بلال فضی الله کی کہ وہ اسے حیا کروی اور کڑی بات کمنا رخم فرماتے کہ وہ اسے حیا کرتے ہیں الله تعالی علی فضی المنا کے اللہ تعالی علی فضی المنا کے اللہ تعالی علی فضی المنا کے اللہ تعالی علی فضی المنا کی تعلی کے ساتھ رکھ (ابن عساکر)

حضرت سہیل کہتے ہیں کہ جب سردار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جج الوداع سے والیس تشریف لائے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمدو ننا کے بعد فرمایا 'لوگو! ابو بمرافت الدیمائی نے مجھے کہی رنج نہیں پنچایا اس کو یاد رکھو 'اے لوگو! میں ان سے راضی ہوں اور یاد رکھو کہ میں عمرافت الدیمائی 'مثان الفت الدیمائی 'مالی الفت الدیمائی 'مالی خوش میں خوش ہوں۔ عبد الرحمٰی الفت الدیمائی میں خوش ہوں۔

عبداللہ بن احمر 'ابن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص علی نفتی الدی ہی بن حسن نفتی الدی ہی بن حسن نفتی الدی ہی بن اور وریافت کیا کہ ابو بر نفتی الدی ہی و عمر نفتی الدی ہی رضی اللہ عنما) کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک میں کیا قدرو منزلت تھی (بارگاہ نبوی میں ان کا کیا مرتبہ تھا) علی بن حسین نفتی الدی ہی جواب دیا کہ جتنا قیامت میں ان کا مرتبہ حضور کے ساتھ ہوگا (اتنا ہی مرتبہ تھا) ابن سعد بسطام بن مسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ ساتھ ہوگا (اتنا ہی مرتبہ تھا) ابن سعد بسطام بن مسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے حضرت ابو بحر اور حضرت عمر (رضی الله عنما) کو مخاطب فرماکر ارشاد کیا کہ " میرے بعد تم پاکوئی حکمران نہ ہوگا۔"

ابن عساكر حضرت انس بن مالك سے (مرفوعا") روایت كرتے ہیں كه حضرت ابوبكر صدیق اور حضرت عمر رضى اللہ عنما سے محبت كرنا ایمان اور ان سے بغض و عداوت ركھنا كفر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں كه حضرت ابوبكر و حضرت عمر رضى اللہ عنما كى محبت اور ان دونوں كى معرفت سنت كى بيروى ہے حضرت انس نضى اللہ عليہ وسلم نے ارشاد فرمایا كه مجھے اميد ہے كه ميرى امت (حضرت) ابوبكر و حضرت عمر (رضى اللہ عنما) سے محبت ركھے كى اور اور كلمہ لا اله الا الله سے نمیں بھرے گى۔

# وه احادیث جو صرف حضرت ابو بکرد فتح ادلیکی کیکی کیکی کیکی ادلیکی کیکی فضیلت اور شان میں وارد ہوئی ہیں

حضرت ابو بکر صدیق نضی انتہا کو جنت کے تمام دروازوں سے خوش آمدید کہا جائے گا:۔

بخاری اور ملم نے حضرت ابو ہریرہ دفتی است کا کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی الله علیه وسلم سے سا ہے کہ آپ نے فرمایا "جو شخص کی چیز کا جوڑا خداکی راہ یں خرچ کر دے گا وہ جنت کے دروازوں سے اس طرح نیارا جائے گا۔ "اے خدا کے بندے! اس دروازے سے داخل ہو بیہ دروازہ اچھا ہے۔" اس طرح جو شخص نمازی ہے وہ نماز کے وروازے سے اور جو مجاہد ہے وہ اہل جماد کے وروازے سے اور صاحب صدقہ صدقہ کے دروازے سے صائم روزے کے دروازے سے جس کا نام ریان ہے بیارا جائے گا۔ حفرت ابو بر صدیق نفتی النتی فی کیا زم نمیا زم نمیب اس شخص کاجو ان تمام دروازوں سے بیکارا جائے پھر عرض کیا یارسول الله کیا ایسا شخص بھی ہو گاجو ان تمام دروازوں سے بگارا جائے گا۔ حضور صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ، مجھ اميد ب كه اے ابو كرافت الدي تن تم بى ايے لوگوں ميں سے ہوگ! ابو داؤد اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کی سند تقدیق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' انسانوں میں سب سے زیادہ جس نے میرے ساتھ دوستی اور مال کے ساتھ تعاون کیا وہ ابو برافت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے سوا اگر میں کسی کو دوست بنایا تو ابو بر لفت المنائية كو دوست بناتا۔ وہ ميرے دين بھائى ہیں۔ اس حدیث كو مختلف راويوں سے ابن عباس لضيَّا للنَّهُ " كعب نضيًّا للنَّهُ بن مالك ، جابرين عبدالله ، الس نضيًّا للنَّهُ ، الى نضيًّا للنَّه ، واقد اللَّين ، ابو المعلى عفرت عائشه ابو مرره دفت المعلى اور ابن عمرف المعلى حضرت عائشه ابو مرره دفت المعلى على على المعلى المعلى معانشه

#### حضرت عمر رضى الله عنه كااظهار معذرت:-

بخاری ابی الدرداء اضتفاد الله است روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھ کہ حضرت ابو بملفت الملائية تشريف لائے اور سلام كے بعد عرض كياك میرے اور عمران الحظاب کے مابین کھ چشک ہوگئ ہے میں نے اس پر ان سے اظہار افسوس کیا اور معذرت چاہی لیکن انھوں نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں یہ س کر حضور نے تین بار ارشاد فرمایا اے ابو براضت الله تعالی تم کو معاف فرمائ! (حضرت ابو بمراضي الديم على على على على على على عدد) حضرت عمراضي المنات كو احساس نمیں رکھتے تھے لنذا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے ان کو دیکھتے ہی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کا چره مبارک (کارنگ) متغیر ہوگیا یہ صورت حال دیکھ کر حضرت ابو بكر صديق اختياليكا بكا بهي حفرت عمراضي الله على على ير شفقت آئي! رسول الله صلى الله علیہ وسلم کو رنجیدہ و مکھ کر حضرت عمرافت المائی انے گھٹوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے الله کے رسول (صلی الله علیه وسلم) میں ان سے دوگنا قصور وار ہول بیس س كر حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے تم میں مبعوث فرمایا تو تم نے مجھے جھٹلایا کیکن ابو بکر صدیق نے میری تقدیق کی اور اپنی جان و مال سے میری مدد کی کیا آج تم میرے ایسے (مخلص) دوست کو چھوڑ رہے ہو! آپ نے یہ جملہ دو مرتبہ ارشاد فرمایا' اس کے بعد پھر ایس صورت بھی

ابن عدی نے بھی اس مضمون کی حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے بیان کیا ہے لیکن اس اضافہ کے ساتھ ہے کہ "متم مجھے میرے دوست کے بارے میں دکھ مت پہنچاؤ۔ جس وقت اللہ تعالی مجھے دین حق کے ساتھ تمھاری ہدایت کے لئے مبعوث فرما چکا تو تم نے میری تکذیب کی (مجھے جھٹالیا) لیکن ابو براضی اللہ تعالی نے ان کو میرے صاحب (مجھے جھٹالیا) لیکن ابو براضی اللہ تعالی نے ان کو میرے صاحب سے موسوم نہ فرمایا ہو تا تو میں اپنا دوست بنا لیتا (ان کو ظیل کہتا) لیکن اب بھی وہ میرے دینی بھائی ہیں۔

حضرت ابو برفضی اللہ عنہ کے دروازے پر ہیشہ نور افشانی رہے

#### گى:ـ

ابن عساكر نے مقدام سے روايت كى سے كه ايك وفعہ حضرت ابويكر رضى الله عنه اور حفرت عقيل ابن ابي طالب ميس كه بدمزى بولئي- حفرت ابو بمراضي المايم فنيم و بو شمند تق دوسرے حضرت عقبل الفی المن اسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار بھی تھے الذا حضرت ابو برفت الترابية في ان سے كھ نه كما اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين تمام ماجرا بیان کیا عضرت ابو بمراضی المنظمین کی شکایت من کر رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضرین میں کھرے ہوئے اور فرمایا لوگو! تم میرے دوست کو میرے لئے چھوڑ دو تماری حیثیت کیا ہے اور ان کی حثیت کیا ہے (تم کو اس کا کچھ اندازہ ہے)۔ بخدا تم سب لوگوں کے دروازوں پر اندھرا ہے۔ لیکن ابو برافت الدیم کا دروازہ نورانی ہے۔ بخدا تم نے میری مکذیب کی اور ابو برافت الدیم ا میری تصدیق کی۔ اسلام کے لئے تم نے مال خرچ کرنے میں بنل سے کام لیا اور ابو برافت الدامان نے مال خرج کیا عم نے مجھے بدنام کیا لیکن ابو برائے اللہ اللہ اللہ اللہ علی اور آرام پنجایا۔ بخاری نے ابن عمرافت المناعظ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص غرور و تکبرے اپنا کیڑا زمین پر لفائے گا۔ الله تعالی ایسے مخص کی طرف قیامت میں نظر نہیں فرمائے گا۔ یہ س کر حضرت ابو بمراض الدیم اللہ نے فرمایا کہ اب جو کوئی شخص بھی میرے كررے كو اس طرح لفكا ديكھے تو ميں اسے زبان ديتا ہوں كه وہ اس كو بھاڑ ۋالے۔ اس ير رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه تم ايا ازروئ غرور و تكبر نهيں كرتے ہو- مسلم نے ابو مريه سے مروی لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اصحاب نضحیات کی سے فرمایا تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا (حضرت) ابو بکرنے جواب ویا میں نے ' آپ نے فرمایا کہ آج جنازہ میں شرکت کس نے کی (حضرت) ابو براضی المنام کے فرمایا میں نے 'حضور نے فرمایا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا۔ (حضرت) ابو مرفق المن المن نے کہا میں نے اور نے ارشاد فرمایا کہ آج مریض کی عیادت محض میں اتنی خوبیال جمع ہو جائیں وہ ضرور جنتی ہے۔ اس حدیث کو حضرت انس فضح الدیمائي اور عبد الرحلن بن ابوبكركي روايتول سے مجھى بيان كيا ہے ان كى روايت ميں وہ جنتى ہے يا وہ جنت میں داخل ہوگیا کی بجائے یہ الفاظ ہیں۔ معجنت اس پر واجب ہوگئے۔" برار " نے عبد الرحمٰن بن ابو برافت اللہ اللہ اللہ عندیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوکر (فجر کی نماز پڑھ کر) صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور وریافت فرہایا کہ آج تم میں سے کون روزہ دار ہے حضرت عمرفت فالدی بھی نے عرض کیا یارسول اللہ ورزہ نہیں ہے، حضرت ابو بکرفت الحکی بی نے فرہایا یارسول اللہ! میں نے رات روزے کی نہیں تھی اور میں آج روزہ سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عمیادت کی تھی۔ حضرت عمرفت الملک بی خوص کیا کہ میں تو آج گھر سے کہیں نہیں نکتا ہوں۔ حضرت صدیق الحق الحکی بی نے فرہایا مجھے معلوم ہوا تھا کہ عبد الرحمٰ نفت الملک بی بی تو آج گھر سے کہیں نہیں نکتا ہوں۔ حضرت صدیق الحق الحکی بی نے فرہایا مجھے معلوم ہوا تھا کہ عبد الرحمٰ نفت الملک بی بی تو آج گھر سے کہیں وسلم نے فرہایا کہ تم میں سے کسی نے آج مسکین کو کھانا کھانیا ہے؟ حضرت عمرفت الملک بی تو بی ایک اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں تو ایک اللہ علیہ وسلم کے فرہایا کہ تم میں سے کسی نے آج مسکین کو کھانا کھانیا ہے؟ حضرت عمرفت الملک بی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھائے کہ آئم ہا تو عبد الرحمٰن کے ہاتھ میں جو کی روٹی کا آیک کھوات اللہ علیہ وسلم فقیر نے سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نے سوال کیا۔ میں میں نے وہ کھوا لیکر اس سائل کو وے دیا ہے کہا ہے بھی فرہا نے جن کو من کسی اللہ المانا کہ جن کو من کی دفت کہا تہ بھی فرہا کے جن کو من کسی میں ابو بکر ہی سیقت لے جاتے ہیں۔

ابو یعلی ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز بڑھنے کے بعد دعا میں مشغول تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساتھ میں (حضرت) ابو بمرافئ الملائح بالا اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساتھ میں (حضرت) ابو بمرافئ الملائح باللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساتھ بڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ام عبید کے چاہتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ترتیل اور عمر گی کے ساتھ پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ام عبید کے فرزند (ابن مسعود) کی قرات کرے اس کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا کہ اتنے میں حضرت ابو بمرافئ الملک اللہ اللہ تعلیم اللہ وہ اس کے بعد حضرت ابو بمرافئ الملک بنا تو انھوں نے حضرت ابو بمرافئ الملک بنا کہ اس کے بعد حضرت عمرافئ الملک بنا تو انھوں نے حضرت ابو بمرافئ الملک بنا کہ اس کے بعد حضرت عمرافئ الملک بنا تو انھوں نے حضرت ابو بمرافئ الملک بنا کہ اس جاتے ہوئے پایا تو انھوں نے اقرار کیا کہ اے ابو بمرافئ الملک بنا ہو بی سبقت لے جاتے ہیں۔ ربید اسلمی روایت کرتے ہیں کہ بھی میں اور حضرت ابو بمرافئ الملک بنا ہی سبقت لے جاتے ہیں۔ ربید اسلمی روایت کرتے ہیں کہ بھی میں اور حضرت ابو بمرافئ الملک بنا ہی جوئے اور مجھ سے کہا کہ اے ربید تم بھی ویے ہی نامنا سب الفاظ محمد ڈالے لیکن پھر وہ ان الفاظ پر نادم ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اے ربید تم بھی ویے ہی نامنا سب الفاظ مجھے کہ لو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔

انھوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ الفاظ کہنا پویں گے اور اگر تم نہیں کہو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ و سلم تم سے ناگواری کا اظہار فرہائیں گے۔ میں نے کہا کہ اے ابو بکرافتی الدی ہی میں جرگز نہیں کہوں گا۔ یہ (انکار) من کر حضرت ابو بکروالی تشریف لے گئے 'پچھ دیر بعد بنی اسلم کے پچھ لوگ میرے پاس آئے اور انھوں نے کہا اللہ تعالی ابو بکرافتی الدی ہی ایسے الفاظ کے ہیں۔ میں نے علیہ و سلم تم سے ناراض کیوں ہوں گے اس لئے کہ انھوں نے ہی ایسے الفاظ کے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم کیا ابو بکرافتی اندی ہی شان سے واقف نہیں ہو کیی ثا نبی ا ثنیون ہیں (آیت ثانی اثنین انہی کے سلمہ میں نازل ہوئی) وہ مسلمانوں میں بزرگ اور بوے ہیں۔ تم اپنی فکر کرد اثنین انہی کے سلمہ میں نازل ہوئی) وہ مسلمانوں میں بزرگ اور بوے ہیں۔ تم اپنی فکر کرد بحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائیں گے اور حضرت ابو بکرافتی الدی ہی ناراض جب رسول اللہ تعلیہ و سلم تشریف لائیں گے اور ان دونوں کے غصہ سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض موگا اور اس طرح ربیعہ ہلاک ہو جائے گا بسرطال حضرت ابو بکرافتی الفتی ہوگئے اور میں ہوگا اور اس طرح ربیعہ ہلاک ہو جائے گا بسرطال حضرت ابو بکرافتی الفتی ہوگئے اور میں عضر بوگا اور اس طرح ربیعہ ہلاک ہو جائے گا بسرطال حضرت ابو بکرافتی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عاضر ہوگیا۔

حضرت صدیق نفت المناب نے تمام ماجرا رسول اکرم مشن المناب ہے بیان فرمایا تو آنخضرت مشنی المناب نفت المناب اور ابوبکر کے مشنی المناب کیا کہ اے ربعید! تمہارے اور ابوبکر کے درمیان کیا تقینہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مشنی کی ایک اور تحال ہے ہے کہ انہوں نے مجھے ایسے الفاظ کے جو مجھے ناگوار گزرے اور پھر انہوں نے مجھے ہا کہ تم بھی ان ہی جیسے الفاظ مجھ سے کہا کہ تم بھی ان ہی جیسے الفاظ مجھ سے کہ لو تا کہ بدلہ اتر جائے لیکن میں نے انکار کر دیا ' یہ من کر رسول اللہ مشنی کی ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات تم ان کو نہ کہنا بلکہ یوں کہو کہ اے ' ابوبکر اللہ تعالی آپ کو معاف فرمائے۔

## کور پر رفق ہونے کی بشارت:۔

ترفدی این عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ ابو برافت المنظم عار میں میرے ساتھی و مونس تھے (اس حدیث کی اساد حسن ہیں) بیہ قی حدیقہ نفتی المنظم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ جنت میں ایک پرندہ ہوگا جو بختی اونٹ کے برابر ہوگا، حضرت ابو بر اضحی الته کہا نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا وہ چرنے والا جانور ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ پرندہ چرنے والا جانور ہے اور تم اس کا گوشت کھاؤ گے (حضرت انس سے بھی اس طرح کی ایک حدیث مروی ہے)۔

ابو یعلی نے ابو ہریرہ نفتی الدی کہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج میں آسانوں پر گیا تو آسانوں پر جا بجا اپنا نام اور اپنے نام کے بعد ابو براضی الدی کی اساد ضعیف ہیں لیکن ابن عباس نفتی الدی کہ ابو براضی الدی کی اساد ضعیف ہیں لیکن ابن عباس نفتی الدی کہ ابن عباس نفتی الدی کہ ابن عمر نفتی الدی کہ اور ابو الدردان الفتی الدی کی اساد کے ساتھ بھی آئی ابن عمر نفتی الدی کہ ابناد کے ساتھ بھی آئی ہے۔

ابن عاتم افتحادی و ابو نعیم افتحادی این عبد بن جبیر افتحادی این مام المطمئن و ابو نعیم افتحادی این الله علیه وسلم کے سامنے یا اینها النفس المطمئن (۱) کی تلاوت کی تو حضرت ابو بکر صدیق افتحادی کی تلاوت کی تو حضرت ابو بکر صدیق افتحادی کی تلاوت کی تو حضرت ابو بکر صدیق افتحادی کی سلم نے ارشاد فرمایا که موت کے وقت فرشتے تم سے بھی کہیں گے (اسی طرح خطاب کریں گے)۔ ابن ابی حاتم عام بن عبدالله بن زبیر افتحادی کی کہیں گے دوایت کرتے ہیں کہ جب آیت ولوا نا کتبنا علیهم ان اقتلو انفسکم () نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق ولوا نا کتبنا علیهم ان اقتلو انفسکم () نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق فقت انتقادی کی میں خود کو ہلاک کراوں تو میں خود کو ضرور ہلاک کر ڈالن حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم نے بچ کہا۔

ابو القاسم بغوی بروایت ابن ابی ملیکدفتی ادائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض اصحاب ایک تالاب پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص شاوری کرتا ہوا اپنے دوست تک جائے تمام اصحاب تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نفتی الملی بھی تو رسول اللہ علیہ وسلم شاوری فرماتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کی صلی اللہ علیہ وسلم شاوری فرمایا (گلے لگا کر فرمایا) آگر میں اپنی زندگی بھر کے لئے کی کو دوست بناتا تو ابوبکر مصاحب و ساتھی ہیں۔ (مرسل و غریب) بناتا تو ابوبکر این عساکر نے سلیمان بن بیار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ ابن عساکر نے سلیمان بن بیار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ ابن عساکر نے سلیمان بن بیار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا پیندیدہ محصلتیں تین سو ساتھ ہیں جب اللہ تعالی بندے کے لئے ارادہ خیر فرماتا

ہے تو اس میں ان میں سے کوئی خصلت پیدا فرما دیتا ہے جس کی بدولت اس کو جنت مل جاتی ہے۔ حضرت ابو بر صدیق نفت الملائی ہے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی موجود ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ تمام (بہندیدہ) خصال موجود ہیں۔ ابن عساکر نے اس حدیث کو دو سرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں تین سو ساٹھ بین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان میں سے میرے اندر بھی کوئی موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو مبارک ہو تم میں وہ تمام خصلتیں موجود ہیں۔

ابن عساکر نے لیتقوب انصاری کے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس (مبارک) میں لوگ بچوم اور زیادتی کے باعث ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہوکر بیٹھتے تھے کہ ایک جال کی طرح بن جاتے تھے اور (دور سے) فصیل شہر کی طرح نظر آتے تھے (ایک دوسرے کے اتصال میں خلا نہیں ہو تا تھا) سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نشست گاہ کے کہ وہ کشادہ ہوتی تھی اور کوئی شخص وہاں جاکر بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا جب حضرت ابو بکر تشریف لاتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک آپ کی طرف کرکے گفتگو شروع فرماتے اور تمام حاضرین ان ارشادات کو سنے! ابن عساکر نے حضرت انس نفتی ادائی جگہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر نفتی ادائی بھی کا شکر اوا کرے اور ان وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر نفتی ادائی بھی کا شکر اوا کرے اور ان عدت خوت کرتی رہے۔ سل بن سعد نے بھی اس طرح کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ نفتی ادائی بھی اس طرح کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ساکٹہ نے مرفوعا "بیان کیا ہے کہ تمام لوگوں سے محاسبہ کیا جائے گا عائشہ نفتی ادائی بھی اللہ تعالی عنہ ) کے۔

#### حواشي

ا۔ اے نفس مطمنہ اپنے رب کی طرف راضی برضا ہوکر لوث جا ۲۔ اگر ہم ان پر فرض کر ویتے کہ وہ اپنے نفوس کو ہلاک کر ڈالیس۔

# حضرت ابو بکر صدیق میں شان میں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے ارشادات

# ارشادات صحابه كرام (رضوان الله عليهم الجمعين):

جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق تضخیا گئے کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تفضی اللہ عنہ ہمارے سروار (سید) ہیں (بخاری)۔ امام بیعق نے اپنی تالیف شعب الایمان ہیں حضرت ابو بکر صدیق تفضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہالیان روئے ذشن اور حضرت ابو بکر صدیق تفضی اللہ بھاری ہوگا۔ ابن ابی خشیہ اور عبد اللہ بن اجمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر تفضی اللہ عنہ کا ہم میں سبقت لے جاتے تھے۔ (زوائد الزحد) ابن مسدو نے اپنی مسند ہیں لکھا ہے کہ حضرت عمر تفضی اللہ عنہ کا ایک میں مسدو نے اپنی مسند ہیں لکھا ہے کہ حضرت عمر تفضی اللہ اللہ کہ کاش میں حضرت ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ آپ کا یہ قول بھی ابن عساکر اور اور ابن ابی الدنیا نے مشرت ابو بکر نفتی اللہ بھی خوایا کہ میری خواہش ہے کہ جیسی جنت ابو بکر نفتی اللہ بھی ہونیا کہ میری خواہش ہے کہ جیسی جنت ابو بکر نفتی اللہ بھی ہونی ہی دعشرت ابو بکر نفتی اللہ بھی ہونی کیا ہے کہ جیسی جنت ابو بکر نفتی اللہ کی کہ خوب میں جنت ابو بکر نفتی اللہ کہ کوئی صحیفہ والا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جنا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نفتی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جنا کی یہ حالت دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے آکا اکہ کوئی صحیفہ والا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جنا کی یہ حالت دیکھ کر اب ساختہ میری زبان سے آکا کہ کوئی صحیفہ والا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جنا یہ ایک کہ کہ ایک کہ کوئی صحیف دالا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جنا ایک کہ کوئی صحیف کی کو کہ کوئی صحیف کی کوئی صحیف کوئی صحیف کی کوئی صحیف کی کوئی صحیف کی کوئی صحیف کی کوئی صحیف کی

ابن عساکر نے عبد الرحل نفت الملائے اللہ ابن ابو برنفت الملائے ہو ہے ہیاں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرفت الملائے ہو بن الحظاب نے مجھ سے (کئی بار) کما ہے کہ ابو بر صدیق نفت الملائے ہو مجھ سے کار خیر میں سبقت لیجاتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت علی نفتی الملائے ہو کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ

میں نے جس کام میں بھی سبقت کا ارادہ کیا اس میں حضرت ابو براضح الدی بھی سبقت لے کے۔ طبرانی نے اوسط ہی میں بید دوسری روایت جیفہ (ابن وہب نضح الدی بھی ابن عبد الله نضح الدی بھی ہے دوسری کی اسلام کی الله کا میں کے کہ انھوں نے کہا حضرت علی نضح الدی بھی نے فرمایا ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں ابو برنض الدی بھی و عمر نضح الدی بھی سب سے بہتر ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بر صدیق نضح الدی بھی کا بغض بھی کیا نہیں ہو سکتے۔

طرائی نے کبیر (مجم الکبیر) میں ابی عمرہ کا یہ قول لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش میں یہ تین افراد لینی حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت عثمان ابن عفان (نضح المحلم اللہ علیہ جو صورت ' اخلاق حسنہ میں بے عدیل و بے نظیر اور دل کے سخت مضبوط بیں' نہ انھوں نے لوگوں سے کبھی جھوٹا کلام کیا (جھوٹ بولا) اور نہ لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا۔

ابن سعد نے ابراہیم تعلیٰ کی زبانی لکھا ہے کہ لوگوں میں حضرت ابو کر صدیق تضیٰ المنظم کانام ان کی رحمہ لی مربانی اور حلم کے باعث "اواہ" مشہور ہوگیا تھا۔ ابن عساکر ؓ نے رہج بن انس ؓ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کتاب اول میں مرقوم ہے کہ ابو بکر صدیق تضیٰ المنظم کی مثال قطرہ باراں سے دی گئی ہے کہ جمال گرتا ہے نفع دیتا ہے۔ ابن عساکر رہیج ابن انس تضیٰ المنظم کی مثال سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انبیائے سابقین کے اصحاب پر نظر ڈالی ہم کو کوئی ایسا نبی نظر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انبیائے سابقین کے اصحاب پر نظر ڈالی ہم کو کوئی ایسا نبی نظر نہیں گیا جس کو ابو بکر صدیق تضیٰ المنظم کی ایسا کی دات کے صدیق تضیٰ اللہ تعالٰ کی ذات کے صدیق تضیٰ اللہ تعالٰ کی ذات کے سابقین کی شک نہیں کیا۔

زبیر بن بکار سے روایت ہے کہ میں نے بعض صاحبان علم و فضل سے سنا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی نفتی الدیکا بھا ابن ابی طالب (نفتی الدیکا بھا) متھے۔ ابن حصین کہتے ہیں کہ انبیائے مرسلین کے بعد ذریت آدم (علیہ السلام) میں کوئی مخص حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدیکا بھا سے افضل بیدا نہیں ہوا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد کے دفاع میں آپ نے ایک نبی جیسا کردار اداکیا ہے۔

## اسلاف کرام کے اقوال:۔

دینوریؒ نے اپن المجالت میں لکھا ہے اور ابن عساکرؒ نے شعبی سے روایت کی ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے حضرت ابو بکرؒ کو الیم چار خصلتوں سے مختص فرمایا جن سے کسی کو مخصوص نہیں کیا۔ اول یہ کہ آپ کا نام صدیق نہیں! دو سرے ان نام صدیق نہیں! دو سرے ان نام عدیق نہیں! دو سرے ان بہ رسول اللہ کے غار میں ساتھی ہیں۔ تیبرے ہجرت میں آپ کے رفیق تھے۔ چو تھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تھم دیا کہ آپ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں اور دو سرے مسلمان آپ کے مقتری ہے۔

ابن داؤر یہ حضرت جرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے لیکن ان کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ اگر چہ حضرت جرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے لیکن ان کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس کی گفتگو شا کرتے تھے۔ حاکم نے ابن مسیب کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص تھے۔ چانچہ حضور صنا کا اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص تھے۔ چانچہ حضور صنا کا اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص تھے۔ چانچہ حضور میں مائیان میں مائیان میں مائور میں مشورہ فرمایا کرتے تھے وہ اسلام میں فانی ' غار میں فانی ' یوم بدر میں سائیان میں فانی اور مرفن میں بھی حضور کے ساتھ فانی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کے فضیلت نہیں دی۔

#### حواشي

## آپ کی خلافت پر احادیث و آیات و آثار

### آپ کی خلافت کے سلسلہ میں احادیث:۔

ترزی اور حاکم نے حدیقہ اضتحالی ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد تم ابو بر و عر (نفتی الدین بھا) کی پیروی کرنا طرانی نے بروایت ابوالدردا اور حاكم نے ابن مسعود فضی المال سے روایت كى ہے اور القاسم بغوى نے سند حسن ك ساتھ عبداللہ ابن عمرافت التلائية سے بيان كيا ہے كه ميں نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ے سا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور ابوبکر بہت تھوڑی مت خلافت پر فائز رہیں گے (یہ حدیث چند طریق پر وارد ہوئی ہے اس پر شروع میں بحث کر چکا ہوں) کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ وصال سے قریب خطبہ ویا تھا تو اس میں فرمایا تھا کہ بندے کو اللہ نے اختیار ویا ہے (ناختم حدیث) اور آخر میں فرمایا تھا کہ کوئی وروازہ باقی نہیں رہے گا۔ سوائے باب ابو کر کے رباقی سب بند ہو جائیں گے) ایک روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہیں کہ کوئی دریجہ سوائے ابوبکر کے دریجہ کے بند ہونے سے نہیں بجے گا۔ اس حدیث یر علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں حضرت ابو براض التعام کی خلافت کا اشارہ ہے کہ آپ وریجے ہی سے معجد میں نماز براهانے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت انس افتحالات الله ا سے جو حدیث مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں "سوائے ابو بکر اضفا الکتابات کے دروازے کے مسجد ك تمام وروازے بند كردو-" (ابن عدى)- ترذى في حضرت عائشہ نفت الله اس جو حديث بیان کی ہے اور ابن عباس سے جو حدیث زوائد المسند میں اور طرانی نے معاوید نفتی المن ابن سفیان سے اور البرار نے حضرت الس اضحیالتہ اس سے موی اس مدیث کو صحیح کما ہے۔ بخاری اور ملم نے جبیر بن معلم سے جو مدیث روایت کی ہے وہ یہ ہے۔ "بارگاہ نبوی میں ایک خاتون آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا پھر آنا' ان خاتون نے

کها که اگر میں پھر آئی اور آپ کو نہیں پایا (اگر آپ رحلت فرما گئے تب) تو حضور مستفل من اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ یاؤ تو ابو برافت الدی کے پاس آنا۔(۱) حاکم نے محت ابن انس نفتی المنا کیا ہے کہ مجھے بنی معطل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ آپ کے بعد ہم اپنے صدقات کس کے پاس بھیجیں 'حضور صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو برافت الملائية کے پاس (بھیجنا)۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جو آپ سے کچھ دریافت کرنا جاہتی تھیں' آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر آنا' انھوں نے کما کہ اگر میں آؤل اور آپ کو نہ پاؤل اور حضور کا وصال ہو چکا ہو' تب آپ نے فرمایا کہ اگر تم آؤ اور مجھ کو نہ یاؤ تو ابو کرافی الملائے کے یاس آنا۔ کہ میرے بعد وہی خلیفہ ہوں گے۔ مسلم حفرت عائشہ نضح اللہ اسے روایت کرتے ہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی علالت كے دوران فرمايا كه تم اينے والد اور بھائى كو بلا لو ناكه ميں كچھ انھيں لكھ كر دے دول كيونكه مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کوئی خوانتگار خلافت کھڑا ہو جائے ' پھر فرمایا کہ رہنے وو (مت بلاؤ) کیونکہ ابوبکر کو خلیفہ بنانے کا ہم کو حق ہے اور اللہ تعالی اور مومنین ابوبکر نصف الدیم ا سوا کسی اور کو خلیفہ نہیں مانیں گے ۔ احمد اور دوسرے محد شین نے اس حدیث کو ان الفاظ میں حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے مرض الموت میں ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمٰن ابن ابی براض الموت میں ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمٰن ابن ابی براض الموت میں ارشاد میں ابو براضی المان کے لئے ایک وصیت (رساوین) لکھ دول اگر میرے بعد ان سے کوئی اختلاف نه کرے پھر فرمایا اچھا رہے وو خدا نہ کرے کہ ابوبکر کے معاملہ میں مومنین اختلاف

مسلم مسلم مسلم مضرت عائشہ نضخ الدی بھی اسے روایت کرتے ہیں اوگوں نے آپ سے وریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کمی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے آپ نے فرمایا کہ (حضرت) ابو بکر صدیق نضخ الدی بھی کو ان سے پھر سوال کیا کہ ان کے بعد آپ نے فرمایا عمر فاروق نضخ الدی بھی کو ان سے پھر دریافت کیا کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نضخ الدی بھی فرمایا کہ ابو عبدہ نضخ الدی بین الجراح کو۔

بخاری اور مسلم صفرت ابو موی اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ لوگو! ابو بمراض میں شدت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ لوگو! ابو بمراض میں شدت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ لوگو! ابو بمراض میں شدت ہوئی تو آپ نے

یاس جاؤ ناکه وہ تم لوگوں کو نماز بردھائیں (امامت کریں) یہ س کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے والد بہت رقیق القلب میں جس وقت وہ مطے پر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ نماز نہیں بڑھا عیس گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو بكر اختصاليا يكبي كه و كه وه نماز برهائين و حفرت عائشه في پر و بى كها حضور صلى الله عليه وسلم نے ان سے پھر فرمایا کہ جاؤ اور ابو برافت المنائج اسے کمو کہ وہ لوگوں کو نماز بردھائیں اور فرمایا یہ عورتیں تو حضرت یوسف (علیہ السلام) کے زمانے کی عورتیں ہیں' اس کے بعد حضرت صدیق اضتیاری اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے (ان کو بلایا گیا) اور انھول نے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی حیات (طبیبه) ہی میں نماز ریرهائی۔ (بیه حدیث حضرت عائشہ بن زمعه ' ابن سعيد اور على الضحالية ابن ابي طالب اور حضرت حفصه الضحالية الناس كو الگ الگ روایت کیا ہے)۔ بعض میں حضرت عائشہ نضحاً اللہ الگ روایت کیا جا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے اصرار کر رہی تھی رکہ وہ نماز پڑھانے کا تھم والدكونه دين) كه ميرے ول ميں يه خطره گزر رہا تھا كه لوگ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے بعد ایے شخص سے محبت نہيں كريں گے جو آپ كا قائم مقام ہوگا اور جب كوئى آپ كى جگہ کھڑا ہوگا تو لوگ اس بات کو نیک خیال نہیں کریں گے (اس سے فال بدلیں گے) اس لئے میں اصرار کر رہی تھی کہ بجائے ابو بر صدیق ان اللہ علیہ وسلم کی اور شخص کو اس بات بر مقرر کر دیں۔

ابن زمعہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کا محکم دیا (کہ ابو براضح اللہ ایک موجود نہ سے دیا کی حضرت عمراض اللہ علیہ وسلم سے چنانچہ حضرت عمراض اللہ علیہ وسلم نے دیانچہ حضرت عمراض اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں! نہیں!! ابو براض اللہ علیہ کے سوا لوگوں کو اور کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ ابن عمراض اللہ علیہ وسلم ابن عمراض اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک ناگواری کے ساتھ اٹھا کر فرمایا' ابن ابو قحافہ (حضرت ابو براضی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ناگواری کے ساتھ اٹھا کر فرمایا' ابن ابو قحافہ (حضرت ابو براضی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ناگواری کے ساتھ اٹھا کر فرمایا' ابن ابو قحافہ (حضرت ابو براضی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ناگواری کے ساتھ اٹھا کر فرمایا' ابن ابو قحافہ (حضرت کی واضح دلیل ہے کہ بیہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بر صدیق نظری انتقال انسحابہ (علی الاعلان) ہیں اور خلافت کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بر صدیق نظری انتقال انسحابہ (علی الاعلان) ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار اور امامت میں سب سے اولی ہیں۔

# حضرت ابوبکر صدیق نفت الله میں ائمہ سلف کے ارشادات:۔ سلف کے ارشادات:۔

امام اشعری کتے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جب کہ تمام مهاجرین و انسار موجود تھے' نیز یہ بھی فرمایا کہ قوم کی امامت وہی شخص کرے جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ عالم ہو' پس یہ حدیث دلیل ہے اس امرکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق نفت الدیکی ہی کو نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ تمام مهاجرین و انسار میں سب سے زیادہ علم قرآن آپ ہی رکھتے میں

صحابہ کرام افتحالہ اللہ اللہ علیہ خود اس سے استدلال کیا تھا کہ حضرت ابو بکرافتحالہ جا ہی مستحق خلافت ہیں اور ان حضرات میں حضرت عمرافتحالہ جا ابن عساکر نے حضرت علی استخابہ بھی شامل ہیں جن کا قول میں بیعت خلافت کے بیان میں پیش کروں گا۔ ابن عساکر نے حضرت علی افتحالہ جا ابن عساکر نے حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکرافتحالہ جا ابن عمراک ہوگئے اللہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکرافتحالہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکرافتحالہ بھی ہے کہ حضور سلی ان کی قیادت پر راضی ہوگئے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے بارے میں ان کی امامت پر رضا مندی کا اظہار فرمایا تھا۔ علماء کا اس پر انقاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ابو بکرافتحالہ بھی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ابو بکرافتحالہ بھی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ابو بکرافتحالہ بھی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ابو بکرافتحالہ بھی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ابو بکرافتحالہ بھی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ابو بکرافتحالہ بھی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ابو بکرافتحالہ بھی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت و المیت میں معروف و مشہور تھے۔

اجر ابو داؤد (وغیرہ) نے سل ابن سعد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بنی عمرہ اور بنی عوف میں جھڑا ہوگیا اس کی اطلاع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اطلاع طنے پر آپ ظمر کے بعد وہاں تشریف لے گئے تاکہ ان میں صلح صفائی کرا دیں اور (حضرت) بلال اضتیاد اللہ استیاد کی تاکہ ان میں صلح صفائی کرا دیں اور (حضرت) بلال اضتیاد کی تاکہ ان میں صلح صفائی کرا دیں اور حضرت بلال اضتیاد کی تاکہ ان مماز کے وقت تک میں واپس نہ آسکوں تو ابو برضتی الدی تاکہ بناز عمر کا وقت ہوگیا۔ حضرت بلال اضتیاد کی اور حسب ارشاد نہوی حضرت ابو برنے نماز پڑھائی۔

ابو يمر شافعي في اين اليف الغيانيات مين اور ابن عساكر في حضرت حفصد فقي المانية

ے بیان کیا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اپنی علالت کے زمانے میں (حضرت) ابو بر اختیاری بھی ہوایا تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا نہیں میں نے نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالی نے بنایا تھا (یعنی بحکم اللی ان کو امام بنایا گیا تھا) وار تطنی نے افراد میں اور خطیب وابن عساکر نے حضرت علی افتیاری بھی سے بیان کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تین بار تمھارے بارے میں سوال کیا کہ تم کو امام بناؤں گر وہاں سے انکار ہوا اور ابو بر افتیاری بھی ہوا۔

ابن سعد نے (حضرت) حسن نفتی الدی کی ہے کہ حضرت ابو بمرافتی الدی کی ہے کہ حضرت ابو بمرافتی الدی کی ہے کہ حضرت ابو بمرافتی الدی کی نفر مت میں عرض کیا یارسول اللہ! میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت سے لوگوں کی گندگی پر سے گزر رہا ہوں 'حضور سے کا ارشاد فرمایا کہ تم نے کہ ایک راستہ مقرر کرو کے حضرت ابو بمرافتی الدی کی نے عرض کیا کہ میں نے کم لوگوں کے لئے ایک راستہ مقرر کرو کے حضرت ابو بمرافتی الدی کی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے سینے پر دو نشان بھی دیکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو سال ہیں (جو تھان بھی دیکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو سال ہیں (جو تھان بوگی)۔

ابن عساکر نے ابی بکرہ بن عباس نفتی الملائے ہی ہے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں ایک ون (حضرت عمر فاروق نفتی الملائے ہی کیا میں نے دیکھا کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر فضی الملائے ہی اس مخص سے جو ان کے پیچھے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا مخاطب ہوکر کہا کہ کیا تم نے قدیم کتب (ساوی) میں رسول اللہ کے ظیفہ کے بارے کچھ برا ھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تمام انبیائے سابقین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ان کا صدائق نفتی الملائی ہوگا۔

ابن عسار ؓ نے مجر بن زبیرؓ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ مجھے عمر بن عبد العزیزؓ نے امام حسن بھری کے باس کچھ باتیں وریافت کرنے کے لئے بھیجا۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں میں حضرت ابو بکر اضحیٰ الدیکھ ہی خلافت کے سلسلہ میں اختلاف پیدا ہوگیا ( لوگ مختلف الاراء ہیں)۔ آپ اس سلسلہ میں شافی جواب و بیجئے اور ہتائے کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنایا تھا (نامزد فرمایا تھا) یہ سن کر حضرت حسن بھریؓ سیدھے ہوکر بیٹھ گے اور فرمایا کیا ان کو بھی اس میں شک ہے؟ اس ذات کی قتم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے ' اس نے ان کو خلیفہ بنایا تھا' اور اللہ ان کو خلیفہ کیوں نہ بنا تا

کہ وہی سب سے زیادہ عالم' سب سے زیادہ متقی اور خدا ترس تھے' لوگ انھیں اگر خلیفہ نہ بھی بناتے تو وہ مرتے دم تک ای طرح زندگی بسر فرماتے۔

ابن عدی نے ابی ابکہ بن عباس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جھ سے ہارون الرشید نے کہا کہ لوگوں نے ابوبکر صدیق کو کس طرح خلیفہ فتخب کیا؟ (اس کی وضاحت کیجئے) میں نے کہا کہ اور المومنین! ان کی خلافت پر اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا (اس کے رد میں کوئی حکم نہیں آیا)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکت رہ اور تمام لوگ بھی خاموش رہے ' یہ سن کر ہارون الرشید نے کہا کہ تقصیل سے بیان کیجئے ناکہ میرا خلجان جاتا رہے۔ میں نے کہا کہ اللہ اللہ منین! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا زمانہ آٹھ دن ہے پس اس زمانہ کون پڑھائے، رسول اللہ لوگوں کو نماز کون پڑھائے، آٹھ روز تک نماز پڑھائے، سے کہو کہ نماز پڑھائیں چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ علیہ وسلم کے مرض کا نماز پڑھائیں جنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نہوں کون پڑھائے، آٹھ روز تک نماز پڑھائے رہے ' ان ایام میں وحی اللی برابر نازل ہوتی رہی (اگر یہ امر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتی تو اس سلسلہ میں ضرور کوئی وحی نازل ہوتی رہی جانچہ خدا وند تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتی تو اس سلسلہ میں ضرور کوئی وحی نازل ہوتی اور خضور کے سکوت اختیار فرمایا دور حضور کے سکوت کیا تھا فرمائے۔ اور حضور کے سکوت کیا تم کو اجر عطا فرمائے۔ اور سرشید کو یہ وضاحت پہند آئی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اجر عطا فرمائے۔

# حضرت ابو بكر صديق نضي المناع بها كى خلافت بر آيات قرآني:-

علائے کرام کی ایک جماعت نے حضرت ابو بکر صدیق تفتی المنتائیک کی خلافت کا استدلال اس آیت سے کیا ہے:۔

يا ايها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم و يحبونه

علائے کرام نے اس کی تفیر میں کما ہے کہ قوم سے مراد حضرت ابو برافت المنتائی اور

ان کے اصاب ہی تھے کہ جب کھ عرب مرتد ہوگئے تو حضرت ابو برافت المن ہا اور ان کے اصاب ہی نے ان پر جماد کیا اور پھر ان کو مسلمان بنایا۔ یونس بن بکیر نے قادہ افت المن ہا ہوا ہو بہت سے عرب مرتد روایت کی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سے عرب مرتد ہوگئے تو حضرت ابو بر صدیق افت اللہ ہوگئے ہو قال کیا' اس زمانے میں ہم لوگ آپس میں کما کرتے تھے کہ فسوف یا تبی الله .... تا یحبونه' حضرت ابو بر افت اللہ کے اصاب ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابن ابی حاتم نے جوری کی زبانی تکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں قل للمخلفین () من الا عراب ستدعون الی قوم اولی با سی شدید مخلفین سے مراد بنو طیفہ ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن قیبہ کتے اولی با سی شدید مخلفین سے مراد بنو طیفہ ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن قیبہ کتے اولی با سی شدید مخلفین سے مراد بنو طیفہ ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن قیبہ کتے ہیں کہ آیت مندرجہ بالا حضرت ابو بر صدای افت ان کی خلافت پر ججت اور واضح دلیل ہو کے کہ کونکہ آپ ہی نے مرتدین کے قال کی طرف وعوت دی ہے۔

شخ ابو الحن اشعری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عباس بن شری کے سام کہ آپ کہتے ، حضرت ابو بمرافی المنت میں کہ میں نے ابو عباس بن شری کے سام کے دور اس سے محصول نے ذکوہ اوا علماء کا اس پر انقاق ہے کہ اس آیت کے زول کے بعد ان لوگوں سے جھوں نے ذکوہ اوا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مرتد ہوگے سے صرف ابو بمرافی المنکی بھی نے لوگوں کو ان سے قال کی دعوت دی اور ان سے قال کیا پس بہ آیت آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے اور لوگوں کی دعوت دی اوا ان سے قال کیا پس بہ آیت آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے اور لوگوں اس پر آپ کی اطاعت کو فرض کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جو کوئی اس کو شیں تسلیم کرے گا وہ درد ناک عذاب میں جٹلا ہوگا۔ ابن کثیر اور بعض مفسرین نے اس آیت کی تفیر جنگ فارس و روم سے کی ہے اور اس کا پورے طور پر حضرت ابو بکر صدیق آیت کی تفیر اور حضرت عثمان نوشی اندی ہی ہے اور اس کا پورے طور پر حضرت ابو بکر صدیق ضرور حضرت عمر اور حضرت عثمان نوشی اندی بھی نے ان پر لشکر کشی کی تھی اس جنگ کا خاتمہ ضرور حضرت عمر اور حضرت عثمان نوشی اندی بھی ہوا اور یہ دونوں حضرات بھی حضرت ابو بکر عمد بی قدرت عمر اور حضرت عثمان نوشی اندی بی بھی ہوا اور یہ دونوں حضرات بھی حضرت ابو بکر عمد بی نوشی نوشی اندی بھی کے فرع سے

الله تعالی کے ارشاد وعد الله الذین امنو امنکم وعملو الصلحت یستخلفنهم فی الارض () (الایہ) کی تغیر میں ابن کیرنے لکھا ہے کہ حضرت ابو بر صدانی کی خلافت پر پورے طور پر یہ آیت منطبق ہوتی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تغیر میں عبد الرحمٰن کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بر صدانی نفتی اللہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ عند کی خلافت اس آیت سے حابت ہے۔

خطیب نے ابو بکر بن عیاش کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اسر صدیق نفت الملکا کا خلیفہ رسول اللہ صدیق نفت الملکا ہے ہونا قرآن پاک سے خابت ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے للفقراء المها جرین۔۔۔تا ۔۔۔ا ولیئک هم الصادقون ن اللہ تعالی جن کو صادق فرمائے وہ بھی کاذب نہیں ہو سکتے۔ اور صحابہ کرام نفت الملکا کہ نے (جن کو قرآن نے صادقون فرمایا) بھیشہ حضرت ابو بکر صدیق نفت الملکا کہ کو یا خلیفہ رسول کمہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ ابن کشر کھتے ہیں کہ یہ استدلال بہت قوی اور احسن ہے۔

# آپ کی خلافت پر صحابہ کرام کا اجماع:۔

بیعتی نے بحوالہ زعفرانی لکھا ہے کہ انھوں نے کہا میں نے امام شافعی سے سا ہے کہ آپ فرماتے تھے۔ حصرت ابو بکر کی خلافت پر اجماع امت ہوا ہے اور وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف پر جب لوگوں کا اضطراب بہت بردھ گیا اور وہ بہت پریشان ہوئے تو ان کو تمام روئے زمین پر حضرت ابو بکر صدیق نفتی المتاب بہت بردھ گیا اور وہ بہت نہیں معلوم ہوا یس سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی (اپنے تمام امور آپ کے سپرو کر دیئے)۔ اسد الدنہ نے فضائل میں معاویہ بن قرة کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام نفتی المتاب بھی شک نہیں کیا اور وہ کرام نفتی المتاب بھی شک نہیں کیا اور وہ آپ کو بیشہ خلیفتہ رسول اللہ ہی کہتے رہے علاوہ ازیں صحابہ کرام کا اجماع بھی بھی خطا اور قمال پر نہیں ہو سکتا تھا (وہ غلط اور غیر درست بات کو بھی شاہم کرام کا اجماع بھی بھی خطا اور ضلال پر نہیں ہو سکتا تھا (وہ غلط اور غیر درست بات کو بھی شاہم نہیں کر سکتے تھے)۔

حاکم نے ابن مسعود نفتی النہ کہ سے روایت کی ہے کہ عام مسلمانوں نے جس چیز کو اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جس چیز کو عامتہ المسلمین نے برا جانا وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے اور چونکہ تمام صحابہ نے حضرت صدیق نفتی النہ کا خلافت کو احسن اور پہندیدہ سمجھا ہے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی احسن ہے۔

نے فرمایا اے ابو سفیان می اسلام اور مسلمانوں دونوں کے دسمن ہو ، مجھے تو ابو بر مضحی المناتی کی خلافت میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ہر طرح اس کے اہل ہیں۔

#### حواشي

ا۔ اس حدیث سے بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کا اول ہونا ثابت ہے۔ ۲۔ تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنھوں نے نیک اعمال کے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو ضرور ارض پر خلیفہ بنائے گا۔

# حضرت ابو بكر صديق تعقالية عليه المالية على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

## تفصيل واقعه بيعت حضرت ابوبكر صديق:-

امام بخاري اور مسلم نے حضرت عمراض عالم بن الحطاب سے روایت کی ہے کہ اپنے عمد خلافت میں جے سے واپسی پر آپ نے لوگوں سے خلاب کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے تم میں سے فلال شخص کتا ہے کہ عمراض اللہ ایک کے مرنے کے بعد میں فلال شخص سے بیعت کرلول گا۔ خبردار کوئی شخص ایبا نہ کرے کہ حضرت ابو بمراض الله الله الله عند آدمیوں نے اولا" بغیر سوچ سمجھے کرلی تھی اور ان سے بیت اولا" اس طرح ہوئی تھی مگر اس میں شک نہیں کہ اس طرح الله تعالى نے لوگوں كو خلافت كے سلسله ميں (ہونے والے) فتنہ و فساد سے بچا ليا تھا لیکن آج تم میں ابو براض ملط الم الم بنالیں۔ اوی موجود نہیں کہ لوگ اس کو اپنا حاکم بنالیں۔ ابو بكر صديق نضي المنات الله سلى الله عليه وسلم كے بعد مم ميں سب سے بهتر تھے' اصل واقعہ بول ہے' کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت علی نضیحاً المامیجاً سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار اکھنے ہوئے مهاجرین حضرت ابو برافت اندیکا کا باس آئے یہ و مکیم کر میں نے حضرت ابو بر صدیق نفت المنظم اللہ اللہ میرے ساتھ جارے انسار بھائیوں کے پاس تشریف لے چلئے ، پس ہم اوھر روانہ ہوگئے رائے میں ہم کو دو صالح افراد ملے اور قوم کو جو مسئلہ ورپیش تھا اس پر مختلکو ہوئے گی پھر انھوں نے ہم سے کما کہ اے مماجرین کمال کا ارادہ ہے؟ میں نے کماکہ ہم اپنے انسار بھائیوں کے پاس جارہے ہیں' انھوں نے کماکہ آپ لوگ ان کے یاس نہ جائیں اور آپ اپنا معاملہ خود نیٹالیس (خود ہی طے کرلیس) مهاجرین ہی میں اس مسكد خلافت كو طے كرليں) يد س كر ميں نے كما كد خداكى فتم بم ان كے ياس ضرور جائيں گے۔ یہ کمہ کر ہم روانہ ہوئے جب ہم وہال (مقیفہ بنو ساعدہ) پنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہال

سب لوگ جمع ہیں اور ان کے درمیان ایک شخص چادر اوڑھے بیٹھا ہے ' میں نے کما یہ کون صاحب ہیں۔ لوگوں نے کما کہ سعد بن عبادہ افتحالات کا بیں میں نے کما کہ ان کو کیا ہوگیا کہ اس طرح بیٹے ہیں۔ لوگوں نے کما کہ درد میں مبتلا ہیں اس ہم بھی اس مجمع میں جاکر بیٹے گئے اب ان میں سے ایک مقرر اٹھا اور خدا وند تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کما کہ ہم انصار الله بین اور ہم اسلام کا لشکر ہیں اور اے گروہ مهاجرین (تم) چند نفوس ہو اس کے باوجود تمحارا ارادہ ہے کہ تم ہماری جڑیں کاف دو اور ہمیں نکال باہر کرو اور خلافت سے ہمارا کھے واسطہ ہی نہ رکھو' جب وہ تقریر کرکے خاموش ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں کھے تقریر کوں ' تقریر کا مضمون میرے زئن میں تھا چنانچہ میں نے ابوبکرافت المناتا ہے تقریر کرنے کی اجازت جابی کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ نری سے گفتگو کرنے والے اور ہم میں سب سے زیادہ علیم اور سب سے زیادہ صاحب و قار سے ' کیکن انھوں نے مجھے تقریر کرنے سے روک دیا اور میں انکی ناراضکی اور وقار علمی کے باعث تقریر کرنے پر مصر نہیں ہوا۔ خداکی قتم میں نے جو کچھ اپنے زہن مین تقریر کے اہم ملتے سوچ تھ وہ تمام کے تمام حفرت ابو براضحتا اللائج ا فی البدیمہ طور پر کمہ دیتے بلکہ اس سے بو مکر تقریر کی انھوں نے فرمایا "خداکی حمدو شا اور نعت مصطف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد! اے انصاریو! تم نے جو کچھ اپنے فضل و خیر کے بارے میں کما ہے تم واقعی اس کے اہل ہو' میں تمام عربوں کی بہ نسبت اس بات کو زیادہ جانتا ہوں اور اس بنا ير كمه سكتا مول كه قريش نسب مين اوسط العرب اور سكونت كے لحاظ سے بھى وسط عرب کے باشندے ہیں للذا خلافت خاص قرایش ہی کا حق ہو سکتا ہے ، پھر میرا اور ابو عبیدہ کا ہاتھ کی کر آپ نے فرمایا کہ تم ان میں سے جس سے جاہو بیعت کرلو میں تم سے خوش ہول! (مجھے یہ بات پند ہوگی کہ ان میں سے کسی سے بعث کراو-) حفرت ابوبکر صدیق اضعیادلانجبکا نے تقریر میں جو کچھ فرمایا میں اس سے بالکل متفق تھا لیکن جب آپ نے بیعت خلافت کے لئے میرا نام پیش کیا تو مجھے ناگوار گزرا' خدا کی قتم میری گردن اگر مار دی جاتی تو مجھے اتنا ناگوار نہ معلوم ہوتا بہ نبت اس کے کہ میں اس قوم پر حکرانی کرول جس میں ابو برنضی التلائية جيے محض موجود ہوں۔ استح میں ایک انصاری نے کما کہ ہم وہ ہیں کہ قریش (ہماری بمادری و جرات کے باعث) ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم سے نفع اندوز ہوتے ہیں (لیعنی ہم بھی قریش ے کم نیں ہیں) پی بھریہ ہے کہ اے قریش! ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک قریش ے! اس پر شورو غوغا ہوا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کمیں فساد نہ ہو جانے چنانچہ میں نے ابو بکر

#### ووسرے واقعات بروقت بعت صدیق نصف اللی ا

نسائی 'ابویعلی اور حاکم نے ابن مسعود فضی الدی کیا ہے کہ رسالت اب اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انصار نے یہ تجریز پیش کی کہ اے قریش ایک امیر تم سے لیا جائے اور ایک ہم میں سے یہ سن کر حضرت عمر فضی الدی ہی الحطاب نے ان کے پاس جاکر فرمایا اے معاشر الانصار! کیا تم نہیں جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر فضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر فضی اللہ کو حکم دیا تھا کہ دختم لوگوں کی امامت کو "۔ اب تم میں ایسا کون ہے جو ان سے برس جانے کا خیال اپنے ول میں لائے 'یہ سکر انصار نے کما کہ پناہ بخد! ہم ابو بکر فضی الدی کی بیشت میں کا خیال بھی نہیں کر سکتے! (ہم ان سے بہتر بھی نہیں ہو سکتے)۔

ابن سعد حاکم اور بیمق نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال ہوا تو لوگ سعد بن عبادہ نفتی الملکا بھی کے مکان پر جمع ہوئے ان لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملکا بھی اور عمر فاروق بھی تھے ' سب سے پہلے ایک انصاری مقرر کھڑے ہوئے اور انھوں نے اس طرح خطاب کیا کہ اے مہاجرین! تم کو معلوم ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کمی مخفص کو کمیں کا عامل فرماتے تھے تو ہم میں سے بھی ایک مخص کو اس کے ساتھ کرتے تھے ' یس ای طرح ہم چاہتے ہیں کہ (اس خلافت میں بھی) ایک آدمی تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے ہو و ووسرے انصاری مقررین نے بھی ای قشم کی تقریریں کی سے ان کی تقریریں کے بعد (حضرت) زید بن ثابت نفتی ایک تھی اس قسم کی تقریریں کے بیں ۔ ان کی تقریروں کے بعد (حضرت) زید بن ثابت نفتی الملکا کھڑے ہوئے اور انھوں نے کیں۔ ان کی تقریروں کے بعد (حضرت) زید بن ثابت نفتی الملکا کھڑے ہوئے اور انھوں نے کیں۔ ان کی تقریروں کے بعد (حضرت) زید بن ثابت نفتی الملکا کھڑے ہوئے اور انھوں نے

فرمایا لوگو! کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مهاجرین میں سے تھ لنذا اب ان کا خلیفہ (نائب) بھی مماجرین ہی میں سے ہوگا۔ اور جس طرح ہم پہلے رسول اللہ کے انصار تھے اب ای طرح خلیفہ رسول اللہ کے انصار اور مددگار رہیں گے بیہ کمہ کر حضرت ابو بر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کما کہ اب یہ تمارے صاحب و والی ہیں یہ کمہ کر حضرت زید بن الفی اللہ عابت نے آپ سے بیت کی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد تمام مهاجرین نے پھر انسار نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه منبر پر تشریف لے گئے اور حاضرین پر ایک نظر ڈالی تو اس مجمع میں زبیرافت اللہ کہ کو نمیں پایا تو آپ نے زبیر کو طلب فرمایا۔ جب ( حفرت) زبیرافت اللائم کی آئے تو حفرت ابو بکر لفتحالی بنا نے فرمایا کہ اے زمیرافت الملائی تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور ان کے حواری (صحابی) ہو اس پرتم مسلمانوں کی کمر توڑنا چاہتے ہو یہ سن کر انھوں نے کما كه اے ظيفہ رسول آپ کچھ فكر نہ كريں اور يہ كمہ كر كھڑے ہوئے اور آپ سے بيعت كرلى وضرت ابوبكر صديق نفت المنتاج في على الفروال اور وبال (حضرت) على نفت المنتاج في كو موجود نه مایا تو فرمایا علی نفت المناج الله بھی نہیں ہیں ان کو بلا لاؤ۔ جب حضرت علی کرم الله وجه تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ "اے ابن ابی طالب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم اور ان کے والد ہوکر اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہو" انھوں نے بھی زبیرافت المامان کی طرح كماكم آب فكرنه كريل يا خليفه رسول الله اوريد كه كربيعت كرلى-

# به سلسله بعت حفرت ابو بكراض الديكاني بند دوسرى روايات:-

ابن اسحاق سیرت میں لکھتے ہیں کہ انس نفت الملک کہتے ہیں کہ جب بیعت سقیفہ ہو چکی تو دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق نفت الملکی بنا منبر پر تشریف لے گئے قبل اس کے کہ آپ تقریر کریں حضرت عمر فاروق نفت الملکی کھڑے ہوئے اور آپ نے بعد حمد صلوة کے فرایا 'لوگو! اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب خاص اور یار غار کو تم پر حاکم بنا دیا ہے جو تم میں سب سے زیادہ بھتر اور اچھے ہیں اس لئے کھڑے ہو جاؤ اور بیعت پر حاکم بنا دیا ہے جو تم میں سب سے زیادہ بھتر اور اچھے ہیں اس لئے کھڑے ہو جاؤ اور بیعت عام کرلو! تمام لوگوں نے اس وقت آپ سے بیعت عام کی 'یہ بیعت 'بیعت سقیفہ کے بعد واقع ہوئی۔ اس بیعت عام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفت الملکی اللہ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ہوئی۔ اس بیعت عام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفت الملکی منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے

حمدو ثنا کے بعد فرمایا! مسلمانوں! تم نے مجھے اپنا امیرینایا ہے اگر چہ میں اس قابل نہیں تھا! اب اگر میں بھلائی کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر بھے سے برائی سرزد ہو تو مجھے ملامت کرنا۔ صدق المانت ہے اور کذب ایک خیانت ہے 'تم میں سے جو ضعیف ہیں وہ میرے نزدیک اسوقت تک قوی ہیں جب تک میں ان کا حق نہ دلوادوں ( انشاء اللہ ) اور جو تم میں قوی ہیں وہ اس وقت تک ضعیف ہیں جب تک ان سے دو سروں کا حق نہ دلوادوں ( انشاء اللہ ) یاد رکھو جس قوم نے جماد فی سبیل اللہ چھوڑ دیا وہ خوار ہوگئی اور جس قوم میں بدکاری پھیل گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں گرفتار کر دیا۔ مسلمانو! جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کروں تم میری اطاعت اور اتباع کرنا اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سول علیہ نہیں سلیہ علیہ وسلم سے رو گردانی کروں۔ (العیاذ باللہ) تو پھر میری اطاعت تم پر واجب نہیں رہے گی! یہی! اب چلو نماذ پر مرسو! خداوند تعالیٰ تم پر رحم فرمائ!

مویٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں لکھا ہے اور حاکم نے عبد الرحمٰن بن عوف سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دھنے الدیم ہے اس دن سے خطبہ ارشاد فرمایا:۔

"والله مجھے دن رات میں جھی آبارت کا شوق نہیں ہوا اور نہ میں نے جھی اس کی حرص کی نہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے ظاہر و باطن میں دعا مانگی (کہ مجھے خلافت مل جائے) اصل یہ ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے 'میرے لئے خلافت میں کوئی راحت و سکون نہیں ہے 'میرے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہے انشاء اللہ بتائیدایزدی اس امر دشوار کو انجام تک پنچانے کی کوشش کروں گا' مجھے اللہ کی طاقت اور قوت پر بورا بورا بھروسہ

یہ تقریر من کر حضرت علی نفت اللہ کہ اور حضرت زبیر نفتی اللہ کہ اگر جمیں برای ندامت ہے کہ ہم مشورہ فلافت میں آپ کے ساتھ نہیں تھے حالانکہ ہم خوب جانے ہیں کہ حضرت ابو بر صدای نفتی اللہ کا کہ ہم اوگوں میں فلافت کے سب سے زیادہ حقد ار ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ میں نفتی اللہ کا عام ہے اور یہ بھی جانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آپ کو امامت کا تھم فرایا تھا۔

ابراہیم ممیمی کی روایت:۔

ابن سعد(۱) نے ابراہیم میمی سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ نفتی الدی کی الحراح کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کما کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا ہے لائے اپنا ہاتھ بردھائے میں آپ سے بیعت خلافت کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ نفتی المائی بن الجراح نے فرمایا کہ اے عمر نفتی المائی بی او تم کو بردا فطین اور ہو شمند سمجھتا تھا آج تم اس قدر ست نے فرمایا کہ اے عمر نفتی المائی بی ایک بردا فطین اور ہو شمند سمجھتا تھا آج تم اس قدر ست رائے کیوں ہوگئے ہو کہ مجھ سے بیعت کرتے ہو طالانکہ تم میں صدیق نفتی المائی بی ثانی اثنین چیسی عظیم جستی موجود ہے۔

### عبد الرحمٰن بن عوف كي روايت:\_

عبد الرحمٰن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے دور تھے آپ کی وفات کی خبر سن کر آپ مدینہ منورہ والیس تشریف لائے اور حاضر خدمت ہوکر روئے انور سے چادر مبارک ہٹائی اور روئے مبارک پر بوسہ دیا اور کما کہ میرے مال باپ آپ پر قربان! جیسے آپ زندگی میں خوبرہ شخے ویلے ہی آپ بعد وفات بھی خوبصورت ہیں رب کعبہ کی قتم' مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا۔

عبد الرحمٰن نفتی الملائی بن عوف کتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملائی اور حضرت علی نفتی الملائی اور حضرت عمر فاروق نفتی الملائی انسار کے پاس تشریف لے گئے 'حضرت ابو بکر نفتی الملائی بنا انسار کی وہالی اشائے تقریر میں آپ نے وہ تمام آیات و احادیث جو انسار کی

شان میں وارد ہوئی تھیں بیان فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ ایک وادی کی طرف جائیں اور انصار دوسری وادی کی طرف جائیں تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا اور اے سعد تم کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت قریش کا حق ہے تیکوکار' نیکوں کی اور بدکار' گنگاروں کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ یہ من کر سعد نے جواب دیا کہ آپ بالکل کی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ (قریش) حاکم ہیں اور ہم لوگ (انصار) آپ کے وزراء ہیں۔

## ابو سعید خدری کی روایت:-

ابن عساكر ابی سعید خدری سے روایت كرتے ہیں كہ حضرت ابو بكر فضی الدی ہے بیعت كے بعد بعض لوگوں پر ناگواری كے اثرات ديكھے (ا نقباض دیكھا) پس آپ نے فرمایا اے لوگو! كون سى بات تم كو ناگوار گزری ہے كيا میں خلافت كا زيادہ حق دار نہیں ہوں؟ كيا میں سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا اس جملے كو آپ نے تین بار دہرایا پھر آپ نے اپنے پچھ خصائل و فضائل بیان فرمائے۔

اجر نے رافع الطائی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملائی ہے اپنی بیعت کا واقعہ ' انصار و حضرت عمرفتی الملائی کے اقوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب نے میری بیعت کرلی اور میں نے خلافت کا بوجھ اس لئے سنبھال لیا کہ فتنہ و فساد پیدا ہو کر لوگوں کے مرتد ہونے کی وہا نہ کھیل جائے (لوگ مرتد نہ ہونے لگیں) ابن اسحاق وابن عابد نے کاب مغاذی میں رافع طائی کی زبانی لکھائے کہ میں نے حضرت ابو بکر نفتی الملائی ہے وریافت کیا کہ آپ تو مجھے وہ آومیوں کا امیر بننے سے بھی منع فرمایا کرتے تھے پھر آپ نے اس ام خلافت کو کیسے قبول فرما لیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اس کو ضروری سمجھا مجھے اندیشہ ہوا کہ کمیں امت مجمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تفرقہ نہ پڑ جائے۔

قیں " ابن ابی ہازم کتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک ماہ بعد حضرت ابو بکر صدیق نفتی اللہ اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں پنچا تو آپ نے ابنی بیعت کا تمام و کمال و ماجرا مجھ سے بیان فرمایا " کچھ ویر بعد جعہ کی اذان ہو گئی اور نمازی جمع ہو گئے اس وقت آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا حاضرین! اگر تم چاہو تو دوسرے کسی مخض کو اپنا

فلیفہ بنا سکتے ہو! مجھے یہ بات بخوش منطور ہے۔ اس لئے کہ مجھ سے یہ بار نہیں اٹھایا جاتا ، مجھے ہی شیطان کا کھٹکا ہے۔ شیطان سے تو بس وہی معصوم رہ سکتا ہے جس پر وی نازل ہوتی ہو۔

ابن سعد حسن بھری ہے روایت کرتے ہیں کہ بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدایق نفظیہ المنکہ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ امر خلافت میرے سپرد کیا گیا ہے اور مجھے اس سے خوش نہیں ہے ، فداکی فتم اگر تم میں سے کوئی فیض اس بار کو اپنے ذمہ لے لو بہتر ہوگا۔ اب جب کہ تم نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے تو تم اس وقت تک میری اطاعت کو جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا رہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی وہ سب سے اکرم اور معصوم تھے اور میں آیک معمولی انسان ہوں اور تم میں سے کسی سے بھی زیادہ میرے اندر خوبیاں نہیں ہیں ، جب تک تم مجھے راہ راست اور تم میری اطاعت کرنا جب ذرا سا بھی فرق پاؤ تو مجھے ملامت کرنا یاد رکھو کہ شیطان میرے بر دیکھو میری اطاعت کرنا جب ذرا سا بھی فرق پاؤ تو مجھے ملامت کرنا یاد رکھو کہ شیطان میرے ساتھ بھی ہے ، جب مجھے فصہ آئے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ مجھے تم پر کوئی ترجیح حاصل ساتھ بھی ہے ، جب مجھے فصہ آئے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ مجھے تم پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔

#### مالك بن عروه كي روايت:-

ابن سعد اور خطیب نے مالک بن عودہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق لضی المنظام ال

تمارے سب کے لئے مغفرت چاہتا ہوں"

امام مالک نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ان شرائط مندرجہ بالا سے عاری ہو کر امام نہیں سکا۔ حاکم نے اپنی متدرک میں حضرت ابو ہریرہ نفت اللہ ایک جیب شور و شغب برپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تو مدینہ شریف میں ایک بجیب شور و شغب برپا ہو گیا۔ ابو قحافہ نے لوگوں سے بوچھا کہ کیما شورو شغب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رطت فرمائی! بیہ من کر کما کہ افسوس بہت بردا سانحہ رونما ہوا ہے کسے برداشت کیا جائے گا۔ پھر انھوں نے دریافت کیا کہ آپ کے بعد کس کو انتظام (امر) سپرو ہوا ہے لوگوں نے کما کہ آپ کے بعد کس کو انتظام (امر) سپرو ہوا ہوا ہے کہا گئی آپ کے نوگوں نے کما کہ کیا اس بات (ابو بکر نفت اللہ اللہ اللہ باندی پر پہنچانا ہے۔ انھوں نے کما کہ کیا اس بات (ابو بکر نفت اللہ اللہ باندی پر پہنچانا ہے اس کو کوئی گرانے والا نہیں ہوا ہوا ہوا ہوں کو وہ گرا دے 'اس کو کوئی بلندی پر نہیں پہنچا سکا۔

## يوم و تاريخ بيعت:

واقدی ؓ نے حضرت عائشہ نفتی الدہ ہو کہ کے حوالہ سے ابن عمر نفتی الدہ ہو استعداد علی ہو استعداد کا کہ کا استعداد کا کہ کا کہ

طرانی نے اوسط میں حضرت ابن عمرافت الملائی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ تازیست حضرت ابو بر صدیق افتحالی اللہ علیہ وسلم تشریف حضرت ابو بر صدیق افتحالی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے ' اس طرح حضرت عمر فاروق افتحالی کی جگہ اور حضرت عثمان غی افتحالی کی جگہ اور حضرت عثمان غی افتحالی کی جگہ کی جگہ کی جگہ پر جب تک زندہ رہے بھی نہیں حضرت عثمان غی افتحالی کی جگہ پر جب تک زندہ رہے بھی نہیں

يخ.

حواشي

ا۔ ابن سعد جن کی مشہور تصنیف طبقات ہے اور طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے۔

#### خلافت صديقي

#### کے اہم واقعات

## ما نعین زکوۃ و مرتدین سے جنگ:۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا تو عرب کے بعض لوگ مرتد ہوگئے اور انھوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن ذکوۃ نہیں دیں گے۔ پس میں حضرت ابوبکر کی خدمت میں عاضر ہوا۔ اور میں نے عرض کیا اے خلیفتہ رسول اللہ صفافہ ہوگئے ہوگئے تافیف قلوب بجیجے اور ان کے ساتھ رفق اور نرمی کا برناؤ بجیجے۔ یہ لوگ و بالکل جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ من کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے تو تو تم سے بھرپور تعاون کی امید تھی اور تم مجھے ہی پست کئے دیتے ہو، تم عمد جالمیت (قبل اسلام) میں تو بڑے جری اور بمادر تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس قدر کرور پڑگئے۔ ہاؤ میں کس طرح (کس ذریعہ سے) ان کی تالیف قلوب کروں؟ ان کے ساتھ باتیں بناؤں یا ان پر انسوس صد افسوس محضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور وحی کا سلسلہ بند ہوگیا! واللہ جب تک میرے ہاتھ میں تکوار ہے میں ذکوۃ نہ دینے والوں سے اس وقت تک جماد کروں گا جب تک کہ وہ ذکوۃ کی پوری رقم ادا نہ کردیں، حضرت عرف علیہ عنہ کو میں نے اپنے سے بھی فرمایا کہ جس معلیہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو میں نے اپنے سے بھی فرمایا کہ جب میں معرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو میں نے اپنے سے بھی فرمایا کہ جب تم مستعد اور اجرائے ادکام پر سخت پایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو میں نے اپنے سے بھی فرمایا کہ جب تم کو ان کا حاکم بنایا جائے گا تو اس وقت تم کو ان غمگہاری کا حال معلوم ہوگا۔

ابو القاسم بنوی اور ابوبر شافعی این فوائد میں اور ابن عساکر حضرت عائشہ رضی الله عنها سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد نفاق نے سر اللها عرب مرتد ہوگئے اور انصار نے بھی علیحدگی اختیار کرلی اتنی مشکلیں جمع ہوگئیں کہ اگر اتنی مشکلت بہاڑ پر پردتیں تو وہ بھی اس بار کو نہ اٹھا سکتا لیکن میرے والد ابوبکر صدیق نضیا میں نے زبروست استقلال سے ہر ایک مشکل کا مقابلہ کیا اور ہر ایک کا حل نکالا۔ سب

ے پہلے مسئلہ تو یہ درپیش ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کماں دفن کیا جائے۔ اس
سلسلے میں سب خاموش تھے لیکن والد ماجد نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سا ہے کہ "ہر ایک نبی وہیں دفن ہوتا ہے جمال اس کا انقال ہوتا ہے"۔ دو سرا قضیہ
حضور کی میراث کا پیدا ہوا اس سلسلہ میں بھی سب خاموش رہے (کوئی بھی اس مشکل کو حل
نہ کر سکا) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلہ کو بھی والد محرم نے حل کیا اور آپ نے فرمایا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے کہ آپ فرماتے تھے "ہم گروہ انبیاء کا
کوئی وارث نہیں ہوتا ہمارا ترکہ صدقہ ہے"۔

بعض علماء اس سلسلہ میں کتے کہ سب سے پہلا اختلاف جو صحابہ کرام کے مابین واقع ہوا وہ یہ تھا کہ بعض نے کما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دفن کیا جائے کہ وہ شہر آپ کا مولد ہے (آپ کی وہال ولادت شریف ہوئی) بعض کہتے تھے کہ آپ کو آپ کی مبجد ہی میں دفن کیا جائے 'کچھ نے کما کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے اور بعض اصحاب نے کما کہ بیت دفن کیا جائے اور بعض اصحاب نے کما کہ بیت المقدس میں تدفین عمل میں لائی جائے جو مدفن انبیاء (علیم السلام) ہے 'یمال تک کہ والد محرم ابو بکر نے ان کو جو کچھ وہ جانتے تھے اس سے آگاہ کیا۔ (اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کا حجرہ مبارک ہی آپ کا مدفن بنا)۔

ابن زنجویہ کتے ہیں کہ یہ شان حضرت ابوبکر ہی کی تھی کہ اگر کسی مسلہ پر آپ کی رائے کو رائے تھا ہوتی تھی تو تمام مهاجرین و انصار آپ کے و فور علم کے باعث آپ ہی کی رائے کو اسلیم کرتے اور اپنی رائے سے رجوع کر لیتے تھے بیعتی اور ابن عساکر حضرت ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں کہ وحد لاشریک لہ کی فتم اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر نہ ہوتے تو روئے زمین پر کوئی بھی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ اسی طرح اپنی فتم کو آپ نے تین بار دہرایا۔ لوگوں نے آپ سے کما کہ اے ابوہریہ یہ آپ کس (دلیل کی) بنا پر کہہ رہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلمہ بن زید کو سات سو فوجیوں کا امیر لشکر مقرر کرے شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابھی حضرت اسامہ کا لشکر مقام ذی خشب ہی امیر سکر مقرر کرے شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابھی حضرت اسامہ کا لشکر مقام ذی خشب ہی عرب عمل کا وصال ہوگیا اور یہ خبر سن کر اطراف ہمینہ کے عمل عرب موتے اور کما کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو واپس بلا لیجے اور اس کو روم اور حوالی مدینہ کی طرف بھیج دیجتے جمال عرب بن نزید کے لشکر کو واپس بلا لیجے اور اس کو روم اور حوالی مدینہ کی طرف بھیج دیجتے جمال عرب بن نزید کے لشکر کو واپس بلا لیجے اور اس کو روم اور حوالی مدینہ کی طرف بھیج دیجتے جمال عرب بن نزید کے لشکر کو واپس بلا لیجے اور اس کو روم اور حوالی مدینہ کی طرف بھیج دیجتے جمال عرب بین یہ س س کر آپ نے فرمایا اس خدا کی قشم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں مرتہ ہو رہے ہیں یہ س کر آپ نے فرمایا اس خدا کی قشم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں

ہے کہ اگر رسول اللہ کی (پاک) بیوبوں کے پاؤں کتے کو کر کھسیٹیں (کہ بیہ عظیم ترین مصیبت ہوگی) جب بھی ہیں اس افکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جس کو میرے آقا نے روانہ فرمایا تھا اور نہ اس پرچم کو سرنگوں کروں گا جس کو آپ نے امرایا تھا۔ پس آپ نے اسامہ بن زید کو آگے بوصنے کا تھم دیا۔ حضرت اسامہ جس مرتہ قبیلے ہے گزرتے وہ دہشت زدہ ہو جاتا تھا اور وہ لوگ کہتے کہ اگر مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت نہ ہوتی تو ایے سکین وقت میں وہ ہم پر فرح نہیں کرتے اس طرح آگے بوصتے برجے اسامہ سلطنت روم کی حدود میں جاپنچ! اور طرفین میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کا لشکر فتیاب ہوکر صبح و سالم واپس آگیا اور اسلام کا بولا طرفین میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کا لشکر فتیاب ہوکر صبح و سالم واپس آگیا اور اسلام کا بولا

#### لشكر اسامة:-

عروہ بیان کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے ہی ہیں اسامہ کی سرکردگی ہیں لفکر کو روائی کا حکم دیا تھا اور وہ مدینہ سے روانہ ہو کر جرف (مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں) تک پہنچ چکا تھا کہ ہیں نے عروہ کی بیوی فاظمہ بنت قبیں کے ہاتھ اس کو پیغام بھیجا کہ تم آگے برھنے ہیں جلدی نہ کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیل ہیں پس وہ ٹھر گئے (آگے نہ برھے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا آپ کے وصال کے بعد اسامہ بن زید گو نوث کر حضرت ابو بحر صدیق کی خدمت ہیں آئے اور عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف جانے کا حکم دیا تھا لیکن اب حالات دگرگوں ہیں مجھے خوف ہے کہ عرب مرتدنہ ہو جائیں اگر وہ مرتد ہوگئے تو سب سے حالات دگرگوں ہیں مجھے خوف ہے کہ عرب مرتدنہ ہو جائیں اگر وہ مرتد ہوگئے تو میں شام کی طرف چلا جاؤں اس کے کہ میرے پاس بہت بمادر نوجوان سابی ہیں وہ مرتدین کے مقابلہ میں کام آئین گے۔ بید من کر حضرت ابو بحر صدیق لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم! میری جان پر خواہ پچھ ہی بن جائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں جو حضور مشتہ کا میری جان پر ضاور کی چھ ہی بن جائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں جو حضور مشتہ کا میں کر وہا۔ کہ خواہ پچھ ہیں کی قسم کی ترمیم نہیں کروں گا اس کے بعد اسامہ کو (شام کی طرف) روانہ کو وہا۔

### ما نعين زكوة پر خروج:-

ذہبی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خرجب جاروں طرف عام ہوئی تو عرب کے بہت سے قبیلے مرتد ہوگئے اور ادائیگی ذکوۃ سے گریز کرنے لگے سے صورت حال و مکھ کر حضرت ابو بکر نے ان سے جنگ کا ارادہ کیا' اس وقت حضرت عمر اور بعض دوسرے اصحاب نے مشورہ دیا کہ اس وقت ان سے جنگ کرنامناسب نہیں ہے یہ س کر حضرت ابوبكر صديق في فرمايا كه خداك فتم! اگريه لوك ايك رى يا ايك بكرى كا بچه بھى جو رسول الله مستفری کے زمانے میں زکوۃ ویا کرتے تھے۔ اب اس کے دینے سے انکار کریں گ تو میں ان سے قال کروں گا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کما کہ آپ لوگوں سے قال س طرح كريس كے جب كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم يه فرما چكے بيس كه مجھے تھم ديا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ لا اله الا الله نه کمیں۔ (ایمان نہ لے آئین) اور جس نے یہ کلمہ بڑھ لیا (ایمان قبول کرلیا) اس کا مال اور اس کی جان اور اس کا خون بمانا مجھ پر منع کر ویا گیا (اس کی جان' اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہوگیا) سوائے اوائے حق کے اور اس کا حساب اللہ پر ہے (وہی اس کا حساب لے گا)۔ حضرت عرا نے کما جب یہ محم موجود ہے تو پھر ان سے کس طرح الر سکتے ہیں' اس کے جواب میں حضرت صدیق نے فرمایا واللہ میں ان سے نماز اور زکوۃ کے درمیان فرق سیحصے میں ارول گا۔ (کہ وہ کہتے ہیں' ہم نماز پر ہیں گے لیکن زکوۃ نہیں دیں گے)۔ کیونکہ زکوۃ بھی بیت المال کا حق ہے اور رسول اللہ کا ارشاد گرای ہے کہ حق پر جنگ کی جائے۔ یہ س کر حضرت عرض نے فرمایا کہ بخدا مجھے معلوم ہوگیا کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے ول کو اس جنگ کے لئے آگاہ کرویا ہے۔

## حضرت صدیق اکبرای جنگ کے لئے مدینہ منورہ سے روائگی:۔

عردہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ مماجرین و انصار کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور جب علاقہ نجد کی سطح مرتفع پر پہنچ تو مرتدین بھاگ کھڑے ہوئے اس موقع پر چند اصحاب نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ اب مدینہ اور اہل و عیال

ثیں آپ کی مراجعت مناسب ہے البتہ یمال کسی کو امیر عسکر مقرر فرما دیجئے اور اہل اشکران مرتدین کے واپس آنے تک یمال سے نہ ہٹیں' آپ نے خالد بن ولید کو امیر اشکر مقرر فرما دیا اور ان سے کمہ دیا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں اور زکوۃ ادا کر دیں تو تم میں سے بھی جو واپس آنا چاہے وہ لوٹ آئے! یہ انتظام فرما کر حضرت ابو بکر صدیق واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔

وار قطنی نے ابن عمر کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر جماد کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت علی نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں بھی آپ سے وہی کہنا چاہتا ہوں جو جنگ احد میں آپ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ "تلوار نیام میں کر لیجے!" اب آپ خود کو براہ کرم مصائب میں گرفتار نہ کریں اور مدینہ واپس لوٹ چلیں 'خدانخواستہ اگر آپ کو گزند پہنچ گیا تو پھر خدا کی قشم اسلام بھی باقی نہیں رہے گا (بھشہ کے لئے ختم ہو جائے گا)۔

حنظلہ بن علی اللیثی سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جناب فالد کو امیر لشکر مقرر کیا تو ان کو حکم دیا کہ جو شخص ان پانچ باتوں یا ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے 'اول لا اله الا الله محمد رسول الله کا اقرار ' دوم نماز پنجگانه کی ادائیگی ' سوم زکوۃ کی ادائیگی ' چہارم رمضان کے روزے اور پنجم جج بیت اللہ کی روائلی چنانچہ فالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ ماہ جمادی الاخرہ میں قبیلہ بی اسد ' قبیلہ غطفان سے نبرو آزما ہوئے اور بہت سے مرتدین کو قتل کیا ' بہت سے گرفتار ہوئے اور باقی پھر اسلام میں داخل ہوگی۔ اس جماد میں صحابہ کرام میں سے عکا شہ بن محصن ' ثابت اور باقی پھر اسلام میں داخل ہوگی۔ اس جماد میں صحابہ کرام میں سے عکا شہ بن محصن ' ثابت اور باقی ہر اسلام میں ولید نفتی ارتبی کے ساتھ شے۔

#### حضرت فاطمه بنت رسول الله على ولله عليه وسلم كي وفات:-

اسی سال رمضان کے مینے میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سیدۃ النسا) کا انتقال ہوگیا' انتقال کے وقت آپ کی عمر صرف ۲۳ سال تھی ذہبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوی اللہ علیہ وسلم کی بوی اللہ علیہ وسلم کی بوی صاحبزادی حضرت زینب کا اس سے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ

" کے انتقال سے ایک ماہ پہلے حضرت ام ایمن نے وفات پائی اور ماہ شوال میں عبداللہ بن ابو بکر صدیق انتقال ۔ ا

## مسيلمه كذاب (دى نبوت) كا قتل:-

حضرت خالد بن ولید ای سال کے آخر میں اپنے لشکر کے ساتھ مسیلمہ کذاب کا لشکر کے لئے میلمہ کذاب کا لشکر کے لئے میلمہ کذاب کا لشکر قلعہ بند ہوگیا۔ آخر کار مسیلمہ کذاب قاتل امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بعنی وحثی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام سے حضرت ابو حزیفہ بن عتبہ 'حضرت سالم غلام ابو حذیفہ 'مارا گیا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام سے حضرت ابو حزیفہ بن عتبہ 'حضرت سالم غلام ابو حذیفہ خضرت شجاع بن وہب 'حضرت زیر بن خطاب 'حضرت عبداللہ سل 'حضرت مالک بن عمرو 'حضرت طفیل ابن عمرو دوی 'حضرت بزیر بن قیس 'حضرت عامر بن بکر 'حضرت عبداللہ بن محرمہ 'حضرت سائب بن عثمان بن مطعون 'حضرت عبد بن بشر 'حضرت معن بن عدی 'حضرت عبد بن قیس بن قیس بن شاس 'حضرت ابود جانہ 'حضرت ساک بن حربہ (رضی اللہ عنهم الجمعین) اور دیگر کل ستر حضرات شریک شھے۔

قتل کے وقت مسلمہ کذاب کی عمر ۱۵۰ سال تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واللہ ماجد حضرت عبداللہ کی ولادت سے قبل پیدا ہوا تھا (ان سے بھی بروا تھا)۔

#### فتنه ارتداد كاانسداد:

الھ میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی الفتی کے علاء بن الحضری کو بحرین کی طرف روانہ کیا کیونکہ وہاں ارتداد کے فتنے نے سر اٹھا لیا تھا جواثی کے مقام پر ان مرتدوں سے اسلام کے لشکر کا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مظفر و منصور فرمایا 'ای سال حضرت صدیق ' نے عکرمہ'' بن ابوجہل کو عمان کی طرف بھیجا وہاں بھی ارتداد چیل گیا تھا۔ مہاجرین ابی امیہ کی جماعت کو آپ نے اہل بخیر کی طرف روانہ کیا ناکہ وہ اس فتنہ کی روک تھام کریں۔ حضرت زیاد بن عمیہ انصاری کی سرکوئی میں بھی ایک جماعت کو آپ نے مرتدوں کی سرکوئی کے لئے روانہ فرمایا۔

ای سال ۱ار میں حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر ابو العاص بن رئیج کا انقال ہوا اور صعب بن حبامتہ اللیثعی اور ابو مرثد غنوی (اصحاب رسول اللہ) نے بھی وفات پائی۔

# مدائن وشام پر لشکر کشی:-

مرتدین کی سرکوبی اور ان کے فتنے کے انسداد کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بھرہ کی طرف روانہ فرمایا انھوں نے نبرد آزمائی کے بعد (مشہور شہر) ایلہ فتح کرلیا ، پھر اسی سال پھ عرصہ صلح اور پھر جنگ کے بعد عراق کے مشہور شہر بدائن کری پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ اسی سال ۱۱ھ بیں حضرت ابوبکر صدیق نے جج بیت اللہ اوا فرمایا اور وہاں سے واپسی کے بعد حضرت عمرہ بن العاص کو امیر لشکر بناکر شام کی طرف بھیجا۔ ملک شام میں پہلا معرکہ ۱۱ھ میں اجنا دین میں گرم ہوا یمال بھی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو اس فتح کی خوشخبری اس وقت پینچی جب کہ آپ حالت نزع بھی سے۔ اجنا دین کی جنگ جمادی الاولی ۱۱ جری میں ہوئی جنگ اخبادین میں عکرمہ بن ابوجمل ، شام بن عاص اور دو سرے صحابہ کرام شامل تھے۔ اسی سال جنگ مرج الصفر بھی ہوئی اور اس جنگ میں بھی مشرکون نے شکست کھائی۔ جنگ مرج الصفر میں دو سرے حضرات کے اور اس جنگ میں بھی مشرکون نے شکست کھائی۔ جنگ مرج الصفر میں دو سرے حضرات کے علاوہ حضرت فضل بن عباس بھی موجود تھے۔

#### حواشي

ا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پر اپنی ایک تھنیف میں لکھا ہے' علامہ موصوف نے اس تھنیف کا نام نہیں لکھا۔ (آریخ الحلفا ۱۲)

### جمع قرآن كاليم كام

بخاری میں بروابت زید بن ٹابت بیان کیا گیا ہے کہ جنگ سیلمہ کذاب کے بعد ایک روز حضرت ابو بکر صدایق نفت اللہ بن گاہت) یاد فرمایا جس وقت میں آپ کی خدمت میں پنچا تو وہاں حضرت عمر فاروق نفت اللہ بنگا بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فدمت میں پنچا تو وہاں حضرت عمر فاروق نفت اللہ بنگا بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی سے کہتے ہیں کہ "جنگ بمامہ میں بہت سے مسلمان شہید ہوگے ہیں 'جھے خوف ہے کہ اگر ای طرح مسلمان شہید ہوتے رہے تو حافظوں کے ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی نہ اٹھ جائے (کہ وہ اب تک لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے) الذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کو بھی جمع کرلیا جائے"۔

میں نے ان سے لین حضرت عمر سے کما تھا کہ بھلا میں اس کام کو کس طرح کر سکتا
ہوں جے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں) نہیں کیا' تو اس پر
انھوں نے یہ جواب دیا ہے کہ واللہ یہ نیک کام ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس وقت
سے اب تک ان کا اصرار جاری ہے یہاں تک کہ اس معالمہ میں مجھے شرح صدر ہوا (القا)'
اور میں سمجھ گیا کہ اس کی بردی انہیت ہے۔ حضرت زید بن ثابت کے ہیں کہ یہ تمام باتیں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش سے س رہے تھے' پھر حضرت صدیق نے مجھ سے مخاطب
موکر فرمایا اے زید تم جوان اور وانشمند آدمی ہو اور تم کسی بات میں اب تک متم بھی نہیں
ہوکے ہو (تم ثقہ ہو) علاوہ ازیں تم کاتب وی (رسول اللہ) بھی رہ چھے ہو۔ لہذا تم تلاش و
جبتو سے قرآن شریف کو ایک جگہ جمع کر دو'

حضرت زید کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم کام تھا مجھ پر بہت ہی شاق تھا' اگر خلیفہ رسول مجھے بہاڑ اٹھانے کا تھم دیتے تو میں اس کو بھی اس کام کے مقابلہ میں ہلکا سمجھتا۔ للذا میں نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات وہ کام کس طرح کریں گے جو حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے میرا یہ جواب سکر میں فرمایا کہ اس میں کچھ ہرج نہیں ہے گر مجھے پھر بھی تامل رہا (کہ میں خود کو ایک عظیم کام کے انجام دینے کا اہل نہیں سمجھتا تھا) اور میں نے اس پر اصرار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرا بھی سینہ کھول ریا (شرح صدر فرمایا) اور اس امر عظیم کی اہمیت مجھ پر بھی واضح ہوگئی۔ پھر میں نے تفھی اور

تلاش کا کام جاری کیا اور کافذ کے پرزوں' اونٹ اور بکریوں کے شانوں کی ہڈیوں اور درختوں کے پتوں کو جن پر آیات قرآنی تحریر تھیں کیجا کیا اور پھر لوگوں کے حفظ کی مدد سے قرآن شریف کو جمع کیا سورہ توبہ کی دو آیتیں لقد جا ء کم رسول من انفسکم النج مجھے حزیمہ بن فابت کے سوا کمیں اور سے نہیں مل سکیں اس طرح میں نے قرآن پاک جمع کرکے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات تک ان کے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات تک ان کے پاس رہا اور ان کی وفات پر حضرت عفر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کی وفات پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کے پاس رہا۔

ابو ،علی حفرت علی نفتی المنظم کے روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اجر حفرت ابوبکر صدیق کو ملے گا کہ سب سے اول آپ ہی نے اس کو کتابی صورت میں جمع کیا۔

#### اوليات حضرت صديق رضي الله عنه

آپ ہی وہ ہیں جو سب سے اول اسلام لائے 'آپ ہی نے سب سے اول قرآن شریف جمع کیا (جس کی تفصیل بھی پیش کی جاچکی ہے۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو خلیفہ کمہ کر پکارے گئے۔ (آپ کو خلیفہ کما گیا) امام احمد ابی بکر ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا حضرت ابو بکڑ کو "یا خلیفتہ اللہ" کمہ کر پکارا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں لینی "خلیفتہ الرسول" اور مجھے کی پہند ہے

آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جو اپنے والد ماجد کی حیات میں خلیفہ ہوئے' آپ ہی وہ اول خلیفہ ہیں کہ ان کی رعیت نے ان کے لئے وظیفہ مقرر کیا۔ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم جانتی ہے کہ اب میں امور خلافت میں مشغول رہتا ہوں اور اس کے باعث میں صنعت و حرفت میں مشغول نہیں ہو سکتا اور اپنے اعمال کے لئے نفقہ فراہم نہیں کر سکتا پس اب ابو بکر کے اہل و عمال اس بیت المال ہی سے کھائیں گے۔

ابن سعد عطا بن سائب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چاوریں لے کر بازار (بغرض تجارت) جارہ تھے 'حضرت

عمر افتحالات کی دریافت کیا کہ آپ کمال تشریف لیجا رہے ہیں' فرمایا کہ بازار جارہا ہوں البخرض تجارت) حمر شرع عرض نے فرمایا کہ اب آپ سے کام چھوڑ دیجئے' اب آپ لوگوں کے خلیفہ (امیر) ہوگئے ہیں۔ یہ من کر آپ نے فرمایا کہ اگر میں بیہ کام چھوڑ دول تو پھر میرے اہل و عیال کمال سے کھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ واپس چلئے' اب آپ کے واسطے بیہ کام ابو عبیدہ کریں گے۔ پھر بیہ دونوں حضرات ابو عبیدہ (بن الجراح) کے پاس تشریف لائے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت ابو بکر اور ان کے تشریف لائے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت ابو بکر اور ان کے تشریف لائے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت ابو بکر اور ان کے اہل وعیال کے واسطے ایک اوسط درجہ کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کرکے دوزانہ کی خوراک اور موسم سرما اور گرما کا لباس مہیا تیجئے لیکن اس طرح کہ جب پھٹ جائے تو واپس لیکر نیا اس کے عوض دے دیا جائے۔

#### حضرت ابوكر صديق كاوظيفه يوميه:-

ان حفرات نے ان کے لئے آدھی بکری کا گوشت 'تن ڈھانکنے کے لائق کپڑا اور پیٹ بھر روئی مقرر کر دی۔ ابن سعد میمون سے روایت کرتے ہیں کہ جب حفرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کا سالانہ وظیفہ دو ہزار درہم مقرر ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا میرے گھر کے لوگ زیادہ ہیں اس قلیل وظیفہ میں گزر اوقات نہیں ہو سمتی۔ اور مجھے تم نے اشغال خلافت کے باعث تجارت کرنے سے بھی رو دیا ہے لہذا اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے چنانچہ اس میں یا نچو درہم کا اور اضافہ کر دیا گیا۔

طرانی نے اپنی مند میں حس ان بن علی ابن ابی طالب سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے فرمایا کہ دیکھو! یہ اور نیم وودھ پہتے ہیں اور یہ بڑا بیالہ جس میں کھاتے پہتے ہیں اور یہ چادر جو میں اور جے ہوئے ہوں یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت تک نفع اندوز ہو کتے تھے جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیتا تھا۔ جس وقت میں مرجاؤں تو یہ تمام سامان حضرت عراک و دے دینا۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نفعی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نفعی اللہ عنہ نے یہ تمام چیزیں ان کو (ارشاد کے مطابق) والیس کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (چیزیں والیس پاکر) فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے

کہ انھوں نے یہ تمام تکالف میری وجہ سے اٹھائی ہیں۔ ابن ابی الدنیا' ابو بکر بن حفق سے روایت کرتے ہیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انقال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے فرمایا کہ اے بیٹی! میں اگر چہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا گر میں نے اس منصب سے روپے پسے کا فائدہ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اس کہ معمولی طریقہ پر کھا اور پہن لیا' اب میرے پاس سوائے اس حبثی غلام' اس پانی کھینچے والی او نٹنی اور اس پرانی چادر کے بیت المال کی کوئی چیز نہیں ہے' میرے مرنے کے بعد تم ان سب چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔

آپ ہی وہ اول فرد ہیں جھوں نے بیت المال قائم کیا۔ ابن سعد 'سمل بن خشیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدایق کے زمانہ میں بیت المال ایک سخ میں تھا اور اس پر کوئی نگمبان مقرر نہیں تھا کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بیت المال پر نگمبان کیوں مقرر نہیں فرماتے ' آپ نے فرمایا جب اس پر قفل لگا رہتا ہے تو چوکیدار یا نگمبان کی کیا ضرورت ہیں فرماتے ' آپ نے مال نکہ صورت حال ہے تھی کہ جو کچھ مال غنیمت آ تا تھا سب کا سب مسلمانوں میں تقیم ہو جا تا تھا اور بیت المال آپ نے اپنے گھر ہو جا تا تھا اور بیت المال آپ فراح خالی رہتا تھا' ایک سال کے بعد بیت المال آپ نے اپنے گھر پر منتقل کرایا' جس وقت مال آ تا تھا تو آپ فقراء و مساکین پر برابر برابر تقیم فرما دیا کرتے تھے پر منتقل کرایا' جس وقت مال آ تا تھا تو آپ فقراء و مساکین پر برابر برابر تقیم فرما دیا کرتے تھے یا کہمی اونٹ گھوڑے اور اسلمہ خرید کر مجاہدین کو فی سمیل اللہ عنایت فرماتے تھے' ایک بار آپ نے باویہ میں تیار کی ہوئی کچھ چادریں خریدیں اور ان کو مدینہ منورہ کی بیواؤں میں تقیم فرما دیا۔

## آپ کی وفات پر بیت المال بالکل خالی تھا:۔

جس وقت آپ کا انقال ہوا تو آپ کی تدفین کے بعد حضرت عمر نے چند اکابرین صحابہ ا کو جن میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت عثان ابن عفان بھی شامل تھے' اپنے ساتھ لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیت المال میں تشریف لے جاکر اس کا جائزہ لیا تو وہاں سوائے خدا کے نام کے کچھ موجود نہ تھا (وہ بالکل خالی تھا)

اسی قول کی بنا پر عسکری نے یہ کما ہے کہ اول وہ مخص جس نے بیت المال مقرر کیا حضرت عرض بیں۔ کیونکہ حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے

زمانے میں بیت المال نہیں تھا لیکن میں نے اس قول کی اپنی کتاب میں تردید کی ہے اس لئے کہ یمی قائل یعنی عسکری ایک اور موقع پر کہتے ہیں کہ اول وہ شخص جو حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے بیت المال کے منتظم اور مہتم مقرر ہوئے وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔

حاکم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ کی اولیات میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اول اسلام میں عتیق کے لقب سے حضرت ابو بر صدیق ہی طقب ہوئے اور کوئی دو سرا نہیں ہوا۔ بخاری اور مسلم نے حضرت جابڑ کی زبانی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ "بجون سے مال غنیمت کی آمد پر میں تھیں بہت کچھ دوں گا۔" چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نضی الدی ہے مد خوان کے عمد ملاقت میں) بحرین سے مال غنیمت آیا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نضی الدی ہے والم کے عمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کسی کا قرض ہو یا حضور نے کسی سے پچھ عطا کرنے کا دوسرہ فرمایا ہو وہ میرے پاس آئے! چنانچہ میں (جابر رضی اللہ عنہ) نے حضرت ابو بکر صدیق کو وعدہ فرمایا ہو وہ میرے پاس آئے! چنانچہ میں (جابر رضی اللہ عنہ) نے حضرت ابو بکر صدیق کو مدین نے کھو روپ اس میں سے اٹھا لئے جب ان کو شار کیا تو وہ پانچ سو شے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھو آیک ہزار مزید عطا فرمائے۔

#### حواشي

ا۔ اس ارشاد سے اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کا ارشاد بجا تھا کہ اگر حافظ قرآن اٹھ گئے تو قرآن بھی اٹھ جائے گا۔ کہ بید دو آیتیں مجھے حزیمہ بن ثابت کے علاوہ اور کہیں سے دستیاب نہ ہو سکیں۔

الم تقريبا" ساؤهے پانچ درہم يوميه

٣- مات در ام يومي سے چھ كم-

۳- ایک این جگه خاص یا مکان جهال سب چیزوں سے الگ تھلگ مال غنیمت رکھا جاتا ہو' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مجد نبوی یا حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال تھا۔

# حضرت ابو بکر صدیق کا حلم و انکسار

ابن عساکر نے انسیہ سے روایت کی ہے وہ کمتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق تین سال علی خلیفہ ہونے سے پہلے اور ایک سال خلیفہ ہونے کے بعد ہماری بہتی میں رہے (آپ کا ہیشہ یہ وستور رہا کہ) جب محلّہ اور بہتی کی لڑکیاں اپنی بکریاں آپ کے پاس (دو ہنے کے لئے) لاتیں تو آپ ان سب کا دودھ دہا کرتے تھے۔ میمون بن مہران کی روایت سے امام احمد نے زہد میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اسلام میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اسلام علیک (آپ پر سلامتی ہو) یا خلیفہ رسول اللہ کما آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں پر سلامتی ہو!

ابن عسار ؓ نے ابو صالح غفاری ؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق ؓ ایک نابینا مجوزہ کا جو مدینہ کے قریب و جوار میں رہتی تھی رات کو پانی بھر دیا کرتے اور دو سرے تمام کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کی پوری پوری خبر گیری کرتے تھے' ایک روز جب آپ اس کے یماں تشریف لے گئے تو اس کے روز مرہ کے تمام کام خیٹے ہوئے پائے اور پھر تو روز کا سے معمول ہوگیا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے اس کے تمام کام کوئی شخص کر جایا کرتا تھا' اس بات سے آپ کو بہت حیرت ہوئی آپ اس کی ٹوہ میں لگ گئے ایک دن دیکھ لیا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں اور بیہ وہ زمانہ تھا جب کہ آپ امیر المومنین اور خلیفتہ الرسول اللہ تھے' آپ کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق ؓ نے کہا اپنی جان کی قشم سے آپ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا!

ابو تعیم وغیرہ نے عبد الرحمٰن اصبانی سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق منبر پر تشریف رکھتے تھے استے میں حضرت امام حسن (جو ابھی صغیر سن تھے) آگئے اور کمنے گئے کہ میرے بابا جان کے منبر سے اثر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم سے کہتے ہو یہ تمحارے بابا جان ہی کا منبر ہے یہ کہ کر آپ نے انھیں گود میں اٹھالیا اور اشکبار ہوگئے۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے انھوں نے کما خداکی قتم میں نے ان سے کچھ نمیں کما تھا۔ آپ نے فرمایا! نمیں آپ سے کچھ نمیں میں آپ کو الزام نمیں دیتا۔

ابن سعد نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلا جج ہوا اس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت ابو بر صدیق کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم نے اس کے بعد جج ادا کیا (اس سنت پر اس پیرا ہوکر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو آپ نے بجائے خود تشریف لیجانے کے حضرت عمر کو اولا" بھیجا اور اس کے بعد آپ نے جج ادا کیا۔ اس طرح جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا اور حضرت عمر خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو اول جج کے لئے روانہ فرمایا۔ اور پھر آئندہ سال سے وفات کے سال تک خود جج ادا جج فرماتے رہے اور جب حضرت عثمان غنی نضی المنتی خلیفہ ہوئے تو آپ نے بھی (خود اول جج فرماتے رہے اور جب حضرت عثمان غنی نضی المنتی خلیفہ ہوئے تو آپ نے بھی (خود اول جج فرماتے رہے اور جب حضرت عثمان غنی نضی المنتی خلیفہ ہوئے تو آپ نے بھی (خود اول جج فرماتے رہے اور جب حضرت عثمان غنی نضی المنتی خلیفہ ہوئے تو آپ نے بھی (خود اول جج فرماتے رہانہ فرمایا۔

### حضرت ابو بكر صديق كى بيارى اور وفات:\_

سیف و حاکم نے ابن عراسے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موت کا اصل سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس صدمہ سے آپ کا جم گھلنے لگا اور یمی آپ کی وفات کا باعث ہوا۔ ابن سعد و حاکم نے ابن شہاب سے روایت کی ہے (آپ کی موت کا ظاہری سبب یہ تھا کہ) آپ کے پاس کی نے تحقتہ "خزیرہ (قیمہ جس میں دلیہ پڑا ہو) بھیجا تھا' آپ اور حارث بن کلدہ دونوں کھانے میں شریک تھے (کھانا کھا رہے تھی) حارث نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ ہاتھ روک لیجئے (اسے نہ کھائے) کہ اس میں زہر ہے اور یہ وہ زہر ہے جس کا اثر ایک سال میں نمایاں ہو تا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک سال کے اندر اندر میں اور آپ ایک ہی دن مرجائیں گے۔ یہ من کر آپ نے کھانے سال گزرنے کے لئد اندر این زہر آپا کام کر چکا تھا اور یہ دونوں ای دن سے بجار رہنے گے اور ایک سال گزرنے کے لیو دائی مال گزرنے کے ایک دائی در ایک ہی دوایت شعبی سے لیو دائی در کے اثر سے) ایک ہی دن میں انتقال کر گئے۔ حاکم کی یہ روایت شعبی سے کہ انھوں نے کہا اس دنیائے دوں سے ہم بھلا کیا توقع رکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر ویا گیا اور حضرت صدین آگر کو بھی۔ واقدی اور حاکم نے بروایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ والد محرم کی علالت کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ آپ نے دیوار بے کہ والد محرم کی علالت کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ آپ نے دیوار بے کہ دالد محرم کی علالت کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ آپ نے دیوار اگیا اور پدرہ عمل کو بھی این کیا ہے کہ والد محرم کی علالت کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ آپ اور دو شنبہ عشل فرمایا اس روز بہت سردی تھی پس آپ کو بخار آگیا اور پدرہ

روز تک آپ علیل رہے اس عرصہ میں آپ نماز کے لئے بھی باہر تشریف نہ لاسکے آخر کار اس بخار کے باعث ۹۳ سال کی عمر میں شب شنبہ ۲۰ جمادی الاخریٰ ۱۳ھ آپ نے انقال فرمایا۔

ابن سعد اور ابن الى الدنيا الى السفر سے بيان كرتے بيں كه آپ كى علالت كے زمانے سے لوگ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ اجازت ہو تو ہم آپ کے لئے طبیب کو لائیں! آپ نے فرمایا مجھے طبیب نے دیکھا ہے ، عرض کیا کہ طبیب نے کیا کما آپ نے فرمایا کتا ہے انی فعال لما یرید (میں جو چاہتاہوں کرتا ہوں)۔ واقدی نے دو سری روایت سے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ نے عبد الرحمٰ بن عوف کو بلایا اور فرمایا کہ تم عمر (فاروق) کو کیا سمجھتے ہو انھوں نے كماكہ آپ جھے سے بر جانتے ہيں' آپ نے فرماياكہ چر بھى تمارى ان كے بارے ميں كيا رائے ہے انھوں نے عرض کیا کہ میرے خیال میں تو وہ اس سے بھی بردھ کر ہیں جتنا آپ ان کے بارے میں خیال فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان نصف کا کو بلا کر کی بات وریافت فرمائی۔ انھوں نے بھی میں کما کہ آپ ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں' حضرت صدیق نے ارشاد فرمایا کھ تو بتلاؤ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ جانیا ہے ہم لوگوں میں ان کا مثل موجود نہیں ' پھر آپ نے سعیر بن زیر اسید بن حفیر اور دوسرے حضرات انصار و مهاجرین سے بھی مثورہ لیا اور ان کی رائے معلوم کی۔ اسید نے کما اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کے بعد حضرت عمر ہی وہ مخص بین جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں اور اللہ جس سے ناخوش ہو وہ اس سے خوش ہوں' ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے اور کار خلافت کے لئے ان سے زیادہ قوی اور مستعد مخص کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد اور صحابہ کرام تشریف لائے ان میں سے ایک نے حضرت صدیق سے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی الله عنه کی سخت مزاجی سے آگاہی کی باوجود اگر آپ نے ان کو خلیفہ نامزد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو كيا جواب ويجيئ كا، آپ نے جواب ميں ارشاد فرمايا كه تم نے تو مجھے بخدا خوف زده كر ديا ليكن میں بارگاہ النی میں عرض کروں گا کہ اے الہ العالمین! میں نے تیرے بندول میں سے بہترین مخص کو خلیفہ منتخب کیا ہے اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اس سے بھی بالاتر ہیں' اور یہ جو کچھ میں نے کہا ہے تم دو سرول تک بھی پنچا ویا۔

#### وصيت نامه:

اس کے بعد آپ نے حضرت عمان نصطاع کے اپنی آپ کھے:۔ بسم الله الرحمان کے آغاز میں عالم بالا میں داخل ہوتے وقت لکھایا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے اور ایک کاذب بھی کے بواتا ہے اور ایک فاجر و فاسق بھی نور یقین حاصل کرلینا چاہتا ہے۔ لوگو! میں نے اپنے بعد تمارے اوپر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے' ان کے احکام کو سننا اور ان کی تقیل کرنا۔ میں حتی المقدور خدا اور اس کے رسول اور دین اسلام ' اپنے نفس کی اور تماری خدمت کی ہے اور جمال شک مکن تھا تماری بھلائی اور بہتری میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا! جمجے یقین ہے کہ وہ (حضرت عمر) انصاف سے کام لیں گے اگر ایبا ہوا تو میرے ظن و خیال کے مطابق ہوگا اور اگر دھنرت عمر) انصاف سے کام لیں گے اگر ایبا ہوا تو میرے ظن و خیال کے مطابق ہوگا اور اگر وہ بدل جائیں تو ہر شخص اپنے کئے کا جواب دہ ہوگا! البتہ میں نے تمارے لئے نیکی اور بھلائی وہ بدل جائیں تو ہر شخص اپنے کئے کا جواب دہ ہوگا! البتہ میں نے تمارے لئے نیکی اور بھلائی کا قصد کیا ہے۔ جمعے غیب کا علم نہیں ہے۔ ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

والسلام عليكم ورحمته الله و بركامة-

پھر آپ نے اس وصبت نامہ کو سربمبر کرائے حضرت عثان غنی نصفتاً اللہ ایک خوالے کر دیا اور حضرت عثان اس کو لیکر چلے گئے اور لوگوں نے برضا ورغبت حضرت عمر نصفتاً اللہ ایک سے بیعت کرلی، اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلوت میں بلا کر جو پھی وصبتیں کرنا تھیں وہ کیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے دعا کے باتھ اٹھائے اور فرمایا اللی یہ جو پھھ میں نے کیا ہے اس سے میرا مقصود مسلمانوں کی فلاح و بہود ہے، تو اس امر سے واقف ہے کہ میں نے فقنہ و فساد کے انداو کے مسلمانوں کی فلاح و بہود ہے، تو اس امر سے واقف ہے کہ میں نے فقنہ و فساد کے انداو کے لئے یہ کام کیا ہے میں نے اس سلمہ میں اپنی رائے کے اجتماد سے کام لیا ہے، میں نے ان میں جو سب سے بہتر تھا اس کو ان کا والی بنایا ہے۔ اور جوان میں سب سے زیادہ قوی اور نیکی میں جو سب سے بہتر تھا اس کو ان کا والی بنایا ہے۔ اور جوان میں سب سے زیادہ قوی اور نیکی عبر حریص ہے! اللی میں تیرے تھم سے تیرے حضور ہو رہا ہوں! اللی تو ہی اپنے بندوں کامالک و مختار ہے اور ان کی باگ ڈور تیرے ہی ہاتھ میں، اللی ان (ہاکموں میں) صلاحیت و درستی پیدا محتار ہے اور ان کی باگ ڈور تیرے ہی ہاتھ میں، اللی ان (ہاکموں میں) صلاحیت و درستی پیدا کرنا اور عرش کو خلفائے راشدین میں شامل کرنا۔ عوام اور رعیت کو صالح زندگی بر کرنے کی

توفيق عطا فرما!

ابن سعد و کم ابن مسعود کی زبانی روایت کرتے بین که دنیا میں سب سے زیادہ تین افراد وانشمند ہوئے بین اول ابوبکر صدیق که انھوں نے حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کو اپنا خلیفہ مقرر کیا و دسرے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کہ انھوں نے (فرعون سے) کہا تھا کہ انھیں اجرت پر رکھ لیا جائے اور تیسرے عزیز مصر جھوں نے بر بنائے فراست ذاتی یوسف علیہ السلام کے سلمہ میں اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ان کی اچھی طرح و کھے بھال کرو۔(اکر می د مشواہ)

حضرت عمر نضی الله عنه کے خلیفہ مقرر ہونے پر عوام کی رضا مندی:۔

ابن عساكر نے بروایت بیار بن حمزہ بیان كیا ہے كہ حضرت ابوبكر صدیق رضى اللہ نے الشتداو علالت میں دریچہ سے سر باہر نكال كر لوگوں سے اس طرح خطاب فرمایا اے لوگو! میں نے ایک مخص كو تم پر (خلیفہ) مقرر كیا ہے كیا تم اس انتخاب سے راضى ہو' لوگوں نے بالانفاق كما یا خلیفہ رسول اللہ (صلى اللہ علیہ وسلم) ہم بالكل راضى ہیں۔ حضرت علی بہ س كر كھرے ہوگئے اور كما كہ وہ مخض اگر عرفر نہيں ہیں' تو ہم راضى نہیں ہیں' آپ نے فرمایا بیشك وہ عمر ہیں۔

احر ؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کی ہے کہ جس روز حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے وفات پائی اس روز آپ نے دریافت فرمایا کہ آج کونسا دن ہے ' لوگوں نے عرض کیا دوشنبہ ہے! آپ نے فرمایا میں اگر آج رات تک مرجاؤں تو میرے دفن میں کل تک تاخیر نہ کی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جتنی جلد پہنچ جاؤں اتنا ہی اچھا ۔

# حضرت ابو بكر صديق كى وصايا:

امام مالک ؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ والد محترم نے تھجور کا ایک ورخت جس سے ۲۰ و ثق (۱۲۰۰ صاع) تھجوریں سالانہ اترتی تھیں مجھے ہبہ فرما دیا تھا'

انقال سے قبل بچھ سے فرمایا کہ اے بیٹی! میں تم کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آسودہ حال دیکھنا بیند کرتا تھا اور مجھے کسی طرح بیند نہیں کہ میرے بعد تم شکدست ہو جاؤ میں نے تم کو جو نخل دیا تھا اب تک تم نے اس سے نفع اٹھایا اور وہ تمحارا تھا اور میرے مرنے کے بعد وہ متروکہ ہو جائے گا اور وہ از روئے حکم قرآن تمحاری بہنوں اور بھائیوں پر تقسیم ہوگا۔ میں نے عرض کیا بابا جان ایبا ہی ہوگا! گر آپ نے میری بہن تو صرف ایک اساء ہی چھوری ہے اور تو کوئی بہن نہیں آپ فرماتے بین کہ بہنوں (اور بھائیوں) میں تقسیم ہوگا وہ دو سری بہن کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تمحاری سوتیلی والدہ حبیبہ بنت خارجہ کے بیٹ میں ایک لوکی ہے (مجھے یہ القا ہوا ہے۔) اس روایت کو ابن سعد نے بیان کیا ہے گر اس اضافہ کے ساتھ کہ " آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بنت خارجہ حاملہ بیں اور مجھے القا ہوا ہے کہ ان کے بعن ام کلثوم ام حضرت عائشہ کے اس کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے انقال کے بعد ام کلثوم ام حبیبہ بنت خارجہ کے بطن سے پیرا ہو تیں۔

ابن سعد نے عودہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے پانچویں جھے کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے مال سے خمس انفاق فی سبیل اللہ کے واسطے لیا جاتا ہے ای طرح میرے مال سے بھی پانچواں حصہ لیکر بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ ابن سعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ ترکہ سے پانچواں حصہ بیت المال میں داخل کرنا چوتھائی حصہ کے داخل کرنے سے جھے ذیادہ پند ہے اور اسی تناسب سے تیسرے داخل کرنا چوتھائی مال کو بیت المال میں داخل کرنا بہتر ہے لیکن اگر تمام مال کے تیسرے حصہ کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے تو اس صورت میں وارثوں کو بہت ہی کم حصہ ملے گا اور دولت و متروکہ مال کے موجود ہوتے ہوئے ان کا مفلس و مختاج رہنا کوئی پندیدہ بات نہیں اور دولت و متروکہ مال کے موجود ہوتے ہوئے ان کا مفلس و مختاج رہنا کوئی پندیدہ بات نہیں

سعدید بن منصور نے اپنی سنن میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے مال کے پانچویں حصے کے لئے وصیت کی تھی کہ اس مال میں ہمارا کوئی رشتہ شریک نہیں ہے یہ فی سبیل اللہ ہے۔ عبد اللہ بن احمر نے زوائد الزہد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا واللہ حضرت ابو بکر صدیق نضحی اللہ عنها سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا واللہ حضرت ابو بکر صدیق نضحی اللہ عنها میں (بعد مردن) نہیں چھوڑا سب کچھ راہ خدا میں صدیق نصف کر دیا۔

# حضرت صديق كا انقال:-

ابن سعد و غيره كت بي كه حضرت عائشه صديقة فرماتي بي كه جب بابا جان كو مرض میں زیادہ تکلیف ہوئی تو میں نے سے شعر بر ما:-

لعمرك ما يغنى الثمراء عن الفتى اذا حشر جت يوما وضاق

(ترجمہ) اپنی عمر کی قتم جب کھی لگ جاتی ہے اور سینہ نگ ہو جاتا ہے تو پھر مال کو

كوتى فائده نهيس ديتا-

یہ شعر سن کر آپ نے چاور اپنے چرے سے بٹائی اور مجھ سے فرمایا نہیں بلکہ ایا کہو ك "موت ك وقت سكرات موتى ب اور اس سے كسى كو چھكارا نبيں ہے۔" كھر فرمايا میرے یہ دو کیڑے ہیں مجھے عسل دیکر انہی دونوں (مستعملہ) کیڑوں میں کفنا دینا کیونکہ مردے کے مقابلے میں زندہ کو نے کیڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

ابو یعلی حفرت عائشہ نفت المناہ میں سے بیان کرتے ہیں کہ جب میں حفرت ابو بر صدیق کی خدمت میں گئی تو آپ نزع کی حالت میں تھے اس بیساختہ میری زبان سے نکاا۔ فانه في مرة مدفوق

من لايزال ذمعه مقنعا"

آج آپ کو سخت مرض لاحق ہوگیا ہے ۔ اللہ آپ کی روح کو توقیق بخشے( اللہ آپ پر رحم فرما۔ بیا س کر آپ نے فرمایا! بیا مت کمو بلکہ بیا کمو کہ سکرات موت کا آنا ضروری ہے يمي وہ حالت ہے جس سے تو بھاگنا تھا' پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس روز ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا وو شنبہ کے دن! آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے میں آج رات ہی انقال کروں گا۔ چنانچہ آپ پیر اور منگل کے درمیانی شب میں انقال فرما گئے اور مج ہونے سے قبل آپ کو دفن کر دیا گیا۔

عبدالله بن احمد في زواكد الزبر مين بكربن عبدالله مزنى سے روايت كى ہے كه حفرت ابو بر صدیق کے انقال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها آپ کی بالیں پر سے شعر ردھے لگیں۔

وكل ذي ابل يوما سبوروها

وكل ذي سلب لا بر مسلوب

ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے اور ہر کرڑا پننے والے کا ایک کرڑا ہوتا ہے آپ فورا" (ان کا) مرعا سمجھ گئے اور فرمایا بیٹی اس طرح نہیں بلکہ جس طرح اللہ عزوجل نے فرمایا ہے "موت کو بیوشی تو ضرور آکر رہے گی کیی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا"۔

احد ؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب میں نے آپ کے سامنے یہ شعر روسا

وابيض يستسقى انعمامه بوجهم بمثل اليتاي عصمته للارامل

"بت سے ایسے روش چرے والے ہیں کہ....ابران چروں سے پانی حاصل کرتا ہے اور آپ یتیموں اور بیواؤں کے فریادس ہیں۔"

یہ س کر حضرت صدیق نے فرمایا کہ بیہ صفت تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی

حضرت ابو بكر صديق نضي الله عنه كاكفن :-

عبد الله بن احمد في زوائد الزحد مين عباده بن قيس سے روايت كى ہے كه حضرت ابوبكر رضى الله عنه نے اپنے آخرى وقت ميں حضرت عائشه نفت الملائجة سے فرمايا كه اے بيني! ميرے ان دونوں مستعملہ كيروں كو دھوكر مجھے ان ميں كفنا دينا تمحارا باب كچھ انوكھا مخض نهيں ہے اچھا يا خراب كفن دينے سے عزت و ذلت وابسة نهيں ہے۔

#### عسل میت کے سلسلہ میں وصیت:۔

ابن ابی الدنیا نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کو ان کی زوجہ اساء بنت عمیس عسل دیں۔ اور عبد الرحلٰ ابن ابو بکر ان کا ہاتھ بٹائیں (عسل میں مدو دیں)۔

نماز جنازه اور تدفین:

ابن سعیر بن منیب سے ابن سعد نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو کر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی قبر اور منبر کے درمیان پڑھائی اور اس میں چار سجیریں کمیں! عودہ اور قاسم بن مجمہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو کمر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وصیت کی تھی کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں وفن کیا جائے چنانچہ جب آپ نے انقال فرمایا تو آپ کے لئے (وصیت کی بھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں) قبر کھودی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں) قبر کھودی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوازی آپ کا سر رکھا گیا اور آپ کی قبر کی لمبائی روضہ اطہر کے برابر رکھی گئی۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر حضرت طلح 'حضرت عثمان اور عبد الرحمٰن بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنمی نے آپ کو قبر میں آثارا اور متعدد روایتوں سے اثابت ہے کہ آپ کو رات (یعنی شب انقال) ہی میں دفن کر دیا گیا۔ ابن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے انقال پر مکہ میں کرام مج گیا۔ (شہر کے لوگ سراسمہ و پریشان پھر رہے تھے) یہ شور و غوغا سن کر آپ کے والد ابو تحافہ نے فرایا کہ یہ سب کیا ہے؟ لوگوں نے کما کہ آپ کے فرزند کا انقال ہوگیا یہ س کر انھوں نے فرایا عظیم حادثہ ہے! پھر فرایا کہ ان کے بعد خلیفہ کون ہوا؟ لوگوں نے کما حضرت عمر رضی اللہ عنہ انھوں نے فرایا اچھا ان کے دوست!

عجابہ کتے ہیں کہ ابو قمافہ کو جو کھ حضرت ابو بکر کا ترکہ ملا وہ انھوں نے اپنے بوتے کو (واپس) دیدیا (خود اس سے دستبردار ہوگئے) اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انقال کے بعد چھ ماہ چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور ماہ محرم سماھ میں بعصر ۹۵ (ستانوے) سال ان کا بھی انقال ہوگیا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے والدکی زندگی میں صرف حضرت ابو بکر صدیق نفتی انتقال ہوگیا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے والدکی زندگی میں صرف حضرت ابو بکر صدیق نفتی انتقال سے ترکہ ملا۔

مرت خلافت:

حاكم ابن عراك حوالے سے بيان كرتے ہيں كہ حضرت ابو برادو سال سات ماہ خلافت پر

فائز رہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے انقال پر خفاف بن ندبہ السلمی نے یہ مرفیہ پردھا۔

وكلدنيا امرها للفنا ليسلجىفا لمنهبقا میں اچھی طرح جان گیا کہ زندگی کو بقانہیں اورساری دنیافنا ہونے والی ہے۔ والملكفي الاقوامهستودع عاريتهفا لشرطفيها لا دا تمام اقوام میں (ملم ہے کہ یہ) ملک مستعارب اس میں یہ شرط اواکرنای ہوگ۔ تندبدا لعينوثا رالصدا والمرءيسعى ولهراصد أنكصين روتى بين اور طائربر الكيخته موتاب انسان سعی کرتاہے گراس کے لئے امیدہ يشكوه سقمليس فيهشفا يهرما ويقتل اويقهره بو ڑھاہو کر مرے یا قتل ہویا مرض سے موت آئے ، گرسب مرض ہی کی شکایت کرتے ہیں۔ ان ابا بكر هوا نعيث ان لمتزرع الجوزاء بقلابما حفرت ابو بكرصد التي ابر رحمت تق جوسوكمي كميتيول يرسدابرستي تاللهلا يدركايامه فومئزرنا شولا زوردا خدا کی فتم نیک اعمال میں کوئی ان کی ہمسری نہیں کر سکتا 'خواہ وہ کیساہی شان والا هخص ہو! منيسع كىيدركايامه مجتهدا اشدبا رض فضا جس نے حضرت صدیق کے عہد کویانے کی سعی بلنغ کی وہ ان کی طرح نیک اعمال بجالا آہے

#### حواشي

ا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مینہ منورہ میں وفات پائی اور روضہ رسول اللہ میں پہلوئے آقائے نامدار میں وفن ہوئے۔ آپ کے انقال سے شہر مینہ منورہ میں لوگ سراسید ہوگئے میرے ہاتھ میں تاریخ الحلفا کا نسخہ مطبوعہ کراچی ہے۔ جس میں صف 2 سطر ۱۱ پر یہ الفاظ ہیں ان ابا بکر مات ارتجت مکہ جیران ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا کو۔ (سمس)

# حضرت ابو بکر صدیق نضی النظامی سے جو احادیث مروی ہیں ایک سوبیالیس احادیث آپ سے مروی ہیں:۔

امام نووی ؓ نے شرح تمذیب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی ادلی ہی اس الکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک و بیالیس احادیث روایت کی ہیں' اس قلت روایت کا سبب باوجو اس کے کہ آپ کو صحبت نبوی میں تقدم کا شرف حاصل ہے'۔ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت کم مرت بقید حیات رہے دو سرے یہ کہ اس وقت تک احادیث کا بہت زیادہ چرچا نہیں تھا احادیث کی ساعت' ان کا حفظ اور ان کو دو سرول سے حاصل کرنے کا کام آبھیں ؓ کے عہد مسعود میں بہت زیادہ کوششوں کے ساتھ جاری و ساری ہوا۔

اس سلسلہ میں میری رائے یہ ہے جیسا کہ میں اس سے قبل کہ چکا ہوں کہ بیعت کے قضیہ کے وقت حضرت عمر فاروق نضی المحیائی نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر انصار (کی فضیات میں) کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق نضی الفتائی ہی نے وہ تمام احادیث بیان فرمائی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت کی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ قران پاک میں انصار کے بارے میں نازل ہوا تھا وہ بھی ارشاد فرمایا تھا یہ اس بات کی ایک کھی اور واضح دلیل ہے کہ آپ سنت کے سب سے زیادہ جانے والے اور وسعت معلومات کے اعتبار سے قرآن شریف کے سب سے زیادہ عالم تھے۔

آپ سے احادیث روایت کرنیوالے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی طیم اعمن:۔

آپ سے احادیث روایت کرنیوالوں میں حضرت عمر' حضرت عثان' حضرت علی' حضرت علی خضرت عبد الرحلٰ بن عوف' حضرت ابن مسعود' حضرت حذیف، حضرت ابن عمرو' حضرت ابن عبو معضرت ابن عمرو' حضرت ابن عباس' حضرت انس' حضرت زید بن عابت' حضرت براء' حضرت ابن عاذب' حضرت ابو جریره' حضرت عقبه بن الحادث' حضرت عبد الرحمٰن ابن ابو بحری محضرت نید

بن ابو بر مضرت عبد الله بن مغفل مضرت عقبه بن عامر الجمی مضرت عمران بن حصین مضرت ابو برزه بن سلمی مضرت ابو سعید الحدری مضرت ابو موی اشعری مضرت ابو طفیل اللیثی مضرت جار بن عبد الله مضرت بالل مضوان الله تعالی علیم الجمعین اور آب کی صاجراویاں مضرت عائشه و مضرت اساء رضی الله تعالی عنما (صحابه کرام بین) اور آبعین کرام بین مورت عائشه و مضرت واسط الجبل بین بین مناسب سمجمتا موں که مضرت ابو بکر رضی الله عنه سے مروی احادیث مخضرا مع عنوانات بیان کردوں اور ان کے راویوں کے ابو بکر رضی منبط تحریر بین لاؤں ان احادیث کو بین مفصلا انشاء الله اپنی مند بین کھوں گا۔

| حواله كتب مع اسم  | مضمون حديث بشكل ايجاز واختصار                                                                                                                                                                                     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تبروديث |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| محدث              | 3:-0 -20                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| بخارى ومسلم وديكر | كيفيت أجرت                                                                                                                                                                                                        | ٠ = جر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1      |
| حفزات             | and the second of the                                                                                                                                                                                             | <b>经</b> 基本企业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a lead  |
| دار تطنی          | دریا کاپانی پاک ہے اور اس میں کا حلال جانور<br>مرنے کے بعد بھی حلال ہے                                                                                                                                            | مديث الجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -2      |
| الماح             | مسواک منہ کو پاک کرتی ہے اور اللہ کی                                                                                                                                                                              | مديث مواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -3      |
|                   | خوشنودي کاموجب                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3441    |
| ابرداروابو معلى   | رسول اکرم مستفلید ایکا نے بکری کے شانے<br>کاکوشت تاول فرمایا بھروضو شیس فرمایا اور نماز<br>اوا فرمائی                                                                                                             | وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4      |
| ابرار             | جان روزی کے کھانے کے بعد<br>حلال روزی کے کھانے کے بعد                                                                                                                                                             | وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -6      |
| ابو معلوا لبرار   | رسول الله مستني المنظم في المان كو مارف المنظم فرمايات                                                                                                                                                            | نمازی کو مارنے کی<br>ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0      |
| ايو - على         | رسول الله مستنطق المنظمة في جب ميرك يتحييه<br>آخرى نماذ اوافرمائى تو آپ كے جم مبارك پر<br>ايك بى كپڑاتھا                                                                                                          | رسول الله مستنطق المنظمة المن | -7      |
| المم احمد"        | جو هخص نزول قرآن کی اصل صورت میں<br>قرآن پڑنا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ ابن ام<br>عبد کی قرات افتیار کرے                                                                                                             | قرات میں اقتدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -8      |
| بخارى ومسلم       | من نے رسول اللہ معتقب عرض کیا کہ آپ جھے ای رعابات اللہ علیہ معارف اللہ معالفہ کا معالفہ کا معارفہ کا اللہ مائی طلمت نفسی طلما سے کثیر آ ولا یعفر الذنوب الا انت فاغفر لی معفرة عندک وارحمنی انک انت العفور الرحیم | نماز میں پڑھی جانے والی<br>دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -9      |

| ابن ماجد         | جس نے میچ کی نماز پڑ جی وہ اللہ کی پٹاہ میں آگیا                | المادفجر                                    | -10 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
|                  | تم خدا کے اس معائدہ میں دست اندازی                              |                                             |     |
|                  | مت كروجواس نمازى كوقل كرے كاتواللہ                              |                                             |     |
|                  | اس قاتل كواوند هے منيد دون خيس دالے گا۔                         |                                             | *   |
| 611              | ال قال واور المسامد دوري ما والمسام                             | (:5/.1                                      |     |
| البرار           | ہر نی این امت کے کی فرد کے پیچے نماز                            | اپ ظیفہ کے پیچیے نبی کی                     | -11 |
|                  | بر صفی نے بعد ہی انقال کر تاہے۔                                 | نماد                                        |     |
| وابن حيان        | گنگار آگر گناہ کرنے کے بعد دو رکعت نماز                         | مغفرت                                       | -12 |
|                  | را م لے تو خداوند تعالی سے مغفرت کا طالب                        |                                             |     |
|                  | بو تو خداوند تعالى اس كأكناه معاف فرمادية                       |                                             |     |
|                  | -01                                                             |                                             |     |
| تذي              | الله تعالى نبى كى روح اس جكه قبض فرما آب                        | نى كامد فن                                  | -13 |
| CAS              | الله على في ورق في الله على في ورق الم                          | 0200                                        | -13 |
|                  | جهال اس کود فن ہوناپند ہو آئے۔                                  |                                             |     |
| ايو -على         | الله تعالى نے يبود اور نصاري بر لعنت فرائي                      | قبورانبياء كومساجد نهبناؤ                   | -14 |
|                  | ہے کہ انہوں نے اپنے نبول کی قبروں کو                            |                                             |     |
|                  | مجدين بناليا-                                                   |                                             |     |
| ايو عطى          | میت پر اس کے بیماندگان کے رونے سے                               | ميت ير دونے ے                               | -15 |
|                  | عذاب ہو آہے۔                                                    | عزاب                                        |     |
| ابو - على        | دوزخ سے بیخے کے لئے مجورے مرے مرے ہی                            | نفيلت خرات                                  | -16 |
| 0 3.             | کے برابر خیرات کو کیونکہ یہ خیرات ٹیڑھے کو                      |                                             | -10 |
|                  |                                                                 |                                             |     |
|                  | سيدهاكرتى ہے، مردے كوعذاب سے بچاتى                              |                                             |     |
|                  | ہاور بھوکے کومیرکرتی ہے۔                                        | ALE LEVELS AND A                            |     |
| بخارى وغيره      | مديث فرائض صدقات                                                | فضيلت صدقات                                 | -17 |
| المماح           | اكثرايا الوتاتحاكة آب كم القد عكوراني                           | اطاعت حكم رسول                              | -18 |
|                  | گر جاتا اور آپ او نمنی پر سوار ہوتے تو                          |                                             |     |
|                  | حضرت صديق او نثني كوينتي بثهاتے اور ينج                         |                                             |     |
|                  | آتے اور کو ڑے کو اٹھالیتے۔ لوگوں نے عرض                         |                                             |     |
|                  | اعادر ورع واهميان والانتخاص                                     |                                             |     |
|                  | کیا کہ آپ ہم سے اٹھانے کو کیوں سیں                              |                                             |     |
|                  | فرماتے آپ فے جواب دیا کہ میرے محبوب                             |                                             |     |
|                  | محد رسول الله مستن المعلقة في مجمع لوكول                        |                                             |     |
|                  | ے سوال کرنے ہے منع فرمایا ہے۔                                   |                                             |     |
| ا براروا للبراني | جب اسابنت عميس كي بطن في محمين الوكرة                           | حالت نفاس ميں جج وعمرہ                      | -19 |
|                  | وراء كذر سواران الله المنافقة                                   | حالت نفاس میں حج و عمرہ<br>میں تنجیر کا حکم |     |
|                  | بداہوئے تورسول اللہ منتفہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال | 1 -7- 0-                                    |     |
|                  | 100000000000000000000000000000000000000                         |                                             |     |
|                  | عمره مي تعبير كييل-                                             |                                             |     |
|                  |                                                                 |                                             |     |

| ترندی این ماجه | رسول اكرم من المعلمة عند وريافت كياكيا        | كون ساج افضل ب                          | -20 |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
|                | كه كونسل فج الفل ب تو آب نے فرمایاجس          |                                         |     |
| .07            | مین زیادہ تلبیہ کیاجائے اور قربانی کی جائے۔   |                                         |     |
| درا تطنی       | حفرت ابو بر مديق نفعي الملاء في               | مجراسود كابوسه                          | -21 |
|                | وقت جراسود کو بوسه دیا تو فرمایا که اگریس     |                                         |     |
|                | رسول اكرم مستفريق كو تحجه بوسه دينه           |                                         |     |
| "              | ويكماتوم محجه بوسه نديتا-                     | the state of the                        |     |
| "21            | رسول اكرم متن المعلقة في سوره براة (ك         | مشرك كوجج كي ممانعت                     | -22 |
|                | احكام) بهيج كرابل مكه كو علم دياكه آئنده كوئي | برہنگی میں طواف کی                      |     |
|                | مشرك ج نيس كرے كااورندى برمند ہوكر            | ممانعت                                  |     |
|                | کوئی کعبہ کاطواف کرے۔                         |                                         |     |
| ايو -على       | میرے مکان اور میرے منبرے ورمیان کی            | كاشانه رسول                             | -23 |
| 1              | زمین کا مکراجنت کے باغات میں سے ایک           | متنافظت اورمنبر                         |     |
|                | باغ ہے اور میرامنر جنت کے ایک مکوے پر         | رسول مستقلماتها                         |     |
|                | واقع ہے۔                                      | ورمیان کی زشن                           |     |
| ابو -على       | انی ہیسم ابن ایشمان کے مکان پر حضور الرم      | حديث طلاق                               | -24 |
|                | مَنْ الْمُعَالِمَةِ فَي مِدِيثُ طَلَاقِ       |                                         |     |
| ابو -على       | جاندی سونامش بمثل ہیں آگر کوئی زیادہ لے تو    | سونا اور چاندی مثل به                   | -25 |
|                | وہ دوزخی ہے (سونے اور جاندی کے لین دین        | مثل ہیں                                 |     |
|                | میں برابری ہے 'جتناوے اتا کے )                |                                         |     |
| تذى            | ملمان کو تکلیف دیے والا اور مسلمان کے         | ملمان كو ايذا ديخ والا                  | -26 |
| ,              | ساتھ فریب کرنے والا ملعون ہے۔                 | الله الله الله الله الله الله الله الله |     |
| "21            | بخيل برخواه وأين اور ظالم بادشاه جنت مي       | جنت میں بیر لوگ داخل                    | -27 |
|                | داخل نهیں ہو نے اور پہلا مخض جو جنت میں       | نہیں ہوں گے اور جنت                     |     |
|                | واخل ہو گاوہ غلام ہو گاجس نے اللہ کی اور      | میں واخل ہونے والا پہلا<br>ھ            |     |
|                | ایخ آقای اطاعت کی                             | محص مع                                  |     |
| ضياالمقدى      | غلام کی وراثت (ترکه) کاحق دارده معدوات        | غلام کے ترکہ کاحقدار                    | -28 |
| ", 10-         | آزاد کردے                                     |                                         |     |
| بخاري"         | ہم صدقے کوارث نمیں ہوتے۔                      | نی صدقے کے وارث<br>نمیں                 | -29 |
| // //          | alm a star variable                           |                                         |     |
| الوداؤد        | . نبی کے متروکے کاوہی شخص جائز قابض ہے        | ني كاوارث                               | -30 |
|                | جو اس قوم سے اس کا خلیفہ و جانشین بنایا       |                                         |     |
|                | -26                                           |                                         |     |
|                |                                               |                                         |     |

| וגונ"            | ایے نب میں ذرای تبدیلی کرنے والا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نبين تديلي                   | -31 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| بهيقي            | الله تعالى سے كفركر آئے<br>تم اور تهمارى دولت سب چھے تممارے والد كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيني كامتروكه نفقه باپ ك     | -32 |
|                  | (مال) ب(مديث) حضرت ابوير في قرماياكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لکیت ۲                       | -32 |
| ابرار            | اس سے مراد نفقہ ہے۔<br>جس نے اللہ کے راہتے میں (جماد) اپنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جادكااج                      |     |
| St. 4            | قدموں کو غبار آلود کیااس پر آتش دونہ خرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1030.                      | -33 |
| بخارى ومسلم وغير | ہے۔<br>مجھے کافروں سے جماد کرنے کا تھم دیا گیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64                           |     |
| ما ماري و عربي ا | مع افرول سے جماو کرے ہ مویا لیائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جهاد كالحكم                  | -34 |
| "21              | الله كابسترين بنده خانداني بهائي خالد بن وليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت خالد بن وليد            | -35 |
|                  | ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار<br>ہے'اللہ تعالی نے جے کافروں اور منافقوں پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفي الملاية كاصله           |     |
|                  | شمشيريرال بناويا ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |     |
| تنی "            | حفرت عراض المراق على المالة ال | حفرت عمراضي المتماية         | -36 |
| "21              | آفآب طلوع نمیں ہوا۔<br>جو مسلمانوں پر والی بنایا گیا وہ اگر کسی ایسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تعریف<br>ظالم حاکم مقرر کرنے | -37 |
|                  | محض کولوگوں پر حاکم مقرر کرے جو رعایا کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والے اور بلاسب حمایت         | -5/ |
|                  | حقوق کی حفاظت نہ کرے توالیے مخص پر اللہ<br>کی لعنت ہے' اللہ تعالی اس کے فرض کو اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ے وستبردار ہونے              |     |
|                  | عدل کو قبول نہیں فرمائے گا اور اللہ اس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | والحربعذاب                   |     |
|                  | دوزخ میں وال دے گااور جس نے اللہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |     |
|                  | کئے کسی کی حمایت کی اور پھر بلاسب وہ اس حمایت سے وستبروار ہوگیا تو اس پر اللہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |     |
| "21              | لوزه فه بعزاوراس كى سنكساري كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ماعزى سنگسارى كابرا          | -38 |
| رندي ا           | بغیر اصرار ایک ہی دن میں ایک کام سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | استغفار اوراعاده كار         | -39 |
| طراني            | استغفار کرکے 70 مرتبہ اس کام کو کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |     |
| ترندی ابن ماجه   | جَنَّى معاملات مِن حضور مَسَنَّوَ الْعَلَيْمِ كَامْشُوره<br>آيت من يعمل سوءيحز به الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مشورت العدجنگ                | -40 |
| وغيرهما          | ملد من مديث شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عمل سو کے بارے میں<br>ارشاد  | -41 |
| احد"- ابن حبان و | تمية أيت راحة مو- باليهاالذين امنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ملمان ایخ نفس کا ذمه         | -42 |
| اتمداربعد        | اعلیکم انفسکم (اے ملاؤ تم<br>ایخ نفوں کے زمہ دار ہو) کے سللہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وارب                         |     |
|                  | مديث شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                       |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| بخاري ومسامة    | دو آدمیول کی موجودگی میں تیسرااللہ تعالی ہو تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الله تعالى شابر ب       | -43 |
| ايو نـعلى       | مدیث اللهم طعنا و طاعونا (اس<br>موضوع پرارشادنوی میترنگاندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طعن وطاعون              | -44 |
| دار تعنی (علل   | موضوع پر ارشاد نبوی مشتر کاری این استان می این استان می این استان می این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اقوام پرعذاب            | -45 |
| مير)<br>ابو معل |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |     |
| ابوعلى          | میری امت میں شرک کاداخلہ چیوٹی کی رفتار<br>سے بھی کم ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امت محري                | -46 |
| الشيم بن كليب   | يارسول الله متنولية الملكة بحص مع وشام يزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مع وشام پرصنے کے لئے    | -47 |
| تنذى وغيرو      | کے لئے کوئی وعابتاد یجئے۔ حضور مستر المنظام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رعا                     |     |
| ابو ۔علی        | لا اله الا الله اور استغفار بميشه يرصح رباكرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شيطان كا ورغلانا' بميشه | -48 |
|                 | کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو<br>گناہوں میں پھنسا کر بریاد کر دیا اور لوگ لاالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | استغفاريرمنا            |     |
| 1 No. 1         | الاالله اوراستغفار كاوردكرك مجمع بربادكرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |     |
|                 | ہیں۔ اس صورت میں میں لوگوں کو خواہشات میں جتا کر دیتا ہوں اور وہ سجھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |     |
|                 | و باعث من من رون اور ده عين<br>كدوه راه راست پر گامزن بين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |     |
| البرار"         | "لا ترفعو اصواتكم فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حفور مستور ما           | -49 |
|                 | صوت النبى" نازل بون بريس نے عرض كياك يارسول الله مين المنظم الله على الله | مُفْتَكُوكِ آداب        |     |
|                 | حضورے پیر فرتوت کی آواز میں ایعنی نهایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |     |
| "21             | پت آوازش گفتگو کیا کروں گا۔<br>مخلوق کے لئے آسانیاں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مخلوق کے آسانیاں        | -50 |
| ابو سعلی        | جس نے مجھ پر دانستہ جھوٹ لگایا میرے تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جھوٹ کی شمت لگانا       | -51 |
|                 | کی ترید کی تواییے کھخص کا گھردو زخے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |
| احدوغيره        | لاالدالااللہ كئے كے سلسلہ ميں ارشاؤكه اس<br>كى كوچيئكار انسيں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لاالدالاالله            | -52 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |     |

|                  |                                                                |                              | W   |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| ابو على          | حضور مستفليد في ارشاد فرمايا عادًا                             | لااله الاالله كاير حناجنت    | -53 |
|                  | لوگوں میں اعلان کردو کہ جس نے الاالہ الااللہ                   | مين واخل موتاب               |     |
| 40.              | کی شمادت وی تو وہ جنتی ہے ' پس میں اس                          | Achien de la                 |     |
|                  | اعلان کے لئے نکلا اور سب سے پہلے میں نے                        |                              |     |
|                  | یہ حفرت عمراضی اللائیا ہے کما۔ (یہ مدیث                        |                              |     |
| 10 m             | شريف حضرت ابو بمرصد الى افعی اللها الله                        |                              |     |
|                  | بجائے حضرت ابو ہریرہ نصف اللہ ایک تیادہ                        |                              |     |
| A                | محفوظ ہے(مصنف)                                                 |                              |     |
| الدار قطنی (علل  | میری امت کے دو گروہ جنت میں داخل نہ                            | مرجيه اور قدريه جنت ش        | -54 |
| (02              | ہونگے۔مرجیہاورتدریہ                                            | داخل نه ہو تے                |     |
| احمد- نسائي- ابن | الله تعالى سے اپنی عافیت کی دعاکیا کرد-                        | وعائے عافیت                  | -55 |
| ماجدوغيراتم      |                                                                |                              |     |
| تنى              | کی کام کے آغاز سے پہلے آخضرت                                   | حضور من المعلمة المام كي وعا | -56 |
|                  | مَتَوَالِمُ الله الله الله الله الله الله الله الل             | آغاز کارے بل                 |     |
| מ או             | كومير كي پندفرا                                                |                              |     |
| البرار وطاكم"    | صدیث دعائے دین-اللهم فار جالهم<br>(الني غمو آلام سے محفوظ ركھ) | وعائےوین                     | -57 |
| ابو ـعلى         | وہ جم جس کی پرورش جرام (مال) سے ہوئی                           | مل حرام سے پرورش             | -58 |
|                  | ہے وہ دوز فی ہے۔ اور دو سری صدیث ہوں                           |                              |     |
|                  | ہے۔ "جس نے حرام غذا کھائی وہ جنت میں                           |                              |     |
|                  | سنين جائے گا"۔                                                 |                              |     |
| ابو على          | جم كا برحمة تيرى زبان سے شكايت كرے                             | مرعضو شكايت كركا             | -59 |
|                  | -8                                                             |                              |     |
| ابو على          | الله تعالى نصف شعبان كى شب ميس بر فخص كى                       | شب نصف شعبان                 | -60 |
|                  | سوائے کا فراور کینہ جو انسان کے معفرت فرما                     |                              |     |
|                  | رياب                                                           |                              |     |
| ترندی این ماجه   | وجال مشرق میں خراسان سے خروج کرے گا                            | خروج دجال                    | -61 |
|                  | اوراس کے ساتھ دو سری ایس قویس موں گ                            |                              |     |
| 102 12 12 11     | جن كامنه و هالول كي طرح مو گا-(و هال جيسا                      |                              |     |
|                  | چرہ رکھنے والے اس کے پیرو ہوں گے)                              |                              |     |
| "21              | سر ہزار لوگوں کو بغیر حماب کے میں جنت میں                      | شفاعت رسول الله              | -62 |
|                  | داخل كراؤل كا                                                  | EN TOTAL                     |     |
|                  |                                                                |                              |     |

|                 |                                                                                                      | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN | OPPOSITE OR SHEET AND ADDRESS. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| "21             | شفاعت کے سلسلے میں انبیاء علیم السلام کا                                                             | مديث شفاعت                         | -63                            |
| "21             | میدان حشریس ترده<br>اگر لوگ ایک طرف جائیس اور انصار دو سری<br>طرف جائیس تومیس انصار کے ساتھ رہوں گا۔ | حديث يسلسلدانصار                   | -64                            |
|                 |                                                                                                      |                                    |                                |
| "21             | قریش اس امت کے امیر ہیں ان کے نیک<br>نیوں کے اور فاجر فاجروں کے بابع ہیں۔                            | قریش کی خلافت                      | -65                            |
| *** ***         |                                                                                                      |                                    |                                |
| البراروطيراني   | حضور من في المارك بارك من                                                                            | وصيت بسلسله انصار                  | -66                            |
|                 | وصیت فرمائی کہ ان کے اجھے لوگوں کو قبول                                                              |                                    |                                |
|                 | كواوران كرون عدر كرركو!                                                                              |                                    |                                |
| No II No        |                                                                                                      | 4 1 C 10 W                         | -                              |
| احد-ابو على     | حضور من المالية في ارض عمان كي نسبت                                                                  | الل عمان كيار يس                   | -67                            |
|                 | فرمایا کہ وہاں سمندر کے کنارے عربوں کاایک                                                            |                                    |                                |
|                 | قبیلہ آباد ہے جب میرا ایکی دہاں گیا تو ان                                                            |                                    |                                |
|                 | لوگوں نے نہ اس کے تیرارے اور نہ پھر                                                                  |                                    |                                |
| 71 . 10.        | (2) 1                                                                                                | (NI - 2                            |                                |
| بخاري ا         | اك دن حفرت ابو بكر صديق نصي المناب                                                                   | حفرت حسن لضيًّا الله الم           | -68                            |
|                 | حفرت من القعالية كم ياس س                                                                            | کی مشاہرت                          |                                |
|                 | كزر عده الوكول ك ماته كهيل رع تفي                                                                    |                                    |                                |
|                 | پس آپ نے ان کو اٹھا کر گردن پر بٹھالیا اور                                                           |                                    |                                |
|                 |                                                                                                      |                                    |                                |
|                 | الى شية ع فرماياكم بير رسول فدا مترفيلية                                                             |                                    |                                |
|                 | سے زیادہ ملتے جلتے ہیں بہ نبت اپنیاب                                                                 |                                    |                                |
|                 | ك (ايناب ات مثله نيس بي عنف                                                                          |                                    |                                |
|                 |                                                                                                      |                                    |                                |
|                 | حضور مترا ابن                                                                                        |                                    |                                |
|                 | کیر کتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع کے علم میں                                                              |                                    |                                |
|                 | -(4                                                                                                  |                                    |                                |
| ملم             | حضور ني اكرم مستولية اكثرام ايمن كي                                                                  | ام ایمن کی عظمت                    | -69                            |
|                 |                                                                                                      | - 00                               | 0,                             |
| 1               | زيارت كو تشريف ليجايا كرتے تھے۔                                                                      |                                    |                                |
| ابو علی ور ملمی | بانچوس باراگرچورچوری کرے تواس کو قتل کر                                                              | چورکی آخری سزا                     | -70                            |
|                 | ديناع ہے۔                                                                                            |                                    |                                |
| الطيالى وطبراني | مديث واقعه امد                                                                                       | واقدامد                            | -71                            |
| 0). 50 -        |                                                                                                      |                                    |                                |
|                 |                                                                                                      |                                    |                                |

| ا برارواین کیر | مم رسول الشعر المستفرية في فدمت من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ونيانا قابل التفاتب     | -72    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
|                | حاضرتے کہ حضور مستفیقات کو ہم نے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |
|                | چز کودست مبارک سے ہٹاتے ہوئے ایالیکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |
|                | ہم کووہ چزد کھائی ہیں دی۔ میں نے عرض کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 1      |
|                | يارسول الله مستفليلها آب مستفليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |        |
|                | ك چيزكومنارے بين آپ متنظم المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |        |
|                | ارشاد فرمایا دنیا کو مثا رما تھا اور اس کی دراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |
|                | دستيول كو-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |
|                | (دوسری مدیث ای کا عملہ ہے جس کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |
|                | الم نووي في كياب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |        |
| طراني          | الل قرد كواس دقت تك قل كروجب تك ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اہل قردے قال            | -73    |
|                | میں سے کوئی بھی باقی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0, 2, 0                 | -13    |
| و علمي         | گریتانے سے پہلے وہاں کی آبادی ہمسانیہ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | گھ پتانے ہے قبل         | -74    |
|                | وہاں کے راستوں کود کھے لو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-200                   | -74    |
| و ملی          | وہا سول ووقع و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ورودوصلوة               | 75     |
|                | میرے مرقد پر اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03-33333                | -75    |
|                | فرمایا ہے جب میری امت کاکوئی فخص مجھ پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mark Land Control       |        |
|                | ورود بھیجائے تو جھے وہ فرشتہ کتاب کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |
|                | ورود میجام و مطلع وہ مرسمہ منام کہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |
| عقيلي          | مَتُونَ مَا اللهِ | جعه كاغسل               |        |
| 0-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جعه ه س                 | -76    |
| 711            | اورجمعہ کے دن عشل بھی گفارہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411.812                 |        |
| طرائ           | جنم کی گری میری امت پر حمام کی گری کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امت پر جنم کی گرمی کااژ | -77    |
| . V. W. 1      | 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |
| ابن لال (مكارم | خور کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جھوٹ کی ذمت             | -78    |
| اخلاق)         | ے دور کرنے والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |
| دار تطنی       | جنگ بدر میں جو مخص حاضر ہوا (شریک ہوا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جنگ بدر میں شرکت کا     | -79    |
| n L            | اس کو جنت کی بشارت دے دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ار                      |        |
| و علمی ا       | وین خداوند عالم کاایک عظیم الثان علم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عظمت دين                | -80    |
|                | لیکن اس کو اٹھانے کی ایک مخص میں بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | Nath 1 |
|                | طاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |
| و يلمي "       | حديث فضيلت سوره يليين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فضيلت يلين              | -81    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |

|                    |                                                                                                               | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | THE PARTY NAMED IN |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| عقیلی۔ابن حبان "   | سلطان عادل جو متواضع بھی ہو زمین پراللہ کا                                                                    | ملطان عاول كااجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -82                |
| 2 k 2 1 4 1        | سایہ اور اس کانیزہ ہے 'اس کو رات دن میں<br>سر صدیقوں کاٹواب عطابو باہے<br>مرا لہ ماران کی افتاد تا است میں کا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| ابن شاہین ۔ و ملکی | موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیاکہ<br>اللی اس مخص کو کیاجز الطے گی جو مصیب زدہ                        | مصیبت زدہ عورت کی<br>امداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -83                |
|                    | عورت کی غوز اری کرتا ہے اللہ تعالی نے<br>جواب میں فرمایا کہ میں اے اپنے سایہ میں                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 2.7                | ر کھوں گا۔                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| طبرانی             | اللي اسلام كو عمرين خطاب الضيّعة الملكة على الله المام كو عمرين خطاب الضيّعة الملكة الم                       | حفرت عراضي الملكة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -84                |
| ואט רומפיה         | جانور جو شکار ہوتے ہیں اور خار دار درخت                                                                       | جانور کیول شکار ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -85                |
|                    | اور دوسرے درختوں کی قطع دبرید صرف اس                                                                          | میں اور درخت کیوں گئے<br>میں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                    | کئے ہوتی ہے کہ کسپیع اللی میں کمی کرتے ہیں<br>(تسبیع اللی میں قلت اس کا سببہ)                                 | נט?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| و تملی             | اگريس مم ميں ني موكرنه آ تاقة عرني موت-                                                                       | فضيلت حضرت عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -86                |
| ابوعليّ            | اگر اہل جنت کی چزی تجارت کرتے (ان کو                                                                          | نفتی انتها ہے۔<br>کپڑے کی تجارت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -87                |
|                    | اجازت ہوتی) تو کیڑے کی تجارت ہوتی۔                                                                            | نضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| و يلمي             | این امام (خلیفه وقت) کی موجودگی میں جو<br>فنحض اپنے لئے یا دو سرول کے لئے خروج                                | الممرير فروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -88                |
|                    | کرے اس یر خداکی اس کے فرشتوں کی اور                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| عام (آري)          | تمام لوگوں کی نعت ہو 'اس کو قتل کرڈالو۔<br>جو شخص مجھ سے اکتساب علم کرے یا مجھ سے                             | ابرعلم وتحرير صديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -89                |
| (6)()              | مدیث لکھے توجب تکوہ علم یاوہ صدیث اس                                                                          | ٠٠٠ او ارومدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -07                |
|                    | كياس محفوظ باس وقت تك اس كاثواب<br>اس كوماتار ب كا-                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| طرائي              | خداوند تعالی کے رائے میں جو مخص برہنہ                                                                         | راه الني مين زحمت كاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -90                |
|                    | پا <u>نگلے</u> گا۔ خداوند تعالی قیامت کے روز اس<br>- فرائف کریا ہے میں میں میں اس نہیں                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                    | ے فرائض کے بارے میں سوال نہیں<br>فرمائے گا۔                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| ابوالشيخ وابن حبان | دوزخ کے عذاب سے رستگاری کے طلبگار                                                                             | ووزخ برستگاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -91                |
|                    | اور سایہ النی کے آرزو مند کو چاہئے کہ<br>ملمانوں پر محق نہ کرے بلکہ ان پر مریانیاں                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                    | كے- (اواسے يہ چزيں عاصل موجائيں                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                    | -(J.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ويلمى                            | جو فخص محض الله كي خوشنودي كے لئے كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حاجت روائي كاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -92  |
|                                  | کی حاجت روائی کرے اگرچہ اس روز اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                  | ے کوئی گناہ بھی سرزد ہو (تب بھی اللہ تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                  | اس کواس روزاجر ضرورعطاکرےگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| طبران الله                       | جس قوم نے جماد ترک کردیا وہ قوم عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ترك جهاد كالنجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -93  |
| N. L.                            | مِن مِتلا مو مَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| و يباريخ<br>و يباريخ<br>و يباريخ | افتراپر دازجنت میں داخل نہیں ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مفتری کانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -94  |
| 5-9                              | سمی مسلمان کی ہر گر تحقیر نہ کرو بھیونکہ ادنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مسلمان کی تحقیرنه کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -95  |
|                                  | ورجه كامسلمان بھى الله كے يمال بلند مرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| الوالشخ                          | رکھائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 "12"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| G iš                             | حدیث کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اگر تم میری<br>رحت کے خواستگار ہو تو میری مخلوق پر رحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | محلوق پر رخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -96  |
|                                  | ر مت عے تواندہ رہو و عرف موں پر دم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ابولعيم (حليه)                   | میں نے پاجامہ (ازار) کے بارے میں حضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مديث ازار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -97  |
| 1 -                              | مَنْ الْمُعَالِمَةِ عَلَيْهِ وَرِيافَ كِيا تُو حِضُور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,700,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -91  |
|                                  | مَنْ الْمُعْلِمَةِ فِي نِدُلُ كَا اوْرِي حصر كِرُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                  | دوبارہ دریافت کرنے پر پنڈلی کے عضلہ کانجلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                  | هد پارا پر تیری مرتبه دریافت کرنے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                  | فرمایا کہ اس سے زیادہ نیجا پائجامہ بمننا کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                  | بھلائی کی بات نہیں 'یہ س کریں نے عرض کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                  | کہ اس صورت میں تو بارسول اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                  | مَنْ اللَّهُ مِنْ بِلاكُ مِوكِيا ، حضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                  | مَنْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلِمُ فَيْ مُولِدًا إِلَا الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمُ الْمُع |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 21                               | )تم اس ہے مشنیٰ ہواور تم نجات یافتہ ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| و علی ا                          | مرافقي الدين اور (حفرت) على الفي الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفرت الو بمراضي اللكابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -98  |
| و "لمي                           | کالمه عدل وانصاف میں برابرہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اور حفرت علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | )    |
| ر ی                              | شیطان سے پاہ ہا <del>گئے</del> میں غفلت نہ کرو پیشک<br>تریب نہیں منبور کہ ایک تریب نافا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و المالية المالية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -99  |
|                                  | تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تم سے غافل<br>نہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| طبرائي (اوسط)                    | جس نے اللہ کے لئے مجد تعمیری تو اللہ تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تغير مجد كاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -100 |
| (25)0%                           | اس کے لئے جنت میں گھر تغییر کردے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.02.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -100 |
| طرانی (اوسط)                     | جواس خبیث ترکاری (پیازیالسن) کو کھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بديو دار تركاري كهاكرمسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -101 |
| (/0).                            | وہ ہر گرد ماری مجدیس نہ آئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بروروروران و بد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101  |
| بىيقى"                           | آغاز نماز 'ركوع محوداور تومه كے وقت رفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رفعيرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -102 |
|                                  | يدين كبار على صديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 4                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| اماعيل" (معجم)   | رسول الله عَنْ الله | ابوجهل كواونث كانخفه | -103 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| ابن عساكر تاريخ) | اونٹ دیا<br>حضرت علی (افتحہ الدان) کی طرف سے دیکھنا<br>عبادت ہے                                               | رویت حفرت علی        | -104 |
|                  | عبادت م                                                                                                       | العقالية الماء       |      |

# حضرت ابو بكر اضحالا عنه اور تفيير قرآل كريم

ابو القاسم بنوی نفت الملائج بھے ابن ابو لمیکہ کے حوالہ سے بیان کیا کہ کمی شخص نے حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملائج بھا سے تفیر قرآن کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اگر میں قرآن کریم کی آیت کی تفیر کروں اور وہ منشاء اللی کے خلاف ہو تو بتاؤ میں کس زمین پر اور کس آسان کے نیچے رہوں گا۔ (میرا کیا حال ہوگا اور جھے کہاں پناہ طع گی) ابو عبدہ نفتی اللائج بھا نے ابراہیم ممین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کمی شخص نے حضرت ابو بکر نفتی اللائج بھا کہ تم کہ شخص نے حضرت ابو بکر نفتی اللائج بھا کہ اگر میں سمجھے بوجھے بغیر ابغیر غورو فکر) قرآن کی تفیر کروں تو وہ کوئی زمین ہے جو جھے اپنے اوپر آرام کرنے دے گی اور کونیا آسان ہے جو جھے پر سایہ قگن رہے گا۔

#### قران کے معنی بیان کرنے میں احتیاط:۔

بیعق وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق سے کلالہ کے معنی دریافت کئے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے جو کچھ معنی دریافت کروں گا وہ میری رائے ہوگی۔ اگر وہ رائے صائب اور درست ہے تو اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہئے اور اگر میری رائے خطا ہے تو اس کو میرا اور شیطان کا فعل خیال کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک کلالہ کے معنی تو ولد (بیٹا) اور والد ہیں۔

حضرت عمرافتی الدیمی نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت ابو بھر افتی الدیمی نے کلام کی تردید کرنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ ابو تعیم نے حلیہ میں اسود افتی الدیمی بین بلال کے حوالہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق افتی الدیمی نے صحابہ کرام افتی الدیمی بین بلال کے حوالہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق افتی الدیمی بین کیا رائے ہے۔ سے فرمایا کہ آپ لوگوں کی ان دو آیتوں کے معانی کے بارے میں کیا رائے ہے۔

ان الذين قالو ربنا الله ثمه استقامو- اور- والذين امنو ولم يلبسو ايما نهم بظلم صحابه كرام نفت المنوية في في كه استقامو كم معنى بين كه انهول نه استقامت كى اور كوئى گناه نهين كيا اور اظلم كے معنى بين كه مسلمانوں نے اپنے

ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی نیہ معنی س کر آپ نے فرمایا کہ تم نے ان آیات کے معانی کو غیر محل پر محمول کیا ہے بلکہ معنی سے بیں کہ "انھوں نے اللہ تعالی کو اپنا رب کما پھر اس (اقرار) پر قائم رہے اور کسی دوسرے خداکی طرف مائل نہیں ہوئے اور اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا۔

ابن جرید نظامی الم الم بن سعد کلی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو کر صدایت الفظامی عدم نے للذین احسنوا الحسنی و زیادہ کی تفیر میں ارشاد فرایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ "اللہ کی جانب نظر کی اور اس سے لو لگائی ابن جریر نظی المنائی اس سے مرادیہ ہے کہ "اللہ کی جانب نظر کی اور اس سے لو لگائی ابن جریر نظی المنائی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی استقاموا کے معنی میں ارشاد فرائے ہیں کہ جس مخص نے یہ قالوا ربنا الله تعمد استقاموا کے معنی میں ارشاد فرائے ہیں کہ جس مخص نے یہ کما اور اس عقیدے پر مرکبا تو اس کے بارے میں کما جاسکتا ہے کہ اس نے استقامت کی۔

Strict of bulking to see St. Ville

# حضرت ابو بكر صديق نضي الله عنه الما يكن الوال خطب وفقل اور دعا ليس

#### آپ کے اقوال و خطبات:۔

لالکائی (ابو القاسم ببتہ اللہ) نے اپنی کتاب السنہ میں ابن عمر الفتی المتاہی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہوکر دریافت کیا کہ کیا آپ بتلا کتے ہیں کہ زنا بھی کیا اللہ کے حکم سے ہو تا ہے آپ نے فرمایا' ہاں! اس نے کہا جب کہ ایسا ہے تو پھر کیا وہ مجھے عذاب دیگا؟ یہ بن کر آپ نے ارشاد فرمایا' ہاں! اے سراھندے! اگر اس وقت میرے پاس کوئی آدمی ہو تا تو میں اس کو حکم دیتا کہ وہ تیری ناک جڑسے کاٹ ڈالے۔

ابن ابی شبہ نفتی الملکتی آبکتی تھنیف میں حضرت زبیر نفتی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بر نفتی الملکتی آبکتی کا ہے میان کیا ہے کہ حضرت ابو بر نفتی الملکتی کیا ہے کہ حضرت ابو بر نفتی الملکتی کیا ہے ایک بار خطبہ میں فرمایا! اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے شرما کر وہ خدا کی قتم بجب بھی میں میدان میں رفع حاجت کے لئے بیشتا ہوں تو خداوند تعالیٰ سے شرما کر اپنا سر ڈھانپ لیتا ہوں۔ عبد الرزاق اپنی تصنیف میں عمرو بن دینار کے حوالے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملکتی کی فرمایا کہ لوگو! اللہ تعالیٰ سے شرم کیا کرو خدا کی قتم جب میں بیت الخلا جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کے باعث دیوار سے اپنی بیٹے لگا لیتا ہوں"۔

ابو واؤد عبداللہ صنابحی کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو کر صدیق نفتی اللہ کہ کا یکھیے مغرب کی نماز پڑھی تو آپ نے پہلی دو رکھتوں میں الحمد شریف (سورہ فاتحہ) اور قصار منصل سے ایک سورۃ پڑھی اور تیسری رکعت میں ربنا لا ترزع قلومنا بعد ا فہ هدیتنا الا یہ تلاوت کی۔

ابن ابی خشیر آور ابن عسار آن ابن عینی سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابو بر صدیق نفتی الملائے کا کسی سے تعزیت فرمایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ تعزیت کرنے والوں پر کوئی مصبت نہیں پڑی ہے ' صبر کرنا چاہیے اور گریہ وزاری سے کوئی فائدہ نہیں ہے ' سنو! موت اپنے مابعد سے آسان اور ماقبل سے زیادہ سخت ہے ' حضور مستری کا کھی کی وفات کو یاد کرو تو تم کو تمھاری مصبت کم معلوم ہوگی اور خداوند تعالی تم کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ابن ابی شبہ نفت الملائے اور قطنی میں سالم بن عبید صحابی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق نفت الملائے ہی مجھ سے فرایا کرتے سے آو! آج پھر میرے ساتھ عبادت کرو یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ ابو قلایہ نفت الملائے ہی نے ابوسٹر کی زبانی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نفت الملائے ہی فرماتے سے میرا دروازہ بند کردو آگہ صبح تک ہم عبادت میں مشغول رہیں۔ بیعتی اور ابو بکر بن زیادہ نمیث ابوری نے کتاب الزیادات میں حضرت حذیقہ بن اسید کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرف المنظم عنما کو دیکھا ہے کہ وہ چاشت کی نماز علی الدوام نہیں پڑھا کرتے تھے۔

ابن ابی الک 6 بیان ہے کہ حضرت ابو برکھتی اندیکہ با سارہ پر تلاف و سے موبو رہے تھے کہ اللی! اس شخص کے اہل و عیال اور دولت نے اس کو تیرے حوالہ کیا ہے اس کے گناہ اگر چہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمتیں اور پخششیں بہت زیادہ ہیں۔

#### فصل قضايا:

سعید بن منصور نے حضرت عمر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عاصم بن عمر افتحیٰ المکائی کی ان کی والدہ سے کچھ ان بن ہو گئ حضرت ابو بکر افتحیٰ المکائی کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے عاصم سے فرمایا کہ اے عاصم! تمھاری والدہ کے پیسنہ' ان کی خوشبو اور ان کی عنایتوں کی وجہ سے تم کو یہ برتری اور عزت ملی ہے اور وہ تم سے بہتر ہیں۔ بہتی نے لکھا

ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما کہ میرے والد مجھ سے میرا تمام مال لیکر (چھین کر) مجھے محتاج بنانا چاہتے ہیں' یہ سن آپ نے اس شخص کے باپ سے کما کہ تم اپنے بیٹے سے اس قدر مال لے لوجتنے مال کی تم کو ضرورت ہے' اس شخص نے کما کہ اے خلیفہ رسول اللہ محتفظ محتاج کیا ہے کہ " تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے"۔ آپ نے فرمایا کہ بال حضور محتفظ محتاج کے یہ ارشاد فرمایا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس سے مراد نفقہ ہے۔

عمرو بن شعیب کے دادا روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نضی الدی ہی اور حضرت ابو بکر صدیق نضی الدی ہی اور حضرت عمر فاروق نضی الدی ہی الدی کا علم نہیں دیتے تھے (احمد) بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دو سرے شخص کے ہاتھ میں کاٹا (اس کے ہاتھ میں دانت گڑگئے) جس وقت اس شخص نے اپنا ہاتھ کھینچا تو زور کے باعث اس کے دونوں اگلے دانت باہر نکل پڑے (اوٹ گئے)۔ حضرت ابو بکر صدیق نضی الدی بھی نے قصاص جاری نہیں فرایا (کہ بالم تو ہو چکا تھا)۔

ابن ابی شیہ اور بہق نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر نفت المنائج ہو نے کان کے قصاص میں ایک مخص کو پندرہ اونٹ دلوائے اور فرمایا کہ کن کٹا اپنا کان اپنی بالوں اور عمامہ سے چھپا سکتا ہے بہتی نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفت المنائج ہو نیا سام کے شہوں پر حملہ کے لئے جو فوج روانہ کی تھی اس کا سپہ سالار بزید بن سفیان کو مقرر فرمایا اور روائگی کے وقت ان سے فرمایا کہ میں تم کو دس نسیخیں کرتا ہوں ان پر عمل کرتا ' بیا کہ کسی عورت ' بی نوڑھے یا اباج مخص کو قتل نہ کرنا۔ کسی عورت و خہ کائنا بستیوں کو نہ کائنا بستیوں کو نہ اجازنا' بکریوں اور اونٹوں کو سوائے کھانے کے کام میں لانے کے نہ مارنا۔ کھیتوں کو برباد نہ کرنا نہ ان کو جلانا۔ اسراف سے بچنا۔ بخل سے احتراز کرنا۔

اجمر' داؤد' اور نسائی نے ابوبرزہ اسلمی سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک شخص پر بیر غصہ آیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ (کھنٹر کھنٹر کھنٹ

اور دو سری مسلمانوں کی ہجو کرتی تھی (دونوں ہجو و سب و شم پر مشمل گیت گایا کرتی تھیں)
ہائم میامہ (سماہر بن ابی امیہ) نے دونوں کے ہاتھ کوا دیئے اور ان کے دانت بھی اکھڑوا دیئے۔
حضرت ابو بحر صدیق نفتی المحقیۃ کو اس سزا کا علم ہوا تو آپ نے حائم میامہ کو لکھا کہ ججھے خبر ملی
ہے 'تم نے دو عورتوں کو اس اس طرح سزا دی ہے اگر تم نے ان کی سزا دہی میں عجلت نہ
کی ہوتی تو میں اس عورت کے لئے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں
گتاخی کی ہے قتل کی سزا تجویز کرتا اس لئے کہ انبیا علیم السلام کی شان تمام لوگوں سے ارفع
و اعلیٰ ہے اگر ایسی گتاخی کسی مسلمان سے سرزد ہو جائے تو وہ مرتد ہے۔ یا غدار محارب ہے
و اعلیٰ ہے اگر ایسی گتاخی کسی مسلمان سے سرزد ہو جائے تو وہ مرتد ہے۔ یا غدار محارب ہے
ہی حکم دیتا کہ اگر وہ مسلمانی کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کو شرم دلانا چاہیے ہاتھ پیر نہ کاٹنا
چاہیے شے اور اس کو ادب سکھانا چاہیے تھا اور اگر وہ ذمیہ ہے تو اس کا یہ فعل شرک سے
جاہیے تھا در اس کو ادب سکھانا چاہیے تھا اور اگر وہ ذمیہ ہے تو اس کا یہ فعل شرک سے
جاہیے تھا۔ ہاتھ پیر کوانا سوائے قصاص کے مکروہ ہے کیونکہ سزایا یانے والے تو بھیشہ لوگوں کی
سامنے خود ہی شرمندہ رہتے ہیں' اب ان عورتوں کے ساتھ نرمی کا برآؤ کرو۔

مالک و وار تعلی نے صفیہ بنت ابوعبیہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک مخص نے ایک لیکھ لڑی سے زنا کا اقرار کیا تو حضرت ابو بر صدیق نفتی انتخابی ہے نے حکم دیا اور اس کو سو در سے لگوائے ' پھر اس کو فدک کی جانب جلا وطن کر دیا۔ ابو یعلی نے محمہ بن عاطب سے روایت کی ہے کہ آپ کے پاس ایک چور گرفتار ہوکر آیا جس کے ہاتھ پہلی چورویوں میں کٹ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے متعلق وہی سزا تجویز کر سکتا ہوں جو رسول اللہ متنا المقتل ال

کم ہوگیا ہے اور وہ ممان حضرت صدیق نفتی النہ ہے اور دیگر لوگوں کے ساتھ برابر پڑھتا رہا اور اپنے میزبان حضرت صدیق نفتی النہ ہوا کے دعائے خیر مانگا رہا 'آخر کار بعد تلاش بسیار وہ زیور ایک سار کے پاس سے برآمہ ہوا اور معلوم ہوا کہ حضرت صدیق نفتی النہ ہوا کی مہمان چور اس کو سار کے پاس چرا کر لایا تھا 'آخر کار اس نے خود چوری کا اقرار کیا یا کسی نے شہادت دی 'آپ نے اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ ڈالنے کا تھم دیا اور فرمایا واللہ اس کی دعا مجھ پر اس کی چوری سے زیادہ شاق تھی۔

وار قطنی نے حضرت انس نفت الملائج ہو کہ ایان کیا ہے کہ ایک ڈھال کی چوری

پر جس کی قیمت پانچ درہم تھی آپ نے چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنے کا تھم دیا۔ ابو صالح سے مروی

ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفت الملائج ہو کہ عمد خلافت میں کچھ لوگ یمن سے آئے اور قرآن شریف کو من کر بہت روئے جس پر حضرت ابو بکر نفت الملائج ہو کہ معرفت تھی پھر دل مضوط ہو گئے 'ابو تعیم کہتے ہیں کہ دل مضوط ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ معرفت اللی سے دلوں کو تقویت اور اظمینان حاصل ہوا' بخاری نے (حضرت) ابن عمرفت اللی بیت میں زبانی حضرت ابو بکر نفتی الملائج ہو گئے ایل بیت میں زبانی حضرت ابو بکر نفتی الملائج ہو ابنی کہا ہی تول نقل کیا ہے کہ سرور عالم مشرف الملائج اپنے اہل بیت میں بیدار رہتے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بکر نفتی الملائج ہو گئی زبانی لکھا ہے بیدار رہتے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بکر نفتی الملائج ہو گئی زبانی لکھا ہے بیدار رہتے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بکر نفتی الملائج ہو گئی زبانی لکھا ہے بیدار رہتے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بکر نفتی الملائج ہو گئی زبانی لکھا ہے نفتہ و فساد سے پہلے زمانہ اسلام میں جس نے وفات پائی وہ بڑا ہی خوش نصیب رہا۔

ائمہ اربعہ نظی المناب و مالک نظی المناب نے قبیصہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک دادی اپنا ترکہ اور ورشہ طلب کرنے کے لئے دربار خلافت میں حاضر ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نظی المناب کے اس سے کہا کہ قرآن شریف اور حدیث شریف میں تمارا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اس وقت تو تم جاؤ پھر آنا تا کہ لوگوں سے معلومات کرلوں ان سے کوئی حدیث پوچھ کرتم کو بتاؤں گا پھر ابو بکر صدیق نے لوگوں سے اس قتم کی حدیث دریافت کی (جس سے دادی کا جسہ اور مطلوبہ ورشہ فابت ہو)۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا میری موجودگی میں حضور صفی اور نے دادی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا یہ من کر آپ نے فرمایا کیا تمارے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی تھا تب مجرد بن مسلم نے اٹھ کر کہا کہ صورت حال میں ہے جو مغیرہ نے بیان کی رایدی میں اس کا شاہر ہوں) اس شقیق کے بعد آپ نے وادی کو چھٹا حصہ دیئے جانے کا عظم صادر میں اس کا شاہر ہوں) اس شقیق کے بعد آپ نے وادی کو چھٹا حصہ دیئے جانے کا عظم صادر میں اس کا شاہر ہوں) اس شقیق کے بعد آپ نے وادی کو چھٹا حصہ دیئے جانے کا عظم صادر میں اس کا شاہر ہوں) اس شقیق کے بعد آپ نے وادی کو چھٹا حصہ دیئے جانے کا عظم صادر میں اس کا شاہر ہوں) اس شقیق کے بعد آپ نے وادی کو چھٹا حصہ دیئے جانے کا عظم صادر میں اس کا شاہر ہوں) اس شقیق کے بعد آپ نے وادی کو چھٹا حصہ دیئے جانے کا عظم صادر میں اس کا شاہر ہوں) اس شقیق کے بعد آپ نے وادی کو چھٹا حصہ دیئے جانے کا عظم صادر میں اس

مالک و وار تطنی نے بحوالہ قاسم بن محمد بیان کیا ہے کہ بارگاہ خلافت میں ایک نانی اور

ایک دادی اپنا اپنا حصہ (ترکہ) طلب کرتی ہوئی آئیں پس آپ نے نانی کو ترکہ دلادیا یہ دیکھ کر عبد الرحمٰن بن سل انصاری نے جو جنگ بدر میں موجود تھے اور بنو حارثہ سے تعلق رکھتے تھے اٹھ کر عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ نے نانی کو حصہ دلا دیا حالانکہ اگر نانی مرجائے تو اس کی وراثت مجوب نواسی کو نہیں مل سکتی یہ سن کر آپ نے ترکہ کا حصہ نانی اور دادی دونوں پر تقسیم کرا دیا۔

عبد الرذاق نے حضرت عائشہ نفتی الملائے کی عنها سے روایت کی ہے کہ قبیلہ رفاعہ کی ایک عورت نے اپنے خاوند سے طلاق لیکر عبد الرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا لیکن کی پوشیدہ راز کی وجہ سے ان سے بھی ان بن ہوگئی اور ان سے بھی طلاق لیکر پہلے خاوند کے نکاح میں جانا چاہا اور رسول خداکھ الملائی الملائے کی خدمت میں آکر اپنا مقصد عرض کیا حضور صلی کھتا الملائی الملائے نہو اور اس خاوند سے (عبد الرحمٰن بن زبیر) ہم بستر نہ ہولے (مباشرت نہ ہو جائے) تب تک طلاق نہیں ہو علی وریاں تک بیہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اس کے بعد عبد الرزاق نے اثنا اضافہ اور کیا ہے کہ وہ عورت حضور صلی کھتا ایک کی خدمت میں دوبارہ عاضر ہوئی اور عرض کیا کہ عبد الرحمٰن بن زبیر نے مجھ سے مساس کیا تھا آپ نے اس پر بھی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ عبد الرحمٰن بن زبیر نے مجھ سے مساس کیا تھا آپ نے اس پر بھی رجوع سے انکار فرمایا اور دعا کی اللہ العالمین اگر یہ عورت قبیلہ رفاعہ میں رجوع کرنا چاہیے تو اس کا نکاح ٹانی پورا نہ ہونے دے یہ عورت حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملائے ہی اور حضرت عمر اس کا نکاح ٹانی پورا نہ ہونے دے یہ عورت حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملائے ہی اور حضرت عمر ان کا نکاح ٹانی پورا نہ ہونے دے یہ عورت حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملائے ہی اور حضرت عمر خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات نے بھی بھی دائوں دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی عاضر ہوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی ان کر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی کرنے کے اس کر ان بھی بھی کرنے کی بھی کرنے کے اس کرنے کے اس کرنے کی بھی

بیمق نے عقبہ بن عامرے روایت کی ہے کہ عمرو بن العاص اور شرجیل بن حنہ نے بریدہ کے ذریعہ بطریق شام کا سر کاٹ کر حضرت ابو بکر صدیق نفتی الفتی المن بھیجا تو آپ نے اس فعل پر اظمار ناپندیدگی فرمایا۔ عقبہ نے عرض کیا یا خلیفہ رسول اللہ نفتی المن اللہ فتی تو بھی تو ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں 'آپ نے فرمایا تو کیا عمرو بن عاص اور شرجیل فارس و روم کی اقتدا کرتے ہیں۔ آئندہ کی کا سرکاٹ کر روانہ نہ کیا جائے 'بس اقتدا کے لئے قرآن کریم اور حدیث کافی ہیں۔

بخاری شریف میں قبیل من ابی حازم سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نضی الملکا ہے؟ نے زینب نامی عورت کو دیکھا وہ کسی سے کلام شیں کرتی تھی ' آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ (جو یہ کلام نہیں کرتی) لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے! آپ نے اس ے فرایا بات چیت کرو یہ تو عمد جمالت کی پیداوار ہے اور اسلام میں منع ہے ' غرض اس نے زبان کھولی اور کما آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک مهاجر ہوں! پھر اس نے بوچھا کون سے مهاجر! آپ نے فرمایا قرشی مهاجر! اس نے دریافت کیا کہ قریش کے کس قبیلہ سے آپ نے فرمایا تم تو بہت باتونی ہو! ارب بیٹی میں ابو بکر ہوں ' پھر اس نے کما کہ عمد جاہلیت کے بعد خدا نے جو یہ دین بھیجا ہے ہم کو اس پر کون شخص قائم رکھے گا آپ نے فرمایا تمام اس دنیا پر تمارے اس دین کو استقامت ویگا اس نے کما کہ امام کون ہو تا ہے آپ نے فرمایا کیا تیری پر تمارے اس دین کو استقامت ویگا اس نے کما کہ امام کون ہو تا ہے آپ نے فرمایا کیا تیری تو میں سردر اور رکیس نہیں ہوتے جو محمرانی کرتے ہیں اس نے کما جی ہاں ہوتے ہیں ' آپ نے فرمایا بس وہی امام ہوتے ہیں ۔

حضرت عائشہ صدیقہ دفتی الملکی کی زبانی بخاری نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو بر صدیق دفتی الملکی کی ایک غلام تھا اس کی مزدوری اور اجرت سے آپ نے اپنا کچھ مصد مقرر کر رکھا تھا جو آپ صرف میں لاتے تھے ایک روز وہ غلام کچھ کھانے کی چیز لایا آپ نے اپنا کچھ کھانے کی چیز لایا آپ نے اپنا کے حصہ کی وہ چیز لیکر تاول کی' اس غلام نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ چیز میں نے کس طرح حاصل کی؟ آپ نے اس سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ایام جاہلیت میں کہانت میرا پیشہ تھا' آپ کو معلوم ہے کہ کہانت جھوٹی تچی پیشگوئیاں ہوتی ہیں' میں نے ایک شخص کو فال بیشہ تھا' آپ کو معلوم ہے کہ کہانت جھوٹی تچی پیشگوئیاں ہوتی ہیں' میں نے ایک شخص کو وال دیا تھا بیائی تھی انقاقا '' وہی شخص آج مجھے ملا اور اس نے میری کہانت کے عوض مجھے کو ریال دیا تھا جو میں نے آپ کو کھلایا یہ س کر والد بزرگوار نے طبق میں انگلیاں ڈال کر قے کر دی (جو پچھ کھایا تھا نکال دیا) اجمہ نے الزہد میں ابن سیرین'' کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بمر کھیا نکال دیا ہو۔

مایا تھا نکال دیا) اجمہ نے الزہد میں ابن سیرین'' کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بمر نظیف نکال دیا ہو۔ نظال دیا ہو۔

# حفرت ابو بکر صدیق نصفی الله ایک خطبات:۔

ابن عسار ؓ نے موی بن عقبہ افتحالی کے سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بر صدیق افتحالی کی ہے کہ حضرت ابو بر صدیق افتحالی کا بیاد کی ہے کہ حضرت ابو بر صدیق افتحالی کا بیاد کی ہے کہ حضرت ابو بر صدیق

"تمام تعریفیں اللہ ہی کے واسطے ہیں" میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدو مائگنا ہوں اور موت کے بعد اس سے مرم کا خواستگار ہوں اے لوگو! میری اور تمھاری موت قریب آچکی ہے ' (ہمیں اور تمھیں سب کو مرنا ہے)۔

میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدائے واحد کے کوئی عبادت کے لاکق نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اور بیشک محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول بیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بشیر و نذیر اور روشن چراخ بناکر بھیجا ناکہ وہ زندہ لوگوں کو (عزاب اللی سے) ڈرائیس اور کافروں پر اللہ کی ججت تمام کر دیں' پس جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول مستفری کی اطاعت کی انھوں نے ہدایت پائی اور جھوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلا گراہ ہے۔

لوگو! میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرد اور اللہ تعالیٰ نے تم کو (ہدایت کا) جو راستہ دکھایا ہے اس پر قائم رہو۔ کلمہ اخلاص کے بعد اسلامی ہدایات (احکام) کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے امیر کے احکام سنو اور ان کی تغییل کرو' کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اپنے امیر کی امر بالمعروف اور نبی عن المنکر میں اطاعت کی اس نے فلاح پائی (کامیاب ہوا) اور اس پر جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا' خود کو نفس کی بیروی سے بچاؤ' جو نفس کی بیروی' طع اور غصہ سے محفوظ رہا وہ کامیاب ہوگیا (فلاح کو پہنچ گیا) کہی غرور نہ کرو' غور کرو کیا وہ شخص بھی افخرو غرور کر سکتا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہو اور مٹی ہی میں طنے والا ہو' جس کو کیڑے (کراں) کھائیں گے' آج وہ زندہ ہے کل مردہ ہوگا۔ پس ہر روز بلکہ ہر گھڑی نیک عمل کرو' مظلوم کی بد دعا سے بچو! اپنے نفوس کو مردہ شار کرو! صبر کرو' کہ صبر ہی ایسی چیز ہے جو نیک اعمال کرا تا بد دعا سے بچو! اپنے نفوس کو مردہ شار کرو! صبر کرو' کہ صبر ہی ایسی چیز ہے جو نیک اعمال کرا تا ہے۔ پر ہیز کرو کہ پر ہیز ہی ایسی چیز ہے جو بہت نفع بخش ہے۔ عمل کرو کیونکہ عمل ہی قبول کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز تمہیں اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز تمہیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز تمہیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز تمہیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز تمہیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام کو کیونکہ عمل کی جو ور اس کام کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز تمہیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام ک

کرنے میں عجلت کرو جس کے کرنے میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے 'خود سمجھو' دو سروں کو سمجھاؤ' ڈرو اور ڈراؤ' کیونکہ اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگ کن کن کاموں کے کرنے سے ہلاک ہوئے۔ اور کون سے کام کرنے کے باعث نجات پائی۔

اس نے اپنی پاک کتاب (قرآن کریم) میں حلال و حرام 'کروہ و پندیدہ چیزیں بیان کر دی
ہیں۔ میں تم کو اور اپنے نفس کو نصیحت کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ خداوند تعالیٰ مددگار ہے اور
اس کے سواکی میں قوت نہیں ہے۔ تم جان لو کہ خداوند تعالیٰ بغیر اعمال کے تم کو نہیں
چھوڑے گا۔ (عمل کا بدلہ ضرور ملے گا) اللہ تعالیٰ کی عباوت کرو اور اپنے حصہ کی حفاظت کرو '
تم دین کی آرزو کرو' دین کو ہاتھ سے نہ چھوڑو' جمال تک ہو سکے نوافل پڑھو کہ تمھارے فرائض (کی ادائیگی) میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے' تم جب خالی ہاتھ ہوگ تو تم کو جزالے گی'

اے اللہ کے بندو! اپنے ان بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں غور کرد جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں' انھیں جو کچھ پیش آنا تھا وہ آچکا اور وہ اس پر قائم ہو چکے۔ (ان کو جو کچھ ملنا تھا مل گیا) موت کے بعد جو بد بختی یا سعادت مندی ملنی تھی اسے وہ حاصل کر چکے۔

خدا وند تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے' اس کے اور مخلوق کے درمیان نسب (رشتہ) کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ محض اپنے کرم اور مهرانی سے مخلوق پر بخشش کرتا ہے' جب تک مخلوق عبادت کی طرف جھک نہ جائے اللہ تعالی اس وقت تک اس پر سے برائی اور مصیبت نہیں ہٹا تا۔ وہ بھلائی کس طرح بھلائی ہو عتی ہے جس کا انجام دوزخ ہو اور وہ برائی برائی نہیں ہے جس کا انجام دوزخ ہو اور وہ برائی برائی نہیں ہے جس کا نتیجہ جنت ہو۔ بس میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں' میں اللہ تعالی سے تمھارے اور اپنے کے مغفرت کا طالب ہوں اور تمھارے نبی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود و سلام بھیجتا ہوں' ان پر اللہ کی برکتیں اور رحمین نازل ہوں۔

بیمق اور حاکم نے عبد اللہ بن حکیم سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق الفت اللہ عند اللہ ارشاد فرمایا:۔

خطبه ریگرند

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور تمامتر نناء اس کے لئے ہے جو اس کا اہل ہے۔
لوگو! میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور جو تعریف اس کے لائق ہے وہ تعریف
کیا کرو کو لوگو! تم رغبت کو اہمیت کے ساتھ شامل کرو (رغبت کے ساتھ شاء اللی کی اہمیت سمجھتے
ہوئے اس کی حمد کرو) کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت ذکریا علیہ السلام کے خاندان کی تعریف اس
طرح فرمائی ہے۔

ا نهم كا نو يسار عون فى الخيرات ويد عوننا رغبا ورهبا و كا نوالنا خا شعن (بيك يه لوگ نيك كامول من عجلت كياكرتے تھ اور بم كو برك ذوق و شوق سے يادكرتے تھے اور ماتھ بى ماتھ خضوع و خثوع كرتے تھے۔)

اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ نے تمھارے نفوس اپنے حقوق کے عوض رہن اور گرو رکھ لئے ہیں اور اس پر تم ہے وعدے لئے ہیں اور تم سے فانی اور قلیل دنیا کو کثیر اور باقی رہنے والی آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے ' تمھارے پاس خدا کی جو کتاب ہے اس کا نور بھی نہیں بجھے گا اور نہ اس کے عجائبات کم ہوں گے پس تم اس کے نور سے منور ہو جاؤ اور اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو' اس دن کے لئے جس دن کوئی نور نہ ہوگا' اس کے نور کو ذخیرہ کر رکھو کوئکہ خداوند تعالیٰ نے تم کو اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے اور تم پر دو معزز کھنے والے (کراما" کا تین) مقرر فرما دیتے ہیں جو تمھارے کام سے واقف ہیں۔

خدا کے بندو! یہ بھی جانے کے قابل بات ہے کہ تمھارا ہر قدم اس موت کی طرف برسے رہا ہے جس کا علم تم سے پوشیدہ ہے 'اگر تم سے ہو سکے تو اتنا کرو کہ جس وقت تمھارے پاس موت آئے تو تم اللہ کے کام میں مصروف ہو 'اور یہ بات سوائے فضل خداوندی کے تم کو میسر نہیں آسکتی' یہ اللہ کی دین ہے کہ وہی عمل صالح کی توفیق عطا فرما آئے 'موت سے پہلے عمل صالح کی طرف بوھو تاکہ برے کاموں سے محفوظ رہو' بہت ہی قومیں ایس گزری ہیں کہ جب ان کو موت آئی تو وہ خود کو غیر اللہ کے حوالے کر چکی تھیں (اللہ کی نافرمانی میں مصروف تھیں) اور اپنے نفوس کو فراموش کر چکی تھیں۔ میں تم کو متنبہ کرتا ہوں کہ تم ان کی مثل نہ ہو جانا' عمل خیر میں جلدی کرو! دوڑو! دوڑو! موت تم سے بہت قریب ہے! اے مسلمانو! نجات تمھارے ہی گئے ہے۔

ابن ابی الدیناً اور ابو تعیم نے یحی بن کثیر کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق لفت اللہ اللہ اللہ میں فرمایا'

''کہال ہیں وہ چیکتے ہوئے چرے! جن کی جوانی اور شاب کو دیکھ کر لوگ جران و ششدر رہ جاتے تھے؟ اور کمال ہیں وہ بادشاہ! جضوں نے مدائن کو تغیر کرایا اور اس کے قلع بنوائے؟ اور کمال ہیں وہ لوگ جو جنگ کے موقعوں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے؟ آج ان کے (وہی) قوی ضعیف اور کمزور پڑ گئے' کیونکہ زمانے نے ان سے بیوفائی کی اس طرح کہ وہ قبروں کے اندھروں میں پہنچ گئے۔ پس (عمل خیرمیں) جلدی کرو! جلدی کرو! نیکی کی طرف دو ژو! دو ژو!!

# حفرت ابو بكر صديق نضي الله الله ك نصائح:

احمر نے کتاب الزہد میں سلمان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک روز میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدی ہے۔ کہ ایک روز میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدی ہے کہ فیصحت فرمائے!

آپ نے فرمایا۔ "اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو! اچھی طرح یقین کرلو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمھارا کتنا حصہ ہم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا۔ یاد رکھو! جس نے پانچوں وقت کی نماز اواکی وہ صبح سے شام تک اللہ کی اس ذمہ واری سے عمد شکنی کی اللہ کی اس ذمہ واری سے عمد شکنی کی اللہ تعالی اس کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دے گا"

آپ ہی کا بیہ ارشاد بھی ہے کہ " صالحین دنیا سے کیے بعد ویگرے اٹھا لئے جائیں گے صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس طرح بیکار ہوں جسے جو اور تھجور کا چھلکا اور ان سے اللہ تحالی کو کوئی تعلق نہیں ہوگا"

## حضرت ابو برفضي الله عنه كى دعا تين!:

سعید بن منصور ؓ نے اپنی سنن میں معاویہ بن قرہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر افتح الدیا ہے اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے ۔ ابو بکر افتح الدیا ہے اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے ۔ دوالی میری آخری عمر بہتر ہو اور نیک عمل پر میرا خاتمہ فرما! میرے دنوں میں سب سے ۔ دوالی میری آخری عمر بہتر ہو اور نیک عمل پر میرا خاتمہ فرما! میرے دنوں میں سب سے

بمتر دن وه مو گاجس دن مجھے تیرا دیدار میسر مو گا'

الم احد في د مد من حسن الفي المنابة كى زبانى بيان كيا ب كد حفرت ابو بمرافق المنابة این رعامی فرمایا کرتے تھ:۔

الني! ميں تجھ سے اس چيز كا سوال ہوں جس ميں انجام كار ميرے لئے خير ہو اللي تو مجھے ائی خوشنودی اور رضاعنایت فرما کہ وہ بھترین چیز ہے اور حیات تعیم کے بلند درجات مرحمت

ع فحد دوایت کوتے ہیں کہ حضرت ابو بر صدیق تضی الدی اے فرمایا:۔ "اے لوگو! خوف اللی سے تم میں سے جو روسکے وہ روئے کہ وہ دن آنیوالا ہے کہ تم رلائے ماؤ گئے"

# آپ کے کلمات حکمت:۔

عزرہ کا قول ہے کہ حضرت ابو برائے استان کے ارشاد فرمایا زعفران اور سونے کی ملی ہوئی سرخیوں نے عورتوں کو ہلاک کر دیا، مسلم بن سار نے حضرت ابو براضت الدیکا کا یہ قول بیان کیا ہے کہ ملمان کو ہر کام کا بدلہ ماتا ہے یہاں تک کہ ذرا سے رنج کا بھی جوتے کے تھے ٹوٹنے تک کا بھی اس کو بدلہ ملے گا اور مال کے گم ہو جانے اور پھر اس کی آسٹین سے مل جانے یر اس کاجو ریج ہوتا ہی اس کابدلہ بھی،

میمون بن مران سے روایت ہے کہ ایک ون رائے میں ایک لیے لیے پرول کا کوا مردہ حالت میں بڑا ملا آپ نے فرمایا خواہ کوئی جانور مارا جائے یا کوئی ورخت کاٹا جائے اس کا باعث اس کا اللہ کی تنبیج سے رک جانا ہو آ ہے۔

بخاری نے کتاب الادب میں اور عبداللہ بن احمد نے زوائد الزحد میں صالحی کے حوالہ ے لکھا ہے کہ انھوں نے حضرت ابو بکر صدیق افتحالیات کو فرماتے ساکہ ایک بھائی کی دعا ووسرے بھائی کے حق میں جو محض اللہ کے لئے کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ نے زوائد الزمد میں عبیدین عمیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ لبید شاعر آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور یہ معرعہ راحا لا کل شی ما خلا الله باطل (فدا کے سوا ہر چزیاطل ہے یاد رکھو) آپ نے فرمایا تم نے سے کما۔ پھر انھوں نے یہ دو سرا مصرعہ پڑھا و کل

نعیم لا محالته زائل (ہر نعت ضرور زائل ہونے والی ہے) یہ س کر آپ نے فرمایا' تم نے جھوٹ کما' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایس ایس نعتیں ہیں جو زائل نہیں ہوتی ہیں۔ جب لبید چلے گئے تو آپ نے فرمایا بھی شاعر کلمہ حکمت بھی کہ دیا کرتا ہے۔

# حضرت ابو بمرصدیق نضی اللی اور خشیت اللی! آپ کے وہ اقوال جو خشیت اللی پر دلالت کرتے ہیں:۔

ابو احمد حاکم نے معاذ بن جبل سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بر فضی الدی باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے ورخت کے سایہ میں ایک چھوٹی چڑیا ویکھی آپ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا اے چڑیا تو بردی خوش نصیب ہے کہ تو درختوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور ان کے سایہ میں آرام کرتی ہے اور جمال چاہتی ہے اثرتی پھرتی ہے (اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے) کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہو تا۔ اس مساکر نے بیہ تی سے روایت کی ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ فرماتے اللی تجھے میری بابت میرے نفس (ذات) کا زیادہ علم ہے اور میں اپنے نفس کو ان (مداحین) سے زیادہ جانتا ہوں' اللی! مجھے ان تعریف کرنے والوں کے گمان کی طرح بنا دے (میرے بارے میں ان کا جیسا گمان ہے ایسا ہی بنا دے) اور میری ان خطاق اور لغزشوں کو بخش دے جن کا ان لوگوں کو علم نہیں ہے' اور میرے بارے میں سے لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کا مواخذہ مجھ سے نہ فرمانا!

احد آن زواکد الزہد میں ابی عمران الجونی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملکانی نے فرمایا کہ مجھے یہ پند تھا کہ میں بندہ مومن کے سینے کا ایک بال ہو آ۔ احمد آن نفتی الملکانی نے فرمایا کہ مجھے یہ پند تھا کہ میں بندہ مومن کے سینے کا ایک بال ہو آ۔ احمد سے زواکد الزحد میں مجابد سے روایت کی کہ جب حضرت ابن الزبیر نماز کے لئے کھڑے ہوتے سے تو خضوع و خشوع کے باعث لکڑی کی طرح (ساکت و جامد) ہو جاتے سے اننی کا یہ فرمانا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق (نفتی الملکی ہی عالت ہو جاتی تھی۔ امام احمد حسن الفتی الملکی ہی سے بند کرتا ہوں کہ میں ایسا ورخت ہو آ جس کہ حضرت ابو بکر نفتی الملکی ہی کا خوا جا آ۔ قاوہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نفتی الملکی ہی کا خوا جا آ۔ قاوہ سے روایت کہ مجھے یہ روایت کہ خصرت ابو بکر نفتی الملکی ہی خوا کا شرح مو تا کہ محمد ہو آ بن حبیب سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملکی ہی خوا کے فرزند کے انقال کا وقت قریب آیا تو فرزند صدیق نفتی الملکی ہی نے بار بار مند کی طرف دیکھا انقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق نفتی الملکی ہی سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انقال کا بعد لوگوں نے حضرت صدیق نفتی الملکی ہی سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق نفتی الملکی ہی سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق نفتی الملکی ہی سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق نفتی الملکی ہی سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق نفتی الملکی ہی سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انتقال کی بعد لوگوں نے حضرت صدیق نفتی الملکی ہی سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انتقال کی بعد لوگوں نے حضرت صدیق نفتی الملکی ہی سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انتقال کی میں میں میں کیا کہ آپ کے انتقال کو تو خصرت صدیق نفتی الملکی ہی سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انتقال کیا کہ آپ کے انتقال کی میں میں کی کی خورت صدیق نفتی الملکی کی میں کیا کہ آپ کے انتقال کی خورت صدیق نفتی الملکی کی خورت سے انتقال کی خورت صدیق نفتی الملکی کیا کی خورت سے کیا کے خورت صدی کے خورت سے کی خورت سے کی خورت سے کیا کے خورت سے کیا کی کی کی خورت سے کی کی خورت

فرزند بار بار مندکی طرف و کھ رہے تھے۔ یہ من کر آپ نے مندکو اٹھوایا تو اس کے نیچ

سے پانچ یا چھ دینار برآمد ہوئے پس حضرت ابو بکر افتحالاتی کے انھ پر ہاتھ مارکر افسوس کے ساتھا نا للّه وا نا الیه را جعون ک پڑھا اور فرمایا کہ اے فلال (اے فرزند) مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ تمھارا و شمن اس طرح تمھارے ساتھ رہتا تھا۔ احر ؓ نے خابت بنانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا۔

لا تزال تنعی حبیبا " حتٰی تکونه وقدر جو الفتی الرجا ء یموت دونه کھے بھی دوستوں کی موت کی فردیجاتی رہے گی تا اینکہ فود یہ فربن جائے گا (مر بائے گا) بیا اوقات انسان کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ حصول مطلب سے پہلے ہی مرجائے۔

#### حفرت ابو بكروضي الله عنه كارعب و داب:-

ابن سعد نے ابن سیرین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اگرم مستری ایک بعد کوئی ابنی سیرین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اگرم مستری ابنی ہوا آپ اپ شخص بھی زمانہ خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق نفت الدی ابنی ہوا آپ آپ کے بعد حضرت عمر نفت الدی آب ہوں رعب داب والے سے حضرت ابو بکر صدیق نفت الدی آب ابنی سے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفت الدی آب ابنی سے بارے میں قرآن حکیم کا کوئی صرح حکم موجود نہ ہو تا اور نہ حدیث سے ایسا کوئی حکم ملتا تو آپ اپنی رائے سے فیصلہ صادر فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اگر میری بید رائے درست ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور اگر میری رائے غلط ہے تو اس کو میری جان سے سمجھو اور اگر میری رائے غلط ہے تو اس کو میری جان سے سمجھو اور اگر میری رائے غلط ہے تو اس کو میری جان سے سمجھوا ور میں اللہ تعالی سے خواستگار معافی ہوں۔

# حضرت ابو بكر صديق نضي الديمة اور خوابول كى تعبير حضرت عائشه نضي المعلمة كاخواب اور اس كى تعبير!:-

سعید بن منصور عد بن میب کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہں ودیں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں تین جاند اترے ہیں ایس میں نے اپنا سے خواب والد محرم حضرت ابو بر صديق سے بيان كياكہ آپ سب سے بمتر تعبير دينے والے تھ ، آپ نے تعبیر فرمائی کہ تمحارا خواب سیا ہے تمحارے گھر میں مخلوق سے دنیا کے تین بمترین افراد وفن بول كي جب رسول اكرم متن عليه كا وصال بوا (اور جره عائشه لفت الديمة من آب وفن ہوئے) تو آپ نے حفرت عائشہ نفت اللہ اس فرمایا کہ اے عائشہ نفت اللہ اس محارے ان تین چاندول میں سب سے بمترین چاند ہے۔ سعید بن منصور نے عمر بن شرجیل کے حوالہ سے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ مستفر علی اللہ عل نے خواب دیکھا ہے کہ میں کالی بریوں کے پیچھے جارہا ہوں پھر سفید بریوں کے پیچھے چلنے لگا اور کالی بریاں او جمل ہو گئیں۔ حضرت ابو بر صدیق افتحالی کا عرض کیا۔ کہ یارسول الله مَنْ وَالْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِمْوال عربي بين اور سفيد مِمُوال عجمي مسلمان بين- جو اپني تعداد مين عرب مسلمانوں سے استنے برام جائیں گے کہ وہ ان میں نظر نہیں آئیں گے۔" تعبیر س کر حضور صلی منتظامی این نے فرمایا کہ میں تعبیر مجھے مبعدم فرشتے نے بھی دی ہے، محمد بن منصور بھی ابن ابی یعلی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله متنظم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے (خواب) دیکھا ہے کہ میں ایک کوئیں سے پانی کھینج رہا ہوں استے میں میرے پاس ساہ رنگ کی کچھ بکریاں ہئیں ان کے بعد سچھ اور ہئیں جن کے سفید بالوں پر سرخی غالب تھی' حضرت ابو براضت الله به نے اس کی وہی تعبیر بیان کی جو ابھی اوپر فدکورہ ہو چکی ہے۔ ابن سعد محد بن سرین سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا اس امت میں ٹی اکرم متفاقی ایک بعد حفرت ابو بر صدیق لفت الملکا ب ب سے بہتر خواب کی تعبیر ہانے والے تھے۔ این سعد این شاب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الشر متن ایک ایک مرتبہ خواب دیکھا اور وہ خواب حضرت ابو بر صدیق افتحالا کے بیان فرمایا کہ میں دوڑ میں تم سے

وُهائی ہاتھ آگے نکل گیا ہوں (وُهائی سیرهیاں آگے بردھ گیا ہوں) حضرت ابو بمرافعت التلائج، نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب آپ کو اپنی رحمت اور مغفرت میں وُهائپ لیں گے تو میں اس کے صرف وُهائی سال بعد تک زندہ رہوں گا۔

عبد الرزاق نے اپنی تصنیف میں ابی قلابہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مخص نے حضرت ابو بکر صدیق نفت المنظم ہیں گیا کہ میں نے خواب ویکھا ہے کہ میں خون کا پیشاب کر رہا ہوں۔ آپ نے بطور تعبیر فرمایا کہ تم اپنی ہوی سے ایام حیض میں بھی مباشرت کرتے رہ ہو اللہ تعالی سے توبہ کرو اور آئندہ الیا نہ کرنا۔

## حضرت ابو بكر صديق نضي الله عنه كابر محل فيصله! -

بہتی دلائل میں عبر اللہ بن بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو ایک سریہ (۱) میں امیر اشکر بناکر روانہ کیا اس الشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرونی اللہ علیہ اور حضرت عمرونی اللہ عنہ کو ایک سریہ (۱) میں امیر الشکر بناکر روانہ کیا اس الشکر میں حضرت ابو بکر اضحالی اللہ عنہ کو ان کا بیہ تھم ناگوار گزرا اور وہ غصہ میں آگے بردھنا چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر اضحالی اللہ عنہ کو ان کو منع فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ مستن اللہ عشر کے بردھنا چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر الشکر مقرد کر دیا اس لئے اور کہا کہ رسول اللہ مستن میں آگے بردھنا چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر اس حدیث کو) بیان کیا ہے کہ ان کی بات مانو! بہتی نے ابی معشر کے طریق سے اس طرح (اس حدیث کو) بیان کیا ہے کہ حضور مستن کو امور جنگ مقرد کرتا ہوں جو امور جنگ میں بیدار مغز اور ہوشیار ہو۔

## حضرت ابو بكرزضي الله عنه كي فطانت و زبانت:

جائے تو اس سے حضرت ابو بر صدیق نفتی الدی بھی کی فطانت و ذکاوت کا پنہ چاتا ہے۔) یہ بھی مشہور ہے کہ حضور کے استفسار پر یہ جواب حضرت عباس نفتی الدی بھی آپ کو دیا تھا۔ یمی روایت سعید بن بربوع کے سلسلہ میں بھی آئی ہے اس کو طبرانی نے بیان کیا ہے 'الفاظ یہ بیں کہ رسول اللہ می اللہ علیہ بن بربوع سے دریافت فرایا کہ ہم دونوں میں کون برا ہے؟ انصوں نے کہا مجھ سے برب اور بہتر تو آپ ہی بیں گر دنیا میں پہلے میں آیا ہوں۔

ابو تعیم نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی التلکائی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اہل بدر کے بدر (شرکاء بدر) کو عمدے کیوں نہیں عنایت فرماتے 'آپ نے فرمایا کہ میں اہل بدر کے درجات سے آگاہ ہوں میں انحیں دنیا میں پھنسانا نہیں چاہتا (اس کو ان کے لئے کروہ سجھتا ہوں)۔ احمد نے زہد میں اساعیل بن مجمد سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی التلکی ہوئی نے مال غنیمت بہ حصہ مساوی تمام لوگوں میں تقسیم فرمایا 'حضرت عمر نفتی التلکی ہوئی فرمایا کہ ان کے لئے دنیا فرمایا کہ آپ نے اہل بدر کو بھی عام لوگوں کے مساوی کردیا 'آپ نے فرمایا کہ ان کے لئے دنیا میں اتنا ہی کانی ہے ان کی فضیلت اور ان کا اجر تو آخرت میں بہت زیادہ ہے۔

احد نے ابو بکر بن حفص کی زبانی زہد میں بیان کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نفت الدین کا معمول تھا کہ آپ جاڑوں میں نہیں بلکہ موسم گرما میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ (۲) ابن سعد حیان الصافع سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نفت الدین کی مہر یہ تھی۔نعم القادر اللہ۔

## حضرت ابو بكر صديق نضي النائية كا حكم ويكر فصائل و كمالات:

طرانی نے موی بن عقبہ سے روایت کی ہے کہ ان چار اشخاص کے علاوہ میں کی ایسے
سلسلہ سے ناواقف ہوں جس نے خود اور ان کے بیٹوں نے رسول اکرم نفتی المنائج کا عمد
مسعود پایا ہوا اور وہ چاریہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنائج کا کہ والد محرم ابو قعافہ ' حضرت
ابو بکر صدیق نفتی المنائج کا آپ کے فرزند عبد الرحمٰن اور ان کے فرزند ابو عتیق جن کا نام مجمد
تقا۔ یہ وہ چار پشتیں ہیں جضوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ ابن مندہ اور
ابن عساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مماجرین
میں سے سوائے حضرت ابو بکر نفتی اللہ عنما کے والد محرم کے اور کوئی ایبا نہیں جس نے اسلام

بیرہ فی نے دلائل میں حضرت اساء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا سال فیح مکمہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی اندہ بھی بھیرہ باہر تکلیں راستے میں ان بو کچھ اسپ سوار ملے ان میں سے کسی نے ان کے گلے سے چاندی کا ہار تکال لیا۔ جب رسول اللہ نفتی اللہ بھی مجد میں آگر تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نفتی المدہ بھی جب رسول اللہ نفتی اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس نے میری بمن کا ہار لیا ہوئے وہ دیدے۔ (اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنی بمن کا ہار مائل ہوں) مگر کسی نے جواب نہیں دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا نہیں آپ نے پھر دوبارہ میں کہا مگر پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے بمن صبر کرو! اپنے ہار سے ہاتھ اٹھالو، قتم ہے اللہ کی آج کل لوگوں میں امانت بہت کہ اے بمن صبر کرو! اپنے ہار سے ہاتھ اٹھالو، قتم ہے اللہ کی آج کل لوگوں میں امانت بہت

میں نے حافظ ذہبی کی ایک تحریر دیکھی ہے جس میں انھوں نے اپنے اپنے عمد کے وحید عصر حضرات کو اس طرح جمع کیا ہے۔

| of the sold of the sold of the sold of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| فن صاحب فن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمبرشار |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| علم الإنساب مصرت ابو بكر صديق الفتح الديمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       |
| شجاعت و بصالت مصرت عمر فاروق لضحة التكاتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -r      |
| عفت و حيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -٣      |
| قصاء المسام المس | -4      |
| قرات معرت الى بن كعب الفتي الكابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0      |
| فرائض من المساملة المسلمة المس | Y- 1    |
| المانت الجراح الفت المعالمة ال | -4      |
| تفير المالي المالي المالية المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -^      |
| صدق بياني مصرت ابوذر غفاري نضعتا الملائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _9      |
| شجاعت معرت خالد بن وليدافع الدمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _I+     |
| تذكير معرت حسن بقرى الفتحة المامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 -11   |
| فقص منبه لضحالات وب بن منبه لضحالاته بع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -11     |
| تجير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -11     |
| قرآت مطرت نافع الفتقاللة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -11     |
| فقه حفرت امام الو حنيف لفت الدارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10     |
| مغادى معادى معادي معادي معادي المعادي  | -17     |
| تاویل جناب مقاتل رحمته الله علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -14     |
| نقص القرآن جنب الكلبي رحته الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -11     |
| علم عروض جناب خليل رحته الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _19     |
| عبادت معنرت نفيل بن عياض رحمته الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _r•     |
| فحو باب سيويه رحمته الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -11     |
| علم الله الفي المام الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _rr     |
| فقه الحديث معرت امام اوريس الثافعي افتحاد المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _rr     |

| حضرت ابوعبيده الضحاد الماءة          | عرابت لفظى                   | -   |
|--------------------------------------|------------------------------|-----|
| حفرت على بن مريي لفت الماية          | اسباب وعلل                   | _ra |
| حفرت يجيل بن معين الفي الديمة ا      | اساء الرجال                  | -17 |
| جناب ابو تمام لضحناً ملائمة          | شاعرى                        | -17 |
| حفرت المم احمد بن طنبل فعقادلاته     | سنت نبوي مَنْ الْمُعَالِمَةِ | -۲۸ |
| حفرت المم الماعيل بخارى الضحالاتا    | نقر مدیث                     |     |
| حفرت جنيد بغدادي الفي الملائة        | تضوف                         |     |
| حفرت محمد بن نفر المروزي لفت المنابة | اختلاف                       | -11 |
| الجبائي                              | اعتزال                       |     |
| امام ابو الحن اشعرى نضي الملاية      | كلام                         | -٣٣ |
| جناب محمد بن ذكريا الزاري            | طب                           |     |
| ايو معشر                             | رَجْ                         | -00 |
| ابراهيم الكرماني                     | تعيير                        | -44 |
| ابن بناعة الله الراجي وي الا         | خطابت                        | -47 |
| جناب الفرج اصبائي الفرج المبائي      | محاضرات                      | -54 |
| جناب ابو القاسمن طبري ملي            | عوالى وعاليات                | -49 |
| جناب ابن خرم رحمته الله عليه         | ظوابر                        | -4+ |
| ابو الحن البكري                      | كذب                          | -41 |
| جناب حرری رحته الله علیه             | مقالت الريدة والما           | -64 |
| ابن منده                             | عتد الرجاع                   | -44 |
| چناب متنبی                           | شاعرى                        | -44 |
| ابراهيم موصلي                        | غنا                          | -00 |
| الصولي                               | شطرنج                        | -4  |
| الخليب بغدادى رحمته الله عليه        | سرعت قرآت                    | -44 |
| على بن بلال                          | خطاطی                        | -~^ |
| عطا السليمي                          | <b>ۈ</b> ف                   | -49 |
|                                      |                              |     |

-۵- انشاء قاضی فاضل -۵- نوادر الاسمعی -۵- طمع اشعب -۵- غنا مجر -۵- فسلفه ابن سیناً

#### حواشي

ا۔ سریہ 'مسلمانوں کی کافروں سے جنگ جو اصحاب رسول اللہ پر مشمل ہو اور حضور کے اسلامی مشمل ہو اور حضور کے اسلامی بند ہوں کے معمولات میں اگر ذکر کیا جاتا تو ربط پایا جاتا یماں ربط سے خالی ہے۔

#### حضرت عمر فاروق نضي النهاب بن الحطاب

آپ کانسب نامه:

حضرت عمر فاروق رضی الله کا نب نامه یول ہے:۔ (حضرت) عمر فضی الله کا نسب نامه یول ہے:۔ (حضرت) عمر فضی الله کا بن خطاب بن عبر العزی بن ریاح بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی۔

#### اسلام کس عمر میں قبول کیا:۔

امیر المومنین ابو حفص القرقی العددی الفاروق (رضی الله عنہ) الھ نبوت میں مشرف بہ اسلام ہوئے اس وقت آپ کی عمر شریف ۲۷ سال تھے۔ ذہبی اور نودی کا قول ہے کہ آپ عام الفیل (واقعہ فیل) کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے۔(۱) آپ اشراف و اکابر قرایش میں سے سے۔ ذہانہ جالمیت میں آپ کے خاندان سے سفارت مختص اور مخصوص تھی لیمنی جب بھی آپ کے مابین (قریثی خاندان کے درمیان) یا کمی اور ملک سے جنگ ہوتی تھی تو آپ ہی کے خاندان کے افراد صلے و صفائی کے لئے سفیر بناکر بھیجے جاتے تھے یا آگر بھی تفاخر نسب کے اظہار کی ضرورت پیش آتی تو آپ ہی کے بزرگ اس کام کے لئے روانہ کئے جاتے تھے، آپ اس کی ضرورت پیش آتی تو آپ ہی کے بزرگ اس کام کے لئے روانہ کئے جاتے تھے، آپ اس وقت ایمان لائے جب کہ انتالیس مرد اور شمیس عورتوں کے ایمان لائے کے بعد آپ نے اسلام قبول کر چکی تھیں۔ بعض عام کا خیال ہے کہ انتالیس مرد اور شمیس عورتوں کے ایمان لائے کے بعد آپ نے اسلام قبول کر چکی تھیں۔ بعض کام کے لئے اسلام قبول کر چکی تھیں۔ بعض کام کے ایمان لائچکی سے بین کہ جب آپ نے اسلام قبول کر چکی تھیں ایمان لائچکی سے بین کہ جب آپ نے اسلام قبول کر نے کے بعد ہی مکہ میں اسلام کا عام طور پر چ چا ہوا اور مسلمانوں کو حد درجہ مسرت ہوئی آپ کی شار کئے جاتے ہیں مابھین خور بین مابھین ہوں ہوں واللہ نوشی آپ کی خوری دی گئی) آپ کی اللولین میں ہو تا ہے، آپ عشرہ میں داخل ہیں (جن کو جنت کی خوشخری دی گئی) آپ کی دات گرای خلفات راشدین میں شال ہے، آپ کو رسول اللہ نوشی آپی کی خور ہونے کا خراب کے خور ہونے کا خراب کی حاصل ہے۔ آپ علاء وزباد صحابہ کرام نوشی آپی گئی میں شار کئے جاتے ہیں۔ آپ سے خات ہیں۔ آپ سے خور کیا گئی تھیں۔ آپ سے خاتے ہیں۔ آپ سے خات ہیں میں میں میں میں

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى (٥٣٩) بانج سو انتاليس احاديث مروى بي-

حضرت عمر نصفی الله است احادیث کی روایت کرنیوالے اصحاب:۔

#### حواشي

ا۔ عام الفیل سرکار دو عالم مستر الفیل اس طرح الا نبوت کو حضور مستر الفیل سال کی عمر شریف میں آپ کو نبوت (ظاہری) عطا ہوئی اس طرح الا نبوت کو حضور مستر الفیل آپ کی عمر شریف اس اللہ ہوئی بس حضرت عمر فاروق الفیل الفیل آب الم نبوت میں ایمان سے مشرف ہوئے تو آپ کی عمر سریاں ہوئی اسل کس طرح ممکن ہے جب کہ الا عام الفیل آپ کا سال والادت ہے' آپ کی سنہ والادت آگر اللہ عام الفیل مانا جائے تو بعثت سرکار دو عالم کے وقت آپ کی عمر ۲۷ سال ہوتی ہوئی اس لئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کی والدت الا عام الفیل کو ہوئی اور بعثت نبوی کے وقت آپ کی عمر ۲۷ سال تھی اور الا نبوی کی والدت ۱۲ عام الفیل کو ہوئی اور بعثت نبوی کے وقت آپ کی عمر ۲۳ سال تھی اور الا نبوی میں ۳۰ سال کے نتھے (سٹس)

# حفرت عمر فاروق نضع الله عنی اسلام قبول فرمانے کے سلسلہ میں چند احادیث نبوی نضع الله عنی

ترفری نے ابن عمرفت الملائج کے والہ سے لکھا ہے کہ رسول اکرم کھتا ہے ہے ہے وہ اللہ وہائی کہ اللی عمر بن الحظاب یا ابوجل بن ہشام میں سے جس کو قو چاہے مسلمان بناکر اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ طبرانی نے اس حدیث کو ابن مسعود اور انس (افتی الدی ہیں) سے روایت کیا ہے۔ حاکم نے ابن عباس افتی الدی ہیں ہے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی فرالہ لعالمین! عمر بن الحظاب سے اسلام کو غلبہ عطا فرما! اس روایت میں کسی دوسرے شخص کا نام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی اوسط میں ابو بکرصدیق دوسرے شخص کا نام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی اوسط میں ابو بکرصدیق دوسرے شخص کا نام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی ہے۔

احد ی حضرت عمر نصفی الله سلی الله علی و سلم سے تعرض کی غرض سے گھر سے چلا تو میں نے آپ کو مجد میں پایا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے بس میں کسی قدر پیچھے ٹھر گیا آپ نے سورة الحاق ہی تلاوت شروع فرائی میں قرآن کے اس اثر سے جو قلب کو متاثر کر رہا تھا۔ جران تھا میں نے اپنے ول میں کہا بخدا یہ شخص مجھے شاعر معلوم ہو آ ہے (جو اس قدر دلنشین کلام پڑھ رہا ہے) قرایش بھی ایسا ہی کہتے ہیں 'میرے ول میں خطرہ گزرا تھا کہ آپ اس آیت پر پہنچ:۔

انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تو منون الخ یه قول رسول کریم کا قول ہے یہ کی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم میں سے تھوڑے بی لوگ ایماندار ہیں۔ یہ آیت سنتے ہی اسلام نے میرے دل میں گھر کرلیا اور مجھ پر اس کی عظمت ظاہر ہوگئ۔

## حفرت عمر رضى الله عنه كاكلمه شهادت يرهنا:-

ابن ابی شید نفت المنتم کے جابر نفتی المنتم کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میری بمشیرہ رات کے وقت درد زہ میں

بہتلا ہو کیں تو میں گھرسے نکل کر کعبہ شریف کے پردوں کے بیٹھے چلا گیا (ناکہ رات وہال گزاردوں) اتنے میں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جرکی طرف تشریف لائے جس پر صوف کی ایک موٹی چاور پڑی ہوئی تھی آپ نے وہاں کچھ نماز پڑھی اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا کلام سنا جو اس سے قبل میں نے بھی نہیں سنا تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس جانے کے بعد میں بھی پیچھے نکلا' آپ نے (آہٹ پاکر) فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا' میں عمر ہوں! آپ نے فرمایا کہ عمر میرا رات ون میں کی وقت پیچھا نہیں چھوڑتے (ہر وقت میرے پیچھے گئے رہے ہو) اس وقت میں وراکہ ایسا نہ ہو آپ میرے لئے بد دعا فرمائیں۔ پس مین نے فورا" کلمہ شمادت پڑھ لیا۔ (ا شہد ان لا اله الا الله وانک رسول الله) آپ نے فرمائا کہ اے عمرا اس کو ابھی پوشیدہ رکھو میں نے عرض کیا کہ مجھے اس ذات کی قتم جس نے آپ کو سچا نبی اس کو ابھی پوشیدہ رکھو میں اپ عرض کیا کہ مجھے اس ذات کی قتم جس نے آپ کو سچا نبی کین کر کو ظاہر کرتا تھا اب اس طرح اسلام کا بھی اعلان کوں گا۔

#### حضرت انس نضي الله عنه كي روايت:-

ابن سعد و ابو یعلی و حاکم اور بہتی نے دلائل میں حضرت انس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) تلوار جمائل کئے ایک روز گھر سے نکلے ہی شے کہ قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص آپ کو ملا اور پوچھا اے عمر کماں کا قصد ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قتل کے ارادہ سے چلا ہوں' اس فخص نے کما کہ اس قتل کے بعد تم بی باشم اور بی زہرہ سے کس طرح زیج سکو گے (وہ اس قتل کا بدلہ لیس گے) اگر محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا' اس کو جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے' تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس شخص نے کما کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات بتاتا ہوں دہ سے کہ تماری بہن اور بہنوئی دونوں اپنا آبائی دین ترک کر چکے ہیں۔ یہ س کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں سے بلید پڑے اور اپنی بہن کے گھر پنچ اس دفت جناب خباب بھی موجود شے لیکن وہ آپ کی آہٹ پاکر گھر میں کسی جگہ چھپ گئے۔ حضرت عمر اختی المنظم بین ارضی اللہ عنہ) کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تینوں آہت آواز میں سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تینوں آہت آواز میں سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تینوں آہت آواز میں سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تینوں آہت آواز میں سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تینوں آہت آواز میں سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تینوں آہت آواز میں سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ اور ان کے

آجانے یر خاموش ہوگئے تھے آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی دریافت کیا کہ تم لوگ کیا پڑھ رے تھے۔ آپ کی بس اور بسوئی نے کما کھ نیس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کما مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں بے دین ہوگئے ہو آپ کے بہنوئی نے کما کہ ہاں تمھارے دین میں حق نام کو نہیں ہے! یہ سنتے ہی آپ نے غضبناک ہوکر بہنوئی کے زور سے طمانچہ مارا یہ ویکھ کر آپ کی بمن ان کو بچانے آئیں تو آپ نے بمن کو بھی ہاتھ سے یرے و محیل دیا جس سے ان کے بھی چوٹ آئی اور منہ خون سے بھر گیا۔ آپ کی بمن نے غصہ ے کما کہ جب تمارا دین سچا نہیں تو میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے ایک معبود کے کوئی دو سرا خدا نہیں ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس اس کو پر حول آپ کی بسن نے کما کہ تم نجس ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا عتے ہیں۔ پہلے عسل کرو یا کم از کم وضو کراو' آپ نے (ان کے کہنے یر) وضو کیا اور وہ کتاب لے کر پڑھی' اس میں سورہ طلہ لکھی ہوئی تھی۔ آپ اس کو پڑھنے لگے اور جس وقت اس آيت يريني اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى واقم الصلوة لذكرى (بیشک میں ہی اللہ تعالی ہوں اور کوئی دو سرا میرے سوا معبود نہیں اس لئے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز برطو)۔ تو حضرت عمر رضی الله عنه کہنے گئے که مجھے محمد صلی الله علیہ و سلم سے جلدی ملا دو! جس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بیہ کلمہ سنا تو آپ باہر نکل آئے اور کما کہ اے عمرافت المنائی میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ جعرات کی شب میں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیہ دعا مانگی تھی کہ اللی اسلام کو عمر (رضی اللہ عنہ) بن خطاب یا عمر بن بشام کے مسلمان ہونے سے غلبہ اور قوت عطا فرما سے اس كاار ب

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے متصل ایک مکان میں تشریف فرما سے ' حضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ لئے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے روانہ ہوئے جس مکان میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما شے اس کے دروازے پر حضرت حزہ حضرت طحہ اور چند دو سرے صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) بطور گرال بیٹے ہوئے شے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انھیں دیکھ کر کما عمرف اللہ عنہ آرہے ہیں' اگر اللہ تعالی کو ان کی خیریت منظور ہے تب تو یہ

میرے ہاتھ سے نیج جائیں گے اور اگر ان کا ارادہ کچھ اور ہے تو پھر ان کا قتل کرنا بہت آسان ہو ہے۔ اسی اثناء میں سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام حالات پر مشمل وہی نازل ہو پھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لاکر حضرت عمرافظ اللہ کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا اے عمر کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک تم پر بھی وہ خواری اور ذات اللہ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسی ولیدین مغیرہ کے لئے ہوئی۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے کماا شہد ان لا الله الا الله واسوله۔

#### قبول اسلام كااظهار:

البرار"، طبرانی نفتی اللہ ابو تعیم"، بیمق نے بحوالہ اسلم لکھا ہے کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح) خود فرمایا کہ میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین وسمن تھا۔ موسم گرما میں ایک روز میں مکہ کی ایک گل سے گزر رہا تھا كه ايك مخص مجھے ملا اور مجھ سے كماكہ اے عمر برے تعجب كى بات ہے كہ تم خود كو بہت کچھ سمجھتے ہو اور تمحارے گر میں وہ کام ہو جائے کہ تم کو اس کی خبر ہی نہیں۔ میں نے کما کیا ہوا' اس مخص نے کہا ہو تا کیا' تمحاری بن مسلمان ہو گئی ہے! یہ سنتے ہی میں جمال تھا وہیں سے غصہ میں ملیث برا اور سیدھا بس کے مکان پر پہنچ کر دروازہ کھنکھٹایا، اندر سے بوچھا كياكون ميا مين نے كما عمر ہوں! اندر جو لوگ تھ كھرا كے اور جھ سے خوف زدہ ہوئے وہ ایک کتاب کو بڑھ رہے تھے جلدی میں اسے اٹھانا بھول گئے وہ کتاب باہر ہی رکھی رہی میری بس نے وروازہ کھولا اسے ویکھتے ہی میں نے کہا اے وسمن جال! تو بے ایمان ہوگئی (اپنے دین ے ہٹ گئ) یہ کہ کر غصہ میں جو مچھ میرے ہاتھ میں تھا وہ میں نے اس کے سر پر کھنے مارا۔ سرے خون بنے لگا بمن نے روکر جھ سے کما عمرا میں بے دین ہوگئ یا جو کھھ ہوگئ ،جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ میں نے کرلیا! یہ س کر میں اندر گیا اور تخت پر جاکر بیٹھ گیا وہاں میں نے ایک کتاب رکھی ہوئی دیکھی۔ میں نے بن سے کما یہ کیا ہے میرے پاس لاؤ 'بن نے جواب ویا کہ تم اس کو چھونے کے اہل نہیں کہ اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ میں لے سکتے ہیں میں نے اصرار کیا۔ میرے اصرار سے مجبور ہو کر وہ کتاب لے کر میرے یاس آئی میں نے جیے

ى اس كو كھولا تو شروع ميں بسم الله الرحمن الرحيم لكھا ہوا تھا الله تعالى كے نام كى بيب سے ميں كانب كيا۔ اور وہ مقدس كتاب (بيب كے باعث) ميرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب کھ در کے بعد میرے اوسان بحل ہوئے تو میں نے پھر اسے اٹھاکر پڑھا اس مرتبہ ميرى نظراس آيت ير پيخي سبح لله ما في السموت والا رض (جو کھ زين و آسان میں ہے سب اللہ کی پاک بیان کرتے ہیں)۔ میں پھر کرزہ براندام ہوگیا۔ تیسری بار جب میں نے اے روحا اور جب میں اس آیت پر پہنچا آمنو بالله ورسوله (الله اور اس کے رسول ير ايمان لاؤ) تو بيساخته ميري زبان سے فكا- اشهد أن لا اله الا الله يه س كر تمام لوگ جو گھر میں موجود تھ میری طرف دوڑے اور سب نے زور سے تھیر کی اور جھے مبارک باد دی۔ پیر کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دعا فرما چکے تھے کہ الہ العالمين الين دين كے ان دو دشمنول ابوجهل بن مشام يا عمر بن خطاب ميں سے جے تو جاہ اس کے ذریعہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کی وادی ك مكان مين تشريف ركهتے تھے يہ لوگ مجھے وہاں لے گئے۔ ميں نے وہاں بہنچ كر دروازه کھکھٹایا' اندر سے یوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں عمر ہوں چونکہ تمام لوگ میری وشمنی اور عداوت سے واقف تھے چنانچہ میرا نام س کر کسی نے وروازہ کھولنے کی جرات نہیں كى يمال تك كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا وروازه كھول دو- لوكول في دروازه کھول دیا اور دو افراد نے میرے بازو کیڑ لئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے' آپ نے فرمایا انھیں چھوڑ وو پھر آپ نے میرا دامن پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا عمر مسلمان ہو جاؤ! اللی عمر کو ہدایت دے! میں نے فورا" کلمہ شمادت براها اور مسلمانوں نے اس زور سے تکبر کی کہ کی گلیوں میں اس تحبیر کی آواز پینی! لوگ ڈر گئے اور مجھ سے مار پیٹ کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ جب میں باہر لکا تو کھے دھینگا مشتی ضرور ہوئی لیکن میں ضربات سے محفوظ رہا۔ یمال سے میں اپنے مامول ابوجمل بن بشام کے یاس پہنچا ابوجمل قریش میں بااثر سمجھا جاتا تھا اور اس کو بھی رئیس قریش کی حیثیت حاصل تھی، میں نے اس ك دروازے ير وسك دى اس نے يوچھا كون ہے؟ ميں نے كماكم ميں عمراضي اللكتابة مول اور میں نے تیرا دین چھوڑ دیا ہے اس نے کما کہ عمر الیا مت کرنا اور پھر خوف کے باعث اندر سے دروازہ بند کرلیا اور میں ای طرح باہر کموا رہا میں نے اس سے کما کہ ان ہاتوں سے کیا

#### حفرت عمرنضی الله عنه کا دو سرے روساء قرایش سے ملنا:۔

یماں سے میں قرایش کے ایک اور سردار اور بااثر شخص کے پاس پنچا اور اس سے بھی وہی گفتگو ہوئی جو ابوجہل سے ہوئی تھی اس نے بھی وہی جواب ریا جو میرے مامول نے ریا تھا اور اس نے بھی خوف سے اندر سے وروازہ بند کرلیا۔ میں نے کما کہ ان حرکتوں سے کیا حاصل! تم دوسرے مسلمانوں کو تو (دین کی تبدیلی کی وجہ سے) مارتے پٹتے ہو گر اب مجھ سے آئھ بھی نمیں ملاتے میری یہ باتیں س کر ایک مخص نے کما کہ تم اپنا دین اور اپنا اسلام کیا اس طرح ظاہر کرنا چاہتے میں نے کہا کہ ہاں اب اس طرح ہوگا! اس نے کہا کہ وہ ویکھو اس پھر کے پاس کھ لوگ بیٹے ہیں ان میں ایک فخص ایا بھی ہے کہ اگر اس سے تم کھ راز کی بات کدو تو وہ راز نہیں رہ سکے گی (فورا" اس کو طشت از بام کر دے گا)۔ اس سے جاکر اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرو ہر جگہ خبر ہو جائے گی۔ خود کیول دروازے دروازے جاتے ہو چانچہ میں وہاں پنچا اور اس سے اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا اس نے کما کیا تم مسلمان ہو چے۔ میں نے کما ہاں۔ یہ سنتے ہی اس نے زور سے کما کہ لوگو عمرنضی الدی ہا بن خطاب مارے دین سے خارج ہوگیا۔ یہ سنتے ہی اوہر اوہر جو مشرکین موجود تھے مجھ پر ٹوٹ پڑے ور تک مارپیٹ ہوتی رہی اس شورو غل کی آواز س کر میرے ماموں نے پوچھا۔ یہ کیا شوروغل ہے انھوں نے کما کہ عمر مسلمان ہوگیا ہے۔ یہ س کر میرا ماموں (ابوجمل) پھر پر چڑھا اور لوگوں سے کما کہ میں نے اپنے بھانچے کو پناہ دے دی ہے نیہ سنتے ہی وہ لوگ جو جھ سے الجھ رے تے جھے سے الگ ہوگئے گریہ امر جھ پر بوا شاق گزراکہ دوسرے مسلمانوں سے مار پیٹ كا سلسله جارى رہے اور ميں كھڑا تماشہ ويكھوں چنانچہ ميں ابوجل كے پاس پھر پہنچا اور ميں نے اس سے کما کہ مجھے تمحاری پناہ نہیں چاہیے اس کے بعد مار پیٹ کا سلمہ چاتا رہا یمال تک كه الله تعالى نے اسلام كو غلبہ عطا فرمايا (اور بير سلسلہ بند ہوكيا)-

حفرت عمراضي الله عنه كالقب فاروق كس طرح ركها كيا:-

ابو تعیم (فے ولائل میں) اور ابن عساکر فے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

ایک روز میں نے حضرت عمر رس اللہ عنہ سے وریافت کیا کہ آپ کا لقب فاروق اضتحالات کا كس طرح موا- آپ نے فرمايا كم حضرت حمزه رضى الله عنه مجھ سے تين روز قبل مشرف ب اسلام ہو چکے تھے' میں اتفاقا" مجد کی طرف جانکا تو میں نے ابوجمل کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو (خاکم بدیر) سب و شتم کرتا چلا آرما ہے ' اس بات کی حضرت حزه رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی وہ فر اپنی کمان لے کر مجد کی طرف چلے اور قریش کے اس حلقہ ك قريب جس ميں ابوجل بيد تو ابوجل كے بالقابل كمان كے سارے كوئے ہوگئے اور اس كو ملسل ويكھنے لكے ابوجل نے اندازہ كرايا كه آج حمزہ كے تيور خراب ہيں اس نے حضرت حمزہ لفت المام سے کما کہ اے ابو عمارہ آج محص کیا ہوگیا ہے، یہ سنتے ہی حضرت حزہ الفتحاليكية نے اپنى كمان اس زور ے اس كى پیٹے پر مارى كد اس كے خون بنے لگا قراش نے فورا" في بچاؤ كرا ديا- حفرت حمزه رضى الله عنه وبال سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تلاش میں چلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارقم بن الی ارقم مخزوی کے یمال تشریف رکھتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور اسلام قبول کرلیا۔ اس واقعہ کے تیرے دن میں باہر نکلا تو رائے میں مجھے ایک مخزوی شخص ملامیں نے اس سے کما کہ کیا تم نے اپنے دین کو ترک کر دیا اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کرلیا اس نے کما کہ اگر میں نے ایبا کیا تو کیا تعجب ہے جب کہ ایک ایسے شخص نے یہ وین اختیار كرليا ب جس يرتم كو جھ سے زيادہ حق ب (جھ ير اتنا حق نبيں جتناكہ تم كو ان ير سے) ميں نے کما کہ وہ کون ہے' اس نے کما کہ تمھاری بہن اور بہنوئی بیاس کرمیں فورا" اپنی بس کے گر گیا' جب میں وروازے پر پہنچا تو کچھ پڑھنے کی جنبھناہٹ مجھے محسوس ہوئی میں سیدھا اندر چلا گیا اور ان سے کما یہ کیا ہے۔ سوال و جواب میں بات بردھ گئی اور میں نے بہنوئی کا سر پکڑ كر مارا اس كا سر پھٹ گيا اور خون بنے لگا۔ ميرى بس نے ميرا سر پكر ليا اور كماكہ بيك تمحاری منشاء کے خلاف ہوا ہے! میں فے جب بہنوئی کے سرے خون بتے ویکھا تو مجھے شرمندگی لاحق ہوئی اور میں بیٹھ گیا اور کما کہ ذرا مجھے بھی یہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، بن نے جواب دیا کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں چنانچہ میں نے اٹھ کر عشل کیا تب انھوں نے وہ کتاب مجھے وی میں نے جو دیکھا تو اولا" میری نظر بسم الله الرحمان الرحيم پر بری- ميں نے کما کہ يہ نام تو برے پاكيزہ بيں- اس كے بعد كما تھا ط ما انزلنا عليك القرآن لتشقع تا آيت له الاسماء الحسني مرع ول

میں اس کلام کی بری عظمت پدا ہوئی اس نے کما کیا قریش اس کلام سے بھاگتے ہیں اور میں اس دم ملمان ہوگیا۔ پھر میں نے بوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال تشریف رکھتے ہیں' میری بس نے کما کہ وہ ارقم کے مکان میں تشریف فرما ہیں میں سال سے اس وقت وہاں پنچا اور دروازہ پر ہاتھ مارا لوگ جمع ہوگئے۔ حضرت حمزہ نضی النتہا نے لوگوں سے بوچھا کہ کیا بات ب لوگوں نے کہا کہ عمراض المعنائية ہیں۔ انھوں نے فرمایا اگر عمر ہیں تو دروازہ کھول دو اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ آے جی تو ہم ان کو خوش آمید کتے ہیں' اگر ان کا ارادہ بد ہے تو ہم اضیں قل کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاعت فرائيں اور آپ باہر تشريف لے آئے اپ كے باہر تشريف لاتے ہى ميں نے كلمه شادت بردھ لیا۔ اس گھر میں اس وقت جتنے مسلمان تھے انھوں نے (میرے اسلام قبول کرنے كى خوشى ميں) اس زور سے تكبير بلندكى كه اس كو تمام اہل كمه نے سا! ميں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے وریافت کیا! یارسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں سیں! ہم یقینا" حق پر ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ پھر یہ افغا اور پردہ کیوں ہے؟ چنانچہ اس کھرے ہم تمام مسلمان وو صفیں بناکر نکلے ایک صف میں حضرت حمزہ اضحی الدیمائی سے اور ایک صف میں میں تھا۔ اور ای طرح صفول کی شکل میں ہم مجد حرام میں واجل ہوئے۔ قریش نے مجھے اور حمزہ لضی المنا کے جب دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تو ان کو حد درجہ ملال ہوا۔ اس روز سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا خطاب مرحمت فرمایا کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق پیدا ہو گیا'

ابن سعد ذکوان نفخ الد الله عنه الله عنه کا نام فاروق کس نے دکھا آپ نے فرایا رسول عنها سے دریافت کیا حضرت عررض الله عنه کا نام فاروق کس نے رکھا آپ نے فرایا رسول الله علیه وسلم نے ابن ماجہ و حاکم حضرت ابن عباس نفخ الد الله علیه وسلم نے ابن ماجہ و حاکم حضرت ابن عباس نفخ الد الله علیه السلام نازل ہوئے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان لائے تو حضرت جرئیل علیه السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد (صلی الله علیه وسلم) آمان والے حضرت عمر رضی الله عنه کے ایمان لائے یر مبارکباو پیش کرتے ہیں۔

البرار اورحاکم نے ابن عباس الفتی المنائی کی صحت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو مشرکین نے کہا کہ مسلمانوں نے ہم سے اپنا پورا پورا بورا برلہ چکا لیا اور اللہ تعالی نے بھی یہ آیتیا ایھا النبی حسبک اللہ و من اتبعک

#### مسجد حرام میں مسلمانوں کا نماز بردھنا:۔

ابن سعد اور طرائی نے ابن مسعود اضطاع کی ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر افتح الدیمی کی اسلام گویا اسلام کی فتح تھی، آپ کی ہجرت ، نصرت تھی اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہم میں یہ ہمت و طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ سکیں لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرلیا تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال و قال کیا کہ عاجز آگر انھوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا اور ہم بیت اللہ شریف میں (اطمینان سے) نماز بڑھنے لگے۔

ابن سعد اور حاکم نے حذیفہ نفتی المن کی جوالہ سے لکھا ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تب سے اسلام کی حالت الی ہوگئی جیسا ایک اقبال مند شخص جس کا ہر قدم ترقی کی جانب ہوتا ہے اور جب سے آپ شہید ہوئے سے حالت ہوئی کہ اسلام کے عوج و ترقی میں کمی آتی گئی اور اس کا ہر قدم پیچھے کی طرف ہی پڑنے لگا۔

حفرت عمرنضی الدیم کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت:۔

طرانی حضرات ابن عباس کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے سب سے اول اپنا اسلام علی الاعلان ظاہر کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن مسعود الفقی الدی ہے اسلام ظاہر ہوا لفتی الدی ہوا یہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا (ورنہ لوگ اپنا اسلام لانا ظاہر شیں کرتے تھے) اسلام کی طرف تھلم کھلا لوگوں کو بلایا جانے لگا اور ہم کعبہ کے گرد بیٹھنے ' طواف کرنے' مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے اور ہی کا جواب دینے کے میں میں کرنے شی مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے اسلام کی طرف کھی کو بیٹھنے کا مواف کرنے' مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے اور ان کا جواب دینے کے اسلام کی طرف کو بیٹھنے کا مواف کرنے نے مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے اسلام کی طرف کھی کے اسلام کی طرف کھی کو بیٹھنے کا کو بیٹھنے کا کو بیٹھنے کا میں کرنے نے مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے اسلام کی طرف کھی کے گرد بیٹھنے کا کو بیٹھنے کے گرد بیٹھنے کا کو بیٹھنے کا کو بیٹھنے کے گرد بیٹھنے کا کو بیٹھنے کا کو بیٹھنے کا کو بیٹھنے کا کو بیٹھنے کے گرد بیٹھنے کے گرد بیٹھنے کا کو بیٹھنے کی کو بیٹھنے کا کی بیٹھنے کی کو بیٹھنے کا کو بیٹھنے کی کو بیٹھنے کے کرد بیٹھنے کی کر بیٹھنے کی کرد بیٹھنے کرد بیٹھنے کی کرد بیٹھنے کرد کرد بیٹھنے کی کرد بیٹھنے کرد بیٹھنے کی کرد بیٹھنے کرد بیٹھنے کرد بیٹھنے کی کرد بیٹھنے کرد بیٹھنے کی کرد بیٹھنے کر

قابل ہوگئے۔

ابن سعد نے اسلم مولیٰ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماہ ذی الحجه ٢ ميں به عمر ٢٦ سال مشرف باسلام ہوئے۔

#### اجرت عمر فاروق الضحف اللاعباء

## 

ابن عسار ؓ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا ہم کسی ایسے ایک شخص کو بھی نہیں بتلا کتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو آپ نے اپنی تلوار جمائل کی اور اپنے شانے پر کمان لؤکائی اور ہاتھ میں ترکش سے تیر نکال کرلے لیا پھر کعبتہ اللہ میں تشریف لائ وہاں کچھ اشراف قرایش بھی بیٹھے تھے 'آپ نے ان کے سامنے ہی سات مرتبہ کعبہ کا طواف کیا' مقام ابراہیم پر دو رکھیں پڑھیں اور پھر اشراف قرایش کے علقہ کے پاس آگر ایک ایک شخص سے الگ الگ فرمایا کہ تمھاری صور تیں بگڑیں' تمھارا ناس ہو جائے! ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بے بوت' بیٹے کو بیٹم اور بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو! آئے اور جنگل میں جو اپنی ماں کو بے بوت' بیٹے کو بیٹم اور بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو! آئے اور جنگل کے اس طرف آگر بھی سے مقابلہ کرے! مگر وہاں کس میں تاب تھی کہ وہ آپ کا بیجیا کرتا۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بجرت کرکے ہمارے پاس (مینہ میں) مصعب بن عمیر آئے ، پھر ابن کمتوم اور ان کے بعد عمر بن الحظاب رضی اللہ عنہ ہیں سواروں کے ساتھ تشریف لائے! ہم نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے انھوں نے فرمایا وہ پیچھے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ احد میں آپ نے ثابت قدمی وکھائی تھی۔

### فضيلت حفرت عمرنفت المامية يرمشمل احاديث

بخاری اور مسلم نے ابو ہررہ افتحالی کہ میں نے خوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کا مشاہرہ کیا اور دیکھا کہ اس میں ایک عورت جنت کے قصر کی جانب بیٹی ہوئی وضو کر رہی ہے، میں نے دریافت کیا یہ قصر کس کا ہے، فرشتوں نے کہا کہ یہ قصر (حضرت) عمر الفتحالی المناق کیا گئے کہ کا ہے، یہ خواب بیان فرما کر آپ نے (حضرت) عمر (رضی اللہ عنہ) سے خاطب ہو کر فرمایا کہ اے عمر الفتحالی کہ اس عمر الفتحالی کہ اس عمر الفتحالی کہ اس عمر الفتحالی کہ اس کے متحال کی غیرت کے پیش نظر اس قصر میں قدم نہیں رکھا اور والی آگیا یہ س کر حضرت عمر الفتحالی کہ اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 'میں اور آپ سے غیرت کروں! بختاری اور مسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے، دودھ کی تاذی اور خوشبو میرے ناخنوں تک سرایت کر گئی ہے پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر الفتحالی کہ کو دے دیا ہے۔ میرے ناخنوں تک سرایت کر گئی ہے پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر الفتحالی کہ کو دے دیا ہے۔ صحابہ کرام الفتحالی کہ نے دریافت فرمایا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی ؟ آپ نے فرمایا علم! بخاری اور مسلم نے نے فرمایا علم! بخاری اور مسلم نے نے دھرت ابو سعیہ خدری افتحالی کہ کے دوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے درمال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ساکہ:۔

" میں نے خواب دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جارہا ہے انھوں نے جو تمین میں بین رکھی ہیں وہ بعض کے سینوں تک ہیں اور بعض کی اس سے پچھ زیادہ نیچی ہیں ، جب عمراض بیش کئے گئے تو ان کی قیص زمین سے گھٹتی جارہی تھی" جب عمراض بیش کئے گئے تو ان کی قیص زمین سے گھٹتی جارہی تھی"

معابہ کرام نفت المنتاج کا دریافت کیا "یار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ قلیض کیا تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وین"

بخاری اور مسلم نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اے عمرافت اللہ علیہ اس ذات کی قتم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے ، جس رائے سے تم گزرو کے اس رائے سے شیطان نہیں گزرے گا بلکہ وہ دو سرے رائے سے جائے گا۔

## حفرت عمرنضي المت كے محدث يا صاحب المام ہيں:۔

بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث یعنی صاحب الهام گزرتے رہے ہیں اگر میری امت میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہیں۔ ترمذی نے حضرت عمر نفتی الملائے ہی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نفتی الملائے ہی ذبان اور قلب پر اللہ تعالی نے حق کو جاری کر ویا ہے۔ ابن عمر نفتی الملائے ہی کہتے ہیں لوگوں کے قول کے مطابق تھم نازل نہیں ہوا مگر قرآن شریف اکثر عمر نفتی الملائے ہی کے قول کے مطابق نازل ہوا ہے۔

ترفدی اور ہاکم نے عقبہ بن عامر کی صحت کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابو سعید خدری اور عصمہ بن مالک سے روایت کیا ہے اور ابن عسار نے ابن عمرفی الملک بھی حدیث سے بیان کیا ہے۔

# جن وانس اور شیاطین حضرت عمرنضی الدین سے بھا گتے ہیں:۔

ترزی نے حفرت عائشہ صدیقہ دفتی اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ میں جن وانس اور شیاطین کو (حضرت) عمرفتی اللہ علی ہوئے دیکھا ہوں۔ ابن ماجہ اور حاکم نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ محض جس سے خداوند عزوجل سب سے اول مصافحہ فرمائے گا اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریگا وہ عمرفتی اللہ علیہ ہیں۔

ابن ماجہ اور حاکم نے بروایت ابوذر لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ اللہ تعالی نے حق کو عمرافتی الدی ایک دوایت سے کہ دوا ہے کہ دوہ بھشہ حق ہی بولتے ہیں۔ احر اور ابرار نے ابو ہریرہ افتی الدی بھی دوایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے (حضرت) عمرافتی الدی بھی کی زبان اور دل پر حق کو حاری فرما دیا۔

ابن منيع نے حضرت على رضى الله عند كے حوالہ سے لكھا ہے كہ ہم تمام صحابہ رسول

اللہ کو اس امر میں کچھ بھی شک نہیں ہے کہ حضرت عمراضی المنابہ کے ارشاد پر ہم سب کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم سب کو دلی سکون میسر آتا ہے۔ البرار نے ابن عمراضی المنابہ کا کہ حوالہ سے کھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمراضی اللہ کا اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمراضی اللہ کا اس اس اس اس اس اس اس اس کے جانب اس مدیث کو ابن عساکر نے بھی بیان کیا ہے)۔ البزار نے قدامہ بن مطعون کے عم محترم عثمان بن مطعون کی زبانی بیان کیا ہے کہ رسول اکرم سے اللہ اللہ بیان کیا ہے کہ رسول اکرم سے اللہ اللہ اللہ کہ کی وہ رسول اکرم سے اس اس فرمانے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کی وہ

رسول اکرم مستفری این کے اس کے درمزت) عمر کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کمی وہ مستی ہے جس کے باعث فتنہ و فساد کے دروازے بند ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک تم میں کوئی شخص کھوٹ اور فتنہ و فساد نہیں ڈال سکے گا۔

## حفرت جرئيل عليه السلام كاسلام حفرت مردعت المنتابية بيد-

طبرانی نے ابن عباس نفت الملائی کی زبانی کھا ہے کہ جرئیل کے دربار رسالت میں حاضر مورک کہا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت عمرفت الملائی ہی سلم کے بعد فرما و بیجئے کہ ان کا غضب عزیزہ پیند ہے اور ان کی رضا کے مطابق ہی تھم ہوتا ہے۔ ابن عساکر نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرفت الملائی کی عشرطان خوف کے باعث بھاگتا ہے۔

احراض الله عليه وسلم نے متعدد طریقوں سے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے عمراض الله علیه وسلم نے فرمایا اے عمراض الله علیہ عبال الله علیه وسلم نے ابن عبال الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آسانی مخلوق کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تمام آسانی مخلوق (فرشتے) میں ایسا کوئی نہیں جو عمراض الله علیہ کی عزت و توقیر نہ کرتا ہو اور زمین پر شیطان ان سے ڈر کر بھاگتا ہے۔

طرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ نفتی الدیمی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اہل عرفہ پر بالعموم اور عمر فقتی الدیمی پر بالخصوص مباہات فرماتا ہے۔ (اس طرح کی ایک حدیث کبیر نے ابن عباس سے بیان کی ہے) طبرانی اور ویلمی نے فضل بن عباس نفتی الدیمی نے فضل بن عباس نفتی الدیمی نے مران کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد حق عمر فقتی الدیمی کے ساتھ رہے گا خواہ وہ کمیں ہوں۔

### حضرت عمر نضي المناعجة كي خلافت مين فروغ اسلام:-

بخاری اور مسلم نے ابن عمر فی اللہ اور ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنو تمیں پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا چنانچہ میں نے کنو تمیں سے کئی ڈول کھنچ ' پھر بھرا ہوا ایک یا دو دول ابو بمر فی اللہ ان پر دیکھا جس پر ڈول ابو بمر فی اس کام میں انھوں نے پچھ ضعف محسوس کیا (اللہ ان پر اپنا کرم فرمائے) پھر عمر فی اس کام میں انھوں نے پچھ ضعف محسوس کیا (اللہ ان پر جوال مرد کھنچ کہ کسی اپنا کرم فرمائے) پھر عمر فی ایک اور انھوں نے کئی ڈول کھنچ اور اس طرح کھنچ کہ کسی جوال مرد کو میں نے اس طرح ڈول کھنچ نہیں دیکھا۔ پھر چاروں طرف سے بیاسے لوگ آئے اور خوب سراب ہوئے۔ امام نووی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ علمائے کرام فی المنظم کے خیال اور خوب سراب ہوئے۔ امام نووی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ علمائے کرام فی المنظم کی خوالت کی طرف سے اور اس امر کا اظہار ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت میں بکٹرت فتوحات ہوں گل اور اسلام بہت زیادہ تھیلے گا۔

طبرانی نے سدیرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت سے عمرافظ الملام لائے ہیں تب سے جب بھی ان کو شیطان ملا اور آمنا سامنا ہوا تو اللے پاؤں بھاگا ہے طبرانی نے ابی بن کعب نفظ الملائج بھا سے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرئیل کتے تھے کہ اسلام عمرافظ الملائج بھا کہ موت پر روئے گا۔ (اسلام کو ان کی موت سے بہت نقصان پننچ گا)۔

#### حفرت عمر نضي الله عنه سے محبت اور عداوت:

طرانی نے اوسط میں ابو سعید خدری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے عمر سے محبت کی۔ اللہ جل شانہ ' نے اہل عرفہ پر عموا " اور حضرت عمرفی اللہ جل شانہ ' نے اہل عرفہ پر عموا " اور حضرت عمرفی اللہ جس نے محبت کی ہے ' جتنے انبیاء علیم السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے اگر میری امت کا کوئی محدث ہو وہ عمر ہرایک کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ عمر

الفتح المناه بي - صحاب كرام الفتح المناه في بي من كر عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وسلم عديث محدث كون مو تا عب؟ آپ نے فرمايا جس كى زبان سے ملائكه گفتگو كريں - (اس حديث كے اساد درست بيں) -

#### حواشي

ا۔ یہ احادیث شریفہ ان احادیث کے علاوہ ہیں جن میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنما کی فضیات بیان کی گئی ہے۔

# صحابہ کرام و سلف صالحین کے اقوال مصابح میں مصرت عمر فاروق نضی التا کا ہارے میں

## حضرت ابو بكر صديق اور حضرت على نضي المناع بكا كارشادات:

حضرت الو بكر صديق الضخيالية المن أن الله على الله المن الله عند) سے زيادہ كوئى عزيز نهيں ہے (رضى الله عند) سے زيادہ كوئى عزيز نهيں ہے (ابن عساكر) حضرت الو بكر صديق الضخيالية الله الله عند) مرض موت ميں وريافت كيا كه اگر جناب سے خداوند تعالى دريافت فرمائے كه تم نے (حضرت) عمر (رضى الله عند) كو خليفه كيوں فتخب كيا تو آپ اس كاكيا جواب ديں گے؟ آپ نے فرمايا ميں عرض كروں گاكه ميں نے لوگوں پر ان ميں سے سب سے بهتر شخص كو اپنا خليفه مقرر كيا تقا۔ (ابن سعد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم صالحین کا ذکر کرو تو حضرت عمر نفی الملائے؟ کو کبھی فراموش نہ کرو کیونکہ کچھ بعید نہیں کہ ان کا قول الهام ہو اور فرشتے کی زبانی بیان کر رہے ہوں'

#### اقوال سلف صالحين:

ابن سعد نے ابن عمر کی زبانی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر ہی سب سے زیادہ صاحب عقل و شعور اور بزرگ و برتر ثابت ہوئے ' حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ترازو کے آیک پلہ میں اور تمام دنیا کا علم آیک پلہ میں رکھ کر وزن کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔ کیونکہ علم کے دس حصول میں سے نو جے علم آپ کو دیا گیا ہے (طبرانی اور حاکم)۔ حضرت حذیفہ لفتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کی

مخض سے واقف نہیں جس نے جرات کے ساتھ خدا کی راہ میں ملامت سی ہو-حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ (حضرت) عمر رضی اللہ عنه نمایت زود فہم تیز طبع اور معالمہ فہم شھ۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے پاس نہ ونیا آئی اور نہ انھوں نے اس کی خواہش اور آرزو فرمائی البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا آئی گر انھوں نے اس کو وہ تکار دیا اور میں نے دنیا کو بالکل ہی اپنے بیٹ میں بھرلیا ہے (زبیر بن بکارنے نے مو قفیات میں بیان کیا)۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روز حضرت عمر فاروق نفتی الملکی ہی کے پاس تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کڑا اوڑھے ہوئے تے 'حضرت علی نفتی الملکی ہی آئی ہی کہ و دکھ کر فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتواں کے بعد اس چادر اوڑھے والی ہستی کے اقوال سب سے زیادہ عزیز ہیں۔

حضرت ابو مسعود فضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر کیا جائے تو ان میں حضرت عمر رضی الله عنه کا تذکرہ ضرور ہی کرنا چاہیے کیونکہ آپ ہم سب سے زیادہ قرآن کریم اور اسلامی احکام کے جانے والے ہیں۔

(عالم و ققیه بین)- و طبرانی اور حاکم'-

حضرت ابن عباس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں وریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سمرایا خیر تنے پھر ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلہ میں وریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال اس پرندے کی ہے جس کو و کھے کر ویکھنے والے کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے دامن میں لے لوں' پھر آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ' کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے روامن میں اور مراوئی سے آپ بھرپور سے راتپ نے والوں کیا کہ اداوے کی پختگی' ہوشمندی' علم' ولیری اور مراوئی سے آپ بھرپور سے (آپ کے اندر یہ اوصاف بڑم و کمال موجود سے)۔ (طیوریات)

طبرانی عمیر بن ربید کی زبائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ تعالی عند نے کعب الاحبار سے وریافت کیا کہ تم نے کسی پیچھلے صحفہ میں میرا ذکر بھی پایا ہے انھوں نے کسی نے کما کہ ہاں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپقرنا من الحدید ہوں گے مضرت عمرف تحقی الملک بیا ہے انھوں نے کہا کہ عمرف تحقی الملک بیا مطلب ہے انھوں نے کہا کہ عمرف تحقی الملک بیا مطلب ہے انھوں نے کہا کہ

ایک ایسے مضبوط امیر جو کسی طامت کرنے والے کی طامت سے اللہ تعالی کے راستہ سے نہیں بٹیں گیا اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے انھوں نے کہا کہ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو ایک ظالم جماعت قتل (شہید) کردے گی۔ آپ نے فرمایا اور اس کے ساتھ اور کیا لکھا ہے انھوں نے کہا کہ اس کے بعد فتنہ و فساد پھیل عائے گا۔

حضرت عبد الله ابن مسعود وفق المن الله عنه كي حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كي نفيات و بزرگي چار باتوں سے فلامر ہم اول اميران بدر كے سلسله ميں قتل كا علم ديا كيا اور لولا كتب من الله سبق النخ نازل ہوئى (جس سے حضرت عمر رضى الله عنه كى رائے كى تائيد ہوئى)۔ دوم آپ نے ازواج مطمرات كے پردے كے سلسله ميں فرايا اور اس پر حضرت زينب رضى الله تعالى عنها نے فرايا كه اے عمر بن خطاب تم ہم پر اپنا علم نافذ ديكهنا چاہتے ہو حالانكه وحى تو ہمارے ہى گھر ميں اترتى ہے۔ چنانچہ امهات المومنين كے پردے كے بارے ميں آيات فا فا سالتمو هن متا عا النے۔ سوم حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے آپ كے متعلق دعا فرمائي كه اللي عمر في الله عمر في الله عمر في الله عمر في الله عليه عطا فرمائي بناكر اسلام كو غلبه عطا فرمائي بناكہ اسب سے پہلے حضرت صديق اكبر في الله عمر في الله عمر

حضرت شفیان توری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که جس شخص نے یہ خیال کیا کہ حضرت علی الفت اللہ مستحق حضرت علی الفت اللہ علیہ مستحق حضرت علی الفت اللہ اللہ علیہ مستحق تقدیم اللہ عمام حضرت عمرافت اللہ مقام مماجرین و انصار کو خطاکار شھرایا۔

معزت شریک افتحالی کہتے ہیں کہ جس شخص میں ایک ذراسی بھی نیکی ہے وہ مجھی ایک خراسی بھی نیکی ہے وہ مجھی سے میں کہ ستحق میں کہ ستحق خلافت تھے۔

حضرت ابو اسامد نفتی المنتائی فرماتے ہیں کہ لوگو! تم کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر و معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر و مصرت عمر رضی اللہ تعالی عنما کون تھے وہ دونوں حضرات اسلام کے لئے بمنزلہ مال باپ کے

حفرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں جو مخص حفرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کو بھلائی کے ساتھ یاد نہ کرے تو میں ایسے مخص سے بالکل بیزار اور الگ ہوں۔

# آراء حضرت عمر فاروق نضي المنطق عنه سے موافقات قرآنی! ان موافقات قرآنی سے صرف بیس مقامات کا ذکر:۔

ابن مردویہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ رائے (کی اہم مسلہ میں) دیتے تھے قرآن حکیم کا حکم اس کے مطابق نازل ہو آ تھا ابن عساکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائیں موجود ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر بعض امور میں لوگوں کی رائے کچھ اور ہوئیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ اور تو قرآن شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ اور تو قرآن شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ اور تو قرآن شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق نازل ہو تا تھا!

بخاری اور مسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے (مرفوعا") روایت کرتے ہیں کہ میرے رب نے میری رائے سے تین موقعوں پر اتفاق فرمایا اول اس وقت کہ جب میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کائی ہم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناتے تو اس کے بعد ہی ہی آیت نازل ہوئیوا تحذ و ا من مقام ا برا ہیم مصلمے () دوسرے میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں اور وہاں ازواج مطرات بھی ہوتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم فرما دیتے تو اس گزارش کے بعد ہی آیت جاب نازل ہوئی۔ تیسرے جب تمام ازواج مطرات حضور صلی الله علیہ وسلم کو (نان و نفقہ کی تنگی کے سلمہ میں) غیرت دلانے پر یک زبان اور متحد ہوگئیں تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا " عسمی ربه ا ن طلقکن ا ن یبدله ا زوا جا خیرا منکن اس کے بعد وحی نازل ہوئی اور بالکل کی الفاظ باری تعالی نے ارشاد خیرا منکن اس کے بعد وحی نازل ہوئی اور بالکل کی الفاظ باری تعالی نے ارشاد خیرا ربائکل انبی الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوئی اور بالکل کی الفاظ باری تعالی نے ارشاد فرائے۔ (بالکل انبی الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوئی اور بالکل کی الفاظ باری تعالی نے ارشاد

مسلم فی خصرت عمر رضی الله تعالی عند کی ذبانی بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ "الله تعالی نے میری رائے کی موافقت تین مقامات پرکی پردے کے بارے میں۔ مقام ابراہیم پر نماز کے بارے میں۔ اسیران بدر کے قضیہ میں۔ اور اس حدیث سے ایک چوتھ موقع کا بھی اظمار ہو تا ہے یعنی غیرت ولائے کے مسئلہ پر۔

الم نودی مندب میں اس طرح لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے چار جگہ اتفاق کیاگیا۔ اسران بدر۔ پردہ ازواج مطمرات مقام ابراہیم اور تحریم شراب و چنانچہ اس سے پانچویں بات تحریم شراب کے سلسلہ میں پائی۔ اس سلسلہ میں حاکم نے سنن اور متدرک میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اللی شراب کے بارے میں ہمارے لئے واضح بیان فرما دیجئے اس کے بعد شراب کے حرام ہونے پر آیت نازل ہوگئ۔

ابن ابی جاتم نے اپنی تغیر میں حضرت انس نفطانی الله اس طرح روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خداوند تعالی نے بچھ سے چار باتوں میں موافقت فرمائی ہے ان میں سے ایک یہ کہ جب آیت لقد خلق الانسان من سلال قمن طین () نازل ہوئی تو اسے سن کر میری ذبان سے بیاختہ نکلا فنبارک الله من طین () نازل ہوئی تو اس سن کر میری ذبان سے بیاختہ نکلا فنبارک الله احسن الخالقین () اس کے بور ہی یہ آیت نازل ہوگئی۔ اس حدیث سے مقام موافقت کا چھٹا مقام ظاہر ہوگیا۔ اس حدیث کے دو سرے طرق بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہیں جن کو میں نے اپنی تغیر مند میں بیان کیا ہے پھر میرے مطالعہ سے کتاب فضائل المامین مصنفہ ابو عبداللہ شیبانی گزری تو اس میں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہے کہ اس کے رب نے اس سے اکس جگہ موافقت فرمائی ہے انھوں نے ذکورہ بالا چیہ مقامات کا ذکر کرکے عبد اللہ ابن ابی کا واقعہ لکھا ہے کہ:۔

2- جب عبراللہ ابن ابی مرا تو اس کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کے لئے بلا (اور خواستگار ہوئے کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں) جب رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم روائی کے لئے تیار ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوا لیکن میرے ول میں یہ بات آئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ عبداللہ ابن ابی تو برا سخت و شمن تھا ایک دن تو وہ اس طرح کمہ رہا تھا۔ بخدا ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ولا تصل علی احد منهم مات ابدا النے (اور جب ان میں سے کوئی مرے تو اس پر نماز نہ پڑھے)۔

۸۔ نزول آیت یسئلونگ عن الخمر والمیسرالخ (وہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں الخ)

۹- یا ایها الذین ا منو لا تقربو الصلوة النج کا نزولمیری دائے ہے کہ ذکورہ بالا دونوں آیتی بلکہ گذشتہ میں تیسری بات جو بیان ہوئی وہ ایک
ہی سلملہ کی چزیں ہیں۔

ا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے حق میں وعائے مغفرت فرائے گئے تو میں نائے مغفرت لهم لگے تو میں نے عرض کیاسوا ء علیہم تب بھی آیت سوا ء علیهم استغفرت لهم النے نازل ہوئی۔ (طرانی نے اس کو ابن عباس الفی اللہ اس کے دایت کیا ہے)۔

اا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے سلسلہ میں صحابہ کرام اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے سلسلہ میں مشورہ کیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے ہی کا مشورہ دیا تھا اور تب ہی آیت کما الحرجک ربک من بیک النح (آپ کے رب نے آپ کو گھرے باہر لڑنے کے لئے نکالا) نازل ہوئی۔

۱۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے قضیہ نامرضیہ کے سلسلہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مشورہ فرمایا تو حضرت عمرفض اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مشورہ فرمایا تو حضرت عمرفض اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا نکاح کس نے کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے! اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور مستول اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کے رب نے آپ سے ان کے عیب کو چھپایا ہوگا۔ بخدا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر سب کھے بنتان سے سبحان کے هذا بھتان عظیم اس اس طرح آپ نازل ہوئی۔

۱۳- ابتدائ اسلام میں رمضان شریف کی رات میں بھی ہوی سے قربت منع تھی ا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کھے عرض کیا۔ اس کے بعد (شب میں مجامعت کو جائز قرار وئے ویا گیا) اور آیت نازل ہوئی احل لکم لیلته الصیام الرفث الغ-

۱۱۰ این حاتم نے بروایت عبد الرحل بن ابی یعلی بیان کیا ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عدے ملا اور آپ سے کما کہ جرئیل فرشتہ جس کا ذکر تمحارے فی اسلی اللہ علیہ وسلم) کرتے ہیں وہ ہمارا وحمن ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرایا۔ من کا ن عدولله وملا ئکته ورسله وحبریل ومیکا ل فا ن الله عدوللکا فرین' () پس بالکل انبی الفاظ میں آیت قرآنی نازل ہوئی اس مدیث کو ابن جریر

نے چند طریقوں سے بیان کیا ہے مگر موافقت سے زیادہ قریب یمی ہے جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ ۵۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فلا وربک لا یومنون النح (آپ کے رب کی فتم وہ ایمان نہیں لائیں گے) سے موافقت رائے کا واقعہ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ابوالا سود نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وو شخص اڑنے کے بعد انصاف کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے قضیہ کا فیصلہ کر دیا لیکن جس مخض کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تھا اس نے کما کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں اور ان سے فیصلہ کرائیں۔ چنانچہ یہ دونوں پنچ اور جس فخص کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کما کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جارا فیصلہ اس طرح فرمایا تھا لیکن یہ میرا ساتھی نہیں مانا اور اس نے کما کہ آؤ (حضرت) عمر تصفی اللہ ایک ایس فیصلہ کے لئے چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا تھمرو میں آیا ہوں۔ آپ اندر سے تکوار نکال لائے اور اس مخص کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلنے کو کما تھا قتل کر دیا' دوسرا فخص بھاگا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کی اطلاع حضور کو پنچائی۔ آپ منٹونکا الم اللہ اللہ اللہ علیہ تو عمرافت اللہ اس سے امید نہیں کہ وہ کسی مومن ے قل پر اس طرح جرات کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت فلا و ربک لا یومنون نازل فرمائی اور اس مخص کا خون رائیگال گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خون ے بری رہے۔ (اس مدیث کو اور بھی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے جن کو میں نے اپنی تفسیر مندين لکھا ہے)

۱۲۔ "گریس داخلہ کے لئے اجازت لو" ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک روز سو رہے تھے اور آپ کا ایک غلام ہے دھڑک (بغیر اجازت طلب کئے) اندر چلا آیا' اس وقت آپ نے دعا فرمائی کہ اللی! بغیر اجازت لئے واخل ہونا حرام فرما دے۔ پس آیت استیذان (حصول اذن) نازل ہوئی۔

ا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیہ فرمانا کہ یہود ایک جران و سرگرداں قوم ہے اور آپ کے اس قول کے مطابق آیت کا نازل ہونا۔

 ا۔ آیت الشیخ والشیخ افازنیا کا منوخ التلاوت ہونا بھی آپ کی رائے ہے موافقت رکھا ہے۔

۱۰۰ جنگ احد میں جب ابو سفیان نے کما افی القوم فلان تو حضرت عمر رضی الله تعلیل نے فرمایالا تحبیب (اس کا جواب نه دو) اور رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے آپ کے اس قول سے موافقت فرمائی' اس واقعہ کو اجر ؓ نے اپنی مند میں بیان کیا ہے اور کما ہے کہ اس کے ساتھ اس قصہ کو بھی ملا لینا چاہیے جے عثمان بن سعید الداری نے اپنی کتاب میں سالم بن عبداللہ سے روایت کیا ہے جو اس طرح ہے کہ ایک روز کعب احبار نے کما کہ آسمان کا بوشاہ پر افسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا گر اس بادشاہ پر افسوس نہیں کرتا جے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے یہ سن کر کعب احبار ؓ گر اس بادشاہ پر افسوس نہیں کرتا جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ یہ سن کر کعب احبار ؓ نے کما واللہ توریت میں یہ الفاظ ہیں' یہ سن کر حضرت عمر فرضی الله توریت میں یہ الفاظ ہیں' یہ سن کر حضرت عمر فرضی الدی تعدے میں گر گئے۔ نے کما واللہ توریت میں یہ الفاظ ہیں' یہ سن کر حضرت عمر فرضی الدی تعدے میں گر گئے۔ نظر بحال اللہ کا۔

ال میں نے کائل ابن عدی میں عبداللہ بن عمرفت الملائی کے حوالہ سے یہ مطالعہ کیا ہے کہ جب پہلے حضرت بالل نفت الملائی اذان دیا کرتے تھے تو اشھد ان لا اله الا الله کے بعد حی علی الصلوة کما کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز پیش کی کہ تم اشھد ان لا اله الا الله کے بعدا شھد ان محمد الرسول الله بھی یا کو 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بال نفت الملائی کے جس طرح عمر نفت الملائی کہ جس طرح عمر نفتی الملائی کے جس کا کو۔

## حواشي

ا۔ آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔
۲۔ ہم نے انسان کو گندھی ہوئی (خمیر کی ہوئی) مٹی سے پیدا کیا ہے۔
۳۔ ہم نے انسان کو گندھی ہوئی (خمیر کی ہوئی) مٹی سے پیدا کیا ہے۔
۳۔ پس برکت والا ہے وہ جو تمام خالقوں میں سب سے بہتر اور برتر خالق ہے۔
۲۰۔ جو مخص اللہ ' اس کے فرشتون اس کے رسولوں اور جرئیل و میکائیل (علیم السلام)
سے دشمن کرے تو کافروں سے اللہ اس دشمنی کا بدلہ لیں گے۔
۵۔ ان کا آیک بردا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور آیک بردا گروہ چھلے لوگوں میں سے ہوگا۔

## كرامات حفرت عمراضي الملاعبة

بیریق اور ابو هیم نے ولاکل النبوت میں اور لالکائی نے شرح السنہ میں 'ابن لاعرابی نے کرامات الاولیا میں اور الحطیب نے رواۃ مالک میں نافع سے بروایت ابن عرفظ المحتی بیان کیا ہے کہ حضرت عررضی اللہ تعالی عنہ نے ساریہ نای ایک شخص کو امیر لشکر بناکر ایک جنگ پر مامور کیا 'کچھ عرصہ بعد ایک روز آپ نے اثنائے خطبہ فرمایایا ساریته الجبل (اے ساریہ! پہاڑ کی طرف) یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ وہرایا 'چند روز کے بعد اس لشکر کا فرستادہ ایک ایلی آیا آپ نے اس سے جنگ کے عالات وریافت کئے اس نے کما کہ اے امیر المومنین ہم کو مخلت ہو چکی تھی کہ یکایک ہم نے تین باریہ آواز سنی کہ ''اے ساریہ پہاڑ کی طرف" چنانچہ ہم نے فورا" بہاڑ کی طرف رخ کیا۔ ہمارا اوھر رخ کرنا تھا کہ جنگ کا رخ بدل گیا اور چنانچہ ہم نے فورا" بہاڑ کی طرف رخ کیا۔ ہمارا اوھر رخ کرنا تھا کہ جنگ کا رخ بدل گیا اور وراان آپ نے ہمارے وشمنوں کو شکست دیدی۔ ابن عمراضی اللہ عنہ جب خطبہ کے دوران آپ نے ہمارے وشمنوں کو شکست دیدی۔ ابن عمراضی اللہ عنہ جب خطبہ کے دوران آپ نے بیا ساریته الحبل کما تھا تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تھا کہ ساریہ تو نماوند (مجم) میں ہیں اور آپ ان کو یماں پکار رہے ہیں۔ (ابن حجر نے لیا تھا کہ ساریہ تو نماوند (مجم) میں ہیں اور آپ ان کو یماں پکار رہے ہیں۔ (ابن حجر نے لیا تھا کہ ساریہ تو نماوند کو صحیح بتایا ہے)۔

ابن مردویہ نے میمون بن مران کے حوالہ سے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اچائک آپ نے خطبہ کے دوران فرمایا ''اے ساریہ بہاڑی طرف ہٹ جس مخص نے بھیڑئے کی حفاظت کی اس نے ظلم کیا''۔ لوگ دوران خطبہ آپ کی یہ بات س کر ایک دو سرے کا منہ شکنے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت انھوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا پید لگ جائے گا۔ چنانچہ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمارے بھائی کافروں کے ہاتھ سے فکست کھاگئے ہیں اور اس وقت وہ پہاڑی بات پیدا ہوئی کہ ہمارے بھائی کافروں کے ہاتھ سے فکست کھاگئے ہیں اور اس وقت وہ پہاڑی مطرف سے گزر رہے ہیں آگر وہ یہاں سے بیٹے تو ایک ایک مسلمان شہید ہو جائے گا اور اگر اگر بوسے جب ہلاک ہو جائیں گے۔ لنذا میری ذہان سے یہ الفاظ نکل گئے (کہ ای طرح ان کی سلامتی ہے)۔ ایک مسینے کے بعد جب ایک قاصد فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے کہا کی سلامتی ہے)۔ ایک مسینے کے بعد جب ایک قاصد فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے کہا

کہ ہم نے لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی آواز سنی اور ہم بیاڑ کی طرف ہٹ گئے اللہ تعالی نے ہم کو فتح عطا فرما دی۔

ابو قیم نے دلاکل میں عرابی حارث سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ آپ نے ورمیان میں خطبہ ترک کرکے تین باریہ فرمایا کہ " اے ساریہ بہاڑ کی طرف جا"۔ اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع کر دیا۔ حاضرین میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو جنون لاحق ہوگیا ہے۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف مضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرے بے لکلف شے انھوں نے کہا کہ آج آپ نے ایبا کام کیا ہے کہ لوگ آپ پر زبان طعن دراز کر رہے ہیں "آپ تو خطبہ دے رہے تھے کہ ریکایک چھنے گئے اللہ تعالیٰ عنہ المجبل آپ نے فرمایا خدا کی شم میں یہ کئے پر مجبور ہوگیا تھا میں نے دیکھا کہ مسلمان بہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور دشمن ان کو آگے اور پیچے سے گھرے ہوئے ہے یہ دکھے کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہ یا کہ " ساریہ بہاڑ کی طرف ہٹ جا۔" اس واقعہ کے بعد ساریہ کا خط لیکر آیک قاصد آیا 'اس خط میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دوز ہم دشمن سے لڑ رہے بعد ساریہ کا خط لیکر آیک قاصد آیا 'اس خط میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دوز ہم دشمن سے لڑ رہے بعد ساریہ کا خط لیکر آیک قاصد آیا 'اس خط میں نماز جمعہ کے دوز ہم دشمن سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم شکست یا جائیں کہ عین نماز جمعہ کے دوت ہم نے کہی کی آواز رہے واسل ہوگئی اور انھیں ہم نے نہ رہنے گا دور ہم کو دشمنوں پر فئے حاصل ہوگئی اور انھیں ہم نے نہ رہنے کر ڈالا۔

عمر بن حارث کتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس روز آپ پر زبان طعن دراز کی تھی انھوں نے اس شادت پر بھی میں کما کہ یہ سب کچھ تصنع اور بناوٹ ہے۔ (نعوذ باللہ)

# جمره كا كم جل كيا:

ابو القاسم بن بشران نے فوائد میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ تمحارا نام کیا ہے اس نے کما جمرہ (چنگاری) آپ نے دریافت فرمایا اور باپ کا نام اس نے کما شماب (شعلہ) آپ نے اس کے قبیلے کا نام دریافت کیا اس نے حرقہ (آگ) بتایا' آپ نے اس کا وطن دریافت کیا اس نے بتایا حرہ (گری)! آپ نے کما حرہ کما واقع ہے اس نے کما فطمی (شعلہ) میں ' یہ سن کر آپ نے فرمایا اپنے اہل و عیال کی جلد خبراو وہ تو جل مرے' وہ مخص اپنے گھر گیا تو واقعی اس

كے گھر كو آگ لگ چكى تقى اور سب كے سب جل مرے تھے (مالك نے موطا ميں بھى اى طرح روايت كى ہے)-

# حضرت عمرنضي الله كانامه وريائے نيل كے نام:-

ابو الشيخ كتاب العصمت ميں قيس ابن تجائ ہے روايت كرتے ہيں كہ جب عمود بن العاص فضي التكافئ نے مصر فتح كيا تو ايك مقررہ دن پر جو الل جمم كا معمول تھا ، بت ہے لوگ حضرت عمو بن العاص فضي الذي كا دارددار دريائے نيل كے پانى پر ہے جب دريائے نيل ختك ہو جاتا ہے كو ايك قديم طريقے (ٹوكئے) دريائے نيل كے پانى پر ہے جب دريائے نيل ختك ہو جاتا ہے كو ايك قديم طريقے (ٹوكئے) كے بغير اس ميں پانى نميں بردھتا۔ حضرت عمر و بن العاص فضي الدي تابئ ہے تو ہم ايك كوارى لائى كا دائے التحق الدي كيام ہائے كہ وہ قديم طريقہ كيا ہے انھوں نے كما كہ جب چاند كى گيارہ تاریخ آتی ہے تو ہم ايك كوارى لائى كا انتخاب كركے اس كے والدين كى رضا مندى ہے اسے اعلى درجہ كے زيورات اور كيئے ببناتے ہيں اور پھر اس كو دريائے نيل كى بھينٹ چڑھا ديتے ہيں (پس اس مرتبہ بھى دريا ميں ببنائے ہيں اور پھر اس كو دريائے نيل كى بھينٹ چڑھا ديتے ہيں (پس اس مرتبہ بھى دريا ميں لين نميں ہے ہميں بھينٹ چڑھان کى اجازت دى جائے)۔ حضرت عمرو بن العاص نے كما كہ چئانچہ آپ نے اجازت نہ دى اور دريائے نيل بالكل ختك ہوگيا بہت ہے لوگ ترک وطن پر چنانچہ آپ نے اجازت نہ دى اور دريائے نيل بالكل ختك ہوگيا بہت ہے لوگ ترک وطن پر خواج کے جواب عن الله تعالى عنہ كو جب بي خط پڑھا تو آپ نے ان كو جواب ميں لكھا آگاہ كيا۔ حضرت عمر رضى اللہ تعالى عنہ كو جب بي خط پڑھا تو آپ نے ان كو جواب ميں لكھا خط كے ہمراہ ايك رقعہ طفوف كر دم اموں اس كو دريائے نيل ميں وال دبنا۔

جب حضرت عمو بن العاص کے پاس وہ خط آیا تو آپ نے اس رقعہ کو پڑھا اس میں کھا تھا کہ:۔

بندہ اللی عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہو تا ہے تو میں اللہ واحد و ہو تا ہے تو مت جاری ہو' اور اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی جاری فرما تا ہے تو میں اللہ واحد و قمار ہی سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے جاری کر دے۔ فقط حضرت عمرو بن العاص نے اس رقعہ کو صلیب ستارہ کے ظلوع بہونے کے پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا' جب اہل مصر صبح کو خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جاری کر دیا ہے کہ معمول سے سولہ گز پانی زیادہ چڑھ گیا ہے اور اسی دن سے اہل مصر کی یہ مزموم اور جاہلانہ رسم بھی ختم ہوگئی۔

# حفرت عمرنضي الله المعيمة جموث بات يجيان ليت تقيد

ابن عسار نے طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فضی الملائی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے کوئی جھوٹی بات کی 'آپ نے اس سے فرمایا چپ رہ! اس نے پھر وہی بات دہرائی 'آپ نے پھر فرمایا چپ رہ 'تب اس شخص نے کما کہ میں آپ سے جو بات کہتا ہوں وہ کچ ہوتی ہے گر آپ نے مجھے جس بات پر چپ رہنے کا تھم ویا وہ فی الواقع جھوٹ تھی۔ امام حسن فی الملائی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند جھوٹ کو پیچان لیا کرتے تھے اور یہ بات آپ کے لئے مخصوص تھی۔

بیعق نے دلائل میں ابوہر جمعی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ الل عراق نے آپ کے مقرر کردہ والی کو سنگار کرکے ہلاک کر دیا ہے۔ اس خبر سے آپ کو سخت غصہ آیا اور آپ طیش کی حالت میں گھرسے باہر تشریف لائے نماز پڑھی اور یہ دعا کی:۔

"اللى! أكر ان لوگوں نے مجھے دھوكا ديا ہے تو ان كو اپنے وبال ميں گرفتار فرما اور ان پر قبيله بن شقيف كا ايك چھوكرا مسلط فرما وہ جو ان پر ايس حكومت كرے جيسى عمد جابليت ميں كى جاتى تھى اور اللى نه ان كے فيك (عمل) كو قبول فرما اور نه عمل بدسے ورگرر فرما-" كى جاتى تھى اور اللى نه ان كے فيك (عمل) كو قبول فرما اور نه عمل بدسے ورگرر فرما-" ميرا خيال ہے كه اس كمن ظالم حاكم سے آپ كا مقصود حجاج بن يوسف ثقفى تھا۔ ابن ليعه كا خيال ہے كه وہ چھوكرا ابھى پيدا نہيں ہوا۔ (۱)

### سيرت حفرت عمر لضي اللهجاب

# حفرت عمرنضي الله بيت المال سے كيا ماصل كرتے تھ:۔

ابن سعد نے احن بن قیس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے استے میں ایک لونڈی گزری لوگوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین کی باندی ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین کی باندی باندی یا کیسی کنیز! جب کہ امیر المومنین کے لئے بیت المال (اللہ کے مال) سے ان کو کنیز رکھنا طال بھی نہیں ہے ہم نے عرض کیا کہ پھر اللہ کے مال سے آپ کے لئے کیا حال ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ عمر فری اللہ کے لئے تو بس دو جوڑی کیڑے ایک جوڑا موسم سرما کے لئے اور ایک موسم گرما کے لئے 'جج اور عمرہ کا خرچ 'میری اور میرے گھر کے لوگوں کی غذا اور نہ کے لوگوں کی غذا اور نہ مام طور پر قرایش استعال کرتے ہیں (نہ فقیروں جیسی غذا اور نہ امیروں جیسی بلکہ متوسط درجہ کی) کہ میں بھی ایک معمولی مسلمان جیسی حیثیت رکھتا ہوں!

# حضرت عمراضي الله عنه كى جانب سے گور نرول كيلئے شرائط نامه:-

حزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شخص کو والی مقرر فرماتے تو یہ شرائط رکھتے اور ان شرائط کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے'کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہو اعلیٰ درجہ کی غذا نہ کھائے۔ باریک (ریشی)کپڑا نہیں پنے گا۔ اہل حاجات کے لئے اپنے دروازے کو بند نہیں کریگا۔ اگر ایبا کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ (آپ والیوں کو بھی احکام کی خلاف ورزی پر سزا دیتے تھے)۔

### اولاد کامشورہ قبول کرنے سے انکار!:۔

عرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ آپ کی صاجزادی حفصہ اور صاجزادے عبداللہ نے ایک روز

عرض کیا کہ اگر آپ عمرہ غذا کھائیں تو امور خلافت اور زیادہ مستعدی سے انجام دیں اور امرحق پر بھی اور زیادہ مستعدی سے انجام دیں اور امرحق پر بھی اور زیادہ قوی ہو جائیں' آپ نے فرمایا بچوں! اس مشورے کا شکریہ! لیکن میں نے اپنے دونوں دوستوں' رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دی میں ایک خاص دستور کا پابند دیکھا ہے اگر میں ان کی روش اور دستور کے مطابق عمل نہیں کروں گا تو ان کی منزل کستور کا پابند دیکھا ہے اگر میں ان کی روش اور دستور کے مطابق عمل نہیں کروں گا تو ان کی منزل کس طرح پاسکوں گا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ قبط سال میں جو ایک سال تک جاری رہی' ایک سال تک متواتر آپ نے کھی اور گوشت تاول نہیں فرمایا۔

ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عتبہ بن فرقد نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے (اس زمانہ میں) اچھی غذا میں انھی خدا میں انھی میں انھی خدا میں انھی خدا میں انھی خدا میں انھی خدا میں انھی میں میں انھی میں انھی میں انھی میں انھی میں انھی انھی میں انھی م

حضرت حسن نفت الله المنظم المنظم الله على الله على الله تعالى عنه الله فرزند عاصم كے باس آئے تو ديكھا كہ وہ گوشت كھا رہے ہيں ' حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے كما يه كيا ہے؟ انھوں نے جواب ديا كہ گوشت كھانے كو جی چاہ رہا تھا (پس گوشت كھارہا ہوں)۔ ' تب آپ نے فرمايا كہ تب تو تم ہرايك چيز كھانے كے لئے چورى كرنے كو بھى تيار ہو جاؤ گے۔

اسلم افتحاری کی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تازہ مچھلی کھانے کو دل چاہتا ہے چنانچہ آپ کے غلام ریفا نے اونٹ دو ڑایا اور ایک مچھلی خرید کرلایا۔ والبسی میں اونٹ کو بھی نہلالیا' آپ نے فرمایا مچھلی ابھی رکھ دو میں پہلے اپنے اونٹ کو دیکھ لوں چنانچہ آپ اونٹ کے باس گئے اور آپ نے اونٹ کے کان کے نیچ بہینہ بہتا ہوا دیکھ لیا' غلام سے فرمایا کہ تم اس کو دھونا بھول گئے۔ افسوس میں نے اپنی خواہش کے لئے غریب جانور کو تکلیف دی اس صورت میں بخدا میں اس مچھلی کو چکھ بھی نہیں سکا۔

### پونددار صوف كالباس:

قادہ کتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عند اکثر صوف کا لباس پہنتے تھے جس میں چڑے کا پوند لگا ہو تا حالانکہ آپ خلیفہ (امیر الموشین) تھے۔ اور اسی لباس میں درہ لئے ہوئے بازار تشریف لے جاتے اور اہل بازار کو اوب و تنہیمہ فرماتے تھے 'اگر آپ کے راستہ میں کہیں ترکش کی رسی یا چھوہارے کی مختلی پڑی ہوتی تو آپ اس کو اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں چھینک

ریتے تھے ماکہ وہ اس سے دوبارہ فائدہ اٹھائیں۔

# حضرت عمراضي الله عنه سفر ميں براؤ كرتے تو نمايت سادگى سے:-

عبداللد بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مج کیا سفر کے دوران آپ منزل پر جب پڑاؤ کرتے تو کوئی خیمہ یا شامیانہ نہیں لگواتے تھے بلکہ کسی درخت کے دوران آپ منزل پر جب پڑاؤ کرتے تو کوئی خیمہ یا شامیانہ نہیں لگواتے تھے بلکہ کسی درخت کے حلیہ میں آرام فرمالیا کرتے تھے اور اسی کے سایہ میں آرام فرمالیا کرتے تھے۔

عبداللہ بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پترے پر کثرت گریہ سے دو سیاہ کیسریں رو گئی تھیں

حضرت حسن نفخ الملكة المن كمت بين كه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه جب كسى كى عيادت كے الله تشريف ليجاتے تھے تو اس كو گلاب كى پنكھراياں (ہديته") دے ديتے تھے۔ حضرت انس نفخ الملكة بنا فرماتے بين كه ميں ايك باغ ميں گيا تو ميں نے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كى آواز سن (ميرے ان كے درميان ديوار عائل تھى) وہ كه رہے تھے كه عمر خطاب كا بيا اور امير المومنين كا منصب! واہ كيا خوب! اے عمر الله سے ڈرتے رہو ورنه الله تم كو سخت عذاب دے گا۔

عبداللہ بن عامر کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین سے آیک تکا اٹھا کر کہا کہ کاش میں بیدا نہ ہوا ہو آ۔ عبیداللہ کاش میں بیدا نہ ہوا ہو آ۔ عبیداللہ بن عمر بن حفص کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیٹے پر پانی کی مشک لادے جارہ سے 'وگوں نے کما یہ آپ نے کیا کیا! آپ نے جواب ویا کہ میرے نفس میں غرور پیدا ہو گیا تھا پس میں اس کو اس طرح ذلیل کر رہا ہوں۔

محد بن سرین کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خربیت المال سے پچھ لینے آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو سختی سے منع کر دیا اور کما کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان بادشاہوں کی فہرست میں شامل کرے جو خیانت کیا کرتے تھے' اس کے بعد اپنے ذاتی

مال سے وس ورہم ان کو دیدیئے۔

#### كار خلافت اور كاروبار تجارت:

امام نعلی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمد خلافت میں برابر تجارت کرتے رہے ، حضرت انس نفتی اللہ علی کہ عاصر میں قبط عام پڑا' اس خشک سالی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھی کا استعال بالکل ترک کر دیا تھا اور اس کے بجائے روغن زیتون استعال کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں قراقر رہتی تھی' ایک مرتبہ جب اسی طرح کی قراقر آپ کے پیٹ میں انگلیاں ڈال کرتے کر دی اور فرمایا کہ عمارے کئے یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ عوام قبط کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور ساری قوم بھوکی ہے۔

سفیان بن عینیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ وہ مخض پند ہے جو مجھے میرے نقائص سے آگاہ کرے۔ اسلم کا بیان ہے کہ میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے گھوڑے کا کان پکڑے ہیں اور دو سرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑے ہیں اور دو سرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑے ہیں اور دو سرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑے ہیں اور دو سرے ہاتھ سے اپنا کان کی طرف جھک گئے۔

ابن عمر نفت النهجيكية فرماتے ہيں كہ ميں نے بھشہ يرى ديكھا كہ جب بھى آپ كو غصہ آيا اور كى نے آپ كو غصہ آيا اور كى نے آپ كو غصہ آيا اور كى نے آپ كو خدا كا خوف ياد دلايا يا قران شريف كى كوئى آيت پڑھ دى اللہ تعالى كا ذكر كيا! پس آپ كا غصہ فورا" كا فور ہوگيا۔

حضرت بلال نفت الله تعالی عنه کے مخرت اسلم نفت الدیمی سے حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے متعلق دریافت کیا که تم نے حضرت عمر نفت الدیمی الله تعالی عنه کے متعلق دریافت کیا که تم نے حضرت عمر نفت الدیمی ایک وہ سب الدیمی آدمی ہیں مگر جب ان کو غصه آجا تا ہے تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جا تا ہے یہ س کر حضرت بلال نفت الدیمی بنا کے فرمایا کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت تم کوئی آیت کیوں نہیں پڑھ دیے تاکہ ان کا سارا غصہ ختم ہو جائے۔

 ابن سعد ؓ نے حضرت حسن نفت الد الم اللہ علی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جھے یہ آسان معلوم ہو تا ہے کہ میں ایک قوم کی اصلاح کردوں بمقابلہ اس کے کہ ایک امیر کو دو سرے امیر کی جگہ تبدیل کردوں۔

# سرایاتے حفرت عمرفضی التامیں

ابن سعد اور حاکم نردفت الملائظ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن میں مدینہ کے لوگوں کے ساتھ شمرسے باہر الکلا تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا آپ کا رنگ گندمی تھا۔ خود پہننے کی وجہ سے آپ کے سمر کے بال گر گئے تھے۔ آپ کا قد لمبا تھا آپ کا سر دو سرے لوگوں کے سموں سے اونچا معلوم ہو تا تھا ایسا محسوس ہو تا تھا کہ آپ کسی جانور پر سوار ہیں۔

واقدی کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندی بتلاتے ہیں انھوں نے آپ کو قحط کے زمانے میں دیکھا ہوگا' روغن زینون کے استعمال نے آپ کا رنگ گندمی کر دیا تھا۔

ابن سعد ؓ نے حضرت ابن عمرافت المن المرافق المن کا روایت سے آپ کا سرلیا یہ بیان کیا ہے کہ آپ کا رنگ سفید ماکل یہ سرخی تھا۔ لمباقد تھا' سر کے بال جھڑے ہوئے تھے اور بردھاپے کے آثار نمایاں تھے۔

عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں اونچے معلوم ہوتے تھے 'سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ آپ تمام کام بائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔

ابن عساكر نے ابن رجاء العطاردى سے روایت كى ہے انھوں نے بتایا كہ حضرت عمر رضى اللہ تعالى عند طویل قامت اور فرید اندام مخص تھے' آپ كے بال بہت زیادہ جھڑے ہوئے تھے رنگ گوڑا چنا تھا جس میں سرخی جھلک مارتی تھی' گال اندر كو دھنے ہوئے تھے اور مونچيس بہت لمبى تھيں اور ان كے اطراف میں بھى سرخى تھی۔

ابن عساكر كى تاريخ مين موجود ہے كه آپ كى والدہ ماجدہ حنتمه بنت بشام بن مغيرہ يعنى ابوجهل كى بهن تھيں (اس رشتہ سے ابوجهل آپ كا ماموں تھا)۔

حواشي

ا۔ اب تک اہل عراق پر اے بت سے ظالم نوجوان حکمران گزر چے ہیں۔

## خلافت فاروقي نضخنا اللاعكة

# تاریخ خلافت و فتوحات:

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه حضرت ابو بمر صديق رضى الله تعالى عنه كى حيات مى میں بماہ جمادی آلافر سااھ فلافت کے لئے نامزد ہوگئے تھے۔ زہری کہتے ہیں کہ حضرت ابو بر صدیق رضی الله تعالی عنه کا جس روز انتقال ہوا آپ ای روز منتخب ہو گئے تھے لینی بروز سه شنبه ۲۲ جمادی آلافر ۱۳ جری!

آپ کے دور خلافت میں بیر فتوحات ہو کیں چنانچہ ساتھ میں دمشق صلح اور جنگ سے فتح ہوا اس کے بعد ممص بعلبک پر بزراجہ صلح قابض ہوئے اور اس سال بھرہ اور ایلہ فتح ہوئے

اس سال آپ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراوی براهائی۔

١٥ ميں ملك اردن جنگ سے فتح ہوا اور طرب بذريعه صلح مسلمانوں كے قبضہ ميں آيا يرموك و قادسيد ير زبردست جنگيس موئيس- ابن جرير كنته بين كه اس سال حضرت سعد نے كوفه كاشربايا- اى سال حضرت عمر رضى الله عنه في لوكون كى جاكرس مقرر فرماتين وفاتر كھولے اور لوگوں کو عطبات بخشے۔

١١ه مي ابواز اور ماين فح بوع ، حضرت معداد التي الدين وقاص) نے ابوان كرى میں جعد کی نماز اوا کی اور یہ پہلا جعد تھا جو عراق کی مملکت میں پڑھا گیا (یہ ماہ صفر تھا)۔

اسی سال جلولا کا واقعہ پیش آیا بروجرد بن کسری نے شکست فاش اٹھائی اور رے کی طرف بھاگ گیا۔ اس سال تکریت فتح ہوا اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہ نفس نفیس تشریف لے گئے۔ پھربیت المقدس فتح ہوا اور آپ نے شہر جابیہ میں اپنا مشہور خطبہ دیا۔ اس سال تنسرین اور سروج جنگ سے اور طب انطاکیہ اور منی صلح و صفائی سے فتح ہوئے۔ ای سال قرقیسا صلح سے مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ اس سال ماہ ربیع الاول میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه کے مشورہ ہے سال بجری کا اجرا ہوا۔

مسجد نبوى مَسَّتْنَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ

کاھ میں آپ نے مبحد نہوی (کھنٹ کھنٹ کھنٹ کھنٹ کا کام کیا۔ اس سال کھ عظیم پردا' اس نبست سے اس سال کا نام ' عام الرمادة'' رکھا گیا۔ طلب بارال کے لئے آپ نے حضرت عباس لفظی المنتی کے ساتھ نماز استقا اوا فرمائی۔ ابن سعد نے نیاز الاسلمی سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز استقا کے لئے باہر تشریف لے گئے تو اس وقت آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مقدس و مطمر او رہے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عون فرماتے ہیں مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مقدس و مطمر او رہے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بلند کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت عمر کرے اس طرح دعا کی' اے رب العالمین! ہم عاجز بہندے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیا کو وسیلہ بناکر تیرے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ قبط اور خشک سالی کو ختم فرما وے اور ہم پر بیاران رحمت نازل فرما! آپ یہ دعا مانگ کر ابھی واپس بھی نہیں چلے تھے کہ بارش شروع ہوگئی اور کئی روز تک متواتر ہوتی رہی۔

میں ایواز کا شہر بھیں اسی سال فتح ہوا۔

### مزيد فتوحات:

اس نمانے میں جند نیسابور (نیشابور) صلح سے اور حلوان جنگ سے مسلمانوں کے قبضہ میں آگئے۔
اس نمانے میں حلوان میں سخت طاعون پھیلا' جو تاریخ اسلام میں طاعون عموس کے نام سے ذکر کیا
جاتا ہے۔ اس سال ختم ہوگیا۔ اس سال سماط' حران' نصیبین اور بعض جزائر جنگ سے فتح ہوئے
اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ تمام علاقے صلح کی صورت میں قبضے میں آئے موصل اور
اس کے اطراف کے علاقے جنگ سے فتح ہوئ! اس میں قیساریہ بعد جنگ قبضہ میں آیا۔
اس کے اطراف کے علاقے جنگ کے بعد فتح ہوا' بعض مورخین کے خیال کے مطابق اسکندریہ کے علاوہ
باقی تمام علاقے بذریعہ صلح عاصل ہوئے علی بن ریاح کہتے ہیں کہ تمام مغرب (ممالک غربی) جنگ
سے عاصل ہوئے اور اس سال ستر فتح ہوا۔ قیصر روم کا انتقال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے خیبر اور نجران سے یہود کو جلا وطن کیا خیبر اور وادی القربیٰ کو تقسیم کر دیا۔
الاھ میں جنگ عظیم کے بعد اسکندریہ اور نماوند فتح ہوئے' ان شہوں کے فتح ہونے کے بعد ملک عجم میں کوئی سرکش جماعت باقی نہیں رہی۔

الاہ میں آذر باتیجان بقول بعض جنگ سے اور بعض کے قول کے مطابق صلح سے حاصل ہوا۔ اس کے بعد دینور۔ ما سندان اور جمدان جنگ سے فتح ہوئے۔ اس سال طرابلس الغرب۔ رے ' عسر اور قومس ممالک محروسہ میں داخل ہوگئے۔

اطراف کے علاقے فتح ہوئے اور اس کے آخر میں جج سے تشریف آوری کے بعد آپ کی شادت واقع ہوئی۔

آپ نے منی سے واپس آتے ہوئے اپنی موت کی دعا مانگی میں۔

سعید بن مسب کے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منی سے اسطے واپس آتے ہوئے اپنے اونٹ کو رائے میں بھلایا اور اس کی پشت سے تکیہ لگا کر آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس طرح دعا مائگی! اللی میں بوڑھا ہوگیا ہوں میرے قوئی میں ضعف آگیا ہے۔ رغبتوں میں انتشار آگیا ہے اس سے پہلے کہ میں ناکارہ ہو جاؤں اور میری عقل میں فتور پیدا ہو جائے تو مجھے اپنے پاس طلب فرمائے! چنانچہ آپی وہ دعا قبول ہوئی اور ابھی ذوالحجہ ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ آپ شہید کر دیتے گئے۔ (ماکم)

# توریت میں آب نوعی الدین کی شمادت کی بشارت:۔

امام بخاری نے ابو صالح کے حوالہ سے کعب احبار کا یہ بیان لکھا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کما کہ میں نے توریت میں دیکھا ہے (پڑھا ہے) آپ نے فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے کہ عرب میں رہتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں۔ (جب کہ میں اسلامی جنگوں میں حصہ نہیں لیتا)۔

اسلم كت بين كه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في دعاكى كه اللى! مجمع ابنى راه مين شهيد سيجة اور ايخ محبوب ك شريس مجمع موت ديجك (بخارى)-

# شمادت سے قبل ایک خواب اور اس کی تعیرا:۔

معدان ابن ابی طلی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 'نے خطبہ میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مرغ نے میرے دو ایک ٹھو تکیں ماری ہیں 'اس کی تعبیر سوائے اس کے اور کیا ہو کتی ہے کہ میری موت کا زمانہ قریب آگیا ہے ' مجھ سے قوم کہتی ہے کہ میں خلافت کے لئے کی ولیعہد کا تقرر کروں تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی اپنے دین اور اس امر خلافت کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ موت تو میرے ساتھ ہے دین خلافت کے ساتھ نہیں ہے 'میرے بحد خلیفہ کا انتخاب ان چھ افراد کے مشورے سے ہونا چا ہیے جن سے رسول اکرم اصلی اللہ علیہ وسلم رضا مند رہتے ہوئے بن (حاکم)

#### اسباب شهادت:

زہری گئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کاریہ تھا کہ وہ کمی نابالغ لاکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار عاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ لفتی النگی بن نے کوفہ سے آپ کو کلھا کہ یماں آیک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکا موجود ہے' اس کو بہت سے ہمرہ کرتا ہو جات ہے۔ نقاشی بہت عمرہ کرتا ہے اگر آپ اس کو مدینہ میں داخلہ کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں ناکہ وہاں بنٹی کر اہل مدینہ کے کام آسکا! آپ نے اس کو مدینہ میں داخلہ کی اجازت دے دی اور لکھ دیا کہ یماں بھیج دیا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ میں اس پر سو درہم کا خراج (ئیکس) دیا کہ یماں بھیج دیا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ میں اس پر سو درہم کا خراج (ئیکس) عائد کر رکھا تھا۔ یماں مدینہ آگر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مغیرہ نئیس ہے۔ حضرت عمر اضی کی ہواب اس کو بہت نیکس لگا دیا ہے۔ آپ نے فربایا یہ تو کہا تھا کہ اگر شمیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شاکدار گزرا اور غصہ سے شکملاتا ہوا والی شمیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فربایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ کمیں گا دو اب دیا کہ بھر ایک بھر بیا یہ کو میں آپ کے لئے الیں بھی تیار کردوں گا جس کا لوگ بھیشہ ذکر کیا کریں گئی ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لئے الیں بھی تیار کردوں گا جس کا لوگ بھیشہ ذکر کیا کریں گئی حب وہ چاگا یا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فربایا کہ یہ لڑکا بھیے قتل کی دھمکی دے کر گیا

-4

## آپ کی شہادت:۔

یہ لڑکا ابو لولو نامی ایک دو دھارا مخبر (جس کا قبضہ بیج میں تھا) آستین میں چھپا کر مسجد میں ایک گوشتہ میں چھپ کر بیٹھ گیا' ابھی پو نہیں پھٹی تھی'۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز کے لئے جگاتے ہوئے گشت کر رہے تھے جب مسجد میں اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ کے جم پر پے در پے تین وار کئے (ابن سعد)

عمرو بن ميمون انساري كتے ہيں كہ ابو لولوہ مغيرہ كے غلام نے حضرت عمر رضى الله عنه كو دو دھارے خبخر سے شهيد كيا آپ كے علاوہ بارہ اور افراد كو بھى زخى كيا ان مجروحين ميں چھ افراد كا انقال ہوگيا۔ اس حال ميں جب كہ وہ لوگوں كو زخى كر رہا تھا آيك عراقی نے اس پر كيڑا وال ديا (آكہ وہ الجھ جائے اور اس كو كيڑ ليا جائے) جب ابو لولوہ اس كيڑے ميں الجھ گيا تو اس نے اسى وقت خود كئى كرا۔

مكان پر لائے اور آپ كو اولا" نبيذ پلائى ليكن وہ آپ كے زخموں كے رائے باہر نكلى گئى، پھر آپ كو دودھ پلايا گيا وہ بھى زخموں سے باہر نكل گيا۔ لوگوں نے آپ كى تسلى خاطر كے لئے كما كہ آپ فكر نہ كيجئے (اگر دودھ اور نبيذ زخموں سے نكل گيا تو كچھ ہرج نہيں) يہ من كر آپ نے فرمايا كہ اگر قتل ميں كچھ ہرج بھى ہے تو بھى ميں قتل ہو چكا۔

# حضرت عمرنضي الله على انفاس باز مسين اور اقوال زرين -

لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے کہ آپ ایسے تھے اور ایسے تھے' آپ نے فرمایا واللہ میں چاہتا تھا کہ میں دنیا ہے، جس وقت رخصت ہو رہا ہوں تو مجھ پر کسی کا قرض نہ ہو اور نہ میرا کسی بر خدا کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے میرا ساتھ دیا اور جھ کو محفوظ رکھا۔ یہ س کر حضرت عباس افتحالی کا آپ کی تعریف کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے یاس تمام دنیا کا سونا ہو تا جب بھی میں اس کو قیامت کی دہشت اور آنے والے حالات کے ڈر سے خداکی راہ میں فداکر دیتا پھر آپ نے حضرت عثمان عضرت علی عضرت علی و حضرت دبیر و حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد (رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) کی انتخاب خلیفه کے لئے شوری مقرر فرما دی کہ ان میں سے کی کو خلیفہ مقرر کریں۔ اور حضرت صبیب نفت الدیم اور لوگوں کی امامت کا حکم دیا۔ مجلس شوری کے تین اصحاب نے انتخاب سے دستبرداری دے دی۔ حضرت ابن عباس نضحی الملائم کا بیان ہے کہ ابو لولوہ مجوسی تھا اور عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ الله کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ ے نہیں ہوئی پھر آپ نے اپ فرزند عبداللہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہم کتنے مقروض ہیں؟ انھول نے حساب کرکے بتایا کہ تقریبا" چھیای ہزار روپیہ قرض ہے! آپ نے ارشاد فرمایا ' یہ رقم مارے مال ے اوا کر دینا اور اگر اس سے بورا قرض اوا نہ ہوسکے تو بنو عدی سے مانگنا اور اگر پھر بھی بورا نہ مو تو قريش سے لينا! پر فرمايا جاؤ ام المومنين حضرت عائشہ (رضى الله عنما) سے جاكر كموك عمريه اجازت چاہتا ہے کہ وہ اپنے دونول دوستول کے پاس وفن ہو۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عاکشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی الله عنه کی خواہش کا اظهار کیا تو آپ نے فرمایا که یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے محفوظ رکھی تھی گر آج میں اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں معزت عبداللہ فے آگر عرض کیا کہ ام المومنین نے آپ کو اجازت دے دی

ہے یہ س کر آپ نے خدا کا شکر اوا کیا۔

لوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ کو وصیتیں کرنا ہیں کر ویجئے اور کسی کو خلافت کے لئے بھی منتف فرما ویجئے۔ آپ نے ارشاد کیا کہ بیں اس کام کے لئے سوائے ان چھ اشخاص کے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش رہ کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں 'کسی اور کو حقد ار نہیں سمجھتا ہوں 'کھر آپ نے ان چھ حضرات کے نام لئے اور فرمایا کہ مجلس شوری کے انتظام میں عبداللہ ابن عمرفت المنتی ہاتھ بٹائیں لیکن خلافت سے اضمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اگر سعدفت المنتی ابن و قاص منتخب ہو جائیں۔ تو وہ اس کا استحقاق رکھتے ہیں وگرنہ ان چھ میں سے جس کو چاہیں انتخاب کرلیں۔ اور میں نے سعدفت المنتی کو کسی خیانت! کسی عجر ان چھ میں سے جس کو چاہیں انتخاب کرلیں۔ اور میں نے سعدفت المنتی کو کسی خیانت! کسی عجر کی بنا پر (امارت سے) معزول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں اپنے بعد منتخب ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا سے ڈرتا رہے۔ اور تمام مہاجرین لفت المنتائی والی کہ میں اپنے بعد منتخب انصار لفت المنتائی اور تمام مہاجرین لفت المنتائی والی کہ میں ایسے نہی فرمائیں والی بھر جان جان آفرین کے سپرد فرما دی۔

# حفرت عمراضي الله الله كل مدفين -

جس وقت آپ کا جنازہ تیار ہوگیا تو لوگ آپ کا جنازہ لے کر چلے' حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عن عمر اللہ عن اللہ عنها کے پاس پہنچ کر سلام عرض کیا اور کہا کہ دفن کی اجازت مرحمت فرما دی اور ہم نے آپ کو آپ کے دونوں دوستوں کے پاس سپرد خاک کر دیا۔

# ترفین کے بعد خلیفہ کا تخاب:۔

آپ کے وفن سے فارغ ہوکر لوگ خلیفہ کے انتخاب کے لئے جمع ہوئے ' حضرت عبد الرحمٰن بن عوف افتحۃ الملکۃ ہوئے کہا کہ اولا" مشورے کے لئے تین آدمی فتخب کرلینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زبیر نے اپنی طرف سے حضرت علی کو ' حضرت سعد بن وقاص نے حضرت عبد الرحمٰن کو اور حضرت علیہ م اجمعین) کو فتخب کیا یہ تینوں اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) کو فتخب کیا یہ تینوں

حضرات باہم مشورہ کرنے کے لئے ایک طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے فرمایا کہ میں امر خلافت اپنے لئے پند نہیں کرتا عم میں بھی اگر کوئی خلافت کی ذمہ واری سے بری رہنا چاہتا ہو تو مجھے بتا دے الیا ہی شخص خلیفہ کا انتخاب کرے گا'جو کوئی خلیفہ منتخب ہو اس كيلي ضروري ہے كہ وہ امت محرصة في المالية من سب سے افضل ہو اور اصلاح امت كى خواہش ر کھتا ہو۔ حضرت عبد الرحمٰن کا بید فیصلہ سن کر دونوں حضرات (حضرت علی اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنما) خاموش رہے ، پھر عبد الرحمٰن بن عوف نے ہی خود دریافت کیا اچھا اس انتخاب کا کام تم میرے سرد کردو تاکہ میں سب سے بمتر اور افضل شخص کا انتخاب کردوں۔ دونوں حضرات نے ان سے کما کہ ہمیں منظور ہے۔ تب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اک طرف لے كئ اور ان سے كما اے على نفت المكتابية! آپ يملے اسلام لائے بيں اور رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم کے آپ قریم عزیز ہیں اس لئے آپ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں پس اگر میں آپ کو خلیفہ مقرر کردوں تو آپ قبول کرلیں اور اگر آپ پر کسی دوسرے کو خلیفہ مقرر کردوں تو آپ اس کی اطاعت كرير- حفرت على الفتحة الملائجة ن فرمايا مجھ تسليم ہے۔ پھر آپ اس طرح حفرت عثمان لفت الله الله الله طرف لے گئے اور ان سے بھی اننی دو باتوں کا اقرار لیا ، جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ان دونوں حضرات سے بیا عمدو پیان لے چکے تو آپ نے حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور آپ کے بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے بھی آپ سے بعیت کرا۔

# انتخاب خلیفه میں بعض دو سری روایات:-

مند امام احر میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میں ابو عبیدہ نفتی المناتج کو خلیفہ مقرر کیا ابو عبیدہ نفتی المناتج کو خلیفہ مقرر کیا جائے ' اور اللہ تعالی جھے سے اس بارے میں سوال کرے گا تو میں عرض کروں گا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور میرے امین ابو عبیدہ نفتی المناتج ہیں اور اگر میری زندگی میں ابوعبیدہ نفتی المناتج کا انتقال ہوگیا تو پھر میں معاقر بن جبل نفتی المناتج کو خلیفہ مقرر کروں گا۔ اگر میرے رب نے ان کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں عرض کروں گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے کہ معاذف المناتج کی بین جبل قیامت کے روز علاء کے گروہ میں محشور ہوں گوسلم سے سا ہے کہ معاذف تحقی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے کہ معاذف تحقیل میں جبل قیامت کے روز علاء کے گروہ میں محشور ہوں گ

#### (مرب دونول حفرات آپ کی خیات ہی میں وفات پا چکے تھے۔

## حفرت عمرنضي التفاي سے خليفہ كے بارے ميں استفسار :-

امام احمد اپی مند میں ابو رافع کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے انقال کے وقت ظلافت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اصحاب میں سے کی کے بارے میں وثوق سے نہیں کہ سکتا۔ البتہ اگر سالم نفتی الملکی اور میں وثوق سے نہیں کہ سکتا۔ البتہ اگر سالم نفتی الملکی ابو عدیدہ نفتی الملکی کی ابو عدیدہ نفتی الملکی کے اللہ متعلق کہ سکتا تھا۔

# تاریخ شهادت و تدفین اور عمر شریف:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ھ بروز چمار شنبہ شہید ہوئے اور یکشنبہ کے دن غرہ مهرم (چاند رات) کو دفن کئے گئے۔ (۱) شمادت کے وقت آپ کی عمر شریف ۱۳ سال تھی۔ بعض کا قول ہے کہ چھیا شھ سال کی عمر بائی۔ بعض کتے ہیں کہ آپ اکسٹھ سال کی عمر بین شہید کئے گئے ' بعض نے آپ کی عمر ساٹھ سال کھی ہے اور داقدی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ بعض اقوال میں آپ کی عمر شریف کے بارے میں انسٹھ سال چون (۵۴) اور پچپن سال بھی آیا ہے۔ (۲)

#### نماز جنازه:

حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے جنازے کی نماز حضرت صنیب رضی الله تعالی عند نے پوهائی۔

تندیب مزنی میں ذکور ہے کہ آپ کی مر ظافت پر یہ نقش کندہ تھا۔وکفی بالموت وا عظا " (موت آدمی کے لئے ایک کافی وعظ ہے)۔

# حواشي

ا۔ آپ کی شہادت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب آپ وصیتیں فرما کچکے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنمانے پہلوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کی اجازت دیدی تو جنازہ اٹھایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں دفن کر دیا گیا ہے صراحت کمیں نہیں ہے کہ آپ کی لغش مبارک چھ دن تک بغیر تدفین کے رکھی گئی لیعنی چمار شنبہ سے کہ آپ کی لغش مبارک چھ دن تک بغیر تدفین کے رکھی گئی لیعنی چمار شنبہ سے کہ آپ کی العش مبارک چھ دن تک بغیر تدفین کے رکھی گئی لیعنی چمار شنبہ سے کہ آپ کی العرب مبارک جھ دن تک بغیر تدفین کے رکھی گئی العنی چمار شنبہ سے کہ ا

۲۔ گذشتہ اوراق میں آپ نے سال ولادت کے سلسلہ میں پڑھا ہے کہ آپ ۲ نبوت میں بعمر ۲۷ سال مشرف بہ اسلام ہوئے اس لئے بجرت کے وقت آپ کی عمر ۱۳۳ سال ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ ۲۵ سال کے تھے۔ آپ نے ۱۱ سال خلافت فرمائی۔ پھر۳۵ + ۲رار ۱۲ + ۱۱ = ۲رار ۵۸ چھ ماہ سال آپ کی عمر شریف ہوئی۔ یعنی بوقت وصال عمر شریف تقریبا" انسٹھ سال صحیح چھیا شھ یا اکسٹھ سال کی روایات ورست نہیں۔ (مشرجم)

MUNITORIUM.

### اوليات عمرنضي اللاعبا

عسکری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مخص ہیں جن کو امیر المومنین سے موسوم کیا گیا۔ (آپ کی اولیات میں خاص طور پر قابل ذکر باتیں یہ ہیں):۔
ا۔ آپ ہی وہ پہلے مخص ہیں جضوں نے تاریخ و سال ہجری جاری کیا۔

٢- بيت المال قائم كيا-

س- ماه رمضان میں تراویج کی نماز باجماعت جاری فرمائی۔

سے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے راتوں کو آبادی کا گشت کیا۔

۵- جو ندمت كرنے والے لوگول ير حد جارى فرمائى (سرائيس ويس)-

١- شراب پينے والے پر اس كوڑے لكوائے۔

٤- متعه كى حرمت كو عام كيا اور اے كى فرد كے لئے بھى جائز نه كيا-

٨- جن لونديول سے اوااد ہو جائے ان كى خريدو فروخت ممنوع قرار دے دى-

٩- نماز جنازه مين چار تكبيرين روض كا علم ديا-

۱۰ دفاتر قائم کئے اور وزارتیں معین و مقرر فرمائیں۔

اا- سب سے زیاوہ فتوحات حاصل کیں۔

١٢- مصرے بحرایلہ کے رائے مینہ منورہ غلہ پنچانے کا بندوبست فرمایا۔

١١٠ صدقة كا مال اسلامي امور مين خرچ كرنے سے روكا

١١٠ تركه اور ورثے كے مقرره حصول كى تقسيم كا نفاذ فرمايا۔

۱۵- گو ژول پر ذکوة وصول ک-

۱۱- حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطال الله بقائک اور ایدک الله که کر دعا دی۔ یہ وہ تمام ہاتیں ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا اور جب تک بقید حیات رہے ان کو سر انجام دیتے رہے۔ عسری نے آپ کی اولیات کو سیس تک بیان کیا ہے۔ گر امام نوویؓ نے تمذیب میں مزید یہ امور بھی بیان کئے ہیں:۔

۲۰ آپ ہی نے سب سے پہلے درہ ایجاد کیا۔ آپ کا درہ ایجاد ہونے کے بعد یہ بات مرب المثل بن گئی کہ عمر افتحیٰ الدی ہی کا درہ تماری تلواروں سے زیادہ ہیت ناک ہے۔

۱۲۔ شہوں میں قاضی مقرر فرمائے۔

ابن عساكر نے اساعيل بن زياد كے حوالہ سے كھا ہے كہ حضرت على ابن ابى طالب ابن عساكر نے اساعيل بن زياد كے حوالہ سے كھا ہے كہ حضرت على ابن ابى طالب (رضى اللہ تعالی عنه) ماہ رمضان ميں ايك مسجد كے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں قديل روشن ديمين ، يہ روشن و كيھى ، يہ روشن و كيھى كر آپ نے فرمايا كہ اللہ تعالی حضرت عمر رضى اللہ تعالی عنه كى قبر كو روشن فرمائے كہ افھوں نے ہمارى معجدوں كو روشن كر ديا۔ ابن سعد كا بيان ہے كہ حضرت عمر رضى اللہ تعالی عنه نے آلے كا ايك گودام بنوا ديا تھا اس ميں آئا ، ستو ، كھجوريں ، منقی اللہ تعالی عنه نے آلے كا ايك گودام بنوا ديا تھا اس ميں آئا ، ستو ، كھجوريں ، منقی اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم كرليا كريں۔ آپ نے كمہ اور مدينہ كے درميان ايسے انتظامات اور وسائل بهم پنچائے كہ جس سے مسافروں كو اثنائے سفر ميں كى قتم كى تكليف نه ہو ، آپ ہى نے مسجد نبوى صلى اللہ عليہ وسلم كو بھى وسبع كرايا اور اس ميں نائ كا فرش بچھوايا۔ آپ ہى نے مبوديوں كو نجد سے شام كى طرف بھي وسبع كرايا اور اس ميں نائ كا فرش بچھوايا۔ آپ ہى نے مبوديوں كو نجد سے شام كى طرف بھي ديا۔ اور فران كے يموديوں كو كوفہ شقل كر ديا۔ آپ ہى نے مقام ابراہيم كو اس طرف بھي ديا۔ اور فران كے يموديوں كو كوفہ شقل كر ديا۔ آپ ہى نے مقام ابراہيم كو اس طرف بھي ديا۔ اور فران كے يموديوں كو كوفہ شقل كر ديا۔ آپ ہى نے مقام ابراہيم كو اس طرف بھي ديا۔ اور فران كے يموديوں كو كوفہ شقال كر ديا۔ آپ ہى نے مقام ابراہيم كو اس علم قائم كيا جمال وہ اب موجود ہے ورنہ پہلے وہ بيت اللہ سے طام ہوا تھا۔

ENGLY RECEIVED A MEDICAL TO A COLOR BOOK STATES

ALL EL TOP EL CONTROL EN TOP EL TOP EN TOP EL TOP EN TOP EL T

# حضرت عمر نضخی اللہ ایک بارے میں چند مزید باتیں اور آپ کے فیصلے

# امير المومنين كے لقب كاكس طرح آغاز ہوا:۔

عسری نے اوائل میں لکھا ہے اور اس کو طرانی نے کبیر میں اور حاکم نے ابن شاب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن سجان سے فرمایا کہ حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے عهد خلافت ميں آپ كو خليفه رسول الله اور حضرت عمر رضى الله عنه کو خلیفہ خلیفہ رسول اللہ لکھا اور کہا جاتا تھا لیکن یہ بتاؤ کہ خلیفہ ابو بمرفضی الدیمیج کے عوض سب سے اول امیر الموسین کس نے لکھا؟ ابو بکر بن سلمان بن ابی حشمہ نے جواب دیا کہ مجھ سے شفائے جو ایک مهاجرہ خاتون ہیں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنه اس طرح تحريه فرمايا كرتے تھے۔ "خليفه رسول الله كي طرف سے" اور حضرت عمر رضي الله عنه اس طرح تحرير فرماتے تھ " خليفه خليفه رسول الله كى جانب سے"۔ ايك بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے عال (گورنر) کو تحریر فرمایا کہ تم میرے پاس دو بمادر اور ہوشیار عراقیوں کو بھیج دو ناکہ ہم ان سے عراق اور اہل عراق کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں! حاکم عراق نے آپ کے پاس لبید بن ربید اور عدی بن حاتم کو بھیج دیا جب سے دونوں مدینہ منورہ پنچ تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ یمال عمر و بن عاص سے ملاقات ہوئی انھوں نے آپ سے کما کہ ہم حاضر ہو گئے ہیں آپ ہمیں "دامیر المومنین" کی خدمت میں باریاب کرا ریجئے۔ یہ س کر حضرت عمراض اللہ ایک و بن العاص نے کما واللہ تم نے ان کو بہت بی اچھا لقب ویا یہ کمہ کر آپ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عاضر ہوتے اور كماكه "اسلام عليكم يا امير المومنين" - يه من كر حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في فرمايا تم كو میرا یہ لقب کمال سے معلوم ہوا۔ اٹھول کے آپ کو یہ تمام قصہ سایا اور کما کہ واقعی ہم سب مومنین ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں اس لئے آپ امیر المومنین ہی ہوئے کی اس روز سے

خلافت کے تمام کاغذات میں میں لکھا جانے لگا۔

نووی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ آپ کو اس نام (لقب) سے عدی بن حاتم اور لبیدبن ربیعہ نے اس وقت موسوم کیا جب وہ عراق سے بحیثیت سفیروں کے آئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا یہ لقب مغیرہ نفت المنتائج بن شعبہ نے رکھا تھا اور یہ بھی روایت ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 'نے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم موسنین ہو اور میں تحارا امیر ہوں' پس اسی روز سے آپ کا لقب امیر الموسنین پڑ گیا ورنہ اس سے پہلے آپ کو خلیفہ خلیفہ رسول اللہ لکھا اور کما جاتا تھا چنانچہ اس لقب کے مقابل یہ پہلا لقب بوجہ طوالت کے متروک ہوگیا۔

ابن عساكر نے معاویہ بن قرہ كے حوالہ سے بیان كیا ہے كہ حضرت ابو بكر صدیق رضى الله الله تعالى عنه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے جاتے تھے 'جب حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كا زمانه خلافت آيا ' تو لوگوں نے آپ كو خليفه خليفه رسول الله كمنا شروع كيا اور يمى كسے كا ارادہ كيا تو خود حضرت على رضى الله تعالى عنه نے فرمايا كه يه طويل لقب ہے ' اس پر لوگوں نے كما كه آپ بمارے امير بيں آپ نے فرمايا تم مومنين ہو اور ميں تمارا امير بوں اس طرح لوگوں نے آپ كو امير المومنين لكھنا اور كمنا شروع كر ديا۔

# تاریخ اسلام کی تحریر و تدوین کاکام!:-

الم بخاری نے اپنی تاریخ میں مسب سے اس طرح روایت کی ہے کہ اول حضرت عمر لفت المام بخاری نے اپنی فاونت کے ڈھائی سال کے بعد تاریخ اسلام لکھوانا شروع کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ کام شروع کردیا۔ یہ تاریخ ۱۱ھ کے واقعات تک لکھی گئی۔

النی نے اپنی طیوریات میں صحیح اساد کے ساتھ ابن عمر کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عمر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھوائے کا ارادہ کیا۔ پھر آپ نے اس سلسلہ میں استخارہ کرنے کے بعد مجھ سے ارشاد کیا کہ مجھ سے کما گیا ہے کہ تم سے قبل بھی لوگوں نے سیرت کی کابیں مرتب کیں جن پر لوگ بری طرح ریجے گئے اور انھوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا (اس کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا)۔

# بعت خلافت کے بعد سب سے پہلی دعائیہ تقریر:-

ابن سعد نے شداد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے بعد منبر پر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے یمی دعاکی کہ اللی! میں سخت ہوں تو مجھے نرم فرما دے ' اللی! میں ضعیف ہوں تو مجھے قوی کردے ' میں بخیل ہوں تو مجھے سخی بنا دے۔

## بیت المال سے قرض:-

ابن سعد اور سعید بن منصور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مجھے ضرورت ہوتی تھی تو میں بیت المال سے (قرض) لے لیا کرتا تھا اور جب میرے پاس آتا تھا تو میں اوا کر دیا کرتا تھا اور جب پھر مفلس ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں کے سامنے ہی بیت المال سے لے لیتا تھا اور پھر اوا کردیا کرتا تھا۔

ابن سعد ابن عمر نفتی المنام کی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نفتی الملک کی خطاب کو احتیاج اور ضرورت ہوتی تھی تو وہ داروغہ بیت المال سے قرض لے لیا کرتے تھے اکثر ایسا ہو تا تھا کہ داروغہ بیت المال آپ پر قرض کی ادائیگی کے لئے تقاضا کرتا اور آپ غوبت و سیکرستی کے باعث اوا نہیں کر پاتے تھے تو داروغہ آپ کو الزام دیا کرتا تھا اور آپ کچھ حیلہ کر دیتے تھے جب آپ کے پاس ہو تا تھا تب ادا کر دیتے تھے۔

# بیت المال سے اجازت کے بعد شد لینا!:۔

ابن سعد ابن برائبن معرور سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے آپ کو کوئی تکلیف لاحق تھی بعض لوگوں نے کما کہ اس مرض کے وفعیہ کے لئے شہدا اچھی چیز ہے۔ اس وقت بیت المال میں شد کا ایک کیا موجود تھا۔ آپ نے لوگوں سے کما کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اس میں سے پچھ شہد لے لوں اگر تم اجازت دو گے تو لوں گا ورنہ تمحاری بغیر اجازت کے وہ مجھ پر حرام ہے چنانچہ لوگوں نے آپ اجازت دو گے تو لوں گا ورنہ تمحاری بغیر اجازت کے وہ مجھ پر حرام ہے چنانچہ لوگوں نے آپ

کی ضرورت کا احماس کرتے ہوئے آپ کو اجازت دے دی۔

### خشيت اللي:\_

سالم بن عبداللہ کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹ کے زخم کو دھوتے جاتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کمیں دھوتے جاتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کمیں قیامت میں مجھ سے اس زخم کے بارے میں پرشش نہ ہو' حضرت ابن عمر نفخ اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو کسی چیز سے روکنے یا منع کرنے کا اراوہ کرتے تھے تو ان کے گھروں پر تشریف لے جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں جس چیز کی ممانعت کروں اور وہ پھر بھی کی جائے تو میں ایسے مجرموں کو دوگئی سزا دونگا

# خلق الله كي خر گيري:-

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کا معمول تھا کہ راتوں کو مدینہ منورہ کی آبادی میں گشت فرمایا کرتے تھے' ایک بار ایک عورت اپنا دروازہ بند کئے یہ فراقیہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ تطا ول ھذا الليل تسری کوا کبه وارقنی ان لا ضجيع الا عبه یہ رات بڑھ گئے ہے اور ستارے چمک رہے ہیں مجھے یہ بات جگارہی ہے کہ میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی

#### نہیں۔

فوالله لولا الله تخشی عواقبه لز حزح من هذا لسریر جوافبه فدای فتم اگر الله کے عذاب کا خوف نہ ہوتا تواس کی چارپائی کی چولیں ہتی ہوتیں۔ ولکننی اخشی رقیبا سرموکلا با نفسنا لایفتر الدهر کا تبه لیکن میں اس مگمبان اور موکل سے ڈرتی ہوں اپنے نفس کے ساتھ جس کا کاتب کی وقت نہیں تھاتا

مخافہ رہی والحیا عیصدنی واکر مبعیلی ان تنال مراکبه جمعے خوف خدا اور حیامنع کرتی ہے علاوہ ازیں میراخاوند ایسا کریم ہے کہ اس کی سواری پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا

نميں ہو

OF

دوسرے روز آپ نے فورا" ہی غزوات میں موجودعا ملین کو لکھا کہ کوئی شخص چار مینے سے زیادہ میدان جنگ میں نہ رہنے پائے (چار ماہ بعد اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی جائے)۔

### بادشاه اور خليفه كا فرق:-

ابن زازان سلمان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وریافت کیا کہ میں فلیفہ ہوں یا باوشاہ ہوں۔ سلمان نضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کا ایک درہم لے کر بیجا خرچ کریں گے تو آپ بادشاہ ہوں گے ورنہ آپ فلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نصیحت حاصل کی۔

سفیان ابن ابی العرصاء کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ واللہ جھے نہیں معلوم کہ میں بادشاہ ہول یا خلیفہ ہوں۔ اگر میں بادشاہ ہول تو یہ برا مشکل معالمہ ہے 'یہ سن کر ایک مخص نے کہا اے امیر المومنین! ان دونوں میں برا فرق ہے 'آپ نے فرمایا کیا فرق ہے؟ انھوں نے کہا خلیفہ وہ ہے جو نہ کسی سے پیجا بیسہ وصول کرے اور نہ ہی کسی کو دے اور الجمد للہ کہ آپ میں یہ دونوں باتیں موجود بیں اور بادشاہ وہ ہے کہ لوگوں سے بجبر وصول کرے اور جس سے چاہے ماصل کرے اور جس کو چاہے دیدے 'آپ یہ سن کر خاموش ہوگئے '

ابن مسعود نفتی المن الله تعالی عنه گوڑے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گھوڑے پر سوار ہوئے القاق سے سوار ہوتے وقت آپ کی ران کھل گئ اہل نجران (یمودیوں) نے آپ کی ران پر ایک سیاہ واغ دیکھ کر کہا کہ ہماری کتابوں میں تحریر ہے کہ جس شخص کے بید نشان ہوگا وہ ہم کو ہمارے شروں سے نکال دے گا (چنانچہ آپ نے نجران کے یمودیوں کو جلا وطن کر دیا تھا)۔

سعد الفری اللہ تعالیٰ عنہ سے احبار ؓ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے انبیائے سابقین (علیم السلام) کی کتب میں پڑھا ہے کہ آپ جنم کے دروازے

پر کھڑے ہوکر لوگوں کو اس میں جانے ہے منع فرمائیں گے اور جب آپ کا انقال ہو جائے گا تو پھر قیامت تک لوگ اس میں گرتے رہیں گے۔

ابو معاشر کتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے تھے کہ کاروبار ظافت اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس میں اتنی شدت نہ کی جائے جو حستی سے تعبیر ہو'

## عمال كو نصيحت:

ابن ابی شیدنشگاه این این ابی شیدنشگاه این مصنف میں محم بن عمیر سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعمال کو لکھا کہ کوئی امیر جیش یا امیر سریہ کی شخص کو اس وقت تک کوڑوں کی سزا نہ دے جب تک اسلامی لشکر اپنی حدود میں نہ آجائے۔ ممکن ہے کہ مصنوب شخص کو پھر شیطان برکا کر حلقہ کافرین میں واخل کر دے (کافروں میں شامل کردے) ابن ابی حاتم اپنی تفیر میں شعبی نفتی الدی ہی سے روایت کرتے کہ قیمر روم نے حضرت عمر نفتی الدی ہی تفید میرا الیچی جو آپ کے پاس گیا تھا اس نے جھے اطلاع دی ہے کہ آپ کے پاس ایک ابیا درفت ہے جو کمی دو سمرے درفت سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس درفت کی صورت گدھ کے کانوں کے مشابہ ہے جس وقت اس کے پھول پھنتے ہیں تو اس درفت کی صورت گدھ کے کانوں کے مشابہ ہے جس وقت اس کے پھول پھنتے ہیں تو اس درفت کی صورت گدھ نکاتا ہے۔ ہرے ہونے کی شکل میں وہ سمز زمرو معلوم ہوتا ہے اور اس کا پھل جب پختگی پر پہنچتا ہے تو اس حدود نہیں کما تو میرے فیال سے یہ جنت کا ایک درفت ہے۔ اگر میرے قاصد نے جھوٹ نہیں کما تو میرے فیال سے یہ جنت کا ایک درفت ہے۔ اگر میرے قاصد نے جھوٹ نہیں کما تو میرے فیال سے یہ جنت کا ایک درفت ہے۔ اگر میرے قاصد نے جھوٹ نہیں کما تو میرے فیال سے یہ جنت کا ایک درفت ہے۔ اگر میرے آپ نے نے قیصر روم کے اس خط کے جواب میں لکھا کہ ۔۔

"یہ خط عبداللہ عمر امیر المومنین کی طرف سے قیصر روم کے نام ہے تمصارے قاصد نے کے کما وہ درخت ہمارے یمال موجود ہے یہ وہی درخت ہے کہ جس وقت حضرت بھیلی علی نبینا و علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اللہ تبارک تعالی نے حضرت مریم علیما السلام کے واسط پیدا کیا تھا! کچھے لازم ہے کہ خدائے بزرگ و برتز کا خوف کرے اور عیلی علیہ السلام کو معبود نہ

بنائے کیونکہ عینی علیہ السلام کی مثال خداوند تعالیٰ کے نزدیک ایس ہے جیسی آدم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیرا فرمایا تھا۔

### عمال کے اثاثوں سے آگاہی!۔

ابن سعد ابن عمراضی الله تعالی عنه ابن سعد ابن عمراضی الله تعالی عنه ابن سعد ابن عمراضی الله تعالی عنه کے اپنے عمال کو محم دیا کہ وہ اپنے اپنے مال (اثاثہ) کی ایک ایک فہرست بناکر ان کو بھیج دیں ابنی عمال میں حضرت سعدافی الله تعالی بن وقاص بھی ہے جب انھوں نے اپنے اثاثوں کی فہرست بناکر بھیجی تو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ان کے مال کے دو ھے کرکے ایک حصه ان کو چھوڑ دیا اور ایک حصہ بیت المال کے لئے لے لیا۔

شعبی کتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب کی عال کو کسی صوبہ پر مقرر فرماتے تو اس کے تمام مال (اٹاثے) کی فہرست لکھ لیا کرتے تھے۔ ،

## سيرت فاروقى:

ابن سعد نے ابوالمتہ کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طویل مدت تک بیت المال سے کوئی چیز یا رقم نہیں کی یمال تک کہ آپ افلاس میں مبتلا ہوگئ اس صورت علل پر پہنچ کر آپ نے صحابہ کرام اضحیا المحقی اللہ عنہ نے کما کہ آپ صبح و شام کا کھانا بیت المال سے لے لیا کریں چنانچہ حضرت عمر خلیفتہ الرسول اللہ نے اس کو منظور کرلیا۔

ابن عمر نفت الملكة؟ فرماتے ہیں كہ ایک بار ج كے خرچ میں سے سولها اشرفیاں (دینار) خرچ ہوگئیں والد محرّم نے فرمایا اے عبداللہ ہم نے بیت المال سے فصول خرچی كی ہے۔
عبد الرزاق نے اپنی تصنیف میں قادہ اور شعبی سے روایت كی ہے كہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ كے پاس ایک عورت آئی اور اس نے كما كہ میرا شوہر دن میں روزہ ركھتا ہے اور رات بھر عبادت میں معروف رہتا ہے نہ س كر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور رات بھر عبادت میں معروف رہتا ہے نہ س كر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے

فرمایا تمحارا شوہر محسین کے قابل ہے واہ واہ!! کعب ہن سوار نے کہا کہ اس نے آپ سے شوہر کی شکایت کی ہے مصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کیسے کعب بن سوار نے کہا کہ میرا خیال ہے وہ وظیفہ زوجیت اوا نہیں کرآ' اس پر آپ نے فرمایا کہ جب تم اس معاملہ کو سمجھ گئے ہو تو پھر اس قضیہ کو طے بھی کردو' پس کعب بن سوار نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین اللہ تعالی نے اس شوہر کے لئے چار بیویال طال فرمائی ہیں پس اس حساب سے چوتھا دن اور چوتھی رات عورت کے لئے مخصوص ہونا چاہے۔

ابن جریح بیان کرتے ہیں کہ جھ سے میرے ایک دوست نے بیان کیا کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول گئت فرما رہے تھے کہ انھوں نے ساکہ ایک عورت بیہ اشعار بڑھ رہی ہے (سابقہ صفحہ پر ہم ان اشعار کو مع معانی درج کر چیے ہیں)۔ یہ اشعار من کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے دریافت کیا کہ بھے کیا ہوا تو یہ اشعار کیوں بڑھ رہی ہوا او یہ اس نے کما کہ میرا شوہر کی ماہ سے جنگ پر گیا ہوا ہے اس کے اشتیاق ملاقات میں بیہ اشعار بڑھ رہی ہوں۔ آپ نے اس سے کما کہ تو نے اپنے نفس کو بدی کی طرف ماکل میں بیہ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے اس سے کما کہ تو نے اپنے موس کو بدی کی طرف ماکل تو نہیں کیا ہے' اس نے جواب ویا معاذ اللہ (فداکی پناہ بیہ کیسے ہو سکتا ہے)۔ آپ نے اس کی طبی کیلئے قاصد روانہ کر دیا اور اس کے بعد اپنی صاحبزادی (ام المومنین) حضرت حفسہ رضی کیا گیا عنما کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ججھے ایک مشکل درپیش ہے تم اس کو کا کردہ اور وہ مشکل بیہ ہے کہ بیہ بناؤ عورت کئے اور فرمایا کہ ججھے ایک مشوہر کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ کہا کہ فرورت محسوس نہیں کرتا ہیں بن کر حضرت حفسہ نے باتھ کے اشارہ سے بتایا کہ تین یا زیادہ سے زیادہ عال راہ اوابی آگر آپ اس پر آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ حق بات میں شرم نہیں کرتا ہیں بجائے زبان سے کئے خرے عظم جاری فرما دیا کہ عاری فرما دیا کہ عار مینی سے تایا کہ تین یا زیادہ سے زیادہ عاری فرما دیا کہ عار مینے سے زیادہ کو میدان جنگ میں نہ روکا عالے۔

حضرت جابراف تقاری کی میراللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیویوں کی شکایت کرتے ہو میں خود عنہ سے اپنی بیویوں کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی کیا شکایت کرتے ہو میں خود اس میں مبتلا ہوں میری تو یہ صالت ہے کہ میں اگر کسی ضرورت سے باہر جاتا ہوں مجھ سے کما جاتا ہو میری تو یہ صالت ہے کہ میں اگر کسی ضرورت سے باہر جاتا ہوں مجھ سے کما جاتا ہو میراللہ بن مسعود جاتا ہے کہ تم فلال قبیلے کی عورتوں کی دیدہ بازی کے لئے گئے تھے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود افتی المنظم بن ہے کہا کہ امیر المومنین آپ جائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سازہ

کی بد مزاجی کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی تھی اس پر آپ کو بارگاہ اللی سے جواب ملا تھا کہ عور تیں تمصاری کیلی سے پیدا کی گئی ہیں اور تمصارا لباس ہیں' ان سے نبھاؤ! جب تک ان میں کوئی دینی خرابی نہ دیکھو!

### فرزند کو سزا:۔

عکرمدنظ الدہ بین خالدنظ الدہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاجرادے بالوں میں کتابھی کے اور عدہ لباس پنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاجرادے بالوں میں کتابھی کے اور عدہ لباس پنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے ' حضرت عمرافت الدہ بین کے ان کا رونا و کی کہ کو درے سے مارا وہ رونے گے ' ان کا رونا و کی کے کر حضرت حضہ الفت الدہ بین کے فرمایا کہ آپ نے ان کو کس قصور کی سزا دی ' حضرت عمر صفی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس میں (اس عمدہ لباس سے) کچھ عجب و غور بیدا ہوگیا ہے بس میں نے بی مناسب سمجھا کہ اس غور کا سر جھکا دوں۔

بیہ ق نے شعب الایمان میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ مجھے بید زیادہ محبوب تھا کہ میں کسی راستے پر درخت ہو آ اور کوئی اونٹ مجھے چباکر نگل جا آ بھر مینگنیاں کرکے اسے نکال پھینگا، مگر میں انسان نہ ہو آ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مثل فرمایا، کاش میں پالتو دنبہ ہو آ اور مجھے کھلا پلاکر اتنا فریہ کیا جا آ کہ لوگ میرے دیکھنے کو آتے بھر مجھے ذرئے کر ڈالا جا آ۔ کچھ لوگ میرا گوشت بھون کر کھاتے اور میرے گوشت کا قیمہ کرکے کھاتے مگر میں انسان نہ ہو آ۔

### محبت اہل بیت:۔

ابن عساكر ابو النجترى سے روايت كرتے بين كه ايك روز حضرت عمر بن الحطاب منبر پر فطب كے لئے تشريف لے محكے وہاں حسين الفت الله ابن على الفت الله به بھى موجود سے آپ كو

منبر پر تشریف فرما دکھ کر کما کہ میرے بابا جان کے منبر سے انزیتے! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بیٹک یہ آپ کے بابا جان (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کا منبر ہے۔ میرے باپ کا نہیں ہے۔ گریہ تو بتاؤ تمحیں کس نے سکھایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ سن کر کھڑے ہوگئے اور آپ نے فرمایا واللہ میں نے ان سے کچھ نہیں کما تھا۔ حضرت علی نفتی الدی آب نے حضرت حسین ان خوایا واللہ میں نے ان سے کچھ نہیں کما تھا۔ حضرت علی نفتی الدی آب کی تھی؟ حضرت عمر نفتی الدی آب کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی نفتی الدی آب میرے بھینج کو نہ ڈاشے! واقعی یہ منبران کے بابا جان کا ہے' انھوں نے سے جی کما! (اس روایت کے تمام اساد صحیح بیں)۔

#### در گزر:

خطیب نے رواق میں ابو سلمہ ابن عبد الرحلٰ اور سعید بن مسیب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اور حضرت عثان ابن عفان (رضی اللہ تعالی عنما) کے مابین کسی مسئلہ پر اس قدر نزاع ہوگیا کہ دیکھنے والے یمی سمجھے کہ اب ان دونوں میں بھی صلح نہیں ہوگی مگر جب دونوں حضرات ایک دو سرے سے رخصت ہوئے تو ایبا معلوم ہو تا تھا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔

#### حواشي

ا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی زوجہ وفات پاچکی ہیں اس کئے بدرجہ مجبوری صاجزادی سے دریافت کیا

#### خطبہ اول میں آپ نے کیا فرمایا؟

ابن سعد ؓ نے حضرت حسن ؓ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلا خطبہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے دیا وہ یہ تھا۔

دور و صلوۃ کے بعد معلوم ہو کہ میں تمھارے ساتھ بتاا ہوگیا ہوں اور تم میرے ساتھ بتاا ہوگئا ہوں اور تم میرے ساتھ بتاا ہوگئ ہو! میں اپنے دو دوستوں کے بعد خلیفہ مقرر ہوا ہوں' جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں وہ اپنے نفوس کے ساتھ ہم سے ملے ہوئے ہیں اور جو غائب ہیں ان پر ہم ان لوگوں کو مقرر کریں گے جو اہل قوت اور صاحب امانت ہوں گے' جو شخص نیکی کرے گا ہم اس کے ساتھ نیکی سے بیش آگئیں گے اور جو ہم سے بدی کرے گا ہم اس کو سزا دینگنے خداوند تعالی ہم سے کی بخشش و مغفرت فرمائے''

#### وفاتر امور ملكي كا قيام اور اس سلسله ميس مشوره:-

جیربن حورث کہتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم آمرنی کے لئے دفاتر قائم کرنے کے منصوبہ پر صحابہ کرام اضتیٰ الدین ہے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو پچھ جمع ہوا کرے اس کو سالانہ تقسیم کردیا کیجئ آمرنی اور خرچ لکھنے کے لئے دفاتر کی چنداں ضرورت نہیں ہے 'حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال اس قدر زیادہ ہے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو یہ معلوم ہونا دشوار ہے کہ وہ کے پنتی اور کون اس سے محروم رہا۔ اس طرح بد نظمی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ولیدین وہ کے پنتی اور کون اس سے محروم رہا۔ اس طرح بد نظمی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ولیدین بشام بن مغیرہ نے کما کہ اے امیر المومنین میں نے ملک شام کی سیر کی ہے اور وہاں کے باعث بادشاہوں کو دیکھا ہے انھوں نے نظام سلطنت کے لئے دفاتر قائم کر رکھے ہیں۔ جس کے باعث شہروں کو خوب آباد کیا ہے۔

وید کا یہ مثورہ آپ کو پند آیا اور آپ نے ایبا ہی کیا۔ پس آپ نے عقیل الفت المائی کیا۔ پس آپ نے عقیل الفت المائی بن ابو طالب مخرمہ بن نوفل اور جیرافتی المائی بن مطعم کو جو قریش کے نب نام علی قدر مراتب لکھ کر نام کی قدر مراتب لکھ کر

لاؤ چنانچہ وہ اس طرح لکھ کر لائے کہ پہلے انہوں نے بنی ہاشم کو لکھا ان کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ اور افراد قوم کو لکھا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اوس ان کی قوم کے نام تحریر فرمائے آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے شروع کرد پھر جوان کے قریب ہیں ان کو لکھو اس طرح لکھتے جاؤ اور میرا نام سب سے آخر میں لکھو جیسا کہ خداوند تعالی نے جھے بنایا ہے۔

### كوه عرفه كا آخرى قيام:

ابن سعید نے جیربن مطعم کے حوالہ سے لکھا ہے ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عرفہ پر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک فحض اے خلیفہ!! کہ کر چیخے لگا' اس کی یہ چیخ و پکار من کر کسی نے کہا کہ یہ شخ زمانہ جالمیت کی طرح ایبا چیخ رہا ہے جس طرح وہ پرندوں کو اڑایا کرتے تھے' چنانچہ ایک دو سرے فخض نے اے خلیفہ 'اے خلیفہ پکارنے والے فخص سے اڑایا کرتے تھے' چنانچہ ایک دو سرے فخض نے کہا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے تو نے اپنی خواہشات کے لئے اللہ کو چھوڑ دیا ہے (یہ مقام تو ذکر اللی کے لئے کہا ور تو خلیفہ خلیفہ پکار رہا ہے) چنانچہ اس روز تو یہ بات گئ گزری ہوگئ وو سرے روز میں (جیربن مطعم) حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے پیچھے ہی کھڑا تھا کہ اسے میں ایک نامعلوم جگہ سے ایک پھر آگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ۔کے سر پر لگا۔ اس کی ضرب سے نامعلوم جگہ سے ایک پھر آگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ۔کے سر پر اگا۔ اس کی ضرب سے سامنے کے بہاڑ سے انسانی آواز آئی کہ رب کعبہ کی قشم! تم یقین کرلو کہ اس سال کے بعد سامنے کے بہاڑ سے انسانی آواز آئی کہ رب کعبہ کی قشم! تم یقین کرلو کہ اس سال کے بعد سامنے کے بہاڑ سے انسانی آواز آئی کہ رب کعبہ کی قشم! تم یقین کرلو کہ اس سال کے بعد مامنے کے بہاڑ سے انسانی آواز آئی کہ رب کعبہ کی قشم! تم یقین کرلو کہ اس سال کے بعد قیامت تک پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر جمعی کھڑے نہیں ہو سکیں گے' جب قیامت تک پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر جمعی کھڑے نہیں ہو سکیں گے' جب

میں نے غور کرکے دیکھا بو یہ کہنے والا وہی کل والا مخص تھا جو یا خلیفہ یا خلیفہ کل بکار رہا تھا' مجھے یہ پیش گوئی بہت شاق گزری۔

#### جنات کا آپ کی شان میں منقبت پڑھنا:۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه فی زندگی کا آخری جج ا مہا ت المومنین کے ساتھ اوا کیا اس کے بعد ہم سب واپس ہوئے اور مقام محسب سے گزرے تو میں نے ایک شخص کی آواز سی جو اپنی سواری پر بیٹھا ہوا اس طرح کمہ رہا ہے کہ امیر المومنین عمرافت الملکائی کمال ہیں؟ جب اس کے ساتھ کے دوسرے شخص نے کہا کہ امیر المومنین یہ موجود ہیں! پھر ایبا معلوم ہوا کہ انھوں نے اپ اور ان میں سے ایک نے یہ اشعار پڑھے۔

شرم غ جلد آپ کے درجہ پر نہیں پہنچ سکتا کہ وہ مسبوق ہو جائے بلکہ اعمال جلیلہ گئے باعث آپ مسبوق رہیں گے

قضیت ا مورا ثم غا درت بعدها بوائق فی اکما مهالم تفتق آپ نے مصیبتوں اور ہلاکوں کو چھوڑ دیا ہے اس طرح کہ وہ بند کلیاں ہیں جو ابھی نہیں کھلی

پھر نہ ان اشعار کا پڑھنے والا وہاں پر ملا اور نہ یہ پتا چلا کہ وہ کون تھا ہم نے آپس میں کی کما کہ یہ جن تھے (جو حضرت امیر المومنین الفتی المناکہ کی منقبت میں اشعار پڑھ رہے تھے) جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حج سے واپس ہوئے تو خخر کی ضربات سے شہید کر دیئے گئے۔

خلافت کے اہل افراد موجود نہیں ہیں:۔

عبد الرحمٰن بن ابزی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد کیا کہ امور خلافت کی انجام وہی کا ڈھنگ اہل بدر میں تھا لیکن آج ان میں سے کوئی باقی نہیں ہے' ان کے بعد شرکاء غزوہ احد اس کے سزا وار ہو سکتے تھے لیکن ان میں سے بھی کوئی بقید حیات نہیں! اب یہ جو فلال ابن فلال باقی ہیں (بعد میں اسلام قبول کرنے والے) یا وہ جو فتح کمہ کے روز آزاد کر دیے جانے والے لوگ اور ان کی اولاد یا وہ جن پر اسلام کا احمان ہے امور خلافت سمر انجام دینے کے لائق نہیں ہیں۔

آپ این بیوں میں سے کسی کو بھی اپنا نائب نہیں بنانا چاہتے

امام نحی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے کما کہ آپ اللہ آپ اللہ آپ اللہ وزند عبداللہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں آپ نے اس شخص کو جواب دیا اللہ تممیں غارت کرے (کہ تم مجھے ایسا غلط مشورہ دے رہے ہو) جس شخص کو اپنی بیوی کو ڈھنگ سے طلاق دینے کا بھی سلیقہ نہ ہو کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کردوں'

للذا ہم اس کی عمر میں پندرہ برس کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ اس مدت میں اس کا اؤکا جوان ہو جائے 'جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزے کی ضربات لگیں اور آپ زخی ہوگئے تو کعب احبار نے یہ قصہ بیان کرکے کہا کہ اگر حضرت عمر اضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں تو خداوند تعالیٰ ان کی بھی عمر بردھا دے گا' حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی خبر مل گئی اس وقت آپ نے یہ وعا فرمائی' اللی! مجھے عاجز کئے بغیر اور بغیر رزیج والم دیے دنیا سے اٹھالے'

#### آپ کی موت پر جنوں کا نوحہ کرنا:۔

سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر جنوں نے بھی نوحہ کیا چنانچہ حاکم' مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ شہید ہوگئے تو یمن کے بہاڑوں کی طرف سے یہ اشعار سنائی دیئے گئے۔

لیبک علی الاسلام من کان باکیا فقد اوشکواصر علی و ماندم العهد جو شخص اسلام پر رونے والا ہو وہ رولے کیونکہ دہ بہوش ہیں اور اب انکا زمانہ ختم ہوگیا وا و نبرت الدنیا وا و بر خیرها وقد ملها من کان یوقن بالوعد گویا دنیا ہی الٹ گئی اور اس کا بہترین شخص چل بیا وہ شخص جو وعدوں پر یقین کے بیٹھا تھا غمز دہ ہوگا۔

#### حضرت عمرنضی ادر کا تکفین و ترفین کے سلسلہ میں وصایا:۔

ابن ابی الدنیا کی بن راشد بھری ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں بیجا خرچ نہ کرنا کیونکہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں تو وہ اس (معمولی کفن) کو بدل دیگا اور اگر میں اس کے نزدیک بہتر نہیں ہوں تو یہ کفن بھی چھن جائے گا۔ پس اس میں تکلف کیوں کیا جائے۔ میری قبر لمبی چوڑی نہ کھدوانا کہ اگر میں خدا کے نزدیک بہتر ہوں تو وہ میری قبر کو حد نظر تک وسیع کر چوڑی نہ کھدوانا کہ اگر میں خدا کے نزدیک بہتر ہوں تو وہ میری قبر کو حد نظر تک وسیع کر دے گا ورنہ خواہ کتی ہی وسیع قبر ہو وہ اتنی تنگ کی جائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے ، جو صفات مجھ میں نہیں ہیں ان صفات میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے ، جو صفات مجھ میں نہیں ہیں ان صفات

ے مجھ کو مرنے کے بعد یاد نہ کیا جائے کیونکہ خدادند تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ جب میرا جنازہ گھرسے لیکر چلو تو چلئے میں جلدی کرنا کیونکہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں تو جتنی جلد ممکن ہو مجھے اس کے پاس پہنچا دو اور اگر میں برا ہوں تو ایک برے آدمی کا بوجھ دیر تک کیوں اٹھائے رہو' جلد اپنے کندھوں سے آتا کھینکو!

### انقال کے بعد بعض بزرگوں کا آپ کو خواب میں دیکھنا:۔

ابن عساکر نے ابن عباس نفتی الدیم است کے ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے انقال کے ایک سال کے بعد دعاکی میں خواب میں ان کا دیدار حاصل کروں پس ایک سال کے بعد میں نے حضرت کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی عرق آلود ہے میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین (میرے مال باپ آپ پر قربان) آپ کس حال میں ہیں' آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی حاب کتاب دے کر فارغ ہوا ہوں' اگر اللہ تعالی رؤف الرحيم نه مو يا تو ميري عزت برباد مون مين كوئي كرباقي نهيل تھي! زيد بن اسلم بيان كرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمراض المع المع اللہ عنه کو خواب میں و یکھا' آپ نے دریافت کیا کہ آپ کس حال میں ہیں۔ حضرت عمرنض میاند کا جا کہ جواب دیا کہ مجھے تم سے جدا ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا انھوں نے کما کہ بارہ سال کے قریب ہوئے اپ نے فرمایا کہ بس میں (حباب کتاب سے) ابھی ابھی فارغ ہوا ہوں ابن سعد ؓ نے سالم بن عبداللہ ابن عمر فضی المعربی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے سا ہے کہ ایک انصاری نے اللہ تعالی ے دعا ماتکی کہ مجھے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کا دیدار ہو جائے دس سال کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا' آپ کی پیشانی پینہ سے تر تھی۔ میں نے اس حال میں آپ کو دیکھ کر کما' اے امیر المومنین آپ کا کیا حال ہے فرمایا کہ حماب كتاب سے ابھى فرصت ملى ہے اگر الله تعالى كى رحمت شامل حال نه ہوتى تو ميں برباد ہو

عاکم نے شعنیؓ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عا تکہ بنت زید ابن عمرو بن نفیل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی وفات پر مرفیہ لکھا' چندا اشعار یہ ہیں:۔

بعبرة ونجيب

ن جودی

ولا تملى على الامام الصليب فجعتنى المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتا "نيب عصمة الدين والمعين على الدهر وغيث الملهوف والمكروب قل لاهل الضراء والبوس موتوا اذ سقتنا المنون كاس شعوب

# وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ملیم اجمین جنہوں نے عہد فاروقی میں رحلت فرمائی

حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے عمد مسعود میں ان اکابرین صحابہ (رضی اللہ تعالی عنهم) نے انقال فرمایا۔

(ا) حفرت عتب بن غزوان- (۲) حفرت علا بن حفري- (۳) قيس ابن الكين-(م) حضرت ابو قعافد- (حضرت صديق اكبراف المكابئة ك والد) (۵) حضرت سعد بن عباده-(٢) حضرت سميل بن عمود (٤) حضرت ابن ام كلثوم-(٨) حضرت عياش بن ابوربيد-حفرت عبد الرحمٰن (برادر زبير بن عوام) (١٠) حضرت قيس بن الي صعصعت (يد ان حضرات میں شامل ہیں جھوں نے قرآن پاک جمع کیا تھا) (۱۱) حضرت نو فل بن حارث بن عبد المطلب اور ان کے بھائی (۱۲) ابو سفیان۔ ام المومنین (۱۲) حضرت ماریہ تبطیہ رضی اللہ تعالى عنها -حضرت ابراجيم كي والده)- (١٨) حضرت ابو عبيده بن الجراح (١٥) حضرت معاذ بن جبل - (١٦) حفرت يزيد بن ابو سفيان- (١٤) حفرت شرجيل بن حسنه- (١٨) حفرت فضل بن عباس- (١٩) حضرت ابو جندل بن سل- (٢٠) حضرت ابو مالك الاشعرى (٢١) حضرت صفوان عطل- (٢٢) حضرت ابي بن كعب- (٢٣) حضرت بلال (مؤذن رسول الله صفي الم ) (۲۳) حفرت اسيد بن حفير- (۲۵) حفرت بواء بن مالك (حفرت الس الضي المنابع كي بعالى ام المومنين (٢٦) حضرت زينب بنت بخش- (٢٤) حضرت عياض بن عنم- (٢٨) حضرت ابو الهيشم بن نيمان- (٢٩) حضرت خالد بن وليد- (٣٠) حضرت جارود سردار قبيله عبد القيس- (٣١) حضرت نعمان بن مقرن- (٣٢) حضرت قاوه بن نعمان- (٣٣) حضرت اقرع بن عابس- (۳۳) حضرت مودة بنت زمعته- (۳۵) حضرت عویم بن ماعده- (۳۲) حضرت غيلان ثقفي - (٣٤) حضرت ابو مجن ثقفي -

رضوان اللہ تعالی عنهم و غن الجمعین اور ان کے علاوہ بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم الجمعین۔

#### حواشي

マーサルトーム・マート・サーバンマートルを

feet the man and the transmitted the second

174) Kalyon S-(01) Kalling May Kalling

#### حضرت عثان ابن عفان نضي اللهاب

#### حفرت عمّان نضي الله عنه كاسلد نسب!:

حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کا سلسله نسب اس طرح ہے، عثمان بن عفان بن ابو العاص بن اميه بن عبد مثم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن عالب قرشی اموی۔ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کی کنیت ابو عمر تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو عبدالله اور ابو یعلی آپ کی کنیت تھی۔

# آپ كاسال ولادت:

آپ عام الفیل کے چھ برس بعد پیدا ہوئے' آپ ابتدائے اسلام ہی میں ایمان لے آئے سے ' آپ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت وی تھی۔ آپ نے اسلام کے لئے دوبار ہجرت کی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ طیبہ کی جانب۔

#### آپ کی شادی:۔

آپ کی شادی قبل نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاجزادی حضرت رقیہ سے ہوئی جن کا غزوہ بدر میں انقال ہوگیا' اور ان کی تیارداری کے باعث آپ غزوہ میں شرکت نمیں فرما سکے سے کیونکہ آپ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم رقیہ کی تیارداری کرو گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا اس لئے آپ کا شار اہل بدر میں کیا جاتا ہے۔ جس وقت مدینہ میں قاصد جنگ بدر کی فتح کی خوشجری لے کر داخل ہوا تھا اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جارہا تھا۔ حضرت رقیہ کی فوشجری کے کر داخل ہوا تھا اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جارہا تھا۔ حضرت رقیہ

کے انتقال کے بعد آپ کی شادی حضرت رقیہ کی دوسری بمن ام کلثوم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی' ام کلثوم کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں ۹۹ ججری میں ہوا۔

و کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی مخض کو یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی مخض کو یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ ذوالنورین تھا۔ آپ بھی سابق اولین اول مہاجرین اور عشرہ مبشرہ میں شار ہوتے ہیں آپ کا شار ان چھ ہستیوں میں بھی کیا جاتا تھا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف تک خوش رہے۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جضوں نے قرآن شریف جمع کیا بلکہ کلبہ ابن عباد نصف اللہ عنہ اور عبای عباد نصف اللہ عنہ اور عبای غیاد نصف اللہ عنہ اور عبای غلیفہ مامون کے کسی نے قرآن شریف کو جمع نہیں کیا۔

# نيابت رسول أكرم عليه السلام:-

ابن سعد کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم غزوہ ذات الرقاع و غطفان میں تشریف لے گئے تو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنه کو ہی مدینه طیبہ میں اپنا خلیفہ بناگئے تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سو چھیالیس احادیث روایت کی ہیں' حضرت زید بن خالد جنی۔ ابن زبیر۔ سائب بن یزد۔ انس بن ملک۔ زید بن ثابت' سلمہ بن اکوع۔ ابو الممہ بابلی۔ ابن عباس۔ ابن عمر۔ عبداللہ بن مغفل۔ ابو قاوہ اور ابو ہریرہ (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) اور بعض دو سرے صحابہ نضی اللہ تعالی علیم اجمعین) اور بعض دو سرے صحابہ نضی اللہ تعالی علیم اجمعین اور بعض دو سرے صحابہ نضی اللہ تعالی علیم اجمعین اور بعض دو سرے صحابہ نضی اللہ اللہ تعالی علیم اجمعین کی دوایت کی ہے۔

ابن سعد نے عبد الرحمٰن بن عاطب سے روایت کی ہے کہ میں نے سوائے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب رسول میں سے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ساکہ وہ ان کی طرح صحت و عمرگی کے ساتھ احادیث کو بیان کرتا ہو۔ آپ پر احادیث کی ہیست کا بہت اثر ہوتا تھا۔

محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مناسک حج کے سب سے زیادہ جانے والے تھے اور آپ کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ واقف تھے۔

بیمق نے اپنی سنن میں عبداللہ بن عمر ابن ابان بعقی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مجھ سے میرے ماموں حسین بعقی نے کما کہ تمحیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنه کا لقب (نام) ذوالنورین کیول تھا میں نے کما میں نہیں جانتا' انھوں نے کما کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آب تک حضرت عثمان کے سواکسی مخض کے نکاح میں کسی نبی کی دو لڑکیاں نہیں آئیں اسی واسطے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔

ابو تعیم عضرت حسن نفتی الدیم کی دو اوریت کرتے ہیں کہ آپ کا لقب ذوالنورین اس واسطے ہوا کہ آپ کے سوا کسی نبیں آئیں۔ خیمہ فضائل السحابہ میں اور ابن عساکر کہتے ہیں کہ کسی مخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی ہستی ہے جو ملا اعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہے اور ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صاحزادیاں دی ہیں۔

سل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ کو ذوالنورین اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب آپ جنت کے ایک محل سے دو سرے محل میں منتقل ہونگے تو دوبار آپ پر بخلی نور ہوگی۔

#### آپ کی کنیت:۔

عمد جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی اور عمد اسلام میں جب حضرت رقیہ (بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے بطن سے آپ کے یہاں عبد اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہوگئی۔

#### رسول الله صَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله ع

آپ کی والدہ کا نام اردی بنت کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد سمس تھا اور آپ کی نانی کا نام ام حکیم الیسفاء بنت عبد المطلب بن ہاشم تھا آپ کی نانی اور رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب توام پیدا ہوئے تھے' اس رشتہ سے حضرت عثمان کی والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوٹی زاد بمن تھیں۔

#### قبول اسلام:-

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارث (رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) کے بعد اسلام قبول کیا۔

#### آپ کا سرایا:۔

ابن عساكر (چند طرق) ہے آپ كا سراپا اس طرح بيان كرتے ہيں كه حضرت عثان رضى الله تعالى عنه درميانے قد كے خوبرہ فخص سے ' رنگ ميں سفيدى كے ساتھ ساتھ سرفی شال متھى چرے پر چيچك كے داغ سے۔ داڑھى بہت كھنى تھى ' جم كى ہڑياں چوڑى تھيں ' شائے كافى سے ہوئے سے جن پر بال كافى شے۔ سر شانے كافى سے جن پر بال كافى شے۔ سر كے بال كھنگھ يالے سے۔ دائت بہت خوبصورت سے اور سونے كے تار سے بندھے ہوئے سے۔ كنيٹيوں كے بال كانوں تك آئے سے زرد رنگ كا خضاب كرتے تھے۔

ابن عساکر' عبیراللہ بن خزم الحاذنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوبرہ عورتوں اور مردوں میں کی اور کو نہیں پایا۔ مویٰ بن طلحہ اللہ عنہ بہت زیادہ حسین تھے۔

ابن عساکر حضرت اسامہ بن زیدن اللہ اللہ علیہ روایت کرتے ہین کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بادیہ گوشت کا دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ک پاس بھیجا جب میں آپ کے گھر میں گیا تو حضرت رقیہ بھی ببیٹی ہوئی تھیں میں بھی حضرت رقیہ کے جرے کی طرف و یکھتا تھا اور بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت و یکھتا تھا۔ جب میں آپ کے گھر سے واپس آکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وریافت فرمایا' اسامہ! تم عثمان اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے وریافت فرمایا' اسامہ! تم عثمان اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت میاں بیوی و کھے ہیں' میں نے عرض کیا بی رسول اللہ صنف کا تم نے ان میاں بیوی سے خوبصورت میاں بیوی و کیے ہیں' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صنف کا تھی تھی نہیں۔

### قبول السلام پر شدائد مصائب:-

ابن سعد نے محر بن ابراہیم کی ذبانی لکھا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے پچا تھم بن ابی العاص نے آپ کو پکڑ کر ایک کمرے بیں بند کر دیا اور کما تم نے آبائی ذہب ترک کرکے ایک نیا ذہب اختیار کرلیا ہے۔ جب تک تم اس نئے ذہب کو نہیں چھوڑو گے بیں تمیں آزاد نہیں کروں گا (ای طرح بند رکھوں گا) یہ سن کر حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 'پچا! خدا کی قتم بیں ذہب اسلام بھی نہیں سن کر حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 'پچا! خدا کی قتم بیں ذہب اسلام بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس دولت سے بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس طرح تھم بن ابی العاص نے جب آپ کو اسلام پر مشحکم اور مستقل پایا تو مجبور ہوکر آپ کو قید و بند سے آزاد کر دیا۔

#### اجرت اول پر دعائے رسول:۔

ابو یعلی نے حضرت انس نفتی الدی کا کہ حوالہ سے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عثمان (رضی اللہ تعالی عنه) ہی نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی اس پر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی کہ ''اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہو اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان الفتی الدی ہی وہ شخص ہیں جھوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لئے ہجرت کی ہے۔

ابن عدی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاجزادی ام کلثوم کا حضرت عثمان نفتی الملکائی کے ساتھ نکاح کرکے ان سے فرمایا تھا کہ تمھارے شوہر' تمھارے واوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمھارے والد محمد (مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم) سے شکل و صورت میں بہت ہی مشابہ ہیں۔

ابن عدى اور ابن عساكر في ابن عمر سے روايت كى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فيرمايا كه بهم اور عثمان نفت الديماء الله الله عليه السلام سے بهت مشابه بيں۔

#### فضائل حضرت عثمان نضحت الملاعبة

#### حضرت عثمان نضي الله عنه ك خصائل مين احاديث نبوى:-

امام بخاری اور مسلم نے حضرت عاقبہ رضی اللہ تعالی عنها کی ذبانی لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنها کی ذبانی لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنه جب آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم اپنے لباس مبارک کو تھیک کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔

اہم بخاری نے ابو عبد الرحمٰن سلمی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے (ایام ابتلا میں) گھر میں محصور ہو جانے کے بعد محاصرہ کرنے والوں سے فرمایا کہ اللہ کی فتم دے کر تم سب سے خصوصا محابہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ بات بوچھتا ہوں کہ تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی جیش عمرہ کے لئے سامان فراہم کرے وہ جنتی ہے تو میں نے سامان جنگ فراہم کیا تھا! تم کو رسول اللہ کا یہ فرمان یاد ہوگا کہ جو شخص ہر رومہ (مسلمانوں کے لئے) خرید دے گا وہ جنتی ہوگا چنانچہ میں نے مدینہ منورہ کے اس کو نشیں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا، آپ کی ہر بات کی صحابہ نفتی المنتی بھانے نے تھدائی گی۔

ترفدی نے عبد الرحمٰن بن قباب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیش عرق کی تیاری کے لئے صحابہ کرام نفتی الدہ کہا کو ترغیب دے رہے تھے میں بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت عثمان نفتی الدہ کا بین عفان نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں سو اونٹ مع پالان اور سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں' (اللہ کے لئے سو اونٹ مع سازو سلم) میں سو اونٹ مع پالان اور سامان اپنے وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ! میں دو سو اونٹ اور سازو سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ کرام کو ترغیب دی۔ حضور صلی اللہ علیہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا' یارسول اللہ علیہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا' یارسول اللہ علیہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا' یارسول اللہ علیہ صحابہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا' یارسول اللہ علیہ صحابہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا' یارسول اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچ اتر آئے اور فرمایا کہ عثمان کے جرم و گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔

الم ترندی عبد الرحمٰن بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت جیش عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہزار دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ اللہ علیہ عثان نفت اللہ اللہ علیہ عمل ان کو ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اور فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثان نفت اللہ اللہ علیہ کا کوئی عمل ان کو ضرر نہیں پہنچائے گا۔ (آپ نے دو مرتبہ فرمایا)۔

الم ترفری معرت الس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب بیعت الرضوان ہوئی تو حفرت عثمان رضی الله تعالی عنه رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی جانب سے مکه معظمه میں ایلی بن کر گئے تھے۔ یہاں لوگوں نے رسول الله سے بیعت رضوان کی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا چونکہ عثمان الفتی الله اور اس کے رسول کے کام کے لئے گئے ہوئے ہیں۔ للذا میں خود ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ ارشاد فرماکر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دو سرے ہاتھ پر مارا' اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عثمان کا دست مبارک تمام لوگوں کے ہاتھوں اور جانوں سے کس قدر افضل و برتر ہے۔

ترفدی ؓ نے حضرت ابن عمر نصفی التلائی سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علی وسلم نے فتنوں کی بابت ارشاد فرمایا اور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنه کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ ایک فتنہ میں یہ بھی مظلوم شہید ہوئگے۔

ترفری عاکم اور ابن ماجہ نے مرہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں برپا ہونے والے ایک فقنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ استنظام میں برپا ہونے والے ایک فقنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ استنظام میں ایک صاحب سر پر کپڑا اوڑھے ہوئے تشریف لائے آپھی ایک ماحب میں تو دیکھا کہ عثمان شخص اس روز ہدایت پر ہوگا۔ میں نے کھڑے ہوکر دیکھا کہ کون صاحب ہیں تو دیکھا کہ عثمان لفت المنظم ہیں۔ میں نے ان کی طرف متوجہ ہوکر عرض کیا! کیا یہ ہدایت پر ہوں گے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بال کیی!!

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثان! خداوند تعالی تحمیں ایک قمیص (خلافت) عنایت فرمائے گا۔ جب منافق اس کو آثارنے کی کوشش کرین تو تم اس کو مت اثارنا یماں تک کہ تم جھ سے آملو! اس بناء پر آپ نے جس روز آپ محصور ہوئے تھے یہ فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد لیا تھا چنانچہ اس پر میں قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔

حاکم ؒ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مربہ جنت خریدی ہے' ایک مرتبہ تو ہر رومہ خرید کر اس کی کھدائی کراکے (یہودی سے خرید کر اس کی کھدائی کرائی ناکہ مسلمانوں کو زیادہ پانی مل سکے)۔ دو سری مرتبہ جیش عرہ کو سازد سلمان فراہم کر دے۔

ابن عسائر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ آپ حضرت عثمان افتح اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ آپ حضرت عثمان افتح اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے بعد دیگرے ان سب کا نکاح تم سے کر دیتا۔ (یمال میں باقی نہ رہتی)۔

تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی)۔

ابن عسار ؒ نے زید بن ابت افتحالی کی سے روایت کی ہے کہ میں نے سا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سے جب عثان افتحالی کی گزرے تو ایک فرشتہ میرے پاس بیٹا ہوا تھا اس نے کما یہ شہید ہیں ان کو قوم شہید کر دے گی مجھے ان سے شرم آتی ہے۔

ابو یعلی نے حضرت ابن عمرافت الملائظة کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے (حضرت) عثمان الفت الملائظة سے اس طرح شرم کرتے ہیں جیسے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

ابن عساکر نے امام حسن نفتی اللہ کہ اللہ عند کی ہے کہ کمی شخص نے حضرت حسن نفتی اللہ کا اللہ عندی اللہ عندی جو ابا اللہ عندی حیا کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جو ابا اللہ عندی کی حیا کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جو ابا اللہ عندی کی حیا کا کیا پوچھتے ہو) اگر آپ بھی نمانے کا قصد کرتے تو گھر میں کو اڑ بند کرکے بھی کیڑے اتارنے میں اس قدر شرم فرماتے تھے کہ اپنی پیٹے سیدھی نہیں کرتے تھے۔

#### خلافت حفرت عثمان نضي الماعجة

#### حفرت عثمان الضي الله عنه سے بعت:

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے تین دن بعد آپ سے بیعت کی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس عرصہ میں لوگ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے مشورے کرتے رہے اور آپ کے پاس آتے جاتے رہے ،جو صائب الرائے شخص تخلیہ میں حضرت عبد الرحمٰن نضی الدی ہیں عوف سے مشورہ کرتا وہ کی رائے رہا کہ خلافت حضرت عثمان نضی الدی کی مانا چاہیے (خلیفہ حضرت عثمان نفی الدی کی ہونا چاہیے) آخر کار حضرت عبد الرحمٰن نفی الدی ہی موف بیعت لینے کے حضرت عثمان نفی الدی ہی ہونا چاہیے) آخر کار حضرت عبد الرحمٰن نفی الدی ہی موف بیعت لینے کے لئے بیٹھے اور حمدو نتا کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ حضرت عثمان نفی الدی ہی ہیں ہیں۔ (ابن عساکہ)

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے حمدو صلوۃ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ ' سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی نفتی انتہا ہے ہا۔ بنام لوگوں کی رائے معلوم کرلی ہے ' سب کی رائے حضرت عثمان نفتی انتہا ہے ہا ہے ' اب آپ اپنے لئے کوئی کاروائی نہ کیجے! آپ نے یہ کہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک پکڑ کر کما کہ میں آپ سے سنت اللہ ' سنت رسول اللہ اور ہر دو خلفاء نفتی انتہا ہے ہی کہ سنت پر بیعت کی اور پھر تمام مماجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی اور پھر تمام مماجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی ۔

حضرت انس نفتی الدین فی فراتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے
ایک ساعت قبل ابو طلہ نفتی الدین انساری کو بلا کر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ابھی کسی جگہ
اسکاب شور کی (برائے انتخاب خلیفہ) جمع ہونے والے ہیں تم پچاس آدمی لیکر اس مکان کے
دروازے پر پہنچ جاؤ جمال یہ لوگ جمع ہوں اور تا وقت یہ کہ وہ لوگ کسی کو خلیفہ منتخب نہ
کرلیں تم برابر وہیں موجود رہنا۔ (ابن ماجہ)

 کی۔ اور حضرت علی نفتی الدی کی کو کیول چھوڑ دیا' ان سے بیعت کیول نہیں کی۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اس میں میرا کچھ قصور نہیں! میں نے تو اولا" حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کہا کہ میں آپ سے کتاب اللہ' سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' اور سنت ابوبکر' عمر رضی اللہ تعالی عنما' پر بیعت کرتا ہوں تو انھوں نے فرمایا کہ مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے۔ پھر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے میں باتیں کمیں تو انھوں نے جواب دیا بہت اچھا (لینی ان کو قبول کرلیا)۔

ایک روایت ہے بھی ہے کہ حضرت عبد الرحلٰ بن عوف کتے ہیں کہ میں نے تخلیہ میں حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دینگنے آپ نے فرمایا کہ علی نفتی المناکہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس رضی اللہ تعالی عنہ سے ای طرح تخلیہ میں کہا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے تو انھوں نے کہا عثمان نفتی المناکہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے علی طرح زیر نفتی المناکہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے علی الفتی المناکہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے علی الفتی المناکہ اللہ عنہ سے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے انھوں نے کہا علی نفتی المناکہ اللہ عنہ سے اس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے انھوں نے کہا اور کہا میرا اور آپ کا ارادہ تو خلافت کرنے کا ہے نہیں لیکن "آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیت گرنے کا مشورہ دیت کرنے کا مشورہ دیت گرنے مالیا اور اعمان اور اعمان سے مشورہ کیا تو انھوں نے فرمایا حضرت عثمان سے! اس کے بعد میں نے تمام اصحاب اور اعمان سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف پائی۔

ابن سعد اور حاکم نے حضرت ابن مسعود نفتی الدی کی ہے روایت کی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی گئی تو عبداللہ نفتی الدی کی ابن مسعود نفتی الدی کی خرمایا کہ جارا موجودہ امیر دیگر تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ ہم آپ۔کی پیروی اور تحکم کی بجا آوری میں کسی قتم کی کو تاہی نہیں کریں گے۔

#### آپ کے دور خلافت کے اہم واقعات:۔

آپ کی خلافت کے پہلے سال ۲۲ھ میں ملک رے فتح ہوا۔ اس سال ناک سے خون بننے کا عام مرض پھیل گیا خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نکسیر اس طرح پھوٹی کہ اس

کی شدت کے باعث آپ کو حج کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا یمال تک کہ آپ نے وصیتیں بھی فرمادیں۔

-: מדר

اس سال ملک روم کا ایک وسیع رقبہ فتح کرلیا گیا۔ اس سال حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ الفتح المنتائی کو کوفہ کی گورنری سے معزول کرکے ان کی جگہ سعد الفتح المنتائی بن وقاص کو بھیج دیا۔

دری اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو بھی کوفہ کی گور نری کے معزول کرکے ان کی جگہ ایک صحابی ولید بن عقبہ بن ابی محیط کو (جو آپ کی مال کی طرف سے بھائی تھے) مقرر کر دیا۔ یہ آپ پر اقربا نوازی کے الزامات عائد ہونے کی ابتدا تھی' کہتے ہیں کہ یہ ولید مے نوش تھا' ایک روز صبح کی نماز نشہ کی حالت میں پڑھائی اور چار ر تعتیں پڑھ کر سلام پھیرا اور پھر مقتریوں سے کما کہ اگر کمو تو نماز اور بڑھا دول۔

۱۲۱ھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مکانات خرید کر مسجد حرام کو مزید وسیع بنایا اسی سال شہر سابور فتح ہوا۔

21ھ میں امیر معاویہ نے جہاز کے ذریعہ کشکر لیجاکر قبرص پر حملہ کیا' اس کشکر میں (مشہور صحابی) حضرت عبادہ بن صامت اپنی بیوی امت حرام بنت ملحان انصاریہ کے ساتھ موجود تھے' آپ کی بیوی بار بردار جانور سے گر گئیں اور اسی صدمہ سے ان کا انتقال ہوگیا اور ان کو وہیں (قبرص میں) دفن کر دیا۔ اس کشکر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس کشکر میں عبادہ دی ہی بیوی بھی ہوگی اور اس کی قبر قبرص ہی میں سے گوئی فرمائی تھی کہ اس کشکر میں عبادہ دی ہی بیوی بھی ہوگی اور اس کی قبر قبرص ہی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن العاص کو مصر کی گور نری سے معزول کرکے ان کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن العاص کو مصر کی گور نری سے معزول کرکے ان کی خوصہ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا' انھوں نے مصر پہنچ کر افریقہ پر حملہ کیا اور اس کو فتح کرکے تمام مملکت کو ممالک محروسہ میں شامل کرلیا۔ اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا کہ ہر سپاہی کو ایک ایک ہزار دینار اور بقول بعض تین تین تبن خرار دینار اور بقول بعض تین تین خرار دینار طے۔ اس عظیم فتح کے بعد اس سال ملک اندلس (اسپین ہسیانیہ) بھی فتح ہوگیا۔

# اس الشكر كشى كى درخواست حضرت عمر الضيحة الماليع عَبَهُ نَهُ مسترد كر

امیر معاویہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار یہ درخواست کی تھی کہ قبرص پر دریائی راستے سے لشکر کشی کی اجازت دی جائے' لیکن آپ بیشہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ جب امیر معاویہ نفت اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر و بن عاص سے دریافت کیا کہ تم دریا اور بادبائی جمازوں کی مفصل کیفیت لکھ کر جھے موانہ کروا انھوں نے تحقیق کے بعد لکھا کہ میں نے اس سواری کو دیکھا یہ جماز ایک بری علوق ہے جس پر چھوٹی مخلوق سوار ہوتی ہے اس سواری کے ٹھر جانے پر سواروں کے دل پھنے گئے ہیں اور اس کی رفتار پر عقل و فنم تک خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں خوبیاں کم ہیں اور خرابیاں زیادہ ہیں اس پر سوار ہونے والوں کی حیثیت کیڑے کروں سے زیادہ نہیں ہے اگر ایک طرف کو جھک جائے) تو سوار ڈوب جاتے ہیں بصورت دیگر لرزاں و ترساں ساحل تک بہنچ جاتے ہیں حضرت عمر و بن العاص کے اس معروضہ کو پڑھ کر حضرت عمر رضی ابلہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ خدا کی قشم میں مسلمانوں کو ایس سواری پر سوار کراے انھیں مصائب میں مبتلا نہیں کروں گا۔

ابن جریر (طبری) کتے ہیں کہ امیر معاوید نفت الملائی کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں بحری راستہ سے قبرص پر حملہ کرکے اس کو فتح کرلیا اور جزیہ لینے کی شرط منظور کرلی۔

19ھ میں اصطخر - قساء اور ان کے علاوہ بعض دیگر ممالک بھی فتح ہوئے۔
اسی سال حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجد نبوی کی توسیع کی اور اس میں نبت
کاری کی گئی۔ ستون پھر کے لگوائے 'اس کی چھت میں ساگون کی لکڑیاں ڈالی گئیں اور اس کا
طول بڑھا کر ایک سو ساٹھ گز اور عرض ڈیڑھ سو گز کر ویا۔

- اس جور اور خراسان اور نیشا بور صلح کے ذریعہ فتح ہوئے۔ اس طرح ایران کے دیگر شرطوس' سرخس۔ مرو اور بہین بھی صلح سے فتح ہوئے' جب اس قدر فتوحات ہوئیں اور بیشار مال غنیمت چاروں طرف سے دار الخلافت میں آنے لگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ

تعالی عنہ کو خزانہ کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مال دولت کی اس قدر بہتات تھی کہ آپ نے ول کھول کر لوگوں کو روزیخ تقسیم کئے یہاں تک کہ ایک ایک شخص کے ھے میں ایک ایک لاکھ بدرے (توڑے) آئے ہر بدرے میں چار چار ہزار اوقیہ شے۔ (ایک اوقیہ میں چالیس درہم ہوتے ہیں)۔

#### حفرت عماض المعالمة كل شادت! ــ

آپ ۵۳۵ میں شہید کر دیے گئے۔ ذہری کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند نے بارہ سال خلافت کی شروع کے چھ سال ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کی روش اس قشم کی تھی کہ کی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی بلکہ وہ ان برسوں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عند سے بھی زیادہ قریش میں مقبول اور محبوب تھے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں قدرے تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نقا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر فائز ہوتے ہی ان کے طال پر مهرانیاں کرنے گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر فائز ہوتے ہی ان کے طال پر مهرانیاں کرنے گے۔ ان کے ساتھ زمی کا بر آؤ کیا۔ اور ان کو سزا دینے میں عجمت کام نہیں لیا۔ لیکن چھ سال بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں کو گورزری کے عمدے دیئے اور اپن اقربا کے ساتھ بہت زیادہ سلوک اور مہرانیاں کرنے گے اور عوام کے ساتھ وہ پہلے جیسی نرمی باتی نہ رہی۔ آخری چھ سال میں تو حالت یہ ہوگئی کہ افریقہ کے گورز مروان کو مملکت کا خمس محاف کر دیا۔ اور اپن سل میں تو حالت یہ ہوگئی کہ افریقہ کے گورز مروان کو مملکت کا خمس محاف کر دیا۔ اور اپن خمرا وزر وزر موان کو مملکت کا خمس محاف کر دیا۔ اور اپن خمرا نے اپنا عنما نے ایبا نہیں کیا طالا نکہ وہ ایبا کر سکتے تھے '۔ اس سے لوگوں میں شورش پیرا ہوگئی۔ (ابن سعد)

#### شورش کے اسباب:۔

ابن عساکر نے زہری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے سعید بن مسب سے بوچھا کہ آپ بنائیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شادت کیوں واقع ہوئی کوگوں کی روش کیا

محقی اور آپ کا عوام کے ساتھ کیا رویہ تھا اور صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟
انھوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید کئے گئے اور جنھوں نے آپ کو قتل کیا وہ ظالم تھے اور جنھوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا وہ معذور و مجبور تھے۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انھوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو بعض صحابہ لفتی الدیکھ کی ناگوار جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو بعض صحابہ لفتی الدیکھ کی ناگوار گزرا تھا کیونکہ آپ اپنے اعزا اور رشتہ داروں سے محبت کرتے تھے۔

آپ نے بارہ سال خلافت کی' ان بارہ سال میں پہلے چھ سال میں آپ نے کسی اموی کو حاکم و والی نہیں بنایا بلکہ صحابہ ہی حاکم رہے اور آپ نے کسی کو معزول نہیں کیا اور ہمیشہ ان کی تالیف قلوب کرتے رہے۔ چھ برس کے بعد آپ نے اپنے چپاکی اولاد کو والی بنانا شروع كيا اور صحاب پر ان كو ترجيح و يكر گورنر بنايا طالانكه به وقت تقرر آپ ان كو الله سے ذرتے رہے کی برابر تاکید کیا کرتے تھے۔ آپ نے عبداللہ ابن سرح کو مصر کا والی مقرر کیا' ابھی ان کے تقرر کو دو سال ہی گزرے تھے کہ مصربوں کو ان سے شکایات پیدا ہو گئیں اور انھوں نے بارگاہ خلافت سے واد رسی جاہی۔ ان سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبرالله ابن مسعود عضرت ابوذر اور حضرت عمار بن ياسر سے شكايات پيدا ہوگئي تھيں كيونكه بنو بزیل اور بنو زہرہ نے حضرت عبراللہ بن مسعود کے خلاف اور بنو غفار اور ان کے حلیفوں نے حضرت ابوذر کے خلاف اور بنو مخزوم نے حضرت عمار بن یا سر کے خلاف آپ سے شکایت کی تھیں اور یہ تمام قبیلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بدخن ہو چکے تھے اب اہل مصر نے ابن الی سرح کی آگر شکایتیں کیں بید شکایات سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ابی سرح کو ایک تهدید نامه لکھ کر روانه کیا (ناکه وه اینی روش درست کرلیس) لیکن اس نے اس تهدید نامه کی کچھ پرواہ نہیں کی اور جن باتوں سے حضرت عثمان افتحالاتا کہا نے منع فرمایا تھا جان بوجھ کر وہ انہی باتوں پر عامل ہونے لگا یماں تک کہ مصر کے جو لوگ آپ کے یاس اس کی شکایتی لے کر آئے تھے اس نے ان کو قتل کرادیا۔ اس سے عالت خراب ہوگئی اور مصرے سات سو افراد دارالخلافہ میں آئے اور مجد میں نمازوں کے اوقات میں دوسرے صحابہ کرام افتحیٰ اللہ اس الی سرح کی شکایتی بیان کیں چنانچہ حضرت طله بن عبداللہ نے حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه سے اس معالمه میں سخت كلامي كى- ادهر حضرت عائشه رضي الله تعالی عنهانے آپ کو کملا بھیجا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ سے اپے فخص کی معزول کے لئے کہتے ہیں جس پر قتل کا الزام ہے 'گر آپ کھے پرواہ نہیں کرتے اور آپ اس کے معزول کرنے سے گریز کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے فخص کو قرار واقعی سزا دیں 'قدوری دیر ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ ' تشریف لے آئے آپ نے بھی کہا کہ آپ سے یہ لوگ قتل ناحق کے عوض ایک عامل کی معزولی چاہتے ہیں آپ اس معالمہ میں انساف کو کیوں کام میں نہیں لاتے اور دو سرا آدی کیوں مقرر نہیں فرما دیتے 'یہ س کر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے لئے عامل اور والی خود ہی مقرر کرلیں میں عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کرکے اس کا تقرر کہیں اور کردوں گا' چنانچہ مصری وفد نے کہا کہ آپ محمد ابن ابو بکر نہیں اور کردوں گا' چنانچہ مصری وفد نے کہا کہ آپ محمد ابن ابو بکر نہیں آپ کو مقرر فرماد بچے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر اس کا قرری اور عبداللہ ابن ابی سرح کی معزولی کا فرمان جاری کر دیا کچھ دو سرے صحابہ نہیں اور کردوں کا فرمان جاری کر دیا کچھ دو سرے صحابہ کرام نہیں گئی تقری اور عبداللہ ابن ابی سرح کی معزولی کا فرمان جاری کر دیا کچھ دو سرے صحابہ کرام نہیں گئی تقری اور دوانہ ہوئے آگ کہ خود وہاں کے عالات کا جائزہ لیں چنانچہ یہ لوگ آیک قافلہ کی صورت میں یہاں سے مصر کو روانہ ہوئے۔

#### حبثی سوار کے پاس سے ایک خط بر آمد ہوا:۔

ابھی یہ قافلہ مدینہ منورہ سے تین منزل ہی نکلا تھا کہ ان کو ایک عبثی غلام سانڈنی سوار نظر آیا جو بری تیزی سے اس قافلہ کے پاس سے گزرا۔ اس کی تیز رفاری اور اس کے رنگ دھنگ سے یہ معلوم ہو آ تھا کہ یا تو یہ کی کا قاصد ہے یا کوئی مفرور شخص ہے۔ اس شبہ کی بنا پر اس قافلہ والوں نے اس کو پکڑلیا اور دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ تچھ کو کسی کی تلاش ہیا تو کسیں سے بھاگا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو امیر المومنین کا غلام ہوں' پھر کنے لگا کہ میں آر امروان کا غلام ہوں' پھر کنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو پہپان لیا اور بتایا کہ یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے! محمد بن ابو بکر الفتی الی آئی ہے تو چھا کہ شمیس کہاں بھیجا ہے اس نے کہا کہ مجھے عامل مصر کے پاس ایک خط دے کر بھیجا گیا ہے' آپ نے دریافت کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے عامل مصر کے پاس ایک خط دے کر بھیجا گیا ہے' آپ نے دریافت کیا کہ وہ خط شیرے پاس ہے اس نے کہا نہیں آخر کار اس کی تلاشی لی گئی۔ لیکن اس کے پاس سے اندر کوئی خط نہیں نکلا۔ اس کے پاس ایک خشکہ مشکیرہ بھی تھا جب اسے دیکھا تو اس کے باس سے کوئی خط نہیں نکلا۔ اس کے پاس ایک خشک مشکیرہ بھی تھا جب اسے دیکھا تو اس کے اندر کوئی چیز اچھاتی ہوئی گئی اسے اوندھاکیا گیا کہ نکل پڑے جب اس طرح بھی پچھ نہیں نکلا تو

اس مشکیرہ کو چیر دیا گیا اور اس سے ایک خط برآمد ہوا۔ یہ خط امیر المومنین کی جانب سے عبداللہ ابن سرح والی مصر کے نام تھا۔ محمد بن ابو بمراضی اللہ یہ اس نے تمام ساتھیوں کو جمع کرکے اس خط کی مہر توڑی اور اس کو پڑھانا شروع کردیا' اس میں تحریر کیا تھا کہ:

"جس وقت تمحارے پاس محمد ابن ابو بكر الفي الديكا الله الشخاص پينجين تو تم كسى نه كسى حيله سے ان كو قتل كر دينا اور مرسله فرمان كو كالعدم قرار دينا۔ اور حسب دستور اپنا كام كرتے رہو۔ اور جو لوگ تمحارى شكايتيں لے كر يمال ميرے پاس آئے تھے ان كو قيد كرلينا اور تم ابنى حكمت عملى ير قائم رہو"

اس خط کو بردھ کر بیہ لوگ جران و ششدررہ گئے اور ای مقام سے مینہ شریف کو واپس مو جانے کا ارادہ کرلیا' اس خط پر تمام حاضرین کی مہریں لگا دیں اور وہ خط ایک محض کی تحویل میں دے دیا۔ اور یہ سب لوگ یمال سے مینہ کو واپس بلٹ بڑے مینہ منورہ واپس اكر حضرت الحد- حضرت زبير- حضرت على- حضرت سعد (رضوان الله تعالى عليهم الجمعين) اور ویگر صحاب کرام کی موجودگی میں مر زدہ خط نکالا گیا کھول کر سب کو پر موایا۔ اور اس عبشی کا بورا قصہ بیان کیا۔ اس پر سب لوگ سخت برافروختہ ہوئے۔ حضرت ابن مسعود لضح الماع بھا محرت ابوذر غفاری اور حفرت عمار بن فضح الدیم الله الم کی معزولی کے واقعات نے اس غیظ و غضب میں اور اضافہ کردیا۔ تمام صحابہ کرام نفت المناع بھا غصہ میں بھرے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو والیں ہوگئے' اس خط کے واقعہ سے لوگ بہت بھڑک کے تھے اور انھوں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کرلیا اور محمد ابن ابوبکر این قبیلہ بنی تمیم کے ساتھ حضرت عثان رضى الله تعالى عنه ير چره آئے۔ حضرت عمار الفت الديمة اور چند دوسرے اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جو سب کے سب بدری تھے ' حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے ان کے ساتھ وہ خط علام اور وہ او نثنی بھی تھی جس کو كرا گيا تھا۔ آپ كے ياس پہنچ كر حضرت على رضى الله تعالى عنه نے فرمايا كيا يہ غلام آپ كا ے عضرت عمان اختیار ملائی نے فرمایا ہال! پھر حضرت علی اختیار ملک نے فرمایا اور یہ او نمنی آپ كى ہے؟ آپ نے جواب ديا ہال ميرى ہے۔ پھر خط دكھاكر فرماياكيا آپ نے يہ خط كھا ہے حضرت عثان رضى الله تعالى عنه نے فرمایا نہیں وال من میں نے یہ نامہ تحریر نہیں کیا نہ میں نے اس کے لکھنے کا تھم ویا اور نہ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہے اس پر حفرت

علی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ اس خط پر جو ممرے کیا وہ آپ کی ہے؟ حضرت عثمان رضی الله عنه نے فرمایا کہ ہاں سے میری ہی مرب اس پر حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ برے تعجب کی بات ہے کہ غلام آپ کا ہے او نٹنی آپ کی ہے اور خط پر مر بھی آپ کی ہے اور اس پر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کھھ نہیں معلوم! آپ نے پھر قتم کھائی کہ واللہ نہ اس خط کو میں نے لکھا نہ کی سے لکھوایا نہ میں نے یہ خط اس غلام کو دے کر اسے معرکی طرف روانہ کیا' اس کے بعد کچھ لوگوں نے (تحریر پر غور برکے) بیجانا کہ یہ تحریر مروان کی ہے۔ چونکہ مروان آپ ہی کے پاس مقیم تھا اس لئے لوگوں کو اب کچھ شبہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ير بھي ہونے لگا۔ لوگوں نے مطالبہ كياكہ آپ مروان كو ہمارے حوالے كرديں مر آپ نے انکار فرما دیا' آپ کے اس انکار پر صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین) کو سخت غصہ آیا۔ اور اس غصہ کی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے ' کچھ لوگ اب بھی یمی کمہ رہے تھے کہ حفرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹی فتم نمیں کھا کتے تھے بعض نے کما لیکن وہ اس وقت تک شک سے بری بھی شیں ہو سکتے جب تک وہ مروان کو ہمارے حوالے نہ کردیں اور ہم اس سے تحقیق نہ کرلیں اور یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو قل کرنے کا تھم کیوں ویا گیا تھا۔ اگر یہ بات پایہ جوت کو پہنچ گئی کہ یہ خط انھوں نے ہی لکھا ہے تو ہم ان کو معزول کر دیں گے اور اگر یہ معلوم ہوا کہ یہ نامہ مروان نے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا تھا تو ہم مروان کو اس کی سزا ویں گے۔ معاملہ اس حد تک پہنچ جانے پر اور سے رخ اختیار کرنے کے بعد بھی محاصرہ ختم نہیں ہوا۔ اوھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر مروان کو ان لوگول کے سرد کر دیا گیا تو وہ غیظ میں اس کو قتل کر دیں گے'

#### محاصره میں سختی پیدا کر دی گئی:۔

لوگوں نے محاصرہ اور سخت کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا بندش آب سے پریٹان ہوکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کھڑی سے جھانک کر کما لوگو! کیا تم میں علی نفتی اللہ عنہ موجود ہیں؟ لوگوں نے کما نہیں' آپ نے پھر فرمایا کیا تم میں سعد نفتی اللہ ایک موجود ہیں لوگوں نے جواب دیا نہیں' یہ سن کر آپ خاموش ہوگئے۔ پھر پچھ دیر بعد فرمایا کوئی

فخص علی نفتی اللہ اللہ علی اللہ علی ہے جاکر کہدے کہ وہ ہم کو پانی فراہم کر دیں 'یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی اور آپ نے پانی سے بھرے ہوئے تین مشکیرے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیئے لیکن یہ پانی ان تک سخت جدوجمد کے بعد پہنچا اور اس کے باعث بنی ہاشم اور بنی امیہ کے چند لوگ زخمی بھی ہوگئے۔ اس بات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوگیا کہ لوگ حضرت عثمان نضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوگیا کہ لوگ حضرت عثمان نضی اللہ کے قتل کے دریے ہیں!

حضرت علی کرم اللہ وجہ 'نے فرمایا کہ حضرت عثان نفت المنائج ہو تھا کرنا کسی طرح بھی ہے کہ وہ مروان کو ہمارے حوالہ کردیں۔ حضرت عثان نفت المنائج ہو قتل کرنا کسی طرح بھی درست نمیں ہے ' پس آپ نے اپنے صاجزادوں حضرت حسن نفت المنائج ہو اور حضرت حسن نفت المنائج ہو اور حضرت حسن نفت المنائج ہو اور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پرے دار کی طرح چوکس اور ہوشیار کھٹے رہو کسی بلوائی کو اندر نہ جانے دینا۔ اسی طرح حضرت طی نفت المنائج ہو اور دو سرے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو محم دیا کہ جاؤ اور لوگوں کو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو محم دیا کہ جاؤ اور لوگوں کو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے ہے۔

محد بن ابو بكر نضي الله عنه كا اندر بهنجنا اور ايك بلوائي كا حضرت عثمان نضي الله عنها كوشهيد كردينا:-

یہ دیکھ کر کہ دروازے پر ایسا ہرہ ہے کہ اندر پنچنا مشکل ہے محمہ بن ابوبکر نے تیر چلانا شروع کر دیے' یہ حضرت عثمان افتح الملائے ہیں پر تیر پھینکنا چاہتے تھے لیکن ایک تیر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جالگا جو دروازہ کے پہرے پر موجود تھے اور آپ زخمی ہوگئے ایک تیر مروان کے بھی لگا جو حضرت عثمان کے گھر میں موجود تھا۔ محمد بن طور افتح الملائے ہیں زخمی ہوا' اس طرح جب یہ لوگ ہوئے' نیز حضرت علی افتح الدی ہی ایک تیر سے زخمی ہوا' اس طرح جب یہ لوگ

زخى ہوئے تو محمد بن ابو بمراضي الملائية كو خوف لاحق ہوا كه حسن اضي الملائية حسين اضي الملائية اور دوسرے لوگوں کو زخمی دیکھ کر کہیں بن ہاشم نہ بگر جائیں اور ایک نئ مصیبت نہ پیدا ہو جائے یس انھوں نے دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑے اور ان سے کما کہ اگر اس وقت بنو ہاشم آگئے اور انھوں نے امام حسن نضخیا ملائے ہو کو زخمی و مکھ لیا تو وہ عثمان اضحیا ملائے ہو کھول جائیں کے اور اللے ہم سے الجھ رئیں گے اور ہمارا منصوبہ برباد ہو جائے گا۔ بس چیکے سے یمال سے چلے چلو اور ہم دوسرے گھر میں پہنچ کر (حضرت) عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے گھر میں کور پڑیں اور انھیں قتل کردیں' اس طرح باہر کے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگ۔ یہ مشورہ کرکے مجمد بن ابو بکر الفتی اللہ این دو ساتھوں کے ساتھ ایک انساری کے مکان سے ہوکر حضرت عثمان انفتی اللہ انساری كے گھريس پہنچ گئے۔ اور كى كو بھى خبرنہ ہوئى كيونكه گھريس جو دوسرے لوگ موجود تھے وہ ب چھت یہ تھے نیچ صرف حضرت عثمان اضتقام معد اپنی المیہ کے موجود تھے۔ محمد بن (رضی الله تعالی عنه) کو قابو میں کرتا ہوں جب میں ان پر قابو کرلوں تو تم ایک دم حملہ کرکے قتل کر دینا بیہ منصوبہ بناکر محمد بن ابو بکر مکبارگ اندر پہنچ گئے اور حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنه کی دارهی پکرلی- اس وقت حضرت عثان رضی الله تعالی عنه نے ان سے کما که اگر تیرے باب تخفی یہ حرکت کرتے و مکھ لیتے تو کیا کہتے! یہ س کر محمد بن ابوبکرنے ان کی واڑھی چھوڑ دی۔ لیکن اس عرصے میں وہ رونوں شخص پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں آپ کی طرف جھیٹے اور آن كى أن ميں آپ كو قتل كر والا اور جس رائے سے يہ لوگ آئے تھے اى رائے سے واليس

حضرت عثمان نضي الديمة كى شهادت بر حضرت على نضي الديمة كى برجمى:-

جب حضرت عثمان الفتی المنظم به اور اور اور اوگ آپ کو شهید کر رہے تھے تو آپ کی دوجہ محترمہ نے بہت کچھ شور کیا لیکن اوھر اوھر اس قدر شور برپا تھا کہ آپ کی چیخ و پکار کوئی نہ من سکا۔ آپ کی شمادت کے بعد وہ بالا خانے پر پہنچیں اور بلند آواز سے کہا اوگو! امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا کوگوں نے جب اندر آگر دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ

خون میں آغشتہ سے اور دم توڑ کی سے۔ آپ کی شمادت کی اطلاع فورا" حضرت علی افتحالات کی اللہ علی اور دو سرے سحابہ افتحالات کی اللہ تعالی عنم) اور دو سرے سحابہ افتحالات کی اللہ تعالی عنم) اور دو سرے سحابہ کرام اور اہل مدینہ کو ملی تو ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ سب سے پہلے حضرت علی افتحالات کی ہو کی آپ کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جال بحق ہو کی ہو بی بین آپ نے ان للہ وا نا الیہ را جعون پڑھا اور اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ جب تم دروازے پر موجود سے تو امیر الموسنین کس طرح قتل کر دیئے گئے۔ غصہ سے آپ نے ایک طمانی حضرت حسن افتحالات کی اور ایک گھونے کو بھی برا بھلا کہا۔ آپ سخت غصہ اور اشتعال کی حالت میں اپنے دولت کدہ پر والی آگئے۔

# حضرت علی نفتی اللہ اسے بعت کیلئے لوگوں کا بجوم:۔

جیسے ہی حضرت علی اللہ تعالی عنہ مکان واپس تشریف لائے لوگ آنا شروع ہوگئے اور
کمنے لگے ہاتھ بردھائے ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں کیونکہ اس وقت کسی خلیفہ کا ہونا بہت
ضروری ہے، یہ من کر آپ نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب صرف اہل بدر کر سکتے ہیں، جس سے
اہل بدر راضی ہیں وہ خلیفہ ہو سکتا ہے، تھوڑی ہی ویر میں تمام اہل بدر جمع ہوگئے اور کہا کہ
ہم آپ سے زیادہ کسی کو بھی مستحق خلاف نہیں سمجھتے، آپ ہاتھ پڑھائے تاکہ ہم بیعت کریں،
چنانچہ اسی وقت سب نے آپ سے بیعت کریں۔

### حادثہ قتل کی تفتیش اور قاتل کی تلاش:۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبل ہوتے ہی مروان اور اس کے بیٹے فرار ہو چے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فورا "حضرت عثمان الفتح الله الله علی دوجہ محترمہ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے قبل کیا ہے، انھوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو تو نہیں جانتی جو اندر واغل ہوئے تھے، ہاں ان کے ساتھ محمد بن ابو بر نفتح اللہ عنہ تھے اور محمد بن ابو بر نفتح اللہ المومنین کی داڑھی بھی پکڑی تھی، حضرت

علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فورا" محمد ابن ابو بملا اللہ اللہ اللہ اور قتل کے بارے میں دریافت کیا۔ محمد بن ابو بملا اللہ عنہ نے کہا کہ وہ سے کہتی ہیں میں ضرور اندر داخل ہوا تھا اور میں نے ان کے قتل کا ارادہ بھی کیا تھا لیکن جب انھوں نے میرے والد کا ذکر چھٹر دیا تو میں ان کو چھوڑ کر ہٹ گیا' میں اس فعل پر نادم ہوں اور اللہ سے قوبہ کرتا ہوں! خدا کی فتم میں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو پکڑا۔ محمد بن ابو بملا اللہ تعالی عنہ کی تائید حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوجہ محمر مہ نے بھی کی لیکن بید کہا کہ ان دونوں افراد کو گھر میں لانے والے کہی شے

ابن عساکر (زوجہ حضرت عثان) حضرت صفیہ کے غلام کنانہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان الفتی الدیم کو کسی مصری نے شہید کیا تھا جس کی نیلی آئھیں تھیں اور جس کا نام حماد تھا۔

#### حفرت عثمان نضي المناعجة اور حفرت مغيره بن شعبه نضي الله عنها :-

الم احر ؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امیر المومنین عثان غنی رضی اللہ عنہ محصور ہوگئے تو میں حضرت عثان افتحالیٰ ہی گیا اور ان سے میں نے عرض کیا آپ امیر المومنین ہیں اور آپ پر یہ افاہ پڑی ہے میں آپ کے سامنے تین باہیں پیش کر آ ہوں اور ان میں سے کی ایک کو جے آپ چاہیں قبول کرلیں اول یہ آپ باہر نکل کر لائے بفضل ایزدی آپ کے معاونیں بکٹرت ہیں اور آپ حق پر ہیں اور وہ لوگ باطل پر ہیں۔ دو سرے یہ کہ آپ کی دو سرے راستہ سے باہر نکل کر اپنی او نٹنی پر سوار ہو جائے۔ پر ہیں۔ دو سرے یہ کہ آپ کی دو سرے راستہ سے باہر نکل کر اپنی او نٹنی پر سوار ہو جائے۔ دوسرا راستہ ہم آپ کو بتا دیں گئ اور مکہ معظمہ پہنچ جائے وہاں جرم کعبہ کی وجہ سے یہ لوگ آپ سے سکم شام کا ارادہ مجبح وہاں امیر معاویہ لفتی الائی ہیں مرجود ہیں۔ میری یہ باتیں س کر آپ نے فرمایا اے مغیرہ! رسول اللہ کا ظیفہ ہوکر میرے لئے یہ ناممکن ہے کہ میں میری یہ باتیں س کر آپ خوزیزی کراؤں۔ مکہ مظمہ جانا مجھے اس لئے پند نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ خوزیزی کراؤں۔ مکہ مظمہ جانا مجھے اس لئے پند نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی خود سا ہے کہ جو قرایش جرم مکہ میں خوزیزی اور ظلم و ستم کا علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی خود سا ہے کہ جو قرایش جرم مکہ میں خوزیزی اور ظلم و ستم کا عیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی خود سا ہے کہ جو قرایش جرم مکہ میں خوزیزی اور ظلم و ستم کا میں پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب ہوگا اب رہا ملک شام جانا تو یہ اس لئے موجوب بنے گا اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب ہوگا اب رہا ملک شام جانا تو یہ اس لئے

نامکن ہے کہ میں اپنے مقام ہجرت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسائیگی کو ترک نہیں کر سکتا۔

# حضرت عثمان نفت الله عنها كرس خصائل:

ابن عساکر نے ابن ثور الفتی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت گیا جب کہ آپ محصور تھے اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میری دس خصلتیں الله تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں (۱) میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص موں (۲) رسول خدا صلی الله علیہ وسلم نے کیے بعد دیگرے اپنی دو صاجزادیوں کو میرے عقد میں دیا (۳) میں بھی لہولعب میں مشغول نہیں موا (۵) میں نے بھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی (۱) رسول خدا صلی الله علیہ وسلم سے بودا (۵) میں نے بھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی (۱) رسول خدا صلی الله علیہ وسلم سے بعت کرنے کے بعد میں نے بھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرم گاہ کو نہیں لگایا (۷) اسلام لانے کے بعد میں نے بر جعہ کو الله کیلئے ایک غلام آزاد کیا آگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو بعد میں آزاد کیا اگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو بعد میں آزاد کیا اگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو بعد میں آزاد کیا اگر اس میں بھی چوری نہیں کی (۱) رسول خدا صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کے مطابق میں نے اسلام میں بھی چوری نہیں کی (۱) رسول خدا صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کے مطابق میں نے قرآن شریف کو جمع کیا۔

# تاريخ شهادت حضرت عثمان ذوالنورين نضي المن المات -

۱۸ ھ ماہ ذی الحجہ کے ایام تشریق میں آپ کی شمادت واقع ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ۱۸ ذی الحجہ ۱۸ ھ ماہ ذی الحجہ کو ماین مغرب و عشاء آپ ذی الحجہ ۱۸ ھ بوم جمعہ کو آپ نے شمادت پائی اور شنبہ کی شب کو ماین مغرب و عشاء آپ کو حش کو کب کے مقام پر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سب سے پہلے بیقع میں آپ ہی رفن ہوئے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ بروز چمار شنبہ اور بقول بعض دوشنبہ چوہیں ذی الحجہ شہید کے گئے۔

شادت کے وقت آپ کی عمر شریف:-

شہادت کے وقت آپ کی عمر کیا تھی اس سلسلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر بیاس ۱۹۸ سال تھی' بعض اکیاسی ۱۸ سال بھاتے ہیں بعض چوراس اور بعض چھیاسی سال کہتے ہیں۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اس وقت آپ کی عمر اس سال تھی۔ اس طرح بعض نواسی ۱۹۸ سال اور بعض نوے ۹۰ سال کہتے ہیں (علامہ سیوطیؒ نے خود تاریخ ولادت ۲ عام الفیل تحریر کی ہے اس حساب سے ۱۳۵ ھا کو آپ کی عمر شریف بیاسی سال بوتی وقت آپ کی عمر ۱۳۳ سال تھی اس میں کھی زندگی کے ۱۳۳ سال جمع بیجئے۔ سینالیس سال ہوئی اور ۱۳۵ ھ سنہ شہادت ہے لیعنی مرنی زندگی ۱۳۵ سال عربی میں مل مترجم)

#### آپ کی نماز جنازہ:۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جنازے کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ' نے پڑھائی اور آپ ہی نے ان کو دفن کیا کہ آپ نے ان کو ان باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ابن عساکر اور ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فروعا ' بیان کیا ہے کہ جب تک حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے خدا کی تلوار میان میں رہی اور آپ کی شمادت کے بعد پھر وہ اس طرح میان سے نکلی کہ قیامت تک برمنہ رہے گی (مسلمانوں کے باہمی جدال وقال کی طرف اشارہ ہے) علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں عمرو بن قائد منفرد ہے اس لئے روایت قائل اعتبار نہیں ہے)۔

ابن عساكر بزید بن صبیب سے روایت كرتے ہیں كہ مجھے یہ خبر پنجی ہے (لوگوں نے مجھے سے بیان كیا ہے) كہ جن لوگوں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ پر چڑھائی كی تھی ان میں سے اكثر ديوانے ہوگئے تھے۔ حضرت حذيفہ افتحاليكي فرماتے ہیں كہ اسلام میں سب سے پہل فتنہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ كی شمادت ہے اور سب سے آخری فتنہ خروج وجال كا ہو گا۔ اور بخدا كوئی شخص حضرت عثان افتحالیكي كی شمادت پر ایک ذرہ برابر بھی خوش ہو گا تو اگر اس نے دجال كا زمانہ بایا تو وہ اس پر ضرور ایمان لائے گا اور اگر اس كو دجال كا زمانہ در ملا تو وہ اپن عساكر)

حضرت ابن عباس نفت المنظمة فرمات بي كه أكر حضرت عثان رضى الله تعالى عنه ك خون كا مطالبه نه كيا جاتا تو أسمان سے پھررستے۔ (ابن عساكر)۔

# حضرت علی کرم الله وجهہ کے تاثرات:۔

ابن عساکر حضرت حسن نفت الملکائی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شہید کئے گئے تو حضرت علی کرم الله وجه مدینه شریف میں موجود نہیں تھے۔ جب آپ کو اس واقعہ ہاکلہ کی خبر پہنی تو آپ نے فرمایا خداوند! نہ میں اس واقعہ پر راضی ہوں اور نہ میں نے اس میں کس طرح کی مدد کی۔

قیں بن عباد کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے ساکہ آپ فرہا رہے تھے کہ اللی! تو خواب واقف ہے کہ میں حضرت عثمان الفتح الملائج ہو کے خوں سے بالکل بری ہوں بلکہ آپ جس روز شہید ہوئے تو (اس صدمہ سے) میرے حواس مختل ہوگئے تھے، جب لوگ میرے پاس بیعت کے لئے آئے تو میں نے اس وقت بیعت لینا برا سمجھا اور میں نے ان سے کما کہ واللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس قوم سے بیعت لول جس نے حضرت عثمان کو قتل کرویااور پھر اس صورت میں تو اور بھی شرم کا مقام ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی دفن بھی نہیں ہوئے ہیں اور میں بیعت لول ، یہ سن کر لوگ والیل چلے گئے لیکن وہ پھر آئے اور جھے سے پھر بیعت کا سوال کیا تو میں نے پھر کما اللی! میں اس افقاد سے وُر آ ہوں جو حضرت عثمان افتح المنافق المناف

ابن عساكر نے ابو خلدہ حنی سے بيان كيا ہے كہ ميں نے حضرت على كرم اللہ وجہ كو بيہ فرماتے خود سا ہے كہ بنو اميہ كا بيہ خيال ہے كہ ميں نے عثمان الفت الله الله كرايا! ميں الله كى الوہيت كى فتم كھا كر كہتا ہوں كہ نہ ميں نے اضيں قتل كرايا اور نہ قتل كى سازش ميں تعاون كيا بلكہ ميں نے تو قتل سے ہر طرح باذ ركھنے كى كوشش كى ليكن لوگوں نے ميرا كهنا نہ تعاون كيا بلكہ ميں نے تو قتل سے ہر طرح باذ ركھنے كى كوشش كى ليكن لوگوں نے ميرا كهنا نہ

#### مختلف اصحاب کے تاثرات :۔

سمرہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرکے لوگوں نے اسلام کے مضبوط قلعہ میں ایبا رخنہ ڈال دیا جو قیامت تک بند نہیں ہوگا، خلافت مدینہ والوں کا حق تھا۔ مضبوط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرکے انہوں نے خلافت کا اس طرح خاتمہ کیا کہ پھر بھی مدینہ والوں کو خلافت نصیب نہیں ہوگ۔ (چنانچہ ایبا ہی ہوا)۔

محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شمادت کے بعد فرشتوں نے اسلامی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کرنا ترک کردی۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شمادت سے پہلے تک مسلمانوں میں رویت ہلال کے سلسلہ میں بھی اختلاف نہیں ہوا اسی طرح محضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شمادت کے بعد آسان پر(مشرق و مغرب میں) شفق پھیلنے گی۔

عبد الرزاق نے اپنی تھنیف میں حمید بن ہلال کی زبانی تحریر کیا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کے مجمع میں عبد اللہ ابن سلام آئے اور کما کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا قتل تو بردی بات ہے تمھارے ولوں میں اس کا خیال تک نہ آنے پائے بخدا جو کوئی آپ کو شہید کرے گا وہ کوڑھی ہو جائے گا' بخدا شمشیر اللی اب تک نیام میں ہے اگر تم نے حضرت عثان اختیالہ بھی کہ و شہید کر دیا تو یاد رکھنا اللہ تعالی اپنی شمشیر بے نیام کر دے گا اور مسلمانوں کے مابین بھیشہ کے لئے خونریزی کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ ایک نبی مسلمانوں کے مابین بھیشہ کے لئے خونریزی کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ ایک نبی کے قتل کے بدلہ ۳۵ ہزار آدمی قتل کئے جائے ہیں' اس کے بعد بھی باہمی انقاق و اتحاد بمشکل ہی ہو تا ہے۔

ابن عساکر عبد الرحمٰن بن مهدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان کے اندر دو خصاتیں ایک تخصی کے اندر دو خصاتیں ایک تخصی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نفت المنظم المنظم اللہ بھی موجود نہ تخصی ایک تخصی کے تمام مسلمانوں کو جمع کرنا۔

عاكم في شبعي سے روايت كى ہے كہ كعب بن مالك نے حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه كى شادت پر جو مرهيه لكھا تھا اس سے بهتر كوئى دو سرا مرهيه اب تك سننے ميں نهيں آيا' اس مرهيه كے بعض اشعاريه بيں:۔ فكفيديه ثمه اغلق بابه وايقن ان الله ليس بغافل آپ نے اپنے ہاتھ اور اپنا دروازہ بند كرليا معنى كرليا كه بيتك الله تعالى غافل سي به وقال لا هل الدل لا تقتلو هم عفالله عن كل امر الم يقاتل انھوں نے اپنے ساتھوں سے كماكه تم مقابله مت كو جو مخص مقابله سي كريكا وہ الله تعالى كى پناه ميں رب كا

فکیف رایت الله حب علیهم العدادة والبغضاء بعد التواصل و گراے دیکھنے والے تو نے دیکھاکہ اللہ تعالی نے ان میں آپ کی شمادت کے بعد بغض و عدادت کو دال دیا

وکیفرایت آلخیوادبر بعدہ عن الناس اربار الریاح الجوافل اور پھر تو نے دیکھا کہ بھلائی اس طرح ان لوگوں سے نکل گئی جیے لوگوں پر سے آندھیاں گزر جائیں

#### حضرت عثمان نضي الله عنه كي سيرت وكردار:-

عبد الله تعالی عند رات کو اٹھ کر خود ہی وضو کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عند رات کو اٹھ کر خود ہی وضو کا سامان فراہم کر لیتے تھے کوگول نے عرض کیا کہ آپ کسی غلام کو بیدار کرلیا کیجئے تاکہ وہ یہ انتظام کر دیا کرئے تو آپ نے فرمایا میں یہ مناسب نہیں سجھتا کیونکہ رات کو تو وہ بھی آرم کرتے ہوتے ہیں۔

# حضرت عثمان نضي الله ينه كي مهز-

ابن عساكر في عمر بن عثان الفي المن عنان عنان كى زبانى لكما ب كه والد محرم

(حفرت عثمان الفتحة الملكة الله الكوسى بريد نقش مرتم تعاد-ا منت بالذي خلق فسوى

ابو تعیم نے دلائل میں ابن عمر نفتی الدی آب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک جعہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ فرما رہے تھے کہ جسم خان رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ فرما رہے تھے کہ جسم خان غفاری نے آپ کے وست مبارک سے آپ کا عصا چھین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر دو کلڑے کر دیا۔ ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ وہ آکلہ (کینس) کے مرض میں جٹلا ہوگیا۔

حواشي

ا۔ جنت البقیع کے قبرستا میں جن مواضع کی زمین شامل ہے ان میں ایک موضع حش کو کب بھی تھا۔

上海地下的是1000年11日1日1日1日1日1日1日1日1日

上海大學的學的學生以前也是不是不多的人們們

#### اوليات وايجادات حضرت عثمان دضي الملاعبة

عسری نے اپنی کتاب اواکل میں لکھا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے لوگوں کے لئے جاگیریں مقرر فرمائیں۔ آپ نے جانوروں کے لئے چاگاہیں قائم کیں 'آپ ہی نے جم دیا کہ بحبیر میں آواز پنجی رکھیں۔ (اذان کی طرح آواز بلند نہ ہو) مسجدوں میں نجو رات جلانے کو رواج دیا جس میں زعفران کی آمیزش ہوتی تھی۔ جعہ کے دن اذان اول دینے کا تھم صاور فرمایا۔ مئوذنوں کی شخواہیں مقرر فرمائیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ بیعت لینے کے بعد جب آپ خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے تو آپ سے تقریر نہ ہوسکی۔ بس اتنا فرمایا 'لوگو! اول مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے 'آج کے دن کے بعد بہت سے دن آئیں گا رہیں زندہ رہا تو انشاء اللہ تمھارے سامنے ضرور خطبہ دوں گا۔ ہمارے خاندان میں لوگ خطیب نہیں ہوئے ہیں۔ میں جیسا کچھ ہوں تمھارے سامنے آجائے گا۔

آپ ہی نے سب سے اول لوگوں کو خود زکوۃ نکالنے کا تھم دیا۔ سب سے پہلے آپ ہی وہ فرد ہیں جو اپنی والدہ کی حیات میں خلیفہ منتخب ہوئے'

آپ ہی نے سب سے اول پولیس اور اس کے عمدے دار مقرر فرمائے۔ آپ ہی نے سب سے اول مسجد میں اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول مسجد میں اپنے لئے ایک مقصورہ تغییر کرایا ناکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صعوبت پیش نہ آئے (کہ حضرت عمر ضحی الملائی کو مسجد میں محراب امام میں خرج سے زخمی کیا گیا تھا)۔

سب سے پہلے آپ ہی خلافت پر اختلاف پیدا ہوا اور بعض کو بعض نے برا سمجھا ورنہ آپ سے پہلے صرف فقی مسائل میں اختلاف ہو تا تھا۔ اور وہ بھی اس طرح کہ ایک دوسرے کو برا نہ سمجھا جاتا تھا۔ (اس روایت کو صرف عسکری نے بیان کیا ہے)۔

آپ کے بعض اولیات اور بھی ہیں (جو مورخین نے ذکر نہیں گئے) مثلاً آپ ہی نے سب سے پہلے مع اہل و عیال کے راہ خدا میں ججرت فرمائی۔ آپ ہی نے تمام مسلمانوں کو سب سے اول ایک ہی قرات قرآن پر جمع فرمایا۔

ابن عساكر" عيم بن عباد ابن حنيف سے روايت كرتے ہيں كہ اولا" آپ ہى ك

زمانے میں غنیمت کے مال و متاع کی اتنی کثرت ہوئی کہ لوگ فکر معاش سے بے فکر ہوکر کور اڑانے اور غلیل چلانے میں مصروف رہنے گئے چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اس کام سے روکنے کے لئے بنی لیث کے ایک مخص کا اپنی خلافت کے آٹھویں سال تقرر فرمایا جس نے کبوروں کو پر قینچ کر دیا اور غلیلوں کو توڑ ڈالا۔

# حضرت عثمان غنی نضعی النتی کے عمد میں انقال فرمانے والے مشاہیر

حضرت عثمان نفت المنتجة ابن عفان کے عمد خلافت میں ان مشاہیر اسلام نے انقال کیا۔
مراقہ نفت المنتجة بن مالک بن جعثم۔ جارف تعلیم بن صخر۔ حاتم ابن نفت المنتجة ابن ابن المعتب المنتجة بن صاحت۔
ملتعہ عیاض نفت المنتجة بن ظمیر ابواسید الساعدی نفت المنتجة المنتجة بن صامت۔
حرث نفت المنتجة بن نوفل عبد الله نفت المنتجة بن حذافہ زید بن خارجہ لبید شاعر حضرت معید نفت المنتجة بن عمرو بن الجموع معید بن العباس معیقیت بن ابن فاطمہ الدوس ابولیابہ بن عبد المنذر سعود الله شجعی۔

ان حضرات کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام نفت التھ آب کا انقال بھی آپ کے عمد خلافت میں ہوا (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) خطبہ شاعر اور ابو ذویب شاعر بذلی کا بھی آپ کے عمد خلافت میں انقال ہوا۔

حواشي

ا۔ مشہورے کہ انھوں نے مرنے کے بعد گفتگو کی تھی۔

## حضرت على مرتضلي رم الله وجد ابن ابو طالب

#### آپ کاسلسله نسب و کنیت:۔

آپ كا سلسله نب اس طرح بے على ابن ابي طالب المعروف به عبد مناف بن عبد المطلب معروف به شيه بن ہاشم المعروف به عمر بن عبد مناف المعروف به مغيره بن قضى المعروف به زيد بن كلاب بن مره بن لوى بن غالب بن فر بن مالك بن ضربن كانه '

آپ کی کنیت ابو الحن تھی اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو تراب فرمائی تھی' آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا اور آپ ہی پہلی ہاشی خاتون ہیں جھون نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور رشتہ مواخات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ (اس کے علاوہ بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براور عم زاو تے)۔ آپ عالم ربانی' مشہور شجاع' بے بدل زاہد اور زبروست خطیب تھے' آپ ان لوگوں میں سے تھے جھوں نے قرآن شریف جمع کرکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا' آپ بی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ اسلام میں قدیم ہیں بلکہ ابن عباس' حضرت انس' زید بن ارقم اور سلمان فارسی (رضوان اللہ تعالیٰ علیم ما جمعین) اور بہت سے صحابہ کرام نفتی اللہ اس پر مفق ہیں کہ فارسی (رضوان اللہ تعالیٰ علیم ما جمعین) اور بہت سے صحابہ کرام نفتی اللہ اس پر مفق ہیں کہ فارسی (رضوان اللہ تعالیٰ علیم ما جمعین) اور بہت سے صحابہ کرام نفتی اللہ اس پر مفق ہیں کہ فارسی (رضوان اللہ تعالیٰ علیم ما جمعین) اور بہت سے صحابہ کرام نفتی اللہ اس پر مفق ہیں کہ اول آپ ہی اسلام لائے اور لعض کا اس پر اجماع بھی ہے۔

المویعلی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو شنبہ کے روز مبعوث ہوئے اور دوسرے دن سہ شنبہ کو میں مسلمان ہوا 'جس وقت آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر شریف دس سال بھی بلکہ بقول بعض نو سال اور بعض آٹھ سال اور بچھ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ حسن بن زید کہتے ہیں کہ آپ نے صغر سی میں بھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ (ابن سعد)

جس روز رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے تھم دیا کہ تم میرے بعد چند روز تک کمہ مظلمہ میں مزید قیام کرنا اور جو امانتیں اور وسیتیں لوگوں کی ہمارے پاس ہیں۔ ان کے مالکوں اور صاحبوں کو پنچا دینا۔ چنانچہ آپ نے اس تھم کی پوری پوری لامیل کی۔

آپ تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ، غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بناکر مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا ، تمام غزوات اور دوسری جنگوں میں آپ سے بمادرانہ کارنامے اور دلاورانہ کمالات مشہور ہیں۔

سعید بن مسب کتے ہیں کہ جنگ احد میں آپ کے سولہ زخم آئے تھے۔ بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ جنگ خیبر میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مرحت فرمایا تھا۔ اور یہ پیشکوئی فرمائی تھی کہ خیبر آپ ہی کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ آپ کی شجاعت کے کارنامے اور قوت بازو کے شاندار فتائج مشہور و معروف ہیں آپ کے جم فربہ سے خود کے استعال کی وجہ سے آپ کے سرکے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ میانہ قد ماکل بہ پستی قوی تھے۔ آپ کا پیٹ تنامب اعضا کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا۔ آپ کی ریش مبارک دراز تھی 'مونڈھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا۔ پیٹ سے نیچ کا جم بھاری مارک دراز تھی 'مونڈھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا۔ پیٹ سے نیچ کا جم بھاری مقا۔ رنگ گندی تھا۔ تمام جم پر لمبے لمبے بال تھے۔

ابن اسحاق نے مغازی میں ' ابن عساکر نے ابی رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ' نے جنگ خیبر میں قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر بہت دیر تک اپنے ہاتھوں پر رکھا اور اس سے ڈھال کا کام لیا جس وقت قلعہ فتح ہوگیا تو اس دروازے کو آپ نے پھینک دیا ' جنگ سے فراغت کے بعد ہم اس افراد نے مل کر اسے ہلانا چاہا لیکن وہ نہیں ملا۔

بخاریؒ نے اوب میں سل بن سعد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ 'کو اپنا نام (کنیت) ابو تراب بہت پند تھی اور جب کوئی آپ کو اس نام سے پکار آتھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اور آپ کی اس مسرت کا سبب یہ تھا کہ یہ کنیت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عنایت ہوئی تھی اس کنیت کے رکھنے کا موجب یہ ہوا کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنها سے کسی بات پر ناراض ہوکر مہد میں آکر لیٹ گئے تھے اور آپ کے بدن پر پچھ مٹی لگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے بہ نفس نفیس مجد میں بدن پر پچھ مٹی لگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے بہ نفس نفیس مجد میں بدن پر پچھ مٹی لگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے بہ نفس نفیس مجد میں

#### احادیث نبوی به سلسله فضیلت حضرت علی نضی انتهابا

امام احد الله فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی فضیلت میں وارد ہیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں وارو نہیں ہوئی ہیں۔ (حاکم)

بخاری اور مسلم میں حضرت سعد ابن و قاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ جوک میں جب آپ کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا (اور دیگر مجاہدین کے ساتھ نہیں لیا) تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یمال بچوں اور عورتوں پر اپنا خلیفہ بناکر چھوڑے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابا" ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوکہ میں شمیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح موئ علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ (اس حدیث کو احمد ' برار "اور دیگر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے)۔

بخاری اور مسلم نے سل بن سعد سے روایت کی ہے کہ جنگ خیبر کے زمانے میں ایک روز رسول اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل پرچم اسلای اس مخف کے حوالہ کروں گا جس کے ہاتھ سے انشاء اللہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ وہ مخف اللہ اور اس کے رسول کو ووست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔' رات کو لوگ بہت دیر تک اس بات پر غورو خوض کرتے رہے کہ دیکھئے کل صبح کس کو علم عنایت ہو صبح ہوئی تو ہر مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہر ایک کے دل میں ہی خواہش موجزن تھی کہ شاید یہ فخر مجھے حاصل ہو جائے۔ جب تمام صحابہ کرام نفتی الدی ہی جمع ہوگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نفتی الدی بین؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نفتی الدی بین؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نفتی الدی بین؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ

آشوب چیم میں مبتلا ہیں اس وجہ سے حاضر خدمت نہیں ہوئے ہیں ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا نھیں فورا" بلاو۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں پر اپنا لعاب وہن (شریف) لگا دیا جس سے آپ کی آنکھیں فورا" اچھی ہو گئیں ' (اور پھر آذیست و کھنے نہیں آئیں) اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لشکر آپ ہی کو مرحمت فرمایا اور ہم سب غورو خوض کرتے ہی رہ گئے۔ (طبرانی نے اس حدیث کو متعدد صحابہ نفتی اللہ علیہ سے روایت کیا ہے)۔

ترفدی نے ابو سریحہ اور زید بن ارقم نفت النائج کی ہوں علی نفتی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں صاحب (مولا) ہوں علی نفتی النائج کی اس کے صاحب (مولا) ہیں۔ (اس حدیث کو احمد اور طرانی نے بھی لکھا ہے) بعض راویوں کا کمنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللی جو مخص علی نفتی الدی ہی عجب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللی جو مخص علی نفتی الدی ہی اس سے محبت رکھ اور جو علی نفتی الدی ہی بعض رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔

احمد فی الله عنه فی الله عنه روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی الله عنه فی ایک وسیع مقام پر لوگوں کو جمع کرکے فرمایا کہ میں تم سے فتم دے کر بوچھتا ہوں کہ بتاؤ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بوم عدیر خم کے موقع پر میری نبیت کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس مجمع سے تمیں آدمی کھڑے ہوئے اور انھوں نے کما کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت رسالت ماب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا "میں جس کا مولا ہوں علی نفتی الملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا "میں جس کا مولا ہوں علی نفتی الملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا "میں جس کا مولا ہوں علی نفتی الملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا "میں جس کا مولا ہوں علی نفتی الملی الله علی نفتی الملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا "میں جس کا مولا ہوں علی نفتی الملی الله علیہ وسلم نے اس سے تو بھی مخبت فرما اور جو علی نفتی الملی الله علیہ وسلم نے اس سے تو بھی دشمنی رکھنا"

حفرت على نضي الله عنه سے محبت كا حكم:

ترفدی اور حاکم نے بریدہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کے ارشاد فرایا کہ اللہ تعالی نے مجھے چار آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے اور مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالی بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کما یارسول اللہ جمیں ان کے نام بتا دیجئے آپ نے ارشاد فرایا ان میں سے ایک علی نفتی النظام بیں۔ باقی تین حضرات کے نام بتا دیجئے آپ نے ارشاد فرایا ان میں سے ایک علی نفتی النظام بیں۔ باقی تین حضرات کے سلسلہ میں کما جاتا ہے کہ وہ تین حضرات یہ بیں ہے۔ حضرت ابوذر 'حضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ تعالی عنم)

ترزی ۔ نسائی اور ابن ماجد نفتی المنکھ بنے عبثی بن خبارہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "علی نفتی النکھ بھے سے ہیں اور میں علی نفتی النکھ بھے سے ہیں اور میں علی نفتی النکھ بھے سے ہیں اور میں علی نفتی النکھ بھے سے ہوں"

ترفری نے ابن عمرافت الملائی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام افتح الملائی کی مابین رشتہ مواخات قائم کرایا تو حضرت علی افتح الملائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما یارسول اللہ آپ بچشم گریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما یارسول اللہ آپ نے تمام صحابہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا (ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا) گر میں یوں ہی رہ گیا (آپ نے جھے کسی کا بھائی نہیں بنایا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔

#### مومن اور منافق کی پیچان:۔

مسلم نے حضرت علی نفتی الدی کا کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا فتم جس نے وانہ اگایا اور جان پیدا کی کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ مومن تم سے محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ ترمذی نے ابو سعید سے روایت کی ہے کہ ہم منافق کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے ' طبرانی اور البرار مضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ترمذی و عاکم حضرت علی نفتی الدی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "میں علم کا شہر ہوں اور علی نفتی الدی کی اس حدیث کو موضوع کما نفتی الدی کی ہے۔ نفول نے ناموں نے اس حدیث کو موضوع کما ہے انھوں نے ناموں نے غلطی کی ہے)۔

حاكم حضرت على رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يون كى والله على وسلم في يون كى جانب (قاضى بناكر) بھيجنا چاہا تو ہيں نے عرض كيا يارسول الله ميں تو ابھى الهر بوان ہوں ' ناتجربہ كار جو معاملات طے كرنا نہيں جانتا۔ اور آپ جھے يمن بھيجة ہيں ہيہ سن كر آپ نے ميرے سينے پر ہاتھ مارا اور پھر فرمايا " اللى! اس كے قلب كو روشن فرمادے۔ اس كى زبان كو تاثير عطا فرما وے ' فتم ہے اس خداكى جس كے تھم سے بيجوں سے درخت پيدا ہوتے بيں كه اس دعا كے بعد سے پھر بھى محمد كى مقدمہ كے تصفيہ ميں كوئى دغد نے اور تردد پيدا نہيں ہوا' بغير شك و شيد كے ميں نے چر مقدمہ ميں درست فيصلہ ديا۔

## اقوال صحابه كرام:

ابن سعد حضرت علی رضی الله سعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں! میں نے ان کو جواب دیا کہ اس کا سبب ہے کہ جب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرتا تھا تو آپ مجھے خوب اچھی طرح سمجھایا کرتے تھے اور جب میں چپ رہتا تھا (خود کچھ نمیں پوچھتا تھا) تو آپ خود ہی ہتایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ افتی الدیکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علی افتی الدیکی ہی سب سے زیادہ بمتر فیصلہ کرنے والے (قاضی) ہیں۔

ابن سعد حضرت ابن عباس نفت الملائجة سے روایت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی مسلم کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست جواب ان سے بایا۔

سعید ابن مسب سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کوئی مشکل قضیہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی سے بناہ مانگا کرتے تھے (تعوذ پڑھا کرتے تھے) کہ کمیں قضیہ غلط طے نہ ہو جائے۔ سعید بن مسب یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام فضی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نفی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نفی اللہ علیہ وسلم کے احداب کرام نفی اللہ علیہ وسلم کے احداب کرام نفی اللہ علیہ علیہ علیہ جو کچھ پوچھنا

14 By = 8. 91

ابن عسار حضرت ابن عباس نفت المنظم كرد واله سے بيان كرتے ہيں كه مدينه منوره ميں فصل قضايا (مقدمات كے فيصل كرنے) اور علم فرائض ميں على نفت الديمة ابن ابى طالب سے زيادہ علم ركھنے والا كوئى اور نہيں تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے مروی ہے کہ جب ان کے سامنے حضرت علی نصفی اللہ عنہ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم سنت کا جانے والا کوئی اور نہیں ہے۔

مروق کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اب حضرت علی، حضرت علی، حضرت علی، حضرت علی، حضرت عر، حضرت ابن مسعود اور عبداللہ بن عمر (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) تک محدود رہ گیا ہے۔

عبداللہ بن عیاش بن ابی رہید کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند میں علم کی قوت ' ارادے کی پختگی ' مضبوطی اور استقلال موجود تھا' خاندان بھر میں آپ کی بمادری مشہور تھی' آپ پہلے اسلام لائے' آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے' احکام فقہ و سنت میں ماہر تھے' جنگی شجاعت اور مال و دولت کی بخشش میں سب سے ممتاز تھے۔

جابر الفت الله بن عبر الله كت بي كه رسول الله صلى الله على وسلم في فرمايا كه تمام الوگ مختلف ورخت سے بيں-

طرانی اور ابن حاتم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جس جگہ قرآن شریف میں یا ایھا الذین ا منو ہے وہاں سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی نفتی الدین ا منو ہے وہاں سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی نفتی الدین ان کے امیرو شریف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں چند مقامت پر صحابہ کرام نفتی الدین اللہ بھا عباب فرایا ہے 'گر حضرت علی نفتی الدین کا ذکر ہر جگہ فیر کے ساتھ ہے۔

ابن عساكر حضرت ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كہ قرآن شريف ميں جو كھ حضرت على رضى اللہ تعالى عنہ كى شان ميں بازل ہوا وہ كى كى شان ميں نازل نبيں ہوا۔ ابن عساكر نے حضرت ابن عباس ہى سے اس كو بھى روايت كيا ہے كہ آپ كى شان ميں تين سو آيات نازل ہوئى ہيں۔

البرار ؒ نے سعد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس مسجد میں سوائے میرے اور تمحارے کی کے لئے جنبی ہونا

طال ہونا ہے۔ (جنبی ہونے کی صورت میں اس مسجد میں وافل ہونا میرے اور تمہارے سوا کسی کے لئے طال نہیں ہے)

طبرانی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ و سلم غصہ کی حالت میں ہوتے تھے تو سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کی کی مجال نہیں تھی کہ آپ سے گفتگو کرسکے۔

طرانی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔

"دمفرت علی نفت الدیمی کی طرف دیکھنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔" (اس حدیث کے اساد صحیح ہیں)۔ طبرانی نے اپنی اوسط میں حضرت ابن عباس نفت الدیمی سے روایت کی ہے کہ حضرت علی نفت الدیمی میں نہیں ہیں۔ حضرت علی نفت الدیمی میں نہیں ہیں۔

ابو یعلی نفتی الله این مخرت ابو ہر یرہ نفتی الله ایک کے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نفتی الله ایک ہیں دفتی الله عنہ کو تین فضیاتیں ایس ملی ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے نزدیک وہ تمام دنیا سے زیادہ مجبوب ہوتی۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ فضائل کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی صاجزادی (حضرت) فاطمہ نفتی الله کا نکاح کیا۔ دوم آپ نے ان دونوں کو مجد میں رکھا اور جو کچھ ان کو وہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں ہے۔ تیسرے جنگ خیبر میں علم ان کو عطا فرمایا'

ابو یعلی حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان ون سے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے میری آنکھوں میں لعاب وہن مبارک لگایا تھا اور مجھے علم مرحمت فرمایا تھا نہ میری آنکھیں و کھنے آئیں اور نہ میرے سرمیں درد ہوا۔

گبویعلی اور البرار نے سعدن اللہ ابن وقاص سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ وسلم نے اللہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ وس

طبرائی نے حضرت ام سلمہ نفتی اللہ کہ ہوایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ کہ کہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی اللہ کہ کہ اس نے مجھے محبوب رکھا اس نے مجھے نے گویا اللہ تعالی کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفتی اللہ کہ کہ سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھے

ے وشنی رکھی اس نے گویا اللہ سے وشنی رکھی۔

احمد ام سلمدن الله الله عليه واليت كرت بين كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرمات ساكه جس في على نظمين الله عليه وسلم

احر ؓ اور حاکم ؓ ابوسعید نفت المنتہ ہوری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن شریف کی تاویل پر اس طرح جھڑتے ہو جس طرح میں تنزیل قرآنی پر کفار سے جھڑتا تھا۔

البرار" عاكم اور ابو يعلى في خضرت على رضى الله عنه سے روايت كى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجھے طلب فرها كر ارشاد فرمايا كه تمحارى مثال حضرت عيمىٰ عليه الله عبيى ہے كه يهوديوں في ان سے يهاں تك بغض و عداوت كى كه ان كى (معصومه) مال پر بهتان لگايا اور نصارىٰ في ان سے محبت كى تو اتنى كى جس كے وہ لائق نہ تھے۔ ياد ركھو دو چيزيں انسان كو تباہ و برياد كر ديتى بيں ۔ ايك تو اتنى محبت كه وہ محبوب ميں وہ باتيں سمجھنے گے جو حقيقت ميں اس ميں موجود نہ ہو' دوسرے اس قدر شديد بغض و عداوت كه برا كھتے تهمت لگانے سے بھى نہ چوكے۔

طبرانی نے اوسط اور صغیر میں ام سلمدن التی ہے روایت کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خود سنا ہے کہ علی نفر التی ہیں قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی نفر التی ہیں اور قرآن علی نفر التی ہیں اور قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں مجھ سے جدا ہونے کے بعد مجھ سے کوثر پر پھر مل جائس گے۔

احر اور حاکم نے بسند صحیح عمار الفت المنظم بن یاسر سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی الفت المنظم بن فرایا کہ دو مخص سب سے زیادہ شقی ہیں ایک تو آل ثمود جضوں نے صالح پنجبر کی او نٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں 'دو سرے وہ مخص جو تمارے سریر تلوار مارے گا اور تماری داڑھی خون میں تربتر ہو جائی گی۔

حاکم نے ابو سعید حزری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ چند لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایت پیش کی تو آپ نے فورا" ایک خطبہ فرمایا اور کما کہ لوگوں علی نفت الملکا یہ کی شکایت ہرگز نہ کرنا۔ وہ خداوند تعالیٰ کے راستے میں اور اس کے معاملات میں بہت ہی سخت گر ہیں۔

#### خلافت حضرت على نضي المانية

سوائے حضرت طلحہ نفتی اللہ اور حضرت زبیر نفتی اللہ اسب نے بیعت کرکی:۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دو سرے روز تمام صحابہ کرام لفت الملکا بھیا کے حضرت طحد نفتی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا مدینہ میں حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سے بیعت کی مضرت طحد نفتی اللہ بھی اور زبیر نفتی اللہ بھی اور یہاں بہنج کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عنہ کو مد خرمہ ہوتے ہوئے بھرہ پنچ اور یہاں بہنج کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی عنہ کے خون کا مطالبہ کیا جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی عنہ کو اور یہاں حضرت علی نفتی اللہ بھی کا حضرت طحد نفتی اللہ بھی کے۔ بھرہ راستے ہی میں پڑتا تھا یہاں حضرت علی نفتی اللہ بھی کا حضرت طحد نفتی اللہ بھی کا حضرت طحد نفتی اللہ بھی ہوگئے۔ باس جنگ میں حضرت علی نفتی اللہ بھی ہوگئے۔ ان کے علاوہ طرفین کے تیرہ ہزار مسلمان کام آگئے۔ یہ واقعہ جمادی آلاخر ۲سم میں بیش آیا۔ بھرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پندرہ روز قیام کیا اور پھر کوفہ تشریف لے گئے۔

#### جنگ صفین:

آپ کے کوفہ پنچنے کے بعد آپ پر امیر معاوید نفت المن کے خروج کردیا ان کے ساتھ شای لشکر تھا کوفہ سے حضرت علی نفت المن کا بھی بوھے اور صفین کے مقام پر ماہ صفر ۳۵ ھ میں خوب معرکہ آبطانی ہوئی اور لڑائی کا بیہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا آخر کار حضرت عمر و بن العاص کے غورو فکر کرنے کے بعد شامیوں نے قران شریف نیزوں پر بلند کر دیئے 'لوگوں نے اس صورت میں لڑائی سے ہاتھ اٹھالیا (جنگ موقوف کردی)۔ طرفین سے صلح کے لئے اس صورت میں لڑائی سے ہاتھ اٹھالیا (جنگ موقوف کردی)۔ طرفین سے صلح کے لئے ایک ایک فحص بطور تھم مقرر ہوا۔ حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص اور حضرت

علی نفت الکتابی کی جانب سے ابوموی اشعری تھم مقرر ہوئے دونوں حضرات نے ایک معاہدہ تخریر کیا کہ آئندہ سال مقام ارزح میں جمع ہو کر اصلاح امت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اس معاہدے کے بعد طرفین کے لوگ اپنے اپنے مقام کو واپس ہوگئے۔ امیر معاوید نفت الکتابی شام کو اور حضرت علی نفت الکتابی کوفہ واپس چلے گئے۔

#### خوارج كاظهور:

جب آپ کوفہ واپس آگے تو اک جماعت (خوارج) آپ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہوگئ اور انھوں نے خلافت حضرت علی نفتہ الملکہ؟ سے انکار کرکے لاحکم الا اللّه (سوائے الله کے کسی کا حکم نہیں ہے) کا نعرہ بلند کیا اور موضع بحرورا میں انھوں نے اپنا نشکر بنالیا اور حضرت علی نفتہ الملکہ؟ شے ان کی سرکوبی حضرت علی نفتہ الملکہ؟ شے ان کی سرکوبی کے لئے حضرت ابن عباس کی سرکردگی میں لشکر روانہ کیا۔ طرفین میں جنگ ہوئی۔ لڑائی کے بعد کچھ لوگ تو حضرت علی نفتہ الملکہ؟ شے ان کی شامل ہوگئے اور کچھ اپنے عقیدے پر جے بعد کچھ لوگ تو حضرت علی نفتہ اللہ عنہ نہوان چلے گئے اور وہاں پہنچ کر انھوں نے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی شروع کردی آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ نہوان پنچ اور ان سب کو نہ شخ کر ڈالا اور اس موقع پر ذوا اندیہ بھی مارا گیا خوارج سے یہ جنگ ۱۳۸ھ میں ہوئی۔

# ازرح میں اجتماع اور حکم کا فیصلہ:۔

اس سال (۱۳۸ه) سابقہ معاہدہ کے بمو جب سعد ابن ابی و قاص ' ابو موی اشعری اور دیر سعابہ کرام مقام ازرح بیں جمع ہوئے ' عمرو بن العاص اپنی چرب زبانی ' اور زور بیان سے ابوموی اشعری پر چھا گئے اور ابو موی اشعری نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے معزول کر دیا اور حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ الضخی المنظی بھی کو خلافت پر فائز کرے ان سے خلافت پر بیعت کرلی ' اس فیصلے سے لوگوں میں سخت اختلاف پیدا ہوگیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے لوگوں نے بدستور خلافت پر قائم رکھا۔ (آپ ہی کو خلیفہ کلی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے لوگوں نے بدستور خلافت پر قائم رکھا۔ (آپ ہی کو خلیفہ کیا) اور بہت سے لوگ آپ سے کٹ گئے ' حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے شاہم کیا) اور بہت سے لوگ آپ سے کٹ گئے ' حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے

بعد بعض اوقات اپنی انگلیاں چبانے لگتے اور کتے میں نے نامناب کام کیا مجھے معاویہ لفت النام کیا مجھے معاویہ لفت النام کیا جاتھے۔

## خوارج کی سازش قتل:۔

گروہ خوارج کے بیہ تین افراد لین عبر الرحلٰ بن ملجم المراوی۔ برک بن عبداللہ التمینی اور عمرو بن بکیر التمینی کمہ کرمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں بیہ عمد کیا کہ ہم تین افراد ان تین افراد لین حضرت علی نفت المراح ہیں ابی طالب معاویہ ابن ابوسفیان اور عمرو بن العاص کو قتل کرکے اصل قضیہ بی پاک کر دیں (کہ انبی لوگوں کی وجہ سے یہ خلفشار برپا ہوا ہے) آگہ مسلمانوں کو ان جمگروں اور آئے دن کے قضیوں سے نجات حاصل ہو جائے 'چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عمرو بن بکیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برک نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عمرو بن بکیر نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر عمد کیا کہ ان تینوں کو ایک ہی رات بن بکیر نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر عمد کیا کہ ان تینوں کو ایک ہی رات میں کیم رمضان المبارک یا ۱۱ رمضان یا کا رمضان کو قتل کر دیگئے اور یہ تینوں بربخت ان میں شہروں کو روانہ ہوگئے جمال جمال ان کو اپنے اپنے نامزد کردہ ہخض کو قتل کرنا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ میں پہنچا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دوسرے خوارج سے رابطہ قائم کرکے اپنا ادادہ ان پر ظاہر کیا کہ وہ کا رمضان میں ھے جمعہ کی شب میں حضرت علی رصنی اللہ تعالی عنہ کو شہید کردیگا۔

#### حضرت علی رم الله وجه کی شهاوت:-

ا رمضان المبارک ٢٠٠ ه كو حفرت على رضى الله تعالى عنه نے على الصبح بيدار ہوكر الله صلى الله على ماجزادے حفرت حن الفت الله على الله على الله على الله عليه وسلم سے شكايت كى ہے كه آپ كى امت نے ميرے ساتھ كج روى افتيار كى ہے اور الله عليه وسلم سے شكايت كى ہے كه آپ كى امت نے ميرے ساتھ كج روى افتيار كى ہے اور اس نے سخت نزاع برپاكر ديا ہے "آپ نے اس كے جواب ميں مجھ سے فرمايا كه تم الله سے دعاكر چنانچہ ميں نے بارگاہ رب العزت ميں اس طرح وعاكى كه اللى! مجھے تو ان لوگوں سے بمتر لوگوں ميں پہنچا دے اور ميرے بجائے ان لوگوں كا اليے شخص سے واسط ؤال جو مجھ سے بد تر

ہو۔ " ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ استے میں ابن نباح موذن نے آکر آواز دی الصلوة الصلوة الصلوة! چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لئے گھرسے چلے راستے میں آپ لوگوں کو نماز کے لئے آواز وے وے کر جگاتے جاتے تھی کہ استے میں ابن ملجم سے سامنا ہوا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ وار اتنا شدید تھا کہ آپ کی پیشانی کنیٹی تک کٹ گئی اور تلوار وماغ پر جاکر ٹھری اتنی ویر میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ بیشانی کنیٹی تک کٹ گئی اور تلوار وماغ پر جاکر ٹھری اتنی ویر میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ بیشانی کنیٹی تک کٹ گئی اور تلوار وماغ پر جاکر ٹھری اتنی ویر میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ بیشانی کنیٹی تاتی کو پکڑلیا۔

یہ زخم بہت کاری تھا پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمع و ہفتہ تک بقید حیات رہے گر اتوار کی شب میں آپ کی روح بارگاہ قدس میں پرواز کر گئی۔ حضرت حسن نصف الدی ہیں مضرت حسن نصف الدی ہیں مضرت حسین نصف الدی ہیں جعفر نصف الدی ہی با امام حسن رضی مضرت حسین نصف اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور وارا الامارت کوفہ میں رات کے وقت آپ کو وفن کر دیا ابن ملم کے جے گرفار کیا جاچکا تھا جم کے کھڑے کرکے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکستر ہوگیا۔

مندرجہ بالا واقعات ابن سعد نے (طبقات) میں لکھے ہیں اور میں نے ان کو مخضرا" بیان کیا ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں تفصیلی واقعات لکھنے کی گنجائش نہیں تھی' ووسرے یہ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہو خواہ ان سے قتل ہی کیوں نہ سرزد ہو جائے۔ (اس لئے یمال کسی قتم کی تنقید یا تبصرہ نہیں کیا گیا ہے)۔

سدی کا بیان ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہوگیا تھا اس کا نام قطام تھا' اس نے اپنا مہر تین ہزار درہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل رکھا تھا۔

شاعر فرزوق ممی نے ان اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نفی اللہ ا

كمهر قطام من فصيح واعجم المياك قطام كا.... كم عجيب تقا وضرب على بالحسام المصم

مشيررال عد حفرت على الضيّاد المات كاقتل

ولاقتل الاقتل ابن ملجم

فلم لرمهر اساقد ذوسماحة اليام ركى جوانمردنے نئيں سناموگا ثلثة الاف وعبدوقينة ليني تين ہزار درہم'ايك غلام اور

فلافهواعلى من على وان غلا

حضرت علی نصی انتخاب کی شادت ہے گرال قدر مراور کونسامر ہوسکتا ہے اور نہ ابن ملم کے قتل ہے

#### برد حکر قتل ہو سکتاہے

#### حضرت على نضي الله على كامزار :\_

ابو بکر بن عیاش کتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی قبر شریف کو اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ کہیں بدبخت خاری اس کی بھی بی حرمتی نہ کریں۔ شریک کتے ہیں کہ آپ کے فرزند امام حن نفتی الملائے ہی نے آپ کے جمد مبارک کو دارالاماریۃ کوفہ سے مدینہ منورہ سنقل کر دیا تھا۔ مبرد نے محمد بن حبیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک قبرسے دو سری قبر میں منتقل ہونے والی پہلی لغش حضرت علی نفتی الملائے ہی کہ ابن عساکر سعید بن عبد العزیز سے منتقل ہونے والی پہلی لغش حضرت علی نفتی اللہ وجہہ شہید ہوگئے تو آپ کے جمد مبارک کو مدینہ منورہ لیجانے گئے تاکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے اقدس میں دفن مریب سنورہ لیجانے بی تاکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے اقدس میں کی طرف کو مریب لغش ایک اونٹ پر رکھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا وہ اونٹ راستہ میں کسی طرف کو کھاگیا اور اس کا پیتہ نمیں چلا اسی واسطے اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ بادلوں میں تشریف فرما کی نغش کو اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔

#### حضرت على نضي الله عنها كى عمر شريف:-

حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر میں اختلاف ہے بعض لوگ کتے ہیں شہادت کے وقت (۱۷ رمضان المبارک ۴۰ ھ) آپ کی عمر ۱۳ سال تھی بعض چونسٹھ ۱۴ بتاتے ہیں' کچھ ۱۵ سال اور کچھ ۵۷ سال اور بعض ۵۸ سال کہتے ہیں۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو اس وقت آپ کی باندیوں کے تعداد انیس تھی۔

# حضرت علی نصفی اللہ کے واقعات آپ کے فیصلے اور اقوال بطور اختصار

سعد بن منصور کتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے یہ توفیق بخشی کہ ہمارے مخالفین ہم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں ' معاویہ لفظی اللہ ہو ہو ہے کہ جس نے یہ دریافت کرایا کہ خنثی مشکل کی میراث کا کیا تھم ہے؟ میں نے لکھ بھیجا کہ اس کی پیشاب گاہ کی ہیت سے میراث کا تھم جاری ہوگا (یعنی اگر اس کی پیشاب کی جگہ مردوں سے مشابہ ہے تو وہ مردوں میں اور اگر عورتوں سے مشابہت ہے تو عورتوں میں محسوب کیا جائے گا)۔ ہشیم نے مغیرہ سے بھی اس طرح روایت کی ہے۔

خلافت حفرت ابوبكر و حفرت عمر نضي الله اور حفرت على الضي الله اور حفرت على الضي الله الله الم

ابن عساکر نے حضرت حسن نفتی الملاع ہے کہ اور قیس بن عبادہ نفتی الملاع ہے کہ اور قیس بن عبادہ نفتی الملاع ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرہ تشریف لائے تو ابن الکواع نفتی الملاع ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگئی ہے بیت کہ بات کمال تک بچ ہے کیونکہ آپ سے زیادہ اس معالمہ میں صحیح بات اور کون کہ سکتا ہے آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے ہے کی نوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے ہے کوئی وعدہ فرمایا تھا جب میں نے قوری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے سے اس قتم کا کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے اس قتم کا کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا۔ میں ان دونوں کو قتل کر ڈالٹا خواہ میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ کیوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا" نہ کی نے قتل کیا اور نہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا" نہ کی نے قتل کیا اور نہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا" نہ کی نے قتل کیا اور نہ بو تا۔

آپ نے ایکایک انتقال فرمایا بلکہ آپ چند روز مرض البوت میں مبتلا رہے اور جب آپ کی یاری نے شدت افتیار کی اور موذن نے آپ کو نماز (پراهانے) کے لئے حب معمول بایا تو پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نصف اللہ ایک کو نماز بڑھانے کا حکم دیا اور آپ نے بموجب حکم کے نماز پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہرہ فرمایا اس عرصہ میں ایک بار جب آپ كى ازواج مطمرات ميں سے ايك نے حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے لئے آپ كو اس اراده ے باز رکھنا چاہا تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم تو حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو! جاؤ ابو بربی کو کمو کہ وہ نماز بردھائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم نے اپنے معاملات میں (دربارہ خلافت) غور کیا اور پھر اسی مخص کو اپنی دنیا کے واسطے بھی اختیار کرلیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمارے دین (امامت) کے لئے منتخب فرمایا ،تھا کیونکہ نماز دین کی اصل ہے اور حضور دین اور دنیا دونوں کے قائم رکھنے والے تھے۔ لنذا ہم سب نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرلی اور سچی بات بھی میں ہے کہ آپ ہی اس کے اہل بھی تھے۔ ای واسطے آپ کی خلافت میں کسی نے اختلاف نمیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پنجانے کا اراوہ کیا ورنہ کسی نے آپ کی خلافت سے سر گردانی کی میں نے بھی ای بنا پر آپ کا حق اوا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ کے لشکر میں شریک ہوکر کافروں سے جنگ کی مال غنیمت اور بیت المال سے آپ نے جو دے دیا وہ بخوشی قبول کرلیا اور جمال کمیں آپ نے مجھے جنگ کیلئے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر اوا یال تک کہ ان کے حکم سے شرعی سزائیں بھی دیں (حد جاری کی) اور جب آپ کا وصال ہوگیا تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بناگئے اور وہ خلیفہ اول کے بمترین جانشین اور سنت نبوی مستن الم الله پرا ہوئی تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت ک- حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے پر بھی کسی شخص نے مطلق اختلاف نہیں کیا اور نہ کوئی کسی کی نقصان رسانی کے دریے ہوا اور یقینی طور پر کوئی فرد بھی حضرت عمراف الدیا ہے کہ خلافت سے بیزار نمیں ہوا۔ پہلے کی طرح حضرت عمراضی اللہ ایک بھی میں نے حقوق اوا کئے اور ان کی مکمل طور پر اطاعت کی۔ جو کچھ مجھے انھوں نے دیا میں نے لے لیا۔ انھوں نے مجھے جنگوں میں بھیجا جمال میں نے وشمنوں سے مقابلے کئے اور آپ کے عمد میں بھی اینے کو ژول ے مجرموں کو سزا دی۔

جب حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كالبحى وقت انقال قريب آيا تو اس وقت مين نے اینے ول میں غور کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپی قرابت اسلام لانے میں انی سبقت این اعمال اور این بعض دیگر فضیاتوں کی جانب غور کیا تو مجھے خیال ضرور بدا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب میری خلافت میں اعتراض نہیں کریں گے لیکن شاید حضرت عمراض المناج كو يه خوف دامن كير بواكه وه كيس ايها ظيفه نامزد نه كردي جس ك اعمال کا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انھوں نے اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کر دیا اور خلافت کے لئے نامزد نہیں فرمایا۔ اگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خود کسی کو خلیفہ بناتے تو لازی طور پر اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے کیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ خلیفہ کے انتخاب کا مسلہ چھ قریشیوں کے سپرد کر دیا جن میں ایک میں بھی تھا۔ جب ان چھ ارکان نے انتخاب خلیفہ کے لئے مجلس طلب کی تو مجھے خیال آیا کہ اب خلافت کا بار میرے کندھوں پر رکھ دیا جائے گا اور بیہ مجلس میرے برابر کسی دو سرے کو حیثیت نہیں دے گی- اور مجھے ہی خلیفہ منتخب کر گی- اس کے بعد عبد الرحمٰن نضحیات ہی عوف ہم نے سب سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالی ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر کر دے ہم سب اس کی اطاعت كريں گے اور اس كے احكام كو برضا ورغبت بجالائيں گے۔ اس كے بعد عبد الرحمٰن لفتحالین بن عوف نے حضرت عثان رضی الله تعالی عند کے ہاتھ پر خود بیت کی اس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیعت پر غالب آگی اور جھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ (اصل میں) دوسرے کی بیعت کے لئے تھا۔ بسر حال میں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کرلی اور خلفائے سابقین کی طرح ان کی اطاعت و فرمان پذیری کی اور حضرت عثان نفتی الملائج الله کے حقوق اوا کئے ان کی قیادت میں جنگیں اؤیں ان کے عطیات کو قبول کیا اور شرعی سزائیں بھی دیں۔ پھر جھے حضرت عثمان کی شمادت کے بعد خیال ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ جن سے میں نے لفظ بالصلوۃ کے ساتھ بیعت کی تھی انقال فرما چکے اور جن کے لے مجھ سے وعد لیا گیا تھا وہ بھی اب رخصت ہوگئے ہی ہے سوچ کر میں نے بیعت لینا شروع کردی چنانچہ مجھ سے اہل حرمین شریفین (مکہ اور مدینہ) کے باشندوں نے اور ان دو شہرول (بھرہ اور کوفہ) کے باشندوں نے بیعت کرلی اب خلافت کے لئے میرے مقابلہ میں وہ مخص کھڑا ہوا ہے جو قرابت علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں ہر طرح اس مخص کے مقابلہ میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں۔

#### توكل على الله:\_

ابو تعیم نے جعفر بن محمد فضی اللہ تعالی ہے دوایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ فیصلہ کے لئے آیا آپ اس کی ساعت کے لئے آیک دیوار کے پنچ بیٹھ گئے ایک محض نے عرض کیا کہ جناب والا یہ دیوار گراہی چاہتی ہے۔ (آپ یمال سے اٹھ جائے) آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرد میری حفاظت کرنے والا میرا فدا ہے چنانچہ آپ نے مقدمہ نا اور فیصلہ ناکر جب آپ وہال سے اٹھ گئے تو دیوار گریزی۔

جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نے خطبہ میں آپ کو فرماتے سنا ہے کہ ''اللہ ہم کو ولی تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نے خطبہ میں آپ کو فرماتے سنا ہے کہ ''ازراہ کرم ہی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔'' ازراہ کرم مجھے ان ہدایت یاب ظفائے راشدین کے نام ہتاویں' یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آبدیدہ ہوگئے اور فرمایا میرے دوست ابو برفضی اللہ علیہ و عمرف اللہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک امام ہوگئے اور فرمایا میرے دوست ابو برفضی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دونوں قرایش کے مقتدی ہری اور شخص نے ان کی پیروی کی وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہوگیا۔'

عبدالرذاق نے جرا لمدری کی زبانی لکھا ہے کہ جھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمھیں حکم دے کہ جھ پر لعنت بھیجو تو تم کیا کرو گے، میں نے عرض کیا کیا ایسا بھی ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں جھے کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ تم لعنت بھیجو (لیمنی اس کام پر لعنت بھیجو) اور جھ سے جدا نہ ہونا، چند ہی سال اس بات کو گزرے تھے کہ جمہ بن یوسف (براور تجاج بن یوسف ثقفی) نے جو یمن کا حاکم تھا حکم دیا کہ (حضرت) علی نفتی اندی ہی پر لعنت بھیجی جائے۔ میں نے لوگوں سے کما کہ امیر یمن حکم دیتا ہے کہ ہم حضرت علی نفتی اندی ہی ہی العنت کریں لنذا تم اس پر (حاکم یمن پر) لعنت بھیجو کہ خدا اس پر لعنت کرے، میری اس بات لعنت کریں لنذا تم اس پر (حاکم یمن پر) لعنت بھیجو کہ خدا اس پر لعنت کرے، میری اس بات

کو ایک شخص کے سواکوئی اور نہ سمجھ سکا (کہ میں نے اصل میں حاکم یمن پر لعنت بھیج کو کما ہے)۔ ہے)۔

#### حضرت على نضي الله عنه كى بد دعا كا اثر!:

طبرانی اور ابو تعیم نے زازان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فرمایا ایک مخص نے آپ کی اس بات کو جھٹلایا تو آپ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیرے لئے بدوعا کروں' اس نے کما ضرور بد دعا کیجئے! چنانچہ آپ نے ای وقت اس کے لئے بددعا کی ابھی وہ مخص اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا کہ اندھا ہوگیا'۔

## حفرت علی نصفی اللہ ایک فیلے:۔

زرین جیش کہتے ہیں کہ دو مخف صبح کے وقت کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تھے ایک محف پاس پانچ روٹیاں تھیں اور دو سرے کے پاس تین روٹیاں تھیں' اتنے میں اوھر سے ایک محف گزرا اس نے سلام علیک کما انھوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے پر بٹھالیا اور تیٹوں نے وہ تمام آٹھ روٹیاں کھالیں اس تیسرے مخف نے جاتے وقت آٹھ درہم ان دونوں کو دیتے اور کما کہ میں نے تمارے ساتھ کھانا کھایا ہے یہ اس کی قیمت ہے۔ تم دونوں اس کو آپس میں تقییم کرلینا' ان دونوں میں اس رقم کی تقییم پر جھڑا ہوگیا۔ پانچ روٹیوں والے نے کما کہ میں پانچ درہم لوں گا اور تین درہم تمارے ہیں کہ تمماری صرف تین روٹیاں تھیں لیکن تین روٹیاں تھیں لیکن تین روٹیوں والے نے کما کہ میں کوٹیوں والے نے کما کہ میں اور ٹیمارا ساتھی جو پچھ کمہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو مقدمہ شکر تین روٹی والے سے کما کہ تمارا ساتھی جو پچھ کمہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو قبول کرلو کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں اور تم اپنے حصہ کے تین درہم لے لو' یہ س کر تھی اور تم اپنے دھمہ کے تین درہم لے لو' یہ س کر تھی اس کو تھی اس کو تھی درہم نے درہم اور تمارے میں اس غیر منصفانہ فیصلہ پر راضی نہیں ہوں۔ حضرت علی دوسرے علی اس غیر منصفانہ فیصلہ پر راضی نہیں ہوں۔ حضرت علی دوسرے ساتھی کو سات درہم ملیں گے یہ س کر اس مخض نے کما سجان اللہ یہ کیا فیصلہ ہوا دوسرے ساتھی کو سات درہم ملیں گے یہ س کر اس مخض نے کما سجان اللہ یہ کیا فیصلہ ہوا

آپ مجھے سمجھا دیجے۔ پس حضرت علی نے فرمایا کہ آٹھ روٹیوں کے چوبیں کارے تم تین آومیوں نے کھائے اور کس نے زیادہ اس لئے آٹھ روٹیوں نے کھائے اور کس نے زیادہ اس لئے اپنی روٹیوں کے برابر جھے کرلو پس تمھاری تین روٹیوں کے نو کئروں میں سے تم نے آٹھ کئڑے کھائے اور تمہارا صرف ایک کئڑا باقی بچا اور تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے ۱۵ کئڑے ہوئے جس میں سے اس نے بھی منجملہ ان چوبیس کئروں سے صرف آٹھ کئڑے کھائے اور اس کے سات کئڑے باقی بچے۔ اس طرح مہمان نے تمھاری روٹیوں سے صرف ایک کئڑے ایک کئڑا اور تمھارے ساتھی کی روٹیوں سے سات کئڑے کھائے اس لئے تم کو ایک کئڑے نے عوض ایک ورہم مانا چاہئیں۔ کے عوض ایک ورہم اور تمھارے ساتھی کو سات کئڑوں کے عوض سات ورہم مانا چاہئیں۔ نقصیل سننے کے بعد اس جھڑنے والے شخص نے آپ کے فیصلے کو قبول کرلیا۔

ابن ابی شینہ نے بحوالہ عطا لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص پر دو شخصول نے چوری کی گواہی دی آپ نے تفتیش حال فرمائی اور فرمایا کہ میں جھوٹے گواہوں کو سخت سزا دول گا اور جب بھی میرے پاس جھوٹے گواہ آئے ہیں میں نے ان کو سخت سزائیں دی ہیں پھر آپ نے ان دونوں گواہوں کو شمادت کے لئے طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے ہی فرار ہو بچے ہیں' پس آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔

عندالرزاق نے مصنف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ
کی خدمت میں ایک شخص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حاضر ہوا اور کما کہ یہ شخص کہتا ہے کہ
خواب میں نے تیری مال کے ساتھ زنا کیا ہے آپ نے فیصلہ کیا کہ جاؤ اس شخص کو دھوپ
میں کھڑا کرو (جس نے خواب میں زنا کیا ہے) اور اس کے سائے کے کوڑے مارو (مطلب یہ
کہ یہ شخص متوجب سزا نہیں ہے)۔

## حفرت على اضتفالي عنه كي مرز-

ابن عساکر نے بحوالہ جعفر بن محمد لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگشتری چاندی کی تھی اور اس پر نعم القا در اللّه تحریر تھا لیکن عمر بن عثمان الفتی الدیکہ کہتے ہیں کہ آپ کی مہر کی عبارت الملک للّه تھی۔

# حضرت على كرم الله وجه كے اقوال!:

مرائنی کہتے ہیں کہ کوفہ میں قیام کے زمانے میں دشمندان عرب میں سے ایک مخف نے آپ کے پاس آکر کما کہ اے امیر المومنین! بخدا آپ نے تو مند خلافت پر متمکن ہوکر اسے زینت بخشی اور آپ نے درجہ خلافت کو بلند کیا لیکن خلافت نے آپ کو بلند و بالا نہیں کیا۔ درحقیقت یہ خلافت آپ ہی جیسی مخصیت کی مختاج تھی۔

رائن مجمع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال میں جھاڑو دیتے (تمام مال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے) پھر نماز پڑھتے تاکہ بیت المال اس بات کی گواہی دے کہ آپ نے وہاں مسلمانوں سے بچاکر مال کو جمع نہیں کیا۔

## عربی زبان کی قواعد:۔

ابو القاسم ز جاجی امالیہ میں چند راویوں کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ابی الاسود نے اپنے والد سے بیان کیا ہے کہ میں ایک روز حضرت امیر الموشین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو گردن جھکائے کچھ سوچتے ہوئی دیکھا یہ دیکھ کر میں نے کہا اے امیر الموشین آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کس فکر میں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سا ہے کہ تمھارے شہر میں لغات کے اندر تغیر و تبدل کیا جارہا ہے! اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ عربی زبان کے کچھ اصول و قواعد منضبط و مرتب کردوں ناکہ زبان کی حیثیت برقرار رہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم پر بڑا احسان ہوگا اور آپ کے بعد وہ اصول بھشہ میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم پر بڑا احسان ہوگا اور آپ کے بعد وہ اصول بھشہ قائم و باقی رہیں گے' اس واقعہ سے تین روز کے بعد میں پھر حاضر خدمت ہوا تب آپ نے ایک کاغذ نکال کر میرے سامنے ڈال دیا۔ اس میں شمیہ کے بعد کھا تھا کہ:۔

"کلام کی تین قسمیں ہیں 'اسم' فعل' حرف اسم وہ ہے جو اپنے مسمی کی نشاندہی کرے ' فعل وہ ہے جو اس کی حرکت کو ظاہر کرے اور حرف وہ ہے جو اسم و فعل تو نہ ہو لیکن ظہور معنی میں مدد دے"

پھر فرمایا تم اپنی معلومات کے ذریعہ اس میں اضافہ کر سکتے ہو' اس کے بعد فرمایا کہ اے

ابی الاسود! ہر چیز کی تین حالتیں ہوتی ہیں 'ظاہری' باطنی (پوشیدہ) اور درمیانی (جو نہ ظاہر ہو اور نہ پوشیدہ) اس تیسری حالت پر علاء نے تفصیل سے بہت کچھ لکھا ہے ' آپ سے یہ تفصیل من کر میں گھر واپس آیا اور میں نے حوف کی اقسام سے حوف نصب (ناصبہ) ان ان است لیست لعل کا ن لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ملا خط فرماکر آپ نے فرمایا! تم نے حوف ناصبہ میں لکن کیوں نہیں لکھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے لکن کو ان میں شار نہیں کیا' ارشاد ہوا کہ اس کا اضافہ کرو' لکن بھی حوف ناصبہ میں شامل ہے۔

ابن عساکر نے ربیعہ بن ناجد کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو! تم شد کی محصول کی طرح بن جاؤ اگرچہ دو سرے پرندے ان شد کی محصول کو حقیر جانتے ہیں لیکن اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ انکے پیٹ میں بڑی برکت والی چیز پہنال کر دی ہے تو وہ ان کو ہرگز حقیر نہ جانتے! اس لئے اے لوگول اپنی زبان اور جم میں اتحاد پیدا کرو اور اعمال و قلوب میں مفارقت روانہ رکھو کیونکہ قیامت میں انسان کو اس چیز کا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہے اور قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا جس سے اس کو دنیا میں محبت نے کیا ہے اور قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا جس سے اس کو دنیا میں محبت سے اس کو دنیا میں سے سے کہ سے اس کو دنیا میں محبت سے اس کو دنیا میں محبت سے اس کو دنیا میں محبت سے اس کو دنیا میں سے سے دن وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا جس سے اس کو دنیا میں محبت سے دو سے دن وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا جس سے اس کو دنیا میں محبت سے دو سے دن وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا جس سے اس کو دنیا میں محبت سے دو سے دو سے دن وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا جس سے دو سے دیں وہ سے دو سے دو سے دو سے دنیا میں محبت سے دو سے

# عمل صالح كى ترغيب:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ کام کرد جو بارگاہ اللی میں قبول ہو اور عمل صالح بغیر تقویٰ قابل قبول نہیں اور عمل صالح بغیر تقویٰ قابل قبول نہیں ہے اور حقیقت بھی میں ہے کہ جس عمل میں خلوص نہ ہو وہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے۔

## صاحبان علم کی حالت:۔

یکی بن جعدہ کا بیان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا 'اے حاملین قرآن! قرآن پر عِمل بھی کرو اس لئے کہ عالم وہی مخص ہے جو علم پر عمل بھی کرئے اور اپنے عمل کو علم کے مطابق بنائے ' وہ وقت قریب ہے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو علم تو حاصل کریں گے۔ لیکن ان کا علم ان کے حلقوم کے پنچے نہیں اترے گا اور ان کا باطن ان کے ظاہر کے مخالف ہوگا' ان کا عمل ان کے علم سے بالکل متفاد ہوگا۔ وہ حلقہ باندھ کر بیٹھیں گے اور ایک دو سرے پر فخر و مباہات کریں گے اور نوبت یمال تک پنچ گی کہ ایک فخص اپنے پاس بیٹھنے والے پر محض اس کے برابر بیٹھنے پر غصہ ہوگا اور کے گاکہ وہ اس کے برابر سے اٹھ کر دو سری جگہ بیٹھے۔ ان لوگوں کے اعمال ان کی مجلسوں سے خدا تک نہیں پنچ گے۔ آپ نے فرمایا کہ امر خیر پر توفیق (اگر حاصل ہو جائے تو) بہترین رہبر ہے' خوش اخلاتی بہترین دوست ہے۔ عقل و شعور بہترین ساتھی ہیں۔ ادب بہترین میراث ہے۔ اندوہ و غم اصل میں تکبر سے بھی زیادہ برتر ہیں۔

#### قدر کی تعریف:

حارث کتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم قدر کی وضاحت کے بارے میں استدعا کی آپ نے جواب میں فرمایا قدر وہ تاریک راست ہے جس پر چلنا ممکن نہیں' اس کے دوبارہ دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا مسکلہ قدر بہت گرا سمندر ہے اس میں غوطہ نہ لگاؤ۔ (اس میں نہ گھو) کیونکہ تم مسئلہ قدر کا وجدان نہیں کر سکو گے، اس نے ایک بار پھر اس بات کو دو ہرایا! تو آپ نے فرمایا مسلم قدر ایک سر اللی ہے جو تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے اس کی تفتیش مت کرو۔ مگر اس فخص نے پھر اس کی وضاحت پر اصرار کیا تو آب نے فرمایا اچھاتم یہ بتاؤ کہ خالق ارض و سانے تم کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا یا تھاری مرضی کے مطابق؟ اس مخص نے کماکہ جس طرح اس نے چاہا اس طرح اس نے پیدا كيا اس پر آپ نے فرمايا تو پھر جس طرح وہ چاہے گائم كو استعال بھى كريگا۔ (يى قدر ہے)۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رنج و مصیبت بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں اور جب کسی پر مصببت پڑتی ہے تو وہ اپنی انتماتک ضرور پہنچ کر رہتی ہے للذا عاقل کو چاہئے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے دفعیہ کی کوشش نہ کرے یمال تک کہ اس کی مت گزر جائے ورنہ اختام مت سے پہلے وقعیہ کی تدابیر اپنے ساتھ اور مصبتیں لیکر آتی ہیں۔ ایک مخص نے آپ سے وریافت کیا کہ سخاوت کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بغیر طلب کے کچھ دینا سخاوت ہے اور مانگنے والے کو دینا بخشش اور دادودہش ہے۔ ایک ایبا مخص آپ کی خدمت میں آیا جو پہلے مجھی کسی دودراز مقام پر آپ کی ذمت

میں کچھ کمہ چکا تھا' اب اس نے آتے ہی آپ کی تعریف بہت مبالغہ کے ساتھ کرنا شروع کی' آپ نے اس سے فرمایا میں ایبا تو نہیں ہوں جیبی تم تعریف کر رہے ہو' ہاں جو کچھ میرے متعلق تمارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ (برا) ہوں۔

#### معصیت کی سزا:۔

آپ نے فرمایا کہ معصیت کی سزا یہ ہے کہ عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے' معیشت میں تنگی اور لذت وخط میں کمی آجاتی ہے' حلال کی خواہش اس مخص میں پیدا ہوتی ہے جو حرام کی کمائی چھوڑ دینے کی مکمل اور بھرپور کوشش کرتا ہے۔

علی بن ربید ہم کہ جی ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اس وقت آپ غصہ کی حالت میں بیٹھے تھے' اس نے آپ ہے کہا کہ اللہ تعالی آپ کی اس حالت کو برقرار رکھے آپ نے جواب میں اس سے کہا کہ تیرے سینے پر (یعنی تیری سے آرزو پوری نہیں ہوگی)۔

## حفرت على نضي الله الله كل شاعرى!:-

شعی کتے ہیں کہ حضرت ابو بر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما دونوں، حضرات شاعر سے وسط علی رضی اللہ عنہ بھی شعر و شاعری کرتے سے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں حضرات سے زیادہ الیہ شعار پیش کتے ہیں اللہ عنہ اللہ بھی نے آپ کے یہ اشعار پیش کتے ہیں اذا استملت علی الیا سیا لقلوب وضا قیلما بھا لصدر الرجیب جب دلوں کو مایوی گھرلیق ہے اور کشادہ سینہ اس کی وجہ سے تھ ہوجا آپ وا و طنت المکار وہ الھما نت وا رست فی الماکن ماکنہ الکروب اور مصیبتیں (سینے کو) وطن بناکر مطمئن ہوجاتی ہیں اور ان (سینوں میں) تکلیفیں لنگر انداز ہوجاتی ہیں اور اس تکیف کے دور ہونے کی صورت نظر نہیں آتی دانشمند آئی تربیر سے کھ بھی دفعہ نہ کر سکا۔ ادا تا کے علی قنو طمنک غوث یمن میں بھا للطیف المستجیب اتا کے علی قنو طمنک غوث یمن بھی بھی دفعہ نہ کر سکا۔

اس نا امیدی کے وقت تمحارے پاس ایک فریاد رس آتا ہے جس کے واسطے سے وعا قبول کرنے والا احسان کرتا ہے

وكلحا دثاتا ذاتنا هتفمومول بعفرجا لقريب

جب حوادث زمانہ انتها کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد تشاد گی جلد آجاتی ہے۔

شعی ہے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایسا شخص بیٹھا تھا جس کی صحبت وہم نشینی آپ کی طبع

پر گرال تھی'اس وقت آپ نے یہ اشعار کے

ولا تصحب خا ها لجبلوا يا كوا ياه فكممن جا هل ردى حكيما حين

جاہلوں کی صحبت مت اختیار کر ان سے نے بہت سے جاہلوں نے اس دانشمند کو تباہ کر دیا جس نے ان سے دوستی کی

يقاس المرءبا المرءازا ما هوما شاه ولشيءمن الثيسيءمقائيس

دو آدمی جب ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ایک دو سرے پر قیاس کیا جاتا ہے کہ چیزیں ایک دو سرے کے لئے مقیاس اور مشابہ ہوتی ہیں

قياس النعل با النعل ذا ما هوما زاه واللقلب على القلب دليل حين يلقاء

اور جو تا دو سرے جوتے سے بب ہی انداز کیا جاتا ہے جب مقابل کیا جائے جب دو دل ملتے ہیں تو ایک دو سرے سے راہ ہوتی ہے

مبرد کتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار پر یہ اشعار کندہ تھے۔
للنا س حرص علی الدنیا بتبذیر وصفو ھالک ممزوج بتکدیر
لوگ دنیا کے بہت ہی زیادہ حریص ہیں عالانکہ اس کی صفا تیرے لئے کدورت سے آمیختہ ہے
کم من تلح علیھا لا نسا عدہ وعا جزنا ل دنیا ہ بتقصیر
بہت ہے اس کیلئے مصر ہیں اور دنیا ان کو نہیں ملتی اور بہت سے عاجز کو تاہی کے باوجود دنیا کو حاصل

لکنهمرزقوها با المقادیر بکدیدرزق تقدیری سے حاصل ہو آہے لمیرزقوها بعقل حینما رزقوا جب رزق ما بعقل سے نمیں ماتے

لوکا نمنقوۃ اوعن مغالبہ طار البزاۃ بارزاق العصافیر

اگر دنیاغلبہ اور قوت بازو سے ملتی ہوتی۔ توجہ بازچڑیوں کی روزی لے اڑتے چڑیاں محروم رہیں

حزہ بن حبیب الزیات نے کما کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار بھی کے نے۔

ولا تفش سرک الاالیہ فان لکل نصیح نصیحا "

اپناراز سوائے اپنی ذات کے کسی پر ظاہر نہ کر کہ ہرایک نیک خواہ کیلئے نیک خواہ موجود ہے

فا نہی رایت غواۃ الرجال لا یدعون ادیما صحیحا

اور میں نے بت سے گراہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کھال کو بھی صحیح نمیں چھوڑتے (رعیب جوئی کرتے ہیں)

#### وصایاتے دم واپسیں:-

عقبہ بن ابی صہبا کتے ہیں کہ جب ابن ملیم نے آپ پر تلوار کاوار کیا لین جب آپ زخمی ہوگئے تو حضرت حسن نفتی ادلی ہے۔ ہوئے آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا "بیٹے! میری ان چار باتوں کے ساتھ چار باتیں یاد رکھنا! حضرت حسن نفتی ادلی ہے، نے کما وہ کیا ہیں فرمائیے مضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اول سے کہ سب سے بردی تو نگری عقل کی توانائی ہے، حماقت سے زیادہ کوئی مفسل اور تندسی نہیں غرور و تکبر سب سے سخت وحشت ہے، اور سب سے عظیم خلق ، کرم ہے۔ امام حسن نفتی الذی ہے، نی کہ دو سری چار باتیں بھی فرماد ہجے، آپ نے فرمایا " اس کی محبت سے بچو، کیونکہ وہ تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن پہنچ جاتا ہے ضرر، جموٹے سے بہتر کرو کیونکہ وہ بعد کو قریب اور قریب کو بعید کر دیتا ہے۔ بخیل سے اعراض کرو کیونکہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھٹا دیگا جن کی تم کو احتیاج ہے فاجر سے کنارہ کش رہو کیونکہ وہ تمھیں تھوڑی می پہنچ کے بدلے فروخت کر ڈالے گا۔

ابن عسائر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کابیہ واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک یمبودی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائے کہ ہمارا رب کب سے ہے ' یہ شکر آپ کا چرہ شرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ الیمی ذات نہیں کہ ' دمجھی نہیں تھا اور پھر ہو گیا''۔ وہ بھیشہ سے ہے اور جیگوں اور پیچوں ہے۔ نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے ' تمام نمایتیں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں و ہرانتہاء کی انتہا ہے یہ من کروہ یمبودی اس وقت مسلمان ہو گیا۔

دراج نے قاضی شرح کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین میں شرکت کے لئے تیار ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ کی ذرہ کھو گئی ہے جب جنگ ختم ہو گئی اور آپ کوفہ واپس تشریف لائے تو ایک یمودی کے پاس آپ نے اپنی ذرہ کو دیکھا آپ نے اس سے فرمایا کہ ذرہ تو میری ہے 'نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے اور نہ بہہ کیا ہے پھریہ تیرے پاس کیسے آگئی' اس نے کہا کہ یہ میری ذرہ ہے اور میرے قبضہ میں ہے' آپ نے فرمایا کہ میں قاضی کے یمال دعویٰ اس نے کہا کہ یہ میری ذرہ ہو تا قو میں اس کے پاس آئے اور ان کے برابر بیٹھ گئے اور قاضی شرح سے کہا کہ آگر میرا مخالف یمودی نہ ہو تا تو میں اس کے برابر ہی عدالت میں مخصوص مقام پر کھڑا ہو تا۔ لیکن میں آئے دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالی نے یمود کو حقیر سمجھا ہے تو تم بھی ان کو حقیر سمجھو'۔

قاضی شری کے کہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے' آپ نے فرمایا ''میہ ذرہ میری ہے اور نہ میں نے اس کو فروخت کیا اور نہ ہیہ کیا۔'' پھر قاضی شریح نے بہودی سے پوچھا کہ اس دعویٰ کے بارے میں تممارا کیا جواب ہے۔ یبودی نے کہا کہ ذرہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے' قاضی شریح نے کہا کہ امیرالمومنین آپ کا کوئی گواہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہیں ایک میراغلام قبر اور میرا فرزند حسن امیرالمومنین آپ کا کوئی گواہ ہیں' کہ ذرہ میری ملکت ہی قاضی شریح کوئی گائی ہے۔ آپ کے فرمایا ہاں ہیں ایک میراغلام قبر اور میرا فرزند حسن کواہی باپ کے واسطے (مقدمہ میں) نادرست ہے۔ حضرت علی نفری اللہ اللہ جنت کی گوائی باللہ جنت کی سردار ہیں بات یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ اس یبودی نے ہا آواز (رضی اللہ تعالی عنما) اہل جنت کے سردار ہیں بات یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ اس یبودی نے ہا آواز بند کہا کہ اے امیرالمومنین آپ مقدمہ کے تصفیہ کے لئے جمجھے قاضی کے پاس لے آئے باوجود کیہ آپ امیرالمومنین (صاحب اختیار) ہیں اور پھر قاضی نے آپ سے اس طرح جرح کی جس طرح عام بند کہا کہ اے امیرالمومنین (صاحب اختیار) ہیں اور پھر قاضی نے آپ سے اس طرح جرح کی جس طرح عام اور گول سے کی جاتی ہے۔ بیشک ذرہ آپ ہی کی ہے میں مسلمان ہو تا ہوں۔ اشھد ان لا اللہ اللہ اللہ وا شھد ان محمد رسول اللہ۔

# حضرت على نضي الله عنه اور تفسير قرآن

تفیر قرآن میں آپ کا کلام بہت ہے ہم نے اپنی تفیر المسند میں اسانید کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے ابن سعد نے حضرت علی رضی اللہ عند کی زبانی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

بخدا جتنی آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں ان سب کا مجھے علم ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں اور کمال اور کس طرح نازل ہوئیں' اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے قلب سلیم عقل و شعور اور زبان گویا عطا فرمائی ہے۔

ابن سعد وغیرہ نے ابی طفیل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن شریف کے باے میں مجھ سے پوچھو! میں ہر آبت کی بابت جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یادن میں میدان پر اتری یا پہاڑ پر ۔ ابن ابی داؤد نے مجمہ بن سیرین لضحیٰ النہ کائی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بچھ تابل ہے؟ تو آب نے فرمایا نہیں مگر میں نے اس بات کی قتم کھائی ہے کہ جب تک میں قرآن پاک کو اس کی تنزیل کے مطابق جمع نہیں کرلوں گا اس وقت تک سامی کرنے میں اڑھوں گا (یعنی اور کسی کام کے لئے مستعدی سوائے نماز پنج گانہ کے میں اپنی چادر نہیں اڑھوں گا (یعنی اور کسی کام کے لئے مستعدی نہیں کروں گا۔) چنانچہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا۔

محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جمع کردہ (باعتبار تنزیل) قرآن پاک ہم کو مل جاتا تو ہم کو مزید معلومات حاصل ہو جاتیں'

#### حواشي

ا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نصحی المنتا ہے کی طرف اشارہ ہے' اس کی صراحت پہلے گزر چکی ہے (مترجم) حضرت علی نضی اللہ عنی کے برایع و حکمت ماب اقوال

آپ نے فرمایا زیادہ ہو شیاری دراصل بر گمانی ہے (ابن حبان)۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب ، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ ہاتھ جسم سے بہت قریب ہے لیکن گل سر جانے پر کاف دیا جاتا ہے اور پھر اس کو داغنا پڑتا ہے (ابوقیم) ۔ ہماری یہ پانچ باتیں یاد رکھو:۔ (۱) کوئی شخص گناہ کے سوا کسی چیز سے خوفزدہ نہ ہو (۲) صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں اور آرزو تیں وابستہ رکھو (۳) کسی چیز کے سکھنے میں شرم نہ کرد (۳) عالم کو کسی مسئلہ کی دریافت کرنے پر (جب کہ وہ اس سے کما حقہ واقف نہ ہو) یہ کہنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس مسئلہ سے واقف نہیں (۵) صر اور ایمان کی مثال سر اور جسم جیسی ہے جب صر جاتا رہتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے گویا جب سر اڑ گیا تو جسم کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ (سنن ابن منصور)۔

کائل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور لوگوں کو گناہ کرنے کی ڈھیل نہ دے نیز ان کو عذاب اللی سے محفوظ بنانے کا اطمینان نہ دلائے۔ لوگوں کو قرآن عکیم پڑھنے کی طرف ماکل کر دے۔ یاد رکھو جس عبادت کی عبادت گزار کو خود خبرنہ ہو اس میں خبر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ علم نہیں جس کو اچھی طرح سمجھا نہ گیا ہے پڑھنا نہیں کہلاتا۔

جب مجھ سے کچھ دریافت کیا جاتا ہے تو میں میں کہنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ

میں اس مسکلہ سے ناواقف ہوں کھر اس وقت میرے دل کو مھنڈک پہنچی ہے اور میرا یہ جواب مجھے خود بید مرغوب اور بیند ہے۔ (ابن عساکر)

جو شخص لوگوں میں انصاف کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ جو وہ اپنے لئے پند کرتا ہے وہی دو سرول کے لئے بھی پند کرے (ابن عساکر)۔

آپ نے فرمایا کہ یہ سات باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں (شیطانی حرکات ہیں) (۱) بہت زیادہ غصہ (۲) زیادہ پیاس (۳) جلد جلد جمانی کا آنا (۴) قے آنا (۵) تکسیر پھوٹنا (۲) بول و براز (۷) یاد اللی میں نیند کا غلبہ

انار کے دانے کو اس کی جھلی کے ساتھ کھانا چاہیے جو دانوں پر لیٹی ہوتی ہے۔ یہ مقوی معدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم کے ساتھ کھانا وار عالم کا تیرے سامنے پڑھنا برابر ہے (عالم)۔ لوگ ایک ایما زمانہ بھی دیکھیں گے کہ مومن شخص کو غلام سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا

جائے گا۔ ( سعید بن منصور)۔ آپ کی وفات پر ابو الا سود الد کلی نے یہ مرشیہ لکھا تھا:۔ (اردو ترجمہ)

ا۔ اے آنکھ خبردار تجھ پر افسوس ہے کہ تو میرا ساتھ نہیں دیتی اور حضرت امیر المومنین پر کیوں نہیں روتی۔

۲- ان پر ام کلثوم بھی روتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں' انھوں نے یقین کو پالیا ہے۔ ۳- خوارج جہاں کہیں بھی ہوں ان سے کمدو کہ ہمارے حاسدوں کی آئھیں بھی بھی ٹھنڈی نہیں ہونگی۔

سر کیا تہیں رمضمان البارک ہی کے مینے میں ہم کو غم دینا تھا ایسے مخص کی جدائی ہے جو سرایا خیر تھا۔

۵۔ تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو تیز او نٹنی پر سوار ہو یا تھا۔ اور ایسے شخص کو غرق کر دیا جو کشتی پر سوار ہو یا تھا۔

٢- جو جوتي بينتا تها اور جو مثاني اور مبين كا ورو ركهتا تها-

۸۔ اہل قریش جہال کہیں ہوں یاد رکھیں کہ وہ دین و نسب میں سب سے بہتر تھے۔
 ۹۔ حسین نفتی الکتابہ کے والد محترم کا چرہ جب بھی سامنے آجاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ مدر کامل نکل آبا۔

ا۔ ہم ان کی شادت سے پہلے سمجھتے تھے کہ ہم اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو دیکھ رہے ہیں۔

ا۔ آنجناب حق قائم رکھنے میں کو تاہی نہیں گرتے تھے اور دوست دستمن کے ساتھ کیساں عدل کرتے تھے

۱۱- وہ علم کو چھپانے والے نہیں تھے اور نہ وہ غرور و تکبر لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ۱۱- علی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے کھوکر لوگ ایسے ہوگئے جیسے شہر سنین میں شتر مرغ مارا مارا کھرتا ہو'

۱۳- معاویہ بن صنحر کو برا مت کہو کہ خلفا کا بقیہ (ان کی ذات سے) اب بھی ہم میں موجود ہے۔

# عهد مرتضوی نضخی اندامی میں وفات پانے والے مشاہیر دین و ملت

آپ کے زمانہ خلافت میں ان مشاہیر نے وفات پائی یا وہ قال ہوئے (۱) حضرت حذیفہ بن الیمان افتحیٰ الدیمان انتخاب اللہ (۲) حضرت زبیر بن العوام افتحیٰ الدیمان الله الله (۲) حضرت بند ابن البه وضرت زید افتحیٰ الدیمان الدیم

# حفرت امام حسن نضي الله عنه ابن على مرتضى نضي الله عنه

حضرت حسن نفت المنظم بن على نفت المنظم بن ابو طالب ابو محمر عبط و ريحان رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث ك مطابق آخرى خليفه مين -

ابن سعد نے عمران بن سلیمان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حسن اور حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنما) دونوں نام اہل جنت کے ہیں' یہ نام عمد جاہلیت میں کبھی نہیں رکھے گئے۔

## حضرت حسن نصح الله عنه كي ولادت:-

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند کی ولادت نصف ماہ رمضان المبارک ۴ ھ میں ہوئی' آپ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی اصادیث روایت کی بیں اور آپ کے حوالہ، ے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها اور بہت سے حضرات تابعین مثلاً آپ کے صاجزادگان اور ابو الحوار' ربیعہ بن شبهان' الشعبی' اور ابو الوائل (رضی الله تعالی عنهم) وغیرہ نے احادیث بیان کی ہیں۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہہ سے۔ آپ کا نام نامی حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھا تھا' آپ کی والدت کے ساقیں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کے سرکے بال اتارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ آپ کے اترے ہوئے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی جائے۔ آپ اہل کساء میں بانچویں شخصیت ہیں۔

## حفرت حسن نفخ الله الله ك فضائل :-

عسری کہتے ہیں کہ جاہلیت میں یہ نام نہیں پایا جاتا۔ مفضل کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حن اور حسین نام پوشیدہ رکھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نام اپنے نواسوں کے لئے تجویز قرمائے! بخاری نے حفرت انس نفتی الملائی کی زبانی لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشاہمہ تھے 'سوائے امام حسن نفتی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی تھی بخاری اور نفتی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی تھی بخاری اور مسلم نے برانفتی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مبارک پر اٹھائے فرما رہے ہیں کہ اللی میں اس سے محبت فرما رہے ہیں کہ اللی میں اس سے محبت فرما'

## حضور مَنْ تَالِيْنَ اللَّهُ كَا حَفِرت حسن نَضْيَ اللَّهُ عَنِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

امام بخاریؒ نے حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنظم کی حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر اس طرح رونق افروز پایا کہ آپ کے پہلو میں حضرت حسن نفتی الدیم کی ہوئے تھے ہوئے تھے بھی تو حضور والا لوگوں کی طرف دیکھتے تھے اور بھی حضرت حسن نفتی الدیم کی اللہ تارک و تعالی اس کے ذریعہ نفتی الدیم کی طرف اور فرماتے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعہ

ملانوں کے دوگروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔

ترفری نے اسامہ بن زید کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما کو اپنی گودوں میں اٹھایا ہوا تھا' آپ نے فرایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے یعنی میری بیٹی کے فرزند ہیں' اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی تو اپنا محبوب بنالے۔ ترفدیؓ ہی نے حضرت انس نفت اللہ علیہ وسلم سے انس نفت الدیکی ہی ہے کہ کسی محف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور کو اپنے الل بیت میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنما) سے۔ حاکم نے ابن عباس نفت الدیکی ہی سے روایت کی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن نفت الدیکی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن نفت الدیکی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن نفت الدیکی ہوئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صاحبزادے تمحاری سواری کتنی اچھی ہے یہ س کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے'

ابن سعد نفتی الدیم بن ابن زبیر نفتی الدیم بن سوایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں کے مقابلے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت مشابہہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے سے میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی گردن یا پیٹے پر آکر بیٹے جاتے سے اور جب تک وہ خود نہیں اترتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں آثارتے سے میں نے یہ بھی مشاہرہ کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالت رکوع میں بیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بابائے مبارک کے اندر سے ہوکر دوسری طرف نکل گئے۔

ابن سعد نے ابن عبد الرحمٰن سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک باہر نکالتے اور حسن رضی اللہ عنہ زبان مبارک کی سرخی کو دکھ کر بہت ہنتے اور خش ہوا کرتے تھے۔ حاکم ؓ نے زہیر بن ارقم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت حسن خوش ہوا کرتے تھے۔ حاکم ؓ نے زہیر بن ارقم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت حسن

رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے قبیلہ ازد شنوہ کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس بات کی شادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن الفتحالیٰ ہوگئی کو گود میں لئے ہوئے فرما رہے تھے، مجھ سے محبت کرنے والے کو چاہئے کہ ان سے بھی محبت کرے والے کو چاہئے کہ ان سے بھی محبت کرے اور جو لوگ یمال موجود ہیں وہ میری بیہ بات ان لوگوں تک پنچا دیں جو موجود نمیں ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت منظور نہ ہوتی تو میں بیہ بات زبان پر نہ لا آ۔

# امام حسن نصفی الله ایک مناقب:۔

امام حن رضی اللہ عنہ کے مناقب و فضائل بے شار ہیں۔ آپ بردے برد بار' علیم الطبع' عزت و شان والے' پر وقار صاحب جاہ وحثم تھے۔ آپ فتنہ و فساد اور خوں ریزی کو ناپند فرماتے تھے' آپ سخاوت میں بے بدل تھے' بسا اوقات ایک ایک شخص کو ایک ایک لاکھ درہم عطا فرما دیتے تھے' آپ نے بہت سی شادیاں کیں۔۔

عاکم نے عبد اللہ بن عبید بن عمر سے روایت کی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سواری کے پچیس جج اوا فرمائے جس کی صورت سے ہوتی تھی کہ اعلیٰ قتم کے اونٹ آپ کے ساتھ ہوتے تھے لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے اور پاپیادہ راستہ طے فرماتے۔ ابن سعد یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ کی شیریں کلامی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کی سے تکلم فرماتے تو جی چاہتا کہ بس آپ اسی طرح سلسلہ کلام جاری رکھیں اور خاموش نہ ہوں میں نے فرماتے تو جی واب کی فیش بات نہیں سنی سوائے اس ایک بار کے کہ حضرت حسن اور خاص بن عثمان اور عمرو بن عثمان الفری بات نہیں سنی سوائے اس ایک بار کے کہ حضرت حسن سفتی الفری بنی بیار کے کہ حضرت حسن سفتی الفری بی تازیہ تھا آپ نے ان سے تھفیہ کے سلسلہ میں کوئی بات کہی جے انھوں نے منظور نہیں کیا تو آپ نے فرمایا تہماری بناکہ خاک آلود ہو۔ "بس بھی ایک فیش جملہ میں نے آپ کی زبان سے سا۔

ابن سعد' عمر بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ مروان جب حاکم تھا تو وہ منبر پر علی الاعلان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شم کرتا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی (کمال مخل کے ساتھ) اس کی ان گتاخیوں کو سنا کرتے تھے اور خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک ون مروان نے ایک شخص کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کملا کر بھیجا کہ علی پر' علی مروان نے ایک شخص کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کملا کر بھیجا کہ علی پر' علی

پ'علی پر اور بچھ پر' بچھ پر' بچھ پر؟ اور تمحاری مثال تو بس فچر جیسی ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تمحارا باپ کون تھا تو جواب دیتا ہے میری مال گھوڑی تھی۔ مروان کے فرستادہ کی باتیں سن کر امام حسن نفتی المنتی ہے جواب دیا کہ جاؤ مروان سے کمدینا کہ تمحاری سے باتیں بخدا مجھے یاد رہیں گی حالانکہ تم کو بھین تھا کہ میں تمحاری گالیوں کے بدلہ تم کو بھی گالیاں دول کا لیکن میں صبر کرتا ہوں قیامت آنیوالی ہے اگر تم سیجے ہو تو اللہ جزائے خیر دے گا اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ جزائے خیر دے گا اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالی کا انتقام اور اس کی گرفت بری سخت ہے۔

ابن سعد زریق بن سوار سے روایت کرتے ہیں کہ مروان اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ اس نے آپ کے سامنے ہی گالیاں دینی شروع کر دیں اور حضرت حسن نفتی الدیم ہی کاموش رہے اس اثناء میں مروان نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کی حضرت حسن نفتی الدیم ہی نے اس سے فرایا افسوس تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ سیدھا ہاتھ ہاتھ وھونے کے لئے اور بایاں بول و براز کے مقالت کے لئے ہے۔ (تجھے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا چا ہئے تھی) یہ س کر مروان خاموش ہوگیا۔

ابن سعد نے اشعث بن سوار سے اور اس نے ایک اور محض سے روایت کی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آگر بیٹے ہو ایک شخص آپ کے پاس آگر بیٹے آپ نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میرے پاس آگر بیٹے ہو جب کہ میرے اٹھنے کا وقت ہے آگر تم اجازت دو تو میں چلا جاؤں۔ ابن سعد علی ابن ذید بن جدعان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن فی اللہ کا دو مرتبہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں فرج کردیا اور تین بار نصف نصف مال راہ اللی میں دیریا یمال تک کہ ایک جو آ بخش دیا اور ایک رکھ لیا۔

یہ من کر ایک ہمدانی نے کہا "خداکی فتم ان سے اپنی بیٹیال ضرور بیا ہیگے جس کو وہ پند کریں رکھیں اور جو نا پند ہو اس کو طلاق دے دیں ابن سعد نے عبد الله بن حین سے روایت کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت نکاح کیا کرتے تھے وہ اپنی نئی بیابتا کو چند دن رکھتے اور پھر طلاق دیدیے اس کے باوجود یہ عالم تھا کہ آپ جس عورت سے شادی کر لیتے وہ دل و جان سے آپ پر فریفتہ ہو جاتی تھی۔

# آپ کے مخل کا اعتراف مروان نے بھی کیا!:۔

ابن عسار ؓ نے جور یہ بن اساء کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں مروان نے جب گریہ وزاری کی تو امام حسین دھتی اللہ ہے کہا کہ اب تو روتا ہے اور آپ کی زندگی میں تو نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کہا ہے سن کر مروان نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں ایبا اس مخص کے ساتھ کرتا تھا جو اس بہاڑ (بہاڑکی طرف اشارہ کرکے) سے بھی زیادہ علیم و بردبار تھا۔

## تؤكل على الله:-

ابن عساکر نے مبرو کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کسی مخص نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کما کہ ابوذر کہتے ہیں کہ میں مفلی کو توگری سے اور بیاری کو تندرستی سے بہتر سمجھتا ہوں یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابوذر پر رخم فرمائے میں تو کہتا ہوں کہ میں خود کو بالکل اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں میں کسی الیی بات کی تمنا ہی نہیں کرتا جو اس حالت کے خلاف ہو جو خداوند تعالیٰ میرے لئے اختیار کرتا ہو' یہ حالت راضی برضائے اللی کو مکمل طور پر ظاہر کرتی ہے (یعنی آپ کی حالت راضی برضا اللی کے عین مطابق تھی۔

### خلاف اور خلافت سے دستبرداری:-

حضرت حسن رضى الله تعالى عنه البخ والد ماجد حضرت على رضى الله تعالى عنه كى

شہادت کے بعد چھ ماہ تک ظافت کے منصب پر فائز رہے (آپ سے صرف اہالیان کوفہ نے بیعت کی تھی) اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالی کو کھم اور فیصلہ دہندہ تسلیم کرکے مندرجہ ذیل شرائط آپس میں طے ہوئیں کہ فی الوقت امیر معاویہ غلیفہ بنائے جاتے ہیں لیکن ان کے انقال کے بعد امام حسن نصح المنظم خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ مدینہ عواق اور حجاز کے باشندوں سے مزید کوئی تکیس نہیں لیا جائے گا بلکہ صرف وہی تکیس وصول کیا جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لیا جارہا ہے ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذمہ جو قرض ہے اس کی تمام تر اوائیگی امیر معاویہ کریں گے ان شرائط کو امیر معاویہ نصحی اللہ علیہ و سلم کا یہ مجرن خاہر ہوگیا کہ آپ میں اللہ علیہ و سلم کا یہ مجرن خاہر ہوگیا کہ آپ میں اللہ علیہ و سلم کا یہ مجرن خاہر ہوگیا کہ آپ میں اللہ علیہ و سلم کا یہ مجرن خاہر ہوگیا کہ آپ میں اللہ علیہ و سلم کا یہ مجرن خاہر ہوگیا کہ آپ میں اللہ علیہ و سلم کا یہ مجرن خاہر ہوگیا کہ آپ میں اللہ علیہ و سلم کا یہ مجرن خاہر ہوگیا کہ آپ میں اللہ علیہ و سلم کا یہ مجرن خاہر ہوگیا کہ آپ میں اللہ علیہ و متعاوں کے درمیان صلح کراے گا۔ " حضرت حسن الفیان کی وہ جاعتوں کے درمیان صلح کراے گا۔" حضرت حسن الفیان کی وہ جاعتوں کے درمیان صلح کراے گا۔" حضرت حسن الفیص اللہ خاہر ہوگیا کہ آپ میں ہوئیا جائز ہے تو و طائف کا رائے خلافت جیسے عظیم منصب سے دستردار ہونا جائز ہے تو و طائف کا رک کر دینا بھی یقینا" جائز ہے۔

امام حسن نفخی الدیمی ماہ رئے الاول اس مدیں اور بقول بعض ماہ رئیے الثانی اس مدیس خلافت سے خلافت سے دستبردار ہوئے کچھ کا خیال ہے کہ آپ ماہ جمادی الاول اس مدیس خلافت سے دستبردار ہوئے۔

حضرت الم حسن رضى الله تعالى عنه ك احباب آپ كو "اے عار المومنين" كه كر يكارا كرتے ہے اس پر آپ فرماتے ہے كہ عارنار سے بهتر ہے اليك شخص نے آپ كو يہ كه كر يكارا "اے مسلمانوں كے ذليل كرانے والے السلام عليم" اس پر آپ نے فرمايا كه ميں مسلمانوں كو ذليل كرانے والا نہيں ہوں البتہ ميں نے يہ پند نہيں كيا كہ ميں ملك كے لئے جدال وقال كراؤں "

# دوبارہ طلب خلافت کے سلسلہ میں افواہیں:۔

خلافت سے وستبردار ہونے کے کچھ عرصہ بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوفہ سے مدینہ چلے گئے ار پھر وہیں قیام پذر ہوگئے۔ حاکم نے جبیسر بن نفیر کی زبانی لکھا ہے کہ میں

نے امام حن نصحی الدی ہے ایک روز عرض کیا کہ لوگ کتے ہیں کہ آپ پھر فلافت کے خواستگار ہیں۔ یہ من کر آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھ میں تھے (عرب میری بیعت کر چکے تھے) اس زمانے میں جس سے چاہتا میں ان کو لڑا دیتا اور جس سے چاہتا میں ان کو لڑا دیتا اور جس سے چاہتا میں ان کو لڑا دیتا اور جس سے چاہتا صلح کرادیتا لیکن اس وقت میں نے صرف اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لئے خلافت سے دستبرداری دے دی اور امت محمدی میں میں اللہ تعالی میں رضا مندی کے حصول کیلئے دستبردار ہوگیا ہوں اب اس کو خلافت سے میں محض اللہ تعالی کی رضا مندی کے حصول کیلئے دستبردار ہوگیا ہوں اب اس کو میں باشندگان تجاز کی خوشنودی کے لئے کیا دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا یہ کس طرح مناسب ہوگا۔

### آپ کو زہر دے دیا گیا:۔

آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس کو مدینہ شریف میں بزید نے خفیہ طور پر بیا بیام بھیجا کہ اگر (امام) حسن نفت المنگابیّہ کو زہر دیدو تو میں تم سے نکاح کرلوں گا اس فریب میں آگر بد نصیب جعدہ نے آپ کو زہر دے دیا جس کے اثر سے آپ شہید ہوگئے۔ جعدہ نے بزید کو لکھا کہ اپنا وعدہ بورا کرے جس کا جواب بزید نے یہ دیا کہ جب تجھ کو میں حسن نفت المنگابیّہ کے نکاح ہی میں گوارا نہیں کر سکا تو اپنے نکاح میں کس طرح گوارا کروں گا۔

# تاریخ و سال شهادت:

آپ کی شادت' زهر خورانی سے ۵ رئیج الاول ۵۰ ہجری کو واقع ہوئی بعض کے نزدیک بیہ حادثہ ۲۹ھ اور بعض کے نزدیک ۵۱ ھ میں پیش آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشس کی کہ امام حسن رضی اللہ عنہ زہر دینے والے کی نشاندہی کردیں۔ لیکن آپ نے نام ہتانے کے بجائے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت انقام لینے والا ہے'کوئی شخص محض میری گمان کی بنا پر کیوں قتل ہو' (میں نے کسی پر گمان کیا اور اصل میں قاتل وہ نہ ہوا تو)۔

## شہادت کے سلسلہ میں خواب:۔

ابن سعد نے عمران بن عبداللہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ امام حسن الفت الديم اللہ خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آ تھوں کے درمیان قل ھو اللّه احد لکھا ہوا ہے، جس وقت آپ یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے لیکن جب سعید بن مسیب منے سے خواب سنا تو انھوں نے کما کہ اگر آپ کا یہ خواب سیا ہے تو آپ کی حیات کے چند روز باقی رہ گئے ہیں چنانچہ ایا ہی ہوا کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بقید حیات رے اور آپ زہر دے کر ہلاک کر دیئے گئے۔

بیعتی اور ابن عساکر نے ہشام کے والد کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضى الله تعالى عنه بهت تنك وست تھ ، حضرت امير معاويه رضى الله عنه ان كو ہر سال ایک لاکھ درہم سالانہ بطور وظیفہ کرتے تھے وہ انھوں نے روک لیا اور آپ کو بہت تنگی پیش آئی اپ نے امیر معاویہ نفت الملائم کی یاد ھانی کے لئے اپنی حالت پر مبنی ایک رقعہ لکھنا عالم قلم دوات طلب کیا لیکن آپ پھر کچھ سمجھ کر رہ گئے (خط نہیں لکھا) ای روز آپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خواب مين ويكها- حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اے فرزند کیا حال ہے؟ آپ نے عرض کیا (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) اچھا ہوں کیکن تنگ وست موں- (تنگدستی کی شکایت کی) یہ س کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس غرض سے دوات منگائی تھی کہ تم ایک مخلوق سے اس سلسلہ میں کچھ کہو۔ (مخلوق سے مائلو) حضرت حسن فضيًّا الله الله عنور الله عليه وسلم) اراده تو مي تفا اب آپ مي فرمائيے كه ميں كيا كرون! حضور (صلى الله عليه وسلم) نے فرمايا تم يه دعا پڑھا كرو-

اللهم اقذف في قلبي رجاءك وقطع رجال عمن سواك حتى لا ارجوا احد غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وما قصر عنه عملي ولم تنته اليه رغبتي ولم تبلغه مساً لتي ولم يجر على لساني مما اعطيت احد من الاولين والا آخرين من اليقين فخصني به يا

رب العالمين

ترجمہ: اللی! میرے دل میں اپنی آرزو پیدا کردے اور دوسروں سے میری تمنائیں اس طرح خم كردے كه ميں كسى سے چر تيرے سوا اميد وابسة نه ركھوں! اللى! ميرى قوتوں كو كمزور نه بنا ميرے نيك اعمال كو كوتاہ نه كر مجھ سے اعراض نه فرما تو اينے فضل و كرم سے

مجھے تو کل و توفیق کی الی قوت عطا فرما کہ میں سمی مخلوق کے پاس اپنی حاجت نہ لے جاؤ' تو ہی میرے مسائل کو حل فرما اور مجھے وہ سب پچھ دے دے جو اب تک پچھلے یا آنے والے شخص کو نہیں دیا۔ اے رب العالمین مجھے لیقین کی دولت سے مالا مال فرما دے! (آمین)

ام حن نفخ الد الم الله تعالی الله علی الله در جم بھیج دیے جس پر میں نے الله تعالی کا شکر مولی کہ امیر معاوید نفتی الد تعالی کا شکر اوا کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں الله ہی کے لئے ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو بھی فراموش نہیں فرما تا ۔ جس دن یہ ما تعریفیں الله ہی کے لئے ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو بھی فراموش نہیں فرما تا ۔ جس دن یہ رقم آئی اس روز رات کو میں نے پھر رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول الله علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھے سے دریافت فرما رہے ہیں کہ حسن نفر الله کی ہو! میں نے عرض کیا یارسول الله علیہ وسلم بھی اچھا ہوں اور اس کے بعد میں نے تمام واقعہ عرض کیا یارسول الله علیہ وسلم کی ارشاد کیا کہ اے میرے بیٹے! الله تعالی سے امیدوار ہونا اور مخلوق سے التجانہ کرنے کا نتیجہ میں ہوتا ہے۔

طیوریات میں سلیم بن عیسیٰ قاری کوئی کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت اللہ حسن نوشی اللہ عنہ نے فرمایا بیہ امر حسن نوشی اللہ عنہ نے فرمایا بیہ آبھراہٹ کیسی؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جارہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جارہ ہیں اور وہ دونوں تو آپ کے بابا جان ہیں نیز آپ اپنی والدہ محترمہ خدیجة الکبری رضی اللہ عنها اور حضرت فاطمہ ذہرہ رضی اللہ تعالی عنها نیز الب ماموں حضرت قاسم اور طاہر کے پاس جارہ ہیں اور اپنے پچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنها کیوں جعفر رضی اللہ تعالی عنها کیوں جارہ ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنها کے پاس جارہ ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے بھائی حسین دیکھا تھا۔ دیکھا تھا اور میں ایس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس ایس میں میں گیا تھا اور میں ایس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس نے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس نے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جے میں نے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس نے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس نے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔

ابن عبدالبر چند راویوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت حضرت امام حسین نفتہ اللہ علیہ اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت پر ابوبکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنما) فائز ہوئے پھر مجلس شوریٰ میں یقین تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ 'کو خلافت ملے گی لیکن شوریٰ کی طرف سے حضرت علی رضی صفرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور ان کی شہاوت کے بعد حضرت علی رضی

اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے پھر تلواریں نکل آئیں اور ہم نے خلافت کو چھوڑ دیا اور اب مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ بخدا قوت و خلافت اب ہمارے خاندان میں نہیں رے گی اور مجھے یقین ہے کہ بیوقوف کوئی تم کو خلیفہ بنائیں گے لیکن پھر وہی تم کو کوفہ سے شریدر کریں گے۔

میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے خواہش کی تھی کہ وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وفن ہونے کی اجازت ویدیں چنانچہ انھوں نے مجھے اجازت دے دی ہے لیکن میری وفات کے بعد تم پھر دوبارہ وہال وفن کرنے کی اجازت حاصل کر لینا میرا خیال ہے کہ دوبارہ اجازت حاصل کرنے پر کچھ لوگ مزاحم ہوں گے ان کی مخالفت کی موجودگی میں تم زیادہ اصرار نہ کرنا۔

چنانچہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انقال ہوگیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ في حضرت عائشہ صديقة رضی اللہ تعالی عنها سے اجازت چاہی آپ نے فرمایا اجازت ہے ليكن مروان (عاكم مدينه) حاكل ہوا جس پر امام حسين رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ كے ساتھيوں نے بتصيار سنبھال لئے گر حضرت ابو ہريرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درميان ميں صلح كرادی اور آخركار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ كو آپ كی والدہ ماجدہ حضرت فاطمتہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنها كے پہلو ميں جنت البقيع ميں وفن كر ديا گيا۔

حواشی الله علامه سیوطی تزوج کیرة (مترجم)

تارخ الخلفاء هم امراء المسلمين بني اميه وبني عباس بني اميه

#### حفرت امير معاوية نضي الله ابن ابوسفيان

سلىلەنىپ:

امير معاويد رضى الله تعالى عنه كاسلسله نب يه ب! معاويد بن ابي سفيان صخر بن حرب بن اميد بن عبد مناف بن قصى الاموى-

ابو عبد الرحمٰن (امير معاويه) اور آپ كے والد فتح كمه كے دن ايمان لائے اور جنگ (غزوہ) حنين ميں شريك ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ مكولفتہ القلوب ميں شامل تھے ليكن بعد ميں كي اور سي مسلمان ہوگئے (پختگی كے ساتھ ايمان قبول كيا)

#### كتابت وحي كي خدمت:

آپ دربار رسالت کے کاتبوں میں سے تھے۔(۱) آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سو تربیٹھ (۱۲۱۳) احادیث مروی ہیں ' آپ سے بہت سے صحابہ کرام مثلا" ابن عباس نفت المنتا اللہ ابن عمر ابن زہیر ابو الدروا۔ جریرالجبل فعمان بن بشیر (رضی اللہ تعالی عنم) اور چند تا بعی حضرات مثلا" ابن المسیب ' حمید بن عبد الرحمٰن و غیر ہم (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) نے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ فتم و تدبر ' علم و دانائی اور مخل میں برے مشہور تھے۔ آپ کی فضیلت میں بہت سے احادیث وارد ہیں (لیکن ان میں سے پایہ شبوت کو مشہور تھے۔ آپ کی فضیلت میں بہت سے احادیث حسن عبد الرحمٰن ابن ابی عمر کے حوالہ سے بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب کسی سلم کو بیا ہو ہوں کہ میں کا میں کی دوران کی ہے۔ کہ ویوں کی دوران کی کو دوران کی دوران کی

ابن ابی شبہ مصنف میں اور طرانی مجم کبیر میں عبد الملک بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ خود حضرت معاوید نفتی الملک کے کما کہ مجھے خلافت ملنے کی اس روز سے امید ہو گئی تھی جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ معاویہ! جب تم باوشاہ ہو جاؤ تو

مخلوق سے اچھی طرح پیش آنا۔

#### حضرت امير معاويه كاسرايا:

حضرت امير معاويه رضى الله تعالى عنه دراز قد خوبرو اور وجيهه فخص سے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه آپ كو د كيه كر فرمايا كرتے ہے كه يه عرب كے «كريا» بيں۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه آپ كه آپ نے فرمايا كه معاويه كو برا نه كه وجب يه تمحارك اندر سے الله جائيں گے تو تم د كيهو گے كه بهت سے سرتن سے جدا كئے جائيں گے (جدال وقال ہوگا)۔ مقربی كتے بيں كه لوگوں پر جيرت ہے كه وه كرئى (شاه فارس) اور بر كل (شاه روم) كا تو ذكر كرتے بيں گر معاويد نفت الدي بي كو بحول جاتے بيں۔

# حضرت امير معاويه كالخل:

آپ کا تخل ضرب المثل تھا چنانچہ ابن ابی الدنیا اور ابو بکر بن ابی عاصم نے آپ کے علم پر ایک کتاب تک کصی ہے' ابن عون کہتے ہیں کہ ایک مخص نے آپ سے کما کہ معاویہ تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم خود تحصی سیدھا کر دیں گے آپ نے فرمایا تم مجھے کس چیز سے سیدھا کرو گے اس نے کما' انٹیس مار مار کر! آپ نے فرمایا اچھا تو اس وقت میں سیدھا ہو جاؤں گا۔ قبیصہ بن جابر نفخی الدین کی تھے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ نفخی الدین کی صحبت میں بہت رہا ہوں۔ میں نے آپ سے زیادہ علیم' عقیل اور ذی فیم کی اور شخص کو نہیں پایا' آپ جابلوں سے دیر آمیز سے اور بوے با تربیر تھے۔

#### جنگ میں شرکت اور امارت!:

جب حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه في شام كى جانب لشكر روانه فرمايا تو حضرت معاويد بھى اپنے بھائى يزيد ابن ابوسفيان كے ہمراہ ملك شام چلے گئے تھے اور وہيں مقيم رہے جب يزيد ابن ابو سفيان كا انتقال ہوگيا تو حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه في ان

کی جگہ ان کو ومثق کا تھم بنا دیا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنما نے بھی اپند تعالیٰ عنما نے بھی اپند تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنما نے بھی عنہ آپ اپند حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تمام مملکت شام کا امیر بنا دیا گیا۔ جمال آپ بیس ۲۰ سال تک بحیثیت گور نر حاکم رے اور پھر بیس سال تک بحیثیت خلیفہ حکمرال رہے۔

کعب احبار کا بیان ہے کہ امیر معاویہ کے پاس جتنی دولت موجود رہی اتن کسی مسلمان کی ملیت میں نہیں رہی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ کعب احبار کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا (پھر ان کی ملیت میں نہیں رہی۔ ذہبی کیتے ہیں کہ کعب بن احبار کا یہ کہنا بالکل درست ہے اس لئے کہ امیر معاوید نہیں تھا تھی کی زندگی کے آخری ہیں سالہ دور خلافت میں مملکت شام میں کسی گورنر یا حکم نے کہیں بھی سر نہیں اٹھایا۔ اس کے برعکس آپ کے بعد بہت سی بعاوتیں اور مخالفتیں ہو کئی اور بعد کے حاکموں اور سربراہوں کے قبضے سے بہت سے ملک (ان بعاوتوں کے نتیج میں) نکل گئے۔

#### حفرت امیر معاویه کی خلافت:۔

جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جاچکا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا (جنگ صفین واقع ہوئی) اور خود کو خلیفہ کے لقب سے طقب کیا' اس طرح انھوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا جس کے باعث امام حسن نفتی الملکی کیا جس کے باعث امام حسن نفتی الملکی کیا جس کے باعث امام حسن نفتی الملکی کیا ہو ماہ ربعے الاخریا جمادی الاول میں تخت خلافت پر مشمکن ہوئے اور چونکہ اس سال کوئی اور خلافت کا ربعے الاخریا جمادی الاول میں تخت خلافت پر امت کا اجماع ہوا اس لئے اس سال کا نام سال وعیدار نہیں تھا اور صرف آپ کی خلافت پر امت کا اجماع ہوا اس لئے اس سال کا نام سال جماعت رکھا گیا۔

# مروان حاكم مدينة:

اس میں امیر معاوید نفت الله مین کے مروان بن علم کو گورنر مقرر کر دیا۔ ۳۳ ھ میں رغ جو بستان سے متعلق تھا اور صوبہ برقہ کا شر ودان اور ملک سوڈان کا شر کوری فتح ہوئے اس

سال آپ نے آپ بھائی زیادہ ابن ابوسفیان کو خلیفہ نامزد کیا اور بیہ سب سے پہلا واقعہ نیابت خلافت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ظہور میں آیا (خلافت کی نامزدگی بذریعہ انتخاب نہیں ہوئی بلکہ انھوں نے اپنے حکم سے اپنے بھائی کو خلیفہ نامزد کیا)۔

سال اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ امیر معاوید نفتی الملائم میں بیلے شخص ہیں آیا۔ یہ ولیمدی پر اہل شام سے بیعت لی اس اعتبار سے آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جضوں نے اپنی حیات میں اپنے جیٹے کے لئے مسلمانوں سے بیعت لی اور شام سے فارغ ہوکر آپ نے حاکم مدینہ مروان کو کھا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی بزید کی بیعت لیں ، چنانچہ ایک خطبہ میں مروان نے کہا کہ مجھے خلیفہ کی طرف سے تھم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے بزید کے لئے آپ لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر بیعت لوں ہے میں ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فورا " پواب ویا کہ نمیں نہیں یہ سنت حضرت ابو بکر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنہ کی نمیں ہے بلکہ بواب ویا کہ نمیں نہیں یہ سنت حضرت ابو بکر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنما) نمیں ہے بلکہ بول کہو کہ قیصرو کرئی کی سنت پر بیعت لوں۔ اس لئے کہ حضرت ابو بکر صدیق نصی نمیں کی۔ معرف ناروق نصی اللہ بیت کے لئے بیعت نمیں کی۔ حضرت عمر فاروق نصی اللہ بیت کے لئے بیعت نمیں کی۔

# امير معاويه نضي الدين كا في اوريزيد كى بيت:

الا بجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جج اوا کیا اور اپنے بیٹے بزید کے لئے متام لوگوں سے بیعت لی۔ انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند کو بلا کر کما کہ اے ابن عمر اضحی بنتی تم قویہ کہتے تھے کہ جس دن مجھ پر کوئی امیر نہیں ہوگا اس روز مجھے چین نہیں آئے گا۔ اور اب تم معالمہ ظافت میں رخنہ اندازی کر رہے ہو۔' یہ من کر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کرتے ہوئے حمدو نعت کے بعد کما کہ اے امیر! آپ سے پہلے ظفاء گزرے ہیں۔ اور ان کے بھی فرزند تھے۔ اور ان کے لڑکوں سے آپ کا لڑکا (بزید) بمتر نہیں کرتے ہوئے مار ان کے بھی فرزند تھے۔ اور ان کے لڑکوں سے آپ کا لڑکا (بزید) بمتر نہیں نہیں ہے گر انھوں نے بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو و لیعمد مقرر نہیں کیا۔ بلکہ انھوں نے اس انتخاب کو عام مسلمانوں پر چھوڑ ویا پس آج بھی آگر وہ کسی شخص کی خلافت پر اجماع کرلیں تو میں بھی اس کو قبول کرلوں گا (میں بھی انھیں عام ق المسلمین میں سے ایک فرد ہوں)

آپ جھے اس بات سے ڈراتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں رختہ اندازی کرنے والا ہوں حالانکہ یہ امر واقعہ شیں ہے یہ تقریر کرکے آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے 'پھر حضرت امیر معاویہ نفتی اللہ بنا ہے فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جب وہ تشریف لائے تو اس سے بھی وہی پچھ کہا جو ابھی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ حضرت ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات نیج سے کاٹ کر کہا کہ کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انتخاب خلیفہ کے معالمہ میں ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے 'خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے 'خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے 'خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے 'خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا میں بیاہم مشورت کریں اور پھر انتخاب کریں یہ کہر آپ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعا کی کہ اللی جو پچھ میں چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرما۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعا کی کہ اللی جو پچھ میں چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرما۔ پھر صورت ابن ابو بکر صدیق افتی اللہ شام اس بات کو نہ پہنچا دینا۔ کیونکہ میں ڈر تا ہوں کہ کمیں وہ سبقت کرے آپ سے بیعت نہ کریں۔ (۱) آپ پچھ صبر کریں تا کہ میں رات تک ان کو سبقت کرے آپ سے بیعت نہ کریں۔ (۱) آپ پچھ صبر کریں تا کہ میں رات تک ان کو اطلاع وے دوں کہ تم نے برنید کی بیعت کرلی ہے اس کے بعد تم سے جو پچھ بن پڑے وہ کرزنا۔

اس کے بعد امیر معاویہ نفتی الدی بھی نے حضرت ابن زیر نفتی الدی بھی کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے ابن زیر تم ایک شاطر اومڑی کی طرح ہو جو ایک بل سے نکل کر جھٹ دو سرے بل میں جا گھتی ہے ' تم نے ہی ابن عمر نفتی الدی بھی بھونک میں جا گھتی ہے ' تم نے ہی ابن عمر نفتی الدی بھی بھونک دیا ہے اور کسی وو سرے شخص کی بیعت پر تیار کر رکھا ہے حضرت ابن دیا ہے اور انھیں بھڑکا دیا ہے اور کسی دو سرے شخص کی بیعت پر تیار کر رکھا ہے حضرت ابن زبیر نے یہ من کر فرمایا کہ اگر آپ کا دل خلافت سے بھر گیا ہے یا آپ اپنی خلافت سے بیزار بیں تو پھر اس تخت خلافت کو ترک کیوں نہیں کر دیتے تاکہ ہم آپ کے بیٹے ہی سے بیعت کرلیں تو پھر ہم کس کی سنیں اور کس کی کرلیں' ذرا آپ ہی سوچے کہ اگر اس کی بھی بیعت کرلیں تو پھر ہم کس کی سنیں اور کس کی بیت مانیں کیونکہ آن واحد میں یا ایک وقت میں دو بادشاہوں سے تو بیعت ہو نہیں عتی۔ یہ بات مانیں کیونکہ آن واحد میں یا ایک وقت میں دو بادشاہوں سے تو بیعت ہو نہیں علی۔ یہ کسکر آپ بھی واپس آگے۔

ان حفرات کے چلے جانے کے بعد حفرت امیر معاویہ نفتی الدیکہ منبر پر تشریف لائے اور حمدو نعت کے بعد کما کہ میں نے کرو لوگوں کی باتوں کو سنا ہے ان کی باتوں سے ظاہر ہے کہ وہ (ابن ابو بمراضی الدیکہ اللہ عمراضی الدیکہ اللہ عمراضی الدیکہ اللہ کہ وہ (ابن ابو بمراضی الدیکہ اللہ کہ ابن عمراضی الدیکہ کہ وہ (ابن ابو بمراضی الدیکہ اللہ کہ ابن عمراضی الدیکہ کہ اور ابن زبیر اضی الدیکہ کہ ابن عمراضی الدیکہ کے ابن عمراضی الدیکہ کے ابن عمراضی الدیکہ کے ابن عمراضی الدیکہ کا بعد کھی

نہیں کریں گے حالانکہ تیوں بزید کی بیعت کر کچے ہیں اس کی اطاعت قبول کرلی ہے یہ س کر الل شام نے کہا کہ خدا کی قتم وہ لوگ جب تک ہمارے سامنے بزید کی بیعت نہیں کریگئے ہم اس بات کو نہیں مانیں گے اور اگر انھوں نے ہمارے سامنے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم ان تیوں کے سر اڑا دیگئے! یہ سن کر امیر معاویہ نے کہا کہ واہ واہ قرایش کی شان میں ایسی گتافانہ باتیں! آج کے بعد میں آئندہ تھاری زبان سے ایسی باتیں نہ سنوں '۔ یہ کہہ کر آپ منبر سے از آج کے بعد میں آئندہ تھاری ذبان سے ایسی باتیں نہ سنوں '۔ یہ کہہ کر آپ منبر سے از آج ' اس واقعہ کے بعد لوگوں میں یہ مشہور ہوگیا کہ ابن عمرافقت کی معزات اس بات سے برابر اذکار کرتے رہے۔ جج سے فراغت کے بعد امیر معاویہ نفتی اندہ بیا تیوں حضرات اس بات سے برابر انکار کرتے رہے۔ جج سے فراغت کے بعد امیر معاویہ نفتی اندہ بیا گئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کہتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کہتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بلا ہر صابر رہیں گے ورنہ اس مصیب فرانی کہ یہ مخض اگر اچھا ثابت ہوا تو ہم اسے سے موافقت کریں گے ورنہ اس مصیب اور بلا ہر صابر رہیں گے۔

#### اميرمعاويه كي والده كاعجيب وغريب واقعه:

خرائلی نے ہواتف میں حمید بن وہب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ فاکہ ابن مغیرہ قریش کے حبالہ نکاح میں ایک عورت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ متی فاکہ نے اٹھتے بیٹھتے کے لئے ایک نشست بنوا رکھی تھی اس نشت گاہ میں آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اتفاقا" ایک روز فاکہ اور اس کی بیوی ہند اس نشت گاہ میں بیٹے ہوئے تھے کی ضرورت سے کچھ دیر کے بعد فاکہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور ہند اکیلی رہ گئی اچانک اس وقت ایک فخص آیا اور بیٹھک میں واضل ہوا لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں تنما ایک عورت بیٹھی ہے تو وہ فورا" بیٹ پڑا اس کے بیٹنے وقت فاکہ باہر سے واپس آگیا اور اس نے مرد کو باہر نگلتے دیکھ لیا چنانچہ فاکہ ہند کے باس آیا اور غصے سے اس کو ٹھوکریں مار کر پوچھا کہ تیرے باس یہ کون مرد آیا تھا۔ ہند نے کہا کہ میں نے کی کو بھی نہیں دیکھا بال تمھارے کہنے سے جھے یہ خیال ہو تا ہے کہ کوئی آیا تھا لیکن فورا" واپس ہوگیا۔ فاکہ نے کہا کہ تو میرے گئر سے فکل جا اور اپنی مال باپ کے باس چلی گئی لیکن ہو تا کوئی آیا سے باس چلی جلی گئی لیکن کوئی آیا تھا لیکن فورا" واپس ہوگیا۔ فاکہ نے کہا کہ تو میرے گھر سے فکل جا اور اپنی ملی گئی لیکن کوئی آیا تھا کیکن فورا" واپس ہوگیا۔ فاکہ نے کہا کہ تو میرے گئر سے فکل جا اور اپنی ملی گئی لیکن کوئی آیا تھا کیکن فورا" واپس ہوگیا۔ فاکہ نے کہا کہ تو میرے گھر سے فکل جا اور اپنی ملی گئی لیکن کوئی آیا تھا کیکن فورا" واپس ہوگیا۔ نیز کے باپ نے ایک روز اس سے کہاں جا کوئی جھے ہر ماں باپ کے پاس چلی گئی گئی کیکن کوئی تیں بات کا خوب چرچا ہوا' ہند کے باپ نے ایک روز اس سے کما کہ لوگ گھے ہم

طرف مطعون کرتے ہیں تو مجھے تی بات بتادے اگر تیرا خاوند سیا ہے تو میں اس کو کسی شخص کے ذرایعہ قتل کرادوں گا تاکہ لوگ اس طعنہ زنی سے باز آجائیں اور اگر وہ جھوٹا ہے تو چلو بیہ معالمہ یمن کے کمی کائن کے پاس پیش کریں ہے سن کر ہندنے اپنی پاک وامنی پر اس طرح قتمیں کھانا شروع کردیں جیسا کہ عمد جاہیت میں دستور تھا جب عتبہ (والد ہند) کو یقین ہوگیا کہ ہند سے کمہ رہی ہے تو اس نے فاکہ کو مجبور کیا کہ چونکہ تم نے میری بیٹی پر زناکی تھت لگائی ہے اس لئے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو ساتھ لیکر یمن کے کسی کابن کے پاس چلو' چنانچہ فاکہ بنو مخروم کو اور عتبہ عبد مناف کو لیکر یمن کی جانب روانہ ہوئے ' ہند کے ساتھ اس کی گئی سیلیال بھی موجود تھیں۔ جب قافلہ یمن کے قریب پہنچا تو ہند کے چرے کا رنگ بدل گیا ہے حال دیجھ کر اس کے باپ نے کہا کہ تیرے اس تغیر رنگ سے صاف ظاہر ہے کہ تو گنگار ے- ہند نے کما یہ بات نہیں ہے- بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک ایے مخض کے پاس لے جارہے ہیں جس کی بات مجھی صحیح ہوتی ہی اور مجھی غلط اگر اس نے بلاوجہ مجھ پر تہمت لگا دی تو پھر میں تمام عرب میں منہ و کھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ عتبہ نے کما کہ میں تیرا معاملہ کابن کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس کا استحان لوں گا، چنانچہ کابن کی صداقت كا امتخان لينے كے لئے اس نے اپنے گھوڑے كے كان ميں جانوروں كى وہ بولى بولى جس سے گھوڑا گرماگیا اس وقت عتبہ نے اس کے ذکر کے سوراخ میں گیہوں کا ایک وانہ رکھ کر اور چڑے کی پی باندھ دی پھریہ قافلہ کائن کے پاس پٹیا اس نے ان کو خوش آمرید کما اور ان کی تواضع کے لئے اونٹ ذریج کیا۔ وستر خوان پر عتبہ نے اپنے میزبان کابن سے کما کہ ہم آپ کے پاس ایک کام سے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے بغرض امتحان ہم نے ایک کام کیا ہے وہ بنا دیجئے پھر اپنا کام آپ کو بنائیں گے " نجوی نے کما " نرکل میں گیہوں کا وانہ" عتبہ نے کما کہ اس کی وضاحت کیجئے تب کائن نے کما کہ تم نے گھوڑے کے ذکر کے سواخ میں گیہوں کا وانه رکھا ہے عتبہ نے کما کہ آپ نے بالکل ورست کما۔ اب اصل معاملہ ان عورتوں کا ب ك آپ اس معامل ميں غور كيجئ وہ ايك عورت كے پاس آيا اور اس كے شانے پر ہاتھ ركھ كركما كمرى مو جا پھر اى طرح دوسرى اور تيرى عورت كے ياس آيا يال تك كه بندكى ، باری آئی۔ کائن نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کما تو پاک صاف ہے تو نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہے اور تو ایک باوشاہ کوجنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا، یہ س کر ہند کے خاوند فاکہ نے ہند کا ہاتھ پکڑ لیا مرہند نے اس کا ہاتھ جھنک دیا اور کما کہ مجھ سے دور ہو میں قتم کھار کمتی

ہوں کہ کابن کی یہ بات اگر پچ ہے کہ میری قسمت میں بادشاہ کی ماں بننا ہے تو وہ تیرے صلب سے نہیں ہوگا۔ الحاصل (فاکہ کو چھوڑ کر) ہندنے ابوسفیان سے شادی کرلی اور ان سے امیر معاوید نضحی الدی تا ہوئے۔

### امير معاويد رضي اللهجيك كي وفات!:-

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بماہ رجب ۱۰ھ میں وفات پائی۔ دمشق میں باب جابیہ اور باب صغیر کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت معاویہ نضی اللہ اللہ سرسال کی عمر پائی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے موہائے تراشیدہ اور ناخن مبارک آپ کے پاس (بطور تبرک و یادگار) موجود تھے آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری آئھوں اور منھ پر رکھ دیئے جائیں اور پھر مجھے میرے اور میرے ارجم الرحمین کے درمیان چھوڑ دینا (دفن کر دینا) چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔

#### حواشي

ا۔ حضرت علامی سیوطی کے الفاظ یہ بیں وکان احد الکتا ب الرسول اللّه عظم طور پر آپ کو کات وحی کما جاتا ہے علامہ الم سیوطی نے اس امری کوئی صراحت نہیں فرمائی ہے صرف "احد الکتاب" تحریر فرمایا ہے اس کا بیں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں یا محردوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط و فرامین کو تحریر کیا کرتے تھے جو حسب ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم ارسال فرمایا کرتے تھے جو حسب ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم ارسال فرمایا کرتے تھے۔ (مشر)

٢- حضرت مصنف علامہ كے الفاظ يہ بين فا نى ا خاف ان يسبقو نى بنفسك الخ اس جملہ سے ايك مفهوم يہ بھى نكتا ہے كہ جمحے ؤر ہے كہ اہل شام تم پر سبقت نه كر بيٹيس (تمهارے ساتھ لڑنا شروع نه كرديں)۔

## حفرت امیر معاویہ نوعیالی ایک کے مزید حالات

# حضرت امير معاويد نضي الله عنه خليفه نهيل بلكه بادشاه تهيد

ابن ابی شبہ نے مصنف میں سعید بن جمان سے روایت کی ہے کہ میں نے سفینہ سے کما کہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ خلافت ہمارے خاندان میں ہے! تو سفینہ نے جواب دیا کہ بنو زرقا جھوٹ کہتے ہیں وہ خلیفہ نمیں بلکہ بادشاہ ہیں اور سب سے پہلے بادشاہ معاوید نفت الدی ہوئے ہیں۔

بیمتی و ابن عساکر نے ابراہیم بن سویدا ارمنی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے امام صبل نصی النظامی سے دریافت کیا کہ کون حفرات خلیفہ ہوئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ حضرت ابو بكر مضرت عمر و حضرت عثمان اور حضرت على رضوان الله تعالي عليهم الجمعين ميس في بوچھا اور امیر معاویہ اللہ تعالی رضی عنہ آپ نے جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں حضرت امیر معاویہ لضی الملکا بھا سے زیاوہ مستحق خلافت اور کوئی نمیں تھا۔ سلفی طوریات میں عبداللہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محرم امام احمد بن صبل سے امیر معاویہ نصف الدیم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت كيا تو فرمايا كه حضرت على كرم الله وجهه " كے وشمنوں كى تعداد زيادہ تھى اور انھوں نے آپ میں عیوب تلاش کے اور جب کوئی عیب نظر نہیں آیا تو پھر وہ اس مخص کے مراحوں کے زمرے میں داخل ہوگئے جس نے حفزت علی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کی الیعنی حفرت امیر معاوید افتحالات اور ان لوگول نے اپنے اس مروح کو بہت ہی ہو شیار اور حیلہ گر پایا۔ ابن عسار نے عبد الملک بن عمیر کی زبانی تحریر کیا ہے کہ جاریہ بن قدامہ سعدی امیر معاویہ کے پاس آیا اور امیر معاویہ اضحیاللہ عبد نے اس سے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے کما کہ میں جاریہ بن قدامہ سعدی ہوں۔ اس پر امیر معاویہ اضتحاط کے ان فرمایا تم اور کیا بننا چاہتے ہو تم تو شمد کی مھی کی طرح ہو؟ جاریہ نے کما اب زیادہ نہ فرمائے آپ نے مجھے شد کی تھی بنا ریا جس کا ڈنگ برا زہریلا ہو تا ہے لیکن اس کا تھوک بہت ہی میٹھا اور لذیذ ہو تا ے اور بخدا معاوید اضحی استا کے معنی اس کتے کے ہیں جو دو مرول پر بھونکا ہے اور امیہ تو فضل بن سوید کا بیان ہے کہ ایک دن جاریہ بن قدامہ سعدی سے امیر معاویہ نفتی الداما؟ نے فرمایا کہ تم علی نفت المنائج بن ابی طالب کی طرفداری کرتے پھرتے ہو اور اس طرح آگ کے شعلے بھڑکا رہے ہو' یاد رکھو اس سے ایس آگ بھڑکے گی کہ عرب کے گاؤں جل جائیں گے اور ہر طرف خون کی ندیاں بھہ جائیں گی- اس پر جاربے نے جواب دیا اے معاوید نظی اللہ اب آپ حفرت علی نفت اللہ کا پیچا چھوڑئے ان کا طال یہ ہے کہ جب سے ہم نے ان سے محبت شروع کی ہے وہ ہم پر مجھی غصہ نہیں ہوئے اور جب سے وہ ہم کو نفیحت كرنے لگے ہيں ہم نے ان كو دھوكا نہيں ديا ہے۔ امير معاويد نضي المنابكة نے يہ س كر فرمايا اے جاربیا! افسوس تو ایخ گھر والوں پر اتنا بھاری تھا کہ انھوں نے تیرا نام جاربہ (لونڈی) رکھا۔ بید س کر جاریہ نے کما کہ آپ بھی اپنے گھر والوں پر اٹنے بھاری تھے کہ انھوں نے تیرا نام معاویہ (بھونکنے والا) رکھا ہے یہ س کر امیر معاویہ نے فرمایا کیا تھجے تیری مال نے جنا ہے؟ جاربیے نے کما کہ انھوں نے مجھ جیسا بمادر جری فرزند جنا ہے اور اس کا ثبوت سے کہ اب سے پہلے ہم تم سے جنگ صفین میں شمشیر برال لئے ہوئے روبو ہو چکے ہیں۔ تم کو ہاری تلوار کی بازہیں یاد ہوں گی! امیر معاویہ نے کما کہ جاریہ کیا تم ہم کو دھمکارہ ہو؟ جاریہ نے کما كه نه تم جم كو بزور شمشير جنگ مين زير كيا اور نه جم ير فتح پائي صرف يد كه معابده كے مطابق ملک تمھارے سپرو کر دیا گیا۔ اگر تم ان سے عمد کرو کے تو ہم بھی تمھارے وفادار رہیں گے اور تم خلف وعدہ کرو کے تو ہم بھی برعمدی اور خلافت ورزی کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بت سے مدد گار ہیں۔ ایسے مدد گار جن کی زرہیں نمایت مضبوط اور جن کی باہیں لوم سے زیادہ سخت اور پائیدار ہیں اگر تم نے بدعمدی سے ہماری طرف ہاتھ برمھایا تو پھر ہم بھی عذر کریں گے اور بغاوت کرکے تم کو مزا چکھا دیں گے' امیر معاویہ نے یہ س کر کہا کہ خدا تم جیسوں کو غارت کرے۔

ابو طفیل عامر بن وا ثلہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امیر معاویہ کے پاس گیا تو انھوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم بھی قاتلان عثمان نفتی الدیم بھی شامل تھے میں نے کہا نہیں لیکن میں ان کی شہادت کے وقت موجود تھا گر میں نے ان کی مدد نہیں کی امیر معاویہ نے کہا کہ تم کو ان کی مدد سے کس نے روک دیا تھا میں نے کہا ان کی مدد مہاجرین و

لا العینکبعدا لموت تندوبنی وفی حیا تی ما زود تنی زا دا موت کی بعد توجی می اور زندگی می میراتوشد جو تجھ پر واجب تھاوہ بھی تونے نہیں دیا

#### اوليات امير معاويد نضي الله عنه :-

جعی کتے ہیں کہ اول وہ محض جس نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ آپ ہی ہیں کیونکہ آپ

ہت کیم سخیم ہوگئے ہیں سے (کھڑے ہوکر خطبہ پڑھنا دشوار تھا) اور آپ کا پیٹ بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ زہریؓ کتے ہیں کہ امیر معاویہ ہی وہ پہلے محض ہیں جضوں نے عید کی نماز میں نماز سے قبل خطبہ دیا۔ (عبد الرزاق نے اپنی تصنیف میں اس کو بیان کیا ہے)۔ سعید بن مسب کتے ہیں کہ عید میں اذان دینا بھی آپ ہی کی ایجاو ہے (ابن ابی شیبہ) نیز کتے ہیں کہ جس محض نے تکبیر کے الفاظ کم کئے وہ امیر معاویہ ہی ہیں۔ عکری اوائل میں کتے ہیں کہ اسلام میں قاصد و پیامبر سب سے پہلے آپ ہی نے مقرر کئے اور اپنی خدمت کے لئے خواجہ سرار رکھنے والے سب سے اول آپ ہی ہیں۔ سب سے اول رعیت آپ ہی سے ناراض ہوئی۔ (اس سے قبل کمی خلیفہ سے رعیت ناخش نہیں ہوئی)۔

سب سے پہلے آپ ہی کو اس طرح سے سلام کیا گیا "السلام علیک یا امیر المومنین ورحمته الله و برکا تو الصلوة یرحمک الله

دفتری کاموں کے لئے آپ نے ہی سب سے اول مرایجاد کی اور مربرداری کی خدمت پر عبد اللہ بن اوس غسانی کو مامور کیا' اس مرپر لکل عمل ثوا ب کندہ تھا (یعنی ہر کام کے لئے ثواب ہے) مرکا یہ طریقہ خلفائے بنی عباس میں بھی آخر تک رائج رہا۔ اس مرک رائج كرنے كى وجہ يہ بيان كى جاتى ہے كہ حضرت امير معاويد نفت الد كائي الله الله كا كى محض كو ايك لاكھ كى الله ورہم دينے كے لئے حكم كلھا مگر اس شخص نے حكم نامه كو راستہ ميں كھول كر ايك لاكھ كے بجائے وو لاكھ بنالئے۔ جب امير معاويہ كے سامنے حساب كتاب پیش ہوا تو انھوں نے دو لاكھ ورہم تحرير كرنے اور اواكرنے كا حكم دينے سے انكار كيا اور پھر اسى روز سے مر لگانے كا طريقة جارى كر ديا گيا۔

جامع مسجد میں اول آپ ہی نے مقصورہ (چھوٹا سا جمرہ) بنوایا اور آپ ہی نے اولا"
غلاف کعبہ آثار کر دو سرا چڑھانے کا حکم دیا ورنہ اس سے قبل ایک غلاف پر دو سرا غلاف (تمہ
بہ تمہ) چڑھا دیئے جاتے تھے۔ زبیر بن بکارنے المو نقیات میں زہری کے براور زادہ کی زبانی لکھا
ہے کہ میں نے چچا زہری سے دریافت کیا کہ بیعت لیتے وقت قتم لینے کا طریقہ سب سے پہلے
کس نے جاری کیا تو انھوں نے کہا امیر معاویہ لفتی الدیکی ہی وہ پہلے شخص ہیں جھوں نے
بیعت لیتے وقت قتم کا طریقہ جاری کیا اور عبد الملک بن مروان نے بیعت لیتے وقت بیوی پر
طلاق اور غلام آزاد ہو جانے پر بھی قتم لینا شروع کردی۔ (بعنی آگر میں خلف بیعت کروں تو
میری بیوی پر طلاق ہے اور میرے غلام آزاد ہیں)۔

عسری نے اپنی کتاب واکل میں سلیمان بن عبداللہ کی زبانی لکھا ہے کہ امیر معاویہ انتظامی بنا جب کہ کی معبود میں آئے ( مدینہ کی معبود میں) تو وہاں ابن عمر ابن عباس اور عبد الرحل ابن ابو بر (رضی اللہ تعالی عنم) تشریف رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ اختظامی ان لوگوں کے بیاس آکر میٹھے تو حضرت ابن عباس اختظامی بنا نے ان کی طرف سے منص پھیر لیا یہ وکھ کر حضرت امیر معاویہ نے اختظامی بنا نے فرمایا کہ اس منص پھیرنے والے اور اس کے براور زار سے زیادہ مستحق خلافت میں ہوں! یہ سن کر حضرت عباس اختظامی ہے کہا کہ وہ کیے؟ کیا لفذ م اسلام کی وجہ سے یارسول اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ دیے کی وجہ کیا لفظ م اسلام کی وجہ سے یارسول اللہ علیہ وسلم نے قرابت رکھنے کے باعث؟ حضرت معاویہ اختظامی بنا نے مائی دیے کی وجہ فرمایا نمیں بلکہ اپنے براور عم واو (حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ) کے مقتول ہوئے کے سبب سے حضرت ابن عباس اختظامی کے فرایا کہ اس صورت میں تو ابن ابو براختظامی کہا زیادہ مستحق بیں۔ امیر معاویہ اختظامی کیا کہ اس صورت میں تو ابن ابو براختظامی کہا نیادہ اس یہ حضرت ابن عباس اختظامی کیا کہ اس صورت میں تو ابن ابو براختظامی کہا نے فرایا کہ اس توجیہ سے تو تعماری ہی دلیل باطل ہو گئی اس طرح کہ تعمارے براور عم واو یو خود مسلمانوں نے چھائی کی اور ان کو خود مسلمانوں وہ اس طرح کہ تعمارے براور عم واو یو خود مسلمانوں نے چھائی کی اور ان کو خود مسلمانوں کے وہائی کی اور ان کو خود مسلمانوں

نے شہد کیا۔

عبداللہ بن محر بن عقیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدید شریف میں امیر معاویہ لاخت اللہ عنہ کی تشریف لے آئے تو امیر معاویہ الفت اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے تو امیر معاویہ افتح المنتائی کے باس گیا است (بر سبیل شکایت) کہا کہ مجھ سے ملنے کے لئے تمام لوگ آئے کین انصار میں سے کوئی نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ ہم انصاریوں کے پاس کوئی سواری نہیں ہے یہ ب س کر امیر معاویہ افتح المنتائی نے ان سے کہا کہ ہم انصاریوں کے پاس کوئی سواری نہیں ابو قاوہ سے یہ ب س کر امیر معاویہ افتح المنتائی با کہ جا کہ ہم انصاریوں کے باب کوئی سواری نہیں ابو قاوہ افتح المنتائی با کہ جنگ بدر میں تمارے اور تمارے باب کے تعاقب کے سلسلہ میں وہ تمام اونٹیاں کام آگئیں' پھر انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد ہی تم دیکھو گے کہ لوگ غیر حق دار کو حقدار پر ترجیح دیں گے۔ یہ س کر امیر معاویہ افتح دیا تھا میں نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانے کے متعلق تم کو کیا تھم دیا تھا میں نے کہا کہ چھر رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں تم صبر کرنا۔ حضرت معاویہ افتح المنتائی کی خبر عبد الرحمٰن بن حمان کو ہوئی تو انھوں نے یہ اشعار پڑھے۔

ا میر المومنین نبا کلا می امیر المومنین کاکلام ہم تک پنچا الی یوم التغا بن والخصام ویتے ہیں قیامت اور انصاف کے دن تک کی

الا ا بلغ معا ویهبن حرب یادر معاویه بن حرب فا نا صا برون ومنظر و کم هم مرکزتے بین اور تم کو مهلت

ابن ابی الدنیااور ابن عساکرنے جلہ بن تحیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں امیر معاویہ لفت کا الدی ابن ابو سفیان کے پاس گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آپ تخت خلافت پر متمکن تھے میں نے دیکھا کہ ان کی گردن میں رسی پڑی ہے اور ایک بچہ اس کو تھینچ رہا ہے یہ دیکھ کرمیں نے کماکہ اے امیر المومنین یہ آپ کیا کررہے ہیں انھوں نے کماکہ اے مردک چپ! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے بچہ ہویعنی جو صاحب اولاد ہو اس کو چاہئے کہ خود بھی (بچے کے ساتھ) بچہ بن جائے۔ (ابن عساکرنے اس کو غریب بتایا ہے)

ابن ابی شبہ مصنف میں شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نضختان کی ہیں تولیش کا ایک نوجوان آیا اور ان کو مغلظات سنانے لگا۔ امیر معاویہ نضختان کی بھڑ شیر کی مکر کہ اے بھینے! ان باتوں سے باز آجاؤ کہ بادشاہ کا غصہ بچوں کے غصہ کی طرح اور ان کی پکڑ شیر کی پکڑ ہے (جو پکڑ کر کھالیتا

-(4

شعبی کتے ہیں کہ جھ سے زیاد نے بیان کیا کہ میں نے ایک فخص کو خراج کی وصولی کے لئے مقرر کیا جب اس سے حساب لیا گیا تو اس کا غین ہاہت ہوا وہ میرے خوف سے امیر معاویہ نفتی اندائی کا کہ اس شخص کا فرار ہو معاویہ نفتی اندائی کا موجب ہے اور اس شخص نے بھاگ کر جھ سے گتاخی کی ہے اس پر امیر معاویہ نفتی اندائی کا موجب ہے اور اس شخص نے بھاگ کر جھ سے گتاخی کی ہے اس پر امیر معاویہ نفتی اندائی کا موجب ہے اور اس شخص نے بھاگ کر جھ سے گتاخی کی ہے اس پر امیر معاویہ نفتی اندائی کا موجب ہوا ہیں کھا کہ ہم دونوں کو یہ مناسب نمیں کہ ہم ایک ہی شخص پر سامت کریں اور نہ یہ مناسب ہوگا کہ دونوں نرمی سے کام لیس کہ اس طرح لوگ نڈر اور بیباک ہو جائیں گے اور گاہوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور اگر سختی سے کام لیس کے تو لوگ مہلکات میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ اگر تم کمی کے ساتھ سختی اور درشتی سے پیش آؤ تو جھے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ نرمی کا بر تاؤ کروں۔

شعبی کا بیان ہے کہ میں نے امیر معاویہ نفتی انتہا ہے کہ جس قوم میں جھوٹ اور تفرقہ پڑگیا وہاں باطل پرست 'اہل حق پر غالب آگئے۔ گر ہماری ملت کا یہ حال نہیں ہے۔

### امير معاويد نضي الله عنه كى دادود مش :-

بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم ارغیر خیال وقال میں نے بعد ویگرے لوگوں سے ملاقات کی ہے لیکن میں نے سوائے مکار اور وشنی کرنیوالے کے کسی کو نہیں دیکھا

امير معاويد نفي الديمة في في في الله على الله ومرا شعر ردهو ابو صبيب نے پھريد شعر

ولم ارنی فی الخطوب اشد وقعا واصعب من معادات الرجال من عوادت و صعوبات زمانه میں لوگوں کی وشنی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا

امیر معاوید فضی الدی کا ع م اور تیرا شعر پڑھے کو کما۔ ابو حبیب نے یہ تیرا

شعر يدها-

م حت کردئے۔

بخاری نسائی اور ابن الی حاتم نے اپنی تفیر میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں مروان امیر معاوید افتحالات کی طرف سے مدینہ منورہ پر حاکم تھا تو اس نے ایک بار خطبہ میں کما کہ امیر المو منین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے بزید کو خلیفہ بنانے میں بالکل حق پر ہیں کیونکہ میں حضرت ابوبكر صديق اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنماكى سنت سے يه س كر حضرت عبد الرحمٰن بن ابو بمرافعة المعالم في نيل نبيل بلكه بيه مرقل اور كسرى كى سنت ب كيونكه حضرت ابو بكر صديق اور حضرت عمر فاروق رضى الله عنها نے خداكى فتم نه ايني اولاد ميں سے کی کو اپنا ولی عهد نامزد کیا نه اینے خاندان سے کی کو خلیفہ بنایا امیر معاویہ تو ایبا محض شفقت پدری کے باعث کر رہے ہیں سے من کر مروان نے کما کہ تو وہی مخص ہے جس کے لئے قرآن شريف ميں نازل ہوا ہے كه " تم اپنے والدين كو اف تك نه كمو" كيونكه تم بى نے اینے والدین کا مقابلہ کیا تھا جب ہی ہے تھم نازل ہوا۔ ' بیاس کر عبد الرحلٰ بن ابو بكر لفت الله عليه وسلم في تو ابن لعين نبيس مع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تيرك باب پر لعنت کی ہے۔ جب سے روائداد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها تک مپنی تو انھوں نے فرمایا مروان جھوٹا ہے' یہ آیت تم اینے والدین کو اف تک نہ کھو۔" فلال مخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پر ضرور لعنت بھیجی ہے اور مروان اس وقت صلب پرر میں تھا ہی مروان اس لعنت سے ضرور بسرہ یاب ہوا۔ ابن شبہ نے مصنف میں مروہ کی زبانی لکھا ہے کہ امیر معاویہ نفت الدیج ا فرمایا "تجرب

کے بعد ہی علم و بردباری پیدا ہوتی ہے'۔

#### عقلائے عرب:

ابن عساکر نے شعبی سے روایت کی ہے کہ عرب میں یہ چار فحض ہوشیار اور تجربہ کار پیدا ہوئے ہیں۔ معاویہ نفت المنظم عروبن العاص نفت المنظم اللہ مغیرہ بن شعبہ نفت المنظم اور زیاد۔ حضرت امیر معاویہ نفت المنظم اللہ بردباری اور دانش میں 'حضرت عمروبن العاص مشکلات کے حل کرنے میں 'حضرت مغیرہ بن شعبہ اوسان بجا رکھنے میں۔ اور زیاد ہر جھوٹی بدی بات میں۔ یہ بھی روایت ہے کہ قاضی بھی چار گزرے ہیں۔ حضرت عمر۔ حضرت علی۔ حضرت ابن معدد اور حضرت زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین۔

# ارباب فضل و منرف

قبیصہ بن جابر نفتی اللہ ہے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہا ہوں میں نے آپ سے زیادہ قرآن شریف اور فقہ کا عالم کسی دو سرے کو نہیں دیکھا اور حضرت طحد نفتی اللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی اٹھا بیٹھا ہوں ان سے بڑھ کر بغیر سوال کے رہنے والا کسی کو نہیں پایا۔ اور حضرت عمر و بن العاص کی ہم نشینی کا لطف بھی اٹھایا ہے، ان سے زیادہ مخلص دوست اور ہم حلبیس کسی کو نہیں پایا، حضرت مخیرہ بن شعبہ کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے ان کا حال یہ ہے کہ اگر کسی شہر کے مخیرہ بن شعبہ کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے ان کا حال یہ ہے کہ اگر کسی شہر کے آٹھ دروازے ہوں اور ہر دروازے سے بغیر مکرو فریب کے نکلنا دشوار ہو تو یہ آٹھواں دروازوں سے بردی آسانی سے نکل سکتے ہیں۔

# بيت المال برعدم اختيار اور اختيار كلي:-

 ننگ وست ہوں مجھے کچھ ویجئے حضرت علی تفتی المنائج ہے فرمایا تھریئے جب میں اور لوگوں کو دول گا تو آپ کو بھی دول گا خفرت عقیل افتحیالنگایہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے ایک مخض سے کما کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں لے جاؤ اور ان سے کمو کہ بیہ وو کانوں کے قفل توڑ کر ان میں سے مال نکال لیں اور جو کچھ ضرورت ہو لے لیں بیاس کر حضرت عقیل نے كماكه آپ مجھے چورى ميں پكروانا چاہتے ہيں اپ نے جواب ديا توكياتم مجھے چور بنانا چاہتے ہو کہ ملمانوں کے بیت المال سے مال نکال کر مھیں دے دول (اور ان سے اجازت نہ لول) یہ س کر حضرت عقیل نے کما تو پھر میں معاویہ کے پاس جاتا ہوں مضرت علی نفت الدیا جاتا ہوں فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے بس حضرت عقیل امیر معاوید نفت انتہا ہو کے پاس آئے اور ان سے كچھ روپىي طلب كيا انھول نے ان كو بيت المال سے ايك لاكھ درجم ديديتے اور ان سے كماك تم منبر پر چڑھ کر اس بات کا اعلان کرو کہ علی نفت الله ایک نے تم کو کیا دیا اور میں نے کیا دیا؟ حضرت عقیل منبریر تشریف لے گئے اور حمدو نعت کے بعد لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کہ اے لوگو! میں ممضی ایک بات بتاتا ہوں سنو! میں نے اولا" حضرت علی اضتفاط علی است الیی چیز طلب کی جو ان کے دین کو نقصان پنچانے والی تھی انھوں نے اپنے دین کو عزیز رکھا اور (وہ چیز مجھے نہیں دی) پھر میں نے وہی چیز امیر معاوید افتحالی انہوں نے اپنے وین پر مجھے مقدم سمجھا اور وہ چیز مجھے عطا کر دی (لینی بیت المال سے روپیہ دے ویا جب کہ حضرت علی افتحالات کا نے منع کر دیا)۔

حضرت عقیل نوستها میاع که اور امیر معاویه نوشتها مین نوک جھونک:

ابن عساكر ن جعفر بن محمد ك والدست روايت كى ہے كہ ايك روز حضرت عقيل الفتح المناكبة امير معاويد نفتح المناكبة امير معاويد نفتح المناكبة امير معاويد نفتح المناكبة امير معاويد نفتح المناكبة المير معاويد لوگو! يه عقيل بين جن كے چچ ابو لهب تھ! آپ نے يہ سن كر فرمايا 'جى ہاں! يہ امير معاويد بين جن كى چھوچھى دو ممالتہ الحطب " تھيں ليعنى ابو لهب كى بيوى۔

ابن عساکر نے اوزائی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حزیم افتی اللہ بن فائک حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے ان کی پنڈلیاں بہت خوبصورت تھیں اتفاق سے اس وقت یہ پائیسے

چڑھائے ہوئے تھے حضرت معاویہ نے ان کو دیکھ کر کما کہ اے کاش یہ پنڈلیاں کسی عورت کی ہوتی، حزیم نے کما کہ یا امیر المومنین پھر تو وہ آپ کی بیوی ہوتی۔

# حضرت امیر معاویہ نضحی الملائے ہیں معاویہ نظمی الملائے میں مندرجہ ذیل اصحاب فضل و کمال نے انتقال کیا

امیر معاوید نفتی الملک المومنین حضرت حفصہ افتی المکائیہ ام المومنین حضرت صفیہ افتی المکائیہ ام المومنین حضرت سودہ و حضرت جوریہ و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنهن عرب کا مشہور شاعر لبید۔ عثان بن طلہ حجبہ۔ حضرت عرف بن العاص۔ عبداللہ بن سلام الجبر۔ مجمد بن مسلمہ حضرت ابو موی اشعری۔ حضرت زید بن ثابت افتی الملکی اللہ بن سلام الجبر۔ مجمد بن مسلمہ حضرت ابو موی اشعری۔ حضرت زید بن ثابت افتی الملکی اللہ العباری رضی بن مسلمہ حضرت ابو الموبی المحکم الملکی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عران صفی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عران صفی الفتی الملکی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عران صفی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو الموبی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عران مفتی الملکی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو الموبی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو الموبی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عرو بن حزم افتی الملکی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عرو بن حزم افتی الملکی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عرو بن حزم افتی الملکی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمو بن خرام افتی الملکی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معدفی الملکی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو المیر۔ تشم عنی اللہ تعالی عنہ عنہ بن عامر افتی الملکی اللہ عنہ اللہ تعالی عنہ دعالی عنہ دعالی کے دانے سے محفوظ رکھنا جب اونڈوں کی عکومت ہوگی چنانچہ آپ کی یہ وعا قبول بہ جری کے زمانے سے محفوظ رکھنا جب اونڈوں کی عکومت ہوگی چنانچہ آپ کی یہ وعا قبول بہ جوی کے زمانے سے محفوظ رکھنا جب اونڈوں کی عکومت ہوگی چنانچہ آپ کی یہ وعا قبول بہوگی۔

ان حضرات کے علاوہ چند اور مشاہیر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں انتقال کیا (رضی اللہ تعالی عنهم)۔

#### ابو خالد يزيد ابن معاويد نضي الملاعبة

يزيد كانب:

یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امید۔ بزید کی کنیت ابو خالد تھی۔ بزید کا ھ
یا ۲۹ ھ میں پیدا ہوا۔ یہ اپنے باپ کی طرح بہت ہی کیم سخیم تھا۔ اور تمام جسم پڑ بال بکثرت
تھے ' بزید کی مال کا نام میسون بنت سجدل کلبی تھا۔

# عبد الملك كي أيك وضاحت:-

عبد الملک بن مروان نے خالد بن یزید اور بزید کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ افتحالیٰ الملک بن مروان نے خالد بن یزید اور بزید کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ لفتحالیٰ الملک بن برید کو اپنی زندگی میں و لیعد مقرر کیا تھا اس وجہ سے لوگ ان سے ناخوش تھے ، حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وو شخصیتوں نے مسلمانوں میں فساد کا بیج بویا ان میں سے آیک عمرو بن اماص ہی وہ شخص ہیں نیزوں پر قرآن شریف بلند کرائے۔ ابن قراکا بیان ہے کہ عمرو بن عاص ہی وہ شخص ہیں جضوں نے خوارج کو حکم (ثالث) مقرر کیا تھا۔ جس کا و بال قیامت تک ان کی گردن پر رہ کا۔ دو سری فتنہ انگیز شخصیت مغیرہ بن شعبہ کی ہے جو امیر معاویہ لفتحالیٰ کی کی طرف سے کوفہ کے گورز سے۔ ان کو امیر معاویہ نے آیک حکم جسیجا کہ جس وقت تم میرا کمتوب پردھو خود کو آئی وقت معزول سمجھو مغیرہ نے اس حکم کو نہیں بانا اور چند روز کے بعد خود معاویہ لفتحالیٰ کی اس کیے۔ باس کینے معاویہ نے اس دیر عاضری کی وجہ دریافت کی تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں ان کا خریر ہوئی۔ امیر معاویہ نے اس کی میکون تھا جس کے باعث تعیل حکم میں ات کی تاخیر ہوئی۔ امیر معاویہ نے اپوچھا وہ انم کام کو نہا کہ میں اوگوں سے بزید کے معاویہ نے اپوچھا وہ انم کام کونیا تھا' مغیرہ بن شعبہ نے جواب دیا کہ میں لوگوں سے بزید کے معاویہ نے انقال کے بعد) خلافت کی بیعت لے رہا تھا یہ س کر امیر معاویہ نے دریافت کیا تو پھر تم نے اس کام کی شکیل کر دی۔ مغیرہ نے کہا ہاں! میں اس کام کو پورا کر چکا حضرت کیا تو پھر تم نے اس کام کی شکیل کر دی۔ مغیرہ نے کہا ہاں! میں اس کام کو پورا کر چکا حضرت کیا تو پور تم نے اس کام کی شکیل کر دی۔ مغیرہ نے کہا ہاں! میں اس کام کو پورا کر چکا حضرت

معاویہ نے مغیرہ سے کہا تم جاؤ اور حسب سابق اپنے فرائض اوا کرتے رہو۔ جب مغیرہ ابن شعبہ امیر معاویہ کے پاس سے واپس ہوئے تو ان کے طنے والوں نے پوچھا "کیسی گزری" مغیرہ نے جواب ویا کہ میں معاویہ کو ایسی ولدل میں پھنا آیا ہوں کہ اب قیامت تک ان کا پاؤں اس سے نہیں نکل سکے گا۔

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ اسی دن سے باپ کی زندگی میں بیٹا بطور و لیعد مقرر ہونے لگا ورنہ اگر ایبا نہ کیا ہو تا تو قیامت تک مسلمانوں میں انتخاب بذریعہ شوری ہو تا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ عمرو بن حزم نے حضرت امیر معاویہ کو کملا بھیجا کہ میں آپ کو خوف اللی یاو دلا تا ہوں' غور کیجئے کہ آپ امت مجمیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس مخص کو خلیفہ بنائے جاتے ہیں' امیر معاویہ نفت کہ آپ اس کے جواب میں کملا بھیجا کہ تم نے مجھے نفیحت کی ہاور اپنی رائے کا اظہار کیا ہے' اس کا شکریہ چونکہ اس وقت امت مجمد یہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں لڑے ہی لڑکوں میں میرا لڑکا سب میں لڑکے موجود ہیں (اور کوئی بزرگ نہیں ہے) اور سب لڑکوں میں میرا لڑکا سب میں برخے اور خلافت کا زیادہ مستحق ہے لنذا میں اسی کو اپنا و لیعمد بنا رہا ہوں۔

# یزید کی ولیعمدی کے سلسلہ میں امیر معاویہ نضی انتہا کی دعا:۔

آپ بھشہ انکار فرما دیا کرتے تھے گر جب بزید کی بیعت ہونے گی تو اول تو آپ نے اپنی موجودہ حالت پر رہنے کا ارادہ کیا (کوفہ والوں کے نقاضے کے پیش نظر پھر کوفہ (عراق) جانے کا ارادہ کرلیا۔'

# حضرت امام حسين كو اہل الرائے حضرات كے مشورے:۔

حضرت ابن زبیر نفت الملکت المل

# حضرت ابن عباس نضي الله عنه كي پيشيگوئي:-

جابر بن عبداللہ ' ابو سعید نفت الملائے ہیں اور ابو واقد لیٹی نے اسی طرح امام حسین نفت الملائے ہیں کو نشیب و فراز سے آگاہ کیا لیکن آپ نے کسی کا مشورہ قبول نہیں کیا آخر کار جب آپ نے عراق جانے کا پختہ اراوہ کرلیا تو اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کما کہ بخدا میرا گمان ہے کہ آپ اپنی مستورات و بنات کے سامنے اسی طرح شہید کر دیے جائیں گے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کئے تھے لیکن ابن عباس نفت الملائے ہیں کہ اس نفت اللہ تعالیٰ عنہ شہید کئے گئے تھے لیکن ابن عباس نفت الملائے ہیں کہ اس نفت اللہ تعالیٰ عنہ شہید کئے گئے تھے لیکن ابن عباس نفت الملائے ہیں عباس نفت اللہ عنہ شہید کئے گئے تھے لیکن ابن عباس نفت الملائے ہیں عباس نفت اللہ عنہ شہید کئے گئے تھے لیکن ابن عباس نفت اللہ عباس نفت ابن عباس نفت اللہ عنہ شہید کئے گئے تھے لیکن ابن عباس نفت ابن عباس نفت ابن عباس نفیدت نے بھی آپ پر پچھ اثر نہ کیا اور روائی پر مصر رہے تو حضرت ابن عباس فید

نفت المنتابة في روتے ہوئے كما اب تو ابن زبير نفت المنتابة كى آئھوں ميں محمد كري و اس كے بعد جب حضرت ابن عباس نفت المنتابة كى نظر حضرت عبداللہ ابن زبير نفت المنتابة بر برئى تو ان سے كما كہ جو تم چاہتے تھے وہ پورا ہوگيا۔ لو اب حيين نفت المنتابة با جارہ بين اور تحميل اور سمر زمين تجاز كو چھوڑے جاتے ہيں۔ پھر آپ نے يہ شعر پڑھا۔

یا لک من قنبرہ بمعمر خلا لک البر فبيضى واصفرى يا لک من قنبرہ بمعمر خلا لک البر فبيضى واصفرى اب تنزے دے اور جمال چاہ انڈے دے اور جہال چاہ انڈے دے اور چہا

(عبدالله ابن زبير پر طنز)

# امام حسين دفي الله المام كل عراق كو روانكي:-

شادت حسين نضي الله عبد ك بعد -

امام حین نصحی المحقی او کریلا کے مقام پر شمید کیا گیا آپ کی شہادت کا واقعہ بہت طویل اور دلگداز ہے جس کو لکھنے اور سننے کی دل میں طاقت نہیں ہے۔ ان للہ وا نا البیہ را جعون امام حین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف ۱۱ الل بیت (گر کے لوگ) شہید ہوئے آپ کی شہادت کے ہنگامہ کے بعد سات دن تک اندھرا رہا۔ دیواروں پر وہوپ کا رنگ ذرد پڑ گیا تھا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹے آپ کی شہادت ۱۰ محرم ۱۱ ہجری کو واقع ہوئی۔ آپ کی شہادت کے دن سورج گہن میں آگیا تھا مسلسل چھ ماہ تک آسان کے کنارے سرخ رب بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی البتہ افتی کی سرخی جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہیں سرخی شہادت حیین نصحی البتہ افتی کی سرخی جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہیں سخی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے موجود ہیں سخی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے موجود ہیں تھی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہادت حیین نصحی اللہ تھا۔ عراقی فوج کے باس جس قدر بھی کہتے راگیاہ زرد) موجود تھا وہ نیج سب خاکسر بن گیا تھا۔ گراتی فوج کے باس جس قدر بھی کہتے راگیاہ زرد) موجود تھا وہ سب خاکسر بن گیا تھا۔ گراتی فوج کے باس جس قدر بھی کہتے راگیاہ زرد) موجود تھا وہ سب خاکسر بن گیا تھا۔ گراتی فوج کے باس جس قدر بھی کہتے راگیاہ زرد) موجود تھا وہ سب خاکسر بن گیا تھا۔ گراتی کو بیا تو وہ کڑوا ہوگیا۔ ایک شخص نے حضرت حیین طرح سرخ بن گیا اور جب اس کو لیکیا تو وہ کڑوا ہوگیا۔ ایک شخص نے حضرت حیین طرح بین گیا اور دہ باس کو لیکیا تو وہ کڑوا ہوگیا۔ ایک شخص نے حضرت حیین طرح بین گیا اور جب اس کو لیکیا تو وہ کڑوا ہوگیا۔ ایک شخص نے دھڑے حیین خوبی کو شب و شنہ کیا تو بھی اللی آسان سے ستارے ٹوٹے اور وہ اندھا ہوگیا۔

### قصرامارت كوفه:\_

ثعالبی عبد الملک بن عمیر اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے دارالاہارت میں دیکھا کہ حضرت امام حسین نفتی الملک بن عمیر اللہ بن زیادہ کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا تھا پھر اس قصر امارت میں پچھ دنوں کے بعد عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار ابن عبید کے سامنے رکھا ہوا دیکھا پھر پچھ عرصہ بعد مختار ابن عبید کا سر مصعب ابن زبیر کے سامنے اس خوا مراح کھا اور پچھ مرت کے بعد مصعب ابن زبیر کا کٹا ہوا سر عبد الملک کے سامنے رکھا ہوا دیکھا اور پچھ مرت کے بعد مصعب ابن زبیر کا کٹا ہوا سر عبد الملک کے سامنے رکھا ہوا پایا جب میں نے یہ قصہ عبد الملک کو سایل تو انھوں نے اس دارالامارت کو مسمجھ کر چھوڑ دیا۔

تندی نے سلمی سے روایت کی ہے کہ میں حضرت ام سلمی کے پاس می تو میں نے

آپ کو رو آ ہوا پایا میں نے اس رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول

الله صلی الله علیه وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ کاسر مبارک اور ریش مبارک غبار آلود تھی میں نے عرص کیا کہ یارسول الله صلی الله علیه وسلم میں سے آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہوں' آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی حسین نفتی الملائے بھا کو شہید ہوتے دیکھا ہے!

بیمق نے حضرت ابن عباس نفتی الله کا دیدار خواب میں کیا میں نے دیکھا کہ میں نے دو پر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کیا میں نے دیکھا کہ آپ غبار آلود تشریف لئے جارہے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ کے اللہ میں ایک شیش کے جس میں خون بھرا ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ کے اللہ میں ایک میرے مال باپ آپ پر قربان یہ کیا ہے؟ آپ نے فرایا کہ حسین نفتی اللہ ایک تا اور اس کے ہمراہیوں کا خون ہے جو آج میں دن بھر جمع کر آ رہا ہوں۔ اوگوں نے جب اس خواب کے دن کا حساب لگایا تو وہ امام حسین کی شمادت کا دن تھا۔

# حفرت حسين نضي الله الله كل شادت ير جنات بهي روئي -

ابو تعیم نے دلائل میں حضرت ام سلمہ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے شہادت حسین لفت المنظامی پر جنات کو اشکباری اور نوحہ کرتے دیکھا ہے۔ تعلب نے امالی میں ابی جناب کلبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے کربلا میں جاکر ایک معزز عرب سے دریافت کیا کہ کیا تم نے جنات کو گریہ وزاری کرتے سا ہے اس نے کہا کہ تم جس سے چاہو بوچھ او اور ان کی گریہ وزاری ہر ایک نے سن ہے میں نے کہا جو کچھ تم نے سا ہے وہ مجھے بھی بتاؤ اس مخض نے دواری ہر ایک نے بنات کی زبانی یہ اشعار سنے ہیں۔

مسح الرسول جبينه فله بريق في الخلود

جس کی پیثانی پر رسول اللہ نے وست مبارک پھرا ہے ان کے رضاروں پر بہت چک تھی ا بوا ہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود

ان کے والدین قریش کے اعلی خاندان سے تھے اور ان کے جد تمام اجداد سے بہتر تھے

جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو کچکے تو ابن زیاد نے ان تمام شہدا کے سرول کو برید کے پاس دارا السلطنت میں بھیج دیا۔ برید پہلے تو ان سرہائے بریدہ کو دکھ کر بہت خوش ہوا گر جب عامتہ السلمین اس کے اس فعل پر اس سے ناراض ہوئے اور ملامت کی تو اس کو بھی افسوس ہوا اور اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ کچ تو بہ

ہے کہ عامتہ المسلمین کا بزید کے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار بالکل بجا تھا۔ ابویعلی نے اپنی مند میں (بسند ضعیف) ابو عبیدہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یماں تک کہ بی امیہ میں بزید نامی ایک محض ہوگا وہ اس عدل میں رخنہ اندازی کردے گا۔

الرویانی نے اپنی مند میں ابو الدروا کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد سنا ہے کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا بنی امیہ کا ایک مخص بزید نامی ہوگا۔

# یزید کو امیرالمومنین کہنے پر دروں کی سزا:۔

نوفل بن ابو الفرات كہتے ہيں كہ ميں ايك روز حضرت عمر بن عبدالعزيز (اموى) كے پاس بيٹا ہوا تھا يزيد كا كچھ ذكر آگيا ايك شخص نے يزيد كا امير المومنين يزيد بن معاويہ كمكر نام ليا۔ عمر بن عبد العزيز نے اس شخص سے كماكہ تو اسے امير المومنين كہتا ہے پھر آپ نے تھم دياكہ يزيد كو امير المومنين كنے والے اس شخص كو ٢٠ كوڑے لگائے جائيں۔

# مدینه پر حمله اور قتل و غارت:-

سالا ھ میں یزید کو خبر ملی کہ اہل مدینہ اس پر خروج کی تیاری کر رہے ہیں اور انھوں نے اس کی بیعت توڑ دی ہے یہ س کر اس نے ایک بڑا بھاری لشکر اہل مدینہ کی طرف روانہ کیا۔(۲) اور مدینہ والوں سے اعلان جنگ کر دیا۔ یمال لوٹ مار کرنے کے بعد یمی لشکر مکہ معظمہ حضرت ابن زبیرنضتی اندی ہوئے پر لشکر کشی کے لئے بھیجا گیا اور واقعہ حرہ باب طیبہ پر واقع ہوا۔ واقعہ حرہ جانتے ہو کیا ہے اس کی کیفیت حسن مرہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ پر لشکر کشی ہوئی تو مدینہ کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس لشکر سے پناہ میں رہا ہو۔ جب مدینہ پر لشکر کشی ہوئی تو مدینہ کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس لشکر سے پناہ میں رہا ہو۔ بڑار ہا اسحابہ ان لشکریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے مدینہ شریف کو خوب خوب لوٹا گیا ' ہزاروں باکرہ لڑکوں کی بکارت زائل کی گئی ( ان کے ساتھ مدینہ النبی میں زنا بالجبر کیا گیا) ان للہ وا نا البہ را حدون!

رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مخص اہل مینہ کو ڈرائے گا الله تعالیٰ اس کو ڈرائے گا اور اس مخص کے اوپر الله' اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اہل مینہ نے بزید سے خلع بیعت یوں کیا کہ بزید گناہوں اور فواحش میں بری طرح بیش گیا تھا۔ واقدی عبدالله بن خنطه الغیل سے روایت کرتے ہیں کہ والله بزید پر حملہ کی ہم نے اس وقت تیاری کی جب ہم کو یقین ہوگیا کہ اب ہم پر آسان سے بھروں کی بارش ہوگی کیونکہ فت و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں ' بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے۔ شرابیں بی جارہی تھیں اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی۔

# مكه ير چرهائي اور كعبه الله كى ب حرمتى !:-

زہی کہتے ہیں کہ جب بزید نے اہل مینہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا رکہ ان کے گھر بار اور عزت و ناموس کو لوٹا) اور شراب و دیگر منکرات کا تو وہ پہلے ہی سے عادی تھا اس صورت حال ے کمہ کے تمام لوگ پر افروفتہ ہوگئے اور چاروں طرف سے اس کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں' اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ (مدینہ طیبہ کی بے حرمتی اور بریادی ان سے برداشت نہیں ہوئی) اوھر اللہ تعالی نے اس کی عمر بھی تھوڑی رکھی تھی چنانچہ مینہ کی غارت كرى كے بعد اس نے اپنا لشكر ابن زبير سے جنگ كرنے كے لئے كم جھيج ديا راست ميں (مدينہ اور مکہ کے راستہ میں) لفکر کا سے سالار مرکیا بزید نے فورا" دوسرا سے سالار نامزد کر دیا۔ جب یہ اشکر بزیدی مکه معظمه میں واخل ہوا تو اس نے حضرت عبدالله بن زبیرفضی الملائم کا محاصرہ کرلیا۔ جمال تک بن بڑا حضرت ابن زبیرافت النمایہ نے بھی اس اشکر کا مقابلہ کیا چو مکہ آپ محصور تھے اس لئے آپ پر منجنیق سے پھر برسائے گئے ان پھروں کے شراروں سے کعبہ شریف کا بروہ جل گیا کعبہ کی چھت اور اس دنبہ کا سینگ جو فدید حضرت اساعیل علیہ السلام میں جنت سے بھیجا گیا تھا اور وہ کعبہ کی چھت میں آویزاں تھا سب کچھ جل گیا۔(۳) (ای آتش زرگی کے باعث اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں) واقعہ حرہ صفر ۱۲ ھ میں پیش آیا اور ماہ راجع الاول ١٣ ه كي آخري تاريخول ميل ملك الموت في يزيد كو آوبوج اور دنيا اس كے وجود سے یاک ہوگئ۔ یمال مکہ معظمہ میں بزیدی اشکر حضرت عبداللہ ابن زبیرافت اللہ ابن مربیکار تھا کہ عین کارزار میں یہ خبر حضرت ابن زبیرافت اللہ کو پیٹی اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر

نے یکار کر کما کہ اے شامیو! تمھارا گراہ کرنے والا مرکیا۔ یہ خبرجب شای لشکر میں عام ہوئی تو تمام لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے سخت ذات اٹھائی لوگوں نے لشکر کا تعاقب کیا اور جو کچھ کر سكتے تھے وہ كيا۔

## حفرت عبرالله ابن زبررضي المعتبر سے بعت:

یزید کے مرنے اور الشکر کے فرار ہو جانے کے بعد ابن زیرافت الملکت نے لوگوں سے انی خلافت پر بیت کی اور ای ون سے خلیفہ کے نام سے موسوم ہوئے اوھر شامیوں نے معاویہ بن بزید سے بیعت کرلی لیکن معاویہ بن بزید بن معاویہ کا زمانہ خلافت بست ہی مختر ہے جس کی تفصیل یہ ہم آئندہ پیش کریگئے۔ بزیر شاعر بھی تھا اس کے چند اشعار بطور نمونہ پیش ہیں (مترجم بخوف طوالت صرف ایک شعر پیش کر رہا ہے)۔ بزید کتا ہے:۔

اب هذا السهم فاكتخا وامر النوم فامتنعا

این عساکر عبداللہ بن عمرے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے لوگوں سے کما کہ تم نے حضرت ابو بمر صديق رضى الله تعالى عنه كا نام نامى تميك ركها وضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنہ لوہے کے سینگ کی طرح سخت تھے ان کا لقب (فاروق) بھی ٹھیک رکھا، حضرت عثان نصحی الدیمی این عفان ذوالنورین مظلوم شهید ہوئے اور بارگاہ ایزدی سے دو گنا حصہ رحمت پایا معاویہ اور ان کا بیٹا ارض مقدس کے بادشاہ ہوئے اور پھر سفاح سلام مضور جابر ممدی امین ' (امیر الغضب) کل کے کل کعب بن لوی کی اولاد سے ہوئے اور ان کی مثال نہیں ملے گ- ذہبی کہتے ہیں کہ یہ روایت ابن عمر کی زبانی کئی طریقوں سے بیان کی گئی ہے الیکن کسی نے بھی یہ بیان نہیں کیا کہ میں نے خود ابن عمرافت اللائجة سے یہ واقعہ سا ہے۔ (بلکہ سب نے روایت دوسرے سے کی ہے)

واقعی نے حضرت ابو جعفر باقر کی زبانی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے بزید بن معاویہ نے خانه کعبہ پر رکیثی (دیباج) غلاف چڑھایا۔

یزید کے عمد میں رحلت کرنے والے مشاہیر بزید کے دور حکومت میں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء ' واہل بیت (رضوان الله تعالی علمیم اجمعین) اور واقعہ حرہ میں شہید ہونے والے حضرات صحابہ (رضی اللہ تعالی عنم اجمعین) کے سوا ان حضرات نے رحلت فرمائی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنما حضرت خالد بن عرفط جربد الاسلمی۔ جابر بن عثیک۔ بریدہ بن الحصیب مسلمہ بن مخلد علتمہ بن قیس النحی الفقیہ۔ مسروق بن مخرمہ نفتی الملکی اللہ تعالی عنم اجمعین)۔ واقعہ حرہ (س) میں شمارت پانے والے قریشیوں اور انصار کی تعداد ۱۳۱۰ (تین سو ساتھ) افراد ہے۔ افراد ہے۔

#### معاویہ بن مینید

ابو عبرالرحن معاویہ بن بزید بن معاویہ ابن ابوسفیان جس کو بعض لوگ ابو بزید اور بعض ابو لیا بھی کہتے ہیں۔ معاویہ بن بزید رہیج الاول ۱۲۳ ہجری میں اپنے باپ بزید کے مرنے پر تخت پر بیٹھا دیا گیا اور تخت پر بیٹھا دیا گیا اور تخت پر بیٹھا دیا گیا اور اسی بیاری میں معاویہ بن بزید کا انقال ہوگیا' اس نے کسی طرف فوج کشی کی اور نہ امور اسی بیاری میں معاویہ بن بزید کا انقال ہوگیا' اس نے کسی طرف فوج کشی کی اور نہ امور سلطنت میں کوئی اہم کارنامہ انجام دیا اور نہ اس نے کسی روز امامت کی فرائض انجام دیئے۔ اس کی مرت حکومت (خلافت) کل چالیس ۴۰ روز ہے۔ بعض مور خین کہتے ہیں کہ دو ماہ اور بھول بعض تین ماہ حکومت کی۔ انقال کے وقت اس کی عمر اکیس سال تھی بعض نے ہیں سال ہی بتائی ہے۔

جب اس پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد کردیں۔ معاویہ نے جواب دیا کہ جب میں نے خلافت کا مزہ نہیں چکھا تو پھر میں اس کی تائخ کیوں چکھوں (یعنی کسی کو نامزد کرنے کا وبال کیوں لوں۔)

#### حواشي

ا۔ ۱۰ ججری۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رجب ۲۰ میں انتقال کیا۔
۲۔ مدینہ منورہ کو لوٹنے والا سپہ سالار حصین بن نمیرہ تھا۔ مدینہ کو لوٹ کر اور ایک ایک گھری بے حرمتی کرنے کے بعد جب یہ مکہ کی جانب روانہ ہوا تو راستہ میں مرگیا۔

۳- یزیر کے ان تلیاک اعمال کے بعد بھی لوگ کتے ہیں کہ اس کی شان میں گتاخی نہ کو یا للعجب (مترجم)
یا للعجب (مترجم)
۲- مصنف علامہ نے واقعہ حمہ سے مدینہ منورہ کی تاخت و تاراج اور کعبتہ اللہ پر فوج کثی دونوں واقعات مراد لئے ہیں۔

the transfer of the transfer of the same o

一个一点也没有这个人的专家的

#### حفرت عبدالله بن زبيرنضي اللهجا

آپ کاسلسله نب:

آپ گانب نامہ اس طرح ہے ' عبداللہ ابن زبیرافت الملک ہن عوام افتح الملک خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی اسدی ' آپ کی کنیت ابو بکر و ابو خبیب ہے۔ آپ خود صحابی بین اور صحابی زادہ بین ' آپ کے والد ماجد زبیرافتح الملک بین عوام عشرہ مبشرہ میں سے بین ' آپ کی والدہ ماجدہ اسا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ آپ کی جدہ محترمہ حضرت مفید الفتح اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔

#### ولارت:-

آپ ہجری نبوی کے ہیں ماہ بعد لیمن دوسری ہجری ہیں پیدا ہوئے بعض کے نزدیک آپ کی ولادت ا ہجری ہیں ہوئی۔ ہجرت کے بعد آپ ہی پہلے نومولود ہیں' آپ کی پیدائش پر تمام مسلمانوں ہیں خوشی کی لہر دوڑ گئ' کیونکہ یمودلوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور اب مدینہ میں ان کے یمال اولاد نہیں ہوگی' آپ کے پیدا ہونے کے بعد حضرت زبیرنظی الدی ہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجبور چبا کر آپ کو چائی (یہ کتنی عظیم سعادت تھی جو آپ کے حصہ میں آئی) اور آپ کا نام عبداللہ رکھا اور آپ کے نام ابوبکر صدیت نوبکر تجویز فرمائی۔

## حضرت عبدالله کے فضائل:-

آپ کشت سے روزے رکھتے تھے اور نمازوں میں قرات طویل کیا کرتے تھے۔ صلہ رحمی بت زیادہ کرتے تھے، بہت شجیع و دلاور تھے' آپ نے اپنی راتوں کو اس طرح تقیم کیا

تھا کہ ایک دن تمام رات صبح تک نمازیں اوا فرماتے اور دو مرے دن تمام رات رکوع کی حالت میں رہنے اور ایک پوری رات سجدے میں گزارتے۔ (راتوں کی یہ تقییم آپ کا معمول تھا۔ آپ سے تنتیس احادیث مروی ہیں۔ اور آپ سے ان احادیث کی روایت کرنے والے آپ کے بھائی عروہ' ابن ابی ملیک' عباس بن سمیل' ثابت النبانی' عطا اور عبیدہ السلمانی (رضی اللہ تعالی عنهم) ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ بھی چند اور حضرات ہیں۔

#### آپ سے بیت کرنیوالے:۔

آپ ان لوگوں میں سے ہیں جھوں نے برید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور مکہ معظمہ چلے آئے تھے آپ نے نہ خود کسی سے بیعت کی اور نہ دوسروں سے اپنی بیعت طلب کی بیعت سے انکار پر برید بن معاویہ آپ سے سخت ناراض ہوگیا تھا۔ جب برید کا انتقال ہوگیا تو آپ نے لوگوں سے اپنے لئے بیعت لی۔ اہل حجاز' اہل یمن' اہل عراق اور اہل خراسان نے آپ سے بیعت کرلی (اہل شام نے نہیں کی)

#### توسيع حرم:

آپ نے کعبہ شریف کی عمارت کی تجدید کی اور حضرت ابرائیم علیہ السلام کی بنیادوں پر
دو دروازے قائم کئے۔ اپنی محترمہ خالہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما
کے فرمانے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ میں مزید چھ گز
زمین شامل کی جائے آپ نے حبہ شمالی میں حرج اسود کے پاس سے عظیم کعبہ میں چھ گز اور
شامل کر دی۔ شامیوں اور مصربوں نے بزید کے مرنے کے بعد معاویہ ابن بزید کو اپنا خلیفہ تشلیم
کرلیا تھا لیکن معاویہ کے مرنے کے بعد انھوں نے بھی عبداللہ ابن زبیرافتی اندائی کی خلافت پر ان شامیوں اور مصربوں نے بھی بیعت کرلی۔

مروان کی شرانگیزی:۔

اسی عرصہ میں مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعے مصرو شام پر اپنا اقتدار قائم کرلیا اور ۱۵ ہجری میں اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین و ولیعمد نامزد کرکے اس سال مرگیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ مروان کو خلیفہ کمنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ باغی تھا اور اس نے عبداللد نفت الملک کا ابن زبیر نفت الملک گئی تھا اور اس کی اس بغاوت ہی کے باعث اس کا کمی کو اپنا ولی عبد مقرر کرنا بھی درست نہیں (اس طرح عبد الملک کی ولیعمدی بھی باطل قرار پاتی ہے)۔ ہاں عبداللہ بن زبیر کی شادت کے بعد عبد الملک کی خلافت یا حکومت درست ہو سکتی ہے۔

## عبدالله بن زبيرنضي الماعبة كي شهادت!:-

عبداللہ ابن زبیر امیر المومنین کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں قیام پذیر شے کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج ثقفی کو چالیس ہزار فوج دے کر حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کیا جائے حجاج نے مکہ کا محاصرہ کرلیا۔ یہ محاصرہ متواتر ایک ماہ تک جاری رہا حجاج منجنیق کے ذریعہ مکہ پر سنگباری کرتا رہا۔ ابن زبیر کے معاونین اس طویل محاصرہ سے گھبرا گئے اور بہت پوشیدہ طریقے سنگباری کرتا رہا۔ ابن زبیر کے معاونین اس طویل محاصرہ سے گھبرا گئے اور بہت پوشیدہ طریقے سے حجاج سے مل گئے۔ کا جمادی الاول ۲۳ ھروز شنبہ عبداللہ ابن زبیر نوشی المنان کو گرفتار کرلیا گیا اور انھیں بھانی دے دی گئی بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شمادت کے بعد شمادت سے ججری کے آخری ممینہ میں واقع ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شمادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی شمادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی شمادت کے بعد عبداللہ نے مکہ پر بھی قبضہ کرلیا اور اپنی خلافت و حکومت کا اعلان کر دیا۔

ابن عساکر' بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمرفت اللہ کہ خاج ابن عساکر' بن محمد بن زید بن عبداللہ بن دبیر پر سنگباری شروع کی تو اس وقت میں کوہ ابوقیس نے منجنیق کے ذریعے جب عبداللہ بن زبیر پر سنگباری شروع کی تو اس وقت میں کوہ ابوقیس پر تھا میں نے بہاڑ سے دیکھا کہ گدھے کے برابر ایک شعلہ چکر لگا آ ہوا ابن زبیرفت الدی تاکی بنا کے ساتھیوں پر آکر گرا جس سے تقریبا " ۵۰ افراد جل کر خاکستر ہوگئے۔

حضرت عبراللہ بن زبیر نفتی الدان قریش میں اعلی درجہ کے شمسوار مشہور تھے آپ کی شجاعت کے بہت سے واقعات عوام میں مشہور ہیں۔

رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ ا

ابو یعلی اپنی مند میں ابن زیر افتحالی کی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھنے لگوائے۔ پیکھنوں سے نکلا ہوا خون مجھے دے کر فرمایا کہ تم اس کو کسی الیی جگہ پھینک دو جمال کسی کی نظر نہ پڑے چنانچہ میں وہ خون باہر لے گیا اور باہر جاکر وہ خون میں نے کہیں چھپانے کے بجائے خود پی لیا اور پھر واپس آگیا۔ حضور نے دریافت فرمایا خون کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو ایسی جگہ چھپا دیا ہے جے کوئی نہیں دیکھ سکتا' یہ س کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نے اس سے پی لیا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں! ارشاد ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگ تمارا دبدبہ مانیں کے اور لوگوں پر تم کو غلبہ اور برتری حاصل رہے گی۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابن زبیر نفتی المنت کی وجہ سے قبل اور قوت اس کی وجہ سے تھی۔ اور قوت اس کی وجہ سے تھی۔

نوف البکالی کتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک میں صاف لکھا نظر آتا ہے کہ ابن زبیر فارس الحلفاء (خلفاء میں شمسوار) ہیں

## عبدالله دفع الله ابن زبير نفت الما كا عبادت و شجاعت:

عمرو بن وینار کہتے ہیں کہ ابن زبیر سے بہتر کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا' آپ حرم کعب میں نماز پڑھ رہے تھے اور منجنیق سے بھر آپ کے کپڑوں کے پاس آگر گرتے لیکن آپ اوھر متوجہ نہیں ہوتے اور برابر نماز میں مشغول رہتے۔

مجابہ کا بیان ہے کہ ابن زبیر عبادت کا بہت شوق رکھتے تھے اگر آپ کے بجائے کوئی دوسرا شخص ہو یا تو ناگہانی حوادث سے عاجز آجا یا (لیکن آپ مطلق نہ گجراتے) ایک مرتبہ بیت اللہ میں پانی بھر گیا آپ کو چو نکہ ارکان حج ادا کرنے تھے للذا آپ نے تیر کر طواف کعبہ کیا۔ عثان بن طحہ دفیق ادلی بی عبادت اور فصاحت و بلاغت 'آپ استے بلند آواز تھے کہ جب آپ خطبہ دیت تو شجاعت 'عبادت اور فصاحت و بلاغت 'آپ استے بلند آواز تھے کہ جب آپ خطبہ دیت تو آپ کی آواز بہاڑوں سے مکراتی تھی۔ ابن عساکر نے عودہ کے خوالہ سے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر فضی المنازی کی تعریف میں عرب کے مشہور شاعر فابغہ جعدی نے یہ اشعار کھے ہیں۔ ابن زبیر فضی المنازی کی تعریف میں عرب کے مشہور شاعر فابغہ جعدی نے یہ اشعار کھے ہیں۔ حکیت لنالصدیق لماولیت ناوع ممان الفاروق فار تاح معدم حکیت لنالصدیق لماولیت ناوع عمان الفاروق فار تاح معدم

فاروق الضي المناع عندل وانصاف كو

وسویت بین الناس فی الحق فستولی فعاد صباحالک اللون اسحم تمام لوگوں کو حق میں برابر کردیا اور حق روش ہوگیا سخت تیرگ کے بعد جو گیسوئے سیاہ کی تیرگ کے مائند مھی

ہشام بن عودہ اور حبیب سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن زیرافتی الملکائی ہی پہلے مخف ہیں جضوں نے دیباج کا غلاف کعبہ پر چڑھایا ورنہ اس سے قبل غلاف کعبہ پلاس اور چڑے کا چڑھایا جا آتھا۔ عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ ابن زیرافتی الملکی کہ پاس سوغلام سے اور وہ ہر غلام سے اس کی (ماوری) زبان میں معروف میں گفتگو کیا کرتے سے (اتن زبانوں سے واقف سے) جب آپ کو کوئی مخص دنیاوی معاملات میں معروف وکھ لیتا تو وہ ہی سمجھتا کہ یہ مخص ذرا دیر کے لئے بھی دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہوگا اور اگر کوئی آپ کو دینی امور میں منہمک پاتا تو وہ یہ خیال کرتا کہ یہ مخص بھی دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہوگا۔ ہشام تین عودہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پچا (عبداللہ ابن زبیرافتی الفتی آئی کہ بین میں ہر وقت سیف سیف ہی زبان سے اوا کرتے ہیں کہ میرے پچا (عبداللہ ابن زبیرافتی الفتی آئی کہ بین میں ہر وقت سیف سیف ہی زبان سے اوا کرتے رہے تے جب ان کے والد (حضرت زبیر) نے ان کا یہ تکیہ کلام سا تو اپنی قیافہ شنای دبان کے والد (حضرت زبیر) نے ان کا یہ تکیہ کلام سا تو اپنی قیافہ شنای سے فرمایا کہ تم کو مدتوں تک اس (تکوار) سے سابقہ بڑے گا۔

ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز عبداللہ بن زبیر الاسدی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس آتے اور کما کہ یا امیر الموشین میرے اور آپ کے درمیان فلال تعلق کی بنا پر رشتہ داری ہے' آپ نے فرمایا ہے درست ہے' لیکن اگر تم غور کرو تو تمام انسانون کے درمیان ہے رشتہ موجود ہے کہ وہ ایک بی مال باپ سے ہیں' بیہ من کر عبداللہ بن زبیر الاسدی نے کما کہ میرا خرچ ختم ہوگیا ہے' آپ نے فرمایا کہ میں نے تمارے نفقہ کا ذمہ نہیں لیا ہے بس مناسب یمی ہے کہ تم اپنے اٹل و عیال میں واپس چلے میں نے انھوں نے کما کہ یا امیر المومئین میری او نفتی بھوک سے اور مردی سے مرر ربی ہے آپ نے فرمایا کہ اسے کی چاگاہ اور مرغزار میں چرنے کے لئے چھوڑ دو اور اس پر نمدہ ڈال دو (اگاہ مردی سے محفوظ رہے) ہے من کر انھوں نے کما کہ اے امیر المومئین میں تو آپ سے پچھ وجہ معاش عاصل کرنے کے لئے آیا تھا رائے اور علاج دریافت کرنے کیلئے نہیں آیا تھا۔ لعنت ہو اس او نٹنی پر جس نے بچھ آپ بن کر آیا ہے) ہیہ من کر آیا ہے کہ بین کر آیا ہے) ہیہ من کر آیا ہے کہ بین کر آیا ہے) ہیہ من کر آیا ہے) ہیہ من کر آیا ہے کہ بین کر آیا ہوں اس کے جوار آپ کی بین کے۔

عبدالله بن زبیرے دربار میں سرمائے بریدہ پیش ہوئے:۔

عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں زہری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بھی کسی وحمن کا سرپیش نہیں کیا گیا البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کا سرپریدہ پیش کیا گیا تھا۔ لیکن آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا تھا، گر حضرت عبداللہ ابن زیرافت اللہ ایک کے دربار میں سرمائے بریدہ پیش کے گئے۔

#### مدعی نبوت سے مقابلہ و مقاتلہ:-

# حضرت عبداللہ ابن زبیر نضحتی الملی کے عمد میں وفات پانے والے مشاہیر

آپ کے زمانہ خلافت میں اسید بن ظمیر عبداللہ بن عمرہ بن العاص نمان بن بیر اللہ عبان بن بیر عبداللہ بن عمرہ جار بن سمرہ حضرت زید بن ارقم حضرت عدی بن حاتم حضرت ابن عباس لفت المنائجة نبط نبید بن خالد الجمنی اور ابو الاسود الدکلی (رضی اللہ تعالی عنهم الجمعین) نے چند دو سرول لوگوں نے وفات بائی۔

## عبد الملك بن مروان

## عبدالملك كاسلسله نب:

عبد الملک کا سلسلہ نسب ہے جہ عبد الملک ابن مروان ابن تھم بن ابی العاص بن امیہ بن عبدالشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب عبد الملک کی کنیت ابو الولید ہے۔ عبدالملک کا ھ میں پیدا ہوا اور اپنے باپ مروان کی زندگی ہی میں جب کہ عبداللہ ابن زبیرفتی الملک ہی فلیفت آن کی خلافت (۱) کو صحیح نمیں مانا گیا ہے۔ اولا " جبرو فلیفہ تھ و لیعمد مقرر ہوا' اسی وجہ سے اس کی خلافت (۱) کو صحیح نمیں مانا گیا ہے۔ اولا " جبرو استبداد کے ذریعہ مصرو شام پر قابض ہوا۔ پھر عراق بھی اس کے قضہ میں آگیا لیکن عراق پر استبداد کے ذریعہ مصرو شام پر قابض ہوا۔ پھر عراق بھی اس کے قضہ میں آگیا لیکن عراق بر نمیرفتی الملک آبی شادت ابن زبیرفتی الملک آبی تک صحیح طور پر متصرف نمیں ہوسکا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیرفتی الملک آبی کی شہادت کے بعد سے صحیح طور پر خلیفہ بن سکا۔ اسی سال اس کے سپ سالار قبل کے تبد کو منہدم کرائے اس کی از سر نو تقیر کرائی اور آج وہ اسی صورت میں موجود ہے۔ (۲) تجاج ہی کے اشارہ پر ایک مخض نے علی ابن عمرفتی الملک آبی پر زہر میں بجھے ہوئی حربہ ہے۔ (۲) تجاج ہی کے اشارہ پر ایک مخض نے علی ابن عمرفتی الملک آبی پر زہر میں بجھے ہوئی حربہ سے وارہ کیا جس کی باعث وہ بہار ہوگئے اور اسی بیاری میں ان کا انقال ہوگیا۔

## صحابه رسول الشه من المالية المالية برجرو تشدد:

۲۵ جری میں تجاج نے باشندگان مدینہ پر بہت ہی جرو تشدد کیا۔ اور ان کو طرح طرح سے ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت انس نفت الملک ہے ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت انس نفت الملک ہے ہاتھ پاؤل بندھوا کر ان کو ذلیل و خوار کیا۔ (ان لله وا نا الیه را جعون) ۵۵ء میں عبدالملک نے لوگوں کے ساتھ فریضہ جج اوا کیا اور ای سال حجاج کو عراق کا گورز مقرد کیا۔ یہ سال عبد العزیز مقرد کیا۔ یہ سال عبد العزیز مرد کیا۔ یہ سال عبد العزیز مرد کیا ہوں نے معرد کو منهدم کرا کر اس کو چاروں طرف سے مزید کشادہ اور وسیع کیا۔

۸۲ ھ میں سان کا قلعہ جو حصیصہ کے اطراف میں واقع تھا فتے کیا۔ اس سال مغرب میں آر مینیہ و صحاحه کی جنگ ہوئی۔

٨٣ ه مين حجاج نے شرواسط كى بنياد ركھى۔

٨٧ ه ميں حصيصہ فتح ہوا اور مغرب كى واديان مسلمانوں كے قبضہ ميں الكين-

٨٥ ه مين عبد العزيز ابن ابو حاتم نے شرار ديل اور بروعه بائے۔

۸۶ ھ میں قلعہ بولق اور قلعہ اخرم فتح ہوئے اور اس سال اخرم میں طاعون پھیلا جو طاعون فی اس کی ابتدا عورتوں سے ہوئی تھی۔ اور طاعون فتیات کے نام سے مشہور ہے اس لئے کہ اس کی ابتدا عورتوں سے ہوئی تھی۔ اور اس سال شوال کے مینے میں عبد الملک بن مروان کا انتقال ہوگیا' اس نے ۱۷ بیٹے چھوڑئے۔

## سيرت عبد الملك:-

احمد بن عبداللہ عجلی کہتے ہیں کہ عبدالملک گندہ دہن تھا ( اس کے منہ سے بو آتی تھی) یہ مال کے بیٹ میں صرف چھ ماہ رہا (چھٹے مہینے پیدا ہوگیا تھا) ابن سعد کا بیان ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے سے پہلے بہت علبہ و زاہد تھا اور مدینہ منورہ کے عبادت گزار لوگوں میں اس کا شار ہو تا تھا یحی عنائی کا بیان ہے کہ عبد الملک اکثر و بیشتر حضرت ام ورد اصحابیہ میں اس کا شار ہو تا تھا یحی عنائی کا بیان ہے کہ عبد الملک اکثر و بیشتر حضرت ام ورد اصحابیہ کے پاس بیٹا اٹھا کرتا تھا۔ (۳) ایک ون ام وردا نے فرمایا کہ اے امیر المسلمین میں نے سا ہے

کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خوار بن گئے ہو' اس نے جواب دیا کہ شراب خوار ہونے کے ساتھ ساتھ خوانخوار بھی ہوگیا ہوں۔

حضرت نافع الفت الملك بن مروان جيسا چست وانشمند، فقيد، عالم اور قرآن و حديث كا جانئ والا نوجوان نهيس ديكها ابو زناد كت بيس كه قبيصه بن ذويب، عروه بن زبير، سعيد بن مسيب اور عبد الملك بن مروان مينه ك فقيه تقد ابن عمر الفت الملك بن مروان مينه ك فقيه تقد ابن عمر الفت الملك بن مروان من بيد كيا

## عبد الملک کے علم کے بارے میں ابن عمر کی رائے:۔

عبادہ بن نی کا بیان ہے کہ کمی شخص نے عبد اللہ ابن عمر سے دریافت کیا کہ آپ قریش کے مشہور عالم ہیں لیکن آپ کے بعد ہم کس سے مسائل دریافت کریں تو ابن عمر افتی المنتی المنتی المنتی المنتی المنتی ہوئی ہے اس سے دریافت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کے غلام تھیم کا بیان ہے کہ عبدالملک اپنی جوانی کے زمانہ میں ایک دن حضرت ابو ہریرہ لفتی المنتی ہی سے ملنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن یہ نوجوان مملکت عربیہ کا مالک ہوگا۔

## عبدالملك كافضل وكمال:

عبیدہ بن ریاح غسانی کا بیان ہے کہ ام درواء (صحابید نفتی الملک نے عبد الملک سے کما کہ میں نے تو پہلی نظر میں یقین کرلیا تھا کہ تم بادشاہ بنو گے۔ عبدالملک نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیے یقین ہوگیا تھا؟ ام درواء نے جواب دیا کہ تم سے بمتر بات کرنے والا اور بات کا شنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ (اس سے مجھے یہ یقین ہوگیا تھا)۔

شعبی کتے ہیں کہ میں جس شخص کا بھی ہم صحبت رہا وہ میرے علم و فضل کا معرف ہوگیا لیکن عبد الملک کے علم و فضل کا خود مجھے اعتراف کرنا پڑا کیونکہ میں نے جب بھی اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی تو اس نے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ اضافی کلمات کی طرف مجھے متوجہ کیا اور میں نے جب بھی کسی مضمون کا کوئی شعر اس کے سامنے پڑھا تو عبد الملک نے اس موضوع کے کئی کئی اشعار فورا "میرے سامنے پڑھ دیئے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ عبد الملک بن

مروان نے حضرت عثمان مصرت ابو ہریرہ مصرت ابو سعید مضرت ام سلمہ مصرت بریرہ وضرت ابن عمر اور امیر محاویہ رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین سے حدیث کی ساعت کی اور عبد الملک سے عروہ فالد بن معدان رجا بن حیوہ زہری یونس بن میسرہ وربعہ بن بزید اساعیل بن عبید اللہ جریرین عثمان (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) اور چند دو سرے حضرات نے روایت کی ہے۔

جربن مزنی کا بیان ہے کہ بوسف نامی ایک بیودی' مسلمان ہوگیا اور قرآن پاک کی الات کو اس کا بیر شوق پیدا ہوا ایک روز وہ مروان کے مکان کے قریب سے گزر رہا تھا اس نے وہاں بلند آواز سے یہ کما کہ اس مکان کے مالک سے امت مجمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) بہت زیادہ تکالف اٹھائے گی۔ اِس کی یہ بات من کر میں نے کما کہ کب تک ان کو یہ تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی' اس نے جواب ویا جب تک خراساں سے کالے جھنڈے والے نہیں آئیں گے۔ یہ مخص عبد الملک کا دوست تھا ایک روز اس نے عبد الملک کے شانے پر ہاتھ مار کر کما کہ اے عبد الملک باوشاہ بنے کے بعد امت مجمدی کے ساتھ خوف خدا سے کام کرنا۔ عبدالملک کے اس کے جواب میں کما کہ میں ایسے کام ہرگز نہیں کر سکتا جو شریعت کے ظاف ہوں۔ نے اس کے جواب میں کما کہ میں ایسے کام ہرگز نہیں کر سکتا جو شریعت کے ظاف ہوں۔ میں اللہ سے ڈر تا رہوں گا۔

## یزید کے فعل سے بیزاری:۔

کتے ہیں کہ جب بزید ابن معاویہ نے مکہ معظم الله کشر کشی کی تو عبدالملک بن مروان نے کما کہ میں خدا سے بناہ مانگا ہوں کہ یہ مخص حرم محرّم پر اشکر کشی کر رہا ہے۔ عبدالملک کے دوست یوسف نے یہ بن کر کما کہ (بناہ بخدا کہنے میں) جلدی مت کرہ تممارا اشکر کعبہ پر چڑھائی کرنے میں اس سے بھی تیز ہوگا۔

یجیٰ غسانی کہتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ مدینہ میں داخل ہوا تو میں مبحد نبوی میں جاکر عبد الملک کے برابر بیٹھ گیا اس پر عبدالملک نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم بھی اس لشکر میں شامل ہو' میں نے کہا کہ بال عبدالملک نے کہا کہ بدبخت تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تو ایسے مخص کے مقابلے کے لئے آرہا ہے جو مدینہ میں مسلمانوں میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فرزند ہے بدوہ فرزند ہے اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری اور ذات النظافین کا فرزند ہے یہ وہ

شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چبائی ہوئی کھجور چٹائی (کھلائی) ہے۔
اور جب بھی میں دن کے وقت ان کے پاس پہنچا تو ان کو روزہ دار پایا۔ اور جب رات کے
وقت ان کے پاس بھی گیا تو انھیں تہد کی نماز میں مصروف پایا' یاد رکھو کہ جو شخص ان کے
قل کی کوششیں کرے گا اللہ تعالی اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ (اگر روئے زمین کے
تمام باشندے مل کر انھیں قتل کریگئے تو اللہ تعالی ان تمام کو دوزخ میں ڈال دے گا)۔

خود عبرالملک نے خلیفہ بننے کے بعد حجاج کو کمہ پر چڑھائی اور لشکر کشی کا تھم دیا۔ اور حجاج کے لشکر نے اتنی تعریف کی تھی) حجاج کے لشکر نے عبداللہ ابن زبیرافی الدی تھا ہے تھا کو (جن کی خود عبدالملک نے اتنی تعریف کی تھی) شہید کر دیا۔ حضرت عبد الرحمٰن لفت الدی تھا ہے تھا ہے تھا کہ دور سے محاصل ہوگی تو قرآن شریف کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ دو تیرا آخری زمانہ ہے تیرا عمد ختم ہو چکا ہے۔

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یحیی بن سعد سے سنا ہے کہ ظمر اور عصر کے درمیان عبد الملک بن مروان اور دو اور نوجوان مجد میں نماذ پڑھا کرتے تھے۔ سعید بن مسیب سے کسی نے دریافت کیا کہ جس طرح یہ نتیوں حضرات نماذ پڑھا کرتے ہیں اگر ہم بھی اس طرح نماذ پڑھیں تو کیا ہرج ہے! انھوں نے فرمایا کہ عبادت زیادہ نماذ پڑھیں اگر ہم بھی اس طرح نماذ پڑھیں و کیا ہرج ہے! انھوں نے فرمایا کہ عبادت زیادہ نماز پڑھی اور گئاہوں سے نکنے اور محفوظ رہنے کا۔

### عبدالملك كے اوليات:-

مصعب بن عبداللہ کتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جس کا نام اسعدی دور میں عبدالملک رکھا گیا وہ کی ابن مروان ہے۔ یحیی بن بکیر کتے ہیں کہ میں نے امام مالک ہے سا ہے کہ آپ فرماتے تھے سب سے پہلے عبدالملک ہی نے دینار پر آیات اللی نقش کرائیں۔ مصعب کتے ہیں کہ عبدالملک نے دیناروں پر ایک طرف قل ہو الله احد نقش کرایا۔ اس دینار کے کنارے سنرے اور دائرے پر دارالفرب (عکمال) کا نام اور دائرے کے باہر محمد رسول اللہ ارسلہ اللہ بالمدی و دین الحق لکھا ہو تا تھا

عسری اوائل میں لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان اپنے مراسلوں کی پیشانی پر "قل

ھو اللّه احد" اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ذكر اور تاريخ تحرى كروايا كرتا تھا۔ عبدالملك نے جو دينار اپني مملكت ميں رائج كر ركھے تھے وہ عيسائی سلطنت كے دينار تھے۔ ايك بار شاہ روم نے عبد الملك كو لكھا كه سركارى خطوط كى پيشائى پر آپ اپنے نبى كا ذكر لكھتے ہيں۔ (آيات قرآنى مراد ہے) اس كو ترك كر ديجئے ورنہ ہم بھى ديناروں پر ايى چيزيں كرائيں گے جس سے آپ كے ول كو تكليف پنچ گی۔ كيونكه آپ كے اس فعل سے ہمارى ول آزارى ہوتى ہے۔ عبدالملك نے اس معاطے ميں خالد بن يزيد سے مشورہ كيا۔ خالد نے كما كه آپ عيسائى كلمال كے دينار اپني مملكت ميں آنا بند كر ديجئے۔ اور خود اپنے دينار وار الضرب ميں ؤھلوائے ' اور اس پر الله اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كا ذكر مسكوك كرائے' وہ اگر آپ كے خطوط كى پيشائى پر ذكر اللى كو ناگوار محسوس كرتے ہيں تو كرنے ديجئے آپ ان كى ناگوارى كا اثر قبول نہ سيجئے اور اس كو بدستور باقى ركھئے۔ چنانچہ عبد الملك نے اس پر عمل كيا اور ۵۷ ھي فرد اپنے دينار ڈھلوائے۔

## عبدالملك كے زمانے مين كيا يجھ ہوا:۔

عسری کہتے ہیں کہ سب سے پہلا بخیل ظیفہ عبد الملک بن موان تھا۔ اس کے بخل کے باعث اس کو "رشح الحجار" (پھروں کا دینے والا) اور اس کی کنیت ابو الذبان مشہور ہوگئی تھی۔ عبدالملک ہی وہ پہلا ظیفہ ہے جس کے عمد میں عذر ہوا۔ عبدالملک ہی نے اپنے سامنے عوام کا بولنا (کلام کرنا) ممنوع قرار دیا۔ اسی کے زمانے میں لوگوں کو امر بالمعوف سے روکا گیا۔ اس سلسلہ میں عسکری کلبی سے روایت کرتے ہیں کہ مروان بن تھم نے عبدالملک کے بعد عمو بن معید بن عاص کو و لیعمد بنایا تھا گر عبدالملک نے تخت نشین ہونے کے بعد عمو بن معید کو قتل کرا دیا (ناکہ اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہو سکے) یہ قتل اسلام میں پہلی غداری محسوس کی جاتی ہے اس قتل کے سلسلہ میں ایک شاعر کہنا ہے۔

یا قوم لا تغلبو اعربه ایکم فلقد جربتم الغدر من ابناء مروانا اے قوم کے لوگو! اپنی رائے پر مت چلو کیونکہ تم نے موان کے بیٹوں کی غداری کا تجربہ کرلا۔

يدعون غدرا بعهد الله كيسانا

امسوا وقد قتلو عمر وما رشدوا

کہ وہ عمرو کی طرف چلے اور اس کو قتل کر ڈالا اور اس طرح اللہ کے عمد سے غداری کی .....

ابن جریج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ذمیر فضی الدی تقریبی کی سفاوت کے بعد کما شماوت کے بعد کما الوگوا بین ظیفہ صعوبہ فضی الملک نے مدینہ منورہ میں آیک تقریبی کی جمدو صلوۃ کے بعد کما لوگوا بین ظیفہ صعوبہ فضیف (حضرت عیمان) نہیں ہوں اور نہ میں ظیفہ معاوبہ فضی المول المول سے سب ہوں۔ نہ بین کر قرور رائے رکھتا ہوں۔ اچھی طرح من لو میرے پیش رو ظیفہ اپنے اپنے اللہ تمام بیار بوں کا علاج یہ شمشیر براں ہے۔

میمیں چاہیے کہ تم میری امداد کے لئے اپنے نیزے سیدھے کر او مہاجرین ہم کو اعمال صالح کی مجبور کرتے ہیں لیکن یہ خود ماضی کی طرح اعمال صالح پر عال نہیں ہیں۔ تممیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تم کو بد ترین عذاب دے کر ہلاک کردوں گا۔ یہاں تک کہ پھر ہمارے اور چاہیا حال تحمارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ اے عمرو بن سعد یاد رکھو قرابت اور رشتہ داری اور چیز ہم اور کومت اور عمدیداری دو سری چیز تم ذرا سر اٹھا کر میری تلوار دیکھو کہ یہ کیا حال کرنا برداشت نہیں کر سرکہ آگر اس وقت کوئی جھے خوف خدا بھی یاد دلائے گا تب بھی میں کرنا برداشت نہیں کر سکا۔ اگر اس وقت کوئی جھے خوف خدا بھی یاد دلائے گا تب بھی میں اس کی گردن اڈانے سے دریخ نہیں کروں گا۔ یہ کمکہ وہ منبرے اتر آیا (اس روایت کا راوی اس کی گردن اڈانے سے دریخ نہیں کروں گا۔ یہ کمکہ وہ منبرے اتر آیا (اس روایت کا راوی کرا ہردا ہے)۔

عسری کہتے ہیں کہ عبدالملک ہی وہ پہلاً امیر ہی جس نے وفتری زبان فارس سے بدل کر عربی رائج کی اور وہی پہلا مخص ہے جس نے منبر پر بیٹھ کر (خطابت میں) ہاتھ اٹھائے میں کہتا ہوں کہ عبدالملک کی اولیات وس ہیں اور ان وس میں پانچ فرموم ہیں اور پانچ محمود و احسن ہیں۔

ابن ابی شیبہ مصنف میں محمد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ امیر جس نے عید الفطر اور عید الفخی کی نماز کے لئے اذان دلوائی مروان ہی کی اولاد میں سے ہے خواہ وہ عبدالملک ہو یا مروان کا کوئی اور بیٹا۔ عبدالرزاق بن جریح کہتے ہیں کہ مجھ سے متعدد اشخاص نے یہ روایت کی ہے کہ اولا جس مخص نے کعبہ شریف پر دیباج کا غلاف چڑھایا وہ عبدالملک ہے۔ فقما میں سے جس جس کو یہ خبر پنچی اس نے یمی کما کہ واقعی کعبتہ اللہ کے لئے یمی کیڑا موزوں اور مناسب تھا۔

یوسف بن ما جشون کہتے ہیں کہ عبرالملک جب اجرائے احکام کے لئے بیٹھتا تو اس کے

سر پر تلواروں کا سالیہ کیا جاتا تھا۔ اسمعی کتے ہیں کہ عبدالملک سے کمی مخص نے دریافت کیا کہ اے امیرالمومنین آپ پر بوڑھلیا اس قدر جلد کیوں آگیا؟ عبدالملک نے جواب دیا کہ اس لئے قبل از وقت آگیا کہ میں ہر جعد کو اپنی تمام عقل لوگوں پر خرچ کر دیتا ہوں مجمد بن حرب الزاری کا بیان ہے کہ عبد الملک سے کمی مخص نے دریافت کیا کہ آدمیوں میں سب سے بہتر کونسا آدمی ہے؟۔ اس نے جواب دیا کہ جو بلند مرتبہ ہو کر تواضع اور انکسار اختیار کردے۔ اور بحالت قدرت (خرچ) زید کو اپنائے اور بجالت قدرت (خرچ)

ابن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما (حضرت عبداللہ نفت ابن زبیرنفت اللہ ہو آپ کے بھانچ تھے) کہتے ہیں کہ عبدالملک کے پاس جب کوئی شخص کسی شریا قریہ سے آیا تو وہ آنے والے سے کہتا کہ ویکھو مجھے چار باتوں سے معاف رکھنا اور ان چار کے علاوہ جو کچھ کہنا ہو وہ کہتا اول یہ کہ جھوٹ نہ بولنا کہ میرے یہاں جھوٹے کی قدر نہیں ہے۔ دوسرے میں جو کچھ بوچھول محض اسی بات کا جواب دینا کیونکہ میری توجہ اسی طرف ہوگی تیسرے میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا کیونکہ اپنی حالت میں خود بھی خوب جانتا ہوں۔ چو تھے مجھے میری رعیت پر بسر انگین خته نہ کرنا کیونکہ ان کو میرے عاب کے بجائے میری عنایات کی ضرورت زیادہ ہے

## وصایائے وم بازیسیں:

ہدائنی کہتے ہیں کہ جب عبدالملک کو اپنے مرنے کا یقین ہوگیا تو اس نے کہا کہ واللہ جب سے میں پیدا ہوا تھا اس روز سے میری خواہش تھی کہ میں مزدوریا حمال ہوتا اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو اور اختلاف سے بچو۔ اور کہا کہ تم ام بریرہ بن جانا اور اخبان میں ہمیشہ سرگرمی وکھانا اس موقع پر احرار بنجانا اور جب امرو بالمعروف کرو تو اسطرح کرنا کہ تم ضرب المثل بنجاؤ کیونکہ وقت سے پہلے اڑائی موت کو نہیں بلاتی (جنگ وعوت موت نہیں ہے) اور امر بالمعروف بطور یادگار باتی رہ جاتا ہے اور اس کا اجر بھی " تلخی میں ہیٹھے ہو جاؤ اور سختی میں نرم بنجاؤ اور ان اشعار کے مصداق بن جاؤ جو شاعر ابن عبدالاعلیٰ نے کے ہیں۔

بالكسرز و منق و بطش باليد تو خت گرفت والے اتھ سے بھی فالكسر والتوهين للمبتدد ان القداح اذا اجتمعن فرامها بب بت سے تراکھ کرلئے جائیں تو پر عزت فلم تکسروان هي بددت ان کا تو ڑنا ممکن نہیں ہے اور وہ بکھر جائیں تو ان کے بتو رنے میں کسی خاص زور کی ضرورت نہیں

کم عائدہ رجلا و لیس یعودہ الا لیعلم هل یرا ہ یموت بہت سے بیار پری کرنے والے آتے ہیں لیکن مرنیوالے کو لوٹا نہیں سکتے آکہ معلوم ہو کہ مرکز کیا گزری

ولید کو روتا دیکھ کر عبدالملک نے کہا کہ لڑکیوں کی طرح رونے سے کیا حاصل! جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو جانا (اپنی طاقت اور قوت سے کام لینا) اور جرات سے کام لینا' جا شیر جیسا لباس پین اور اپنی تلوار کندھے پر رکھ لے جو شخص سرکٹی کرے اس کا سر اڑا دے اور جو خاموشی اختیار کرے اس سے مت الجھ (اس کو چھوڑ دے) وہ اپنی بیاری سے خود مرجائے گا۔

میں (جلال الدین سیوطیؒ) کہنا ہوں کہ عبدالملک اور حجاج (ظلم و ستم میں) دونوں برابر بیں کیونکہ عبد الملک ہی نے حجاج جیسے ظالم کو مسلمانوں اور صحابہ کرام نفتی الدی کی مقرر کیا۔ اور حجاج کمبنون نے عام مسلمانوں اور صحابہ کرام نفتی الدی کی کی وقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ و خوار کرنے 'گالیاں دینے اور قید میں ڈالنے کے سلسلہ میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اور بیشار صحابہ نفتی الدی کی اس نے موت کے گھاٹ آثار دیا۔ حضرت اور بیشار صحابہ نفتی الدی کی مشکمیں کمون کے گھاٹ آثار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی نفتی الدی کی مشکمیں کموائیں اور ان کو بہت زیادہ ورسوا کیا۔ یقینا "اللہ تعالی اس کو عذاب سے معاف نہیں فرمائے گا۔

عبدالملك كي شاعري:\_

عبدالملک کو بھی شعرو شاعری سے شوق تھا' اس کے چند اشعاریہ ہیں۔ ودانت فى الدنيا يوقع البواتر اور میری تمام عمر کازار می گزری كلمحمضىفى المزمنات الغوابر-زمانہ سابق میں ایک لھے کے ماند گزرگئی ولمالهفى الذاتعيش لواضر كاش ميں لذتوں ميں اور عيش ميں نه رہتا من الدهر حتى زار ضينك المقابر میں قبروں کی تنگ آغوش میں زمانے کے ہاتھوں پہنچ جا آ۔

بعمرى لقدعمر تفي الدهريرهته این عمر کی قتم که میں ونیامیں بہت جی لیا ناصحنى لذى قدكان ممايسرني بس جو چیز مجھے اچھی معلوم ہوئی وہ فياليتني لمامن في الملكساعته افسوس میں نے ایک گھری بھی فروتی نہیں گئ وكنت كذى طمرين عاش ببلغة كاش مين درويش و فقيري طرح زندگي بسركر ما

#### عبد الملك كا استقلال اور حوصله!:

ابن عساكر ايني تاريخ ميں بحوالہ ابراہيم بن عدى تحرير كرتے ہيں كہ ميں نے عبدالملك بن مروان کو دیکھا ایک بار اس کو ایک رات میں چار مشکلیں پیش آئیں گروہ ذرا بھی نہ گھبرایا اور اس کے چرہ پر شکن بھی نہیں ردی وہ چار مشکلیں یہ تھیں۔ عبداللہ بن زیاد اور حجاز میں حبیش بن دلجہ کا قتل۔ بادشاہ روم سے کشیدگی اور دمشق کی جانب عمرو بن سعید کا خروج۔ اصمعی کا قول ہے کہ ان چار لوگوں نے نیک کاموں اور بیبودہ باتوں میں بھی کو تاہی نہیں کی- وہ چار یہ ہیں شعبی- عبدالملک بن مروان- حجاج بن یوسف- اور ابن القريب

## شعبی کی خطابت و زکاوت:

علفی اپنی طیوریات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عبدالملک باہر لکا تو ایک عورت اس کو کھڑی ہوئی ملی اس نے عبدالملک کو دیکھ کر کہا کہ اے امیرالمومنین عبدالملک نے کہا کیا ہے؟ اس نے کما کہ میرے بھائی کا انتقال ہوگیا ہے اور اس نے چھ سو دینار ترکہ میں چھوڑے ہیں۔ میرے رشتہ دار اس کی میراث سے صرف ایک دینار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا حق بس اتنا ہی بنتا ہے۔ عبدالملک کی سمجھ میں یہ معالمہ نہیں آیا۔ اس نے عورت کو شعبی کے پاس بھیج دیا۔ امام شعبی نے مسئلہ من کر کما کہ مجھے ٹھیک ہی دے رہے ہیں اس لئے متونی نے بین اس لئے متونی نے اپ ورثا میں دو بیٹیاں چھوڑی ہیں بس دو تہائی لیعنی چار سو دینار تو ان کے ہوئے اور اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے اس کو سو دینار پہنچ' اور یہوی کو آٹھوال حصہ ملا لیعنی پچھٹر (۵۵) دینار' اور بارہ بھائی ہیں ان کو چو ہیں دینار لیعنی فی کس ۲ دینار دیئے گئے اس طرح ۲۳۰ + ۱۰۰۰ + ۵۵ + ۲۳ = ۵۹۹ اب ایک دینار بچا وہی تیرے حصے ہیں آیا۔

ابن ابی شیبہ مصنف میں خالد بن محمد قرشی سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص حظ نفسانی کے لئے باندی خریدے تو بربری باندی خریدے اور اگر اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے تو فارس کنیز اور اگر خدمت چاہتا ہے تو رومی کنیز خریدے۔

## عبدالملك كابذل وانعام:

ابو عبیدہ کتے ہیں کہ جس وقت عبدالملک کے سامنے اخطل شاعر نے یہ شعر پڑھا:۔ شمس العداوۃ حتی یستفادلهم واعظم الناس اخلاما "اذاقدروا ایک عداوت کا آفاب ہے حتی کہ اس سے فائدہ اٹھایا گیا اور جب اس کو قدرت حاصل ہوگئ تو وہ

ے زیاوہ طلیم بن گیا۔

یہ شعر من کر عبدالملک نے اپنے غلام سے کہا کہ اخل کا ہاتھ کیڑ کر اس کو خزانے میں لیجا اور جتنا مال اس سے اٹھ سکے اس کو دیدے' یہ حکم دے کر کہا کہ ہر قوم کا ایک شاعر ہو تا ہے اور بنی امیہ کا شاعر اخلل ہے۔ اصمعی کی روایت ہے کہ ایک روز اخلل عبدالملک کے پاس آیا۔ عبدالملک نے کہا کہ آج شراب کی کچھ تعریف بیان کرو۔ اخلل نے کہا کہ اس کی ابتداء (نشہ کی) لذت ہے اور انتہا درد اور خمار اور درمیانی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ عبدالملک نے کہا کہ آخر کچھ تو کھو' اخلل نے جواب دیا کہ امیر المومنین اس فوت آپ کا تمام ملک میرے جوتے کے تلے سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل مجھے معلوم ہوتا ہے' بھراس نے دو اشعار بڑھے۔

اذاماندیمی علنی ثمه علنی جمروت مجھ میرے ندیم نے بحر بحر کے جام پر جام دیے پھر تین جام ایے دیے کہ ان کی آواز کو ترکی طرح تھی خر حت احر الذیل تیھاکاننی علیک امیر المو منین امیر پس میں آپے ہے باہر ہو گیا تفاخر کے باعث اس طرح کیڑے سمیٹے سویا کہ میں امیر المومنین پر امیر ہوں خوالبی کہتے ہیں کہ عبد الملک کما کرنا تھا کہ میں ماہ رمضان میں پیدا ہوا' رمضان ہی میں ماں کا دودھ چھوٹا۔ رمضان ہی میں میں نے قرآن ختم کیا۔ رمضان ہی میں بالغ ہوا۔ رمضان کے مینے ہی میں و لیعمد سلطنت بنا اور رمضان ہی میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور اب مجھے خوف ہے کہ میں رمضان ہی میں وفات پاؤل گا۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگیا تو عبدالملک مطمئن ہوگیا گر چند دن بعد ہی ماہ شوال میں اس کا انتقال ہوگیا۔

### عبدالملك كے عهد ميں ان لوگوں كا انتقال ہوا:۔

عبدالملک بن مروان کے عبد سلطت میں ان مشاہیر کا انقال ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ - حضرت ابناء بنت حضرت ابو بحد ری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، حضرت ابو سعید بن معلیٰ نفت الملک بن خدری نفت الملک بن مدری نفت الملک بن خدری نفت الملک بن خدری نفت الملک بن خدری نفت الملک بنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نفت الملک بنا الاکوع - حضرت عرباض بن ساریہ نفت الملک بنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفرنفی الملک بن ابی طالب سائب بن بزید اسلم غلام حضرت عمر نفتی الملک بنا بنا بنا بنا بنا بنا عثمان نفتی الملک بن عفان خوالی ۔ قاضی شرح نفتی الملک بنا بن عثمان نفتی الملک بن عفان شرح نفتی الملک بنا بن عنان معاویہ - زر شرح المثل تھا) - خالہ بن بزید بن معاویہ - زر البن بن عبداللہ بن عبدالہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدال

#### حواشي

ا۔ خلافت سے مراد حکومت ہے' اس کی صراحت اس سے قبل ہو چکی ہے۔ ۲۔ علامہ سیوطیؓ نے بیہ صراحت زمانہ کے لحاظ سے کی ہے۔ ۳۔ بیہ تمام عالمانہ خوبیاں اس کے مے نوشی اور رندی سے پہلے کی ہیں (مترجم)

## وليدبن عبدالملك

وليد بن عبدالملك بن مروان كى كنيت ابو العباس تقى-

شعبی کہتے ہیں کہ چونکہ ولید کو اس کے باپ عبدالملک نے برے نازو تعم سے پالا تھا اس لئے وہ ان بڑھ رہ گیا۔ روح بن زنباغ کہتے ہیں کہ میں ایک روز عبدالملک کے پاس گیا میں نے اس کو غمگین پایا تو میں نے کہا کہ آپ اس قدر غمگین کیوں ہیں۔ عبدالمالک نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا و لیعد کس کو بناؤں میری سمجھ میں پچھ نہیں آتا میں نے کہا کہ و لیعد کو کیا ہوا؟ عبدالملک نے کہا کہ اس کو تو علم نحو بھی نہیں آیا۔ ہماری یہ گفتگو و لید بھی من رہا تھا اس نے اس وقت علمائے نحو کو جمع کیا اور ان سے درس لینا شروع کر دیا۔ چھ ماہ تک وہ درس لینا رہا گر اس پر بھی وہ جیسا جاہل تھا وییا ہی جاہل رہا۔ اس وقت عبدالملک نے کہا کہ یہ بیچارہ معزور ہے (یہ بڑھ ہی نہیں سکتا)۔

ابو الزناد كتے بيں كہ وليد كرت سے اعراب كى غلطياں كيا كرنا تھا۔ اس نے ايك مرتبہ معجد نبوى ميں (بروقت خطاب) اس طرح كما اهل المدينة (لام الل مفتوح ہونا چاہيے تھا) ابو عكرمہ الضبيبى كتے بيں كہ ايك بار وليد نے برسرمنبر اس طرح خطاب كيا۔ يا ليتها كانت القاضيه (اس ميں اعراب كى بہت سى غلطياں بيں) حضرت عمر بن عبدالعزيز افتحالي بين عبدالملك منبرسے قريب ہى بيٹھے تھى، چنانچہ سلمان بن عبدالملك سے نہ رہا گيا اور اس نے طنزا" با آواز بلند كما۔ ماشاء اللہ خوب تقرير كرتے بيں۔ عبدالملك سے نہ رہا گيا اور اس نے طنزا" با آواز بلند كما۔ ماشاء اللہ خوب تقرير كرتے بيں۔ عبدالملك سے نہ رہا گيا اور اس نے علم تھا اور دوسرى طرف بيہ صورت تھى كہ وہ انتمائى ظالم عكمراں تھا۔

#### تعریف خود به زبان خود -

ابن ابی حاتم نے اپنی تفیر میں ابراہیم بن ذرعہ سے روایت کی ہے کہ ولید نے مجھ (ابراہیم بن ذرعہ) سے کہا کہ تم مجھے کیا خیال کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ امیر المومنین آپ ہی بتائے کہ آپ افضل ہیں یا واؤد علیہ السلام (اللہ کے نزدیک) ولید نے جواب دیا کہ اللہ تخالی نے واؤد علیہ السلام کی ذات گرامی میں نبوت اور خلافت دونوں کو جمع کر دیا تھا پھر ان

کی بابت اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا داؤد انا جعلنک حلیفۃ ۔
اور انھوں نے جماد بھی فرمایا تھا۔ میں نے اپنی ظافت کے دور میں بہت می فتوحات حاصل
کیں۔ اس کے علاوہ میں نے بیٹم لڑکوں کے فقتے کرائے، ان کے لئے استادوں کا انظام کیا،
میں اپابجوں اور معزوروں کے لئے خدمتگار فراہم کرتا ہوں، نابیناؤں کے لئے ان کی تمام
ضروریات کا بندوبست کرتا ہوں، مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے از سر نو تقمیر کرایا اور
اس کو سعت دی۔ فقیموں۔ ضعفوں اور فقیروں کے روزینے مقرر کر دیئے اس طرح کہ اب
ان پر سوال کرنا جرام ہوگیا علاوہ ازیں تمام امور کے سر انجام دینے کے لئے قواعد و ضوابط مقرر
کر دیئے۔

ابن ابی علیہ کتے ہیں کہ اللہ تعالی ولید پر اپنی رحمت نازل فرمائے ' اب ولید جیسے باوشاہ کماں پیدا ہوتے ہیں جس نے ہندوستان (صوبہ سندھ) فتح کیا اور اندلس کو ممالک محروسہ میں واغل کیا۔ مجد دمشق کی تقمیر کرائی اور بیت المقدس کی مجد کے فقراء کو زر سرخ (اشرفیاں) ویا کرتا تھا۔

#### وليد كي وليعهدي اور كارنام:

عبدالملک بن مروان نے ولید کو اپنی زندگی میں شوال ۸۲ ھ میں اپنا و لیعد نامزد کیا۔ ۸۷ ھ میں ولید نے دمشق کی جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور اسی سال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع اور تقمیر کے احکام جاری کئے۔ اسی سال بیقند۔ بخارا' سردانیہ' مطمورہ' قمیم' بحیرة القرسان فتح کئے۔ اسی سال حاکم مدینہ (عمر بن عبدالعزیز نفت المتحالی کے بیشیت میر حجاج دو سرے حاجیوں کے ساتھ فریضہ حج اوا کیا اور چونکہ سہوا " انھوں نے یوم نحر میں وقوف کیا جس کا تمام عران کو افسوس رہا۔

٨٨ ه مين وليد نے جرثومہ اور طوانہ فتح كيا-

۸۹ ھ میں جزیرہ منورقہ(۱) اور میورقہ فتح کئے علاوہ ازیں طوانہ بھی اسی سال فتح ہوا۔ ۹۱ ھ میں نسف'کش' شوان' مرائن' اور آذربائیجان کے بعض ساحلی قلع فتح کئے۔ ۹۲ ھ میں ملک اسپین (اندلس)'(۲) باسرہ' شہرار مابیل (شہرارویل)' قتربون قبضے میں

-21

٩٣ ه مين شر ديبل وغيره كيرخ برهم و باجه ابيضاء خوارزم سر قند اور مفد فتح

200

۹۴ ھ میں کابل' نرعانہ شیوش (سوس) اور سندہ ہ وغیرہ فنج ہوئے۔ ۹۵ ھ میں شہر موقان اور مدینہ الباب ممالک افخروسہ میں داخل ہوئے۔ ۹۶ ھ میں لوس وغیرہ فتح ہوئے اور اسی سال نصف جمادی الا آخر میں اکیاون سال کی عمر میں ولید نے انتقال کیا۔

علامہ زہبی کہتے ہیں کہ ولید کے دور میں فقوعات کا سلسلہ (سلسلہ جماد) برابر جاری رہا اور اس کے زمانے میں ولی ہی عظیم فقوعات ہو کمیں جیسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمد میں ہوئی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ولید کو قبر میں اثارا تو وہ اپنے کفن کے اندر زمین پر بار بار پاؤل مار رہا تھا۔

ولید کے قولوں میں سے ایک مشہور قول بیہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آل لوط کا ذکر قرآن پاک میں نہ فرقانا تو مجھے بیہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص لواطت جیسے فعل کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے۔

#### ولید کے دور میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

ولید کے دور سلطنت میں انتقال فرمانے والے مشاہیر میں یہ لوگ ہیں۔ عتبہ میں عبد السلمی مقدام بن معدی کرب عبد بن بشر الماذی ؓ۔ عبداللہ بن ابی اونی۔ ابو العالیہ۔ جابر بن زید۔ حضرت انس بن مانک نفتی الملکی ہیں۔ سائٹ ابن سعد۔ مسائب ابن یزید۔ سائب ابن خلاء۔ جناب خبیب بن عبداللہ بن زیبر نفتی الملکی ہیں۔ ہلال ابن ابی الدردانفی الملکی ہیں۔ جناب سعید بن المسیب نفتی الملکی ہیں عبدالرحمٰن نفتی الملکی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نفتی الملکی ہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمٰن۔ حضرت سعید بن المسیب نفتی الملکی ہیں و جاج نے قتل کرایا (اللہ کی حجاج پر لعنت ہو)۔ اور بعض دیگر حضرات!

حواشي

ا- جزیرہ منورقہ اور میورقہ لکا دیپ و مالدیپ سے مراد ہے۔

۲۔ دیبل کے شرکیرخ سے پھ چاتا ہے کہ اس سے مراد شرکراچی ہے۔ کراچی مکن ہے کہ ای کیرخ کی بدلی ہوئی شکل ہو۔

#### سليمان بن عبدالملك

ابو ابوب سلیمان بن عبدالملک، بنی امیہ کے بہترین بادشاہوں میں سے تھا۔ اس کے باپ عبدالملک نے بعد جمادی عبدالملک نے بعد جمادی آلاخر ۹۹ ھ میں تخت سلطنت پر بیٹھا۔

سلیمان نے اپنے والد عبد الملک اور عبد الرحلٰ بن ببیرہ سے حدیث روایت کی اور سلیمان کے فرزند عبدالواحد اور الزہری نے اس سے روایت کی ہے۔

#### سلیمان کے اوصاف:۔

سلیمان نمایت فصیح البیان تھا۔ اس نے عدل کو ہر طرف پھیلایا اس کو چہاد کا بہت شوق تھا۔ اس کی ولادت ۱۰ھ میں ہوئی تھی۔ اس کے اوصاف فضائل میں صرف ہی ایک بات کافی ہے کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نفتی المنائی ہیں جیا با کمال ہی کو اپنا وزیر نامزد کیا جو بھیشہ اس کو خیر کی طرف رغبت ولاتے اور نیکی کی طرف مائل کرتے تھے۔ سلیمان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حجاج جیسے شقی اور ظالم کے تمام عالموں کو یک قلم برطرف کر دیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حجاج جیسے شقی اور ظالم کے تمام عالموں کو یک قلم برطرف کر دیا۔ سلطین بنو امیہ تاخیر سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو اول وقت میں نماز پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سلیمان پر رحم فرمائے کہ اس نے بین خلافت کا آغاز اول وقت میں نماز کی اوائیگی سے کیا اور اس کا خاتمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ مقرر کرنے پر ہوا۔" (یعنی آغاز بھی نیک اور انجام بھی مبارک ہوا)۔ سلیمان بن عبدالملک نغمہ و سمود سے نفرت کرنا تھا۔ بہت بردا پیٹو (بہت زیادہ کھانے سلیمان بن عبدالملک نغمہ و سمود سے نفرت کرنا تھا۔ بہت بردا پیٹو (بہت زیادہ کھانے سلیمان بن عبدالملک نغمہ و سمود سے نفرت کرنا تھا۔ بہت بردا پیٹو (بہت زیادہ کھانے سلیمان بن عبدالملک نغمہ و سمود سے نفرت کرنا تھا۔ بہت بردا پیٹو (بہت زیادہ کھانے سلیمان بن عبدالملک نغمہ و سمود سے نفرت کرنا تھا۔ بہت بردا پیٹو (بہت زیادہ کھانے سلیمان بن عبدالملک نغمہ و سمود سے نفرت کرنا تھا۔ بہت بردا پیٹو (بہت زیادہ کھانے سائیمان بن عبدالملک نغمہ و سمود سے نفرت کرنا تھا۔ بہت بردا پیٹو (بہت زیادہ کھانے کیا

سلیمان بن عبدالملک نغمہ و سرود سے نفرت کرتا تھا۔ بہت بردا پیٹو (بہت زیادہ کھانے والا) تھا ایک بار ایک مجلس میں ستر انار' ایک بھنا ہوا برنفالہ' چھ مرغ اور کشمس کا ایک مکوکہ کھاگیا (جو کسی طرح بھی ایک شخص کی خوارک نہیں ہے)۔

یکی غسانی کتے ہیں کہ ایک روز سلیمان بن عبدالملک نے آئینہ میں اپنی صورت ویکھی تو رعنائی اور خویروئی پر متحیر ہوا اور کہنے لگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور

حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه صديق سے اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنه فاروق سے مضرت عثان رضى الله تعالى عنه باحيا سے اور حضرت معاويه نضي الله تعالى عنه باحيا سے اور حضرت معاويه نضي الله يور مبر كرنے والا اور عبدالملك أيك سياسى بصيرت ركھنے والا سے وليد بروا جابر تھا ليكن ميں أيك نوجوان رعنا بادشاہ ہوں۔ اس بات كو أيك مهينه بھى نہيں گزرا تھا كه سليمان كا انتقال ہوگيا۔ سليمان نے بروز جمعہ ١٠ صفر ٩٩ ھ ميں وفات پائی۔

### سليمان بن عبدالملك كي فتوحات!:\_

سلیمان کے زمانے میں جرجان۔ قلعہ حدید۔ سروا۔ شفا۔ طبرستان اور شہر سفالیہ فتح ہوئے اور مندرجہ ذیل مشاہیر کا اس کے زمانہ میں انقال ہوا قیس بن ابی حازم۔ محمود بن ولید۔ حسن بن حسین نفت اندہ بن علی نفت اندہ بن ابی طالب کریب مولا۔ حضرت ابن عباس نفتی اندہ بنا ہوں کے عباس نفتی اندہ بنا ہوں کہ حضرات۔ عباس نفتی اندہ بنا ہوں کہ حضرات۔ عباس نفتی اندہ بنا ہوں کہ حضرات۔ عباس نفتی اندہ بنا ہوں کہ میں الاسود ، جناب نعمی علیہ الرحمتہ۔ اور بعض ویگر حضرات۔

#### سلیمان کی وفات،۔

عبدالرحمٰن بن حسان کنائی فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک میدان جنگ میں وابق کے مقام پر فوت ہوا اس پر جب مرض الموت کا غلبہ ہوا تو اس نے رجاء بن حیوۃ ہوریافت کیا کہ میرے بعد تخت پر کس کو بیٹھنا چاہئے۔ کیا میں اپنے بیٹے کو نامزد کردوں رجاء نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو یہال موجود نہیں جس کی بیعت لی جاسکے' سلیمان نے کہا تو پھر دو سرے بیٹے کو و لیعمد مقرر کردوں رجاء نے کہا کہ وہ بہت کم من ہے! سلیمان نے کہا کہ پھر تمھارے بزدیک کون مناسب اور بہتر ہے؟ رجاء نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اور کوئی شخص اس کے لئے مناسب اور موزوں نہیں ہے۔ آپ انھیں ظیفہ نامزد کردیں' یہ من کر سلیمان نے کہا کہ جمھے خوف ہے کہ میرے بھائی ان کی خلافت پر راضی نہیں ہوں گے۔ رجاء نے کہا اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبدالملک کو و لیعمد نامزد کردیں' آپ یہ وصیت نامہ لکھ کر اس پر مہر کر دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک آپ بعد یزید بن عبدالملک و ولیعمد نامزد کردیں' آپ یہ وصیت نامہ لکھ کر اس پر مہر کر دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک و ولیعمد نامزد کردیں' آپ یہ وصیت نامہ لکھ کر اس پر مہر کر دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک و ولیعمد نامزد کردیں' ولیعمد ہوگا۔ پھر آپ لوگوں کو بلا کر حکم دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک و ولیعمد بوگا۔ پھر آپ لوگوں کو بلا کر حکم دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید می کا نام اس وصیت

نامہ میں موجود ہے۔ سلیمان نے رجاء کی اس رائے کو پیند کیا اور قلم دوات منگا کر وصیت نامہ لکھ کر رجاء کے حوالہ کر ویا اور کما کہ باہر جاکر فورا" لوگوں سے بیعت لے او- رجاء نے باہر جاكر لوگوں كو جمع كيا اور كما لوگو! جس شخص كا نام اس ميں درج ہے ميں امير المومنين كے تھم سے اس مخص کی بیعت تم سے لیتا ہوں لوگوں نے کما کہ اس مخص کا نام کیا ہے رجاء نے کما کہ وصیت نامہ پر ممر لگی ہوئی ہے اس شخص کا نام خلیفہ کے انقال کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کما کہ پھر تو ہم بعت نہیں کرتے ، رجاء نے ملیمان سے جاکر صورت حال بیان کے۔ سلمان نے رجاء سے کما کہ تم کوتوال اور ساہوں کو ساتھ لیجاؤ اور زبردستی ان سے بعت لو اگر کوئی انکار کرے تو اس کی گردن اڑادو چنانچہ یہ ترکیب کارگر ہوئی اور اس طرح بیت لی گئے۔ رجاء کتے ہیں کہ میں جس وقت بیعت لیکر واپس آرہا تھا تو راستہ میں مجھے ہشام بن عبدالملك مل كيا اور كن لكا رجاء امير المومنين نے ميرے لئے کچھ كما ہے يا نہيں ، مجھے ور ہے کہ کمیں مجھے محروم نہ کر دیا ہو! مجھے بتا دو اگر واقعی میں محروم کر دیا گیا ہول تو پھر میں اپنا کچھ انتظام کروں۔ میں نے کہا مجھے کیا معلوم! جو میں مھیں کچھ بتلاؤں امیر المومنین نے تو اس کام کو بہت ہی بوشیدہ رکھا ہے۔ ' پھر رائے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز مل گئے اور انھوں نے جھ سے کما رجاء مجھے سلیمان سے اندیشہ ہے اور میں اس بات سے ڈر تا ہوں کہ کمیں اس نے مجھے خلیفہ نامزد نہ کر دیا ہو کیونکہ مجھ میں اس کام کی الجیت اور صلاحیت نہیں ہے لنذا اس سلسلہ میں اگر تم کو کچھ معلوم ہو تو مجھے بتلا دو کہ میں کچھ تدبیر کروں اور کی نہ کی طرح اس بلا کو سرسے ٹال دول میں نے ان کو بھی ہی جواب دیا کہ مجھے اس سلسلہ میں کچھ نہیں معلوم اور اس طرح میں نے ان کو بھی ٹال دیا۔

سلیمان کے انقال کے بعد حسب وصیت عمر بن عبد العزیز کا خلیفہ ہونا:۔

جب سلیمان کا انتقال ہوگیا اور وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام بطور ولی عبد سلطنت (خلافت) درج تھا' یہ دیکھ کر عبدالملک کے دوسرے بیٹوں کو سخت قلق ہوا اور ان کے منھ اتر گئے لیکن جب آگے برزید بن عبدالملک کی و بیعد کے بارے میں لکھا ہوا پایا تو قدرے اطمینان ہوا اور پھر سب نے بالاتفاق خلافت ان کے سپرد کردی۔ لیکن عمر

بن عبدالعزر: جران و ششدرره ره گئے بیٹے ہوئے تھ اٹھنے کی سکت بھی باتی نہیں رہی۔ یال تک کہ لوگوں نے ان کے بازو پکڑ کر ان کو منبر پر چڑھایا عمر بن عبدالعزیز دیر تک منبریر خاموش بیٹے رے وجاء نے لوگوں کو مخاطب کرکے کما کہ تم لوگ کھڑے کس لئے ہو آگے برم کر بعت کیوں نمیں کرتے ہے س کر لوگ آگے برھے اور رجاء نے آپ کو ہاتھ چکڑ کر آگے کر دیا بیت کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور حمدو شاکے بعد فرمایا لوگوں میں اس امر کو شروع کرنیوالا نہیں ہوں بلکہ ختم کرنے والا ہوں' میں کسی چیز کا ایجاد کرنے والا نہیں ہوں بلکہ این پشہ ور حضرات کی پیروی اور اقتدار کرنے والا ہوں۔ اگر دوسرے شم اور ممالک کے لوگ میری بیعت تمحاری طرح کرلیں تو میں تمحارا خلیفہ ہوں اور اگر انھوں نے انکار کر دیا تو پھر میں خلیفہ نہیں ہوں۔ صرف اس قدر تقریر کرکے آپ نیچے اتر آئے 'اتی ویر میں واروغہ اصطبل گھوڑا لیکر آیا' آپ نے اس سے فرمایا یہ کیا ہے اس نے کما یہ خاص خلیفہ کی سواری کا گوڑا ہے آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے میرا ہی گھوڑا لایا جائے چنانچہ آپ کا گھوڑا لایا گیا اور اس پر آپ سوار ہوئے اور اپنے مکان تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر آپ نے قلم اور دوات طلب کیا اور این ہاتھ سے اطراف و جوانب کے عالمین (گورنرول) کے نام فرمان لکھے رجاء کہتے ہیں کہ جب آپ فرامین کھ رہے تھے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ کہیں ان میں این کروری کا اظہار نہ کردیں لیکن جب میں نے ان فرامین کو دیکھا تو ان سے قوت اور سطوت كا اظهار بهوتا تھا۔

کما جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن عبدالملک اور سلیمان بن عبدالملک کے مابین خلافت کے معالمہ میں کچھ تلخی ہوگئی اور بات بڑھ گئی۔ سلیمان نے مروان کو گالی دے دی (ابن الخناء) کمدیا۔ مروان نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دینا چاہا اور اس نے پچھ کھنے کے لئے منھ کھولا ہی تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کے منھ پر ہاتھ رکھدیا اور کما خردار وہ تحمارا بڑا بھائی ہے دو سرے وہ خلیفہ وقت ہے اور عمر میں تم سے بڑا ہے۔ کوئی بات زبان سے نہ نکالنا۔ مروان خاموش ہوگیا گر عبدالعزیز سے کما کہ واللہ اس سے بہتر تھا کہ تم مجھے قتل کر دیتے۔ مروان خاموش ہوگیا گر عبدالعزیز سے کما کہ واللہ اس سے بہتر تھا کہ تم مجھے قتل کر دیتے۔ تش غضب سے میرے تن بدن میں آگ گی ہے اور لمحہ بہ لمحہ زیادہ ہوتی جارہی ہے ( اور تش مجھے جواب نہیں دینے دیتے)۔ کہتے ہیں کہ غم و غصہ سے اسی رات مروان بن عبدالملک کا انتقال ہوگیا۔

علامہ ابن ابی الدنیا زیاد بن عثان کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ "جب سلیمان کا بیٹا ابوب

مرگیا تو میں سلیمان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں نے عبدالرحمٰن ابن ابو براضی ابن المومنین میں نے عبدالرحمٰن ابن ابو براضی المنافق المناف

حواشي

ا۔ محمد بن قاسم "فاتح سندھ وقتیبه بن مسلم بابلی فاتح مشرق (چین و ترکستان) اور موی بن نصیر فاتح اندلس سلیمان کے عمد ہی میں معزول اور قتل کئے گئے۔

# حفرت عمربن عبدالعزيز رحمته الله تعالى عليه

حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان(۱)۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ آپ خلیفہ صالح گزرے ہیں 'آپ کا شار خلفائے راشدین میں پانچویں خلیفہ کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ اس سلملہ میں حضرت شفیان ثوریٰ اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین پانچ ہیں لیعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عثمان ذوالنورین 'حضرت علی مرتضٰی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین (ابو داؤد نے اس قول کو بیان کیا ہے)۔

## آپ كامولدو تاريخ ولادت:

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ حلوان کے مقام پر جو مصر کے مضافات میں ہے اللہ ہو یا ۱۲ ہو میں پیدا ہوئے اس زمانے میں آپ کے والد عبد العزیز (بن مروان) مصر کے حاکم سے سے آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر فضی اللہ اللہ بن خطاب تھیں لینی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی۔ بحیبی میں آپ کے منھ پر گھوڑے نے لات ماردی تھی جس سے چرے پر چوٹ کا نشان پڑ گیا تھا۔ چوٹ لگنے پر آپ کے والد آپ کے چرے سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ تم بنو امیہ کے شجاع ترین فرد ہو اور یقینا "خوش کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ تم بنو امیہ کے شجاع ترین فرد ہو اور یقینا "خوش نصیب اور سعادت مند ہو ۔ (ابن عساکر)

## حضرت عمر بن عبد العزيز كے سلسله ميں پيشگوئيان:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں ایک ہخص ایبا پیدا ہوگا جس کے چرے پر داغ ہوگا وہ تمام روئے زمین کو عدل سے بھر دیگا (ترفدی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے)۔ اور آپ کا یہ فرمانا بالکل صحیح ہوا۔ (حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام روئے زمین کو عدل سے معمور کر دیا) نیز آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا۔ جو دنیا کو عدل سے معمور کردے گا جس طرح اب دنیا ظلم سے بھری پڑی ہے۔ زمانہ پاتا۔ جو دنیا کو عدل سے معمور کردے گا جس طرح اب دنیا ظلم سے بھری پڑی ہے۔ (ابن سعد)

حضرت ابن عمراضی الدیمانی فراتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بابا جان کی اولاد سے آپ ہی کی مانند ایک خلیفہ پیدا نہ ہو جائے۔ بلال بن عبداللہ بن عمراضی المنائج ہو کے چرے پر بھی ایک داغ تھا لوگ ان کو دیکھ کریے خیال کرتے تھے کہ شاید کی حضرت عمراضی المنائج ہو کہ اللہ تعالی کرتے تھے کہ شاید کی حضرت عمراضی المنائج ہو المعروق کا مصداق ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو دنیا میں بھیج دیا (اور وہ پیشنگوئی پوری ہوگئی)۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جن حضرات سے احادیث کی روایت کی:۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز نے اپنے والد عضرت انس نضخ الد عبد الله بن مالک نضخ الد عبدالله عبد الله ابن جعفر نضخ الد ابن ابن قارض بوسف بن عبدالله بن سلام نضخ الد عبد الله بن سلام نضخ الد عبد الله بن سلام نضخ الد عبد عام بن سعد نضخ الد عبد الله بن مسب نضخ الد عبد عروه بن زبير نضخ الد عبد ابن بكر بن عبد الرحمٰن ابن ابو بكر نضخ الد عبد الله بن عمر اور بهت سے صحابہ كرام و تابعين اور علماء سے عبد الرحمٰن ابن ابو بكر نفخ الد عبد بن عمر اور بهت سے صحابہ كرام و تابعين اور علماء سے حدیث روایت كرنے والوں میں زمری محمد بن كندر يكي بن سعيد انصاري مسلم بن عبد الملك رجاء بن حیات اور چند ویگر حضرات ہیں۔

جمع قرآن کے وقت آپ کا بجپن تھا' آپ کے والد عبدالعزیز نے آپ کو تخصیل علم کے لئے مدینہ منورہ میں عبیداللہ بن عبداللہ کے پاس بھیج دیا اور ایک عرصہ تک آپ ان سے استفادہ کرتے رہے۔ جب آپ کے والد کا انقال ہوگیا تو عبدالملک نے آپ کو اپنے پاس ومشق بالیا اور اپنی بیٹی فاطمہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ خلافت پر متمکن ہونے سے پہلے ہی نمایت صالح سے گر نازو تعم سے زیادہ لگاؤ تھا چنانچہ آپ پر عیب جوئی کرنے والے ہمیشہ سے نمایت مغرورانہ ہے اور اس سے تکبر ٹیکا عیب لگایا کرتے سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی چال نمایت مغرورانہ ہے اور اس سے تکبر ٹیکا عیب لگایا کرتے سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی چال نمایت مغرورانہ ہے اور اس سے تکبر ٹیکا

حضرت عمر بن عبد العزيز كاوالي مدينه مقرر مونا:-

عبدالملک کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے جضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کر دیا اور آپ نے یہ خدمت ۸۹ ھ سے ۹۳ ھ تک انجام دی پھر آپ کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔ بعد معزول آپ پھر شام واپس تشریف لے گئے۔

جب ولید نے یہ چاہا کہ اپنے بھائی سلیمان کو و لیعہدی سے معزول کرکے اپنے بیٹے کو ولیعہد مقرر کر دے تو اس کے اس فیصلہ سے بہت سے امرا اور عمادین نے طوعا" و کرہا" (ولید کے خوف سے) قبول کرلیا گر عمر بن عبدالعزیز نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کی بیعت سے خلع نہیں کر سکتا کہ ایک دفعہ میں بیعت کر چکا ہوں اب تمھارے بیٹے کے لئے بیعت نہیں کروں گا) اس پر ولید نے ناراض ہوکر آپ کو قید میں ڈال دیا جمال آپ تمین سال تک رہے۔ تین سال کے بعد کسی کی سفارش پر آپ کو قید سے رہا کر دیا گیا لیکن آپ پھر بھی اپنے اس اوا پرسی اور آپ کے اس ایک اس دو اور آپ کے اس ایک اس دو اور آپ کے اس احمان کو یاد رکھا اور (اس کا بدلہ اس طرح چکایا) کہ اپنے بعد اس نے آپ ہی کو اپنا و لیعمد اصل کے بعد کسی کو اپنا و لیعمد اس نے آپ ہی کو اپنا و لیعمد امرد فرمایا۔

## حضرت عمربن عبدالعزيز كے مكارم اور بزرگيال:-

زید بن اسلم حفزت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کسی ایسے فخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہمہ نماز پڑھاتا ہو (حفزت عمر بن عبدالعزیز مثل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز اوا فرماتے تھے)۔ آپ جب مدینہ کے عبدالعزیز مثل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز اوا فرماتے تھے)۔ آپ جب مدینہ کے ماکم تھے تو آپ ہی وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ زید بن اسلم کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رکوع اور جود میں توقف کرتے تھے لیکن قیام اور قیود میں دیر نمیں لگاتے تھے (بیہق)

محر "بن علی بن حسین نفت الملائی ہے کی مخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بنو امیہ کے نجیب ہیں اور قیامت میں وہ امت واحدہ کی طرح اٹھیں گے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ بہت سے علائے کرام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ اس طرح رہا کرتے تھے جیسے شاگرہ ہوں۔ ابو تعیم نے ریاح بن عبیدہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز کے لئے مکان سے باہر تشریف لئے جارے تھے

اور ایک بوڑھا فخص آپ کے ہاتھ کا سمارا لئے ہوئے آپ کے ساتھ چل رہا تھا' یہ دیکھ کر آپ نے اپنے دل میں کما۔ کہ یہ فخص امیر پر ظلم کر رہا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کما کہ اے امیر المومنین یہ کون فخص تھا جو آپ کے ہاتھ پر سمارا دے کر چل رہا تھا' یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے ریاح! کیا تم نے ان کو دیکھا تھا میں نے کما جی ہاں میں نے ان کو دیکھا تھا میں نے کما جی ہاں میں نے ان کو دیکھا تھا' آپ نے فرمایا تم برے خوش نصیب ہو وہ میرے بھائی حضرت خضر علیہ اللمام تھے جو مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حالات دریافت کرنے اور مجھے عدل و انسان پر گامزن ہونے کی تلقین کرنے تشریف فرما ہوئے تھے۔

ابو ہاشم کتے ہیں کہ ایک مخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آپ سے اس نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں آپ کی دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق اور ہائیں طرف حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنما بیٹھے ہیں اور آپ (یعنی عمر بن عبدالعزیز) حضور صلی اللہ علی وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں اتنے میں دو مخص جھڑتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ مخص جھڑتے ہوئے آگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ جس وقت تم خلیفہ بنو تو تم ان دو مخصوں (حضرت صدیق و فاروق اعظم) کے نقش قدم پر چانا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قشم کھاکر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا ہی عمل کرتے ہیں' جب راوی نے اپنے اس خطاب پر قسم کھائی (اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یقین ہوگیا کہ جو کچھ کما گیا ہے کذب یا تملق پر بنی نہیں ہے) تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ذارو قطار رونے گئے۔

#### حفرت عمر بن عبد العزيز كے دور خلافت :-

جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جاچکا ہے کہ سلیمان نے آپ کی خلافت کی بیعت اپنی زندگی ہی میں ماہ صفر ۹۹ میں لے لی تھی (جس کی تفصیل گزر چکی ہے) آپ کی مرت خلافت بھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرح کل دو سال پانچ ماہ ہے۔ اس قلیل مدت میں آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے معمور کردیا جس قدر ظالم مناصب پر فائز تھے ان کو یک قلم برطرف کر دیا' صرف میں نہیں بلکہ بہت سی اصلاحات کیں اور احکام حسنہ جاری کئے۔ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ بیعت خلافت کے جب سلیمان کا سربمہر وصیت نامہ کھولا گیا اور

اس میں آپ کا نام بطور و لیعمد خلافت نکلا تو آپ جیران و ششدررہ گئے اور آپ نے فرمایا کہ واللہ میں نے اس امر کے لئے اللہ تعالی سے بھی خواستگاری نمیں کی تھی۔ جب واروغہ اصطبل شاہی سواری کا گھوڑا آپ کے لئے لیکر حاضر ہوا تو آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے لئے وہی کمانی انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے لئے وہی میرا فچر (میرا بغله) لے آؤ۔ میرے لئے وہی کافی

کلم بن عمرے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس اصطبل کے گراں آئے اور ان سے شاہی اصطبل کے گھوڑوں کے دانے گھاس کا خرچ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان گھوڑوں کو شام کے مختلف شہول میں بھیج وو تاکہ وہاں یہ فروخت کر دیئے جائیں اور ان کی فروخت کی رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے 'میرے لئے یہ شہا خچر ہی کافی ہے۔

#### منصب خلافت پر تاسف:-

عربن ذر کتے ہیں کہ جب عربن عبدالعزیز سلیمان کو ، فن کرکے واپس ہوئے تو آپ کے غلام نے آپ سے کما کہ آپ آج اس قدر رنجیدہ اور غمگین کیوں ہیں 'آپ نے اس سے فرمایا کہ آج اس دنیا میں کوئی رنجیدہ اور قکر مند ہو سکتا ہے تو وہ میں ہوں' میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ کوئی حقدار مجھ سے اپنا حق طلب کرے میں اس کا حق اس کو پہنچا دوں۔
عربن مماجر سے روایت ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمدو نثا اور نعت نبی کے بعد کما کہ اے لوگو! اللہ کی کتاب(قرآن) کے بعد کوئی کتاب اور حجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ونیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا! تمھیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں لوگوں پر احکام فرض کرنے والا نہیں ہوں بلکہ اپ اسلاف کوئی نبی نہیں آئے گا! تمھیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں لوگوں پر احکام فرض کرنے والا نہیں ہوں بلکہ اپ اسلاف کا منبع ہوں (بیروی کرنے والا ہوں)۔ نہ میں تم میں سے کسی سے بہتر اور افضل ہوں' بال میرا بوجھ تم سے زیادہ ہے' آگر کوئی شخص امام ظالم سے فرار اختیار کرے تو وہ شخص ظالم نہیں ہوجہ تم سے زیادہ ہے' آگر کوئی شخص امام ظالم سے فرار اختیار کرے تو وہ شخص ظالم نہیں ہے اس لئے کہ خالق کی طاعت میں عبداللہ کے نام ایک مکتوب ارسال کیا اس کے کہ خالق کی طاعت میں عبداللہ کے نام ایک مکتوب ارسال کیا دہری کہتے ہیں کہ عمر بن عبداللہ کے سالم بن عبداللہ کے نام ایک مکتوب ارسال کیا

جس میں ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ صدقات کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ انھوں نے سوال کے مطابق جواب ارسال کر دیا اور اس میں یہ بھی تحریر کیا کہ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ وہی عمل اور برآؤ کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے۔

حضرت حماد الضخیال المان كرتے ہيں كه جب عمر بن عبد العزيز خليفه مقرر ہوئے تو وه روئ روئ و ده روئ روئ و ده روئ روئ و ده روئ روئ كى وجہ دريافت كرنے پر فرمايا كه اے حماد! مجھے اس منصب خلافت سے برا خوف معلوم ہو تا ہے ك سي نے آپ سے كما كه آپ كے دل ميں روپے پينے كى كتنى محبت ہے؟ آپ نے جواب ديا بالكل نہيں تو ميں نے كما كه پھر ورنے كى كيا وجہ ہے اللہ تعالى آپ كى استعانت فرمائے گا۔

مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ آپ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے تمام بی مروان کو جع کیا اور کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (باغ) فدک تھا اور آپ اس کی آمدنی سے بی ہاشم کے کمس بچوں کی پرورش فرمایا کرتے تھے اور بی ہاشم کی بیو، وں کے نکاہ ثانی میں اس آمدنی کو خرچ فرمایا کرتے اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما نے وہ باغ (فدک) آپ سے مانگا تو آپ نے دینے سے انکار فرما دیا ۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما کے عمد خلافت میں بھی کی طریقہ جاری رہا لیکن مروان نے اپنی ملکیت میں لے لیا۔ اور اب وہ مجھے ترکہ میں ملا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کو دیئے سے انکار کر دیا اس کو ایپ قبضہ میں رکھنے کا حق مجھے کس طرح پہنچ سکتا ہے اس لئے میں تم کو اس بات پر آورہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بالکل اس حالت میں (غیر مورثی) چھوڑتا ہوں جس طرح رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ (یہ مال متروکہ قابل وراثت نہیں ہوگا)۔

## اعزا اور اہل بیت کے مال کی ضبطی:۔

لیث کا بیان ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو اول آپ نے اپنے رشتہ داروں اور گھر کے لوگوں کے مال کی جانچ پڑتال کی اور ان کے پاس جو کچھ مال و متاع تھا ان

ے لے لیا اور اس کو مال ظلم قرار دیا۔ اساء بن عبید روایت کرتے ہیں کہ عتبہ بن سعید ابن العاص عرف التفاق التفاق بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین آپ سے پہلے جو خلفائے نبی امیہ گزرے ہیں وہ ہم کو مال و متاع سے نواز کرتے تھے۔ (عطیات مرحمت فرماتے تھے)۔ اور آپ نے ان کا سلسلہ بند کردیا۔ ہم بھی صاحب عیال ہیں میرے پاس زمینیں ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہیں اس کی آمدنی سے اتنا لے لیا کول جو میرے اہل وعیال کے افراجات کو کانی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ اپنی محنت و مشقت میرے اہل وعیال کے افراجات کو کانی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ اپنی محنت و مشقت سے پیدا کرو وہ تمارا ہے ' پھر آپ نے فرمایا کہ اے عتبہ! تم موت کو زیادہ یاد کیا کرو اگلہ اگر میں وسعت بیدا ہو اور اگر تم کو وسعت اور فراخی میسر ہے تو تم کو شکی محس ہو ،

### بيوى كاتمام زيوربيت المال مين داخل كرويا:\_

فرات بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک کے بیاس ایک ہیں بہا اور بے مثل گوہر تھا جو ان کو ان کے والد عبدالملک نے دیا تھا ایک روز عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنا تمام زیور (مع اس گوہر کے) یا تو ہیت المال میں دیدو یا جھے ناپند کرو ناکہ میں تمصیں خود سے جدا کردوں (طلاق دیدوں) کیونکہ جھے سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں اور تم اور تمھارا زیور ایک گھر میں (ایک جگہ پر) ہوں۔ آپ کی زوجہ محرّمہ نے کہا کہ آپ میرا تمام زیور شوق سے بیت المال میں داخل کر دیجئ میں زیور کے مقابل میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کا تمام زیور لے کر بیت المال میں دخل کر دیا۔ جب آپ کا انقال ہوگیا اور (حسب وصیت) بزید بن عبدالملک تخت پر بیٹھا تو اس نے آپ کی زوجہ محرّمہ (اپنی بمن فاطمہ) سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمھارا تمام زیور بیت المال سے واپس لیکر تم کو دیدوں' گر آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ جو چیز میں اپنی مرضی سے اپنی شوہر کی زندگی میں دے چی ہوں تو اب ان کے انقال کے بعد واپس نہیں لوں گی۔

شهرول کی تعمیرو-

کتے ہیں کہ حضرت عربن عبدالعزیز کو بعض گورنروں نے لکھا کہ ہمارے کچھ شہر ویران اور خراب ہوگئے ہیں عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اگر آپ اجازت ویں تو ہم مالیانہ سے کچھ لے لیں اور ان کی تقمیر کراویں۔ آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ جب تم میرا یہ خط پڑھو ای وقت سے ان ختہ اور خراب شہروں کے قلعہ عدل سے تقمیر کردو اور ان کے رائے ظلم سے پاک و صاف کردو یمی ان کی مرمت ہے۔ واسلام۔

#### حضرت عمر بن عبد العزيز كاكردار:

ابراہیم سکونی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کے مجھے جس دن سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے' اس دن کے بعد سے میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔

قیں بن جبیر کتے ہیں کہ بنی امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کی مثال ایی ہے جیسے خاندان فرعون میں ایک مرد مومن کی۔ میمون بن مران کتے ہیں کہ جس طرح خداوند تعالی نے ایک نبی کے لئے دوسرے نبی سے عمد لیا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے لئے خداوند تعالی نے لوگوں سے عمد لیا ہے۔ وہب بن منبہ کتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی ممدی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔

محمد بن فضالہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جزیرے میں کسی راہب کے پاس سے گزرے تو راہب نے آپ کی طرف دیکھا اور وہ آپ کے پاس طالانکہ وہ راہب کسی کے پاس نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جھے تو یہ خبر نہیں اس نے کہا کہ میں صرف اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے والد کا یہ حق جھے اوا کرنا تھا۔ آپ ایک امام عادل کے فرزند ہیں اور ہم نے ان کو ائمہ عدل میں اس طرح چاہا ہے جس طرح ماہائے حرام میں رجب کے مہینے کا مقام ہے۔ ابن بن سوید نے اس قول کی تغییر اس طرح کی ہے کہ تین ماہ متواتر شرحرام کے حضرت ابوبکرو عمرو عثان (رضی اللہ تعالی عنهم) ہیں اور رجب جو اشر الحرام میں اکیلا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ رتین متواتر شرحرام ذی الحجہ اور محرم ہیں)۔

حسن قصاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں بھیڑبول

کو بریوں کے ساتھ چرتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے کما سجان اللہ کہ بھیریا بریوں میں اور پھر بریاں نقصان سے محفوظ رہیں۔ یہ سن کر گلہ بان نے کما کہ جب سراصلاح پر ہوتا ہے تو پھر تمام جم صحیح رہتا ہے 'بدن کو پچھ نقصان نہیں پہنچا۔

ای قبیل کی ایک روایت مالک بن دینار سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز فلیفہ مقرر ہوا فلیفہ مقرر ہوا فلیفہ مقرر ہوا کہ بھیڑئے ماری بکریوں سے تعارض نہیں کرتے۔

مویٰ بن اعین کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ظافت کے زمانہ میں کرمان میں بکریاں چرایا کرتا تھا' سب بکریاں اور بھیڑے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور بھیڑیا بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا اچانک ایک روز ایک بھیڑیا بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ مرد صالح دنیا سے رخصت ہوگیا۔ چنانچہ جب میں نے شخقیق کی تو واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اسی روز انقال ہوا تھا۔

ولید بن مسلم کتے ہیں کہ جھ تک یہ روایت پنجی ہے کہ خراسان میں ایک محض نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مخص اس سے کہ رہا ہے کہ جب بنو امیہ میں نشان والا (داغدار) طلفہ ہو تو تم فورا" وہاں جاکر اس کی بیعت کرلینا اس لئے کہ وہ ایک امام عادل ہوگا۔ چنانچہ وہ بنو امیہ کے جر ظیفہ کا طلبہ دریافت کرتا رہا آخر جب عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے تو اس نے بیعت کے لئے افروز ہوئے تو اس سے بیعت کے لئے کہ رہا ہے اس پر وہ محفی فورا" خراسان سے روانہ ہوگیا اور اس نے دمشق میں آگر آپ سے بیعت کے لئے سے بیعت کرلی۔

حبیب بن ہند الاسلمی کا بیان ہے کہ جھے سے سعید بن مسیب نے ایک ون کما کہ خلفاء
تین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی
عنم۔ یہ س کر میں نے کما کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما کو تو ہم جانتے
ہیں مگر عمر بن عبدالعزیز سے واقف نہیں یہ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ اگر تم ان کی
خلافت تک زندہ رہے تو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ کون ہیں اور اگر تم مرگئے تو وہ بعد میں
ہوں گے (علامہ سیوطی اس قول پر اعتراض فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قول سعید بن
مسیب کا نہیں ہو سکتا۔ کہ ان کا انقال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سے قبل ہی ہوچکا

ابن عوف کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ابن سیرین سے طلا (ایک قتم کی شراب) کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ امام ممدی لیعنی عمر بن عبدالعزیز اس کے استعال سے منع فرمایا کرتے تھے (اس لئے اس کا پینا درست نہیں ہے)۔

حسن کہتے ہیں کہ اگر کوئی مہدی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں ورنہ سوائے عیسی ابن مریم (علیما السلام) کے کوئی مہدی نہیں ہے۔ مالک وبن دینار کا ارشاد ہے کہ اب کوئی داہد نہیں ہے' داہد تو عمر بن عبد العزیز سے کہ ان کے پاس دنیا آئی اور انھوں نے اس کو ترک کردیا۔ یونس بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو ان کے خلیفہ ہونے سے پہلے دیکھا تھا تو ان کے موثابے کی وجہ سے ان کا نیفہ ان کے پیٹ کی شکن میں گھا ہوا تھا (وہ کافی موٹے سے) لیکن جب خلافت کے بعد دیکھا تو ان کی بیہ حالت تھی کہ ہر پہلی اور ان کی ہر ہڈی بغیر ہاتھ لگائے ہی گئی جاسمتی تھی۔ (کافی دیلے ہوگئے تھے)۔

عمر بن عبدالعزیز کے صاجزادے عبدالعزیز کا بیان ہے کہ مجھ سے ابو جعفر منصور نے دریافت کیا کہ تمھارے والد کی آمنی کتنی تھی تو میں نے جواب دیا کہ خلافت سے پہلے ان کی آمنی چالیس ہزار دینار تھی۔ منصور نے پھر پوچھا کہ انقال کے وقت کیا آمنی تھی؟ تو میں نے کہا کہ صرف چار سو دینار اور اگر آپ کچھ دن اور زندہ رہتے تو اس سے بھی کم آمنی رہ جاتی۔

ملمہ بن عبدالملک کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی علالت کے زمانے میں جب میں ان کی عیادت کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو ان کے جم پرایک بہت ہی میلا کر تا تھا یہ حالت دیکھ کر میں نے ان کی بیوی سے کما کہ آپ یہ کرتا دھو کیوں نہیں دیتیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس صرف میں ایک کرتا ہے (اگر میں اس کو دھوؤں تو پھر یہ پہنیں کے جواب دیا کہ ان کے پاس صرف میں ایک کرتا ہے (اگر میں اس کو دھوؤں تو پھر یہ پہنیں کیا؟)۔

خواجہ سرا ابوامیہ حضرت عمر بن عبداالعزیز کے غلام کا بیان ہے کہ مجھے ایک روز اپنے آقا کی حرم محترم نے مسور کی وال کھانے کو دی تو میں نے شکایت کی کہ مجھے سے روزیہ مسور کی وال نہیں کھائی جاتی تو انھوں نے جواب ویا کہ بیٹے تمھارے آقا امیر المومنین کی خوارک بس سے مسور کی وال ہے۔ ابو امیہ ہی سے یہ روایت مروی ہے کہ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز جمام میں تشریف لے گئے تو وہاں سے اس طرح باہر آئے کہ بیٹ کے نچلے جھے کو دونوں ہاتھوں سے چھیائے تھے (اتنے کیڑے موجود نہیں تھے کہ نم کیڑے اتار کر خشک کیڑے

بین لیت)۔ ابو امیہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین نے انقال سے کچھ پہلے مجھے ایک دینار دیا اور کما اس کو لیجاؤ اور گاؤں کے لوگوں سے میری قبر کی زمین اس دینار سے خرید لو اور اگر انکار کریں تو واپس آجانا چنانچہ میں لوگوں کے پاس گیا اور زمین خریدنا چاہی تو لوگوں نے کما کہ واللہ اگر ہم کو تمھارے لوٹ جانے کا اندیشہ نہیں ہو تا تو ہم یہ دینار قبول نہیں کرتے۔ (مجبورا "ہم یہ دینار قبول کرتے ہیں کہ ورنہ تمام زمین تو امیر المومنین ہی کی ہے)۔

عون بن معمر کا بیان ہے کہ ایک روز آپ اپنی بیوی سے فرمانے گے کہ فاطمہ! اگر تمصارے پاس ایک درہم ہو تو تو دے دو آج اگور کھانے کو جی چاہتا ہے انھوں نے کہا میرے پاس درہم کہاں ہے؟ کیا امیر المومنین ہوکر ایک درہم کی حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ اس سے انگور خرید لیں' حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ انگور نہ کھانا اس سے کمیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنول!

#### حضرت عمر بن عبد العزيز كا تقوى!:-

آپ کی زوجہ محرّمہ فاطمہ کہتی ہیں کہ جس روز سے آپ خلافت پر فائز ہوئے اور جب تک آپ نے انتقال فرمایا آپ کی روز جبنی نہیں ہوئے (آپ نے مباشرت نہیں کی) اور نہ آپ کو احتلام کی وجہ سے نماتے دیکھا۔ سل بن صدقہ کھتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے گھر سے روئے کی آواز بلند ہوئی، تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی باندیوں کو اختیار وے دیا ہے اور ان سے کمدیا ہے کہ میرے اوپر خلافت کا بوجھ آپڑا ہے جس کی وجہ سے میں تم سے بے پروا ہوگیا ہوں للذا تم میں سے جو آزاو ہونا چاہے وہ آزاد ہونا سے دو آزاد ہونا اب سروکار نہ ہوگا، آپ کا یہ فرمان من کر تما باندیاں اور کنزیں روئے لگیں۔

آپ کی حرم محترم فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو سجدے میں سر کو رکھ دیتے اور برابر روتے رہتے اور جب نیند کا غلبہ ہو آ تو جا نماز ہی پر سو جاتے پھر جب آئھ کھلتی تو پھر اس طرح سجدہ ریزی اور گریہ وزاری کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔

ولید بن ابی سائب کا بیان ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن عمر بن عبدالعزیز کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا پایا۔ سعید بن سوید کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز امیرالمومنین نماز جعد پڑھانے آتے اس حال میں کہ آپ کی قمیص میں آگے پیچے پوند گے ہوت تھے آپ کی بید المومنین! الله تعالی نے ہوت تھے آپ کی بید حالت و کھے کر ایک شخص نے کہا اے امیر امیر المومنین! الله تعالی نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے آپ نیا لباس بنوا لیجے' بیہ سن کر آپ کچھ ویر تک سر جھکائے دہ بھر سر اٹھا کر ارشاد کیا کہ تو گری اور مالداری کے وقت میانہ روی اور قوت و قدرت کے وقت معاف کر دینا اس سے کہیں زیادہ بھتر و افضل ہے۔

میمون بن مران کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ اگر میں بچاس سال تک بھی تمحارا خلیفہ رہوں تب بھی میں انصاف کے جملہ مراتب تم کو نہیں سکھا سکتا اور میں تمحارے ول سے دنیا وی لالچ اور حرص کو نکال دینا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ طمع کے ساتھ تمحارے دل بھی سینے سے نکل پڑیں گے۔ میری آرزو ہے کہ تم برائیوں کو سیج دل سے براسمجھو آکہ عدل و انصاف سے دلوں کو تسکین حاصل ہو۔

ابراہیم بن میسرہ کتے ہیں کہ میں نے طاق سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تو مہدی ہیں انھوں نے جواب دیا کہ فقط مہدی ہی نہیں بلکہ عادل کامل بھی ہیں۔ عمر بن اسد کتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس بہت سا مال لے کر آتے لیکن آپ واپس فرما دیے' آپ عام لوگوں سے لوگ آپ کے پاس بہت سا مال لے کر آتے لیکن آپ واپس فرما دیے' آپ عام لوگوں سے بناز تھے۔ جو بریہ کا قول ہے کہ ایک روز میں فاطمہ نفتی اندین کی بنت علی نفتی اندین کی اور مجھ سے کہا کہ طالب کے پاس گئی تو انھوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بہت تعریف کی اور مجھ سے کہا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو پھر ہمیں کی شخص کی احتیاج نہ ہوتی (ہماری تمام ضروریات ان سے بوری ہوتیں)۔

عطا ابن ابی ریاح فرماتے ہیں کہ آپ کی حرم محرّم فاطمہ بنت عبدالملک نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت تفویض کی گئی تو آپ گھر میں آئے اور مصلے پر جیٹے کر گریہ وزاری کرنے لگے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئی۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اے فاطمہ! میری گردن میں مسلمانوں کی عکمداشت اور ان کی فلاح و ببود کا کل بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ میں بھوکے' نظے' فقیروں' مریضوں' مظلوم قیدیوں' مسافروں ضعفوں' بچوں اور عیالداروں غرض دنیا کے تمام مصیبت زدوں۔ کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کمیں ان میں سے مصیبت زدوں۔ میں اللہ تعالی مجھ سے باز پرس فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے تو پھر کیا ہوگا میں ای فکر میں رو رہا ہوں۔

اوزاعی فرماتے ہیں کہ ایک روز اعیان و معززین بنو امیہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کے گھر میں بیٹھے تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ پند کرتے ہو کہ میں تم میں سے ہر ایک کو ایک ایک فوج کا سردار مقرر کردوں ان میں سے ایک فخض نے یہ س کر کما کہ آپ تم سے وہ بات کہ رہے ہیں جو آپ کر نہیں سے آپ نے فرمایا کہ تم میرے اس فرش کو جس پر بیٹھے ہو نہیں دیکھتے لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ فرش ضرور خراب ہوگا (ایک دن برباد ہو جائے گا) لیکن اس کی نلپائیداری اور بے ثباتی کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ تم اس کو اپنے پیروں سے (روندکر) خراب کو پھر میں یہ کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم کو اپنے وین اور مسلمانوں کے معاملت اور مفادات کا مالک بنادوں۔ میں تھمیں بتاتا ہوں کہ تم ماری عالت بہت ہی ابتر ہے' تم پر افسوس ہے افسوس! یہ س کر انھوں نے کما کہ کیا جمیں آپ کا قرابت دار ہونے کے باعث حق نہیں پنچا۔ آپ نے فرمایا کہ میری نظر میں اس معاملہ میں تم قرابت دار ہونے کے باعث حق نہیں پنچا۔ آپ نے فرمایا کہ میری نظر میں اس معاملہ میں تم اور ایک ادنی مسلمان برابر ہیں خواہ کتنا ہی دور دراز پر ہو۔ یاد رکھو مجھ پر یہ بات بہت ہی شاق اور ایک ادنی مسلمان برابر ہیں خواہ کتنا ہی دور دراز پر ہو۔ یاد رکھو مجھ پر یہ بات بہت ہی شاق اور مسلمان کو مجھ سے ایداد نہ طے' (میری الداد سے کوئی مسلمان محرم رہے۔)

حمید کہتے ہیں کہ حن نے ایک بار میری معرفت عمر بن عبدالعزیز کو ایک خط بھیجا جس میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی بہت سی ضروریات لکھی تھیں۔ میں نے وہ خط آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے عطا اور بخشش کا حکم جاری فرما دیا (حکم جاری فرمایا کہ حن کو ان کی ضروریات یورا کرنے کے لئے بہت کچھ دیا جائے)۔

ازراع ہے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا معمول تھا کہ جب کسی شخص کو سزا دیتے تو تین دن تک اس کو قید میں (نظر بند) رکھتے محض اس اندیشہ سے کہ اس کی سزا کا تھم کہیں بحالت غیظ و غضب تو نہیں دیا ہے۔ (یہ آپ کو پیند نہیں تھا کہ غصہ میں کسی کو سزا کا تھم دے دیا جائے) جو بریہ بن اساء نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں نے جب ایک خواہش کو پورا کیا تو اس سے بڑھ کر دو سری خواہش پیدا ہوگئی اور جب اس کی بحیل کر دی تو اس سے بھی بلند تر ایک اور خواہش پیدا ہوگئی بعنی جنت کی خواہش۔

حضرت عمر بن عبد العزيز كے اخراجات و اثاثة:

عمرو بن مهاجر کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یومیہ خرچ دو درہم تھا۔ یوسف بن یعقوب کا بلی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات میں ایک ٹوپا (فروہ) پہنتے تھے اور آپ کے گھر میں ایک بیائی پر مٹی کا ایک دیا بنا ہوا تھا اسی سے روشنی ہوتی تھی۔ عطا الخراسانی کستے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام کو تھم دیا کہ ان کے عسل کے لئے پانی گرم کر لائے۔ غلام شاہی باورچی خانہ کے چو لھے سے پانی گرم کر لایا ، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ بانی بیت المال کی کٹریوں سے گرم ہوا ہے) تو آپ نے غلام کو ایک درہم دیا کہ اس کی کٹری لاکر شاہی باورچی خانے میں ڈال دے (آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ذاتی کام میں بیت المال سے کوئی چیز خرچ کی جائے)۔

عمرو بن مهاجر کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تک مسلمانوں کے کاموں (امور فلافت) میں مشغول ہوتے تھے اس وقت تک سرکاری شمع روش رہتی تھی جب امور المسلمین سے فارغ ہو جاتے تھے تو اس کو بجھا دیتے اور گھر کا چراغ روش کر دیا جاتا تھا۔ عکم کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے سابق فلفاء کے پاس تین سو دربان اور تین سو سابی ذاتی حفاظت کے لئے رہتے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز فلیفہ ہوئے تو آپ نے دربانوں سے اور سابیوں سے کما کہ جمھے تھاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس قضا و قدر کے سابیوں سے کما کہ جمھے تھاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس وضا و قدر کے دربان اور ذکھ ہمان موجود ہیں اس کے باوجود اگر تم میں سے کوئی میرے پاس رہنا چاہے تو اس کو دس دینار شخواہ ملے گی اور اگر کوئی نہ رہنا چاہے یا یہ شخواہ منظور نہ ہو تو وہ اپنے گھر اس کو دس دینار شخواہ ملے گی اور اگر کوئی نہ رہنا چاہے یا یہ شخواہ منظور نہ ہو تو وہ اپنے گھر اس کو دس دینار شخواہ ملے گی اور اگر کوئی نہ رہنا چاہے یا یہ شخواہ منظور نہ ہو تو وہ اپنے گھر اس کے دیا جائے۔

عمرو مهاجر کہتے ہیں کہ ایک بار سیب کھانے کو آپ کا دل چاہا' آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے ہدیہ کے طور پر آپ کو سیب بھیج دیا' آپ نے اس سیب کی بہت تعریف کی کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے اور رنگ بھی خوب ہے پھر آپ نے غلام ہے کما کہ جس شخص نے مجھے سیب بھیجا ہے اس سے میرا شکریہ اور سلام کمنا اور کمنا کہ آپ کا ہدیہ بہت اچھا ہے اور سیب واپس کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین یہ ہدیہ بھیجے والا تو آپ کا براور عم زاد ہے اور وہ آپ کے اہل بیت سے ہیزیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے یہ من کر آپ نے فرمایا تم پر حیف ہے! ہدیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدیہ تھا۔ یہ تو ہمارے لئے رشوت ہے۔

ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں ایک

شخص کے سواجس نے حضرت امیر معاوید نفتی الدیمی کی شان میں گتاخانہ کلمات کے تھے 'کی کے درے نہیں لگوائے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اہل و عیال کے خرچ میں کی کی تو انھوں نے آپ سے تنگی کی شکایت کی' آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس قدر مال نہیں ہے کہ میں تم کو اس سے زیادہ دے سکوں' اب رہا بیت المال تو اس پر تمھارا اتنا ہی حق ہے جسے دو سمرے مسلمانوں کا (بیت المال سے اس رقم کے علاوہ تم کو کچھ نہیں دے سکتا)۔ ابو بکر کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عالمین طلاق تم کو کچھ نہیں دے سکتا)۔ ابو بکر کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عالمین (گورنروں) کو جو فرمان کھے وہ تجاج کے فرامین کے بالکل برعکس تھے۔

#### حواشي

ا۔ آپ عبد الملک بن مروان کے برادر زادہ اور داماد تھے۔ عبدالملک کی بیٹی فاطمہ آپ کی زوجہ تھیں اور ولید اور سلیمان کی بہنوئی تھے

#### رعیت کے اصلاح حال کی تدابیر:۔

یحی غسانی کتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے موصل (شام کا شر) کا حاکم مقرر فرایا تو میں نے وہاں جاکر دیکھا کہ وہاں چوری اور نقب زنی کی وادا تیں بکثرت ہوتی ہیں میں نے اس کی روئیداو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھ کر روانہ کی اور آپ سے دریافت کیا کہ میں ان چوریوں کے مقدمات میں لوگوں کی تہمت پر انحصار کرکے اور اپنے خیال کے مطابق سزا دوں یا شمادت کے حصول کے بعد فیصلہ کوں' اس فتم کے مقدمات اس سے پہلے کے خلفاء کے دور میں مفقود تھے۔ آپ نے جوابا" تحریر فرمایا کہ شمادت پر فیصلے کرو اگر حق و عدل نے ان کی اصلاح نہ کی قداوند تعالی بھی ان کی اصلاح نہ کی قداوند تعالی بھی ان کی اصلاح نہیں فرمائے گا۔ یجی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم کے بوجب شمادت پر مقدمات کے فیصلے کئے تو جب موصل سے میرا تبادلہ ہوا اس وقت شہر موصل دوسرے شہوں کے مقابلے میں زیادہ اصلاح پذیر ہوگیا۔ اور چوری کی ایسی واردا تیں بہت ہی شاذ

رجاء بن حیوۃ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک رات رک گیا۔ رات میں چراغ بچھ گیا' آپ کے ایک طرف آپ کا خدمتگار سو رہا تھا میں نے کما کہ اس کو اٹھا دیجے آپ نے فرمایا نہیں' میں نے کما اگر آپ اس نہیں اٹھاتے تو بچھے اجازت دیجئے کہ میں اٹھ کر راس کو دوبارہ) جلا دول۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مروت سے بعید ہے کہ اپنے مہمان سے خدمت لی جائے' یہ کمکر حضرت عمر خود اٹھ' تیل کی بوتل اٹھائی اور چراغ میں تیل ڈال کر اس کو دوبارہ جلایا جائے' یہ کمکر حضرت عمر خود آئے اور بچھ سے فرمایا کہ جب میں اٹھا جب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب جب لوٹ کر آیا ہوں جب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں (چراغ جلائے سے میرے نام اور میری ذات میں کوئی بٹہ نہیں لگ گیا)۔

آپ کے منثی تعیم کا بیان ہے کہ احکام و فرامین کے جاری کرتے وقت حضرت عمر بن عبد العزیر مجھے ہمیشہ منع فرمایا کرتے تھے کہ میں ان فرامین و احکام میں ان کی شان و شوکت اور عظمت کا اظہار بالکل نہ کروں۔

مکول کا بیان ہے کہ اگر میں اس بات پر قتم کھاؤں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نمایت زاہد ، پاکباز اور اللہ تعالی سے بہت زیادہ ڈرنے والے سے تو میری بیہ قتم بالکل سچی ہوگ۔ سعید بن ابی عوب کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز موت کا ذکر کرتے تو لرزہ براندام ہو جاتے تھے۔

# پر ہیز گاری ور خوف اللی کی تلقین:۔

عطا کتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا معمول اور دستور تھا کہ تمام رات فقما کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ موت اور قیامت کا ذکر ہو تا۔ ان باتوں پر آپ اس قدر روتے کہ بیہ معلوم ہو تاکہ گویا آپ کے سامنے جنازہ رکھا ہے۔

عبید اللہ بن الغیرار سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک بار شام میں مٹی کے منبر پر چڑھ کر خطبہ میں فرمایا ''اے لوگو! اپنے باطن کی اصلاح کو ظاہر کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی' آخرت کے لئے کماو۔ دنیا خود کمالو گے۔ یاد رکھو حضرت آدم سے لیکر تمحارے مال باپ تک سب نذر اجل ہو چکے ہیں' اللہ تعالی ہم کو صلاحیت اور سلامتی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام"۔

وہیب بن الورد کہتے ہیں کہ ایک روز بنی مروان آپ کے دروازے پر جمع ہوئے اور انھوں نے آپ کے فرزند عبدالملک ہے کہا کہ ہماری جانب سے اپنے والد ماجد سے کہو کہ بنی امیہ کے جتنے فلفاء گزرے ہیں سب کے سب ہم کو کچھ نہ کچھ (گزر بسر کے لئے) دیا کرتے تھے لیکن آپ نے وہ سلمہ بالکل بند کر دیا ہے۔ عبدالملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک یہ پیغام پنچایا آپ نے فرمایا کہ ان سے کمدہ میرا یہ جواب ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں ادکام اللی کے فلاف کے مال کول گا تو حشر میں مجھ پر سخت اور درد ناک عذاب ہوگا (یعنی میں ادکام اللی کے فلاف تمحارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا)۔

اوزائی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اپنے اسلاف کے سچے لوگوں کی پیروی کرد اور ان کے خلاف عمل نہ کرد کیونکہ وہ تم سے زیادہ جانے والے اور تم سے بمتر تھے۔ جریر (شاعر) ایک دن بہت دیر تک حضرت عمر کی خدمت میں رہے لیکن وہ ان کی طرف منتفت نہ ہوئے تو جریر ایک پرچہ پر یہ چند اشعار لکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دوست عون بن عبدالله کو دیکر واپس چلے آئے۔ بن عبدالله کو دیکر واپس چلے آئے۔

هذا زمانک انی قد مضی زمنی یه آپ کا زاند م میرا زاند تو خم ہو چکا م انی لدی الباب کا لمصفود فی قر یا ایها القاری المرخی عمامة اے نیچ عمامہ لاکانے والے قاری ابلغ خلیفتنا ان کنت لا قیہ آگر ہمارے خلیفہ سے ملنا ہو تو یہ پیام پہنچا دینا کہ میں تمحارے دردازہ پر ایبا ہوں جیسے قیدی جو سریہ بن اساء کمتی ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے پاس جلال ابن ابی بردہ آئے اور آپ کو خلیفہ ہونے پر مبار کباد پیش کی اور کما کہ خلافت کو شرافت کی ضرورت تھی آپ نے اس کو شرافت مخشدی اور اس کو زینت درکار تھی وہ زینت آپ

نے اس کو عطا کر دی 'آپ مالک بن اسا کے ان اشعار کے مصداق ہیں۔

ان تمسیه این مثلک اینا ؟
کوئله تجه جیا کوئی دو سرا کمال ہے؟
کا ن للدر حسن وجهک زینا
لین تونے خود گوہر کو زینت بخش ہے اپنے حن

و تزیدین اطیب طیبا " تونے تو خوشبو کی خوشبو کو بھی برها ریا ہے وا ذالدر زان حسن وجوہ اگرچہ حن کی زینت گوہرسے ہوتی ہے

### قابل تعریف بیٹا بھی ولیعمد ہونے کے لائق نہ تھا:۔

جعونہ کتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں آپ کے صاجزادے عبد الملک کا انقال ہوگیا تو آپ ان کی تعریف فرمانے گئے (کہ وہ الیا تھا اور الیا تھا) سلمہ نے کہا کہ اے امیر الموسنین اگر عبدالملک زندہ ہوتے تو کیا ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیتے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں! سلمہ نے کہا کہ اس کی وجہ جب کہ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اصل میں دیکھنا ہے کہ وہ مرحوم میری ہی نظروں میں قابل تعریف تھا یا دو سرے لوگ بھی اس کو قابل تعریف ہو آ ہی ہے اس کو قابل تعریف ہو آ ہی ہے اس کو قابل تعریف ہو آ ہی ہے اس کو قابل تعریف کر رہا ہوں)۔

ابو عمر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس حفرت اسامہ بن زید کی صاحبزادی تشریف لائیں تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کی بہت عزت و تکریم کی اپنی مند پر ان کو بٹھا کر خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ جس ضرورت سے تشریف لائی

تحسن ان کی اس ضرورت کو پورا کیا۔ حجاج بن عنبہ کا بیان ہے کہ مروان کے خاندان کے چند افراد کیجا ہوکر کہنے گئے کہ اگر ہم کو عمر بن عبدالعزیز تک باریابی کا موقع مجائے تو ہم ان کو مزاح کے ذریعہ اپنی جانب مائل کریگئے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے کوئی مزاحیہ جملہ کما حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ استے میں ایک دو سرے شخص نے ایک پر فداق بات کمدی دونوں کی باتیں سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ یمال مزاح کی خاطر آئے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ بن عبد العزیز نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ یمال مزاح کی خاطر آئے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ فداق کی بدولت آپس میں کینہ اور فساد پیرا ہو تا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے نہاں قرآن و حدیث کی باتیں کریں اور اس کے مطالب پر غور کریں۔ اور پھر اس سے پورا پورا فرائی و مدیث کی باتیں کریں اور اس کے مطالب پر غور کریں۔ اور پھر اس سے پورا پورا فرائدہ اٹھائیں۔

ایاس بن معاویہ بن قرۃ کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی مثال ایک بہت ہو شیار دستکار کی ہے جس کے پاس آلات نہ ہوں اور وہ بغیر اوزارہی کے نہایت عمدہ کام کرے اور اپنی کاریگری دکھائے۔ عمر و بن حفص کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان سے کوئی بات سنو تو جب تک اس میں خیر کا ایک شمہ بھی موجود ہو تم اس بات کو شریر محمول نہ کرنا۔

### حفرت عمر بن عبد العزيز كالخل اور نيك مشوره:

یجیٰ غسانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلیمان بن عبدالملک کو ایک خارجی کے قل سے روکا اور یہ مشورہ دیا کہ جب تک یہ شخص اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہ کرلے اور اس کو قید میں رکھو' سلیمان نے خارجی سے کما کہو اب کیا کہتے ہو اس نے جواب میں کما کہ اے فاسق ابن فاسق کیا پوچھتا ہے بو چھ! سلیمان نے حضرت عمر کی طرف دکھے کر کما کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں' اب تو آپ نے اس کی گفتگو من لی (کہ یہ گالیاں دے رہا ہے) خارجی نے پھر یمی کما کہ اے فاسق ابن فاسق کیا پوچھتا ہے؟ یہ من کر آپ خاموش ہوگئے! سلیمان نے کما کہ اس کا فیصلہ میں نے آپ ہی کی رائے پر مخصر و موقوف رکھا ہے فرمائے اس کے ساتھ کیا سلوک کروں' تب عمر بن عبدالعزیز نے کما کہ جس موقوف رکھا ہے فرمائے اس کے ساتھ کیا سلوک کروں' تب عمر بن عبدالعزیز نے کما کہ جس طرح اس کو گالی دے لیجئ' سلیمان نے کما کہ جس طرح اس کو گالی دے لیجئ' سلیمان نے کما کہ

میں یہ سلیم نہیں کرتا اور اس کے قتل کا علم دیدیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز وہاں سے فکلے تو راستہ میں آپ کو خالد شحنہ مل گیا اس نے آپ سے کما کہ جب آپ نے خلیفہ کو یہ رائے دی کہ آپ بھی اس کی گالی کے بدلہ اس کو گالی دے کر کیجئے تو مجھے تو یہ خطرہ لاحق ہوگیا تھا كه كسين ظيفه سليمان آب ك قتل كا مجھ عكم نه وے بيٹے حضرت عمر بن عبد العزيز نے فرمايا اگر خلیفہ تم کو میرے قل کا تھم وے ویتا تو کیا تم مجھے قل کر دیتے اس نے کما واللہ میں آپ کو فورا" قُل کر ڈالٹا۔ جب سلیمان بن عبدالملک کے بعد آپ خلیفہ ہوئے تو حب معمول خالد کو توال بھی اپنی جگہ پر آگر دربار میں کھڑا ہوا' آپ نے فرمایا اے خالد اپنی تلوار يال ركه دو' اس سے تلوار ليكر آپ نے اس كو معزول كر ديا اور پھر بارگاہ اللي ميں اس طرح عرض کی کہ اللی خالد کو میں نے محض تیری خوشنودی کے لئے معزول کیا ہے ( اس کے ہاتھ سے میں نے تلوار رکھوادی ہے) اب تو بھی بھی اس کے ہاتھ میں تلوار نہ دینا۔ اس کے بعد اصحاب شرط (پولیس) یر نظر ڈالی اور عمرو بن مهاجر انصاری کو بلا کر ان سے کما کہ اے عمرو خداکی قتم تم جانے ہو کہ میرے اور تمارے درمیان سوائے اسلام کے اور کوئی قرابت نہیں ہے چونکہ میں نے سا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہو اور میں نے بچشم خود تم کو ایس جگہ نماز ردھتے دیکھا ہے جمال کسی کے نماز ردھنے کا گمان بھی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ویکھا ہے کہ تم نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہو نیزتم انصاری ہو لنذا یہ تلوار اٹھاؤ میں آج سے تم کو کوتوال شرمقرر کرتا ہوں۔

شعیب کا بیان ہے کہ عبدالملک بن عبدالعزیز (آپ کے صاجزادے) آپ کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ اے امیرالمومنین آپ اپ رب کے مانے والے ہیں اگر کل قیامت میں اس نے آپ سے سوال کیا کہ تم نے لوگوں کو بدعوں میں مبتلا پایا لیکن اس کے منانے اور احیائے سنت کی کوشش کیوں نہیں کی تو ابا جان اس کا کیا جواب دیں گے۔ آپ اپ فرزند کے اس سوال سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور جزائے فیر دے 'بیٹا! اصل بات یہ ہے کہ قوم کے رگ وپ میں بدعت سراعت کر گئی ہے 'اور لوگ خلاف سنت عمل کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو اب ایسی صورت میں اگر میں ان سے بدعات ترک کرانے پر مکابرہ کرلوں تو بڑی خونریزی کا اندیشہ ہے اور خدا کی قیم میں ایک چلو خون اپنے لئے بمانے پر تیار نہیں ہوں (کہ میری وجہ سے خونریزی ہو) اور نہ خدا ایک چک کی ایک چلو خون اپنے لئے بمانے پر تیار نہیں ہوں (کہ میری وجہ سے خونریزی ہو) اور نہ خدا کرے کہ تمارے باپ پر کوئی ایبا دن زندگی میں آئے کہ اس کی خواہش بدعات کی نے کئی

اور احیاء سنت نہ ہو (میری تو یہ پوری خواہش ہے لیکن خونریزی سے ڈر تا ہوں)۔

#### حفرت عمر بن عبد العزيز ك اقوال:

معم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرایا کہ جو شخص لڑائی جھڑے 'طمع اور غصہ سے الگ رہا اس کو فلاح حاصل ہوگئی۔ ارطاۃ بن منذر کہتے ہیں کہ کی شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کما کہ اے امیر المومنین آپ اپنی حفاظت کے لئے کوئی محافظ رکھ لیں اور اپنے کھانے پینے ہیں احتیاط برتیں تو مناسب ہوگا۔ آپ نے یہ بن کر کما کہ اگر ہیں سوائے قیامت کے کی اور چیز سے ڈرتا تو اللہ تعالی جھے اس طرح امن و امان سے نہ رکھتا عدی بن فضل سے مروی ہے کہ ہیں نے ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خطبہ ہیں یہ ارشاہ فرماتے ساکہ اگر کئی اے لوگو! اللہ سے ڈرو! اور رزق کی تلاش میں مارے مارے نہ پھرو کہ تم میں سے اگر کی شخص کا رزق بہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے یا زمین کی تہہ میں موجود ہے وہ اس کو یقینا" ملے گا! از ہر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے از ہر فرماتے ہیں کہ میں بوند گئے تھے۔

عبداللہ بن العلاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ آپ جمعہ کے خطبہ اولی میں ان سات جملوں کی حکرار فرمایا کرتے تھے۔

الحمد لله نحمد ه ونستعینه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا وسیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا ها دی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده روسولله من یطع الله ورسوله فقد رشد و من بعص الله وسوله فقد غوی ثمه یوصی بتقوی الله و

ترجمہ:۔ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد ملکتے ہیں اور اس سے مدد ملکتے ہیں اور اس سے مغفرت کے طالب ہیں اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں اور اپنی بداعمالیوں سے جس کو اللہ ہدایت یاب فرما دے اس کو کوئی گراہ نہیں کر

سکنا اور جس کو وہ گراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت یافتہ نہیں بنا سکنا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشک اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہوا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گراہ (بے راہ) ہوگیا۔ میں پھر تم کو تھیجت کرتا ہوں کہ لوگو! اللہ سے ڈرو!!

اور حمد ثانیہ کے آخری جملے یہ ہوتے تھے:۔

یا عبا دی الذین اسر فوا علی نفسهم لا تقنطو من رحمته الله عاجب بن ظیفه برجی سے مروی ہے کہ ایک بار میں آپ کے خطبہ میں شریک ہوا جب کہ آپ منصب خلافت پر فائز تھے' آپ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ ''جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نفت اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نفت اللہ علیہ اللہ علیہ ما جمعین) نے جاری فرمایا وہ عین دین ہے۔ ہم کو اس طریقہ پر چانا چاہئے اور جو طریقہ اس کے خلاف ہو اس کو شرک کر دینا چاہئے۔ (طیبہ میں ابو قیم سے ذکور ہے)۔

ابن عسار نے ابراہیم بن ملیتہ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ عید کے روز لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور سلام کرتے (عید کے مبار کباد اس طرح پیش کرتے) اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے (روزوں اور قربانی کو) قبول فرمائے آپ بڑاب میں انہی الفاظ کو دہرا دیا کرتے اور کچھ نہ فرماتے۔ میں کتا ہوں کہ عید سال نو اور ماہ نو کے لئے اس سے بہتر تہنیت یا مبار کباد نہیں ہو سکی۔ جعونہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمرو بن قیس سکونی کو صاکفہ کا حاکم مقرر فرمایا تو بوقت روائلی ان سے بطور نصیحت فرمایا کہ عمرو! وہاں کے لوگوں کی بات سننا' برمعاشوں سے پرہیز کرنا۔ اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا ایبا نہ ہو کہ تم جاتے ہی ان کا قبل شروع کردو اور پھر آخر میں ان سے ڈرنے لگو' بلکہ تم پہلے ہی دن سے میانہ روی کو اختیار کرنا آب وہ تمارے مرتبہ سے آگاہ ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب ہوں اور تماری بات غور سے سینہ سینہ دی کو اختیار کرنا آب کرنا ہوں اور تماری بات غور سے سینہ روی کو اختیار کرنا آب کرنا ہوں اور تماری بات غور سے سینے سینہ کرنا ہوں اور تماری بات غور سے سینہ کرنا ہوں اور تماری بات غور سے سین کرنا ہوں اور تماری بات غور سے سین کرنا ہوں اور تماری کرنا آب کرنا ہوں اور تماری کرنا آخر ہوں اور تماری بات غور سے سینا ہوں اور تماری کرنا ہوں اور تماری کرنا آب کرنا ہوں اور تماری کرنا ہوں اور تو کرنا ہوں اور تو ہوں اور تو کرنا ہوں کرنا ہوں اور تو کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہو

عدل و انصاف کے ذریعہ اصلاح کی ہدایت:۔

سائب بن مجر کہتے ہیں کہ جراح بن عبداللہ نے آپ کو اہل خراسان کی صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ بہت بگڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح تلوار اور دروں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین مجھے اپنے خیال سے آگاہ فرہائیں (کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کوں) آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ تم نے یہ غلط لکھا کہ اہل خراسان تلوار کے بغیر درست نہیں ہو سکتے۔ عدل اور حق یہ چزیں ایسی ہیں کہ ان کی بدولت وہ خود بخود درست ہو جائیں گے لنذا تم ان میں حق و انصاف عام کرو اور حق رسانی کی اشاعت کرو۔ والسلام!

امیہ بن زید قرشی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیر جب کوئی فرمان یا مراسلہ مجھ کے تکھواتے سے تو پہلے آپ یہ دعا فرماتے سے اللی! میں اپنی زبان کے شرسے بناہ مانگنا ہوں اصلی بن حبیر کہتے ہیں کہ اکثر ایبا ہو تا کہ کسی بات پر حضرت عمر بن عبدالعزیز مجھ پر ناراضگی کا اظہار فرماتے سے ایک ون میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ نوجوان بادشاہ کے غصہ سے ڈرنا چاہیے اور جب ان کا غصہ فرو ہو جائے تو ان کے پاس آکر نری سے معافی مانگنا چاہئے آپ نے فرمایا اے صالح میں تم کو اجازت ویتا ہوں کہ تم اس مقولہ کی پابندی نہ کرنا اور اس پر عامل نہ ہونا۔

عبد الحكيم بن محمد مخزوى كتے ہيں كہ ايك ون جرير بن خطفى حضرت عمر بن عبد العزيز كي باس آيا اور اس نے آپ سے كچھ بات كرنا چاہى ليكن آپ نے منع فرما ويا۔ اس نے كما كہ ميں آپ سے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كا كچھ ذكر كرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمايا كہ بيا بات سے تو كمو! اس نے كما۔

جعل الخلافة بالا مير العادل فرمايا اس نے اب ظافت ايك اميرعاول كے ہاتھ ميں ان الذي انبعث النبي محمدا وه ذات جم في محمدا وه ذات جم في محمدا

من جور ها واقام ميل المائل اور لوگوں ميں حق و انساف كو پھيلايا والنفس مغرمة بحب العاجل اس لئے كہ نفس مجت عاجل پر فريفتہ ہے۔

رد المظالم حقها يبقينها جل ني يقينها جل في المينا مظالم كورد كرديا انى لا رجونيك خيرا عا جلا بيك مجمع آپ سے جلد خركى امير ب

آپ نے یہ اشعار س کر اس سے فرمایا کہ قرآن مجید میں تمحارا حق ندکور نہیں ہے (پھر مجھ سے کس حق کے طالب ہو) جو میں بیت المال سے تم کو وہ حق دول' اس نے عرض کیا کہ نہیں امیر المومنین میراحق قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں مسافر ہوں اور مسافر کا جق اس میں موجود ہے، بیان کر آپ نے اس کو جیب خاص سے پہل دیار عطاکر دیے۔

طیوریات میں واقعہ ندکور ہے کہ جربرین عثان اگری اپنے باپ کے ساتھ حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس آئے "آپ نے ان سے ان کے فرزند کی تعلیم و تربیت کے بارے میں دریافت فرمایا اور پھر خود ہی فرمایا کہ تم اس کو فقہ اکبر کی تعلیم دو انھوں نے دریافت کیا کہ فقہ اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قناعت اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچانا فقہ اکبر ہے '

ابن ابی حاتم اپنی تفیر میں محمد بن کعب القرضی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے بلا کر فرمایا کہ عدل کی تعریف کرو' میں نے عرض کیا کہ ماشاء اللہ' سجان اللہ آپ نے بہت بوی اور عظیم چیز کی تعریف دریافت کی ہے' بہر حال' عدل یہ ہے کہ چھوٹوں سے باپ کی طرح' بروں سے بیٹے کی طرح اور برابر والوں سے بھائی کی طرح سلوک کیا جائے نیز یہ کہ عورتوں سے حسن سلوک روار رکھا جائے۔ لوگوں سے جرائم پر ان کو صحت اور جسمانی طاقت کے مطابق سزا دی جائے اور اپنے غصہ کی وجہ سے کسی کو نہ ستایا جائے' ان امور سے تجاوز کرنا ظلم ہے۔

### آپ کی دعا کا اثر:۔

اہام ذہبی کہتے ہیں کہ آپ کے زمانہ خلافت میں غیلان نامی شخص نے قدر کی عقیدہ سے انکار کیا یعنی کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے آپ نے اس کو توبہ کی ٹاکید فرمائی اس نے کہا کہ اگر میں گراہ ہو تا تو آپ کی یہ ہدایت مناسب تھی۔ اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللی اگر غیلان سچا ہے تو خر ورنہ اس کو غیب سے یہ سزا دیجئے کہ اس کے ہاتھ پیر کٹوا کر اس کو سولی پر لٹکایا جائے۔' آپ نے یہ دعا کرکے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے آزاد ہوکر اپنے ان عقائد باطلہ کی خوب اشاعت کی گر جس وقت ہشام بن عبدالملک تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے غیلان کو گرفآر کرالیا اور (اس کی عقائد باطلہ کی سزا میں) اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوا کر سولی پر چڑھا دیا۔

حضرت على نضي الله عنه يرسب و شتم موقوف:

خلفائے بنو امیہ کا دستور تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شم کرتے تھے آپ نے خلافت پر مشمکن ہوتے ہی سختی سے اس کی ممانعت کردی اور اپنی عمال کو لکھا کہ ممالک محروسہ میں کہیں بھی ایبا نہ ہونے پائے اور جو خلاف شان الفاظ کے جاتے ہیں ان کے بجائے یہ الفاظ پرھے جائیں۔

ان الله يا مر بالعلل والا حسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى و يعظكم لعلكم تتقون ()

چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک خطبات کے آخر میں میں کلمات پڑھے جاتے

-Ut

قال کا بیان ہے کہ بروایت چندان تک بیہ پنجی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز شعر بھی کما کرتے تھے۔ شمس بریلوی صرف دو شعر مع ترجمہ نقل کرتا ہے۔

وعن انقیاد للهوی فف کی اتباع اور پروی سے شیب المغارق و الجلا تو برهایے میں بھی تیرے سریر خیر خواہ موجود ہے ان الغواد عن الصبا بینک اپنول کو باز رکھ کچن سے فلعمر ربک ان فی رب العالمین کی فتم اگر تو نصیحت قبول کرے

#### ایک وضاحت:۔

ثعالبی لطائف میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ' حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنما و حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ ' مروان بن الحکم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سرول پر بال نہ تھے اس کا سبب یہ تھا کہ یہ سب حضرات خود کثرت سے پہنا کرتے تھے بعد کے خلفاء امر المسلمین چونکہ سر پر خود نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کے بال نہیں گرے ' خود لگانے کے باعث سرکے بال اڑ جاتے تھے۔

زبیر بن بکار کتے ہیں کہ ایک شاعر نے فاطمہ بن عبدالملک بن مروان زوجہ عمر بن عبدالعزیز کی تعریف میں یہ شعر کما تھا۔ عبدالعزیز کی تعریف میں یہ شعر کما تھا۔ بنت الخلیفه والخلیفه جدها اخت الخلائف و خلیفه زوجها یعنی فاطمہ! خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کی پوتی، چند خلفا کی بمن اور خلیفہ کی بیوی تھی۔ زبیر کتے ہیں کہ اس نے بالکل پچ کما کہ آج تک فاطمہ بنت عبدالملک کے سواکوئی عورت سوائے آپ کی بیوی کے الیمی نہیں گزری جس پر بیہ شعر صادق آیا ہو کہ فاطمہ عبدالملک کی بیٹی، خلیفہ مروان کی بوتی، سلیمان، ولید، بزید اور ہشام کی بمن اور خلیفہ عمر بن عبدالزیز کی بیوی تھیں۔

### حضرت عمر بن عبد العزيز كي بياري اور وفات! ــ

کتے ہیں کہ کمی شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے عرض کیا کہ اگر آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے تھے (دارالخلا فہ وہاں ہوتا) اور آپ کا وہاں انقال ہوتا تو آپ کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جو چو تھی جگہ ظالی ہے وہاں دفن کیا جاتا' آپ نے فرمایا کہ خدا کی فتم اگر سوائے عذاب دوزخ کے خداوند عالم تمام عذاب دے دیتا تو جھے منظور تھا بشرطیکہ جناب باری تعالی جھے یہ بتا دیتا کہ تو اس جگہ وفن ہونے کا اہل دیتا کہ نیس!

ولید بن ہشام کا بیان ہے کہ آپ سے کسی شخص نے مرض کی حالت میں عرض کیا کہ آپ علاج کیوں نہیں کرتے تو آپ نے جواب دیا کہ جس وقت مجھے ذہر دیا گیا تھا اور اس وقت مجھ سے کہاجاتا کہ تم اپنے کائلی لو چھو لو یا فلال خوشبو سونگھ لو تو تم شفایاب ہو جاؤ گئو (یہ سب سے آسان علاج ہو سکتے تھے) تب بھی میں ایسا نہیں کرتا (کیونکہ اگر میں مرگیا تو زہر خورانی کی وجہ سے شادت کا درجہ حاصل کروں گا)۔

عبید بن حمان کہتے ہیں کہ جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اکیلا چھوڑ دو اور سب یمال سے چلے جاؤ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے صرف مسلمہ اور فاطمہ دروازہ پر بیٹھ گئیں۔ انھوں نے آپ کو بیہ فرماتے ساکہ مرحبا! ان چروں سے آپ نہ انسان ہیں نہ جنات ' پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تلک الدار الا خیرة النح اس کے بعد آواز آنا بند ہوگئ۔ چنانچہ یہ دونوں خواتین اندر گئیں تو دیکھا کہ آپ کی روح برواز کر چکی ہے '

ن لله وانا اليه راجعون-

# حفرت حسن بقري كاليك الم ارشاد:

ہشام کا بیان ہے کہ جب آپ کے انقال کی خبر حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین آدمی رخصت ہوگیا" خالد ربعی کہتے ہیں کہ مجھے تو اس رات یوں معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر زمین و آسان چالیس دن تک روئیں گے (آپ کا غم کریں گے)۔

بوسف بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے تو فضا سے ایک کاغذ آگر گرا جس میں سے تحریر تھا۔

بسم الله الرحمان الرحيم () امان من الله لعمر بن عبدالعزيز من النار! (الله كي طرف سے عربن عبدالعزيز كو آتش جنم سے المان ہے)

حضرت قادہ الفت الملک کو ایک خط اس مضمون کا لکھا:۔ (بزید بن عبدالملک) کو ایک خط اس مضمون کا لکھا:۔

بسم الله الرحمن الرحيم

عبداللہ عمر کی جانب سے بزید بن عبدالملک کے نام! اسلام علیم میں اس خداوند قدوس کی تعریف کرتا ہوں کہ سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں ہے، میں تم کو بیہ خط اپنے کرب و اضطراب کے عالم میں لکھ رہا ہوں ( مجھ پر نزع کا عالم طاری ہے) میں جانتا ہوں کہ مجھ سے دنیا اور آخرت کا مالک خلافت کے بارے میں سوال کریگا اور ناممکن ہے کہ میرا کوئی کام اس سے پوشیدہ رہا ہو، پس اگر وہ مجھ سے راضی ہوگیا تو میں نے فلاح حاصل کرلیا اور ذلت و رسوائی سے زیج گیا اور اگر مجھ پر اس کا عماب ہوا تو پھر میں کمیں کا بھی نہیں رہا اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔' میں خداوند تبارک و تعالی سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے رحمت کالمہ کے باعث عذاب دوزخ سے بچا لے اور مجھ سے خوش ہوکر اور مجھ پر احسان عظیم فرماکر مجھے جنت عذاب دوزخ سے بچا لے اور مجھ سے خوش ہوکر اور مجھ پر احسان عظیم فرماکر مجھے جنت عذاب دوزخ سے بچا لے اور مجھ سے خوش ہوکر اور مجھ پر احسان عظیم فرماکر مجھے جنت

اے بزید! تم خدا سے ڈرنا اپنے اوپر مقدم کرلو' اور رعیت کی پروا کرو۔ تم اچھی طرح جان لو کہ میرے بعد تم بہت کم روز دنیا میں رہو گ۔ والسلام (ابو تعیم نے اس کو طیہ میں بیان کیا ہے)

# حضرت عمر نضي المنابع عبد العزيز كامقام وفات و سال وفات:

### قاتل کے ساتھ آپ کاسلوک:۔

مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے علالت کے زمانے میں جھے بلا کر دریافت
کیا کہ میری علالت کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے۔ میں نے کما کہ عوام میں یہ مشہور
ہے کہ آپ پر سحرکیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خیال غلط ہے، مجھے زہر دیا گیا ہے اور جس
وقت دیا ہے اور جس نے دیا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے اس غلام کو بلایا جس
نے آپ کو زہر دیا تھا اور اس سے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے مجھے کس نے اس امر پر آمادہ کیا
کہ مجھے زہر بلا دیا۔ اس نے کما کہ اس کام کے عوض مجھے ہزار دینار دیئے گئے ہیں۔ اور جھ
سے یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ دینار لاؤ۔ چنانچہ
وہ جاکر دینار لے آیا۔ آپ نے وہ تمام دینار اس سے لیکر بیت المال میں داخل کر دیئے اور
اس سے فرمایا کہ تو یمال سے فورا" اس طرح بھاگ جا کہ کوئی پھر تجھے یمال نہ دیکھے (پھر یمال

آپ کے عمد خلافت میں ان مشاہر کا انقال ہوا'

حضرت ابوامامه بن سل عارجه بن زيد بن البت نفت الملكية به سالم بن ابي جعد بربن سعيد ابو عثمان نهدى ابو الضحل وغير جم رحمته الله عليهم-

#### يزيد بن عبدالملك بن مروان

سلسله نسب:-

ابو خالد بزید بن عبدالملک بن مروان بن جمم اموی دمشقی اے مد میں پیدا ہوا اور اپنے بھائی سلیمان بن عبدالملک کی وصیت کے بمو جب (جو تحریر میں آگئی تھی) حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد تخت پر بیٹھا۔

عبدالرحمٰن بن زید بن اسم فرماتے ہیں کہ جب بزید بن عبدالملک تخت پر بیٹا تو اس نے کما کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے طور طریقے پر عمل کروں گا اور ان کی سیرت کی پیروی کروں گا' کچھ عرصہ تک وہ اس پر کار بند رہا لیکن جب چالیس شیوخ (معمر لوگ) اس کے پاس ایک وفد کی صورت میں آئے اور اس کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ خلفاء حساب و عذاب سے مشتیٰ ہیں وہ جو چاہیں کریں۔(۱)

ابن ما بشون کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرفت الملک عبدالعزیز کا انقال ہوگیا تو برید بن عبدالعزیز کا انقال ہوگیا تو برید بن عبدالعزیز خداوند تعالی کے جتنے محاج سے ان سے دیادہ میں محاج ہوں۔ اور وہ ان کے نقش قدم پر چالیس روز تک تو چاتا رہا مگر اس راہ راست سے روگردال ہوگیا۔

سلیم بشیر کا بیان ہے کہ برید بن عبدالملک کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ وصیت نامد کھا تھا۔

اسلام عليكم!

جیسا میں ہوں خود ہی جانتا ہوں! تم امت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا' اے بزید تو دنیا ایسے محض کے واسطے چھوڑنے والا ہے جو تری تعریف نہیں کریگا اور ایسے محض کے سپرد کرنے والا ہے جو تیرا کوئی عزر نہیں سے گا۔

والسلام

#### يزيد بن مهلب كا خروج:

۱۰۲ ه میں بزید بن مهلب نے بزید بن عبدالملک پر فوج کشی کی مسلمہ بن عبدالملک بن مروان کو اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا گیا اور بزید بن مهلب کو مسلمہ بن عبدالملک نے شکست دیدی اور کربلا کے قریب مقام عقیر پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ کلبی کہتے ہیں کہ عوام میں زبان زو تھا کہ بنو امیہ نے کربلا میں دین کو اور عقیر میں کرم و بخشش کو ذرج کر والا۔

شعبان ۱۰۵ ه میں زید بن عبدالملک کا انتقال ہو گیا۔

اس کے زمانے میں ان علماء و فضلانے انقال کیا۔

ضحاک بن مزاحم- عدی بن ارطاة- ابوالمتوکل ناجی- عطاء بن بیار مجابد- یجی بن و ثاب مقری- خالد بن معدان- شعبی عالم عراق- عبدالرحل بن حسان نصحی التعابی شابت- ابو قلابه الجری- ابو برده بن ابوموی اشعری وغیر جم (رحمهم الله تعالی علیهم الجمعین)

#### حواشي

ا۔ خداوند تعالی ان ابن الوقت ہستیوں کے حساب و کتاب میں نری نہ فرمائے کہ ان کے ہاتھوں ملت اسلامیہ یر بردی تاہی آئی

### بشام بن عبدالملك

ابو الولید ہشام بن عبدالملک ۵۰ ھ کے کھ بعد پیدا ہوا (لینی یہ بزید سے چھوٹا تھا) اپنے بھائی بزید بن عبدالملک کے ولیعمد کی حیثیت سے ۱۹۵ ھ میں تخت خلافت پر متمکن ہوا۔

#### ایک عجیب و غریب خوب اور اس کی تعبیرا:۔

مصعب زبیری کا بیان ہے کہ عبدالملک بن مروان نے خواب میں دیکھا کہ ایک محراب میں اس نے چار بار پیشاب کیا سعد ؓ بن مسیب سے اس عجیب و غریب خواب کو بیان کا۔ اور تعبیر دریافت کی انھوں نے کہا کہ آپ کے چار بیٹے بادشاہ ہوں گے (چنانچہ کی ہوا کہ واید 'سلیمان' یزید اور ہشام کے بعد دیگرے بادشاہ ہوئے) اس سلسلہ میں ہشام آخری بادشاہ ہے۔

# ہشام کی سیرت:۔

ہشام بہت ہی عقلند اور ذی شعور خلیفہ تھا جب تک چالیس افراد اس امرکی شہادت نہیں دیدیے تھے کہ مال حق سے لیا گیا ہے اور اس مال سے تمام مستحقین کے حقوق ادا کر دیئے گئے ہیں تب تک وہ اس مال کو سرکاری خزانے میں (جس کو اس وقت تک بیت المال ہی کہا جاتا تھا) واخل نہیں کرتا تھا۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے ہشام کو یہ کتے ناکہ اس بات میں کیا حرج ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی بات من لو۔ اسی طرح ایک بار ایک شخص بر غصہ ہوا تو اس سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں (تیری اس حرکت پر) تیرے کوڑے ماروں (گرخوف اللی سے مجبور ہوں)۔

کبل بن محمد کا بیان ہے کہ میں نے خلفائے بنو امیہ میں ہشام سے زیادہ کسی اور کو ظلم و خونریزی سے کراہت کرنے والا نہیں پایا' ہشام کا قول ہے کہ ونیاوی خواہشات میں سے کوئی ایسی خواہش نہیں جو مجھے میسر نہیں لیکن ایک ایسا بھائی مجھے نہیں مل سکا کہ میرے اور اس کے درمیان شحفظ کا بردہ (جو حائل ہو تا ہے) حائل نہ ہو تا' (مابین خود غرضی نہ ہوتی)۔

اماشافع ہے جین کہ جب موضع رصافہ (مضافات تفرین) میں ہشام نے ایوان شاہی اماشافع ہے جین کہ جب موضع رصافہ (مضافات تفرین) میں ہشام نے ایوان شاہی

تعمیر کرایا تو اس نے چاہا کہ وہاں ایک دن کم از کم اس طرح بسر کرے جس میں کسی طرح کا غم اس کے پاس نہ ہو (فکر سے آزادرہ کر ایک دن بسر کرے) چنانچہ جب وہ قیام کے لئے وہاں پنچا تو ابھی دوپسر بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ سرحدوں سے ایک تشویشناک خبر پہنچ گئی۔(۱) بس اس نے کہا کہ افسوس ایک دن بھی فکرو تشویش سے خالی نہیں۔

مور فین کا خیال ہے کہ یہ شعر ہشام کا ہے اس کے علاوہ اس کا کلام محفوظ نہیں رہا۔

ا ذا انت لم تعص الهوى قادك الهوى الى بعض ما فيه عليك المقال بب كه تو افي خوابش تحمد كو لوگول كے طعن بب كه تو افي خوابش نفسانى كى خلاف نه كريكا اور خوابش كا مطبع ہو گا تو وہ خوابش تحمد كو لوگول كے طعن كا نشانه ضرور بنائيگی۔

### ہشام کی وفات اور اس کی فتوحات! ــ

ہشام بن عبدالملک ماہ رئیج الا آخر ۱۲۵ ھ میں وفات پاگیا۔ اس کی حکومت کے ساتویں سال (2 جلوس) قیصصریتہ الروم جنگ و جدال سے فتح ہوا اور آٹھویں سال حنجرہ مشہور شجاع اور بمادر بطال کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ حکومت کے بارھویں سال خرشنہ پر قبضہ ہوا۔ خرشنہ ملیط کے قریب ایک شرتھا۔

ہشام کے عمد میں ان مشاہیر علماء فضلا کا انقال ہوا:۔

سالم بن عبداللہ بن عمرافتی الدی اللہ علی اللہ عمرافتی الدی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی عباس الفتی الدی اللہ علی اللہ علی عبد اللہ علی اللہ تعالی عند حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عند ابو الفقیل عامر بن وا ثلہ الفتی اللہ علیہ وسلم سے جفول الفقیل عامر بن وا ثلہ الفتی اللہ علیہ وسلم سے جفول الفقیل عامر بن وا ثلہ الفتی اللہ علیہ وسلم سے بخول الفقیل عامر بن وا ثلہ الفتی اللہ علیہ وسلم سے بخول سے بشام کے دور میں وفات پائی۔ آپ پر صحابہ کرام کا سلسلہ ختم ہوگیا) فرزوق سمی (شاعر و مداح اللہ بیت)۔ عطیہ العوفی۔ معاویہ بن موہ کھول۔ عطا بن ابی ریاح حضرت ابو جعفر باقر الفتی اللہ بات اللہ بات مرفقی الدی اللہ بات عامر شام کے مشہور معلم اور استاذ۔ ابن کشر الفتی اللہ اللہ بان عامر شام کے مشہور معلم اور استاذ۔ ابن کشر استاذ کہ۔ ثابت البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محیص المقری۔ ابن شماب الزہری ان کے استاذ کہ۔ ثابت البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محیص المقری۔ ابن شماب الزہری ان کے استاذ کہ۔ ثابت البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محیص المقری۔ ابن شماب الزہری ان کے استاذ کہ۔ ثابت البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محیص المقری۔ ابن شماب الزہری ان کے استاذ کہ۔ ثابت البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محیص المقری۔ ابن شماب الزہری ان کے استاذ کہ۔ ثابت البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محیص المقری۔ ابن شماب الزہری ان کے استاذ کہ۔ ثابت البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محیص المقری۔ ابن شماب الزہری ان کے استاذ کہ۔ ثابت البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محیص المقری۔ ابن شماب الزہری ان کے استاد کے دور سے البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محیص المقری۔ ابن شماب الزہری البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محیص المقری۔ ابن شماب الزہری البنانی جناب مالے دور البنانی جناب مالک بن دینار۔ ابن محید علیہ کے دور میں مدینار کے دور میں مدینار کے دور میں مدینار کے دور میں دینار کے دور میں مدینار کے دور میں کے د

علاوہ اور بہت سے مشاہیر و علماء رحمم الله تعالی علیهم الجمعین-

### عمد ہشام کے اہم واقعات:۔

ابن عساکر ابن ابی غیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن عبدالملک نے یہ اراوہ کیا کہ مجھے (ابن ابی غیلہ) مصر کے مالیانہ کی وصولی پر مقرر کرے گر میں نے انکار کردیا۔ میرے انکار پر ہشام اس قدر غصہ ہوا کہ اس کا چرہ تمتمانے لگا اور چونکہ وہ ڈھیرا (احول) تھا مجھے اپنی ڈھیری آنکھوں سے گھورنے لگا۔ اور مجھ سے یہ کہا کہ تجھے یہ عہدہ طوعا" و کرہا" قبول ہی کرنا پڑے گا' اس کا غصہ اور ضد دکھ کر میں خاموش ہوگیا۔ لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین اگر اجازت ہو تو پچھ عرض کروں' ہشام نے کہا کہو کیا کہتے ہو' تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ' نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ (۲) "ہم نے آسان' زمین اور پیاڑوں کو اپنی امانت سونینا چاہی گر انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر ویا۔" جب ان کے انکار پر اللہ تعالی نے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا تو پھر میرے انکار پر اللہ تعالی نے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا تو پھر میرے انکار پر اللہ تعالی نے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا تو پھر میرے انکار پر آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں یہ س کر وہ نہس دیا اور مجھے معافی دے وی گئی۔

خالد بن صفوان کتے ہیں کہ ایک دن میں ہشام بن عبدالملک کے یمال مہمان ہوا' باتوں باتوں میں ہشام نے مجھے سے کما کہ کوئی قصہ ساؤ۔ میں نے کما ''ایک بادشاہ ایوان خورنق (نعمان بن منذر کا نقیر کرایا ہوا محل جو عراق میں ہے) کی طرف سیر کے لئے نکل گیا' یہ بادشاہ عظیم شان و شوکت کا مالک تھا جب اس کی نظر قصر خورنق پر پڑی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کما کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔' لوگوں نے کما کہ ایک بادشاہ کی پھر کنے لگا کہ اچھا یہ ہاؤ کہ جس قدر مال و متاع میرے پاس ہے کسی اور بادشاہ کے پاس ہوا ہے ایک تجربہ کار گرم و سرد زمانہ دیکھے ہوئے پیر مرد بھی ان ندیموں میں موجود تھا اس نے کما کہ آگر اجازت ہو تو میں اس سوال کا جواب دوں۔ بادشاہ نے کما تم ہی ہاؤ! اس پیر مرد نے کما کہ ہتائے کہ آپ کے پاس بور چور ہمراث یہ بنچ کا یا نہیں اور آپ کے جانشین کو بطور میراث یہ بنچ گا یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تیوں باتیں درست ہیں' مال میں کی ہوگ۔ مجھے بطور میراث یہ بنچ گا یا نہیں۔ بادشاہ نے کما یہ تیوں باتیں درست ہیں' مال میں کی ہوگ۔ مجھے بطور میراث یہ بنچ گا یا نہیں۔ بادشاہ نے کما یہ تیوں باتیں درست ہیں' مال میں کی ہوگ۔ مجھے بطور میراث یہ بنچ گا یا نہیں۔ بادشاہ نے میراث میرے میراث یہ عرب کہ ایک ایک ایک ایک ایک بیز مرد نے کما کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک ایک بین کے میراث میرے میراث یہ میراث میرے میراث کو بہنچ گا۔ یہ س کر پیر مرد نے کما کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک ایک پیز

پر غرور کر رہے ہو ہو کم ہونیوالی ہے' اس کا زیادہ حصہ آپ کے پاس ہے اور دو سرے کو منتقل ہونے والا ہے علادہ ازیں جو پچھ آپ نے خرچ کر دیا ہے اس کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ بادشاہ یہ چرت انگیز جواب س کر کرزہ براندام ہوگیا اور کنے لگا کہ میں کمال جاؤل اور مجھے اپنا مقصود کمال سے حاصل ہوگا۔ پیر مرد نے کما کہ اگر آپ بادشاہی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فاہر و باطن کو اللہ کی اطاعت و فرمانہرواری سے آراستہ کریں اور اگر یہ نہ ہوسکے تو تاج و تخت کو چھوڑ کر دلتی پوش ہو جائیں اور رب کی عبادت میں ہمہ تن مصروف ہو جائیں' بادشاہ نے کما کہ اور صبح کو جو پچھوڑ کر دلتی ہو جائیں' بادشاہ نے کما کہ اچھا آج رات میں اس مسئلہ پر غور کروں گا اور صبح کو جو پچھوڑ کر صحرا انور دی اور بیابال کے دو سرے روز صبح ہوئی تو اس نے کما کہ میں تخت و تاج چھوڑ کر صحرا انور دی اور بیابال گردی کو افتیار کرتا ہوں' ہاں اگر تم گردی کو افتیار کرتا ہوں' ہاں اگر تم میرے ساتھ رہو تو اچھا ہے' چنانچہ سے دونوں جنگل کی طرف نکل گئے اور بھاڑ کو انھوں نے اپنا میرے ساتھ رہو تو اچھا ہے' چنانچہ سے دونوں جنگل کی طرف نکل گئے اور بھاڑ کو انھوں نے اپنا میں بنالیا اور پھر تادم واپیس وہیں رہے' عدی بن زید نے اس مضمون کو ان اشعار (۳) میں اور کہا ہوں۔

ا بها الشامت المعير بالدهر المونور؟ ام لديك العمد الوثيق من الايام بل انت جاهل المغرور

خالد بن صفوان کی زبانی بیہ قصہ س کر ہشام رویا اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤل سے تر ہوگئی اور امور سلطنت اور سلطنت کا تمام سازو سلمان اپنے دونوں بھائیوں کے سرو کرکے خود گوشہ نشین ہوگیا اور مدتوں محل سے برآمد نہیں ہوا۔ بیہ دیکھ کر خدم وحثم نے خالد بن صفوان سے کہا آپ نے امیر المومنین کو بیہ کیا کر دیا کہ انھوں نے اپنے اوپر راحت و آرام کو حرام کرلیا ہے۔ خالد بن صفوان نے جواب دیا کہ میں اس سلسلہ میں معذور ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عمد کر رکھا ہے کہ جب میں کی بادشاہ کے پاس بیٹھوں گا تو اس کو خدا سے ضور ڈراؤں گا۔ چنانچہ میں نے اپنا بیہ عمد کو وراکیا ہے۔

#### حواشي

۲۔ انا عرضنا الا مانته النح کی طرف اشارہ ہے۔ س۔ اگر لفظی ترجمہ کیا جاتا تو اس طرح ہوتا کہ پرندے کے خوں آلود پر اس کے پاس پنچ - اتی قریش قبدم میں نے بامحاوہ زبان کے لحاظ سے "تثویشناک خبر" ترجمہ کیا ہے۔ سا۔ آریخ الحلفاء میں یہ کل تیرہ اشعار ہیں جن میں دنیا کی بے ثباتی کا نقسہ کھینچا گیا ہے۔ میں نے بطور نمونہ دو اشعار پیش کر دیتے ہیں۔ (مترجم)

#### وليد بن يزيد بن عبدالملك

ابو العباس ولید بن بزید بن عبدالملک (فاسق و فاجر) ۹۰ ه میں پیدا ہوا۔ جب اس کے باپ بزید کا انقال ہوا تو وہ اس کو ولی عمد نامزد نہیں کر سکا کیونکہ یہ بہت ہی کمس تھا (بزید بن عبدالملک کا انقال ۱۹۵ ه میں ہوا اس اعتبار سے اس وقت ولید بن بزید کی عمر صرف بندرہ سال تھی) للذا اس نے اپنے بھائی بشام کو ولیعمد نامزد کر دیا اور بشام کے بعد اس کو ولی عمد مقرر کیا للذا حب وصیت بشام کے انقال پر ماہ ربیع آلاخر ۱۲۵ ه میں تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔(۱) یہ بہت ہی برکار 'شرابی اور حد سے زیادہ ممنوعات شرعیہ میں مبتلا رہتا تھا۔ اس نے جج کا ارادہ محض اس لئے کیا تھا کہ خانہ کعب کی چھت پر بیٹھ کر شراب پئے ارا د الحج بیشرب فوق ظهر الکعبه) چونکہ لوگ اس کے فتی و فجور سے نگ آگئے تھے اس پر بیشر ب فوق ظهر الکعبه) چونکہ لوگ اس کے فتی و فجور سے نگ آگئے تھے اس پر بیشر ب فوق ظهر الکعبه) چونکہ لوگ اس کے فتی و فجور سے نگ آگئے تھے اس پر بشر ب فوق ظهر الکعبه) چونکہ لوگ اس کے فتی و فجور سے نگ آگئے تھے اس پر بیشر ب فوق ظهر الکعبه) چونکہ لوگ اس کے فتی و فجور سے نگ آگئے تھے اس پر برد برد کی جمادی آلاخر ۱۲۱ ہ میں قتل کر ڈالا۔

جس وقت اس کا محاصرہ کیا گیا تو اس نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ ''لوگو! کیا ہیں نے تمحارے عطیات ہیں اضافے نہیں گئے' اور کیا ان شختوں کو ختم نہیں کیا جن ہیں تم گرفتار تھے' ہیں غریبوں کی خبر گیری نہیں گی؟ پھر آخر بیہ ظلم و ستم مجھ پر کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے تو نے بیہ سب پچھ کیا' ہم اپنے ذاتی مقصد کے لئے قتل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تجھے اس لئے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ تو بادہ نوش ہے۔ تو نے ان چیزوں کو حلال کر لیا ہے جو اللہ تعالی نے حرام فرمائی ہیں' تو نے محرمات سے نکاح کرائے اور خداوند تعالیٰ کے احکام کی تو ہین کی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر برزید تعالیٰ کے احکام کی تو ہین کی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر برزید ناقص کے سامنے پیش کیا اس نے اس سر کو ایک نیزے پر بلند کرایا۔ اس وقت اس کے بھائی سلیمان بن برزید نے سر کو دکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں' بیہ مختص اول درجہ کا شرابی' شخت سلیمان بن برزید نے سر کو دکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں' بیہ مختص اول درجہ کا شرابی' شخت نے دلید بن برزید کے صالت اور اس کا پچھ کلام جمع کیا تھا وہ تمام کا تمام فسق و فجور اور کھرو نے دلید بن برزید کے صالت اور اس کا پچھ کلام جمع کیا تھا وہ تمام کا تمام فسق و فجور اور کھرو نے دلید بن برزید کے صالت اور اس کا پچھ کلام جمع کیا تھا وہ تمام کا تمام فسق و فجور اور کھرو نے دلید بن برزید کے صالت اور اس کا پچھ کلام جمع کیا تھا وہ تمام کا تمام فسق و فجور اور کھرو

ذہبی فرماتے ہیں کہ ولید کا بفر اور زندقہ تو صحیح ثابت نہیں ہو تا (سجان اللہ کیا فیصلہ ہے) البتہ وہ مے نوشی اور لونڈے بازی (لواطت) میں مشہور تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس پر خروج کرکے اس کو قتل کر دیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مہدی عباسی کے سامنے کسی

نے انتائے گفتگو میں ولید بن بربد کو زندیق کمہ دیا تو ممدی بگڑ گیا۔ اور کما کہ چپ رہ سی سنیں ہو سکتا کہ خداوند تعالی خلافت مقدسہ کو کسی زندیق کے سرد کردے۔(۲)

مردان بن ابو حفصہ کا بیان ہے کہ ولید نمایت حین اور بہت اچھا شاعر تھا۔ ابو الزناد کہتے ہیں کہ زہری بیشہ ہشام کے روبرو ولید کی عیب جوئی اور اس پر تکتہ چینی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ولید کو ولیعمد نامزد نہ کیجئے بلکہ اس کا خلع بیعت کر دینا چاہیے گر ہشام اس کا خلع نہ کر سکا۔ اچھا ہوا کہ زہری کا انقال ولیعمد کی تخت نشنی سے پہلے ہی ہوگیا ورنہ اپنے ایسے دشمن کے ساتھ خدا جانے ولید کیسے کیسے ظلم کرتا۔

ضحاک بن عثمان کتے ہیں کہ جب ہشام نے ولید کے ظع کرنے (ولیعمد) کے منصب سے معزول کرنے) اور اپنے بیٹے کو ولیعمد بنانے کا ارادہ کیا تو ولید نے یہ اشعار لکھ کر ہشام کے پاس بھیجے دیئے۔

کفرت یدا من منعهم لو شکرتها جزاک الرحمن با الفضل والمن تو فر من الفضل والمن تو فر من الله الله الله فران کیا ہے آگر تو ان کا شرکر کرتا تو الله الله فضل سے تھے اس کی جزا دیتا

را ئیتک تبنی جا هدا نی قطیعتی ولو کنت ذا خرم لهد مت ما تبنی میں ویکھ رہا ہوں کہ تو میری بنائی چز میں ویکھ رہا ہوں کہ تو میری بنائی چز کو خراب نہ کرنا چاہتا

اراک علی الباقین تجنی ضغین قیا و یحم ان مت من شرما تجنی

میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کینہ اور بغض کے باعث ایساکر رہا ہے پس افسوس ہے' ان لوگون پر جو اس شرکے باعث مرجائیں گے۔

حماد ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز ولید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو منجم
آئے اور انھوں نے آگر کما کہ ہم نے آپ کا ذائچہ تیار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ
آپ صرف سات سال اور زندہ رہیں گے یہ س کر میں نے اپنے ول میں کما کہ اگر ولیعمد
دھوکے میں رہے تو زیادہ اچھا ہے میں نے کما کہ یہ دونوں نجومی غلط کہتے ہیں میں جو ان سے
زیادہ علم نجوم جانتا ہوں میں نے بھی آپ کا زائچہ دیکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ ابھی
چالیس سال اور زندہ رہیں گے یہ س کر ولید نے کما کہ نہ جھے ان نجومیوں کی خبرسے کچھ رنج

ہوا اور نہ تمھارے کہنے پر کچھ خوشی ہوئی۔ واللہ میں اس محض کی طرح مال جمع کرنا نہیں چاہتا ہو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا بلکہ جس محض کو بیہ خبر ہو کہ میں کل مرجاؤں گا میں اس مال کو اس کی طرح خرج کرنا چاہتا ہوں۔

مند امام احمد نفت المنظم مين به ايك حديث موجود به كه اس امت مين وليد نامى ايك هخص بوگا جو اس امت مين وليد نامى ايك هخص بوگا جو اس امت پر فرعون سے بھى زيادہ سخت بوگا۔ كتاب مسالك مين ابن فضل الله كت بين وليد بن يزيد جبار حاسد به راہ رو۔ كاذب - جھوٹے وعدے كرنے والا اپن ذائد كا فرعون و دنيا بھر كا عيب وار قيامت مين اپنى قوم (متبعين) كے ساتھ جنم مين جانے والا قرآن شريف كو نيزے سے چھيدنے والا فاس و فاجر تھا۔

علوی کتے ہیں کہ ابن میادہ نے ولید بن بزیر کے سامنے جب اپنا یہ شعر پڑھا۔ فضلتم قریشا غیرال محمد من المنظم وغیر بنی مروان ا هل الفضائل ، ترجمہ: تم نے فضیلت دی قریش کو علاوہ آل محمد من المنظم اللہ اور بی مروان کے اہل فضائل کے۔

ولید اس شعر کو سن کر بولائم نے آل محمصت المنظامی کو ہم پر مقدم کر دیا (پہلے ان کا ذکر کیا پھر ہمارا) تو ابن میادہ نے کما کہ میں اس کو جائز سجھتا ہوں (آل محمصت المنظامی آل مروان) پر مقدم ہیں۔

#### حواشي

ا۔ سلاطین بنو امیہ اور بنی عباس کو میں نے اسی وجہ سے خلیفہ تحریر نہیں کیا ہے کہ یہ خود اس لفظ کو توہیں ہے۔ اب آپ ذرا ولید ہی کی شان ملاحظہ فرمائیں'کیا میں اس کو خلیفہ کلاتا۔ ہاں اکثر ارباب فکرو تھم با یہ انہمہ ان سلاطین کو خلیفہ ہی کہتے ہیں۔

۲۔ افروس کیا خلافت مقدمہ ای کو کہتے ہیں پھر ملوکیت کس چیز کا نام ہے۔ اس خلافت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کما گیا کچھ تو آپ پڑھ چکے 'خصوصا" واقعہ حرہ اور مدینہ منورہ کا آخت و آراج ہونا' پھر ولید کے نلپاک اعمال۔ شاید اس وقت اس کو ذہبی اور ممدی زندیق کہتے ہیں جب وہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پی لیتا۔ خود ممدی عباسی کی حکومت کو خلافت کہنا بالکل بیجا اور آریخ خلافت پر ایک ظلم ہے' ناظرین وقار کین اسلاف پرستی سے ہٹ کر ان

اوراق کا مطالعہ فرمائیں تو ہم کس منہ سے ان جابر بادشاہ ہوں کی حکومت کو پاکیزہ اور مقدس لفظ خلافت کے ساتھ بیان کریں۔ بنو امیہ کی داستان ملو کیت تو قریب ختم ہے اب ذرا دور عباسہ اور ان کی ملوکیت کے کارنامے ملاحظہ فرمائے گا۔ (سٹس)

### يزيد ناقص ابو خالد بن وليد

يزيد ناقص ابو خالد بن وليد بن عبدالملك

#### ابو خالد يزيد كالقب:

ابو خالد بزید کو بزید ناقص اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس نے اشکریوں کی تخواہ میں کی کر دی تھی اس لئے اس کا لقب ناقص (گھٹانے) پڑ گیا۔ یہ اپنے چچا (بزید بن عبرالملک) کے بیٹے ولید کو قتل کرکے خود تخت خلافت پر بیٹے۔ ابو خالد بزید کی ماں کا نام شاہفرند بنت فیروز ابن یزد جرد تھا (بزدجرد کی بوتی ہوئی)۔ فیروز کی ماں شرویہ ابن کسرئی کی بیٹی تھی 'شیرویہ کی ماں بادشاہ ترکستان (خاقان ترکستان) کی بیٹی تھی۔ اور فیروز کی نانی قیصر روم کی بیٹی تھی چنانچہ اب ناب برید اس طرح فخرکرتا ہے۔

انا ابن کسری وابی مروان و قیصر جدی و جدی خاقان مرکا کا نواسه اور مروان کا بیا مول میرا نانا قیصر روم اور خاقان ترکتان ہے۔

### بعت سے پہلے خطبہ اور تخت نشینی .۔

اس نبت سے خالی کتے ہیں کہ بزیر ناقص داد ھیال اور نانبیال دونوں طرف سے شاہرادہ تھا۔

ولید کے قل کے بعد برید نے یہ خطبہ پڑھا (اپنی حکومت اور بادشاہت کا اعلان کیا) "
حمد و ثناء صلوٰۃ کے بعد لوگو! میں مغرور اور متبکر ہوکر نہیں آیا ہوں' نہ مجھے دنیا کی حرص اور ملک کی رغبت ہے' اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں سخت گنگار اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں گا' میں نے خلافت کا قصد اور ارادہ خداوند تعالی اور اس کے دین سے ڈر کر کیا ہے۔ لوگو! میں تم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ دکھے کر بلاتا ہوں کہ ہدایت کے نشان پرانے پڑ گئے اور اہل تقویٰ کی روشنیاں بچھ گئیں' جب حرام کو طال کرنیوالے اور برعت کی حمایت کرنے والے دنیا میں پیدا ہوگئے تو پھر مجھے جب حرام کو طال کرنیوالے اور برعت کی حمایت کرنے والے دنیا میں پیدا ہوگئے تو پھر مجھے

تمارے حال پر رحم آیا کہ میں تم کو ول کے فساد اور نفس کے اندھروں سے نکالوں! میں چاہتا ہوں کہ تم کو صراط متنقیم کی طرف لاؤں۔ میں نے اس امر میں خداوند تعالیٰ سے استخارہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ جو لوگ میری آواز پر لبیک کہیں ان کو اور ان کے شہوں کو فتنہ فساد اور بلاؤں سے محفوظ رکھ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمالی اور مجھے اس حکومت (خلافت) سے سر بلند فرمایا۔ لوگو! یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دو سرے میں طرح کی قوت اور غلبہ نہیں ہے"

اوگو! میں تمارا ظیفہ اس لئے مقرر کیا گیا ہوں کہ میں تماری اینوں اور پھروں کو بریادوبیکار ہونے سے بچاؤں ( تمارے شہروں کو بریاد اور ویران نہ ہونے دوں) پی جب تک میں سرحدیں درست نہ کرلوں گا اور رخنہ اندازیوں کو ختم نہ کردوں گا اس وقت تک شر سے مالیانہ کی رقم وصول نہیں کروں گا۔ تمارے شہر کی درستی اور آبادانی کے بعد جو رقم بچ گی وہ تمارے برابر کے شہر کی آبادانی اور خوشحالی پر صرف کی جائے گی ٹاکہ تم سب عمرانی لحاظ سے برابر ہو جاؤ اور کی کو کسی پر اس اعتبار سے برتری اور فضیلت جتانے کا موقع نہ رہے۔ ساتھ بی ساتھ اس طرح تماری معاشی حالت بھی بلند ہو جائی گی اور تم سب برابر کے شہری کملائے حاسکو گے '

اگر تم نے میری بیعت کرلی تو میں اپنے ذرکورہ منصوبوں ' آرزووں اور ارمانوں کی جمیل کے لئے تمارا ہوں اور اگر تم میرے ان منصوبوں پر خوش نہیں ہو تو میں زبردسی تم سے بیعت نہیں لینا چاہتا۔ اس صورت میں تم کو اگر مجھ سے کوئی بمتر اور افضل شخص طے جس سے تم بیعت کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی بتاؤ ناکہ میں تم سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلوں اور اس کا فرماں یزیر بن جاؤں۔

اب آخر میں تمارے اور اپنے لئے میں بارگاہ رب العزت میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔

بنواميه سے خطاب

عثان ابن ابی العاتکہ کہتے ہیں کہ بزید ناقص وہ پہلا حکراں (خلیفہ) ہے جو عیدین میں ہتھیار لگا کر نکلا' عید الفطر اور عید الاضخیٰ کے دن قلعہ کے دروازے سے عید گاہ تک راستہ کے

دونوں طرف ہتھیار بند سوار کھڑے ہوتے تھے۔ ابن عثان کیثی سے مروی ہے کہ برید ناقص نے بنو امیہ سے اس طرح خطاب فرمایا:۔

"لوگو! تم غناء سے پر بیز کرو کیونکہ غنا لیعنی گانا بجانا حیا کو کم کر دیتا ہے اور نفسانی خواہشات میں بیجان پدا ہو تا ہے اور بد مروت کو زائل کرتا ہے ' سے نوشی کی طرف راغب کرتا ہے ' بدمستوں اور نشہ بازوں کے کام کراتا ہے۔ اگر تم گانے بجانے میں مصروف رہو گے تو زنا کے ضرور مرتکب ہوگے کیونکہ غنازنا کا پیش خیمہ ہے۔ "

# عقیده قدربه کی عام دعوت:

ابن عبد الحكم كتے بيں كہ ميں نے حضرت امام شافعى رحمتہ اللہ عليہ سے سنا ہے كہ جب بزيد ناقص تخت نشين ہوا تو اس نے لوگوں كو عقيدہ قدريه كى طرف دعوت دى اور لوگوں كو اس عقيدے پر راسخ و معظم كر ديا۔ بزيد ناقص زيادہ عرصہ حكومت نہيں كرنے پايا۔ بلكہ پہلے سال حكومت (خلافت) ہى ميں ك ذى الحجہ كو اس كا انقال ہوگيا۔(۱) اس كى كل مدت خلافت تقريباً جھ ماہ ہے۔ انقال كے وقت اس كى عمر پينتيس سال اور بقول بعض چھياليس سال تقى۔(۲) كہتے ہيں كہ اس كى موت مرض طاعون ميں ہوئى۔

ابراميم بن وليد بن عبد الملك!

ابراہیم کی نامزدگی پر اختلاف رائے

ابو اسحاق ابراہیم بن ولید بن عبدالملک اپنے بھائی یزید ناقص کے مرنے کے بعد تخت خلافت پر متمکن ہوا' اس کے ولیعمد مقرر ہونے پر اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو ولیعمد نامزد کیا گیا۔

بردین سنان کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں بزید ناقص کے پاس پنچا کہ اس پر نزع کا عالم طاری تھا میں پنچا ہی تھا کہ قطعن بھی آگئے اور بزید ناقص سے کما کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آپ نے میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آپ نے

اپنے بھائی ابراہیم کو و لیعمد کیوں مقرر کر دیا؟ یہ سن کر بزید ناقص کو غصہ آگیا اور کما کہ اب تو میں ابراہیم کو و لیعمد بنا چکا ہوں' پھر کما کہ اے ابو العلماء آپ ہی بتائمیں کہ میں کے ولیعمد کروں۔ قطعن نے کما کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر آپ اس امر میں کسی دو سرے مخض سے مشورہ نہ فرہائمیں۔ قطعن اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ بزید ناقص انقال ہوگیا۔ بے ہوش ہوگیا اس وقت میں یہ سمجھا کہ خلیفہ کا قطعن بھی وہیں بیٹھ گئے اور انھوں نے بزید کی طرف سے ایک زبانی حوالہ پر مبنی تحریر ولیعمد کے متعلق لکھ لی اور پچھ لوگوں کو بلا کر اس پر شماد تیں بھی لے لیں مگر واللہ اصل حقیقت اس کے خلاف ہے لین خلیفہ بزید نے کسی کو ولیعمد نامزد نہیں کیا۔

### ابراہیم کا انجام:

ابراہیم صرف دو ماہ دس دن (ستر دن) تخت سلطنت پر متمکن رہا کہ اس پر مروان بن محر نے خروج کر دیا اور لوگوں سے اپنی بیعت لے لی ابراہیم پریثان عال ہوکر وہاں سے بھاگ گیا پھر کچھ دن کے بعد آکر خلع بیعت کرلیا اور سلطنت کے تمام کاروبار اور معاملات مروان بن محمد کے سیرد کر دیے اور بطیب خاطر خود بھی مروان سے بیعت کرلی۔

ابراہیم اس قضیہ کے بعد ۱۳۲ھ تک زندہ رہا اور سفاح عباسی کی دعوت سلطنت میں بنو امیہ کا ساتھ دیا اور اس سلسلہ میں قتل کر دیا گیا۔

ابن عساكر نے اپنى تاريخ ميں لكھا ہے كہ ابرائيم نے امام زہرى سے حديث شريف كى ساعت كى اور اپنے چچا ہشام سے حديث كى روايت كى اور خود ابرائيم سے اس كے بيٹے يعقوب نے حديث كى روايت كى۔ ابرائيم كى ماں ام ولد تقى اور وہ ماں كى نبیت سے مروان الحمار كا بھائى تھا۔ اس نے خلع بیعت وو شغبہ ١٣ صفر ١٣٠١ ھ كوكيا تھا

مدائنی کہتے ہیں کہ ابراہیم کا قضیہ بھی ایک عجیب قضیہ ہے بعض اس کو خلیفہ تشلیم کرتے ہیں اور بعض تشلیم نمیں کرتے کیونکہ وہ و لیعمد نامزد نمیں کیا گیا تھا اس لئے بعض اس کو بجائے خلیفہ کے بادشاہ تشلیم کرتے ہیں اور بنہ بادشاہ ایک شاعر نے اس شعر میں کچھ اس قتم کا اشارہ کیا ہے۔
بادشاہ ایک شاعر نے اس شعر میں کچھ اس قتم کا اشارہ کیا ہے۔
تبایع ابرا ہیم فی کل جمعۃ الا ان امرا انت والیہ ضائع

ہم ہر جعد میں ابراہیم سے بیعت کرتے ہیں گرجس کو تم امیر بتا رہے وہ ضائع ہونیوالا ہے۔ ابراہیم کی مر (الگوشی) پر کندہ تھا۔ یشق با للّه!

### حواشي

ا۔ جمادی الاخر ۱۲۱ ھ میں ولید بن بزید بن عبدالملک کو قل کر دیا گیا اور اس ماہ میں بزید ناقص تخت پر بیٹا اور تخت نشینی کے پانچ ماہ کچھ دن بعد اس کا انتقال ہوگیا۔

۱۳ علامہ سیوطی فرماتے ہیں "وکان عمرہ خمسا و ثلثین و قیل ستا وار بعین سنتھا

# مروان الحمار (بني اميه كا آخرى باذشاه)

# نسب نامه اور عرف کی وجه:

مروان بن محمد بن مروان بن الحکم- ابو الملک کنیت المعروف به جعدی جعدی عرف کی وجه یه تهی که وه جعد بن درېم کا شاگرد تها - اس کو حمار بهی کهتے ہیں اس کی دو وجه ہیں ایک یه که خارجیوں کے مقابله میں اس کے گهوڑے کا نمده (زین) کبھی خشک نہیں ہوا (ہمیشه ان سے برسرپیکار رہا) جنگ کی صعوبات کو ہنسی خوشی برداشت کرتا رہا چونکه عربی میں یه مثل مشہور ہے "فلاں اصبر من حما رفی الحروب" کہ فلال شخص جگوں میں گدھ سے بھی زیادہ صابر اصبر من حما رفی الحروب" کہ فلال شخص جگوں میں دستور تھا کہ ہرسو سال پر ہونے والے باد ثاہ کو جمار کہتے تھے اور چونکہ موان پر بنو امیہ کی سلطنت کو سو سال کے قریب ہوئے تھے اس کے عرب نے اس کا عرف تمار رکھا۔

مروان بن محمد جزیرہ میں ۱۷ھ میں پیدا ہوا۔ اس کا باب جزیرہ کا والی یا امیر تھا۔ مروان الحمار کی مال ام ولد تھی۔ خلافت پر متمکن ہونے سے پہلے یہ والی کے عمدول پر فائزرہ چکا تھا۔ ۵۰ ھ میں اس نے قونیہ فتح کیا۔ مروان الحمار شہواری میں بردی ممارت رکھتا تھا۔ اسی طرح مردائی مصائب اور شدائد برداشت کرنے اور فنم و ذکا میں مشہور تھا۔

جب ولید قتل ہوا تو نیہ آرمینیہ میں تھا اس کو آرمینیہ ہی میں ولید کے قتل کی خبر ملی چنانچہ مسلمانوں کا جو طبقہ اس سے راضی تھا ان سے اس نے اپنی بیعت لے لی۔ پھر پچھ عرصہ بعد بزید ناقص کی موت کی اطلاع پینی تو اس نے مسلمانوں کو اپنانے کے لئے بے ورایغ روپیہ خرچ کر ڈالا اور ابراہیم پر اشکر کشی کرکے اس کو ہزیمت دی اور اپنی بیعت پر اس کو مجبور کر ویا چنانچہ وسط صفر ۱۲۷ ھ میں تخت نشین ہوا اور فورا" اپنے لئے حکومت و خلافت کو معظم بنالیا

#### (ناکه کوئی دو سرا دعویدار پیدانه مو)-

# یزید ناقص کو مرنے کے بعد بھی نہ بخشا:۔

حومت ملتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بنید ناقص کی قبر کو کھدوا کر اس کی لغش نکلوالی اور اس جرم میں کہ اس نے ولید کو قتل کرایا تھا اس کی لغش ہی کو سولی پر چھا کر (آتش انقام بجھائی) بدلہ لیا کین اس واقعہ کے بعد سے اس کو تخت حکومت پر آیک کنظ کے لئے چین و آرام میسر نہیں آیا۔ اس پر چاروں طرف سے وشمنوں نے بلغار کر وی تھی۔ ۱۳۱ ھ تک یہ اس طرح جنگوں میں الجھا رہا۔ ابھی ان وشمنوں سے غبٹا ہی تھا کہ بنو عباس نے خروج کر دیا اور سفاح (پہلا عباسی باوشاہ) کے پچا عبداللہ بن علی نے اس پر چڑھائی کر دی موسل کے قریب مروان اور سفاح کے لئکر میں مقابلہ ہوا۔ آخر عبداللہ کو شکست اٹھانا پڑی۔ اس فتح کے بعد مروان شام کی طرف واپس ہوا تو عبداللہ نے اس کا پھر تعاقب شروع کر دیا موان اب مقابلہ نہ کر سکا اور مصر کیطرف بھاگا لیکن وہاں عبداللہ کے بھائی صالح سے قصبہ مروان اب مقابلہ ہوا اور آخر کار ذی الحجہ ۱۳۲۲ ھ میں مروان کو اس جنگ میں قتل کر دیا گیا۔

#### مروان الحمار کے عمد میں ان مشاہیر علماء نے انقال کیا:۔

سدى الكبير- مالك بن وينار الزامد- عاصم بن النجور المقرى- يزيد بن ابي حبيب- شمعيه بن نصاح المقرى- يزيد بن المقرى- محمد بن كندر- أبو جعفر بن يزيد بن القعقاع المقرى المدين- أبو أبوب شختياني أبو الزناد- حمام أبن منبه- واصل بن عطا المعتربي- وغير جم

# عبرت ناك انجام:

صولی محمد ابن صالح سے روایت کرتے ہیں کہ جب مروان الحمار قل ہوا تو اس کا سرکاٹ کر عبداللہ بن علی کے سامنے پیش کیا گیا، عبداللہ نے تھم دیا کہ اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ چنانچہ اس کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، کچھ دیر کے بعد ایک بلی آئی اور اس نے اس کی

زبان نکال کر کھالی۔ عبداللہ بن علی نے یہ و کھ کر کہا کہ یہ زمانہ کے بصائر اور عجائب واقعات میں سب سے زیادہ عبرتناک واقعہ ہے (کہ اس طرح بلی نے زبان نکالی اور چبا کر کھا گئی) اور ممارے لئے تو یمی ایک عبرت ناک واقعہ کافی ہے۔

العد موم

امراء المسلمين

المعروف

به خلفائے بن عباس

سفاح سے لیکر ۔۔۔۔۔۔المستعصم باللہ تک

# سفاح بني عباس كا ببلا اميريا خليفه

#### نسب و ولادت:

عبداللہ بن مجر بن علی بن عبداللہ بن عباس نصح المنائج عبدالمطلب بن ہاشم۔ ابو العباس کنیت تھی۔ سفاح بنو عباس کا سب سے پہلا حکمرال تھا یہ ۱۰۸ھ میں اور بقول بعض ۱۰۸ھ میں تمیمہ کے مقام پر جو بلقاء کا مضافاتی مقام ہے پیدا ہوا اور اس سے کوفہ میں بیعت کی گئی اس کی مال کا نام راقطته الحارفیہ تھا۔ سفاح نے اپنے بھائی ابراہیم بن مجمد سے حدیث کی ساعت کی اور اس سے حدیث کی روایت کرنے والے صرف (اس کے پچپا) عیسیٰ بن علی ساعت کی اور اس سے حدیث کی روایت کرنے والے صرف (اس کے پچپا) عیسیٰ بن علی بیں۔ اس کا دوسرا بھائی منصور تھا جو عمر میں اس سے بردا تھا۔

حضرت الم احر نے اپنی مند میں حضرت الم ابو سعید خدری سے روایت کی ہے ان رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم قال یخرج رجل من اهل بیتی عند انقطاع من الزمان - ظهور من الفتن یقال له سفاح فیکون اعطاه الممال حیثناه کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ہے کچھ وقت گزر جائے کے بعد جب فتوں کا زمانہ ہوگا تو میرے اہل بیت میں ایک مخص سفاح نای پیدا ہوگا جو مضیال بحر بحر کر لوگوں کو مال عطا کرے گا۔ عبید الله عیثی کتے ہیں کہ میرے والد ماجد کما کرتے سے کہ جب خلافت بنی عباس نفت الله علی کے بزرگ اور مشائح کما کرتے سے کہ جب خلافت بنی عباس نفت الله عمل کی دوئے ذمین پر نہ کوئی قاری قرآن ہے اور نہ ان کرتے سے کہ والله آل عباس سے بردھ کر روئے ذمین پر نہ کوئی قاری قرآن ہے اور نہ ان کرتے سے کہ والله آل عباس سے بردھ کر روئے ذمین پر نہ کوئی قاری قرآن ہے اور نہ ان کرتے سے کہ والله آل عباس سے بردھ کر روئے ذمین پر نہ کوئی قاری قرآن ہے اور نہ ان

### بی عباس کی حکومت کی پیش گوئی:۔

ابن جریہ طبری کتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ عم محرم مصرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ''فلافت آپ کی اولاد میں منتقل ہوگی جب ہی سے حضرت عباس نفتی المنتی ہی اولاد فلافت کی امیدوار چلی آرہی تھی رشید بن کریب سے مروی ہے کہ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن حفیہ نے جب شام پر لشکر کشی کی تو محمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس نفتی المنتی ہی تھ سے ملاقات ہوئی تو اثنائے گفتگو میں فرمایا کہ اے براور عم زاد مجھے ایک خاص بات معلوم ہے اور وہ میں تمھیں بتلانا چاہتا ہوں تم کسی پر اسے ظاہر نہ کرنا۔ وہ بات یہ کہ فلافت آخر آپ لوگوں میں منتقل ہوگی۔ یہ بن کر محمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس نے کما کہ یہ بات آپ نے مجھ سے تو کہہ دی لیکن میرے سوا بن علی بن عبداللہ بن عباس نے کما کہ یہ بات آپ نے مجھ سے تو کہہ دی لیکن میرے سوا کسی اور پر ظاہر نہ کریں۔

مرائن کتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ امام محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نفت اللہ ہیں کہ دوہ ہمیں بن عباس نفت اللہ ہیں کہ دوہ ہمیں کہ دوہ ہمیں گے اور ہمارے انسار مشرق سے ہماری مدد کو پنچیں گے اور اس طرح کہ ان کے محورے مغرب تک ہماری مدد کو پنچیں گے۔ " یہ بات پہلی بار تو یزید بن معاویہ نفت الملکہ بنا کی موت کے وقت و وسری مرتبہ اس صدی کے آغاز میں اور تیمری بار افریقہ میں انتشار اور برنظمی پیدا ہونے کے وقت کی۔

#### وعوت عباسيه كا آغاز:

جب افریقہ میں بزید بن ابو مسلم کو شہید کر دیا گیا اور بربوں کو بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو امام مجمد (بن علی بن عبداللہ) نے ایک مخص کو خراسان کی طرف روانہ کیا اور اس کو مامور کیا کہ وہ آل مجمد کی بیعت کی طرف لوگوں کو رجوع کرے اور انھوں نے فلافت کے لئے کسی مخص کا نام خاص طور پر نہیں لیا۔ اس کے بعد اس مقصد کے لئے ابو مسلم خراسانی کو روانہ کیا اور ان کو ایک خط بھی اس سلسلہ میں دیا۔ لوگ بھی بیعت کے لئے تیار ہو چلے تھے کہ اچانک امام مجمد کا انقال ہوگیا۔ لوگ تو بیعت کے لئے تیار ہو بی چکے تھے للذا انھوں نے امام مجمد کا انقال ہوگیا۔ لوگ تو بیعت کرلی۔ جب یہ خبر مروان کو پنجی تو اس نے ابراہیم کو قتل امام محمد کے فرزند ابراہیم کو قتل امام محمد کے فرزند ابراہیم کو قتل

کرا دیا' ابراہیم کے قتل کے بعد لوگوں نے ان کے بھائی سفاح سے رجوع کیا اور لوگ بیعت کے لئے جوق درجوق سفاح کے پاس پہنچنے گئے اور آخرکار ۳ ربیج الاول ۱۳۲ھ کو کوفہ میں ان سے عام بیعت کی گئی۔

سفاح كايملا خطبه:

سفاح نے جمعہ کے ون امامت کی اور اینے خطبہ میں کما:۔

''تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لئے ہیں جس نے اسلام کو دنیا میں منتخب فرمایا اور اس کو کرامت' شرافت اور بزرگ بخشی اور ہم کو اس دین (کی خدمت) کے لئے منتخب فرمایا۔ اس کی تائید ہمارے شامل حال ہے' اس نے اس کام کا ہمیں اہل بنایا ہے اور قلعہ قرار دیا ہے اور استحکام عطا فرما کر مکروہات کو باہر نکال بھینکنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔''

پھر قرآن پاک کی بعض آیات تلاوت کرکے اپنی رشتہ داریوں اور قرابتوں کا اس طرح تذکرہ کیا۔

"رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد الله تعالیٰ نے امور اسلام کا اجراء صحابہ کرام نفتی الله تعالیٰ اور اس کے رسول کے دکام کے بمو جب اسلامی امور کو انجام دیتے رہے ' یمال تک کہ وہ زمانہ آگیا کہ بنو حرب اور مرحان پیدا ہوئے اور انھوں نے اپنے لوگوں پر بیشار ظلم و ستم کے اور مظالم ڈھانے پر کمر بستہ ہوگئے تو اس وقت الله تعالیٰ نے ہمارے ڈریعہ ان ظالموں سے انقام لیا اور ہمارا حق ان سے ہم کو دلیا تاکہ ہم ان ستم رسیدہ لوگوں کی مدد کریں جو ظلم کے باعث نا مال ہوگئے تھے۔ الله تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے خاندان کے ساتھ شروع کیا تھا وہ ہم کو دوبارہ عطا فرما دی۔ اور اس کو ہمارے خاندان کے ساتھ ہی ختم کر دیا۔ ہم کو اور ہمارے اہل خاندان کو کمی طرح کی توفیق نہیں گر وہی کچھ توفیق ہے جو الله تعالیٰ عطا فرما دے۔

اے کوفہ والو! تم ہماری محبت کے ایوان اور ہماری محبت کی منزل پر ہو' اب اس سے نہ پھر جانا اور ظالموں سے بدلہ لیتے وقت ہم سے علیحدہ نہ رہنا کیونکہ ہمارے ساتھیوں میں تم سب سے زیادہ سعید اور ہم پر سب سے زیادہ کرم والے ہو میں نے تمھارے عطیات میں سو فیصد کا اضافہ کر دیا ہے اب تم بالکل مستعد ہو جاؤ میں سفاح ہوں جو تمھارے لئے نیکیوں کا

مباح کرنے والا ہے

جب عیسیٰ بن علی نے تمیمہ سے نکل کر کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ چودہ بہت ہی دلیر اور باہمت افراد سے جو ان کے حامیوں کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوگئے۔ جب سفاح سے بیعت ہونے کی خبر مروان کو پنچی تو وہ بھی مقابلہ کے لئے نکلا اور جیسا کہ اس سے قبل نہ کور ہو چکا ہے اس کو شکست ہوئی اور آخر کار قتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بنو امیہ کے بیشار لوگ اور لا تعداد فوجی مارے گے۔ مروان کی اس شکست کے بعد سفاح اقصائے مغرب تک بوری طرح قابض ہوگیا۔

# سفاح کے عہد میں کئی ملک قبضے سے نکل گئے:۔

ذہبی کہتے ہیں کہ سفاح کے دور میں چونکہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ گیا تھا اور ہر طرف شورو شربریا ہوگیا تھا اس لئے سفاح کے قبضے سے طاہرہ و طنبہ سے لیکر سوڈان اور اندلس کے تمام علاقے نکل گئے ان عظیم علاقوں کے علاوہ اور بہت سے شہر بھی سفاح ہاتھ سے کھو بیٹھا۔

### سفاح كا انتقال:

ماہ ذی الحجہ ۱۳۷۱ ھ میں چیک میں مبتلا ہوکر سفاح کا انتقال ہوگیا' سفاح نے اپنے بھائی ابو جعفر (منصور) کو اپنا و لیعمد نامزد کیا تھا۔ سفاح نے ۱۳۳ ھ میں اپنا دارا الخلاف کوف سے انبار منتقل کر دیا تھا۔

### سفاح کے اقوال:۔

سفاح کا قول ہے کہ جب قوت بردھ جاتی ہے تو حرص گھٹ جاتی ہے 'کوئی نیکی ایسی نہیں جو ضائع ہو جائے۔ دنیا میں کینے لوگ وہ ہیں جو بخل کو احتیاط اور مخل کو ذات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر حلم و بردباری مفسدہ اور ذات ہیں تو پھر عفوو درگزر گویا عاجزی ہے صبر بہت اچھی چیز ہے لیکن اسی وقت تک جب تک کہ امن میں خلل واقع نہ ہو اور بادشاہ کو ست نہ

کردے۔ سخاوت اور بخشش اتنی ہی پیندیدہ ہے ، جنتنی گنجائش اور وسعت ہو۔

#### سفاح كاكروار:

صولی کا بیان ہے کہ سفاح لوگوں میں نمایت ہی سخت تھا لیکن وعدہ کا ایبا دھنی تھا کہ جب وہ کسی سے وعدہ کر لیتا تھا تو جب تک اس کو پورا نہ کر لیتا اپنی جگہ سے نمیں ہا تھا۔ چنانچہ ایک بار عبداللہ بن حسن نفتی النہ کہ میں نے ایک لاکھ ورہم کا صرف نام ہی سا ہے آ تکھوں سے بھی نمیں دیکھے' سفاح نے اس وقت ایک لاکھ ورہم مگوا کر ان کے سامنے رکھے اور پھر تھم دیا کہ یہ ان کے گھر پننچا دیئے جائیں۔ سفاح کی انگو تھی پر یہ نقش تھا۔ رکھے اور پھر تھم دیا کہ یہ ان کے گھر پننچا دیئے جائیں۔ سفاح کی انگو تھی پر یہ نقش تھا۔ الله و به یومن سفاح کے اشعار نظر سے نمیں گزرے۔

سعید بن مسلم بابلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسن نفتی الملاقات کو آئے اس وقت سفاح کی مجلس ہیں بنی ہاشم اور دو ہرے معززین موجود تھے اور اس وقت سفاح کے ہاتھ ہیں قرآن شریف تھا۔ عبداللہ بن حسن نے کہا کہ اے امیر المومنین فداوند تعالی نے قرآن پاک ہیں ہمارا جو حق مقرر کیا ہے وہ ہم کو عطا کر ویجئے۔ سفاح نے جواب ویا کہ آپ کے جدامجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت ہیں جھ سے لاکھ ورجہ بھڑ و برتر تھے اور ان جیسا عادل فلیفہ بھی کم گزرا ہے انھوں نے آپ کے دادا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنما کو جو آپ سے ہزار درجہ بھٹر و برتر تھے بہت ہی قلیل رقم گزارے کے لئے دی تھی اس لئے جھ پر بھی واجب ہے کہ میں بھی آپ کو اتنا ہی دوں بقنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاجزادوں کو عنایت فرمایا تھا۔ پس آگر میں اتنا ہی دوں تو انصاف ہو اور زیادہ کے آپ مستحق نہیں! عبداللہ بن حسن نظر جوابی پر جیران رہ گئے۔

### سفاح کے دور میں ترکوں کا اقترار:۔

مور خین کتے ہیں عمد دولت عبای میں اسلام میں افتراق پیدا ہوگیا۔ دفتر سے عربوں کے نام رفتہ رفتہ کٹ گئے اور ان کی جگہ ترکوں نے لے کی اور پھر انھوں نے یہ عروج حاصل کیا کہ دیلم پر ترکوں کا قبضہ ہوگیا اور پھر ان کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوگئ۔ ممالک محروسہ بہت سے حصوں میں بٹ گئے اور ہر جگہ کا ان میں سے حاکم مقرر ہوگیا لوگوں میں بے راہ روی پیدا ہوگئی۔ ہر طرف فتنہ و فساد پھیل گیا۔ مور خین کہتے ہیں کہ سفاح بہت جلد خونریزی پر آمادہ ہو جاتا تھا اس کے عاملوں نے بھی مشرق و مغرب میں اس کی اتباع میں کمی حالت کر رکھی تھی جدھر دیکھو قل و غارت کا بازار گرم تھا گر اس کے باوجود سخاوت میں بہت آگے تھا (بہت زیادہ سخی تھا)۔

### سفاح کے عمد میں وفات پانیوالے مشاہیر:۔

اس کے دور سلطنت میں ان علماء و مشاہیر نے انتقال کیا:۔

زید بن اسلم- عبدالله ابن ابی بکرین حزم- ربیدن المناه الرائے فقیہ مینه عبدالملک بن عمیر- یجی ابن ابی اسحاق الحضری- عبدالحمید کاتب جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بو صیر میں مروان کے ساتھ قل کر دیا گیا۔ منصور بن المعتمر اور ہمام بن منبہ و غیر ہم۔

### المنور ابو جعفر عبدالله

نب:

المنصور ابو جعفر عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس نفت المنفور ابو جعفر عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس نفت المنفور المواد اس وقت كا نام سلامته تھا يہ بربرى ام ولد تھى (يعنى آزاد كردہ كنيز) منصور في ان سے كوئى روايت بيان نبيس اس كے دادا يعنى على بن محمد بقيد حيات تھے، ليكن منصور في ان سے كوئى روايت بيان نبيس كى ہيں اور منصور سے كى ہم بلكہ اپنے والد محمد بن على اور عطا بن لسيار سے اكثر روايتيں بيان كى بيں اور منصور سے اس كے فرزند مهدى في روايت كى ہے۔

بطور وليعمد نامزد مونا:\_

منصور کے بھائی سفاح نے زندگی میں ہی اس کو ولیعمد نامزد کر دیا تھا اور لوگوں نے اس پر بیعت بھی کرلی تھی۔ منصور بنو عباس کا بطل عظیم تھا۔ ہیئت شجاعت 'حزم و رائے 'سطوت و جرو ت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ دولت جمع کرنے کا حریص ' لهو و لعب سے متنفر نہایت عقلند علم و ادب اور فقہ پر کامل عبور رکھتا تھا۔ اس نے لاکھوں بند گان خدا کو قتل کرکے اپنی حکومت مضبوط و مشخکم کی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کے ظلم و ستم سے نجات نہیں ملی اور اس نے ان کو منصب قضاء قبول نہ کرنے پر درے لگائے اور قید کر دیا۔ جمال کچھ مدت بعد حضرت امام اعظم کا انقال ہوگیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ چونکہ حضرت امام اعظم نے منصور کے خلاف اس پر خروج کا فتوکی دیا تھا اس کے اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کرا دیا تھا۔

### منصور کی سیرت:۔

منصور بہت ہی قصیح و بلیغ اور تیز زبان (شعلہ بیان) مقرر تھا ایبا معلوم ہو تا تھا گویا وہ المارت و حکومت ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خرچ کے معاملہ میں بہت ہی مختاط تھا۔ اس قدر کہ اس کو بخیل سمجا جاتا تھا اور اس باعث اس کا لقب ابوالدوائیق (دمڑیول کا باپ) پڑگیا تھا کیونکہ یہ اپنے عاملوں سے ایک ایک چھدام اور دمڑی دمڑی کا حساب لیتا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے دمڑی کی قیمت کا ایک سکہ رائج کیا تھا اس کے باعث اس کو ابوالدوائیق کہنے گئے۔

خطیب(۱) بغدادی نے ضحاک سے بحوالہ ابن عباس نفتی الملائی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "ہم میں سفاح ہوگا' ہم میں منصور اور مهدی ہوگا۔ " ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکرو منقطع ہے! خطیب اور ابن عساکر نے ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا ہم میں سفاح' منصور اور مهدی ہوگا (ذہبی کہتے ہیں کہ اس کے رواۃ صالح ہیں)۔

ابن عساكر نے بروايت متعلد ابوسعيد خدري سے روايت كى ہے كہ ميں نے حضرت رسالت صلى الله عليه وسلم كو يه فرماتے سا ہے كہ جارى امت ميں قائم ' منصور' سفاح اور

مهدی پیدا ہوں گے القائم کے بعد حکومت میں ذرا سابھی خون نہیں بھے گا۔ المنصور کی رائے گھی تبدیل نہیں ہوگی (رائے کا پختہ ہوگا)' سفاح خون بمائے گا اور دولت لٹائے گا۔ (خوب خرج کریگا)۔ لیکن المهدی اپنے دور خلافت میں ملک کو عدل و انصاف ہے(۲) اس طرح بھر دے گا جس طرح اس کے عہد حکومت سے پہلے پورا ملک ظلم و جفاکاری سے مملو اور معمور تھا۔

امیر المسلمین منصور کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم شریف میں موجود ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں تشریف فرماہیں کعبہ شریف کا دروازہ کھلا ہے ایک منادی نے ندادی کہ عبداللہ کہاں ہے ' یہ ندا عکر میرا بھائی ابو العباس سفاح کھڑا ہوا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ ایک درجہ طے کرکے اندر پننچا تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جس پر ایک سیاہ پر چم بندھا تھا اس پر چم کا طول بقدر چار گزر ہوگا ' اس سے بعد پھر آواز آئی کہ عبداللہ کہاں ہے۔ میں اوپر گیا وہاں حضرت رسالت گزر ہوگا ' اس سے بعد پھر آواز آئی کہ عبداللہ کہاں ہے۔ میں اوپر گیا وہاں حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق ' حضرت عمر فاروق اور حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا اور امت کے منافی اس عنم الجمعین تشریف فرما تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا اور امت کے واسطے وصیت فرمائی اور میرے سر پر ایک ۲۲ یکھاء اس طرف سے کہ تیری اولا میں بہت کو قیامت تک کے لئے لیجا۔ (۳) (ابو الحلفاء سے اشارہ اس طرف سے کہ تیری اولا میں بہت خلفا یعنی ملوک ہوں گے۔

# منصور کی تخت نشینی:۔

منصور کااھ کے شروع میں تخت سلطنت پر متمکن ہوا اس نے اقدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے بانی سلطنت و مملکت اور حامی و بانی ریاست عبایہ ابو مسلم خراسانی کو جس نے دعوت عبایہ میں بردی سعی کی تھی قتل کرا دیا۔ ۱۳۸ھ میں عبدالر عمان بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان اموی اندلس پر قابض ہوگیا اور وہاں اموری سلطنت قائم کر دی جو اس کی نسل میں چار سو برس تک جاری و ساری رہی۔ عبدالر حمٰن اموی زبردست صاحب علم اور عدل پرور بادشاہ تھا اس کی ماں ایک بربری خاتون (ام ولد) تھی اسی نسبت سے لوگ بقول ابو المنطفر ابدوردی کما کرتے تھے کہ دنیائے اسلام بربری بیٹوں میں تقسیم ہوگئی ایک منصور اور

دو سرا عبد الرحمن بن معاويه!

۱۳۰۱ ہے میں منصور نے شہر بغداد کی بنیاد والی۔ ۱۳۱۱ھ میں دیو ندیہ نامی فرقہ پیدا ہوا وہ نائع کا قائل تھا، منصور نے بہت جلد اس کا قلع قبع کر دیا، اس سال منصور نے طبرستان فتح کیا۔ ذہبی کہ ۱۳۰۳ ہے ہیں کہ ۱۳۰۱ ہے میں علائے عصر نے تدوین حدیث و تفیر اور فقہ کی طرف خصوصی توجہ فرمائی چنانچہ حضرت ابن جریح نے مکہ مظلمہ میں احادیث کی بعض کتابیں مرتب کیس۔ مدینہ طیبہ میں حضرت امام مالک نصفی المنتاج ہے اپنی موطا ترتیب دی حضرت امام الک نصفی المنتاج ہے اپنی موطا ترتیب دی حضرت امام اوزائی اصفی المنتاج ہے نے شام میں حضرت ابن ابی عوبہ نصفی المنتاج ہوں سلمہ نصفی المنتاج ہے نہاں ابی عوبہ فضی المنتاج ہے کہ معدد کتابیں تالیف و تصنیف فرمائیں، علمہ ابن اسحاق نے مخازی پر سب سے پہلی تصنیف تیار کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیف نومائیں، عن ثابت رضی اللہ عنہ نے فقہ اور اجتماد پر تصانیف تیار کیس اس کے بعد مختلف موضوعات پر تصانیف و تالیف کا سلسلہ جاری ہوگیا۔ مختلف موضوعات مثلاً بغت کا سلسلہ جاری ہوگیا۔ مختلف علائے کرام محض اپنی یادداشت اور حافظ کی مدد سے درس دیا کرتے تھے یا بعض لوگوں کے علائے کرام محض اپنی یادداشت اور حافظ کی مدد سے درس دیا کرتے تھے یا بعض لوگوں کے علائے کرام محض اپنی یادداشت اور حافظ کی مدد سے درس دیا کرتے تھے یا بعض لوگوں کے بیاس مختلف نامکمل اور غیر مرتب نسخ بعض کتابوں کے تھے اس کی مدد سے درس دیا کرتے تھے کیا بیت اس کی یدد سے درس دیا کرتے تھے کیا بیاں بیان اب آسانی پیدا ہوگئی۔

مصور علی محمد اور ابراہیم فرزندان عبداللہ بن حسن ابن علی ابن ابی طالب نے منصور پر خروج کیا۔ منصور نے دونوں بھائیوں کو شکست دی اور قتل کرا دیا۔ اور ان کے ساتھ ہی بہت سے اہل بیت (سادات) شہید کر دیئے گئے۔ ان لللّه وان الیه را جعون سے پہلا عظیم تنازعہ تھا جو عباسیوں اور علویوں کے مابین ہوا۔ اس معرکہ سے قبل ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔

منصور نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان علماء کو بھی سخت اذبیتی پہنچائیں جنھوں نے مجمد اور ابراہیم کی دعوت (خروج) میں کسی طرح سے بھی تعاون کیا تھا یا ان کے ساتھ خروج کیا تھا یا ان کے خروج کیا تھا یا ان کے خروج پر جواز کا فتوئی دیا تھا چنانچہ ان میں سے بعض کو قتل کر دیا اور کسی کے درے مارے گئے انہی علمائے کرام میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور امام عبدالحمید بن جعقر اور ابن عجلان جھی تھے 'ان حضرات نے منصور پر خروج کو جائز قرار دیا تھا اور جواز کے فتوے دیے تھے 'ان حضرات میں امام مالک بن انس نضحی المنظم بھی تھے اگرچہ اور جواز کے فتوے دیے تھے 'ان حضرات میں امام مالک بن انس نضحی المنظم بھی تھے اگرچہ

انہوں نے بعد میں کہا کہ ہماری گردنوں میں منور کی بعیت کا حلقہ پڑا ہوا ہے لیکن منصور نے اس جواب کو کافی نہیں سمجھا اور ان حضرات سے کہا کہ تم نے بطیب خاطر بیعت نہیں کی ہے بلکہ تم نے اس سلسلہ میں مکرو فریب سے کام لیا ہے اور دباؤ سے بیعت کی ہے اس لئے تم کو بھی امان نہیں مل سکتی۔

#### منصور کی فتوحات:۔

۱۳۹ ھ میں منصور نے قبرص پر حملہ کیا۔ ۱۳۷ ھ میں اس نے اپنے چھا عیسیٰ بن مویٰ کو دور کو و ایعدی سے معزول کرکے اپنے بیٹے مہدی کو و ایعد نامزد کیا طالانکہ عیسیٰ بن مویٰ کو خود سفاح نے منصور کے بعد و ایعد مقرر کیا تھا۔ یہ وہی عیسیٰ بن مویٰ ہیں جضوں نے منصور کی جانب سے محمد اور ابراہیم کا مقابلہ کرکے ان کو زیر کیا تھا اور اب اس بیچارے کو اس کا یہ صلہ دیا گیا۔

۱۳۸ ھ میں تمام ممالک پر منصور کا قبضہ اور اس کا اقدار مشخکم ہو گیا اور اس کی ہیبت تمام لوگوں میں بیٹھ گئی اور اب کوئی ملک سوائے اندلس کے ایبا نہیں تھا جو منصور کے قبضہ میں نہ ہو اور اندلس بھی یوں قبضہ میں نہ آسکا کہ وہاں عبدالرحمٰن بن معاویہ اموی مروانی نے سلطنت قائم کرلی تھی اور اس نے اپنے لئے امیر المومنین کا لقب اختیار نہیں کیا بلکہ خود کو صرف امیر کملوایا اور اس طرح اس کے بیٹوں نے خود کو بھی امیر المومنین نہیں کملوایا۔

۱۳۹ ھ میں منصور نے بغداد کی تغیر سے فراغت پائی۔ ۱۵۰ھ میں فراسانی فوج نے بغادت کر دی اس بغاوت کا سرگروہ امیر استاد سیس تھا اور اس فوج نے اس کی قیادت میں فراسان کے اکثر حصوں پر قبضہ کیا اور منصور کے لئے ایک عظیم خطرہ پیدا ہوگیا اور منصور کو زبردست دھچکا لگا۔ منصور اس بغاوت سے بہت پریشان تھا۔ چنانچہ اس بغاوت کو فرد کرنے اور استاد سیس کی سرکوبی کے لئے تین ہزار کا لشکر روانہ کیا دونوں لشکروں کا مقابلہ فارس اور راجل کے مابیں ہوا۔ منصور کی فوج کا سپہ سالار اجٹم مروزی بڑی بمادری سے لڑا لیکن مارا گیا۔ اس کے مابیں ہوا۔ منصور کی فوج کا سپہ سالار اجٹم مروزی بڑی بمادری سے لڑا لیکن مارا گیا۔ اس کے مارے جانے سے تمام لشکر بدحواس ہوگیا اور بھاگ پڑا جب اس شکست کی خبر منصور کو پنجی تو اس نے ایک زبردست لشکر کثیر التعداد سپاہیوں پر مشمل عاذم بن حزیمہ کی سرکردگ

شروع ہوا اور دونوں طرف سے فتح کی جان تور کر کوشس کی گئی' اس جنگ میں ایبا زبردست رن پڑا کہ ستر ہزار سپاہی طرفین سے کام آئے لیکن آخر کار استاد سیس کو شکست ہوئی اور اس نے بھاگ کر ایک بہاڑ پر بناہ لی۔

# چودہ ہزار سابی قتل کر دیئے:۔

حاذم نے اس کے لشکر کا تعاقب کیا اور چودہ ہزار سپاہیوں کو گرفتار کرلیا اور سب کو متن خرار سپاہیوں کو گرفتار کرلیا اور سب کو متن ہزار سب ایک عرصہ تک بہاڑ پر محصور رہا آخر کار محاصرہ سے شک آگر تمیں ہزار کے انتخار کے ساتھ خود کو منصور کے حوالے کر ویا(۳) (اور اس تمیں ہزار کا جو انجام ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے کہ سب متہ تیخ کر دیئے گئے ہوں گے۔)

الا ھ میں شر رصافہ (بغداد کے قریب) بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا۔

۱۵۳ ھ میں منصور نے اپنی رعیت کے لئے یہ احکام جاری کئے کہ وہ بانس اور ریثوں سے بنی ہوئی کمبی کمبی ٹوبیاں (قلانس الفوال) جو حبثی اوڑھتے تھے اوڑھیں۔ ابو ولالہ شاعر نے طزیہ اشعار کے۔(م)

۱۵۸ ه میں منصور کا ایک اور کارنامہ ظہور میں آیا کہ اس نے والی مدینہ کو تھم دیا کہ حضرت سفیان توری نفتی اور عباد بن کیر کو قید میں ڈال دو اس نے تھم کی تقبیل کی (اور ان بزرگان امت کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا)۔ لوگوں کو فکر دامن گیر ہوئی کہ وہ کمیں ان دونوں کو قتل نہ کردے' ای اثنا میں جج کا زمانہ آگیا اور بھکم ایزدی منصور مکہ مظمہ میں بحالت صحت و تندرستی نہ بہنچ سکا بلکہ مریض ہوکر پہنچا اور وہیں مرگیا اور اللہ تعالی نے اس کے شرصت و تندرستی نہ بہنچ سکا بلکہ مریض ہوکر پہنچا اور وہیں مرگیا اور اللہ تعالی نے اس کے شرصت ان دونوں بزرگوں اور دوسرے ہزاروں افراد کو بچالیا۔

### منصور کی وفات:۔

منصور نے ماہ ذی الحجہ ۱۵۸ ہ میں مقام بطن میں انقال کیا اور اس کو نہر میمون اور کوہ حجون کے درمیان وفن کر دیا گیا۔ سم الخاسر نے اس کی موت پر بیہ شعر کھے۔ (۵) ابن عساکر کہتے کہ جب امیر ابو جعفر منصور حکومت سے پہلے طلب علم میں اکثر سفر کی

حالت میں رہتا تھا' ایسے ہی ایک سفر میں یہ ایک منزل پر پہنچا' وہاں کے چوکیدار نے کما کہ جب بتک تم دو درہم اوا نہیں کرو گے یہاں نہیں شر سکتے۔ منصور نے کما کہ مجھے معاف کرو میں بنی ہاشم ہوں' اس نے کما دو درہم کی اوائیگی پہلے کرو پھر ٹھرو۔ منصور نے کما کہ مجھ سے نہ لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچا حضرت عباس نفتی الملائی کی اولاد ہوں گر چوکیدار نہ مانا۔ منصور نے کما کہ اچھا قرآن کا قاری ہی سمجھ کر چھوڑے دے چوکیدار پھر بھی نہ مانا اور دو درہم کے لئے اصرار کیا۔ منصور نے کما کہ میں فقیہ اور عالم ہوں گر چوکیدار اپنے مطالبہ سے باز نہ آیا آخر کار منصور عاجز آگیا اور اس نے دو درہم نکال کر حوالے کر دیئے۔ بسب یہ وہاں سے واپس ہوا تو اس نے مال جمع کرنے کی دل میں ٹھان کی اور اس میں اس حد بھرھ گیا کہ اس کا لقب ابو الدوائیق(۲) پڑ گیا۔

ریح بن یونس کتے ہیں کہ منصور کا قول ہے ' طفاء بس چار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق۔
حضرت عمر فاروق ' حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ عنهم اور بادشاہ بھی چار
ہیں معاویہ نضی آری آری آری اللک ہشام اور میں (منصور) حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ
ایک روز مجھ سے منصور نے وریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے
افصل کون شخص ہے؟ میں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی
اللہ تعالی عنما' منصور نے کہا تم سے کہتے ہو میری بھی یمی رائے ہے کہ میمی افضل ترین ہیں۔
اللہ تعالیٰ عنما' منصور نے کہا تم سے کہتے ہو میری بھی میمی رائے ہے کہ میمی افضل ترین ہیں۔
اساعیل خیری کہتے ہیں کہ عرفہ کے روز منصور نے منبر پر چڑھ کر یہ خطبہ دیا۔

اے لوگو! گو میں اللہ کی طرف سے روئے زمین کا بادشاہ ہوں' ناکہ میں اس کی تعریف اور اس کی ہدایت سے رعیت پروری کروں' اس نے مجھے اپنے خزانے کا امانت وار اور محافظ اس لئے بنایا ہے کہ میں اس کے مال کو خداوند تعالیٰ کے اراوے اور اس کے حکم کے مطابق تقسیم کروں' مجھے خداوند تعالیٰ نے اس خزانے کا قفل بنایا ہے' جب اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا تو تمحارے عطیات کے لئے کھولے گا (جب مشیت اللی ہوگی تم کو عطیات دیئے جائیں گے) اور جب تک وہ بند رکھنا جاہے گا وہ قفل بند رہے گا۔

لوگو محس چاہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاؤ اور آج کے اس مبارک اور شریف دن' تم اس خداوند بزرگ و برتر سے جس نے اپ فضل و کرم سے اس مبارک دن میں اپنی کتاب میں الیوم اکملت لکم دینکم و ا تممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا ○ فرمایا۔ وعاکوکہ وہ مجھے راہ صواب وکھائے اور نیک راہ

چلنے کے لئے میری پشت پناہی فرمائے 'تم پر احمان و نری کرنے کی توفیق دے اور تم پر عطا و بخش کے لئے میرے دل کے دروازے و افرما دے آگہ میں عدل و انصاف کے ساتھ تمارے وظائف و مناصب اور "نخواہیں تم کو تقسیم کر سکوں کیونکہ وہ سننے والا اور (دعاؤں کا) تجول کرنے والا ہے۔

صولی کہتے ہیں کہ اس خطبہ کا محرک یہ امر ہوا تھا کہ لوگ اس کو بخیل کہتے تھے چنانچہ اس نے اس خطبہ کے آخر میں یہ بھی کما تھا کہ ''لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین مال خرچ نہ کرنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا کا تھم نہیں ہے''

اسمعی کا قول ہے کہ مصور ایک روز خطبہ کے لئے مبر پر آیا اور اس نے اس طرح خطبہ شروع کیا الحمد لله احمدہ وا ستعینہ وا و من به ا و تو کل و علیه وا شهد ان لا اله الا الله وحدہ لا شریک له ۞ ابھی وہ بیس تک کئے پایا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کر کما یا امیر المومئین ذرا یہ بھی ذکر کر دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ منصور نے خطبہ کا سلسلہ وہیں ختم کر دیا اور اس شخص سے کما کہ مرحبا شاباش تو نے بہت براا ذکر چھیڑ دیا اور ایک براا خوف یاو دلایا! ہیں اللہ سے پناہ مائکا ہوں اس بات کے کہنے سے کہ ان سے کما جائے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کی عزت ان کو گناہوں کی طرف اور زیاوہ مائل کر دیتی ہے۔ معرض! جیا کہ اللہ سے ڈرو تو ان کی عزت ان کو گناہوں کی طرف اور زیاوہ مائل کر دیتی ہے۔ معرض! جیرا یہ وعظ و نصیحت ہمارے ہی گھر سے شروع ہوئی ہے اور ہم ہی سے نگل ہے ' اے معرض! جیرا یہ موال تیری خلوص نیت پر بنی نہیں بلکہ یہ تیری خودنمائی پر بنی ہے پہلے تم سختیاں برداشت سوال تیری خلوص نیت پر بنی نہیں بلکہ یہ تیری خودنمائی پر بنی ہے پہلے تم سختیاں برداشت سوال تیری خلوص نیت پر بنی نہیں بلکہ یہ تیری خودنمائی پر بنی ہے پہلے تم سختیاں برداشت سوال تیری خلوص نیت نہر اعراض کرو اس اس معرض سے چٹم پوٹی کرنا ہوں اور تم بھی اس پر گرفت نہ کرنا کوگو! تم اس سے اور اس جیسے شریر لوگوں سے الگ رہو۔ ' یہ کہ کر کرنا ہوں اور تم بھی اس پر گرفت نہ کرنا کوگو! تم اس سے اور اس جیسے شریر لوگوں سے الگ رہو۔ ' یہ کہ کر دیا جمال چھوڑا تھا اور کما وا شہد ا ن محمد ا عبدہ معرضہ آگیا تھا اور بیں!

# منصور کی اپنے بیٹے مہدی کو نصائح:۔

منصور نے اپنے بیٹے مهدی سے کما کہ اے ابو عبداللہ (مهدی کی کنیت) کوئی خلیفہ بغیر تقوی کے امور خلافت انجام دینے کی بیہ صلاحیت نہیں رکھتا اور کوئی بادشاہ رعیت کی

فرمانبرداری کے بغیر بادشاہت قائم نہیں رکھ سکتا' اور کوئی رعایا عدل کے بغیر اطاعت نہیں کر کئی 'میں سکتے' سب سے بہتر وہ محض ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے اور سب سے زیادہ بیو قوف وہ ہے جو ظلم کرے' اے بیٹے! کسی امر میں غود فکر کے بغیر بکا ارادہ نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ غور و فکر انسان کے لئے بمنزلہ آئینہ کے ہے جس میں اپنا حسن و فیج معلوم ہو تا ہے' بھیشہ نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا اور قدرت کے وقت معاف کر دینا۔ یاد رکھو تالیف قلب ہی اطلت پر مائل کرتی ہے' فتیابی کے بعد بھیشہ تواضع اور رحمل اختیار کرنا۔

#### عفو درگزر:-

مبارک بن فضالہ کتے ہیں کہ میں ایک روز منصور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے ایک مجرم کو قتل کرنے کا تھم دیا اس موقع پر میں نے کہا یا امیر المومنین میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن فداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندادیگا کہ فداوند تعالیٰ کے ذمہ جن لوگوں کا اجر ہو وہ کھڑے ہو جائیں' اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے کی کو معاف کیا ہو! یہ سن کر منصور نے کہا اس شخص کو چھوڑ دو'

اصمعی کتے ہیں کہ منصور نے ایک مجرم کو سزا کا تھم بنانے کے لئے طلب کیا وہ شخص عاضر ہوا اور اس نے عرض کیا! اے امیر الموسنین! انقام عدل ہے اور معافی فضل ہے 'ہم خداوند تعالیٰ سے امیر الموسنین کیلئے دعا کرتے ہیں کہ مجیب الدعوات امیر الموسنین کو کسی ادفیٰ سے ادفیٰ مصیبت میں بھی گرفتار نہ کرے امیر الموسنین کو دن دونی اور رات چوگئی ترقی عاصل ہو' یہ سن کر منصور نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا۔ اسمعی سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام میں منصور نے ایک بدوی سے کہا کہ مقام شکر ہے خداوند تعالیٰ نے تم پر سے طاعون محض اس لئے دور کر دیا کہ تم ہمارے زیر حکومت ہو (ہماری برکت سے طاعون کی ویا تم سے دور ہوگئ) بدوی نے فورا" جواب دیا کہ طاعون اور تمصاری حکومت مودون کی ویا تم سے دور ہوگئ) بدوی نے فورا" جواب دیا کہ طاعون اور تمصاری حکومت دونوں کو اکٹھا ہم پر مسلط نہیں دونوں ہی برابر ہیں۔ واقعی خداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے دونوں کو اکٹھا ہم پر مسلط نہیں

محمد بن منصور بغدادی کہتے ہیں کہ ایک دن منصور کے پاس عابدوں کا ایک گروہ آیا اور

منصور کو نصیحت کی کہ خداوند تعالی نے تم کو دنیا کی تمام تعتیں عطا کی ہیں تو پھے اپنی آسائش کے لئے زمین کا ایک عمرا بھی خرید لو' اور اس رات کو بھی یاد کرلیا کرو کہ جس رات کو پہلی بار قبر میں سوؤ کے اور اس دن کو بھی یاد کرلو جس کے بعد تہمارے لئے پھر رات نہیں آئے گیا۔ یہ نصائح من کر منصور نے کما کہ ان لوگوں کو پھے مال دے دیا جائے اور پھر خاموش ہوگیا ان ذاہدوں میں سے ایک نے کما کہ منصور اگر ہم کو خواہش ہوتی تو ہم تم کو نصیحت کی جرات نہیں کرتے'

عبدالسلام بن حرب کہتے ہیں کہ ایک روز منصور نے عرق و بن عبید کو بلایا جب وہ آئے تو منصور نے ان کو کچھ روپیہ وینا چاہا لیکن انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ منصور نے کہا کہ واللہ یہ مال تو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ عمر و بن عبید نے جواب دیا کہ خدا کی فتم میں اس کو قبول نہیں کروں گا'اس وقت مہدی (و لیعبد سلطنت بھی موجود تھا) مہدی نے کہا امیر المومنین نے فتم کھائی ہے آپ مال قبول کرلیجے' عمر و بن عبید نے کہا کہ امیر المومنین کے لئے فتم کا کفارہ میری بہ نبیت اوا کرنا زیادہ آسان ہے۔ منصور نے کہا کہ اچھا پھر آپ کو کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ انھوں نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب تک میں خود کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ انھوں نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب تک میں خود کہ اس نہ آؤل مجھے نہ بلوایا جائے اور جب تک میں خود کچھ طلب نہ کروں مجھے کچھ لینے پر مجبور نہ کیا جائے! منصور نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مہدی کو و لیعہد کر دیا ہے آپ نے جواب دیا کہ منصور جب تھیں موت آئے گی تو ان باتوں کے سوچنے کا موقع نہیں طے گا بلکہ تم دو مری باتوں میں مشغول ہوگے۔

# منصور کی عدل دوستی:۔

عبداللہ بن صالح کہتے ہیں کہ منصور نے سوار ابن عبداللہ قاضی بھرہ کو لکھا کہ اس زمین کے قضیہ پر غور کیا جائے جو فلال داروغہ اصطبل(۸) اور تاجر کے مابین باعث نزاع بنا ہوا ہے' تم کو چاہیے کہ تم اس مقدمہ کا فیصلہ داروغہ اصطبل کے حق میں کرو۔ سوار بن عبداللہ نے جواب میں لکھا کہ میرے سامنے جو گواہ گزرے ہیں ان کی گواہی بمو جب تاجر کا حق ثابت ہو تا ہے اور میں اس شمادت کے خلاف فیصلہ کس طرح دے سکتا ہوں اس پر منصور نے لکھ کر جیجا کہ واللہ تم کو داروغہ اصطبل کے حق میں فیصلہ دینا ہوگا اس کے جواب میں نے کہ کو داروغہ اصطبل کے حق میں فیصلہ دینا ہوگا اس کے جواب میں

قاضی سوار نے لکھ بھیجا کہ واللہ میں سوداگر کے حق میں فیصلہ کروں گا۔ جب یہ آخری جواب منصور کے پاس پنچا تو منصور نے کہا "خداکی قتم میں نے تمام زمین کو عدل سے معمور کر دیا کہ میرا قاضی مجھ سے عدل و انصاف میں مخالفت کرتا ہے۔

روایت ہے کی فخص نے منصور سے قاضی سوار کی شکایت کی منصور نے انھیں طلب کیا یہ دونوں بیٹے ہوئے تھے کہ منصور کو چھینک آئی 'قاضی سوار نے چھینک کے جواب میں یر تمک اللہ ( شمیتہ) نہیں کما اس پر منصور نے قاضی سوار سے کما کہ آپ نے میری چھینک کے جواب میں یر تمک اللہ کیوں نہیں کما 'اس پر قاضی سوار نے کما کہ آپ نے چھینک کے بعد الحمد لللہ کیوں نہیں کما منصور نے کما میں نے اپنے دل میں الحمد للہ کمہ لیا تھا اس پر قاضی سوار نے کما کہ میں نے بھی تشمیت دل میں کمہ لی تھی (یر تمک اللہ و لمیں کمہ لیا تھا) یہ سوار نے کما کہ میں نے بھی تشمیت دل میں کمہ لی تھی (یر تمک اللہ و لمیں کمہ لیا تھا) یہ سن کر منصور نے کما کہ آپ اپنی خدمت پر واپس چلے جائیں جب آپ نے میرے ساتھ کیا رعایت نہیں برتی تو پھر آپ اور کی کے ساتھ کیا رعایت کریں گے۔

### انصاف ببندي كاايك اور واقعه:

مخیر مدنی کتے ہیں کہ منصور جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو اس وقت وہاں کے قاضی عجمہ بن عمران طلی تنے میں قاضی صاحب کا کاتب تھا۔ چند شتر بانوں نے کسی معالمہ میں منصور پر نالش کر دی تھی۔ قاضی صاحب نے مجھے طلب کیا اور فرایا کہ منصور کے نام طلبی کا فرمان کھتے جاری کردو تاکہ ان کی موجودگی میں انصاف کیا جائے، میں منصور کے نام طلبی کا فرمان کھتے ہوئے جھبکا تو قاضی صاحب نے تاکیدا" کہا۔ آخر کار میں نے ضابطہ کے مطابق وہ فرمان جاری کر دیا اور اس پر قاضی صاحب کی مہرلگا دی، قاضی مجمہ بن عمران نے مجھ سے فرمایا کہ طلبی کا بیہ تیم نامہ لیکر تم ہی منصور کے پاس جاؤ میں حکم نامہ لیکر رہیج (حاجب منصور) کے پاس گیا۔ رہیج نے منصور کے پاس جاؤ میں حکم نامہ لیکر رہیج (حاجب منصور) کے پاس گیا۔ واپس آیا تو اس نے حاضرین کو خطاب کرکے کہا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں قاضی کی عدالت میں طلب کیا گیا ہوں میرے ساتھ وہاں کوئی شخص نہ جائے چنانچہ قاضی صاحب کی طلبی عدالت میں طلب کیا گیا ہوں میرے ساتھ وہاں کوئی شخص نہ جائے چنانچہ قاضی صاحب کی طلبی کر منصور اور رہیج حاجب دونوں عدالت میں حاضر ہوئے اور خلیفہ کی تعظیم کے لئے ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، یہاں تک ہوا کہ منصور کی چادر ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے سے کوئی بھی نہیں اٹھا، یہاں تک ہوا کہ منصور کی چادر ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے کوئی بھی نہیں اٹھا، یہاں تک ہوا کہ منصور کی چادر ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے کوئی بھی نہیں اٹھا، یہاں تک ہوا کہ منصور کی چادر ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے

اٹھائی۔ آخر کار مقدمہ کی ساعت ہوئی اور قاضی صاحب نے منصور کے خلاف مقدمہ کا فیصلہ کیا۔ جب مقدمہ سے کہا کہ خداوند تعالیٰ کیا۔ جب مقدمہ سے کہا کہ خداوند تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے میں تمحاری اس انصاف پندی اور عدل دوستی سے خوش ہوکر تم کو دس بزار دینار بطور عطیہ دیتا ہوں۔

### شاعر كا انعام:

محد بن حفص العجلي كيتے ہيں كہ ابو دلامہ شاعر كے يهال لؤكا پيدا ہوا تو اس نے منصور كو يہ خبر پنچائى اور اس نے منصور كى مدح ميں يہ اشعار پڑھ:۔

لو كان ييقعد فوق الشمس من كرم قوم لقيل اقعد وايام ال عباس وعليه

اگر کوئی مخض اپنی بزرگ کے باعث آفاب پر بیٹھ سکتا ہے تو اے آل عباس وہ قوم تم ہی ہو!
ثم ارتقوا فی شعاع الشمس کلکم الی السماء فا نتم اکرم الناس
یہ اشعار پڑھ کر ابودلامہ نے ایک تھیلی نکال کر منصور کے سامنے پیش کردی' منصور
نے کما کہ یہ کیا ہے' ابو دلامہ نے کما کہ جو کچھ انعام آپ مجھے دینا چاہتے ہیں مجھے اس میں
دید بجے منصور نے تھم دیا کہ اس تھیلی کو درہموں سے بھر دیا جائے' چنانچہ اس میں دو ہزار
درہم آئے۔

# منصور کاعلم دینی سے شغف:۔

محمد بن سلام مجمی کہتے ہیں کہ کمی شخص نے منصور سے دریافت کیا کہ آپ کی کوئی آرزو باقی رہ گئی ہے؟ منصور نے کہا کہ صرف یہ آرزو باقی ہے کہ میں ایک چبوترے پر بیشا ہوں اور میرے چاروں طرف اصحاب حدیث بیٹے ہوں (جن سے احادیث نبوی مشاری کا کہا کہ سنوں) اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ دو سرے روز جب وزرا' مملکت اور اراکین سلطنت اس کے چاروں طرف کاغذات (سرکاری) لیکر مع قلم دوات حاضر ہوئے تو اس شخص سلطنت اس کے چاروں طرف کاغذات (سرکاری) لیکر مع قلم دوات حاضر ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ لیجئے آپ کی وہ تمنا بھی پوری ہوگئی۔ منصور نے جواب دیا کہ یہ اصحاب حدیث

نہیں ہیں' ان لوگوں کے کپڑے تو پرانے چھٹے ہوں گے۔ وہ ننگے پاؤں اور ان کے سرکے بال برھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ مسافروں جیسی حالت میں رہتے ہیں اور ان کا کام صرف احادیث کا نقل کرنا ہوتا ہے۔

عبدالصمد بن علی سے روایت ہے کہ میں نے منصور سے کہا کہ آپ نے سزا دینے پر الی کر باندھی رکھی ہے گویا معافی کا نام ہی آپ نے نہیں سایہ سن کر منصور نے جواب دیا کہ کہ آل مروان کا خون اب تک نہیں سوکھا ہے اور آل ابی طالب کی تلواریں ابھی تک میان میں نہیں گئی ہیں (مراونیوں اور علوبوں نے دل سے اطاعت قبول نہیں کی ہے) ہم ابھی اسی قوم ہیں جن کے دلوں میں خلفاء کی ہیبت ابھی تک قائم نہیں ہوئی ہے اس لئے لفظ عفو کا بھول جانا اور عقوبت کا استعال کرنا ضروری ہے۔

یونس بن حبیب کتے ہیں کہ زیاد بن عبداللہ حارثی نے منصور کو ایک کمتوب لکھا اور اس میں عطیات اور وظائف میں اضافہ کی استدعا کی۔ انھوں نے یہ درخواست بہت فصیح و بلیغ طرز میں تحریر کی تھی' منصور نے ان کی درخواست کے جواب میں لکھا کہ جب کسی مخفص میں تو گری اور بلاغت دونوں چزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور امیر المومنین کو تمھاری طرف سے بھی اندیشہ ہے (کہ تم فصیح و بلیغ ہو اگر تمھارے وظائف میں اضافہ کر دیا گیا تو تم میں غرور و تکبر ہو جائے گا) پس تم اس بلاغت پر ہی اکتفا کرو۔

محمد بن سلام کتے ہیں کہ ایک دن منصور کو پیوند دار کرنا پنے دیکھا تو لونڈی نے طنزا" کہا کہ یہ ظلفہ ہیں جن کا کرنا بھی بے پیوند نہیں! منصور نے کہا کہ تجھ پر افسوس کیا تو نے ابن ہرمہ کا بید شعر نہیں سا:۔

قد يدريك الشرف الفتى ور داؤه خلق و حبيب قميصه مرقوع وبى جوان شرف بزرگ كو پنچ سكتا ، جس كى چادر پھى ہوئى ہے اور جس كى قيص كے جيب ميں پوند لگا ہو۔

### منصور کے بخل کی مثال:۔

عسری اوائل میں تحریر کرتے ہیں کہ منصور بی عباس میں الیا ہی بخیل اور لئیم تھا جیسے عبدالملک بی امید میں! کسی شخص نے منصور کی قیص کو جب پوند لگا ہوا دیکھا تو اس نے کہا

کہ خداکی قدرت ہے کہ اس نے منصور کو باوجود باوشاہت و سلطنت کے فقر میں بتلا کر دیا ہے مسلم الحاوی نے اسی مضمون کو ایک گانے میں اداکیا کیے گانا منصور نے بھی من لیا اور اس پر اتنا مسرور ہواکہ قریب تھا کہ وہ اپنی سواری کے گھوڑے سے گر پڑے اور اس گویئے کو نصف درہم انعام میں دیا۔ اس انعام کو دیکھ کر مغنی مسلم الحاوی نے کہا کہ میں نے ایک بار ہشام کے سامنے گانا گایا تھا تو انھوں نے خوش ہوکر مجھے وس ہزار درہم انعام میں دیئے تھے۔ منصور نے کہا کہ ہشام نے وہ رقم تم کو بیت المال سے نہیں دی ہوگی بلکہ جیب خاص سے دی ہوگئ اگر تجھے اے حریص! اب بھی اسے بی انعام کی ضرورت ہے تو کسی مخص کو مقرر کر دے وہ ہشام سے اب بھی وصول کرلیگا۔(۹) گر ان مغنیوں نے آتے جاتے اس کا اتنا پیچیا لیا دے وہ ہشام لے کر ہی ٹلے۔

عنکری نے اوائل میں لکھا ہے کہ جرمہ بہت ہی بردا شرابی تھا ایک بار وہ منصور کے پاس آیا اور اس نے یہ اشعار بڑھے:۔ ترجمہ:۔ آپ جس شخص کو امان دیتے ہیں اس کی مال بہت ہی زیادہ مصون و مامون ہو جاتی ہے اور جس شخص کو ہلاک کرتے ہیں اس کی مال عمر

بھر روتی بھرتی ہے۔

یہ اشعار من کر منصور بہت زیادہ مخطوظ ہوا اور کہا کہ اے ابن ہرمہ کیا مطلب ہے؟

اس نے کہا کہ آپ عالل مدینہ کو لکھ دیجئے کہ جب وہ مجھے نشہ کی حالت میں دیکھے تو مجھ پر حد
جاری نہ کرے! منصور نے کہا کہ میں حدود اللی میں کس طرح مداخلت کر سکتا ہوں' ابن ہرمہ
نے کہا کہ پھر ایسا حیلہ تجویز کر دیجئے کہ میں حد سے محفوظ رہوں۔ منصور نے عامل مدینہ کو
لکھ دیا کہ جب کوئی شخص ابن ہرمہ کو حالت سکر میں پکڑ کر لائے تو اس لائے والے کے سو
درے اور ابن ہرمہ کے اسی درے لگائے جائیں۔ اس محم کے بعد صورت یہ ہوئی کہ اگر
عامل مدینہ خود بھی ابن ہرمہ کو نشہ کی حالت میں دیکھتا تو یہ کہتا ہوا اس کے پاس سے گزر جاتا
کہ کون اسی درے لگوانے کے لئے سو درے کھائے۔ (اس طرح ابن ہرمہ سزا سے نیج گیا)
کہتے ہیں کہ منصور نے مذکورہ اشعار س کر ابن ہرمہ کو ہزار درہم بھی انعام میں دیئے تھے اور
کہا تھا کہ اے ابن ہرمہ اس رقم کو احتیاط سے خرچ کرنا میرے پاس شمیں دیئے کے لئے اور
کہا تھا کہ اے ابن ہرمہ اس رقم کو احتیاط سے خرچ کرنا میرے پاس شمیں دیئے کے لئے اور

منصور کی شاعری:۔

منصور ابو جعفر عبداللہ نے بہت کم اشعار کے ہیں یہاں ہم اس کے صرف دو شعر نقل کرتے ہیں:۔

ا فا كنت فا راى فكن فا عزيمة فا ن فسا د الراى ان يترد دا اگر تو صاحب رائ م بحى مونا چاہيے كه بيتك تردو رائ كا فاد (كرورى) م-

ولا تمهل الاعداء يوما بقدرة و با درهم ان يملكو مثلها غدا جب تجه كو وشمنول بر قدرت عاصل موا أو كر وهيل مت وك ايبانه موكه وه تجه بركل قابو بالين!

#### منصور کے سامنے اظہار حقیقت:

عبدالرحمٰن بن زیاد بن الغم افریق کہتے ہیں کہ میں اور منصور خلافت سے پہلے ایک ہی جگہ تخصیل علم کرتے تھے' ایک روز منصور مجھے اپنی قیام گاہ میں لے گیا مجھے کھانا کھلایا لیکن کھانے میں گوشت موجود نہیں تھا' خادمہ سے منصور نے پوچھا کچھ میٹھا بھی ہے اس نے کہا نہیں' منصور نے کہا کچھ کھجوریں ہوں تو وہی لے آ' خادمہ نے اس سے بھی انکار کیا یہ من کر منصور لیٹ گیا اور یہ آیت پڑھی عسی ربکم ان پھلک عدوکم النے

#### (بت ممكن ہے كه تمحارا رب تمحارك وسمن كو بلا كروك)

جب منصور تخت نشین ہوا تو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے وریافت کیا کہ بنو امیہ کے مقابلہ میں ہماری باوشاہت اور حکومت کیسی ہے؟ میں نے کما کہ جتنا ظلم اب ہو رہا ہے اتنا ظلم ان کے زمانے میں نہیں ہوا۔ منصور نے یہ سن کر کما کہ مجھے اچھے اعوان و انصار نہیں طے۔ میں نے کما کہ حضرت عمرفت اللہ اللہ کا قول ہے کہ باوشاہ تو بازار کی طرح ہے جس جنس کی نکامی زیادہ ہوتی ہے وہ چیز بازار میں زیادہ آتی ہے اگر باوشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملے ہیں اور اگر فاسی و فاجر ہے تو ایسے ہی شخص باوشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملے ہیں اور اگر فاسی و فاجر ہے تو ایسے ہی شخص

ملیں گے۔

اقوال منصور:

منصور کا قول ہے کہ بادشان ان تین باتوں کے علاوہ اور تمام باتیں برداشت کرلیتا ہے

(۱) افشائے راز (۲) حرم میں دست اندازی (۳) ملک میں بعاوت پھیلانا۔ صولی منصور کا قول بیان کرتے ہیں کہ جب وحمٰن تیری طرف ہاتھ برھائے تو اگر تجھ میں طاقت ہم منصور کا قول بیان کرتے ہیں کہ جب وحمٰن تیری طرف ہاتھ برھائے تو اگر تجھ میں طاقت ہم اور اس کا ہاتھ کا خوال اور اگر یہ طاقت نہیں تو پھر چوم لے! (قوت سے زیر کرلینا ور نہ اطاعت کرنا ہی بہتر ہے)۔ صولی نے یعقوب بن جعفر سے منصور کی ذکاوت و دانشمندی کے بارے میں بیا تو رہیج سے کہا کہ جھے ایک ایبا شخص پیش ایبا شخص فراہم کر دے جو جھے تمام مشہور مقامات کی بیر کرائے چانچہ ایک ایبا شخص پیش کر دیا گیا۔ اس نے منصور کو تمام مشہور مقامات کے بارے میں بتالیا اور بیر کرائے لیکن جب تک منصور نہیں پوچھتا تھا وہ خود نہیں بتا تھا جب وہ منصور کو بیر کرائے رخصت ہونے لگا تو منصور نے ایک ہزار درہم دیے جانے کا حکم دیا اس شخص نے رہیج سے اس رقم کا چلتے وقت مطالبہ کیا' رہیج نے کہا کہ امیر المومنین نے تو ایبا کوئی حکم نہیں دیا ہے تم دوبارہ جاکر اس مطالبہ کیا' رہیج نے کہا کہ امیر المومنین نجھ کو حکم دیریں اور میں وہ رقم کے سلملہ میں ان کو یاد دلا دو۔ ناکہ امیر الممومنین بچھ کو حکم دیریں اور میں وہ رقم تم کو دیدوں یہ مخص رہے باس کیا تو گفتگو کا موقع نہیں ملا جب مضور رخصت ہونے لگا تو اس شخص نے از خود کہا یا امیر المومنین یہ مکان عاتکہ کا ہے جب منصور رخصت ہونے لگا تو اس شخص نے از خود کہا یا امیر المومنین یہ مکان عاتکہ کا ہے جب منصور رخصت ہونے لگا تو اس شخص نے از خود کہا یا امیر المومنین یہ مکان عاتکہ کا ہے جب منصور رخصت ہونے لگا تو اس شخص نے از خود کہا یا امیر المومنین یہ مکان عاتکہ کا ہے ۔

ترجمہ:۔ میں دشمنوں کے خوف سے تجھ سے زبردستی جدا ہو رہا ہوں۔ میرا دل تیرے ساتھ رہے گا اگر چہ میرا جم تجھ سے جدا رہا ہے۔ یہ شعر س کر منصور کے زبن میں فورا" پورا قصیدہ آگیا جس میں یہ شعر بھی ہے کہ:۔

ترجمہ:۔ میں مجھے دیکھا گہوں کہ جو تو کہنا ہے وہی کرنا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہنے ہیں جو کہنے ہیں جو کہنے ہیں جو کہنے ہیں وہ کرتے ہیں دوہ کر دوجہ دیرے۔

صولی اسحاق موصلی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ منصور اپنے ندیموں کے ساتھ پینے پلانے اور گانے بجانے میں نہیں بیٹھتا تھا بلکہ زیج میں ایک پردہ حاکل ہو آ تھا' منصور اور ندیموں کے درمیان تقریبا " ہیں گز کا فاصلہ ہو آ تھا کہتے ہیں ندیموں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا اور دوری کو ختم کرنے والے پہلا امیر مہدی عباسی ہے۔

صولی نے یعقوب بن جعفر سے روایت کی ہے کہ پیامہ کے حاکم تھ بن عباس سے عبداللہ بن عباس حاکم ، کرین کی موجودگی میں ایک روز منصور نے دریافت کیا کہ تحمیں اپنے نام کے معنی بھی معلوم ہیں اور معنی کے ساتھ یہ بھی ہتاؤ کہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس نے کما مجھے نہیں معلوم! منصور نے کما کہ نام تو تمحارا ہا شمیوں جیسا ہے اور معلوم تم کو خاک نہیں 'خدا کی فتم تم نرے جائل ہو۔ قثم نے کما کہ امیر المومنین آپ ہی فرما دیجئے۔ منصور نے کما کہ امیر المومنین آپ ہی فرما دیجئے۔ منصور نے کما کہ قثم اس شخص کو کہتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد کچھ سخاوت کرے اور خود بخود طلب کے لوگوں کو عطیات دے۔

کتے ہیں کہ ایک بار مکھیوں نے منصور کو بہت پریثان کیا پریثان ہوکر منصور نے مقاتل بن سلیمان کو بلا کر دریافت کیا کہ خداوند تعالی نے مکھیوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مقاتل نے جواب دیا کہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ ظالموں کو ذلیل کریں۔

#### اوليات منصور:

محر بن علی خراسانی کا بیان ہے کہ سب سے پہلے نجومیوں کو منصور ہی نے اپنا مقرب بنایا اور نجوم کے احکام پر عمل کیا سب سے پہلے سریانی اور عجمی (فارس) زبان سے عربی زبان میں منصور ہی کے حکم سے کتابیں ترجمہ کی گئیں جیسے کلیلہ دمنہ(۱۰) اور اقلیدس۔ سب سے پہلے منصور ہی نے غیر عرب کو اہل عرب پر حاکم مقرر کیا اور ایک مدت بعد نوبت یمال تک پہنچی کہ عرب نژاد امیرول کا تقرر ہی ختم ہوگیا لیمن ان کی امارت اور قیادت ختم ہوگئ منصور ہی پہلا شخص ہے جس کے زمانہ میں عباسیوں اور علویوں میں اختلافات رونما ہوئے ورنہ اس سے قبل وہ ایک جان اور دو قالب سے (باہم شیر و شکر شے)۔

منصور کی علمی فضیلت اور منصور سے مروی احادیث:۔

صولی کتے ہیں کہ منصور لوگوں ہیں سب سے زیادہ علم حدیث کا جانے والا تھا اس طرح وہ علم الانساب ہیں بھی مہارت کاملہ رکھتا تھا اور ان دونوں علوم کی طلب ہیں اس کی کوششیں مشہور تھیں۔ ابن عساکر تاریخ و دمشق ہیں لکھتے ہیں کہ منصور بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے دست مبارک ہیں انگو تھی پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح صولی کا بیان ہے کہ منصور بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو کوئی اس میں سوا ہوا اس نے شجات پائی اور جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہوا۔ صولی ہی کی یہ روایت ہے کہ اس حدیث کے روایوں میں سے ایک راوی منصور بھی ہیں ہوا۔ صولی ہی کی یہ روایت ہے کہ اس حدیث کے روایوں میں سے ایک راوی منصور بھی ہیں کہ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے کسی کو امیر بناکر اس کا وظیفہ مقرر کر ویا تو اگر اس نے اپنے وظیفہ (یعنی شخواہ) سے زیادہ لیا تو اس نے خیات کی۔

یجیٰ ابن حمزہ حصری کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ جب مجھ کو مہدی ابن منصور نے قضا کا عمدہ سپرد کیا تو مجھ سے کہا کہ تم احکام (کے نفاذ) میں تشدد نہ کرنا کہ میں نے اپنے والد منصور سے بیہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جل اللہ کا ارشاد ہے کہ "مجھے اپنے عزت و جلال کی فتم میں ظالم سے دنیا اور آخرت دونوں میں انتقام لوں گا جس نے مظلوم کو دیکھا اور استطاعت رکھنے کے بوجود اس کی مدد نہ کی (صولی)۔

صولی نے محمد بن عباس بن فرت کے واسطے سے یہ حدیث بھی بیان کی ہے جس کے راویوں میں ایک راوی منصور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ " کہ قیامت کے دن تمام سبب اور نسب میرے سبب اور نسب کے علاوہ منقطع ہو جائمیں گے" صولی ابن اسحاق کے واسطے سے منصور سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ مہینے کے محاق (لیمنی ۱۵ ان کا تاریخ اور ۲۸۴٬۲۲ ، اریخ) میں سفر نہیں کرنا چاہیے ای طرح جب ماہ برج عقرب میں ہو جب بھی سفر نہیں کرنا چاہیے ۔(۱۱)

منصور کے عہد میں ان مشاہیرنے انقال کیا:۔

(عبدالله ابن مقنع سهيل ابن ابي صالح علاء بن عبدالرحن خالد ابن بزيد المصرى الفقيد واؤد بن ابي مند ابو حاذم سلمه بن دينار الاعرج عطا بن ابي مسلم الخراساني يونس بن عبيد سليمان الاحول موئ بن عقبه صاحب الغفارى عمرو بن عبيد المعتزى يكي بن سعيد الانصارى الكلبى ابن اسحق جعفر بن مجد الصادق المش شبل بن عباده مقرئ مكد مجم الانصارى الكلبى ابن المحقق مقرئ مكد مجم بن عبدالرحن ابن ابي ليل ابن جريح حضرت المام ابو حفيه بن عبدالرحن ابن ابي ليل ابن جريح حضرت المام ابو حفيه المحقق المتقادة المحترة الله بن ارطاة عمره الراوية و رومته الشاع الجريري سليمان التيم عاصم الاحول ابن شرمته الصبى مقاتل بن حبان مقاتل بن سليمان بشام بن عروه ابو عمرو بن علاء اشعب الطاع ممزه ابن حبيب الزيات المام اوزاع و

ان حضرات کے علاوہ اور دو سرے لوگ (رضی اللہ تعالی عشم و رحم اللہ تعالی علیم)

#### حواشي

ا۔ غریب مترجم بڑا مجبور اور بے بس ہے کہ ایک طرف علامہ سیوطی احادیث ضبط تحریر میں لاتے چلے جارہے۔ ہیں اور ان ظالموں ' سفاکوں ' عدل دشمنوں ' شراب خواروں ' عیش و نشاط کے متوالوں اور سلطنت الہ کو طوکیت سے بدلنے والوں کے عمد کو عمد خلافت کتے ہیں پھر ان کے سیاہ کارنامے گنواتے ہیں۔ ول گوارا نہیں کرتا اور قلم تحریر کرنے سے رکتا ہے کہ ان سلاطین اور طوک کو خلیفہ جیے پاکیزہ اور مقدس لفظ سے ذکر کیا جائے ' میرے قار کین خواہ کچھ ہی کہیں ہیں تو ان کو خلیفہ جیے پاکیزہ اور مقدس لفظ کی توہین نہیں کروں گا۔ آپ یقین کی کچھ کہ یہ بھی شعبت کا ایک شاخبانہ ہے کہ ان بدا تمالوں اور بدکرداروں کو خلیفہ سے موسوم کراکر خود ہماری زبان سے خلفائے راشدین کے حضور میں بے اوابی کرائی ہے نعوذ با للّه من شرور ا نفسنا د سیا ت ا عما لنا ۔

۲- تاریخ تدو کین حدیث ملاحظہ فرمائیں محض ان سلاطین کو خوش کرنے کے لئے واضعین حدیث نے وضع حدیث کے کارخانے کھول رکھے تھے!

سو۔ قارین کرام! خدارا غور فرمائے کہ اس خواب کے بعد اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت و صیت پر سفاح اور منصور نے کیا کیا' لاکھوں مسلمانوں کا خون بمایا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قید میں ڈال دیا اور اسی پر بس نہ کی بلکہ آپ کو زہر

دلوا دیا جس سے آپ جال بحق ہوگئے' تاریخ الحلفاء میں تو ان کے حالات بہت ہی اختصار سے لکھے گئے ہیں دو سری تاریخیں شلا "تاریخ اسلام از شرر' تاریخ اکبر شاہ خال نجیب آبادی' تاریخ اسلام رئیس احمد جعفری' تاریخ السلام از شاہ معین الدین تاریخ الامت از اسلم جراح بوری ملاحظہ کیجئے اور ان کے سیاہ کارنامے پڑھئے۔ یہ محض استحکام سلطنت کے لئے روباہ بازیاں تھیں اور بس'

۳- علامہ سیوطیؒ نے ان مظالم کی تفصیل نہیں بنائی صرف اشارۃ اتنا ہی کما ہے۔ دوسری تاریخوں میں ان مظالم کی تفصیل موجود ہے۔ آریخ الحلفاء میں اس تفصیل کی مخبائش نہیں تھی (مترجم)

سم۔ اشعار کا ترجمہ:۔ ہم تو امیر سے ترقی کی امید رکھتے تھے سو امام نے ٹوپیوں کو ترقی دی سے ٹوپیاں سروں پر ایس معلوم ہوتی ہیں گویا یمودیوں کی کمروں کو جھول پہنا دی گئی ہو۔

۵۔ اشعار کا ترجمہ:۔ تجاج واپس آگئے اور ابن مجر کو قبر میں چھوڑ آئے گویا اس کو کمہ میں رہن رکھ دیا۔ لوگ آئے مناسک حج اوا کئے اور ان کا امام پھر کی سلوں کے پنچ حالت احرام میں دیا ہوا ہے'

٢- روايت قابل قبول نهيں ٢-

2- آج میں نے تمھارے گئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر آپی نعمت تمام کر دی اور تم میں آپی نعمت تمام کر دی اور تم صارے گئے اسلام کو دین پند فرمایا۔

۸۔ القائد معنی گھوڑوں کو پھرانے والا ٹکہبانی کرنیوالا۔ "واروغہ اصطبل" اس کے لئے زیادہ مناسب ہے چنانچہ ہیں میں نے واروغہ اصطبل ہی ترجمہ کیا ہے۔

۹۔ اس میں طنز پہناں ہے کہ جا اور ہشام کی قبرسے وصول کرلے! یا کسی شخص کو اس وصولیابی کے لئے مقرر کر دے۔

ا۔ کلیہ دمنہ سنکرت زبان کی مشہور کتاب تھی اور رائے دانہ الشلیم کے عمد میں لکھی گئی۔ سنکرت سے اس کا ترجمہ منصور کے میر گئی۔ سنکرت سے اس کا ترجمہ منصور کے میر منشی عبداللہ ابن مقنع المشہور بہ ابن مقنع نے سب سے پہلے عربی زبان میں کیا۔

اا۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اور مقولہ ہے جس کو علامہ نے ان احادیث میں شامل کر دیا ہے جو منصور تک متعدد واسطوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کینجی ہیں۔

#### المهدى ابو عبدالله محدين منصور

مدی ابو عبراللہ محر بن منصور ۱۲۱ھ میں ایدج(۱) کے مقام پر پیدا ہوا بعض مور خین نے اس کا سال پیدائش ۱۲۱ھ مجی بتایا ہے۔ مہدی ام موئی بنت منصور الحمیر یہ کے بطن سے پیدا ہو۔ مہدی بہت ہی تخی اور رعایا کا محبوب باوشاہ تھا۔ مہدی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاکیزہ صحیح الاعتقاد مسلمان تھا۔ مہدی نے زندیقیوں کی اس طرح بخ کئی کی کہ صفحہ ہتی سے تابود کر دیا اور اسی طرح طحدوں کو ملیامیٹ کر دیا۔ مہدی ہی پہلا مخص ہے جس نے زندیقوں اور طحدوں کے رد میں کابیں تھنیف کرائیں۔

مہدی نے حدیث کی ساعت اپنے والد (منصور) اور حضرت مبارک بن فضالہ ہے کی اور اس سے یکیٰ بن حزہ ' جعفر بن سلیمان الفیجی ' محمد بن عبداللہ الر قاشی۔ ابو سفیان سعید بن یکیٰ الحمیری نے حدیث کی روایت کی ہے ' ذہبی کہتے ہیں کہ مہدی کی روایت میں کسی شخص نے جرح و تعدیل نہیں کی (اس کی روایت کو تشلیم کیا ہے)۔

ابن عدی نے عثان سے مرفوعا" بیان کیا ہے کہ بی عباس میں مہدی وہ تنا شخص ہے جو خاندان بی ہاشم کے غلام محمد بن ولید سے روایت کرتاہے جو واضعان حدیث میں سے تھا؟

ابو داؤد اور ترفدی کے حوالہ سے امام ذہبی نے لکھا ہے کہ مہدی نے ابن مسعود کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ امام مہدی کا نام میرے نام پر اور ان کے باپ کا نام میرے پدر بزرگوار کے نام پر ہوگا (یہ حدیث مرفوع ہے اور اس کے تمام راویوں کے نام بھی معلوم نہ ہوسکے۔)

### مهدی کا تقرر اور بهلا خطبه:

مدی جب جوان ہوا تو منصور نے اس کو طبرستان کا تھکم مقرر کر دیا۔ جمال اس نے متعدد علوم حاصل کے اور ادب پر عبور حاصل کیا اور علماء کی صحبت سے بھرپور استفادہ کیا اس زمانہ میں منصور نے اس کو ولیعمد حکومت نامزد کر دیا۔ اور منصور کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ منصور کے انتقال کی خبر اس کو بغداد میں ملی تھی چنانچہ یہ خبر سے اس کے باتھ پر بیعت کی۔ منصور کے انتقال کی خبر اس کو بغداد میں ملی تھی چنانچہ یہ خبر بیخنے کے بعد اس نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا:۔

"اے لوگو! امیر المومنین بھی خدا کا ایک بندہ ہوتا ہے۔ جب تم اس کو پکارتے ہو وہ جواب دیتا ہے اور جب اس کو کوئی تھم دیا جاتا ہے تو وہ اس کو بجا لاتا ہے"!

ابھی مہدی اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ اس کی آواز بھرا گئی۔ اور آتھوں میں آنسو آگئے' اس نے اس طرح ڈیڈبائی ہوئی' آتھوں اور بھرائی ہوئی آواز میں کمان۔

"حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوستوں کے فراق(۲) میں روئے تھے اور مجھ پر دوہرا بوجھ پڑا ہے" ایک باپ کا صدمہ پھر خلافت کا بوجھ! اس خلافت کے بارے میں اللہ تعالی مجھ سے اصاب فرمائے گا۔ میں اس سے اس خلافت کے معاملات میں مدد کا طالب ہوں۔

لوگو! ظاہر و باطن میں کیسال تم امیر کی اطاعت کرنا' ہم تمھارے ساتھ بھلائی کرینگئے' تمھارا بھی یہ فریضہ ہے کہ اپنے اچھے انجام کو پیش نظر رکھو اور انصاف کرانے کے لئے اطاعت و فرمانبرداری سے کام لو۔ یعنی جو شخص تمھارے اندر دولت اور انصاف کو پھیلانا چاہے اس کی محافظت کرو اور جو تم پر سختی اور گرانی لائے تم اس کے دفع کرنے میں کوشش کرد میں ہیشہ تم پر سلامتی کو نافذ کرتا رہونگا اور جس قدر مجھ میں طاقت ہے حتی المقدور میں اپنی عمر کا حصہ تم کو عقوبت سے بچائے اور تم پر احسان کرنے میں صرف کروں گا"

### حصول خلافت کے بعد:۔

نعطوبیہ کا بیان ہے کہ ۱۵۸ ھ میں جب مهدی خزانوں کا مالک بن گیا (اقتدار حاصل ہونے کے بعد) تو اس نے مظالم کو دور کرنے اور ان کی روک تھام میں ان کو خرج کیا۔ اپنے گھر والوں اور دوستوں پر ان کو بیدرلیخ صرف کیا۔

سب سے پہلے بزرگوں میں مهدی کی تخت نشینی کی مبار کباد اور اس کے باپ کی وفات پر تعزیت کرنیوالا ابو دلامہ شاعر تھا (جس نے ایک ہی نظم میں تبریک و تہنیت اور تعزیت دونوں کا حق ادا کیا)۔(۳)

ولی عمد کی نامزدگی:۔

۱۵۹ ھ میں مهدی نے موی ہادی کو اپنا نائب نامزد کیا اور ہارون الرشید کو اس کا و لیعمد نامزد کیا اور اس پر لوگوں سے بیعت لی۔

۱۹۰ ہمری نے جم بیت اللہ ادا کیا۔ مہری نے مشہور شمر باربد(۳) پر بردور شمشیر قبضہ کیا۔ اسی سال مہدی نے جم بیت اللہ ادا کیا۔ مہدی نے خانہ کعبہ پر مزید غلاف ڈالنے کی ممانعت کر دی کیونکہ بوجھ بہت زیادہ ہوگیا تھا اور ڈر تھا کہ کعبہ کی عمارت مندم نہ ہو جائے بس ان پردول کو باقی رکھنے کی اجازت دی جو مہدی نے مقرر کئے تھے۔ مہدی کے لئے اس سال مکہ میں برف منگائی گئی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ مہدی کے علاوہ اس سے قبل کی اور خلیفہ کے لئے برف مہیا نہیں کی گئی۔

الا ھ میں مہدی نے کم دیا کہ مکہ معظمہ کی سڑک سرائے اور حوض بنائے جائیں۔ اور جامع مجدول میں مقصورے تقمیر کرنے کی ممانعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں منبر جیسے بلند و عریض ہوتے تھے اسنے ہی بنوانے کا حکم دیا۔ (بوے منبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبرکے مطابق چھوٹا کروا دیا۔

الا ہ میں اور اس کے بعد کے سالوں میں روم کے اکثر علاقے فتح ہوگئے۔

# واك كالنظام:

۱۲۱ ھ میں مہدی اپنے بنوائے ہوئے شرعیساباد میں منتقل ہوگیا اور اس کو اپنا دارا لسطنت مقرر کیا اور مہدی کے حکم سے اس سال سے دارالسلطنت سے مدینہ منورہ کمہ معظمہ اور یمن کو اونٹول اور فچرول کے ذریعے ڈاک لانے لیجانے کا انتظام قائم کیا۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مہدی ہی نے عراق سے حجاز تک ڈاک کا سللہ قائم کیا۔ اس سال سے مہدی نے زندیقیوں کا قلع قبع شروع کیا' جس کو جہاں پایا قتل کر دیا۔

المجال مردیات بعد و الله ما و روا الموت کے اسباب مختلف بتائے جاتے ہیں) بعض کہتے ہیں کہ انتقال ہوگیا (موت کے اسباب مختلف بتائے جاتے ہیں) بعض کہتے ہیں کہ ایک شکار کے چیچے گھوڑا ڈال دیا تھا' شکار ایک مکان میں گھس گیا گھوڑا بھی تعاقب کرتا ہوا اس میں جاگھسا اور مہدی کی پیٹے اس گھر کے دروازہ سے زخمی ہوگئی اور اسی وقت اس کے ہوا اس میں جاگھسا اور مہدی کی پیٹے اس گھر کے دروازہ سے زخمی ہوگئی اور اسی وقت اس کے

صدمہ سے مرگیا۔ اس روز محرم کی ۲۲ تاریخ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا تھا۔ سلم الخاسر نے اس کی موت پر ایک عظیم مرفیہ لکھا۔

وباكية على المهدى عبرى كان بها و ما جنت جنونا

صولی کہتے ہیں کہ جب مہدی نے اپنے فرزند مویٰ کو ولیعمد نامزد کیا تو مروان بن حفصہ زیمند تابیش کی بعض دو میں بشعل زیجی مراک ادس پیش کیں

نے تہنیت پیش کی بعض دو سرے شعرانے بھی مبارک بادیں پیش کیں۔ صولی کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت میدی کی خدمت میں جاخ

صولی کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت مہدی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میری حاجت روا سیجئے یہ س کر مہدی نے کہا کہ میں نے آج تک (یہ حوالہ) کسی کی ذبان سے نہیں سا۔ بس اس کی حاجت بوری کر دو' اور اس کو مزید دس ہزار درہم عطا فرائے۔'

### مهدی کی انصاف ببندی:۔

قریش الختلی کہتے ہیں کہ صالح بن عبدالقدوس البصری زندقہ کے الزام میں گرفتار مور مہدی کے سامنے لایا گیا، مہدی نے چاہا کہ اس کو قتل کر دے صالح نے کہا کہ میں اللہ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں' اور یہ اشعار پڑھے۔

ما يبلغ الاعداء من جا هل ما يبلغ الجا هل من نفسه وشمن اپني جمالت سے باز نہيں آتے اور جائل اپنے نفس (عادت) سے باز نہيں آتے والشيخ لا يترک اخلاقه حتى يوارى فى ثرى رمسه

بوڑھا اپنی عادتوں کو ترک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو قبر میں نہ چھپا دیا جائے

اس کی توبہ اور یہ اشعار س کر مہدی نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو اس نے صالح بن عبدالقدوس سے کہا کہ تو نے ابھی یہ مصرعہ پڑھا ہے۔والشیخ لا یترک اخلاقه (بڑھاپے میں کوئی شخص اپنی عادتوں کو ترک نہیں کر سکتا) اس نے کہا لا یترک اخلاقه (بڑھاپے میں کوئی شخص اپنی عادتوں کو ترک نہیں کر سکتا) اس نے کہا ہاں! تو مہدی نے کہا کہ پھر تو اس سے کس طرح متنتی ہو سکتا ہے 'یہ کہکر اس کے قتل کا کھم وے ویا۔

زہیر کتے ہیں کہ مہدی کے پاس دس محدثین پر مشتل ایک جماعت آئی ان میں خرج بن فضالہ اور غیاث بن ابراہیم بھی تھے۔ مہدی کو کبوتر بازی کا بہت شوق تھا' مہدی کے سامنے

جب غیاث بن ابراہیم آئے تو مہدی نے ان سے کما کہ کوئی حدیث سائے انھوں نے کما کہ فلال شخص نے حضرت ابر ہریرہ سے مرفوعا" روایت کی ہے کہ تیر اندازی اور گھوڑ سواری کے علاوہ اور کی چیز میں مسابقت جائز نہیں ہے! غیاث نے مہدی کے کبوتر بازی کے شوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں یہ اور اصافہ کر دیا "پرندوں میں بھی مسابقت جائز ہے" مہدی نے یہ س کر دس ہزار درہم ان کو عطیہ دیا۔ جب غیاث بن ابراہیم واپس جانے گئے تو (یکایک مهدی کو خیال آیا کہ حدیث میں پرندوں کی مسابقت نہیں ہے غیاث نے محض میری خوشنودی کے لئے حدیث میں یہ من گھڑت کی ہے) اس نے غیاث سے کما کہ میں شمادت دیتا ہوں کہ تم بہت مرب بھوٹ ہو اور تم نے یہ عطیہ جھوٹ بول کر عاصل کیا ہے اس کے بعد مهدی نے تھم دیا کہ بیا کہ ہیں شمادت دیتا ہوں کہ تم بہت ریا کہ قرار ذرج کر دیئے جائیں (جن کے باعث یہ جھوٹی حدیث گھڑی گئی)۔

ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت شریک مہدی کے پاس آئے مہدی نے ان سے کہا کہ ان تین باتوں میں سے ایک بات تم کو ضرر رقبول کرنا ہوگی عمدہ قضا قبول کیجئے میرے لؤکوں کی اتالیقی قبول کیجئے میرے ساتھ کھانا کھائے۔ شریک نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہ کھانا کھانا سب سے زیادہ آسان ہے مہدی کے ساتھ کھانا قبول کرلیا۔ مہدی نے دستر خوان پر انواع و اقسام کے کھانے اور بھنی چزیں چنوائیں جب دونوں کھانا کھا چکے تو شاہی باور چی نے کہا کہ اب آپ کے لئے خیر نہیں (آپ مہدی کے پھندے میں پھنس گئے) چنانچہ ایبا ہی ہوا کہ انھوں نے فرزنداں مہدی کو تعلیم بھی دی اور منصب قضا بھی قبول کرلیا۔

الم بغوی نے جعدیات میں حمدان الاصفہانی سے روایت بیان کی ہے کہ ایک روز میں قاضی شریک ہے کہ ایک بیٹے گیا' اس نے شریک قاضی شریک کے پاس بیٹھا ہوا تھا استے میں شاہزادہ آیا اور تکیہ لگا کر بیٹے گیا' اس نے شریک سے ایک حدیث دریافت کی لیکن شریک نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اس نے دوبارہ دریافت کیا شریک پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے شاہزادہ نے ناگواری کے ساتھ کہا کہ آپ امیر المومنین کی اولاد کے ساتھ حقارت سے پیش آتے ہیں اور ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ شریک نے جواب دیا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اہل علم کی نظر میں شاہزادوں کی بہ نبست علم کی قدر زیادہ ہے۔ یہ س کر شاہزادہ دوزانو ہوکر بیٹے گیا اور پھر حدیث دریافت کی' شریک نے کہا کہ بال طلب علم کا یمی صبح طریقہ ہے!

صولی نے مهدی کے يہ اشعار تحرير کتے ہيں (يوں مهدی نے بہت سے اشعار کے ہيں! ما يكف الناس عنا وما يمل الناس منا یہ لوگ ہم سے باز نہیں رہتے اور نہ ہم سے ملول خاطر ہوتے ہیں

انما هممتهم ان ينبشوا ما قد ذفنا

رکھتے ہیں کہ مارے اسلاف کو قبروں سے نکال اس

وه نو اس بات کا بھی اراده

لوسكنا باطن الارض فلكا نواحيث كنا

اگر ہم زیر زمین بھی سکوت اختیار کرلیں تو جس طرح سے ہم ہیں

وهم ان كاشفونا في الهوى يوما محبا

تو یہ ازروئے محبت و شفقت زیر زمین ہی جمارے رفیق بنجائیں گے

صولی محمد بن حمارہ سے روایت کرتے ہیں کہ مہدی اپنی ایک کنیز سے بہت تعلق خاطر رکھتا تھا لیکن مہدی کی اس محبت و چاہت کے باوجود وہ کنیز مہدی سے بچی بچی رہتی تھی اور مہدی کو اس نے خود پر قابو نہیں پانے دیا۔ مہدی نے ایک شخص سے کہا کہ تو اپنے طور پر معلوم کر کہ اس کا دل کس پر مائل ہے (جو وہ میری طرف النفات نہیں کرتی) کنیز سے جب اس محفص نے حقیقت حال دریافت کی تو کنیز نے کہا کہ اظہار حقیقت اگر کروں گی تو مہدی سے مجھے نقصان پہنچ گا (مجھے قتل کر دے گا یا قید میں ڈال دیگا) اس کنیز کی محبت میں مہدی نے بہت ہی موثر اور دل گداز اشعار کے ہیں۔

# مهدی کا کردار اور عیش پسندی:

مهدی نے اپنے ایک مقرب خاص عمر بن براج کے لئے ان جذبات کا اظهار کیا ہے۔
رب تمم لی نعیمی
بالی حفص ندیمی
الی میری نعتوں کو پورا فرما دے میرے ندیم ابو حفص کے طفیل میں
انما لذت عیشی فی غنا و کرمیم
میرے عیش و لذت کا اظهار غنا اور کرم پر منحصر ہے۔
وجوا ر عطرات وسماع و نعیم
اور عطریں ہی ہوئی کنےوں میں نغمات اور لذائذ دنیا میں

مهدی کی شاعری پر علامہ سیوطی کا تبصرہ:۔

میری نظر میں مہدی نے اپنے باپ منصور اور اپنے دونوں بھائیوں سے بہتر شعر کے بین اس کے شعر میں اطافت بہت زیادہ ہے خصوصا " اس نے چھوٹی بحروں میں اشعار کے بیں جو عربی شاعری میں ایک اعلی درجہ کی صنعت ہے۔ چنانچہ صولی ابو کریمہ سے (مہدی کی بدیمہ گوئی کا یہ واقعہ) نقل کرتے ہیں کہ مہدی اپنی کنیز کے کمرہ میں اچانک چلا گیا کنیز اتفاق سے اس وقت اپنے معمولی لباس کو اتار کر دو سرے (درباری) کپڑے کین رہی تھی اچانک مہدی کو آتا دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا ستر چھپانا چاہا 'نازک ہاتھ سے پورا ستر نہ چھپ سکا' مہدی نے ہنس کر فی البدیمہ یہ شعر کھا۔

البصرت عینی لحینی منظرا " یجلب شینی میری آگھول نے اپنی ہلاکت کو دیکھ لیا لینی ایا منظر دیکھ لیا کہ

یماں سے بلٹ کر مہدی باہر آیا تو بشار شاعر سے ڈبھیٹر ہوگئی اس کو یہ واقعہ سایا اور کما کہ اس شعر پر کچھ اور شعر کہو (ناکہ قصہ مکمل ہو جائے) چنانچہ بشار نے یہ مصرعے اس پر گائے:۔

سترته اذا رائتنی تحت طی العکنین اس نے جب مجھے دیکھا تو اپنے سر کو پیٹ کی سلوٹوں میں چھپالیا فبد الی منه فضل لم یسع فی الراجتین مخھے اس منظر سے وہ خوشی ہوئی جو دونوں ہاتھوں میں نہیں ساسکتی

اسحاق موصلی کہتے ہیں کہ مہدی اپنے باپ منصور کی طرح اپنے ابتدائی دور حکومت میں اپنے ندیموں سے دور پردے کے پیچے بیٹھا کرتا تھا۔ پھر یہ حجاب دور کرکے ان کے پاس بیٹھنے لگا' کسی شخص نے کما کہ آپ کے لئے تو (ندیموں سے) پردہ ہی بھتر ہے اس پر مهدی نے جواب دیا کہ جو لطف مشاہدہ میں ہے وہ غیبت میں نہیں ہے۔

### مهدى كاحسن اخلاق:

مدی بن سابق کتے ہیں کہ ایک بار ممدی کا کو کبہ شاہی جارہا تھا کہ ایک شخص نے باآواز بلند یہ اشعار پڑھے (جن کا مطلب یہ ہے):۔

"خلیفہ کو آگاہ کردو کہ آپ کا حاتم خائن ہے اللہ کا خوف کیجے اور ہم کو حاتم سے بچائے " وہ پاک دامن جو کسی خائن کی مدد کرتا ہے تو ایبا پاک دامن بھی اس خائن کے گناہوں میں شریک ہو جاتا ہے "

یہ من کر مہدی نے عظم دیا کہ ہماری قلمو میں جو فخض بھی عاتم کے نام سے کی منصب پر مامور ہے اس کو معزول کر دیا جائے۔ ابی عبیدہ سے روایت ہے کہ مہدی جب بھرہ میں ہو تا تو پانچوں وقت کی نماز جامع مجد میں اوا کرتا' ایک دن جب نماز کھڑی ہونے کو تھی تو ایک اعرابی نے آگر مہدی سے کہا کہ مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے ظہر کی نماذ پڑھنا چاہی تھی لیکن میں شامل نہ ہو سکا (نماز ہو بھی تھی) یہ من کر مہدی نے کہا کہ اس فخص کا انتظار کرلیا کرو۔ دو سرے وقت مہدی کچھ دیر کے لئے اس کے انتظار میں محراب میں کھڑا رہا اور جب تک وہ فخص نہیں آگیا اس وقت تک مہدی نے تئبیر نہیں کہنے دی۔ لوگ مہدی کے اس حسن اغلاق پر بہت متبحب ہوئے۔

# مهدى اور احكام رسول الله صَنْ الله عَلَم الله عظمت:

ابراہیم نافع سے روایت ہے کہ اہالیان بھرہ کے دو گروہوں میں ایک نہر کے سلسلہ میں تنازعہ ہوگیا' ایک فریق کا دعویٰ تھا کہ نہر کی ڈمین پر خداوند تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو قبضہ عنایت فرمایا ہے کیونکہ یہ زمین جس میں نہر جاری ہے تمام مسلمانوں کی ہے کسی فرد واجد کی نہیں ہے' کسی ایک مخص کو اس کی ملکیت کا حق نہیں پنچتا اور نہ کوئی مخص اس کو فروخت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فروخت کر بھی ڈالے تو اس کی قبت تمام مسلمانوں پر تقسیم ہونا چاہیے۔ یا وہ رقم عامتہ المسلمین کی بھلائی میں خرچ ہونا چاہیے۔ اور دو سرے فریق کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ نہر ہماری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نہر مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اس زمین والے کا حق ہے' چونکہ ہماری زمین مردہ ہے (ناقائل کاشت) اس کے یہ محض ہمارا حق ہے۔ مہدی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی س کر تقلیما" اس قدر جھکا کہ اس کا منہ قریب تھا کہ زمین سے لگ جائے اور کہا کہ جو حدیث شریف تم نے بیان کی وہ بیٹک ہمارے لئے قابل اتباع ہے اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ تمھاری

زمین واقعی مردہ تھی یا نہیں' میں تمحارے اس دعویٰ کو تشکیم نہیں کرنا کیونکہ اس زمین کے گرد قدرتی طور پر پانی موجود ہے پھر وہ کس طرح مردہ ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر تم اس پر گواہی پیش کرد تو میں تشکیم کرلوں گا۔

اصمعی کتے ہیں کہ میں نے بھرہ میں خود ساکہ مہدی نے منبر پر خطبہ میں کما کہ اے مسلمانوں! خداوند برزگ و برتر نے تم کو ایسے کام کے لئے تھم فرمایا ہے جو خود اس نے اپنی زات جل و علا اور ملائکہ کے لئے پند فرمایا ہے لینی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے' ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین ا منو صلو علیه وسلموا تسلیما نکته میں اس تھم ہے یہ بات بھی مشبط ہوتی ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تمام رسولوں پر شرف بخشا ہے ای طرح تم کو بھی تمام امتوں میں افضل بنایا ہے۔

میری تحقیق یہ ہے کہ سب سے اول مہدی ہی نے اس آیت کو خطبہ میں بیان کیا تھا اور اس کے تمام خطیوں نے اس نص النی کو خطبہ کا جزو ضروری قرار دے لیا اور آج تک ایا ہی ہے۔ مہدی کی وفات پر مشہور شاعر عرب ابو العماہیہ نے ایک پر شکوہ مرشیہ اس کے حرم کے قبوں پر لئکایا جس کا مضمون سے تھا۔

### حواشي

ا- ایدج شر ہواز کا ایک قصبہ تھا۔ اس زمانہ میں اہواز توالع سر قند میں شامل تھا۔ مترجم)

٢- علامه سيوطي ك الفاظ يه بي - قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراق الحبا اى كامين في ترجمه كيا -

سو۔ اس مبار کباد اور تعزیت کے اشعار اور ان کے مطالب غیر ضروری سمجھ کریال نہیں کھے جاتے ہیں۔

سم۔ تاریخ اسلام میں معین الدین ندوی اس کو بھار بوٹ لکھتے ہیں میرے خیال میں مستجورات کی گری ہوئی شکل ہے اس لئے بھاربوث کو ساحلی شہر بتایا گیا ہے کہ وہاں کشتیاں لنگر انداز ہوئی تھیں۔

۵۔ آگے دیکھیں (دواشی)

#### مهدی سے مروی احادیث

صولی نے احمد بن محمد اور انھوں نے عبدالرحمٰن بن مسلم مدائنی سے روایت کی ہے کہ ممدی نے اپنے خطبہ میں اس خطبہ کا ذکر کیا جو حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سے مغرب کے وقت تک جو ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جو اکثر لوگوں کو یاد ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ (الحدیث)

صولی نے اسخق بن ابراہیم فراز کے ذریعہ بروایت ابن حفص خطابی لکھا ہے کہ میں نے
اپنے والد سے سا ہے کہ ممدی نے حضرت عباس سے مروی ہے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عجمی و فد آیا جو ایسے لوگوں پر مشمل تھا جن کی واڑھیاں کی
ہوئی اور مونچھیں بردھی ہوئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
کو تھم دیا کہ تم ان لوگوں کے برعکس واڑھیاں بردھاؤ اور مونچھیں اتنی کڑاؤ کہ لیوں سے نیچی
نہ رہیں اور یہ بیان کرتے وقت اپنا ہاتھ (نشاندہی کے لئے) اپنے لیوں پر رکھا۔

یکی بن حمزہ کتے ہیں کہ مہدی نے ہم کو نماز پڑھائی اور بہم اللہ الرحمٰن الرحیم جمر سے پڑھی' نماز کے بعد میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا' مہدی نے جواب دیا کہ مجھ تک میرے پردادا کے والد سے بیہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا تھا کہ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہم اللہ جمر سے پڑھی تھی اس پر میں نے کہا تو پھر میں آپ کے ان اساد کی بنیاد پر اس حدیث کی روایت کرول' مہدی نے کہا ہاں ضرور! اس حدیث کے سلمہ میں علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اساد تو متصل ہیں لیکن میں بیہ نہیں کہ سکتا کہ کسی نے مہدی اور اس کے باب منصور سے احکام میں دلیل اور جمت تسلیم کی ہو' کہ سکتا کہ کسی نے مہدی اور اس کے باب منصور سے احکام میں دلیل اور جمت تسلیم کی ہو' اس روایت میں سعد ابن ولید مولی بن ہاشم منفر ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ محمد ابن ولید منفرد نہیں اس روایت میں سعد ابن ولید مولی بن ہاشم منفرد ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ محمد ابن ولید منفرد نہیں متا ہوں کہ محمد ابن ولید منفرد نہیں ہاشم کا آذاد کر دہ غلام و اضعین حدیث میں سے تھا۔ میں کتا ہوں کہ محمد ابن ولید منفرد نہیں ہے۔ بلکہ اور لوگوں نے بھی اس کی متابعت کی ہے۔

مهدی کے زمانے میں وفات پانیوالے مشاہیر:۔

مہدی کے دور مین ان علمائے کرام اور بردرگوں نے انقال فرمایا شعبہ 'ابن ذبی ذئب' حضرت سفیان توری' حضرت ابراہیم بن ادہم (زاہد) حضرت داؤد طائی (زاہد)۔ حضرت بثار بن برد محدثین میں پہلے شاعر' حماد بن سلمہ 'ابراہیم بن طمان' خلیل ابن احمد علم عروض کے موجد (رحمتہ اللہ تعالیٰ علیم اجمعین)۔

# بقيه- حواشي

۵۔ کچھ لوگوں نے شام کی اس حال میں کہ وہ منقش اور زریں لباس پنے تھے اور انھوں نے صبح کی اس حال میں کہ ان کا لباس بوسیدہ اور دریدہ اور غیر منقش تھا۔ اے مخاطب دنیا میں کچھے بھا نہیں ہے۔ اگر تحقیح عمر نوح بھی عطا کر دی جائے اگر تو گریہ وزاری کرنا چاہتا ہے تو اپنے نفس کی حالت پر گریہ وزاری کر۔

444. 电图数表表示图147号。现象效果

# ابو محد موسیٰ بن المهدی المقلب به بادی

### نام و سال ولادت:

ابو محمد موسی المعروف به هادی بن المهدی بن المنصور رے میں ۱۳۷ه میں پیدا ہوا ہادی کی مال کا نام خیزرال تھا جو ایک بربری ام ولد تھی۔ ہادی اپنے باب کے بعد تخت خلافت پر بیٹا۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ جس عمر میں ہادی تخت پر بیٹا اس عمر میں اور کوئی اس سے پہلے تخت نشین نہیں ہوا۔(۱) ہادی بہت کم مدت تخت نشین رہا لینی صرف ایک سال اور چند ماہ۔

مهدی نے ہادی کو وصیت کی تھی کہ زندیقوں کا قلع قمع کر دینا اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اس امر میں بہت کوشش کی اور بے شار زندیقوں کو موت کے گھاٹ اٹار دیا۔ ہادی کو موئی اطبق بھی کہتے ہیں اس کا سب سے تھا کہ سے ہروقت اوپر کے ہوٹ کو اٹھائے رکھتا تھا جس کے باعث اس کا منہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ کم سنی میں مہدی نے اس کی سے عادت چھڑانے کے لئے ایک خادم مقرر کر دیا تھا کہ وہ جب ہادی کا منھ کھلا دیکھتا فورا" ٹوکٹا اور کہتا موئی اطبق (موئی منھ بند کر)۔ ہادی سے سن کر فورا" منہ بند کر لیتا تھا۔ جمیجہ سے ہوا کہ اس کا نام ہی موئی اطبق پڑ گیا۔

## ہادی کی مے نوشی اور عیش کوشی:۔

ذہبی کہتے ہیں کہ ہادی ہے نوش اور لہو ولعب کا دلدادہ تھا۔ عمدہ گھوڑے کی سواری کا بہت شائق تھا۔ امور خلافت ہے اس کو دلچپی نہیں تھی اسی لئے ان میں اس ہے بھول چوک ہوتی تھی، لیکن ان خامیوں کے باوجود وہ بہت ہی قصیح، قادر الکلام اور اعلیٰ درجہ کا ادیب تھا۔ رعب و داب سطوت و دبد اور شجاعت و شامت اس میں بہت زیادہ تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت ظالم تھا۔ ہادی ہی وہ پہلا امیر المسلمین ہے جس کے جلو میں جلودار برہند تمارین نیزے اور کمانوں کے چلوں میں تیر چڑھائے چلتے تھی نتیجتہ" اس کے عمال بھی تمارین نیزے اور کمانوں کے چلوں میں تیر چڑھائے چلتے تھی نتیجتہ" اس کے عمال بھی

ای شان و شوکت سے نکلتے تھے چنانچہ اس کے عمد میں اسلحہ کی بہت بہتات ہوگئی تھی۔

### ہادی کی وفات:۔

ہادی کا انتقال رئیج الاخر ۱۷۰ھ میں ہوا۔(۲) اس کی موت کے اسباب مختلف بیان کئے گئے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ ہادی نے اپنے ایک ندیم کو بانی (بانس کے جنگل) میں وصا دے دیا۔ اس نے گرتے ہوئے ہادی کا سارا لیا جس کے بتیجہ میں سے بھی بانی میں گرگیا اور ندیم کے پیٹ میں اور س کی ناک میں نوکیلا بانس گھس گیا جس کے باعث دونوں ای وقت مرگئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہادی کے بیٹ میں زخم ہوگیا تھا جس سے وہ جانبرنہ ہو سکا بعض کہتے ہیں ك جب اس نے مهدى كى وصيت كے برخلاف بارون الرشيد كو قتل كركے اور اپنے بيلے جعفر کو و لیعمد بنانا چاہا تو ہادی کی مال نے اس کو زہر دے دیا کچھ مور خین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی ماں خیزراں امور سلطنت میں مداخلت کیا کرتی تھی اور اس کے دروازے پر سواروں کا وستہ بطور پرہ وار معین رہتا تھا۔ یہ حالت و مکھ کر ہادی نے اپنی مال کے ساتھ تلکے اور ناشائستہ گفتگو کی اور کماکہ آج کے بعد اگر میں نے کسی امیرکو آپ کے دروازے پر دیکھا تو میں اس امير كو قتل كر دول گا۔ آپ كا كام قرآن شريف كى تلاوت النبيج و صلے سے شغل ركھنا اور چرخہ کاتنا ہے نہ کہ امور سلطنت میں وخل وینا۔ خیرزاں کو بیٹے کے الفاظ نمایت شاق گزرے کتے ہیں کہ اسی روز ہادی نے اپنی مال کے پاس زہر آلود کھانا بھیجا خیزرال نے وہ کھانا بغرض امتحان کتے کے سامنے ڈال دیا اور وہ مرگیا کنیزال نے بھی ہادی کے قتل کا دریردہ ارادہ کرلیا ایک روز ہادی کو سخت بخار ہوا۔ بخار کی شدت میں وہ منہ ڈھانے لیٹا ہوا تھا کہ چند لوگوں نے خرراں کے اشارے پر اس کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔

ہادی نے اپنی پس ماندگان میں سات بیٹے چھوڑے تھے۔ ہادی اچھا شاعر تھا اس نے اپنے بھائی ہاروں کے لئے بطور نقیحت چند اشعار کے تھے جب ہاروں نے خلع خلافت سے انکار کر دیا تھا۔

ہادی کی سیرت اور اس کا کردار:۔

خطیب کہتے ہیں کہ میں نے فضل سے سا ہے کہ ایک محض پر ہادی بہت زیادہ غصہ ہوا کین ایک مخض پر ہادی بہت زیادہ غصہ ہوا کین ایک ندیم کی سفارش پر اس سے خوش ہوگیا۔ معتوب محض ہادی سے معذرت کرتا ہے میری خوشنودی تو ہادی نے کہا کہ اب معذرت کی کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ معذرت کرتا ہے میری خوشنودی اب تمھارے لئے کافی ہے۔

عبداللہ بن مععب کتے ہیں کہ مروان ابن ابی حفصہ ہادی کے پاس آیا اور اس کے مرح میں ایک قصیدہ راصنے لگا اور جب اس نے یہ شعر راما۔

تشابه يوما باسه و نواله فما احد يدرى لا يهما الفضل اس كى سياست اور سخاوت اليي مثلبه بين كه ايك دن مين في جب تثبيه دى توكوئى نه كه سكاكه ان بين افضل كون ہے۔

یہ سن کر ہادی نے کہا کہ تم ابھی تمیں ہزار درہم لینا پسند کرتے ہو یا ایک لاکھ درہم کا کا حکمتنامہ ان میں سے کس بات کو ترجیح دیتے ہو! ابن ابی حفسہ شاعر نے کہا کہ تمیں ہزار تو ابھی اور ایک لاکھ بعد میں! ہادی نے کہا کہ اچھا تم سب ابھی لینا چاہتے ہو للذا اس کو ایک لاکھ تمیں ہزار درہم اسی وقت عطا کر دیئے۔

صولی کہتے ہیں کہ ان تمین عورتوں کے علاوہ مجھے کوئی اور عورت ایسی نہیں معلوم جس کے بطن سے دو دو سلاطین (خلیفہ) یا امراء المسلمین پیدا ہوئے ہوں۔ ایک تو خیزرال جس کے بطن سے ہادی اور الرشید (ہارون) پیدا ہوئے اور دو سری ولادۃ بنت العباس ذوجہ عبدالملک بن مروان جس کے بطن سے ولید اور سلیمان پیدا ہوئے، تیسری شاہین بنت فیروزین برد جرد بن کسریٰ ذوجہ ولید جس کے بطن سے برید ناقص اور ابراہیم پیدا ہوئے اور تخت سلطنت پر بیٹھے، کسریٰ ذوجہ ولید جس کے بطن سے برید ناقص اور ابراہیم پیدا ہوئے اور تخت سلطنت پر بیٹھے، میں کہتا ہوں کہ ان عورتوں میں یہ نام اضافہ کرلینا چاہیے لیمنی بائی خاتون المتوکل اخیر کی کنیز جو عباس اور حمزہ کی ماں تھی اور یہ دونوں بھی امراء المسلمین سے علاوہ ازیں کربل یا کیزل اسی متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر متوکل اخیر کی دو سری کنیز کے بطن سے داؤد اور سلیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر

ای سلسلہ میں صولی کہتے ہیں کہ سوائے ہادی کے کمی امیر المسلمین نے جرجان سے بغداد تک ڈاک چوکی نہیں بٹھائی۔ (ڈاک لانے اور لیجانے کا سلسلہ قائم نہیں کیا)۔ ہادی کی مرر بید نقش کندہ تھا ''اللّه ثقه موسلی به یومن صولی کہتے ہیں کہ مسلم الخاسر نے ہادی کی مرح میں ایک قصیدہ لکھا اس قصیدے کے اشعار بحر بزج (مستفعان شعر میں الله عصیدہ کھا اس قصیدے کے اشعار بحر بزج (مستفعان شعر میں

چار بار) میں ہیں اس بح کا موجد مسلم الخاس ہے۔ اس سے قبل کسی نے اس بح میں اشعار نہیں کے۔ صولی نے بروایت سعید بن مسلم بیان کیا ہے کہ مجھے خداوند ارحم الراحمین سے امید ہے کہ وہ ہادی کے تمام گناہ اس ایک نیکی کے عوض پخشدے گا اور وہ یہ ہے کہ ایک روز ابو الحطاب سعدی اپنا مریحہ قصیدہ اس کے حضور میں پڑھا رہا تھا جب اس نے یہ شعر پڑھا یا حیر من عقدت کفا رہ حجزته و حیر من قلدته ا مرها مضر اے دنیا کے بمترین شخص اور ان لوگوں میں سب سے بمتر جضوں نے دنیا پر حکومت کی ہے سے دنیا کے بمترین شخص اور ان لوگوں میں سب سے بمتر جضوں نے دنیا پر حکومت کی ہے

تو ہادی نے اس سے کما کہ خاموش ہو جا! تو نے کیا کہ یا' اس نے فورا" کما کہ امیر المومنین میری مراد اس وقت (موجودہ دنیا کے لوگوں سے ہے آپ دو سرا شعر تو سننے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا چنانچہ اس نے یہ دود سرا شعر رہوھا۔

الا النبی رسول الله ان له فضلا و انت بذاک الفضل تفتحز ' مررسول الله من الله من کیا کے سواکہ ان کیلئے تمام دنیا کی فضیلتیں ہیں اور تیرا فخر بھی انہی فضائل کی بنا پر ہے

یہ سن کر مہدی نے کہا کہ تو نے اب ٹھیک کہا اور خوب کہا۔ پھر اس کو پچاس ہزار درہم دینے کا حکم دیا۔ (یہ ایس نیکی اور ایسی عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہادی کے تمام گناہ معاف فرما دے گا)۔

مرائنی کہتے ہیں کہ ہادی نے ایک شخص کے بیٹے کی بابت نصیحت کی کہ تمھاری شادی و مسرت تمھارے لئے نواب مسرت تمھارے لئے نواب رحمت کا سبب ہے۔

صولی کا بیان ہے کہ سلم الخاسر نے ہادی کے لئے ایک قصیدہ لکھا جس میں تہنیت اور تعزیت دونوں شامل تھیں (تہنیت و تبریک برتخت نشینی اور تعزیت برمگ پدر) جس طرح مروان ابن حفصہ نے تهنیت و تعزیت پر مشمل قصیدہ مہدی کے حضور میں پیش کیا تھا (جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں)۔

ہادی سے احادیث کی روایت:۔

ہادی نے اکثر احادیث بھی روایت کی ہیں' روایت احادیث کے سلسلہ میں ایک واقعہ یہ

ہے جس کو صولی نے لکھا ہے کہ جھ سے حجہ بن ذکریا نے چند واسطوں سے ابن عکاشہ مری کی زبانی بیان کیا ہے کہ بیس (ابن عکاشہ مری) ایک مقدمہ بیس بطور گواہ ہادی کے روبرہ پیش ہوا۔
مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص نے قرایش کو گالیاں دی تھیں اور وہ بدبخت اس سلسلہ بیس اتنا حد اس مقدمہ کی سان میں بھی گتافی کی ، ہادی نے اس مقدمہ کی ساعت کے لئے فقہا زمانہ کو طلب کیا اور اس بدبخت شخص کو بھی عاضر کیا گیا ہم نے اس مقدمہ کی ساعت کے لئے فقہا زمانہ کو طلب کیا اور اس بدبخت شخص کو بھی عاضر کیا گیا ہم نے اس کے خلاف گواہی دی ، ہماری شہادت کے بعد ہادی کے چرے کا رنگ بدل گیا اور پھول نے دیر سر جھکائے بیشا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ بیس نے اپنے والد مہدی اور انھوں نے اپنے آباد و اجداد کے توسط سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول سنا ہے کہ جس شخص نے قرایش کی توہین کی اس نے خدا کی توہین کی پھر مدعی علیہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے دشمن فرایش کی توہین کی اور بات وہاں تک پنچائی ، یہ کہ کر اس کی گردن مار دینے کا حکم دے دیا۔
خطیب نے اس کو صولی کی روایت سے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث اس طرح اس روایت خطیب نے اس کو صولی کی روایت سے بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث اس طرح اس روایت پر موقوف ہے اور دو سرے طرق سے مرفوع بھی بیان کی گئی ہے۔
بر موقوف ہے اور دو سرے طرق سے مرفوع بھی بیان کی گئی ہے۔

### حواشي

ا۔ ہادی کی پیدائش ۱۳۷ ھے ہے اور اس کی تخت نشینی ۲۳ محرم ۱۲۹ھ میں بعد وفات مہدی علی میں آئی اس طرح تخت نشینی کے وقت اس کی عمر ۲۲ سال کچھ ماہ تھی' بعض مورخین مہدی کی وفات ۱۲ محرم ۱۲۹ ھ تحریر کرتے ہیں اس طرح ہادی ۱۲۳ کو تخت نشیں ہوا مدی کی وفات ۱۲ محرم ۱۲۹ ھ کو تخت نشیں ہوا اور ربیع الا آخر ۱۲۵ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ اس طرح ایک سال تین ماہ چند روز اس کا دور حکمرانی رہا۔

# الرشيد بارون ابو جعفر

سلىلەنىپ:

الرشيد بارون ابو جعفر بن مهدى محمد بن منصور عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس"-

رشید کو مهدی نے ہادی کے بعد و لیعمد نامزد کیا تھا چنانچہ یہ اپنے (حقیقی) بھائی ہادی کے انتقال کے بعد شب یکشنبہ ۱۲ رہیج الاول ۱۷۵ ھے کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ صولی کا بیان ہے کہ اسی شب میں ہارون الرشید کے اس کا بیٹا عبداللہ مامون پیدا ہوا' اس اتفاق کے سوا دنیا میں بھی ایبا نہیں ہوا کہ ایک رات میں ایک خلیفہ نے انتقال کیا۔ دو سرا تخت پر بیٹھا اور تیسرا پیدا ہوا۔ رشید کی کنیت اولا" ابو موئ تھی گر بعد میں ابو جعفر کنیت سے مشہور ہوا۔ رشید نے اپ والد اور اپنے دادا نیز مبارک بن فضالہ سے صدیث ساعت کی اور رشید سے اس کے بیٹے مامون نے روایت کی۔

# رشید کی سیرت اور کردار:-

رشید نمایت ہی اولو العزم خلیفہ اور دنیا کے بادشاہوں میں جلیل القدر بادشاہ تھا(ا) اس نے بہت سے غزوات کئے اور متعدد حجوں کا شرف حاصل کیا۔ چنانچہ ابو العلاء کلابی نے اس کی شان میں کما ہے۔

فمن يطلب لقائك او يروه فبا لحر مين او اقصى الثغور جو شخص تجھ سے ملاقات كرنا چاہ وہ تجھ حرمن يا سرحد و شمن پر تلاش كرے! ففى ارض العدو على طمر فضى ارض البرى، فوق كور تو دشنوں كے ملك ميں گوڑے كى زين پر ماتا ہے يا ارض مقدس ميں اونٹ كے كوہان پر طے

#### ولادت و مولود:

ہارون الرشید آئی والد کے عمد حکومت میں بمقام رے ۱۳۸ ھ میں ملکہ خیزران کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہادی بھی خیزران کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ مروان ابن ابی حف نے اس شعر میں اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

یا خیزران هناک ثم هنگ ا مسی یسوس العالمین ا نباک الے خیزران آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے دونوں بیٹے دنیا کی سیاست کے مالک ہیں

### بارون الرشيد كاسرايا اور كردار:

ہارون الرشید خوبصورت رنگ (سرخ و سفید) دراز قد المجے و حسین شخص تھا فصاحت و بلاغت میں ماہر اور علم و اوب پر پورا پورا عبور رکھتا تھا۔ اپنی حکومت کے زمانے میں جب تک زندہ رہا سوائے بیاری کے روزانہ سو رکعت نماز اوا کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے مال سے روزانہ ایک ہزار درہم خیرات کرتا تھا۔ علم کا قدر وان اور اٹال علم کا دوست تھا حمات اسلام کا احترام کرتا اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والوں کا وشمن تھا۔ اسی طرح اگر کوئی نص اللی سے معارضہ کرتا تو اس کا سخت و شمن ہو جائد جب اس نے بیا ناکہ بشر المربی کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو ہارون نے کہا کہ اگر میں نے اس پر غلبہ پالیا تو اس کو قتل کرا دوں گا۔ ہارون اپنے نفس کے احتراب اپنے اسراف اور اپنے گناہوں پر بے حد رویا کرتا تھا خصوصا "جب وہ وعظ کہتا (خطبہ دیتا) تو اپنے گناہوں کو یاد کرکے اس قدر روتا کہ اس کی بری حالت ہو جاتی تھی جو لوگ اس کی مرح کرتے ان کو تو بیجہ و شار انعام سے نوازا کرتا وہ خود بھی ایک بلند پایہ شام جو لوگ اس کی مرح کرتے ان کو تو بیجہ و شار انعام سے نوازا کرتا وہ خود بھی ایک بلند پایہ شام

مشہور زمانہ واعظ موہ بن ساک ایک روز ہارون کے پاس آئے 'ہارون نے ان کی بہت تعظیم و سمریم کی حد سے زیادہ احترام دیکھ کر موہ بن ساک ؓ نے کہا کہ اے امیر المومنین باوجود اس بادشاہت کے آپ کی یہ تواضع آپ کے شرف (شاہی) سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ابن ساک ؓ نے وعظ کہا اور اس نے وعظ سے ہارون کو خوب رلایا۔ مشہور بزرگ حضرت فنیل ؓ بن عیاض کے مکان پر ہارون خود جایا کرتا تھا' عبدالرزاق کتے ہیں کہ میں ایک روز کمہ معظمہ میں حضرت فنیل بن عیاض کی خدمت میں حاضر تھا اسی وقت آپ کے مکان کے سامنے سے حضرت فنیل بن عیاض کی خدمت میں حاضر تھا اسی وقت آپ کے مکان کے سامنے سے

ہارون الرشید کا گزر ہوا۔ ہارون کو دیکھ کر حضرت فضیلؒ نے فرمایا کہ لوگ ہارون سے اکراہ کرتے ہیں (اس کو اچھا نہیں سمجھتے) حالانکہ مجھے اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ جب یہ مخص وفات پائے گا تو لوگوں پر مصببتیں نازل ہوں گی۔

# خشيت اللي اور محبت رسول الله صَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ

ابو معاویہ ضریر کہتے ہیں کہ جب ہارون الرشید کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا تو ہارون کہتا صلی الله علی سیدی میں نے جب اس کے سامنے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى به حديث شريف بيان كى كه "مين چاہتا ہوں كه الله ك راستے میں قبل ہو جاؤں پھر زندہ ہوؤں اور پھر قبل ہو جاؤں۔" سے س کر ہارون اس قدر رویا ك شدت كرية سے اس كى چيخ فكل كئ- ايك ون ميں في بارون كے سامنے يہ مديث بيان كى كد أيك بار حضرت آدم و حضرت موى عليهما السلام كے درميان بحث ہوئي۔ اس وقت ہارون کے پاس ایک قریش سروار بھی بیٹا تھا' اس نے کما کہ سے مااقات کماں ہوئی تھی؟ بیا س كر بارون رشيد بهت بي غضبناك موا اور كهاكه چرك كا فرش (نطع) اور تلوار لاؤ (اس كو قتل كردول) كم بخت زنديق! رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حديث ير طعن و نكته چيني كر ربا ہے۔ ابو معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کمہ کر ہارون کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ اے امیر المومنین اس فخص کے منھ سے یہ بات بے قصد و ارادہ نکل گئ! (اس نے تعریضا" یا اعتقادا" یہ بات نہیں کی)۔ یی ابو معاویہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں ہارون کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا ایک شخص نے میرے ہاتھ وھلائے اور میں اس کو نہیں پہیان سکا۔ مجھ سے ہارون نے کما کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھ کس نے وھلائے ہیں' میں نے کما نہیں مجھے نہیں معلوم تب ہارون نے کما کہ آپ کے ہاتھ علم کے اگرام او تعظیم کے باعث میں نے خود وهلائے میں! (ابو معاویہ نابیا تھے اس لئے ان کو معلوم نہیں ہوا کہ ہاتھ کس نے وھلائے ہیں)۔

منصور بن عمار کتے ہیں کہ میں نے ان تین مخصوں کو مجلس وعظ میں سب سے زیادہ روئے والا پایا (۱) حضرت فضل بن عیاض (۲) ہارون رشید اور ایک اور شخص'۔ عبید الله الغواریری کہتے ہیں کہ جب ہارون الرشید نے فضیل بن عیاض سے ملاقات کی تو انھوں نے فرمایا کہ اے خوبرو نوجوان تجھ سے اس امت کے سلسلہ میں قیامت کے ون سوال کیا جائے

گا۔ لیث نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اس گفتگو کے بعد ہارون نے آپ سے تقطعت بھم الا سبا ب کی تشریح چاہی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تمام اسباب و وسائل جو دنیا میں تھے وہ منقطع ہو جائیں گے، یہ س کر ہارون وھاڑیں مار کر رونے لگا۔

ہارون کے اوصاف اور کمالات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ہارون کو ابن مبارک ؓ کے انقال کی خبر پیٹی تو وہ سوگوار بن کر بیٹھ گیا اور تمام امراء و اعیان سلطنت کو تھم دیا کہ وہ بھی ابن مبارک کا سوگ منائیں لفظویہ کہتے ہیں کہ ہارون اپنے واوا کے نقش قدم پر چاتا تھا گر فرق صرف یہ تھا کہ ھارون اس کی طرح بخیل و حریص نہیں تھا۔ بلکہ اس سے زیادہ تی اور جواد کوئی اور بنو عباس میں اس کا ہمسر نہیں گزرا۔ ایک مرتبہ اس نے سفیان بن عینیہ کو ایک لاکھ روپے عطا کیا تھا۔ اسحاق موصلی کو دو لاکھ روپے دینے کا تھم دیا تھا۔ مروان بن حفصہ کو ایک تصیدہ کے عوض یانچ ہزار دینار انعام میں دیتے تھے۔

اسمعی کتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ ہارون الرشید نے کما کہ تم ہم سے اس طرح کیوں کھنچے کھنچے رہتے ہو اور اتنی جفا ہم پر کیوں کرتے ہو میں نے جواب میں کما کہ خدا کی فتم اے امیر المومنین میں نے آپ کی حضوری کی عجلت میں کسی شہر میں بھی قیام نہیں کیا (سیدھا آپ کی خدمت میں چلا آرہا ہوں) ہارون میرا جواب من کر خاموش ہوگیا۔ جب لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو اس وقت میں نے یہ شعر پڑھا۔

کفاک کف ما تلیق در هما جودا " وا خرنی تعطی بالسیف الدماء آپ کی مقبلی ایک طرف تو در مول سے بھری رہتی ہے انعام کیلئے اور دو سری طرف اس میں تلوار اور خون بھرا رہتا ہے

ہارون نے یہ شعر من کر مجھے واو دی اور کہا کہ ہاں ایبا ہی ہے لیکن جلوت میں میری توقیر کرد اور خلوت میں مجھے نہیا کرد چھے ۵ ہزار درہم بطور عطیہ دینے کا تھم دیا۔
مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے کہ ہارون الرشید نے ارادہ کیا کہ بحر روم اور بح قلزم کو (نہر کے ذرایعہ) مقام خرما پر ملا دیا جائے لیکن یجی برکی نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر آپ نے ایبا کیا تو رومی مسلمانوں کو مکہ (مجد الحرام) سے اغوا کرلیا کریں گے یعنی رومیوں کے لئے مکہ معظمہ پنچنا آسان ہو جائے گا اور ان کے گھوڑے سر زمین حجاز میں رومیوں کے لئے مکہ معظمہ پنچنا آسان ہو جائے گا اور ان کے گھوڑے سر زمین حجاز میں راغل ہو جائیں گے! اس نے اس مشورہ کو قبول کرتے ہوئے ارادہ ترک کر دیا

# بارون اور مشاهير عالم:-

جا خط کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے دربار میں جیسے لوگ جمع ہوئے ایسے مشاہیر اور کسی کو بی عباس میں میسر نہیں آسکے 'برا کمہ (آل برکمہ) اس کے وزیر سے امام ابو یوسف اس کے قاضی بھی مولان ابن ابی حفصہ اس کا شاعر دربار تھا۔ عباس بن محمہ ( اس کے داوا کا بھائی) اس کا ناصح فضل بن رہج جیسا عظیم اور نامور مخص اس کا عاجب (وزیر دربار)۔ ابراہیم موصلی جیسا (مشہور عالم) اس کے دربار کا مغنی اور زبیدہ اس کی بیوی تھی ( ان میں سے ہر ایک فرد بے نظیرہ بے عدیل تھا) اس طرح ہارون الرشید کا دور ایک قابل رشک دور تھا۔ اگر اس کے دور کو عوس حینہ سے تثبیہ دی جائے تو بجا ہے۔ ذہبی کہ ہارون الرشید کا دار اس کی فوبیال بھی بیشار میں اور اس کے لہو و لعب ' سرودہ غنا اور ممنوعہ لذات سے محظوط ہونے کے واقعات ہیں اور اس طرح اس کے لہو و لعب ' سرودہ غنا اور ممنوعہ لذات سے محظوط ہونے کے واقعات بھی بھی بے حد و بیشار ہیں' اللہ تعالیٰ اس کی مخفرت فرمائے۔

## ہارون الرشید کے عہد میں جن مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

ہارون الرشید کے عہد میں وفات پانیوالے مشاہیر اسلام سے ہیں۔ حضرت انس بن مالک۔

ایث بن سعد۔ قاضی ابو بوسف جو الم ابو حنیفہ رخمتہ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ قاسم بن خلد الزگی۔ نوح الجامع حافظ ابوعوانہ الیکری۔ ابراہیم بن سعد زہری۔ ابو اسحاق فزاری۔ ابراہیم بن ابی یجی (المم شافعی کے استاد) اسد الکوفی (المم ابو حنیفہ کے عظیم شاگرد) اساعیل بن عیاش۔ بشر بن مفض جریری بن عبدالحمیہ نیاد البکائی۔ سعید مقری شاگرد حزہ سیویہ الم العربیہ۔ ضغیم الزاہد۔ عبداللہ عمری زاہدی۔ عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن ابی حاذم و الدرودوری۔ کسائی (قاریوں اور نحویوں کے المم) محمد بن ادریس کوفی عبدالعزیز بن ابی حاذم و الدرودوری۔ کسائی (قاریوں اور نحویوں کے المم) محمد بن غنجار۔ عیلی بن یونس۔ فضیل بن عیاض۔ حضرت ابن ساک و اعظ۔ مروان ابن ابی حفصہ غنجار۔ عیلی بن یونس۔ فضیل بن عیاض۔ حضرت ابن ساک و اعظ۔ مروان ابن ابی حفصہ شاعر۔ معانی بن عران موصلی۔ معتمر بن سلیمان۔ مفضل بن فضالہ قاضی مصر حضرت امام موسی کاظم۔ موسیٰ ربیعہ۔ حضرت ابو الحکم مصری (ایک ولی) نعمان بن عبدالسلام الا صبمانی۔ بیشم۔

یکیٰ بن ابی ذاہدہ بزید بن ذریع۔ بونس بن صبیب النوی۔ یعقوب بن عبدالرحلٰ مدینہ منورہ کے قاری۔ صفحتہ ابن سلام اندلس کے مشہور عالم اور امام مالک کے شاگرد۔ عبد الرحمٰن بن القاسم اکبر (شاگرد امام مالک ) عباس ابن احنف مشہور شاعر۔ ابو بکر بن عیاش المقری۔ بوسف بن الما جشوں (رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین) ان اصحاب کے علاوہ کچھ اور مشاہیر بھی اس کے عمد میں فوت ہوئے۔

#### واقعه مباہلہ:۔

# عهد ہارون کی فتوحات:۔

۱۷۱ ھ میں امیر عبدالرحمٰن بن عبدالملک ابن صالح عباس نے شر دیستہ فتح کیا ۱۹۹ ھ میں ہارون الرشید نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا اور اس احرام میں رہتے ہوئے کج اوا کیا (عمرہ و کج دونوں اوا کئے لیعنی حج قران) اور مکہ سے عرفات تک پیدل سفر کیا۔ ۱۸۰ ھ میں ایک سخت اور ہولناک زلزلہ آیا جس کے اثر سے اسکندریہ کے مناروں کا بالائی حصہ کر پڑا۔

۱۸۱ رہ صفصاف کا قلعہ جنگ کے بعد خود ہارون الرشید کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ (ہارون اس جنگ میں موجود تھا)

الما و میں آرمینیہ میں بغاوت ہوگئی اور وہاں کی قوم خرز (خرزج) نے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا اور اس ہنگامہ میں بہت سے مسلمان شہید ہوگئے اور ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کو وشنوں نے قید کرلیا اس وقت مسلمانوں پر الی مصیبت نازل ہوئی جو اس سے قبل بھی سننے میں بھی نہیں آئی تھی۔

۱۸۷ ھ میں قیصر روم نے ہارون الرشید کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے اس عمد و پیان کو توڑ دیا تھا جو مسلمانوں اور ملکہ زینی کے درمیان اس سے قبل توثیق یا چکا تھا۔ اس نامہ میں قیصر نے لکھا تھا:۔

قیصر روم مقفور کی طرف سے بادشاہ عرب ہارون کے نام

"واضح ہوکہ مجھ سے پہلے جو ملکہ روم پر قابض تھی' اس کے زمانہ میں تمھاری عالت بساط سیاست پر وہی تھی جو شطرنج میں رخ کی ہوتی ہے اور ملکہ زینی اپنی حماقت اور ضعف رائے کے باعث پیدل کی حیثیت رکھتی تھی' اس واسطے ملکہ زینی نے بہت سامال بطور خراج تم کو دیا اور تم سے صلح کرلی! اب جب میرا یہ نامہ تمھارے پاس پہنچ تو تم وہ مال فورا" واپس کر دینا جو تم نے ملکہ زینی سے حاصل کیا ہے ورنہ ہمارے اور تمھارے درمیان فیصلہ تلوار سے ہوگا۔

یہ مراسلہ پڑھ کر ہارون الرشید اس قدر غضبناک ہوا کہ کوئی شخص اس کی طرف دیکھنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ بات کرنا تو درکنار' تمام اعیان سلطنت اور ندیم خوف و دہشت سے منتشر ہوگئے' وزیر دربار کے لئے یہ مشکل ہوگیا کہ وہ ہارون کا عندیہ معلوم کر سکے۔ ہارون الرشید نے جواب تحریر کرنے کے لئے قلم دوات طلب کیا اور اس مراسلہ کی پشت پر یہ جواب تحریر کرنے۔

بسم الله الرحمن الرحيم! امير المومنين بارون كى طرف سے روى كتے تقفور ك نام!

"اے کافر بچا میں نے تیرا خط پڑھا اور اس خط کا جواب بجائے سننے کے تو آئھوں سے دیکھ لے گا"۔

یہ جواب لکھ کر ای روز خود بہ نفس نفیس لشکر لے کر روانہ ہوگیا اور شر ہر قلہ جا

پنچائی ہے جنگ بہت مشہور ہے اور ہارون الرشید نے اس جنگ میں فنخ حاصل کی۔ فکست خوردہ مقفور کو دب کر صلح کرنا پڑی۔ اور اس نے ہر سال خراج دینا منظور کرلیا۔ ہارون الرشید نے ہے صلح تشلیم کرلی اور لشکر کو واپسی کا تھم دے دیا لیکن ابھی ہارون اور اس کا لشکر مقام رقہ تک ہی واپس پنچا تھا کہ اس نلپاک کتے نے عمدو پیان توڑ ڈالا اور یہ خیال کیا کہ سخت سردی کے باعث اب ہارون الرشید تملہ نہیں کر سکے گا۔ اس نقض عمد کی خبرہارون الرشید تک پنچنانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ مجبورا" عبداللہ بن یوسف تھی نے ان اشعار کے ذریعہ ہارون تک یہ خبر پنچائی۔

نقص الذى اعطى ققفور فعليه دائرة البوارتدور جو يكي تقفور كو آپ نے عطاكيا تھا اس نے پھر اس سے نقض عمد كيا شايد اس كى گروش كے دن باقى بين '

ابشر امير المومنين فانه غنم اتاك به الاله كبير

میں امیر المومنین کو خوشخبری پنچایا ہوں کہ اللہ عزوجل نے آپ کو اور غنائم عطا کئے ہیں

ابو عتاہیہ نے بھی اس قتم کے اشعار پڑھے، جیسے ہی ہارون الرشید کو اس کی غدری کی اطلاع ملی وہ فورا" ہی وہاں سے بلٹ پڑا اور نمایت مشکلات طے کرنے کے بعد (موسم کی خرابی کے باعث) پھر وہاں جا پہنچا اور جنگ شروع کر دی جنگ کا یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہا جب تک اس کو شکست نمیں دیدی اور تقفور کو تباہ کرکے چھوڑا اور بے شار مال غنیمت ہاتھ جب تک اس کو شکست نمیں دیدی مین چند بلند پایہ اشعار کے تھے۔

۱۸۹ ھیں (رومیوں نے اپنی تباہی کا یہ انتقام لیا کہ) اپنی سرزمین سے تمام مسلمانوں کو اللہ دیا۔ ایک مسلمان کو بھی وہاں نہ رہنے دیا (چنانچہ اس کے تدراک کے لئے) ۱۹۰ ھیں ہارون نے ہر قلہ فتح کرلیا اور رومیوں پر بڑی ذبردست بلعار کی اور اپنی فوجوں کو ہر جگہ پھیلا دیا۔ چنانچہ شراحیل بن معن بن زائدہ نے صفالیہ کے تمام قلعے فتح کرلئے دو سری طرف بزید بن مخلد نے ملقونیہ پر قبضہ کرلیا۔ حمید بن معیوف کے قدم قبرص (قبرس) تک جاپہنچ انھوں نے اہل قبرس کو شکست دیکر شہر میں آگ لگا دی اور قبرس (قبرس) فوج کے سول جزار آدمی گرفتار کر لئے۔

۱۹۲ ھ میں ہارون نے خراسان کی طرف توجہ کی محمد بن الصباح طبری کہتے ہیں کہ نہر وان کے مقام تک میرے والد کہتے ہیں کہ

ولیعمد مقرر ہونے پر برے بوے شاندار قصیدے لکھے تھے۔(۲) ہارون نے ولیعمد کے ان تقررناموں یا دستاویزات کو حسب معمول کعتبہ الله میں آویزال کرا دیا تھا۔

بعض کہتے ہیں کہ ہارون نے اپنے فرزند معظم کو اس لئے و لیعندی سے محروم رکھا کہ وہ بالکل ان پڑھ تھا گر تھم اللی کچھ اور تھا یعنی اللہ تعالی نے آئندہ ملوکیت کو اس کی اولاد میں منتقل کر دیا اور پھر تمام سلاطین (خلفاء) اس کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ اور ہارون الرشید کی کسی اور اولاد سے کوئی باوشاہ (خلیفہ) نہیں ہوا۔

امین الرشید کی مرح میں مسلم الخاسر نے ایک بہت ہی شاندار قصیدہ کما تھا جس کے صلہ میں زبیدہ خاتون نے خوش ہوکر اس کامنھ موتیوں سے بھر دیا تھا جس کی قیمت ۲۰ ہزار دینار تھی۔۔

### ہارون الرشید کے بعض

#### حالات و واقعات!

الرشد تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس کا دل مہدی کی ایک کنز پر آگیا۔ (۳) ہارون نے جب الرشد تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس کا دل مہدی کی ایک کنز پر آگیا۔ (۳) ہارون نے جب اس کو طلب کیا تو اس نے یہ کما کہ میں تمحارے والد کے ساتھ ظوت کر چکی ہوں (انھوں نے جھے سے مباشرت کی ہے) اس نے انکار کر دیا۔ ہارون الرشید نے اس سلسلہ میں قاضی ابنے یوسف نے یوسف سے دریافت کیا (کہ اس سے قربت کی کیا صورت ہو گئی ہے) تو قاضی ابو یوسف نے کما کہ امیر المومنین اگر کنز کوئی بات کہتی ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ چے ہی بولتی ہو کوئلہ کنز الی پارسا تو ہوتی نہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے ' ابن مبارک اتنا بیان کرکے کہتے ہیں کہ میں اس پارسا تو ہوتی نہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے ' ابن مبارک اتنا بیان کرکے کہتے ہیں کہ میں دوما المسلمین وا حوالہم) مسلمانوں کا خون (جانیں) اور ان کے احوال ہیں اور وما المسلمین وا حوالہم) مسلمانوں کا خون (جانیں) اور ان کے احوال ہیں اور کنیز پر جس نے اپنے آپ کو امیر المومنین کی قربت سے محفوظ رکھا (او من ہذا الا منه کئیز پر جس نے اپنے آپ کو امیر المومنین کی قربت سے محفوظ رکھا (او من ہذا الا منه النہی رغبت بنفسہا عن ا میر المومنین) یا ایے قتیہ اعظم (اہام ابو یوسف) اور النے به عدیل قاضی پر (قال المتک حومته ابیک واقض شہو تک وصیرہ الیے بہ عدیل قاضی پر (قال المتک حومته ابیک واقض شہو تک وصیرہ میں رقبتی جم نے خلیفہ کو اس کے باپ کی توہین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کی کا مثورہ دیا اور اپنی گردن کو گناہ میں گرفتار کیا اور گناہوں کا بوجھ اپنے ذمہ لیا۔

### ایک اور عجیب مشوره:

عبداللہ ابن یوسف کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ قاضی یوسف سے کہا کہ میں نے ایک باندی خریدی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ (اس کو آزاد کرنے) استبراء سے قبل ہی اس سے صحبت کرلوں آپ کوئی حیلہ شرعی بتائے۔ (فہل عندک حیلتہ؟) قاضی ابو یوسف نے فرمایا کہ ہاں! آپ اپنے بیٹوں میں سے کمی کے نام اس کو جبہ کر دیجئے اور پھر اس

کو زوجیت میں لے لیجئے (اس سے مباثرت کرلیجئے)۔ اسطی ابن راہویہ کہتے ہیں کہ رشید نے ایک رات ابو یوسف کو اپنے پاس بلوایا اور ایک امر میں ان سے فتویٰ لیا جب انہوں نے فتویٰ دے دیا تو ہارون نے ان کو بطور عطیہ ایک لاکھ درہم دینے کا حکم دیا قاصی ابو یوسف نے کما کہ اگر امیر المومنین مجھے یہ رقم رات ہی میں عنایت فرمادیں تو بہت اچھا ہو۔ ہارون نے حکم دیا کہ یہ رقم صبح ہونے سے پہلے ہی قاضی صاحب کو دیدی جائے 'یہ س کر ایک ندیم نے کما کہ اس وقت تو خازن اپنے گھر جاچکا اور خزانہ بند ہے (اس لئے رقم صبح ہی کو دی جاسکی ہے)۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ جب مجھے بلایا گیا تھا خزانہ کا دروازہ جب بھی بند تھا۔ یہ س کر ہارون نے حکم دیا کہ خزانہ ابھی کھولا جائے (رقم اسی وقت قاضی صاحب کو دلوا دی)۔

صولی نے یعقوب بن جعفر کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جس سال ہارون الرشید تخت
سلطنت پر متمکن ہوا ابی سال اس نے مملکت روم پر چڑھائی کر دی اور وہاں سے شعبان کے
مینے میں واپس ہوا اور پھر سال کے ختم پر (ذی الحجہ میں) فریضہ اوا کیا حرمین شریفین میں پہنچ
کر بیجہ و شار مال خرچ کیا۔ اسی زمانہ (جج) سے قبل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار
سے ایک شب میں مشرف ہوا ' آنخضرت نے ہارون سے فرمایا کہ اسی میلنے میں حکومت مجھے
مل جائے گی ' تجھے چاہیے کہ حکومت ملتے ہی غزوات میں مصوف ہونا' جماد کرنا' فریضہ' جج
اوا کرنا' اور اہل حرمین پر بہت سا مال خرچ کرنا' چنانچہ حکومت ملنے پر ہارون الرشید نے سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرایک حکم کی تعمیل کی۔

معاویہ بن صالح اپنے والد کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہارون الرشید نے تج کے زمانہ میں جو سب سے پہلا شعر کما تھا اس کی تحریک اس طرح ہوئی کہ وہ ایک مکان کے قریب سے گزرا ہارون نے اس کی دیوار پر یہ شعر لکھا دیکھا۔

الایا امیر المومنین اما ترلی فدینک هجران الحبیب کبیرا اے امیر المومنین کیا آپ نے نمیں دیکھا کہ میں نے آپ کے بجر کو فدیہ بنایا ہے ہارون نے فورا "قلم دوات منگا کرفی البدیمہ اس شعر کے نیچے یہ شعر لکھ دیا۔

بلی والهدا یا المشعرات وما متی بمکة مرفوع الاظل حسیرا بال وه بدایا (قربانیان) جو حرم مین وزئ کرنے کے لئے تیار کی جائیں وہ کمہ میں دوڑنے سے عاجز

سعید بن مسلم کتے ہیں کہ ہارون الرشید عالموں جیسا فنم رکھتا تھا' اکثر شعراء کے کلام

ایک دن اثائے سفر میں جھ سے کما کہ اے صباح شاید تم آئندہ جھے نہ دیکھ سکو! میں نے کما کمامیر المومنین انشاء اللہ آئندہ ضرور ملاقات ہوگی اللہ تعالی آپ کو صبح و سلامت والہی کریگا۔ یہ بن کر وہ جھے راست سے ایک طرف لے گئے جمال خواص میں سے بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر جھے سے کما کہ اے صباح! یہ راز کی بات ہے کسی سے ذکر نہ کرنا ہے کہ کہ ہارون نے جھے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا 'ان کے پیٹ پر ریشی پی لپٹی ہوئی تھی۔ جھے دکھا کر کما کہ یہ میرا مرض! جس سے میں نے لوگوں سے چھپایا ہے اس کے باوجود میرے بیٹوں کا کما کہ یہ ہم آئیک نے اپنا ایک ایک تگہبان میرے ساتھ لگا رکھا ہے چنانچہ مسرور مامون کا بخشیوع امین کا تگہبان میرے ساتھ لگا ہے۔ صباح کتے ہیں کہ ایک نام اور ایا تھا جو میں بخشیوع امین کا تگہبان میرے ساتھ لگا ہے۔ صباح کتے ہیں کہ ایک نام اور ایا تھا جو میں بھول گیا۔ میرے ان بیٹوں میں سے ہر ایک میری سانسیں شار کر رہا ہے۔ لیکن میری عمر بڑھتی بھول گیا۔ میرے ان بیٹوں میں سے ہر ایک میری سانسیں شار کر رہا ہے۔ لیکن میری عمر بڑھتی بھول گیا۔ میرے ان بیٹوں میں سے ہر ایک میری سانسیں شار کر رہا ہے۔ لیکن میری عمر بڑھتی بھول گیا۔ میرے ان میٹوں میں سے ہر ایک میری سانسی شار کر رہا ہے۔ لیکن میری عمر بڑھتی دوت بردون نسل کا گھوڑا جو بہت ہی خیف و لاغر تھا طلب کیا اور اس پر سوار ہوگر بھیے دست بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے رخصت کیا اور خود جرجان کی سمت روانہ ہوگئے اور اس بیاری کی صاحت میں ماہ صفر ساوا ھیں طوس پہنچ کر انتقال کیا۔

### ہارون الرشید کی ولیعمدی:-

۵کاھ میں ہارون الرشید نے اپنی یوی زبیدہ کی خواہش کے مطابق اپنے بیٹے محمد المقلب بہ امین کو اپنا و لیعمد نامزد کیا تھا اور اس کے و لیعمد ہونے پر بیعت کی تھی حالانکہ اس وقت اس کی عمر صرف پانچ سال تھی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا بوداپن ہے جو اسلای حکومت میں امامت کے معالمہ میں رونما ہوا۔ محمد امین کی بیعت لینے کے بعد ہارون نے اپنے بیٹے عبداللہ مامون الرشید کے لئے ۱۸۲ ھ میں بیعت کی اور مامون الرشید کو تمام مملکت خراسان کی حکومت دیدی۔ پھر مامون کے بعد اپنے سب سے خورد سال بیٹے قاسم کو مو تمن کا خطاب کی حکومت دیدی۔ پھر مامون کے بعد اپنے سب سے خورد سال بیٹے قاسم کو مو تمن کا خطاب دیکر ۱۸۲ ھ میں اپنا و لیعمد مقرر کر دیا اور اس کو جزیرہ اور شخور کی حکومت دے دی اور اس طرح اپنے ممالک محروسہ کو تین حصوں میں تقیم کر دیا۔ اس موقع پر بعض وانشوروں نے کما خرا کہ ہارون نے اپنے بیٹوں کے درمیان ایک عظیم جنگ کی بنیاد ڈال دی ہے اور رعیت کو ایک ابتلائے عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تینوں کے ایک ابتلائے عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تینوں کے ایک ابتلائے عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تینوں کے ایک ابتلائے عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تینوں کے ایک ابتلائے عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تینوں کے ایک ابتلائے عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تینوں کے

میں بہت اچھی اصلاح دے دیتا تھا' چنانچہ ایک مرتبہ نعمانی شاعرنے (اس کے) گھوڑے کی تعریف میں یہ شعر کہا۔

كان اذنيه اذا تشوفا قادمته اوقلما محرما

وہ گھوڑا جب کی چیز کو دیکھنے کو گردن اٹھاتا ہے تو اس کے کان ترجھے قط کے قلم کی طرح ہو ماتے ہیں۔ حاتے ہیں۔

تو ہارون نے کہا کہ مصرعہ اول سے لفظ "کان" نکال کر اس کی جگه "تحال" کو چنانچہ اس اصلاح سے شعر بہت بلند ہوگیا۔

عبداللہ ابن عباس بن فضل بن ربیج سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہارون نے قتم کھائی کہ وہ فلا کنیز کے پاس (جو اس کو بہت محبوب تھی) اتنے دنوں تک نہیں جائے گا۔ اس قتم کے دن گزر گئے اور وہ کنیز پھر بھی رام نہ ہوئی تو ہارون نے بیہ اشعار کے

ترجمہ اشعار:۔ جب اس نے مجھے خود پر فریفتہ پایا تو اس نے مجھ سے اغماض برتا جب ہوش آیا تو صبر کا زمانہ دراز ہوگیا۔ ہر چند کہ وہ میری ملوکہ تھی گر وہ میری مالکہ بن گئی۔ یہ بات عجائبات زمانہ میں سے ہے"

ای وقت ابو العقابیہ شاعر بھی آگیا' ہارون نے اس سے کما کہ تم ان اشعار پر کچھ اضافہ کرو (چند اشعار اس زمین میں کهو) ابو العمابیہ نے فی البدیمہ یہ چند اشعار مزید کھے۔

ترجمہ اشعار:۔ محبت کی فرونی نے مجھے اس کی نظروں سے گرا دیا' مجھے اس کی اس قدر محبت کیوں نہ ہو کہ وہ حسین ہی ایس ہے' اس کے حسن ہی نے مجھے مالک سے مملوک بنا دیا ہے اور اسی باعث لوگوں پر میرا راز فاش ہوگیا۔"

ابن عساکر ابن علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہارون الرشید کے سامنے ایک زندیق گرفتار کرکے لایا گیا ہارون نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اس پر اس زندیق نے کہا آپ مجھے کس گناہ میں قتل کرا رہے ہیں 'ہارون نے کہا آکہ خلق خدا تیرے فتنے سے محفوظ رہے 'اس نے کہا کہ آپ مجھے تو قتل کرا دینگنے لیکن آپ ان ایک ہزار احادیث کا کیا کریں گے جن کو میں نے ہم طرف پھیلا دیا ہے اور وہ میری وضع کردہ ہیں اور ان مین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ اے دسمن خدا تو کس خیال میں ہے ابو اسحاق فزاری اور عبداللہ بن مبارک اصول حدیث پر ان احادیث کو کس کر ایک لفظ نکال باہر کریں گے۔ (وہ اصول حدیث سے اس کا موضوع ہونا ثابت کریں گے)

صولی اسحاق ہائی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک روز ہارون الرشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے کما کہ عوام میری نبست بہ خیال کرتے ہیں کہ ججے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں ہے (بغض ہے) لیکن خدا کی قتم میں ان سے زیادہ کی اور کو محبت نہیں رکھتا، اس افواہ کی اصل بہ ہے کہ جو لوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں اور ہم پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ہماری سلطنت میں فتنہ و فیاد برپا کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ ایس بے پرکی اڑاتے ہیں اور اماری سلطنت میں فتنہ و فیاد برپا کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ ایس بے پرکی اڑاتے ہیں اور ان کا اس سے مقصد بہ ہے کہ میں ان کو سزائیں دول 'بہ وہی لوگ ہیں جو اب تک بنو امیہ کے طرفدار ہیں' اب رہے سادات لین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلبی ولاد تو وہ سیادت اور فضل میں سب سے زیادہ ہیں۔ جیسا کہ میرے والد محترم مہدی نے اپنے آپ اور جد کے حوالہ سے ابن عباس سے مروی بہ حدیث بیان کی تھی کہ انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا کہ جس نے حدیث بیان کی تھی کہ انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا کہ جس نے حصرت رکھا اور جسین کو دوست رکھا اس نے جھے دوست رکھا اور جسین فرمای سے بند یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت فاظمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم (زوجہ فرعون) کے سوا فاظمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم (زوجہ فرعون) کے سوا فریا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ (پھر میں کس طرح ان کی محبت میں کی کر سکتا ہوں یا ان سے بغض و عداوت کا دل میں خیال لاسکتا ہوں)۔

# ابن ساک کی ہارون کو نصیحت:۔

ایک بار ابن ساک ہارون الرشید کے پاس موجود سے 'ہارون کو بیاس گی ' انھوں نے پانی طلب کیا کسی خادم نے پانی لاکر پیش کیا تو ابن ساک ؓ نے کہا کہ ذرا ٹھر جائے ' مجھے یہ بتائے کہ اگر آپ کو شدت کی بیاس ہو اور پانی کہیں دستیان نہو تو آپ (تفنگی دور کرنے کے لئے) پانی کا ایک پیالہ کتنے میں خرید لیس گے 'ہارون نے کہا کہ نصف سلطنت کے عوض! ابن ساک ؓ نے کہا کہ اچھا اب آپ پانی پی چکا تو ابن ساک ؓ نے کہا کہ اچھا اب آپ پانی پی چکا تو ابن ساک ؓ نے پوچھا کہ اگر بیانی آپ پی خال تو ابن ساک ؓ نے پوچھا کہ اگر بیانی آپ کی بیٹ ہی میں رہ جائے (خارج نہ ہو سکے) تو اس کے خارج کرانے میں آپ کیا خرچ کر سکتے ہیں۔ ہارون نے جواب دیا کہ نصف سلطنت یعنی باقی تمام بادشاہت اس کے عوض خرچ کر سکتے ہیں۔ ہارون نے جواب دیا کہ نس یاد رکھئے کہ آپ کی تمام سلطنت کی قیمت مرف ایک بیالہ پانی اور پیشاب ہے۔ پس ایک ذی فہم اور ہوشمند شخص آگر ایسی کم مایہ چیز کی طرف رغبت کرے تو وہ محض حماقت ہے ' یہ من کر ھارون بہت رویا۔

### شيبان کی نصیحت:۔

ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک روز ہارون الرشید نے شیبان سے کما کہ جھے کچھ نفیحت کیجے ' انھوں نے کما کہ تمارا وہ مصاحب جو تم کو خوف خدا دلا تا رہے اور اس خوف کا انجام امن و امان ہو تو وہ اس مصاحب سے کمیں بہترہے جو تم کو خوف سے بیگانہ بنا دے۔ اور اس بیگا تی کا انجام برا ہو' ہارون نے کما کہ اس کو کچھ تفصیل سے بیان کیجے ۔ ناکہ میں سمجھ لوں کہ آپ کا کیا مطلب ہے! شیبان نے کما کہ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص تم سے ہے کہ کل قیامت میں تم سے ایشیان نے کما کہ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص تم سے ہے کہ کل قیامت میں تم سے رعیت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے' تم خدا سے وُرتے رہو وہ اس شخص سے کمیں بمتر ہے جو تم سے ہے کہ تم اہل بیت ہو تمارے گناہ معاف ہیں کیونکہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز اور رشتہ وار ہو۔ یہ نفیحت من کر ہارون اس قدر رویا کہ اس کے پاس علیہ وسلم کے قریبی عزیز اور رشتہ وار ہو۔ یہ نفیحت من کر ہارون اس قدر رویا کہ اس کے پاس علیہ والوں کو اس کے حال پر ترس آگیا۔

صولی نے کتاب الاوراق میں لکھا ہے کہ جب ہارون الرشید تخت سلطنت پر متمکن ہوا اور اس نے یجی بن خالد بر کمی کو اپنا وزیر بنایا تو ابراہیم موصلی نے (جو دربار کا مغنی تھا) یہ اشعار گائے:۔

ترجمہ اشعار:۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آفاب مریض تھا (بے نور ہوگیا تھا) جب حکومت (فلافت) ہارون کو پینی تو اس کا نور برھنے لگا۔ '

دنیا اس کے جمال سے آراستہ ہوگئی کیونکہ ہارون اب بادشاہ ہے اور یحیٰ اس کا وزیر ہے"۔

ان اشعار کی نغمہ سرائی پر ہارون نے اس کو ایک لاکھ درہم انعام میں دیئے '

اس طرح کے چند اشعار مشہور شاعر داؤر بن زریں واسطی نے بھی کمے تھے۔

قاضی فاضل نے اپنے بعض رسالوں میں لکھا ہے کہ میرے خیال میں طلب علم کے لئے صرف دو بادشاہوں نے سفر کیا ہے ایک تو ہارون الرشید نے 'وہ اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کو لئے کر موطا امام مالک کی ساعت کی تھی وہ شاہان مصر کے کتب خانے کے مخطوطات میں موجود ہے) اور دو سرے تیوں نے ساعت کی تخص سے استدریہ گئے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہ وہ بھی اسی موطا امام مالک کی ساعت کی غرض سے استدریہ گئے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہ وہ بھی اسی موطا امام مالک کی ساعت کی غرض سے استدریہ گئے شعر میں اسی طرح اشارہ کیا ہے۔

اسحاق موصلی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار ہارون الرشید کی خدمت میں اپنا یہ قصیدہ پیش

اشعار کا ترجمہ:۔ ''جو عورتیں بخل کرتی تھیں، میں نے ان سے کما کہ بخل کی عادت ترک کر ووست نہیں اور بخیل کا تو دنیا میں کوئی دوست نہیں دو' مال تو آئی جانی چیز ہے۔ لوگ تو سخی کو پہند کرتے ہیں اور بخیل کا تو دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے بخل بخیل کو عیب سے متصف کر دیتا ہے لیکن میرا نفس اس سے بری ہے کہ مجھے کوئی بخیل کے۔

میرے نوجوان ممدوح کی حالت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کھ ہو تا ہے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اس نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میں اموال کثیرہ رکھنے والوں کے مرتبہ کو پہنچ گیا پھر مجھے قلیل عطبہ کا شکوہ کیوں ہو۔

میں فقر سے خوف کیوں کھاؤں اور تو گری کی حرمت کیوں بیان کروں جب کہ امیر المومنین میری طرف سے اچھا خیال رکھتے ہیں لینی مجھ یر عنایت فرماتے ہیں"

یماں تک من کر ہارون نے کما کہ ہاں خوف مت کرا اے فضل اس کو ایک لاکھ درہم دیدو' خداکی فتم کیا عمدہ اشعار کیے ہیں' اس کے اصول و فصول سب کے سب بہت خوب ہیں' یہ من کر میں نے کما کہ اے امیر المومنین آپ کا یہ فرمان تو میرے اشعار سے بھی زیادہ بلند پایہ ہے یہ من کر ہارون نے کما کہ اے فضل اس کو ایک لاکھ درہم اور دے دو۔

#### اوليات بارون:-

محر بن علی خراسانی کہتے ہیں کہ ہارون ہی سب سے پہلا چوگان (بولو) کھیلنے والا بمخص ہے اس نے نشانہ بازی کا کھیل شروع کیا۔ وہ خلفائے بی عباس میں پہلا شخص ہے جس نے شطرنج کھیلی۔ صولی کہتے ہیں کہ ہارون ہی پہلا شخص ہے جس نے گوبوں کے مراتب مقرر کئے اور ان کو طبقات میں تقسیم کیا۔ ہارون کی شاعری میں اس کا وہ مرہیہ بردا زور دار ہے جو اس نے اپنی لونڈی ھیلانہ کے انتقال پر لکھا۔ مرہیہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

ترجمہ اشعار:۔ جب ھیلانہ کو موت آئی تو جمھے سخت تکلیف ہوئی اور میں بہت درد مند ہوا۔ جب ھیلانہ نے انتقال کیا اور جب وہ مجھ سے جدا ہوگئی تو میراعیش ختم ہوگیا اور میں جیسا تھا ویسا نہ دیا میرے لئے تو وہ ایک دنیا تھی جب وہ قبر میں پہنچ گئی تو پھروہ دنیا بھی باقی نہ رہی بلکہ جدا ہوگئی۔

دنیا میں بہت سے انسان ہیں لیکن تیرے مرنے کے بعد پھر میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا (تیری موت انسانیت کی موت تھی)۔ جب تک دنیا میں ہوا سے مٹنیاں ہتی رہیں گی خدا کی قتم ہیلانہ میں تم کو فراموش نہیں کر کتا۔(م)

### بارون الرشيدكي وفات:\_

ہارون الرشید نے ملک خراسان کے شہر طوس میں جہال وہ غروہ کے ارادہ سے پہنچا تھا ۱۹۳ ھ میں انتقال کیا اور طوس ہی میں اس کو ۳ جمادی آلاخر کو دفن کر دیا گیا۔ انتقال کے وقت ہارون الرشید کی عمر ۳۵ سال تھی(۵) ہارون کے جنازے کی نماز اس کے فرزند صالح نے پڑھائی۔ صولی کتے ہیں کہ ہارون الرشید نے دس کروڑ زر نفتر اور ایک لاکھ پچاس ہزار کی مالیت کے زرو جواہر اور چاندی اور گھوڑے مرتے وقت چھوڑے! ہارون الرشید کی موت کا سبب درباری طبیب جریل اور چاندی اور گھوڑے میں غلطی بتائی جاتی ہے لینی اس نے ہارون کا ایک عصو کا منے کا ارادہ بن نجیست کے کہ صبح کو تندرست اٹھیں گے لیکن وہ اس روز مرگیا۔

کتے ہیں کہ انقال سے پہلے ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں طوس کا حاکم مقرر ہوگیا ہوں صبح اٹھ کر وہ بہت رویا اور کہا کہ میری قبر تیار کرو جب قبر تیار ہوگئ تو اونٹ پر سوار ہوگر قبر دیکھنے گیا' قبر کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے ابن آدم اب اس کو اختیار کر پھر چند لوگ اس کے حکم سے قبر میں اترے اور اندر بیٹھ کر ختم قرآن کیا گیا اور وہ اتنی دیر تک خود قبر کے کنارے بیٹھا رہا۔

جس وقت اس کا انقال ہوگیا تو طوس میں مقیم لشکر کے اندر اسی وقت امین الرشید سے عائبانہ بیعت کرلی گئی امین اس وقت بغداد میں تھا' جب بغداد میں یہ خبر پہنی تو امین الرشید نے جعہ کے روز خطبہ پڑھا اور لوگوں کو ہارون کے انقال کی خبر سنائی اور لوگوں نے اسی دن امین سے عام بیعت کی۔ ادھر طوس سے ہارون کا غلام رجا ہاروٹی کی چاور' عصا اور مہر لیکر روانہ ہوا اور ۱۲ دن میں طوس سے بغداد پہنچ گیا۔ رجا نصف جمادی الا نز کو بغداد میں پہنچا اور یہ تمام چیزیں (جو حکومت کی علامت سمجھی جاتی ہیں) امین کے سپرو کر دیں۔ ابو الشیص نے ہارون کی وفات پر جو مرشیہ لکھا وہ تمام مرشوں میں اعلیٰ اور بلند پایہ ہے۔ مشہور شاعر ابو نواس نے ایک ہی نظم میں مرشیہ اور

تبریک تخت نشینی پیش کی- اس نظم کا آخری شعربی ہے-

بد ران بدر اضحی ببغدا د فی الخلدو بد ربطوس فی الرمس دو چاندول میں سے ایک بغداد میں طلوع ہوا اور دو سرا سرزمین طوس میں غروب ہوگیا

صولی کہتے ہیں کہ ہارون الرشید سے بید دو حدیثیں مروی ہیں 'پہلی حدیث بحوالہ حضرت الس بیان کی گئی ہے جو بیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آتش دوزخ سے بچو خواہ وہ مجبور کی مختصلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ دو سری حدیث بحوالہ ابن عباس حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے منھ کو پاک و صاف کرو۔ کیونکہ قرآن یاک کا راستہ ہے (قرآن اس سے بردھا جاتا ہے۔)

(افسوس کہ ہارون الرشید کے عمد کا ناقابل فراموش واقعہ علامہ سیوطی ؓ نے ذکر نہیں فرمایا۔ یعنی عروج و زوال برامکہ!)

### حواشي

ا۔ علامہ سیوطیؓ کے الفاظ بیہ ہیں۔ وکان من امیر الخلفاء و اجل ملوک الدنیا علامہ بھی ان کو "ملکوک الدنیا" ہی کتے ہیں۔

۲- علامہ سیوطی نے اس سلسلہ میں ایک شعر ابراہیم موصلی اور عبدالملک بن صالح شاعر کے چند اشعار تاریخ الحلفاء میں پیش کتے ہیں۔

"و چونکه به واقعه اپنی نوعیت کا عجیب و غریب واقعه به اس لئے میں صرف ترجمه پر اکتفا نمیں کرتا بلکه علامه سیوطی کے اصل الفاظ تحریر کر رہا ہوں تاکه مترجم تحمت سے محفوظ رہے علامه سیوطی کتے ہیں: لما اقفستا اخلاف، الی الرشید وقعت فی نفسه جاری، من جوار المهدی فراو دها علی نفسها مقالت لا اصلح لک ان اباک قد اطاف بی فشغف بها فارسل الی ابی یوسف فساله اعندک فی هذا شی الخ (تاریخ الخلفا می مدالم طبع کراچی)

٣- ايك لوندى كى موت پر ظيفته المسلمين كے جذبات آپ نے ملاحظہ فرمائے (مترجم)
٥- بارون كى پيدائش ١٣٨ ه ميں ہوئى اور وفات ١٩٣ ه ميں اس حماب سے عمر ٣٥ سال موئى۔

### الامين محمر ابو عبدالله

محمد ابو عبداللہ بن رشید معروف بہ الامین (امین الرشید)۔ یہ اپنے باپ ہارون کی زندگی میں و لیعمد مقرر ہوا تھا۔ اس نامزدگی کے مطابق ہارون الرشید کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا۔

### امین کا سرایا اور کردار:-

امین بہت ہی خوبصورت طویل قامت نہایت ذور آور اور شجاع تھا اس کی ذور آوری اور شجاع تھا اس کی ذور آوری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اس نے صرف ہاتھ سے شیر کو مار دیا تھا۔ نہایت قصیح و بلیغ ادیب اور برئے فضل و کمال کا مخض تھا لیکن اوصاف کے ساتھ ہی ساتھ تدبر سے خالی تھا۔ ضعیف الرائے تھا اور بہت ہی فضول خرچ اور سلطنت کی اس میں لیاقت اور صلاحیت نہیں تھی جس روز تخت سلطنت پر متمکن ہوا اس کے اسکلے دن ہی قصر منصور کے پاس ایک ہموار میدان تیار کرنے کا تھم دیا تاکہ چوگان کھیل سکے!

(خفیہ طور پر آگاہ کرتا رہے اور عراق کے بارے میں تدابیر بتاتا رہے۔ جب قاصد امین کے پاس لوٹ کر آیا اور مامون کے انکار سے اس کو آگاہ کیا تو اس نے وہ وصیت نامہ جو کعبہ میں ہارون نے آویزال کرایا تھا منگا لیا اور اس کو پرزے پرزے کر دیا اس سے دونول کے درمیان اختلافات اور بڑھ گئے۔
اختلافات اور بڑھ گئے۔
اصحاب الرائے کا مشورہ:۔

اصحاب رائے اور دانشوروں نے اہین کو بہت کچھ سمجھایا (کہ وہ اس ارادے سے باز رہے) جاذم بن خریمہ نے کہا کہ اے امیر المومنین جو آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں وہ نفیحت کرنے سے کتراتے ہیں اور جو کچ بولتے ہیں وہ آپ کو ہلاکت میں نمیں ڈالنا چاہئے ' آپ مامون کا خلع بیعت نہ تیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی بیعت فنح کر دیں! آپ لوگوں آپ مامون کا خلع بیعت نہ تیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ بی سے نقض عمد کر بیٹھیں لیکن کو نقض عمد پر بر انگیخته نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ بی سے نقض عمد کر بیٹھیں لیکن امین نے یہ نشیخیں قبول نہ کیں (ان نصیحوں پر کان نہ دھرے) اور امراء و اعیان سلطنت کو انعام و اکرام سے پر چانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوگیا آخر کار اپنے بیٹے مویٰ کی بیعت کرالی اور اس کا لقب "ناطق بالحق" رکھ دیا جالانکہ ابھی مویٰ شیر خوار بچہ تھا۔ بعض شعرانے امین کے اس فعل کا مزاق بھی اڑایا ہے اور تنقید بھی کی ہے' (مترجم یہاں ایک بعض شعرانے امین کے دو اشعار مع ترجمہ پیش کر رہا ہے)۔

واعجب من ذا و ذا اننا نبا يع للطفل فينا الصغير اور اس سے زيادہ تعجب كى بات تو ہے كہ ہم ايے بچے سے بيعت كريں۔ ومن ليس يحسن عسل استه ولم يخل من بوله حجر ظير جو ابھى اپنا آب وست بھى الچھى طرح نہيں كر سكتا اور اس كى دايہ اس كے پيثاب سے

جب مامون کو اپنے خلع بیعت کا یقین ہوگیا تو اس نے امام المومنین کا لقب اختیار کرلیا اور فرامین وغیرہ میں بھی لکھوانا شروع کر دیا۔ ادھر امین نے علی بن عیسی ابن ہامان کو بلاد جبل ہمدان 'نماوند' قم اور اصفمان' پر جو مامون کی جاگیر میں تھے حاکم مقرر کر دیا۔ اور ۱۹۵ ھ میں اس کو ان جاگیروں پر بھیج دیا۔ علی بن عیسی جمادی آلاخر ۱۹۵ ھ میں چالیس ہزار فوج لیکر نمایت شان و شوکت اور طنطنہ کے ساتھ اس طرف روانہ ہوا اور چاندی کی بیری مامون کے پیروں میں ڈالے گا) مامون سے پیروں میں ڈالے گا) مامون

کو جب علی بن عیسلی کی روانگی کی خبر ملی تو اس نے مقابلہ کے لئے طاہر بن الحسین کو صرف چار ہزار کے نشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور فوجوں کی کمی کے باوجود طاہر کو کامیابی حاصل ہوئی اور علی بن عیسلی میدان جنگ میں مارا گیا' اس کے قتل ہوتے ہی سارا نشکر منتشر ہوگیا۔ طاہر نے علی بن عیسلی کا سر کاٹ کر مامون کے پاس بھیج دیا۔ مامون نے مامون کے باس بھیج دیا۔ مامون نے مامون کے باس بھیج دیا۔ مامون نے مامو

### امین کی سل انگاری:۔

علی بن عیسیٰ کی شکست کی خبر جب امین کو پینی تو اس وقت وہ مچھلی کے شکار میں مصرروف تھا' امین نے خبر لانے والے سے کہا کہ کم بخت وفعان ہو جا مجھے اتنی تو مهلت دی ہوتی کہ میں اس بالاب سے دو مجھلیاں شکار کرلیتا' ادھر تو یہ صورت حال تھی ادھر مامون نے تخت سلطنت پر قبضہ کرلیا۔

عبداللہ بن صالح جرمی کہتے ہیں کہ جب علی بن عیسی میدان جنگ میں مارا گیا تو بغداد میں بھی انتشار اور بدامنی بھیل گئ اس وقت امین مامون کی خلع بیعت پر شرمندہ ہوا اور بچھتایا۔ امرا کی طماعی اسپر کھل گئ ادھر امین کی فوج نے (جن کو کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی بھی تنخواہ کا مطالبہ کیا۔ امین اور مامون میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا اور وہ طول پکڑتی جارہی تھی اسی کے ساتھ امین کے لہو و لعب اور اس کی نادانی نے تنزل کا رخ اختیار کرلیا اور مامون سے کو روز بروز تقویت پہنچتی چلی گئی یعنی حرمین شریفین اور عراق کے اکثر لوگوں نے مامون سے بیعت کرلی امین کی حالت بگڑتی جارہی تھی۔ لشکر میں ابتری بھیل گئی خزانہ خالی ہوگیا۔ رعایا بیعت کرلی امین کی حالت بگڑتی جارہی تھی۔ لشکر میں ابتری بھیل گئی خزانہ خالی ہوگیا۔ رعایا بیعت کرلی امین کی حالت بگڑتی جارہی تھی۔ لشکر میں ابتری بھیل گئی خزانہ خالی ہوگیا۔ رعایا بوگئے۔ نفط کی ہانڈیوں اور منجنیقوں سے شہر کھنڈر بن گئے نوبت یماں تک پنچی کہ ممائدین سے بغداد خالی ہونے لگا۔ بغداد کی تاہی پر شعرانے مراشنے لکھنا شروع کر دیئے۔

#### امین کا بغداد سے منصورہ جانا:۔

بغداد کا محاصرہ پندرہ مینے تک جاری رہا (محاصرہ کی تختیوں سے تنگ آکر) اکثر بنو عباس اور امین کے ساتھ ارنے والے اور امین کے ساتھ ارنے والے

شہر کے اوباشوں کے سوا اور کوئی نہیں رہا۔ بیجہ یہ نکلا کہ ۱۹۸ ھے کے اوائل میں طاہر بن الحسین تلوار کے زور سے (فتح و کامرانی کے ساتھ) بغداد میں وافل ہوگیا 'بغداد کے ایک حصہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد امین کو اپنی والدہ (زبیدہ خاتون) اور اہل خاندان کے ساتھ شاہی محل سے نکل کر منصورہ جانا پڑا لیکن وہاں اس کے باقی ماندہ لشکر نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک ایک کرکے اس کے تمام خوبصورت غلام امرد بھی اس سے الگ ہوگئے اور طرفہ یہ ہے کہ بانی اور خوراک کی سخت قلت ہوگئی۔

# اس تاہی میں بھی امین کی شراب اور گانا نہیں چھوٹا:۔

محمد بن راشد کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم ابن مهدی نے بیان کیا تھا کہ اس ابتلا میں وہ امین کے ساتھ شہر منصورہ میں مقیم تھا' ایک رات مجھے امین نے بلایا جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس رات کو دیکھو کیسی حسین رات ہے' چاند اپنی پوری بمار پر ہے اور اس کی چاندی پانی میں کیسی جوت پیدا کر رہی ہے ایسے میں تو شراب کا دور چلنا چاہیے میں نو شراب کا دور چلنا چاہیے میں نے کہا جیسی آپ کی مرضی! چنانچہ ہم نے خوب (دل بھر کر) پی اس کے بعد اس نے اپنی کنیز ضعف نامی کو طلب کیا لیکن اس کے نام سے اس کو بدشگونی کا خیال پیدا ہوا بھر حال امین نے اسے گانے کا محم دیا' اس نے نابغہ الجوری کا یہ شعر پڑھا۔

کلیب بعمری کان اکثر نا صرا وایسرذنبا منک ضرب بالدم محمد اپنی جان کی قتم کلیب فتح مند تھا اور اس کے گناہ بھی تیری بد نبت کم تھ پر بھی قتل کر دیا گیا

امین نے بیہ شعر سن کر اور بھی بدشگون لیا اور اس نے کہا کہ (ان اشعار کو چھوڑو) کچھ اور گاؤ! ضعف نے بیہ اشعار گانا شروع کئے۔

ا بکی فراقهم عینی فارقها ان التفرق للا حباب بکاء ان کے فراق نے مجھے راایا اور مجھے بے خواب کر دیا کیونکہ احباب کے فراق میں رونا ہی آیا

ما زال یعد و علیهم ریب دهرهم حتی تفانو اور یب الدهر عداء ان پر زمانے کے حوادث بے شار آئے بلکہ ان کو فاکر کے بھی وہ حوادث ویسے ہی وشمن ہیں فاکیوم ا بکیهم جهدی وا ندبهم حتی اؤ وب وما فی مقلتی ماء

آج میں نے کوشش کرکے خوب ہی رالیا یمال تک کہ میں خود بھی اتنا رویا کہ میرے آنسو خیک ہوگئے

امین نے یہ اشعار س کر ضعف سے کما کہ خدا تجھے غارت کرے کیا جزنیہ اشعار کے سوا تجھے کچھے اور یاد نہیں اس نے کما کہ میں تو سمجھی تھی کہ آپ ان کو پند کریں گے، اس نے پھر گانا شروع کیا اور یہ اشعار گائے:۔

ترجمہ اشعار:۔ اس خداکی قتم جس کے قضہ میں حرکت اور سکون ہے ' ہماری بہت سی راتوں اور دنوں میں کچھ فرق نہیں ہوا اور ستارے آسان پر اسی طرح گردش کر رہے ہیں۔ لیکن سلطان کو ایک ملک سے دو سرے ملک کی جانب نتقل کرنے کے لئے (یہ گردش

میں ہیں) اور صاحب عرش باوشاہ ہمیشہ رہے گا اوراس کے لئے نہ فنا ہے اور نہ تغیر ہے۔

یہ اشعار س کر امین نے کہا تیرا ناس جائے یہاں سے دفع ہو جا! لونڈی گھرا کر اٹھ کر
چلی تو ایک قیمتی بلوریں گلاس سے اس کی ٹھوکر گلی اور وہ ٹوٹ گیا' امین نے مجھ سے کہا کہ
ابراہیم دکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے' واللہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت اب قریب آگیا ہے۔

میں نے کہا کہ خداوند تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرہائے اور آپ کا ملک باقی رکھے۔ (آپ بد فالی
کیوں لے رہے ہیں) میں ابھی اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ دریائے وجلہ کی طرف سے آواز آئی کہ
جس امر کو تم دریافت کیا کرتے تھے وہ پورا ہوگیا۔ امین یہ آواز س کرحد درجہ عمگین ہوا۔

#### امين كاانجام:

ایک دو دن کے بعد اس کا خاتمہ ہوگیا کینی اس کو ایک مقام پر گرفتار کر لیا گیا اور ایک جگہ قید کر دیا گیا کھے بچی لوگ اس کے مجس میں گئس آئے اور اس کے تلوار کا ایک ہاتھ مارا اس ضرب سے امین گر پڑا اور اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے سر کو وہ مجمی طاہر کے پاس لے گئے۔ طاہر نے وہ سر بریدہ ایک باغ کی دیوار پر لئکا دیا اور منادی کرائی کہ یہ معزول سلطان محمد الامین کا سر ہے اور اس کی بے سر لاش کو ایک بہاڑ پر پھٹکوا دیا۔ پھر طاہر نے وہ سر۔ چادر۔ عصا۔ اور معلی (نشانات افترار) مامون کے پاس بھجوادیے۔ مامون کو بھائی کے قتل کا بہت صدمہ ہوا کیونکہ اس کا منشائیہ تھا کہ وہ خود امین کے لئے جو سزا مناسب سمجھ گا تجوین کرے گا رامین کا قبل اس کا منشائیہ تھا کہ وہ خود امین کے لئے جو سزا مناسب سمجھ گا تجوین کرے گا رامین کا قبل اس کا منشا نہیں تھا) اس جرم کی پاداش میں مامون نے طاہر کو جلا وطن کرایا۔ اور وہ گمنامی میں چند دن گزار کر کہیں مرگیا اور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے کرایا۔ اور وہ گمنامی میں چند دن گزار کر کہیں مرگیا اور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے

خط خاص لکھ کر طاہر کو بھیجی تھی کہ ''اے طاہر! جو کوئی ہمارے باہمی نزاع میں کسی ایک پر ظلم کرے گا اس کی سزا تلوار ہے للذا تم بھی اس کے منتظر رہو (چنانچہ ایسا ہی ہوا) امین کے دو سرے امرا ابو مسلم وغیر ہم جو امین کو اچھی رائے نہیں دیتے تھے (جھوں نے اس کو مامون کے خلاف بھڑکایا تھا) ان کا انجام بھی قتل ہی ہوا۔ امین کی موت پر بہت سے شعرا جیسے ابراہیم بن مهدی وغیرہ نے مرشے لکھے۔ زبیدہ کی زبان سے خزیمہ بن الحن نے بھی ایک مرشہ کما تھا۔

#### امین کی بد کرداریاں:۔

ابن جریر (طبری) کہتے ہیں کہ جب امین تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس نے زنخوں کو بردی بردی بردی رقمیں اوا کرکے خریدا پھر ان سے خلوتیں کیں اور ان پر متصرف ہوا۔ (ان سے اغلام کیا) اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے النفات چھوڑ دیا صرف ان خواجہ سراؤں ہی سے ملتفت رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اطراف ملک سے بازی گروں کو بلایا اور ان کی تنخواہیں مقرر کیں۔ انواع و اقسام کے درندے پرندے اور جانور پال رکھ تھے۔ طرفہ تربہ کہ اپنے اہل بیت اور امراء سے پردہ کرتا تھا اور ہمیشہ ان کو سبک سر کما کرتا تھا۔ بیت المال کو دونوں ہاتھوں سے لٹاتا تھا۔ ممام جواہر و نفائس اور نوادر فضول خرچیوں میں ضائع کر دیئے تھے' کھیل کود کے لیے مختلف مکانات اور مقامات تیار کرائے تھے۔

ایک بار ایک گویئے کو گانا پند آجانے پر ایک زورق (چھوٹی کشتی) سونے سے بھر کر انعام میں دیدی تھی۔ پانچ کشتیاں کھیل کی ان پانچ جانوروں کی شکل کی بنوائی تھیں (۱) شیر (۲) ہاتھی (۳) عقاب (۴) سانپ اور پانچویں گھوڑے کی شکل کی تھی۔ ان کی تیاری پر بھاری رقم خرچ کی تھی۔

## امین کی امرد پرست:-

صولی کتے ہیں کہ لڑائی کے زمانے میں ایک دن امین کا خاص خادم کوٹر جنگ دیکھنے کے لئے باہر نکلا تو اس کے منھ پر ایک پھر آکر لگا (اور خون بننے لگا)۔ جب یہ امین کے پاس آیا تو امین نے اس کے چرے سے خون صاف کیا اور یہ اشعار فی

البديه کھے۔

ضربوا قرة العینی ومن اجل ضربوه میرے قرة العین کو میری وجہ سے انھوں نے مارا

ا خذ الله لقلبي من اناس احرقوه

الله تعالی ان سے میرا بدلہ لے جھول نے اس کا منھ جھلس دیا ہے

استے میں عبراللہ تیمی شاعر آگیا' امین نے اس سے کما کہ ان اشعار پر مزید کچھ تم بھی

كو ونانچه اس نے يه چند اشعار كے:

میرے محبوب کا کوئی ہم شبیہہ نہیں ہے

اس پر تمام دنیا حران ہے لیکن اس کا ہجر بہت ہی تلخ ہے اس پر لوگوں نے حمد کیا!

اس کا وصل بوا خوشگوار (شیریں) ہے جس کو لوگ سب سے افضل خیال کرتے تھے

جیے ایک پاوشاہ نے اس کے بھائی سے کیا

اوراس حد کی مثال تو الی ہے

بالملك اخوه

ليني مثل ما قد حسد القائم

امین نے اس بدیمہ گوئی کے سلمہ میں اس کو تین فچر کے گون بھر کر درہم عطا

فرمائے۔

کتے ہیں کہ جب امین قتل کر دیا گیا تو تیمی شاعر نے مامون کے دربار میں رسائی کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوسکا آخر کار فضل بن سل نے اس کی سفارش کی اور اس کو مامون کے حضور میں باریاب کرایا۔ جب تیمی باریاب ہوا تو مامون نے اسے دیکھتے ہی کما کہ تیمی وہ شعریاد ہے۔

مثل ما قد حسد القائم بالملك انحوه

اس وقت تیمی نے فی البدیمہ چند اشعار مامون الرشید کی مدح میں (اس زمین میں کے) وہ اشعار سن کر مامون نے اس کی خطا معاف فرما دی اور دس ہزار درہم انعام میں دیئے۔

روایت ہے کہ سلیمان بن منصور نے امین کو لکھا کہ (مشہور شاعر) ابو نواس نے آپ کی ججو لکھی ہے۔ امین نے اس کے جواب میں لکھا کہ محرّم چپا اس کو قتل کر دیجئے 'ابو نواس کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے امین کی مدح میں کھر چند اشعار کھے۔

امام احمد بن صنبل (رضی الله تعالی عنه) فرماتے ہیں که مجھے خداوند تعالیٰ کے لطف و کرم سے امید ہے کہ وہ امین کو محض اس دینی حمایت کے تصدق میں مخشدے گا کہ جب اساعیل بن علیه (معتزلی) اس کے دربار میں آیا تو اس نے بہت ہی سخت الفاظ میں اس سے اساعیل بن علیه (معتزلی) اس کے دربار میں آیا تو اس نے بہت ہی سخت الفاظ میں اس سے

اس طرح خطاب کیا کہ "اے حرام زا دے تو ہی وہ شخص ہے کہ دنیابھر میں کہنا پھر تا ہے کہ کلام اللہ "مخلوق" ہے"

## امين نجيب الطرفين تها:-

مسعودی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک کوئی ہاشی ہاشیہ خاتون کے بطن سے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حن رضی اللہ عنہ کے تخت خلافت پر اور کوئی بادشاہ تخت سلطنت پر سوائے امین کے نہیں بیٹھا (قال المسعودی ما ولی الخلاف، الی وقتنا ھنا ھا شمی ابن ھا شمیہ سوی علی بن ابی طالب و ابنه الحسن و الامین (۱) امین نجیب الطرفین تھا۔ اس کی مال زبیدہ خاتون باشیہ خاتون تھی یعنی زبیدہ بنت جعفر بن ابی جعفر المنصور! زبیدہ کا نام امتہ العزیز تھا زبیدہ اس کا لقب تھا۔

#### امین کے اوصاف:۔

اسحاق موصلی کہتے ہیں کہ امین میں بہت سے ایسے فضائل موجود تھے جو اس کے سوا
کسی میں نہ تھے لینی امین بہت ہی خوبرو۔ بہت ہی سخی نجیب الطرفین۔ قابل اور بہترین ادیب
تھا۔ لیکن افسوس کہ وہ لہو ولعب میں گرفتار ہوگیا تھا۔ اگر چہ وہ مال کے خرچ کرنے میں
سخاوت میں جواب نہیں رکھتا تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی کو کھانا کھلانے میں برا ہی
بخیل تھا۔

ابو الحن احمر (اس كى ادب دانى اور اس پر عبور كا اس طرح ذكر كرتے ہيں) كہتے ہيں كہ اگر ميں سند پيش كرتے وقت نحو ميں كبھى شعر بھول جاتا تھا تو امين مجھے فورا" اس سند ميں شعر سنا ديتا تھا۔ ميں نے سلاطين كى اولاد ميں امين و مامون سے زيادہ ذكى اور فنيم كسى كو نهيں ليا۔

امین کو محرم ۱۹۸ ھ میں قبل کر دیا گیا قبل کے وقت اس کی عمر ۲۷ سال تھی۔ امین کے دور میں ان مشاہیر علم و اوب کا انقال ہوا۔

اساعيل بن عليه (متعزل)- غندر- حضرت شفيق بلخي رحمته الله عليه ابو معاويه العزيز-

مشہور مورخ سدوی۔ عبداللہ بن کیر المقری ۔ ابو نواس شاعر۔ حضرت عبداللہ بن وہب شاگرد امام مالک ۔ ورش المقری۔ وقع اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے امین کے دور حکومت میں وفات یائی۔

علی بن محمہ نوفل کہتے ہیں کہ سفاح۔ منصور۔ مہدی۔ ہادی اور ہارون الرشید میں سے کسی ایک کو بھی منبر پر اس کے اوصاف کے ساتھ نہیں پکارا گیا، امین پہلا بادشاہ ہے جس کو القاب و اوصاف کے ساتھ یاد کیا گیا اور خط و کتابت میں س کانام اس طرح لکھا جاتا تھا۔ " منجانب عبداللہ محمہ الامین امیر المومنین" عسکری نے بھی اس قول کی تصدیق کی ہے۔

## امین کی شاعری:۔

امین کے اشعار بہت ہی بلند پایا ہوتے تھے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ خلع بیعت کے سلسلہ میں مامون نے اس کے حکم کی لقمیل نہیں کی ہے تو اس نے ایک نظم کھی جس میں این نجیب الطرفین ہونے پر اظہار فخر کیا تھا اور مامون کے ام ولد ہونے پر طعن و تعریض کی تھی اس فخریہ نظم کے چند اشعاریہ ہیں۔

لا تفخرن عليك بعد بقيه والفخرو يكمل للفتلى المتكا مل تواي الحرن عليك بعد بقيه والفخرو يكمل للفتلى المتكا مل تواي الرفين بوان كے لئے ہے

وا ذا تطا ولت الرجال بفضلها فا ربع فا نک لست با المنطا ول جب لوگ نب پر افخر کرنے لگیں تو الگ مث فخر کر تکے کود اس قابل نہیں ہے کہ فخر کر سکے کہ فائد کا میں میں کا میں کر سکے کہ فور اس قابل نہیں ہے کہ فخر کر سکے کہ فور اس قابل نہیں ہے کہ فخر کر سکے کہ فور اس قابل نہیں ہے کہ فخر کر سکے کہ فور اس قابل نہیں ہے کہ فخر کر سکے کہ فور اس قابل نہیں ہے کہ فخر کے کہ فائد کی میں میں کر سکے کہ فور اس قابل نہیں ہے کہ فخر کر سکے کہ فور اس قابل نہیں ہے کہ فخر کر سکے کہ فور اس قابل نہیں ہے کہ فخر کر سکے کہ فور اس قابل نہیں ہے کہ فور اس قابل ہے کہ کے کہ فور اس قابل ہے کہ فور اس کے کہ فور اس قابل ہے کہ فور اس کے کہ فور اس کے ک

ا عطاک ربک ما هویت وانما تلقی خلاف هواک عند مراجل مختج تیرے رب نے وہ دیا جو اس کی مرضی تھی لیکن مختج مراجل سے تیری خواہش کے فلاف یہ شرف ملا

میرا خیال ہے کہ امین کی یہ نظم انی بلند پائیگی میں اس کے بھائی اور باپ کے اشعار کے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صولی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کتے ہیں کہ امین کا غلام خاص کوٹر اس کا ساتی تھا اور جب چاندنی چنکی ہوتی اور شطرنج کی بساط بچھی ہوتی تو ا موقع پر کوٹر ضرور موجود ہوتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا مصاحب خاص تھا اور اس کو وہ کسی وقت بھی اپنے ہے جدا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے کوٹر کی تعریف میں بھی شعر کے ہیں۔ ' (یہ شعر میرے عدا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے کوٹر کی تعریف میں بھی شعر کے ہیں۔ ' (یہ شعر میرے

قار كين بهي ملاحظه فرمائين)-

ما يرد الناس من صب بمن هوى كثيب لوگ عاشق سے توقع نيس كرتے كه وه محبت ميں اندوه كيس موگا

کوثر دینی و دنیا ئی و سقمی وطبیبی

کوثر میرا دین ہے اور وہ میری دنیا ہے وہ میرا دکھ درد ہے اور وہی میرا طبیب ہے

اعجزا الناس الذي يلخي محبا في حبيبي

ملامت كرنے والے لوگ عابر آگئ اس محبت سے جو مجھے اپنے محبوب سے ب

جب امین حکومت اور افتدار سے نا امید ہوگیا اور طاہر نے اس پر فتح حاصل کرلی تو اس موقع پر بھی اس نے چند درد انگیز اشعار کے شے۔(۲)

صولی کہتے ہیں کہ امین نے طاہر کے نام اپنے کاتب سے ایک خط لکھوایا جس کا مضمون اس نے خود یہ تحریر کرایا تھا!

عبدالله محمد الامين امير المومنين كي طرف سے بنام طاہر بن حسين!

السلام علیم! اما بعد' جو کچھ میرے اور میرے بھائی کے مابین ہو رہا ہے وہ لوگوں سے پوشیدہ نہیں۔ قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہوکر رہے گا گر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پروائلی دیدو کہ میں اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں اگر انھوں نے میری آؤ بھگت کی تو یہ ان کی شرافت نفس ہوگی اور اگر وہ مجھے قتل کر دیں تو یہ بھیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ مروت کو مروت قطع کرتی ہے اور تلوار کو تلوار کائتی ہے۔ اگر مجھے کوئی درندہ پھاڑ کھائے تو اس سے بہتر ہے کہ مجھ پر کوئی کتا بھونکتا رہے۔

مرطاہر نے امین کو مامون کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی۔

اساعیل بن ابی محمد بزیری کتے ہیں کہ میرے والد کو بار ہا امین اور مامون سے گفتگو کا موقع ملا ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے ان دونوں کو نمایت فصیح و بلیغ پایا حالانکہ بنو امیہ کے شاہزادے زبان اور فصاہت کے حصول کے لئے بدویوں کے پاس جایا کرتے تھے (بنو عباس کو یہ موقع نہیں ملا) اس کے باوجود بنو عباس بنو امیہ سے زیادہ فصیح البیان تھے۔

امین کی اوب دانی کا اعتراف:

صولی کہتے ہیں کہ امین سے ایک حدیث کے سواکسی دوسری حدیث کا روایت ہونا

ہمارے علم میں نہیں ہے ' مغیرہ بن مجمد کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حیین بن ضحاک کے پاس بنی ہاشم کے کچھ لوگ بیٹھے تھے ' ان لوگوں میں متوکل کی اولاد بھی شامل بھی۔ ان میں سے کسی نے حسین بن ضحاک ؓ سے دریافت کیا کہ ادب میں امین کا کیا مقام تھا' انھوں نے جواب دیا کہ امین بہت عظیم تھا' پوچھا گیا کہ فقہ میں اس کا کیا مرتبہ تھا حسین نے کہا کہ فقہ پر مامون اس سے زیادہ عبور رکھتا تھا۔ پھر پوچھا کہ علم حدیث پر اس کی دسترس کیسی تھی انھول نے کہا کہ میں نے اس کی زبان سے صرف ایک ہی حدیث سی ہے وہ اس طرح کہ اس کا ایک غلام جج میں نے اس کی زبان سے صرف ایک ہی حدیث سی ہے وہ اس طرح کہ اس کا ایک غلام جج کرنے گیا تھا جب اس کے انقال کی خبر آئی تو امین نے کہا کہ۔ «حضرت عبداللہ ابن عباس کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ جو مخص حالت احرام میں مرگیا تو وہ قیامت کے دن تکبیر کہتا ہوا اٹھایا جائے گا

خالی اطاف المعارف میں تحریر کرتے ہیں کہ ابو العیناء کما کرتے تھے کہ زبیدہ خاتون اپنی زلف کے بال کھولے تو اس کی ہر لٹ سے ایک نہ ایک بادشاہ یا و لیعمد نکل آئے گا کہ منصور اس کا دادا تھا' سفاح اس کے دادا کا بھائی' مہدی اس کا چھا' ہارون الرشید اس کا شوہر' امین اس کا بیٹا' مامون اور معتصم دونوں اس کے سوتیلے بیٹے' واثق اور متوکل سوتیلے بیٹوں کے بیٹے سے اور و لیعمد تو بہت سے ہیں۔ زبیدہ خاتون کے اس شرف کی نظیر آگر دنیا میں ہو عمق ہے تو بنو امیہ کی عاتکہ خاتون بنت بزید بن معاویہ ہی ہو عمق ہے کہ بزید اس کا باپ' حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اس کے دادا۔ معاویہ بن بزید اس کا بھائی۔ مروان بن الحکم اس کا سر۔ عبدالملک اس کا شوہر۔ بزید ابن عبدالملک اس کا جو تیے ہے۔

#### حواشي

ا۔ قارئین کرام قوسین میں دی ہوئی عبارت کا میں نے یہ ترجمہ قصدا "کیا ہے کہ میرا قلم امین جیسے بدکار کو خلیفہ لکھتے ہوئے لرز تا ہے۔ اس لئے میں اس کو بادشاہ تو لکھ سکتا ہوں خلیفہ نہیں لکھ سکتا۔ (سمس) خلیفہ نہیں لکھ سکتا۔ (سمس) ۲۔ نجوف طوالت ان اشعار کو میں پیش نہیں کر رہا ہوں (سمس)

#### المامون عبرالله ابو العباس

#### ولارت

مامون عبراللہ ابو عباس ابن ہارون الرشید وسط ربیع الاول ۱۵۰ ھ میں بروز جمعہ اس رات میں پیدا ہوا جس رات ہادی کا انتقال ہوا۔ مامون کو اس کے باپ ہارون نے امین کے بعد و لیعمد مقرر کیا تھا۔ مامون کی مال کا نام مراجل تھا جو ام ولد تھی' مامون کی ولادت کے بعد چلہ بورا نہیں ہوا تھا کہ مراجل کا انتقال ہوگیا۔

## مامون کی طالب علمی:۔

مامون نے بچین ہی سے مخصیل علم کی طرف توجہ کی تھی' اپنے باپ ہارون اور ہیشم عباد بن عوام' یوسف بن علیہ' ابو معاذیہ الضریر۔ اساعیل بن علیہ (معتزلی) اور حجاج اعور سے صدیث شریف کی ساعت کی۔ اوبیات میں یزید کا شاگرہ تھا۔ فقما کو دور دراز مقامات سے اس کے لئے بلایا گیا اور ان سے استفادہ کرکے علم فقہ' ادب العرب اور ایام الناس (تاریخ تمدن) میں کمال عاصل کیا جب جوان ہوا تو فلفہ اور علوم الاوائل سے اس کو اسقدر شغف پیدا ہوا کہ سے کار خلق قرآن کا قائل ہوگیا۔

مامون سے اس کے فرزند فضل کیلی بن احمیم، جعفر ابن الی عثان الطیالی، امیر عبدالله بن طاہر، احمد بن حارث الشیعی، و عبل الحراعی اور بہت سے لوگ نے حدیث کی روایت کی

#### مامون کے اوصاف:۔

خاندان بنی عباس میں مامون سب سے زیادہ صاحب حزم و عزم علم و حلم اور صاحب الرائے تھا۔ ذکاوت بیب شجاعت سروری اور سرداری اور جوانمردی میں بھی سب سے بردھا ہوا تھا غرض کہ بہت سی خوبیوں۔ کمالات اور فضائل کا مالک تھا اگر یہ امیر خلق قرآن کا قائل نہ ہوتا اور لوگوں میں (بحبر) اس کی اشاعت نہ کرتا تو یہ آپ آبنا جواب ہوتا اس میں کوئی

یک نہیں کہ خاندان بنو عباس میں مامون الرشید سب سے زیادہ عالم تھا اور نہایت ہی قصیح و بلیغ اور قادر الکلام شخص تھا۔ اس کا قول تھا کہ معاویۃ کو عمرو بن العاص کی اور عبدالملک کو استحکام سلطنت کے لئے) حجاج بن یوسف کی ضرورت تھی لیکن جھے کسی کی ضرورت نہیں! کہتے ہیں کہ بنی عباس کی ملک حکمرانی میں سفاح اولین۔ مامون متوسط اور معتضد آخری گوہر تھا۔

مامون الرشید کے بارے میں مشہور ہے کہ بعض رمضان مامون کے ایسے گزرے جس میں اس نے شینتیں ۱۳۳ مرتبہ قرآن شریف کا ختم کیا۔ اس کے متعلق لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ شیعہ ہے کہ والے یہ ولیل لاتے تھے کہ اس نے اپنے بھائی موتمن کو معزول کرکے اپنا و لیعمد علی رضا کو بنایا تھا (اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں بیان کی جائے گی۔

ابوا لمعشر (منجم) کہتے ہیں کہ مامون بہت زیادہ عادل اور دوسرے حاکموں کو عدل کی تاکید کرنے والا تھا۔ ایسا زبردست فقید کہ اس کا شار اعاظم علماء میں ہوتا تھا۔

رشید سے مروی ہے کہ عبداللہ مامون میں منصور کا عزم بالجزم۔ مهدی جیسا زہد اور بادی جیسی عزت نفس موجود تھی۔ چوتھی چیز یعنی نسب تو اس سلسلہ میں میں امین کو ترجیح دول گا اس لئے کہ وہ ایک ہاشمی خاتون کا فرزند تھا ہر چند کہ وہ خواہشات کا بندہ ' فضول خرچ ' کنیزوں اور بیگمات کی رائے پر کار بند ہونیوالا تھا (لیکن تھا نجیب الطرفین) مامون اگر ام جعفر کا فرزند نہ ہو تا (جو ام ولد تھی) بلکہ کسی ہاشمی خاتون کے بطن سے ہو تا تو میں لازما" مامون ہی کو تمام شرفوں میں مقدم رکھتا۔

#### سلطنت (۱):

مامون اپنے بھائی امین کے قبل کے بعد ۱۹۸ ھ میں بمقام خراسان تخت نشین ہوا اور اس نے ابو جعفر کنیت اختیار کی صولی کہتے ہیں کہ مامون کو بیہ کنیت (ابو جعفر) بہت پہند تھی کیونکہ یمی کنیت منصور کی تھی۔ بڑا صاحب جلال تھا' نیز مامون کا یہ خیال تھا کہ ابو جعفر جس بادشاہ کی بھی کنیت رہی ہے اس نے طویل عمریائی ہے جیسے منصور اور ہارون الرشید۔

وليعمدي پر امام على رضابن موى كا تقرر!:

٢٠١ ه ميں مامون نے اپنے بھائی موتمن كو وليعمدي سے معزول كركے جناب على رضا بن موی الکاظم بن جعفر صادق کو اپنا و لیعمد مقرر کیا الوگوں نے اس کے اس فعل کو اس کے شیعہ ہونے پر محمول کیا بلکہ لوگوں نے تو یمال تک کما کہ مامون خود حکومت سے وستبردار ہوکر امور سلطنت علی رضاً کو تفویض کرنے کا ارادہ رکھتا ہے چنانچہ اس نے ان کو رضی کا خطاب بھی وے دیا تھا' ان کے نام سے سکہ بھی مکوک کرائے تھے اور اپنی اڑی (ام حبیب) سے ان کی شادی کر دی تھی۔ اور تمام ممالک محروسہ میں اس کی منادی کرادی تھی۔ مامون نے سیاہ كيڑے پيننے كى ممانعت كر دى تھى (جو عباسيوں كا شعار تھا) اور اس كے عوض سبز كيڑے بيننے کا تھم دیا تھا۔ یہ تمام باتیں اعیان بی عباس کو نہایت ہی ناگوار گزریں چنانچہ انھوں نے ابراہیم بن مهدی سے بیعت کرکے مامون پر خروج کر دیا۔ (ابراہیم بن مهدی کو افھوں نے مبارک کا خطاب بھی دے دیا تھا' مامون نے ان دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جھڑ پیں جاری تھیں کہ اسی اثناء میں مامون کو عراق کی طرف جانا پڑا (اور یہال معالمہ یو تنی رہا) کہ ۲۰۱۳ ھ میں علی رضا کا انتقال ہوگیا' ان کے انقال پر مامون نے اہل بغداد کو لکھا کہ اب تو علی رضاً کا انقال ہوگیا۔ اب شرو فساد کیوں ہے لیکن ان معترض لوگول نے مامون کو اس کا سخت جواب لکھ کر بھیجا' ان کا پی جواب مامون کو بہت شاق گزرا۔ ادھر بغداد کے لوگوں میں بھی ابراہیم کی حمایت کا وہ پہلا سا جوش و خروش نبیں رہا جس کے باعث ابراہیم بن مهدی دو سال سے کچھ کم مت تک مامون سے نبرد آزمائی کرنے کے بعد کمیں چھپ گیا۔ اس کی روبوشی کا یہ سلمہ آٹھ سال تک جاری

## مامون کی عراق سے واپسی:۔

ماہ صفر ۱۰۴ ھ میں مامون عراق (کے بعض صوبوں کی مہم) سے واپس آیا تو بغداد والوں نے اس کو مجبور کیا کہ وہ سبر لباس چھوڑ کر پھر عباسیون کا قدیم سیاہ لباس زیب تن کرے مامون نے اس معالمہ پر غور کیا اور پھر اس نے منطور کرلیا کہ وہ آئندہ سیاہ لباس ہی پہنے گا۔ صولی کہتے ہیں کہ مامون کے ظانوادے کے پچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ سلطنت کے مامور علویوں اور سادات کے سپرد مت کرد کمیں ایسا نہ ہو کہ سادات میں جو لوگ نیک نفس اموں سے بہر ہو جائیں مامون نے جواب دیا کہ میں یہ سب پچھ اس لئے کر رہا ہوں ہیں وہ بھی قابو سے باہر ہو جائیں مامون نے جواب دیا کہ میں یہ سب پچھ اس لئے کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظیفہ ہوئے تو انھوں نے کئی ہاشی کو و لیعمد نہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظیفہ ہوئے تو انھوں نے کئی ہاشی کو و لیعمد نہیں

کیا کی عمل حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنما کا رہا(۲) صرف حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو انھوں نے ضرور ہاشمیوں کو مناصب دیتے چنائج عبدالله بن عباس کو بھرہ کا اور عبید الله کو یمن کا۔ معید کو مکہ کا اور حشم کو بحرین کا حاکم مقرر کیا تھا بلکہ کسی بھی ہاشمی کو بغیر متصب کے نہیں چھوڑا۔ ان کا یہ احسان عظیم ہماری گردنوں پر اب تک چلا آرہا ہے للذا میں نے اس کا بدلہ ان کی اولاد کو دیا (کہ علی رضا کو ولیعمد بنا دیا تھا)۔

### بوران بنت حسين ابن سهل سے مامون كاعقد:-

۱۱۰ ھ میں مامون نے صبیعہ حیین بن سل سے نکاح کرلیا اور اس شادی میں بے انتہا دولت صرف کی بوران کے والد نے بھی زبردست فیاضی کا اس موقع پر مظاہرہ کیا تمام لوگوں کو خلعتیں عطا کیں 'سترہ دن تک بارات کو ٹھرایا۔ بہت سے رقعے لکھ کر لشکریوں اور بی عباس میں تقسیم کرائے 'ہر رقعہ میں کسی نہ کسی جاگیر کا نام تھا جسکو رقعہ ملتا اور جو جاگیر اس رقعہ میں کسی ہوتی وہ اس کی ملکیت قرار پاتی ' بیشار طباق زرو جواہر کے لوگوں کے سامنے لئا دیے۔

۱۱۱ ہ میں مامون نے علم ویا کہ تمام قلمو میں مناوی کر دی جائے کہ جو شخص (امیر) معاویہ کا ذکر عزت و سکریم کے ساتھ کرے گا میں اس کی حفاظت سے بری ہوں۔(۳) (اس کو سزا کے گی)۔

(ا مرالما مون بان ينا دى بريت الذم ق ممن ذكر معاويه بخير و ان ا فضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن ابى طالب صفه ٢٣٦)

۱۱۲ھ میں مامون نے مسلم خلق القرآن کا اعلان کیا (لیعنی قرآن مخلوق ہے۔ نعوذ باللہ)
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی ہر طرف کرایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ 'حضرت ابوبکر صدیق' حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنها ہے افضل ہیں (ا ظهر الما مون القول بخلق القر آن مضا فا " الی تفضیل علی علی ابوبکر وعمر ") ان عقائد کی اشاعت سے لوگوں میں مامون سے نفرت کی لمر دوڑ گئی بلکہ یمال تک ہوا کہ بعض شہوں میں مامون کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی اور ان عقائد میں کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ بالا آخر ۲۱۸ ھ میں نا چار مامون کو اپنے ان عقائد کی عدم قبولیت پر صبر کرنا پڑا۔ (۳)

۲۱۵ ھ میں مامون سر زمین روم کی طرف جنگ کے اراوے سے بردھا اور رومی سلطنت کے قلعہ جات قرہ عنوہ اور قلعہ ماجد فتح کرلئے۔ پھر وہاں سے دمشق کی طرف پلٹا وہاں ایک سال تک رہا اور ۲۱۱ھ میں پھر روم پر حملہ آور ہوا۔ اور اس مرتبہ روم کے بہت سے شہر فتح کرلئے ان فتوحات سے فارغ ہوکر پھر دمشق واپس آگیا وہاں سے مصر کو روانہ ہوا' مامون عباس کرلئے ان فتوحات سے فارغ ہوکر پھر دمشق واپس آگیا وہاں سے معر کو روانہ ہوا' مامون عباس حکمرانوں میں پہلا حکمران ہے جو مصر میں داخل ہوا۔ مصر سے ۲۱۷ ھ میں پھر دمشق آیا اور وہاں سے پھر روم کی طرف روانہ ہوا۔

۲۱۸ ھ میں اس نے اپنے عقیدے خلق القرآن کے سلسلہ میں لوگوں کی آزمائش کی اور اندازہ کرنا چاہا کہ اس کا یہ عقیدہ کمال تک لوگوں نے قبول کرلیا ہے) چنانچہ اس نے اپنے نائب السلطنت (بغداد) اسحاق بن ابراہیم (برادرعم زاد طاہر بن حسین) کی معرفت علمائے بغداد کو لکھا کہ :۔

وقد عرف امير المومنين ان الجمهور الااعظم وسوا دالاكبر من حشوة الرعيته سفلة العامه ممن لا نظر له ولا روءة ولا استضاءة بنو رالعلم و برهانه اهل جهالة بالله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة ' دينه و قصور ان يقدر الله حق قدره يعرفوه كته معرفته و يفر قوابينه و بين خلقه و ذلك انهم سا و وابين الله و بين خلقه و بين ما انزل من القرآن فاطبقو اعلى انه قديم لم يخلقه الله ولم يختر عه وقد قال تعالى ان جعلناه قرانا عربياه فكما اجعله الله فقد خلقه كما قال الله تعالى و جعل الظلمات والنوره وقال نقص عليك من انباء ما قد سبق ٥ فاخبرنه قصص الا مور احد ثه بعد ها وقال لحكمت ايا ته ثمه فصيلت والله محكم كتابه و مقصله فهوخالقه و مبدعه ثمه انتسبوالي السنته وانهم اهل الحق والجاعة وان من سواهم اهل الباطل و الكفر فاستطالو بذالك و غروابه الجهال حتى مال قوم من اهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله الى موافقتهم فنز عوا الحق الى باطلهم واتخذ وادون الله وليجة الى ضلالهم الى ان قال فراى امير المومنين الى ان قال ا بليس الناطق في اوليائه والهائل على اعدائه (من اهل دين الله) واحق ان تيهم في صدقه و تطرح شها دته و لا يوثق به ٥ من عمي عن رشده و حظه من الایمان بالتوحید و کان عما سوی ذالک اعمی واضل سبیلا ولعمر امیر المومنین ان کنب الناس من کتاب علی الله و دحیه و تخرص الباطل و لم یعرف الله حق معرف (آریخ الحلام معرف (آریخ الحلام معرف)

ترجمہ:۔ امیر المومنین کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جمهورا اعظم اور سوا داکبر لینی رعیت کے عوام الناس جو بالكل بيكار اور بحرتى كے لوگ ہيں اور ادنى الناس ہيں نہ جن كى نظر ہے اور نہ رویت (بصیرت) ہے نہ ان کے ولول میں علم کی روشنی ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ بربان معرفت خداوندی میں وہ بالکل اندھے ہیں اور گراہ ہیں اور جو دین کی حقیقت سے نابلد ہیں اور خداوند جل و علا کو اس کی قدر کے مطابق نہیں پچانے نہ ان کو اس کی کنہ ذات کی معرفت ہے اور نہ جن کو اللہ کی ذات اور اس کی مخلوق کے فرق کی شناخت ان (جاہلوں نے) لوگوں نے مساوی سمجھ رکھا ہے اللہ اور اس کی مخلوق کو اور جو کچھ قرآن شریف میں نازل ہوا سب کو کیساں سمجما ہے اس وجہ سے ان لوگوں کا خیال ہے کہ قران شریف قدیم ہے اور اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ اس کا اختراع کروہ ہے۔ حالاتکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی بنایا۔ پس جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ مخلوق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اندھرے اور نور کو بنایا ایک جگہ فرمایا کہ "ہم ان لوگوں کا جو گزر چکے ہیں حال بیان کرتے ہیں" اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی امور محدثات کو بیان فرما یا ہے اور فرمایا کہ اس کی آیتیں محکم ہوئیں اور اس کی تفصیل کلی بیان کی اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالی انی کتاب کا محکم مفصل ہے اور جو محکم و مفصل ہوگا وہ خالق اور مبدع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنا نام اہل حق و اہل جماعت رکھا ہے اور جو لوگ ان ك عقيدے كے برخلاف بيں ان كو يہ الل باطل اور الل كفر كہتے بيں اور اى ير انھوں نے غلو کیا ہے اور جاہلوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ بیہ نصنع خود کو اہل خیر کہنے والے لوگ ان کی پیروی کی وجہ سے غیر اللہ سے ڈرنے گے اور ان کی موافقت کی وجہ سے حق سے ہٹ کر باطل کی طرف چلے گئے ہیں ' انھوں نے اللہ کے سوا اپنی صلالت کے باعث اسے من مانے خدا کو پکڑ رکھا ہے ایے لوگ امیر المومنین کی نظر میں امت کے بد ترین لوگ بیں اور توحید اللی میں نقص پیدا کرتے ہیں اور یہ جمالت کی بوٹ ہیں' بولتے ہوئے شیطان کی زبان ہیں اور اپنے گروہ میں' اور یہ ڈرانے والے میں اپنے دشمنوں کو جو اللہ کے دین کے مجع ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں جن کا صدق مشکوک ہے اور جن کی شمادت مردود ہے اور وہ اللہ پر

وثوق نہیں رکھے' یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہدایت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اور جو اس کے خلاف ہے وہ اندھا اور راستے سے بھٹکانے والا ہے۔

امیر المومنین کی جان کی قشم سب سے جھوٹا آدمی وہ ہے جو اللہ اور اس کی وحی پر جھوٹ کا نام رکھے اور باطل کا ساتھ وے ایبا شخص خداوند تعالیٰ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔

اے اسحان! للذائم قاضوں کو جمع کرکے ان کے سامنے ہمارا یہ مکتوب پڑھو اور جو کچھ وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اس کا امتحان لیا جائے اور ان سے وریافت کیا جائے کہ خلق و حدوث قرآن کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے' ان سے کمہ ویا جائے کہ جو شخص اپنے دین پر قائم نہیں رہے گا ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ غرض کہ تم ہر ایک سے گواہوں کی موجودگی میں سوالات کرو اگر وہ راہ راست پر ہوں تو پھر ٹھیک ہے ورنہ ان سے قرآن کے قدیم ہونے کے بارے میں جوت طلب کرو۔

واضح رہے کہ جو مخص قرآن کریم کے مخلوق ہونے پر اعتقاد نہیں رکھتا آئندہ ایسے مخص کی کئی مقدمہ میں گواہی قبول نہ کی جائے الغرض تمصارے علاقہ کے قاضی اور عالم جو کچھ (اس سلسلہ میں) جواب دیں وہ ہمارے پاس روانہ کرو آئندہ ان کو اپنے فعل کا اختیار ہے میں مدر کا اس معدد اللہ معدد اللہ

اس خط کی نقول مامون نے محمد بن سعد (کاتب واقدی) کیجی بن معین۔ ابو خشیمہ۔ ابو مسلم (کاتب یزید بن ہارون) اساعیل بن داؤد' اساعیل ابن ابی مسعود اور احمد بن ابراہیم دروقی کو روانہ کیس' پھر ان لوگوں کو اپنے حضور میں طلب کیا اور ہر ایک کا امتحان لیا۔ انھوں نے (قرآن کے مخلوق ہونے کا) اقرار کرلیا۔ مامون نے ان لوگوں کو رقہ سے بغداد واپس کر دیا (جب ان کو طلب کیا گیا تھا تو انھوں نے اس عقیدہ کے قبول کرنے میں توقف کیا تھا پھر بعد کو تقید کرکے قبول کرنے میں توقف کیا تھا پھر بعد کو تقید کرکے قبول کرلیا)۔

دوبارہ مامون نے پھر اسحاق بن ابراہیم کو لکھا کہ تم اپنے پاس فقہا مشاکخ حدیث (محد ثین) ان سب کو بلا کر یہ بتاؤ کہ ان فضلاء اور مشاکخ غطام نے (جن کی تعداد سات ہے) قرآن کا مخلوق ہونا تسلیم کرلیا ہے۔ چنانچہ اسحاق بن ابراہیم نے اس تھم پر عمل کیا اور مشاکخ حدیث اور فضلاء کو بلایا (اور جن سات علماء نے اس عقیدے کو قبول کرلیا تھا ان کو بھی طلب کیا) اس وقت یجیٰ بن معین وغیرہ نے کہا کہ ہم نے تلوار کے خوف سے (مامون کے سامنے) اس کا اقرار کرلیا تھا۔ اسحق نے اس صورت حال سے مامون کو آگاہ کیا۔ مامون نے جواب میں پھر اسی فتم کا خط لکھا کہ جو لوگ اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں ان کو اپنے پاس بلاؤ۔ چنانچہ

اسلحق نے علاء اور مشائخ حدیث کی ایک جماعت کو طلب کیا اس گروہ میں (حضرت امام) احمد بن حنبل ، بشر بن ابو وليد ابو حمان الزايادي على بن ابي مقاتل ، فضل بن عانم عبيدالله بن عمر القواريي على بن الجعد- سجاده ويال بن المشيم و نتيه بن سعد و سعدويه الواسلي اسحاق بن الي اسرائيل؛ ابن الهراس؛ ابن عليته الأكبر، محمد بن نوح عجل يجي بن عبدالرحن العمري، ابو نصرالتمار، ابومعمر القطیعی اور محمد بن حاتم بن میمون وغیرہ اعاظم فضلا و فقها شامل تھے۔ اسطی نے ان کے سامنے مامون کا خط برمھا ان لوگوں نے جوابات دیتے لیکن ان جوابات سے نہ ان کے اقرار کا اظمار ہو آتھا نہ انکار کا! یہ رنگ دیکھ کر اسحاق نے بشرین ولید سے دریافت کیا کہ آپ کیا کتے ہیں (آپ کی کیا رائے ہے) انھوں نے جواب دیا کہ مجھے تو مدتوں سے امیر المومنین کے اس عقیدے كا پية ہے۔ اسحاق نے كماكہ اب جب كه امير المومنين نے اس بارے ميں دريافت كيا ہے تو اب تم كيا كتے ہو' انھوں نے جواب ديا كہ قرآن اللہ كاكلام ہے' اسحاق نے كماكہ ميں يہ دريافت نمیں کر رہا ہوں' تم یہ بتاؤ کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں' انھوں نے کہا کہ تم سے جو کچھ کمہ چکا اس کے سوا میں کچھ نہیں کہنا اور میں تو امیر المومنین سے خود یہ عمد کرچکا ہوں کہ میں اس مسلم ر آئدہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اب اسحاق نے علی بن ابی مقاتل سے بوچھا کہ آپ کیا کتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اگر امیر المومنین ہم کو (اس سلسلہ میں) کچھ حکم دیں تو ہم اس حکم کو سننے اور ماننے کو تیار ہیں۔ ابو حسان الزیادی نے بھی کچھ اس قتم کا رگول مول) جواب دیا' اس کے بعد اسحاق نے (حضرت امام) احمد بن جنبل سے دریافت کیا کہ آپ کی كيا رائے ہے؟ انھوں نے فرمايا قران الله كاكلام ہے اسحاق نے كماكه بيہ بتائيے كه وہ مخلوق ہے يا نمیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے زیادہ کچھ نمیں فرمایا۔ اس کے بعد اسحاق نے دو سرے لوگوں سے اسی قتم کا سوال کیا اور ان سب کے جوابات قلمبند کرلئے۔ حاضرین میں ے ابن البكاالاكبر نے جواب ديا كہ قرآن بنايا كيا ہے ( مجعول) ہے اور محدث ہے جو كھ میں نے کما ہے اس پر نص وارد ہے اسحاق نے سے س کر کما کہ جو مجعول ہے وہ مخلوق ہے! ابن البكاء نے كما بال! احاق نے كما تو كھر قرآن مخلوق ہے؟ ابن البكاء نے كماكم نيس (اسحاق نے مقدمہ یوں ترتیب دیا کہ تم کتے ہو کہ قرآن مجعول ہے اور مجعول جو ہے وہ مخلوق ہے پس قران مخلوق ہے' ابن البکاء نے متیجہ سے انکار کیا۔ طالانکہ صغریٰ و کبریٰ سے متیجہ میں بنتا ہے' مترجم عين اس كو مخلوق نهيس كمتا!

اسحاق نے یہ تمام جوابات مامون الرشید کے پاس بھیج دیے، مامون نے اسحاق کو پھر لکھا کہ تمارے ارسال کردہ جوابات ہماری نظر سے گزرے اور ہم کو معلوم ہوا کہ جو لوگ خود کو اہل

قبلہ (مسلمان) ظاہر کرتے ہیں اور شرف و سروری کے طالب ہیں وہ نہ دراصل اہل قبلہ ہیں اور نہ اہل ریاست ہیں میں تم کو تھم دیتا ہوں کہ جو شخص بھی قرآن کے مخلوق ہونے ا قائل نہ ہو اس کو فتویٰ دینے روایت حدیث اور درس قرآن سے روک دیا جائے۔ بشر نے تم سے جو کچھ کما ہو فتویٰ دینے روایت حدیث اور درس قرآن سے راک دیا جائے۔ بشر نے تم سے ہو اہم المومنین کا اعتقاد 'اخلاص اور یہ عقیدہ کہ قرآن مخلوق ہے سب کو معلوم ہے للذا تم ان کو پھر بلاؤ اگر وہ اپنے عقیدے سے قرآن مخلوق ہے سب کو معلوم ہے للذا تم ان کو پھر بلاؤ اگر وہ اپنے عقیدے سے قربہ کریں تو اس کا اعلان کریں اور اگر وہ اپنے شرک ہی پر مصر رہیں اور اور ان اصر علی شرک ہی ہو محلوقا " بکفرو المحاد کی وجہ سے قرآن شریف کو قدیم ہی ہتلائیں (وان اصر علی شرک کہ اور اپنے کفرو المحاد کی وجہ سے قرآن شریف کو قدیم ہی ہتلائیں (ودفع ان یکون المحل آن محلوقا " بکفرو الحاد دہ) اور اگر وہ اپنے کفرو الحاد کی باس بھیج دو باعث قرآن کو مخلوق شلیم نہ کریں تو ان کی گردن اڑادو اور ان کا سر میرے پاس بھیج دو باعث قرآن کو مخلوق شلیم نہ کریں تو ان کی گردن اڑادو اور ان کا سر میرے پاس بھیج دو بی ابراہیم بن المہدی کا معالمہ! تو پہلے ان کا امتحان لو اگر وہ قبول کرلیں تو خیر ورنہ ان کی گردن اڑادو۔ اور کریں تو خیر ورنہ ان کی بھی گردن اڑادو۔

# علماء و فضلا کے کردار پر تعریض!:-

علی بن ابی مقاتل سے کہو کہ تم وہی تو ہو جھوں نے امیر المومنین سے کما تھا کہ آپ
ہی حلال کرتے ہیں اور آپ ہی حرام! (۵) ' رہ الذیال تو ان سے کہو کہ تم نے شر انبار ہیں
غلہ چرایا تھا ' یاد ہے! تمحارے اس شغل کا کیا ہوا؟ احمد ابن بزید نے جو یہ کما کہ مسلہ خلق
قرآن پر وہ اس سے اچھا جواب نہیں دے سکتے! ان سے یہ کمنا کہ وہ یا رکھیں کہ وہ عمر ہیں
اگر چہ بوڑھے ہیں لیکن اپنی عقل کے لحاظ سے وہ بچ اور جابل ہیں۔ انسان اگر پڑھ لکھ لے
اگر چہ بوڑھے ہیں ایکن اپنی عقل کے لحاظ سے وہ بچ اور جابل ہیں۔ انسان اگر پڑھ لکھ لے
تو پھر اس کو جواب بھی مناسب دینا چاہیے اگر اب بھی وہ اپنے جواب پر اڑے رہیں تو پھر ان
کا علاج بھی تلوار سے ہونا چاہیے۔

(امام) احمد بن صنبل ہے کہو کہ امیر المومنین تمھارے جواب سے آگاہ ہوئے اور اس کو تمھاری جمالت اور آفت پر محمول کیا (وا ستدل علی جھلہ وا فتہ)۔ () الفضل بن غانم سے کہو کہ انھوں نے مصرییں جو کچھ حرکتیں کی ہیں ان پر نہیں شرماتے ، یہ وہ زمانہ تھا جب کہ وہ مصر کے قاضی تھے تو انھوں نے بہت ہی قلیل مدت میں مال کیر جمع کرلیا تھا (میں جانیا ہوں کہ وہ مال انھوں نے کس طرح جمع کیا تھا) زیادی سے کہو کہ تم زے جائل ہو ایک چیز کا دعویٰ کرکے پھر اس سے انکار کر رہے ہو تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمھاری عقل کی

بی اور خامت کا امیر المومنین کو پہلے ہی سے خیال تھا (تم سبک عقل ہو) ابن نوح اور ابن حاتم ہے کہو کہ سود کا بال کھاتے کھاتے تم میں وقوف و آگی کا جو مادہ تھا وہ ختم ہوگیا آگر تمھاری اس سود خوری کے عوض امیر المومنین تم سے قبال کریں تو کیا جائز نہ ہوگا جب کہ قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے! کہ سود خور تو مشرک ہوتا ہے اور عیسائیوں سے مشابہ ہے۔ ابن شجاع سے کہو کہ امیر المومنین کے اس مال میں سے جو علی بن ہشام پر حلال تھا تم چوری کر چکے ہو (تم مال میں خیانت کر چکے ہو۔) سعدویہ الواسطی سے کہو کہ خدا تم کو غارت کرے کہ تم حدیثیں گڑھتے ہو اور ریاست کے خواہاں ہو اس وقت موقع ہے کہ تم اپنی قالمیت کا اظہار کرو' (خلق قرآن کے عقیدے کو تشلیم کرلو) ناکہ تم کو شہرت دوام حاصل ہو حائے۔

سجادہ سے کہو کہ تم یجیٰ بن علی کی امانتیں ہضم کر چکے ہو باوجود کیہ تم علماء کی صحبت میں رہتے ہو لیکن اس کے باوجود قرآن کے مخلوق ہونے کے قول سے پھر گئے ہو' قواریری کو ہاؤ کہ ہم پر اس کے حالات منکشف ہوئے اور ہم کو پتہ چلا ہے کہ تم رشوت لیتے بھی ہو اور ویتے بھی ہو' اس سے تمارے دین و فذہب' تمارے مسلک اور بکی عقل کا پتہ چاتا ہے۔ رہے یجیٰ عمری تو آگر چہ وہ اولاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں گر ان کا جواب بھی معروف ہے (وہی جانا ہوا)۔ محمد بن حسن بن علی بن عاصم کا معالمہ ہے ہے کہ آگر وہ سلف صالحین کا پیرو ہے تو وہ پرانی (تدیم) روایتوں سے سر مو بھی تجاوز نہیں کرے گا اس صورت میں اس کی حیثیت آیک بچے سے بڑھ کر نہ ہوگی (جو اپنے مال باپ کا مقلد ہو تا ہے جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہواب کے وہ ابھی علم کا مختاج ہے۔ امیر المومنین نے قرآن شریف کی تخصیل میں اس کی بھرپور توجہ دیکھ کر ابو مسمر کے ذریعہ اس پر خاص توجہ کی تھی لیکن اس کے باوجود (مسکلہ خلق بھران میں) ہمیشہ متردد رہتا تھا پھر ایسا ہوا کہ اس نے امیر المومنین کی تلوار سے ڈر کر اقرار کرایا تھا اب معلوم ہوا ہے کہ اس نے جھوٹا اقرار کیا تھا' اب تم اس سے دریافت کرو آگر وہ اگر اوہ اپنے اقرار پر قائم ہے تو اس کا اعلان کر دے۔

قتل عام كا حكم:-

اے اسحاق جن لوگوں کا نام ہم نے تحریر کیا ہے اگر وہ اپنے شرک سے باز نہ آئیں تو سوائے بشر بن ولید اور ابن مہدی کے سب کو تلوار کے گھاٹ اثار دو۔ کما جاتا ہے کہ مامون کا

یہ تعلم من کر (حضرت امام) احمد بن حنبل' سجادہ' محمد بن نوح' اور قواری (رحمتہ اللہ تعالی علیم اجمعین) کے علاوہ تمام علاء اور مشائخ الحدیث نے قرآن پاک کو مخلوق ہونے کا اقرار کرلیا (عقیدہ خلق قرآن کو تشلیم کرلیا) اسحاق نے ان چاروں حضرات کو قید کر دیا' پھر دوسرے دن اس نے قید خانے میں جاکر ان کا اس بارے میں عقیدہ دریافت کیا' سجادہ نے اس وقت اقرار کرلیا' اسخق کے زیادہ اصرار کرنے پر قواریری بھی خلق قرآن کے قائل ہوگئے اور اس کا اظہار کر دیا۔ صرف امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح اپنے فیصلہ پر قائم رہے چنانچہ اسحاق نے ان دونوں حضرات کو روم کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر مامون کو یہ خبر پہنچی کہ گروہ فہ کور میں سے جن لوگوں نے یہ عقیدہ قبول کیا ہے وہ تلوار کے ڈر سے کیا ہے اور جبرہ تشدد کے باعث اقرار کرلیا ہے' مامون کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسحاق کو لکھا (امام) احمد بن حنبل دھنجا گئی۔ اور کم کمی بن نوخ نے کے ساتھ گروہ کے دو سرے لوگوں کو بھی میرے پاس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس پوری جماعت کو رقہ روانہ کر دیا گر ابھی یہ لوگ مامون کے پاس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس بوری جماعت کو رقہ روانہ کر دیا گر ابھی یہ لوگ مامون کے پاس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس بوری جماعت کو رقہ روانہ کر دیا گر ابھی یہ لوگ مامون کے پاس بھیجا جائے۔ سے محفوظ رکھا۔ انتقال ہوگیا اور خداوند تعالی نے اس جماعت کے افراد کو اس کی مصیبت سے محفوظ رکھا۔

## مامون کی علالت:۔

مامون بلاد روم میں تھا کہ بیار پڑ گیا' جس وقت مرض میں شدت ہوئی تو اپ بیٹے عباس کو بلایا (اس کو ڈر تھا کہ عباس کے بہنچ سے قبل ہی میں مرجاؤں گا) لیکن عباس اس وقت اس کی بالیس پر بہنچ گیا جب کہ وہ عالم نزع میں تھا' لیکن عباس کے بہنچ سے پہلے ہی اطراف و جوانب میں یہ خطوط شاہی روانہ ہو چک تھے' ان مکتوبات کی بیشانی پر یہ تحریر تھا۔ "یہ خط امیر المومنین مامون اور اس کے بھائی ابو اسحاق کی طرف سے ہے جو مامون کے بعد اس حکم اللی کے مطابق امیر المومنین کے منصب پر فائز ہونے والا ہے۔"

محل اللی کے مطابق امیر المومنین کے منصب پر فائز ہونے والا ہے۔"

محل میں کہ یہ مکتوبات امیر المسلمین مامون کے حکم سے ہی لکھے گئے تھے اور ابعض کا خیال ہے کہ مامون پر جب غشی کی کیفیت طاری تھی اس وقت لکھے گئے تھے۔ بہر نوع مامون خیال ہے کہ مامون پر جب غشی کی کیفیت طاری تھی اس وقت لکھے گئے تھے۔ بہر نوع مامون کے کما رجب ۲۱۸ ھ میں ارض روم میں بمقام بذ ندون انقال کیا اور طرطوس میں اس کو دفن کیا گیا۔"

مرض موت کی تفصیل:۔

معودی این تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بذندون کے چشمہ پر مامون نے خیمہ شاہی نصب كرايا تها وبال كي طراوت شاوالي اور صفائي اس كو بهت بيند آئي تهي الفاقا" اس چشمه مين اس کو ایک مچھلی جاندی کی طرح چیکیلی نظر آئی امون اسے و کھ کر بہت متعجب ہوا اور تھم دیا کہ یہ مچھلی بکڑی جائے لیکن پانی اس قدر سرد تھا کہ کسی شخص کو اس میں پیرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ مامون نے اس کے یکرنے والے کو ایک تلوار انعام میں دینے کا اعلان کیا' آخر کار فراش نامی ایک شخص اس چشمہ میں از گیا اور اسے پکڑ کر باہر لایا ابھی وہ کنارے ہی ر تھا کہ مچھلی نے جست ماری اور اس کے ہاتھ سے نکل کر پھریانی میں گر گئی اس کے بلندی سے پانی میں پھڑکتے ہوئے گرنے سے پانی کی چھیٹیں اڑیں جس سے مامون کے سینے کا حصہ لباس بھیگ گیا فراش دوبار چشمہ میں اترا اور مچھلی پھر پکرلایا۔ مامون نے اس کے کباب بنانے كا تحكم ديا ابھى كباب تيار بھى نہيں ہوئے تھے كہ مامون كو جاڑا چڑھ گيا۔ اس پر لحاف ڈالے گئے لیکن لرزہ میں کی نمیں ہوئی۔ مامون پر برابر کیکی چڑھ رہی آخر کار اس کے جاروں طرف آگ جلائی گئی۔ اتنی ور میں مچھلی کے کباب بن کر آگئے مگر مامون نے وہ کباب نہیں کھائے (ارزہ کی وجہ سے کباب نہیں کھائے)۔ کچھ ویر گزرنے پر کچھ افاقہ ہوا تو مامون نے بذندون کے معنی دریافت کئے کسی نے کما کہ اس کے معنی پیر پھیلانے کے ہیں 'مامون نے اس معنی سے بری فال لی۔ پھر اس نے نواحی بہتی کا نام دریافت کیا لوگوں نے کما کہ اس کو رقد کھتے ہیں' مامون کی پیدائش کے وقت اس کا جواز کچہ بنایا گیا تھا اس میں تحریر تھا کہ مامون کا انتقال رقہ میں ہوگا ای وجہ سے وہ ہیشہ رقہ جانے سے بچتا تھا۔ اب جو اس کو معلوم ہوا کہ ارض روم کا یہ مقام رقہ ہے تب تو وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہوگیا۔ اور اس نے بارگاہ اللی میں وعاكى اے وہ ذات جس كے ملك كو مجھى زوال نہيں اپنے اس بندے پر رحم فرما جس كا ملك اور حکومت زوال پذر ہے چنانچہ مامون کا اس جگہ انقال ہوگیا۔ جب اس کے انقال کی خبر بغداد کینی تو ابو سعید مخروی نے یہ اشعار کھ:۔

ھل رایت النجوم اغنت عن الما مون اوعن ملکہ الما سوس
کیا تو نے دیکھاکہ نجوم نے مامون کو اس کے بنیاد ڈالے ہوئے ملک سے دور رکھا
خلفوہ بعرصتی طرسوس مثل ما خلفوا اباہ طوس
اس کو خلیفہ بنایا گیا ارض طرسوس میں جس طرح اس کے باپ کو طوس میں خلیفہ بنایا گیا تھا
خالی کتے ہیں کہ جتنا بعد ان باپ بیٹول (یعنی ہارون اور مامون) کی قبرول کے درمیان

ہے دوسرے خلفاء میں کسی باپ اور بیٹے کی قبروں کے درمیان نہیں ہے۔ اس طرح بنی عباس کے پانچ افراد ایسے ہیں جن کی قبروں کے درمیان بعد المشرقین ہے ایسا بعد جو شائد ہی اور قبروں کے درمیان ہو۔ عبداللہ کی قبر طائف میں ہے۔ عبید اللہ مدینہ طیبہ میں دفن ہیں وفن ہیں فضل شام میں۔ محتم سرقند میں اور معید افریقہ میں مدفون ہیں۔

#### حواشي

ا۔ علامہ سیوطیؒ نے یہاں خلافت کا لفظ استعال نہیں کیا ہے بلکہ اس طرح کما ہے: استقل الما مون بالا امر بعد قتل اخیه ای امرکو میں نے کومت سے تعبیر کیا ہے نہ کہ خلافت ہے۔

۱- مامون الرشید کے شیعہ ہونے پر میں ولیل کافی ہے کہ اس نے حضرت ابو بر- حضرت عمر اور تعریض اور نکتہ عمر اور حضرت عمان رضی اللہ تعالی عنهم کے ایک درست اور مناسب فعل پر تعریض اور نکتہ

چینی کی (مترجم)۔

سو۔ گویا اس عمل جواب تھا کہ امیر معاوید افتحۃ الدیمائی کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ پر علی الاعلان سب و شم کیا جاتا تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعایٰ نے بوقت مصالحت معاہدہ میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ میرے والد پر سب وشم نہ کیا جائے اور امیر معاویہ افتحۃ الدیمائی نے اس کو تعلیم کرلیا تھا۔ (مترجم)

سے یہ چونکہ ایک اہم مسلم تھا۔ آج بھی مامون کے مداحوں کی تعداد کم نہیں ان کی سکین کے لئے میں نے اصل عبارت اور اس کے بعد ترجمہ دیا ہے تاکہ مامون کے اعتقادات کھل کر سامنے آجائیں۔ (مترجم)

۵۔ ما یہ ہے کہ تم میرے بارے میں یہ تو کہ سکتے ہو کہ آپ کو طال و حرام پر اختیار ہے جس کا کہنا کسی طرح جائز نہیں کہ یہ امر منجملہ خصوصیات نبوت ہے۔
۲۳ تاریخ الحلفاء صفہ ۲۳۸۔

#### مامون کے مزید حالات

## مامون كا انكسار اور تواضع :\_

نغطویہ کہتے ہیں کہ مجھے حامد بن عباس بن وزیر نے یہ واقعہ بتایا کہ عن ایک روز مامون کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتفاقا" مامون کو چھینک آگئی میں نے الحمد لللہ کہنے پر جواب نہیں دیا ، مامون نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے الحمد لللہ کا جواب نہیں دیا میں نے کما کہ امیر المومنین کا رعب سلطانی مانع آگیا۔ مامون نے کما کہ میں ان بادشاہوں میں سے نہیں ہوں جو دعا سے بے نیاز ہوں۔

# علم كاشوق اور استاد كا احترام:

ابن عساکر ابو محمد دیزیدی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں مامون کو اس کے بچپن میں تعلیم دیا کرتا تھا' ایک ون میں حسب معمول جب پڑھانے پہنچا تو مامون حرم سرا میں تھا میں نے فادم کے ذریعہ اس کو بلوایا لیکن وہ نہیں آیا' کچھ دیر کے بعد میں نے دو سرے فادم کو بھیجا وہ پھر بھی نہیں آیا ہے۔ مامون پڑھنے کھنے کے بجائے معلوم ہو تا ہے کہ اپنا وقت یو نئی بریاد کرتا رہتا ہے۔ فادموں نے کما کہ جب آپ یمال سے چلے جاتے ہیں تو شاہزادہ فادموں کے ساتھ پھلیں کرتا ہے اور ان کو مارتا پٹیتا ہے آج آج آپ ذرا اس کو سزا دیں۔ پچھ دیر کے بعد مامون حرم سرا سے باہر آیا تو میں نے اس کے سات کو ڑے مارے' وہ روتا جاتا تھا اور اپنی آبھوں کو ملتا جاتا تھا استے میں جعفر بن کی (وزیر ہارون) وہاں آگیا اور روتا جاتا تھا اور اپنی آبھوں کو ملتا جاتا تھا استے میں جعفر بن کی (وزیر ہارون) وہاں آگیا اور خور پر چلا آیا اور جھے یہ ڈر ہوا کہ مامون میری شکایت ضرور جعفر سے کیے گیا پھر شزادے کو بھی اپنی باس فرش پر بھالیا استے میں میں فود مجلس سے اٹھ کر چلا آیا اور جھے یہ ڈر ہوا کہ مامون میری شکایت ضرور جعفر سے کرے گا۔ جعفر نے شاہزادے سے پچھ بیت چیت کی یماں تک کہ اس کو بنیا دیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ کی بعد میں پھر اس کے پاس بھیا اور میں نے کما کہ شنزادے! مجھے تو ڈر تھا کہ تم میری شکایت جعفر سے کہ بعد میں پھر اس کے پاس بھیا اور میں نے کما کہ شنزادے! مجھے تو ڈر تھا کہ تم میری شکایت جعفر سے کونہ کہ اس کو بنیا دور میں نے کما کہ شنزادے! مجھے تو ڈر تھا کہ تم میری شکایت جعفر تو کیا ہیں میں تو آبا جان سے میکی اس بات کونہ کہتا اس لئے کہ مجھے اور بی ضرورت ہے۔

عبداللہ بن مجمد التبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے سفر کا قصد کیا اور لشکر کو کم دیا کہ ایک ہفتہ کے بعد کوچ کیا جائے گا۔ للذا تمام لشکر تیار رہے ' ایک ہفتہ کے بعد ہارون نے نہ چلے کا محم دیا نہ چچلے محم کو منسوخ کیا لوگ (افسران لشکر) مامون کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دریافت کیجئے کہ سفر کب شروع ہوگا۔ ہارون کو اب تک یہ نہیں معلوم تھا کہ مامون شعر بھی کہتا ہے۔ چانچہ مامون نے یہ اشعار لکھ کر ہارون الرشید کے پاس پہنچا دیئے۔ برجمہ اشعار نہ اے ان تمام چلنے والوں میں جن کے ساتھ لوگ چلتے ہیں' سب سے بمتر شخص' اور جس کے گھوڑے پر ہر وقت ذین کسار رہتا ہے' کاش ہم اس سفر کی غرض و غایت سے آگاہ ہوتے ورنہ ہم کو حکم دے دیا جاتا کہ ہم سفر پر روانہ ہو جائیں۔ اور بادشاہ کے سوا مقصد سفر سے کوئی آگاہ نہیں ہے' وہ بادشاہ جس کے نور سے تاریکیاں نور حاصل کرتی ہیں۔ مقصد سفر کے دورنہ جمال کرتی ہیں۔ گار آپ سفر کریں گے تو نیک بختی اور اقبال بھی اس سفر میں ساتھ ہوگا۔ ورنہ جمال آپ ہول گے وہاں وہ بھی موجود رہے گا'

ہارون الرشید اشعار کو پڑھ کر بہت خوش ہوا اور مامون سے کہا کہ بیٹا تم اور شاعری! بیٹے' شاعری اونیٰ لوگوں کو آسان پر چڑھا دیتی ہے۔ اور بلند مرتبہ لوگوں کو زمین پر گرا دیتی ہے' اسمعی کہتے ہیں کہ مامون کی مهر پر بیہ نقش کندہ تھا' عبداللہ ابن عبداللہ!

محمد بن عباد کہتے ہیں کہ خلفائے کرام میں حضرت عثان کے سواکوئی اور حافظ نہ تھا اور امراالمسلمین میں مامون کے سواکوئی دوسرا حافظ نہیں گزرا۔ لیکن اس قول کی تردید میں پہلے ہی کر چکا ہوں'

## مامون کی ذکاوت اور معاملہ فنمی:۔

ابن عینیہ کہتے ہیں کہ ایک روز مامون علماء کے ساتھ دربار عام میں رونق افروز تھا'
استے: میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین' میرے بھائی کا انتقال
ہوگیا ہے اور اس نے نو سو دینار ترکہ میں چھوڑے ہیں اور لوگ مجھے ایک دینار دے رہے
ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے حصہ میں میں آتا ہے مامون نے پچھ "دیر غور کیا اور اس کے بعد کما
کہ ہاں لوگ ٹھیک کہتے ہیں تیرے حصہ میں میں ایک دینار آتا ہے' علمائے دربار نے کما کہ
اے امیر المومنین یہ کس طرح؟ مامون نے کما کہ اے خاتون کیا متوفی نے دو لڑکیاں چھوری
ہیں؟ اس عورت نے کما جی ہاں' مامون نے کما بس چار سو دینار تو ان لڑکیوں کے لے (۳/ ۲)

ایک والدہ چھوڑی ہوگی چھٹا حصہ (۱/۱) سو دینار اس کے ہوئے ایک بیوی تھی آٹھوال حصہ اس کو ملا لیعنی پچھٹر دینار اس کو ملے اب باقی رہے چپیس دینار اور اے خاتون تجھے خداکی قشم (سج بتا) کیا اس نے بارہ بھائی چھوڑے ہیں۔ عورت نے کما کہ آپ نے سج کما پس مامون نے کما کہ ہر ایک بھائی کے دو دو دینار ہوئے (کل ۲۲) اب صرف ایک دینار باقی رہا وہ تیرا حصہ کے۔

# مامون کاعلوم و فنون پر تبحرف

حجہ بن محض (الاغاطی) بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن ہم نے مامون کے ساتھ کھانا کھایا جب دستر خوان بچھیا گیا تو دستر خوان پر تین قتم کے کھانے چنے گئے مامون ہر کھانے پر نظر ڈالنا جاتا اور کہتا جاتا کہ یہ کھانا فلال مخض کے لئے نافع ہے اور فلال مزاج والے کے لئے معز ہے پس تم لوگوں ہیں ہے جو کوئی بلغی مزاج کا ہے وہ اس کو نہ کھائے اور جو تم ہیں سے صفراوی مزاج رکھتا ہے وہ فلال کھانے سے احتراز نہ کرے اور جس پر سوداویت غالب ہے وہ یہ نہ کھائے اور جو مخض کم کھانے کا ارادہ رکھتا ہو وہ یہ کھانا کھائے۔ یحی بن اکتم نے یہ باتیں من کر کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو تو طب ہیں بھی ایبا دخل ہے کہ آپ جالینوس معلوم من کر کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو تو طب ہیں بھی ایبا دخل ہے کہ آپ جالینوس معلوم ہوتے ہیں اور نجوم ہیں اگر غور کریں تو آپ کی معلومات ہو مس (یونانی) جیسی ہیں۔ اگر فقہ کو دیکھا جائے تو اس میں آپ علی فضی ادیکائے اور ایل طالب کے ماند ہیں اگر سخاوت کا ذکر کیا جائے تو آپ کا مبائ تو آپ کوب بن کمامہ کے طرح جائے تو آپ کعب بن کمامہ کے طرح جائے او آپ کعب بن کمامہ کے طرح ہیں۔ اور ذیکھا جائے تو آپ کو سموئل بن عادیہ کے مثل کہنا چاہیے' مامون یہ میں کر بہت خوش ہوا اور کنے لگا انسان کو جو کچھ شرف اور فضیات حاصل ہے وہ اس کے عن کر بہت خوش ہوا اور کنے لگا انسان کو جو کچھ شرف اور فضیات حاصل ہے وہ اس کے عن کون ہو تا ہے کون ہو تا ہے کون ہو تا ہے کون ہو تا ہے کون ہو تا ہیں۔

## مامون كا كمال ذكاوت:\_

یجیٰ بن اکتم کتے ہیں کہ میں نے مامون سے زیادہ باکمال شخص دو سرا نہیں دیکھا ایک

روز میں اس کے پاس کرے میں سو رہا تھا۔ یکایک اس نے جگایا اور کما یکی ویکھنا میرے پیروں کے پاس کیا چیز ہے۔ میں نے اٹھ کر ویکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا گر مامون کو اس پر اطمینان نہیں ہوا اس نے فراشوں کو پکارا فراش شمع لیکر حاضر ہوئے ان سے مامون نے کما کہ ویکھو کیا چیز ہے؟ انہوں نے جب تلاش کیا تو بچھونے کے نیچ ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، فراشوں نے اس چیز ہوت سانپ کو مار ڈالا، میں نے کما کہ امیر المومنین کے اس کمال کے ساتھ (قدا تضا ف ابی کما ل ا میسر المومنین علم الغیب) یہ بھی اضافہ کر دیا جائے کہ ان کو غیب کا علم ہے تو بیجانہ ہوگا۔ یہ س کر مامون نے کما معاذ اللہ معاذ اللہ! ہوا یہ کہ میں سو رہا تھا سوتے میں ہائف غیبی نے یہ اشعار سائے۔

ثقة الفتى بزما نه ثقه محلله العرى

خواب میں یہ اشعار س کر میں جاگ گیا اور میں نے غور کیا کہ میرے قریب کوئی الیک چیز ہے جس سے حادثہ رونما ہونے والا ہے' اور پچھونے سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں تھی آخر کار اس کے پنچے یہ سانپ مل گیا۔

## مامون کی شعرفنمی:۔

عمارہ بن عقبل کا بیان ہے کہ مجھ سے ابن حفصہ شاعر نے کہا کہ میرا بیہ خیال تھا۔ کہ مامون کو فن شاعری میں بصیرت حاصل نہیں ہے اس نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کون شخص سخن فنم ہو سکتا ہے واللہ میں نے اس کو بہت سے اشعار سائے ہیں اور بھی تو ایبا ہوا ہے کہ وہ پہلا شعر ہی من کر اچھل پڑا ہے اور اس نے ان تمام اشعار کو سمجھ لیا جو میرے سانے سے قبل اس نے بھی نہیں سنے تھے۔ ابو حفصہ نے کہا میں نے اس کو ایک بہت ہی عمدہ شعر سالیا لیکن اسے من کر مامون میں جنبش بھی پیدا نہیں ہوئی ورا تم سنو وہ شعر بیہ تھا۔ اللہ اللہ مون مشتغلا بالدین والنا س فی الدنیا مضا غیل

امام الهدى مامون تو دين كے كاموں ميں مشغول ہے اور لوگ دنيا كے دهندوں ميں تھنے ہيں امام الهدى مامون تو دين كے كاموں ميں مشغول ہے اور لوگ دنيا كے دهندوں ميں تعامل ہى بناديا جو ميں نے ابن حفصہ سے كما كہ اثر كيا خاك ہو تا تم نے اس كو بردھيا پہلے ہى بناديا جو

محراب میں مصلے پر بیٹھی تبیع کے دانے پھیر رہی ہے 'اگر وہ دین کے کاموں میں اس طرح مشغول ہو جاتے تو دنیا کے امور کی انجام دہی کون کرے جن کے لئے وہ مامور ہے کاش تم نے دیا ہی شعر پڑھا ہو تا جیسا کہ تمارے چھانے ولید کی شان میں کما تھا! فلا ھوفی الدنیا یضیع نصیبه ولا عرض الدنیا عن الدین مشاغله وہ اپنا دنیوی حصہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اور نہ دنیوی اشغال اس کو اشغال دیئی سے باز رکھتے ہیں

## مامون كاارب ير عبور:

نفر بن شمیل کہتے ہیں کہ مرو میں ایک دن میں مامون کے پاس گیا اس وقت میں ایک مجھٹی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھا مجھے اس میں دیکھ کر مامون نے کما نفر! کیا امیر المومنین سے ایے کیروں میں ملنا مناسب ہے؟ میں نے کما کہ امیر المومنین گرمی کا یمی علاج ہے ، مامون نے كماك يه بات نبيل معلوم موتى عليد تم اب غريب موكة مو "أو حديث شريف ير كه غورو خوض اور مباحثہ کریں۔ سنو! سے حدیث مجھ سے میشم بن بشیر نے بحوالہ چند حضرت ابن عباس نصی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگر کوئی شخص کی عورت سے اس کے حسن و جمال اور دینداری کے باعث نکاح کرے تو گویا اس نے فقیری اور درولیثی کا دروازہ بند کر دیا میں نے بیہ حدیث س کر کہا کہ ہیشم کی روایت کے اعتبار ے تو امير المومنين كا قول صحيح ثابت ہوگيا ليكن مجھ سے عوف الاعرابي نے بحوالہ حسن الضَّيَّ النَّهُ اللَّهُ وايت كيا ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه اگر كوئي مخص کی عورت سے اس کی دینداری کے بغیر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرے تو گویا اس نے عیش کا وروازہ بند کر دیا۔ مامون چونکہ تکیہ سے لگا بیٹھا تھا ضرکی زبان سے بیاس کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا حدیث اول میں (جو میں نے سنائی) لفظ سداد غلط ہے۔ میں نے کما جی بال بیشم نے غلطی کی ہے ، وہ اچھی طرح سمجھ نہیں سکا لفظ سداد کے سمجھنے میں اس سے غلطی ہوئی ہے امون نے کما کہ دونوں میں فرق کیا ہے میں نے کما کہ المداد قصد فی سبیل کے معنی ہیں اور ایک سداد کے معنی ہیں بند کر دینے کے اور یہال میں آخری معنی مطلوب ہیں۔ مامون نے کہا کہ شعر عربی سے سند پیش کرو میں نے عربی ابن عثمان ابن عفان کا ایک شعر اینے قول کی سند میں پیش کیا۔ شعر کو سن کر مامون کبیدہ خاطر ہوا اور کہنے

لگا کہ ایسے شاعر جو اوب سے بے بسرہ ہول خدا ان کا ناس کرے سنو اسے نفر میں تم کو سند میں شعر سناتا ہوں۔ پھر اپنی تائید میں مجھے ایک شعر سنایا جو الحکم بن مروان کی تعریف میں ابن بیض نے کے تھے۔ اس کے جواب میں میں نے ابی عروبہ المدین کے اشعار پیش کئے آخر کار گفتگو شعرائے عرب کے بارے میں ہونے لگی اور میں نے بہت سے اشعار مامون کو سائے میری سند شعری پیش کرنے پر مامون نے کما کہ نفرتم ٹھیک کہتے ہو (حدیث کے وہی معنی ہیں جو تم نے بیان کئے) یہ کمہ کر وہ ایک کاغذ پر کھھ لکھنے لگا اور مجھے اس تحریر کا علم نہیں ہوا انتائے تحریر میں علم و ادب کے بارے میں بھی بات چیت ہوتی رہی(ا) اور میں اس کے سوالات کے جواب دیتا رہا۔ پھر میرے لئے پچاس بزار درہم بطور عطیہ کھ کر خادم سے کما کہ ان کو (یعنی مجھے) فضل بن سہبل کے پاس پہنچا دو' میں فضل کے پاس پہنچا تو فضل نے رقعہ یڑھ کر جھ سے کما کہ آج تو تم نے امیر المومنین کی خوب غلطیاں پکڑیں میں نے کما معاذ الله میں یہ کیے کم سکتا ہوں البتہ میشم غلطی پر تھے اور انبی کا اتباع امیر المومنین کر رہے تھے (میں نے اس کی اصلاح کر دی) پھر فضل نے وہ رقم دی جو امیر الموسنین نے عطاکی تھی اور انی طرف سے بھی مجھے تنیں ہزار درہم عطا کئے اور میں اس ہزار درہم لے کر گھروالیں ہوا۔ خطیب (بغدادی) نے محمد بن زیاد اعرابی سے روایت کی ہے کہ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مامون کے پاس گیا اس وقت مامون کیلی بن استم کے ساتھ باغ میں مثل رہا تھا۔ چونکہ ان دونوں کی بشت میری طرف تھی اس لئے میں بیٹھ گیا جب وہ بلٹ کر سامنے آئے تو

میں ایک مرتبہ مامون کے پاس کیا اس وقت مامون یکی بن اکتم کے ساتھ باغ میں کمل رہا تھا۔

چونکہ ان دونوں کی پشت میری طرف تھی اس لئے میں بیٹھ گیا جب وہ پلٹ کر سامنے آئے تو

میں نے مامون کو حسب قاعدہ اٹھ کر ادب سے سلام کیا' اس وقت مامون یکی سے کمہ رہا تھا

کہ اے ابو مجمد اس کا ادب کتا بلند پایہ ہے! یہ کمہ کر وہ پھر پلٹ پرے جب ان کی پیٹھ میری

طرف ہوگئ تو میں پھر بیٹھ گیا' جب میں نے ان کو پھر اپنے سامنے دیکھا تو میں پھر اٹھ کھڑا ہوا

اور میں نے پھر سلام کیا' سلام کے جواب کے بعد مامون نے مجھ سے کما اے محمد بن زیاد ہند

ینت عتبہ کے اس شعر (مثلث) میں۔

نمشي على نما رق

نحن بنات طارق

مشى قطا المهارق

یہ طارق کون ہے (طارق سے کون مراد ہے)۔ میں نے ہند بنت عتبہ کے نب میں بہت غور کیا لیکن اس میں کوئی طارق نامی نہیں گزرا ہے بس میں نے کما کہ اے امیر المومنین اس کے نب میں تو میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کا نام طارق ہو' مامون نے یہ س کر کما کہ ہندگی اس سے مراد ستارے ہیں اور اپنے حسن کی طرف استعارہ کیا ہے۔ جیسا کہ

قرآن شریف میں آیا ہے والسماء و الطارق (آسان اور ستارے کی قتم) میں نے کما کہ امیر المومنین واقعی کی بات ہے۔ مامون نے کما کہ اگر تم تائید کرتے ہو تو انعام کے مستحق ہو یہ کمہ کر مامون نے عزر کا وہ گولا جو اس کے ہاتھ میں تھا میری طرف اچھال دیا۔ میں نے اس گولے کو پانچ ہزار درہم میں فروخت کیا۔

## ایک خارجی کو لاجواب کر دیا:۔

عبادہ کتے ہیں کہ روئے زمین پر مامون سلاطین میں آپ اپنی نظیر تھا اور وہ اسم باسی تھا۔ ابو داؤد کتے ہیں کہ ایک بار مامون کے پاس ایک خارجی آیا 'مامون نے اس سے سوال کیا کہ تم کس وجہ سے ہمارے خلاف ہو اور تمحارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اس نے کما قرآن شریف کی ایک آیت ہے 'مامون نے کما کوئی آیت' خارجی نے کما یہ آیت ومن لم یحکم بما انزل اللّه فا ولیئک ہم الکا فرون () مامون نے کما کہ تم کو یہ کس طرح معلوم ہوا کہ یہ آیت قرآن کی ہے' خارجی نے کما کہ اجماع امت سے 'مامون نے کما کہ جب تم تنزیل آیت میں اجماع امت پر شفق ہو تو تاویل میں بھی ان کے موافق ہونا چاہیے۔ (اجماع امت پر تاویل میں بھی ان کے موافق ہونا چاہیے۔ (اجماع امت پر تاویل میں بھی انقاق کرو)۔ خارجی نے یہ س کر کما آپ نے پچ فرایا اللام علیک یا امیر المومنین (مامون کو اس نے امیر المومنین شلیم کرلیا)۔

#### اقوال مامون:

ابن عساكر نے محمد بن منصور كے حوالہ سے بيان كيا ہے كہ مامون كا قول ہے كہ شريف كى علامت يہ ہے كہ وہ اپنے سے برتر لوگوں كے ظلم تو برداشت كرے ليكن اپنے سے كمتر لوگوں پر ظلم نہ كرے سعيد بن مسلم كہتے ہيں كہ مامون كا قول تھا كہ ميں عنو درگزر كو اتنا مجبوب ركھتا ہوں كہ اگر مجرموں كو اس كا پنة چل جائے تو ان كے دلوں سے خوف جاتا رہے اور بجائے خوف كے ان كے دل خوشى سے بھر جائيں۔

ابراہیم بن سعید الجوری کا بیان ہے کہ ایک مجرم مامون کے سامنے حاضر تھا مامون نے اس سے کما کہ واللہ میں مجھے قتل کر دول گا' اس نے کما کہ امیر المومنین قدرے توقف فرمائیں اور مخل سے کام لیں اس لئے کہ نری کرنا بھی نصف عنو ہے' مامون نے کما کہ اب تو

میں تیرے قبل پر قسم کھا چکا ہوں 'مجرم نے کہا آپ کا خداوند تعالیٰ کے حضور میں سوگند شکن ہوکر پیش ہونا اس سے کمیں بہتر ہے کہ آپ قاتل کی حیثیت سے پیش ہوں! یہ سن کر مامون نے اس کو معاف کر دیا۔ (چھوڑ دیا) خطیب بغدادی ' ابو الصلت عبدالسلام ابن صالح سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات مامون کے کمرے میں شب باش ہوا۔ مشعلی بھی سوگیا۔ اتفاق سے چراغ گل ہوگیا۔ مامون خود اٹھا اور چراغ درست کر دیا (دوبارہ روشن کر دیا) اس اثنا میں میری آنکھ بھی کھل گئی میں نے سنا کہ مامون کہ رہا تھا کہ اکثر ایبا ہوتا ہے کہ میں غسلیٰ نے میں ہوتی ہوں اور یہ خدمت گار مجھ پر بہتان لگاتے ہیں۔ میں ان کی افترا پرداذی کو سنتا ہوں اور ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ میں سن رہا ہوں اور میں بھیشہ ان کو معاف کر دیتا

# مامون كاحلم و تواضع:-

صولی عبراللہ بن البواب سے روایت کرتے ہیں کہ مامون بہت ہی حلیم الطبع شخص تھا اکثر وہ الیی باتوں کو بھی برداشت کرلیتا تھا جن کو سن کر ہم کو غصہ آجاتا تھا چنانچہ ایک روز ہم کشتی میں سوار دجلہ کی سیر کر رہے تھے 'کشتی کے وسط میں پردہ پڑا تھا۔ پردے کے ایک طرف ہم لوگ بیٹھے تھے 'ملاحوں میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں ہم لوگ بیٹھے تھے اور دو سری طرف ملاح بیٹھے تھے 'ملاحوں میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تم یہ سیجھتے ہو کہ میرے دل میں مامون کی قدرو منزلت ہے 'الیا نہیں ہے یہ شخص تو میری آئکھوں میں مثل خار کھٹاتا ہے کیونکہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ خدا کی قشم ماموں ملاح کی بات س کر بنس پڑا اور ہم سے مخاطب ہوکر کہا کہ تم ہی جھے کوئی ترکیب بتاؤ کہ جس سے میں اس عظیم شخص کی نظروں میں قابل قدر بن جاؤں۔

# ماملون كالطف و كرم: -

ک ابتدا کی ہے کہ پہلے اپنے دلی دوست سے عدل کیا جائے پھر ان سے کم درجہ والوں سے بیال تک کہ ادفیٰ مخص سے بھی عدل سے پیش آئے،

ابن عساکر کرنے کی بن خالد بن کی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مجھ سے ایک بار مامون نے کما کہ کی لوگوں کی ضروریات اور ان کی مقصد بر آری کو بھی غنیمت سمجھ کیونکہ گروش فلکی اور زمانہ کسی شخص کو بھیشہ اس کی حالت پر باقی نہیں رکھتا اور نہ کسی کی نعمتیں بھیشہ باقی رہتی ہیں۔ (اور مامون کی یہ پیشگوئی بوری ہوئی۔ مترجم)

عبداللہ بن محمد الزہری کہتے ہیں کہ مامون کا قول ہے کہ مجھے غلبہ محبت (راحت و کرم) غلبہ قدرت سے زیادہ پند ہے کیونکہ غلبہ قدرت تو قدرت و قوت کے زوال کے ساتھ ساتھ خود ہی زائل ہو جائے گا۔ لیکن غلبہ محبت ہمیشہ باقی رہے گا۔ یجیٰ کہتے ہیں کہ مامون کا قول ہے کہ جو تمھارے حسن نیت کا شکر گزار نہیں وہ تمھارے حسن عمل کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔

ابو العاليہ كہتے ہيں كہ بادشاہ كى خوشامد پندى بہت برى چيز ہے اور اس سے زيادہ برى چيز معاملہ كى تفنيم سے پہلے قاضيوں كى تنگ دلى ہے اور اس سے زيادہ فتيح فقيموں كى كم عقلى اور سب سے زيادہ فتيج توانگروں كا نجل' لونديوں سے مزاق كرنا' جوانى ميں كابلى اور سستى كا اظهار كرنا اور جنگ ميں بزدلى دكھانا ہے

علی بن عبدالرحمٰن المروزی کا بیان ہے کہ مامون کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شخص اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے جو ایسے شخص کی قربت کا خواستگار ہو جو اس سے دوری کا خواہشمند ہے اور وہ ایسے شخص کا اکرام کرے جو اس کا اکرام نمیں کرتا اور ایسے شخص کی تعریف پر خوش ہو جو اس کو جانتا بھی نہ ہو'

محازق کہتے ہیں کہ میں نے مامون کے سامنے ابی العابیہ کا بی شعر پردھا۔ وا نبی لمحتا ج البی ظل صاحب یروق و یصغون کدرت علیه اور میں ایسے دوست کا محاج ہوں کہ جب مجھے اس سے کدورت ہو تو وہ مجھ پر اور زیادہ ممریان ہو جائے

مامون نے کما کہ اس کو پھر پڑھو میں نے اس شعر کو سات بار پڑھا' مامون مجھ سے کہنے لگا کہ مخارق! مجھ سے بیا دوست فراہم کردو۔ لگا کہ مخارق! مجھ سے بیہ تمام سلطنت لے لو اور اس کے عوض مجھے ایبا دوست فراہم کردو۔ ہدبہ بن خالد کہتے ہیں کہ ایک بار میں مامون کے پاس گیا اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا جب کھانے کے بعد دستر خوان اٹھالیا گیا تو میں ان ریزوں کو جو کھانے کے وقت گر پڑے تھے اٹھا اٹھا کر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر مامون نے کما کہ اے ہدید! کیا ابھی تمھارا پیٹ نہیں بھرا۔ میں نے کما کہ پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن مجھ سے حماد بن سلمہ نے بروایت ثابت البنائی مطرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ "جو شخص وستر خوان سے گرے ہوئے ریزے اٹھا کر کھائے گا وہ مفلسی سے مامون و محفوظ رہے گا۔ یہ بن کر مامون نے مجھے ایک ہزار درہم عنایت فرمائے۔

حسن ابن عبدوس الصفار بیان کرتے ہیں کہ جب مامون نے بوران بنت الحن سے شادی کی تو لوگوں نے (حسب مرتبت) حسن کو بہت سے شخائف پیش کئے ایک غریب شخص نے بھی اس کو توشہ دان بھیج۔ ایک میں نمک تھا دو مرے میں اشنان گھاس تھی اس شخص نے اس کو ایک رقعہ میں نکھا کہ میں ایک بہت ہی حقیر ہدیہ جیسا کہ میں خود ہوں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ میں نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کے تخفے بھیج والے جلیل القدر لوگوں کی فہرست میں میرا نام شامل نہ ہو اس لئے میں نے ایک توشہ دان میں نمک برکت کے لئے اور دو سرے میں اشنان خوشبو اور صفائی کے لئے آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں ،حسن نے یہ دونوں توشہ دان مامون کے سامنے پیش کر دیے مامون نے اس شخفے کو بہت ہوں ،حسن نے ایک قوشہ دان کو جاتے ہوں بیند کیا اور ان کو خالی کراکر دیناروں سے بھروا کر اس نادار شخص کے پاس بھیج دیتے ہیں۔

صولی محمد بن قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مامون کو یہ کتے سنا ہے کہ خدا کی اسم مجھے عفوہ درگزر میں اس قدر مزہ ملتا ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے تو وہ جرم کرکے (جرم بن کر) میرے پاس آیا کریں' خطیب منصور برکی سے روایت کرتے ہیں کہ ہارون رشید کی آیک کنیز تھی جس پر مامون کا دل بھی آیا ہوا تھا۔ آیک دن وہ ہاروں رشید کو وضو کرا رہی تھی اور مامون اس کے پیچھے کھڑا تھا اس نے کنیز کو اشارہ کیا کہ وہ اس کو بوسہ دیدے' کنیز نے آنکھ کے اشارے سے منع کیا اس منع کرنے میں آیک پل کے لئے پانی ڈالنے میں توقف ہوگیا۔ ہارون نے کنیز کی طرف د کھے کر کما کیا ہے؟ کنیز کچھ جواب نہ دے سکی! ہارون کو اس پر غصہ آیا اور اس نے کنیز کی طرف د کھے کہ گر کما کیا ہے؟ کنیز کچھ جواب نہ دے سکی! ہارون کو مجورا" اس نے کما شنزادہ عبداللہ (مامون) نے بچھ سے بوسہ مانگا تھا اور میں نے اشارے سے ان کو منع کیا تھا' مامون حیا اور رعب شاہی سے زمین میں گڑ گیا ہارون نے مامون سے کما کہ کیا واقعی تم اس سے محبت کرتے ہو' مامون نے اقرار کرلیا' ہارون نے کما کما اچھا تم اس کنیز کے ساتھ اس خیمہ میں چلے جاؤ اور وہ خود جمال تھا وہاں کھڑا رہا! جب مامون خیمہ سے باہر آیا تو ساتھ اس خیمہ میں چلے جاؤ اور وہ خود جمال تھا وہاں کھڑا رہا! جب مامون خیمہ سے باہر آیا تو ہارون نے فی البدیمہ سے باہر آیا تو ہارون نے اس سے کما کہ اب تم اس واقعہ کو نظم کرکے ساؤ! مامون نے فی البدیمہ سے اشعار

ہارون کو سائے

ترجمہ اشعار :۔ میں نے ول کے اشارے سے اس کو اپنی طرف بلایا۔ میں نے دور سے بوسہ مانگا۔ لیکن اس نے اپنے لیول سے بمانہ کرکے ٹال دیا۔

اس کا یہ ٹالنا بھی خوب تھا کہ اس نے اپنے حاجیوں (آکھوں) سے اشارہ کر دیا۔ میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا کہ مجھے اس پر قابو مل گیا۔

ابن عساکر' ابو خلیفہ الفضل بن حباب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے غلاموں اور کنیزوں کی تجارت کرنے والے ایک تاجر سے یہ واقعہ سنا ہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ ایکبار میں ایک فصیح' شاعرہ' ادیبہ' ماہر شطرنج کنیز کو فروخت کرنے کے لئے مامون کے پاس لے گیا میں نے مامون سے اس کی دو ہزار دینار قیمت مانگی مامون نے کما کہ اگر یہ کنیز میرے اس شعر پر جواب میں پڑھوں گا دو سرا شعر تضمین کر دے تو میں تم کو اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت دوں گا۔ پھر مامون نے یہ شعر پڑھا۔

ما ذا تقولین فیمن شفہ ارق من جھد حبک حتی صارحیوا نا تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے جو تیری محبت میں اس قدر متغزق ہے کہ لاغرو بیخواب اور جران ہوکر رہ گیا ہے

كنيرنے في البديمه اس پر دو سرا شعر تضمين كيا (جو يہ ہے):-

یہ روایت صوولی حیین الحلیم کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا ایک بار مامون جھ پر بہت غصہ ہوا۔ اور میرا وظیفہ بند کر دیا۔ میں نے ایک شخص کی معرفت اس کے پاس ایک قصیدہ لکھ کر بھیجا جس میں مامون کی تعریف اور اپنی تنگدستی کا احوال بیان کیا تھا۔ مامون نے کہا قصیدہ تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارے یہاں اس مخض کے لئے کچھ نہیں ہے یہ من کر حاجب نے کہا! امیر المومنین آج آپ کی عادت عفو کہاں گئی؟ یہ سنتے ہی مامون نے میرا وظیفہ اسی وقت بحال کر دیا! حماد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب مامون بغداد میں آتا تو روزانہ وہ ظہر کے وقت تک لوگوں کے مقدمات فیصل کرنے کے لئے بیٹھتا تھا۔

علیہ بن حماد بن اسحاق کا بیان ہے کہ مامون شطرنج کا بردا شائق تھا اور کما کرتا تھا کہ شطرنج کا کھیل ذہر کے بہت تیز کرتا ہے چنانچہ اس نے اس کھیل میں بہت ی باتیں بھی ایجاد

کی تھیں۔ وہ کما کرتا تھا کہ جو شخص مجھ سے شطرنج کھیلنے کو کہتا ہے وہ ایک نیک کام کو کہتا ہے لیک نیک کام کو کہتا ہے لیکن باوجود اس ذوق و شوق کے وہ خود اچھا نہیں کھیل سکتا تھا چنانچہ وہ کما کرتا تھا کہ میں باط دنیا کا انتظام تو کر سکتا ہوں مگر اس دوبالشت کی بساط پر میں بہت زچ ہوتا ہوں۔

# بجو پر بھی مخل:۔

ابی سعید کہتے ہیں کہ مشہور شاعر دعبل نے مامون کی بھو میں یہ اشعار کے! ترجمہ اشعار:۔ میں اس قوم سے ہوں جن کی تلواروں نے تیرے بھائی کو قتل کر دیا اور تجھے تخت پر بٹھا دیا تجھے طویل گمنامی سے نکال کر تیر امرتبہ بڑھا دیا اور انتہائی پستی سے نکال کر بلندی پر تجھے کو پہنچ دیا۔"

جب مامون نے اپنی بچو کے یہ اشعار سے تو کہا کہ دعبل برا ہی بے حیا ہے وہ اتنا بھی نمیں سمجھتا کہ جو شخص بادشاہ کی گود میں بلا ہو وہ گمنام بھی نمیں ہو سکتا! اس بچو پر اس کو کوئی سزا نمیں دی۔

#### مامون نبيز خوار تها:

متعدد اقوال سے یہ ثابت ہے کہ مامون نبیز پتیا تھا۔ حافظ کہتے ہیں کہ مامون کے مصاحب اس کے رنگ کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس کے چرے اور تمام جم کا رنگ کیسال تھا البتہ اس کی پنڈلیون کا رنگ اس قدر زرد تھا کہ ان کو زعفران سے رنگ دیا گیا ہے۔

#### موسیقی کے بارے میں مامون کا خیال:۔

اسحاق موصلی کہتے ہیں کہ گانے کے سلسلے میں مامون کا مقولہ یہ ہے کہ گانا وہی بمتر ہے جس سے فن موسیقی سے واقف اور ناواقف دونوں لطف اٹھائیں۔

علی بن حسین کہتے ہیں کہ محمد بن حامد مامون کے پیچھے کھڑے تھے اس وقت وہ پانی پی رہا تھا کہ اسی وقت ایک کنیز نے جس کا نام غریب تھا نابقہ الجوری کے اشعار گانا شروع کر دئے' مامون نے کنیز سے کما کہ اگر تو نے مجھے کچ کچ نہ بتلایا کہ اس گانے کا محرک کون تھا تو میں تجھ کو اتنی سزا دوں گا کہ تو اقرار کرلیگی اس کے بعد پھر اور سزا دوں گا۔ اور اگر تو نے بچ بتالیا دیا تو پھر جو بچھ وہ محرک جاہے گا وہ دے دوں گا اور سزا نہیں دوں گا۔ یہ س کر محمہ بن حامہ نے کما حضور والدا یہ قصور مجھ سے سرزد ہوا ہے میں نے اس سے اشارے کنایہ میں بوسہ مانگا تھا' مامون نے ٹھیک اب بچ بات معلوم ہوگئ' اے محمہ بن حامد! کیا تم اس سے نکاح کے خواستگار ہو۔ انھوں نے کما جی ہاں' مامون نے فورا" خطبہ نکاح پڑھا اور بعوض چار سو درہم مر کے اس کنیز کا ان سے نکاح کر دیا اور کما کہ لو ہاتھ پکڑو اور اس کو گھر لیجاؤ جب وہ کنیز کو گھر لیجائے جہ تو دروازہ پر شنزادہ معتصم مل گئے انھوں نے کما ابن حامہ میرا حصہ یہ نہیں ہے' ابن حامہ نے کما کہ نہیں میرا حصہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے حامہ نے کما کہ نہیں میرا حصہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس سے رات بھر گانا منا جائے چنانچہ اس نے معتصم کے سامنے رات بھر گایا اور پھر صبح کو ابن حامہ اس کنیز کو اسیخ گھر لے آئے۔

## شاہ روم کے ہدیہ کے جواب میں تحالف:۔

ابن ابی داؤد کا بیان ہے کہ شاہ روم نے مامون کے پاس ہدیہ میں دو سو رطل مشک اور دو سوسمور بھیج 'مامون نے حکم دیا کہ ہمارے یمال سے اس سے دوگنا اس کے پاس بھیجا جائے ۔ اگر اسلام کا وقار بحال رہے۔

ابراہیم بن الحسین سے روایت ہے کہ مدائنی نے مامون سے کہا کہ امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قول ہے کہ بنی ہاشم سردار قوم اور تیز فنم لوگ ہیں اور ہم تمام کے تمام سردار ہیں 'یہ سن کر مامون نے کہا کہ انھوں نے ایک بات کا اقرار کیا ہے اور ایک کا دعویٰ وہ ایٹ دعویٰ میں مدی ہیں اور اقرار میں مخصوص (معاعلیہ) ہیں۔

# مامون کی بزلہ سنجی:۔

اسامہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض احباب نے بیان کیا کہ احمد بن ابی خالد نے ایک روز مامون کے سامنے کسی سائل کی ورخواست سنائی اور اس میں تحریر کردہ لفظ بزیدی کو ثریدی کمہ دیا مامون بیہ سن کرہنس پڑا اور اپنے غلام سے کما کہ کھانا لاؤ یہ صبح سے بھوکے ہیں بیہ سن کر احمد بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو بھوکا نہیں ہوں البتہ محرر قصہ (سائل)

احمق ہے کہ اس نے بریدی کے بجائے ٹریدی لکھ دیا۔یا کو فاسے بدل دیا۔مامون نے کما کہ نہیں تم کھانا ضرور کھانو جب احمد کھانا کھا چکا تو دو سرا رقد پڑھنا شروع کیا۔ اور اس میں لفظ ممسی کو خبیشی پڑھا، مامون پھر ہنس پڑا اور غلام سے کما کہ ان کے لئے خبیص (ایک قتم کا طوا) لاؤ، مامون نے کما کہ نہیں تم خبیص بھی ضرور کھاؤ احمد نے کما کہ جب کاتب قصہ (محرد درخواست) ہی احمق ہے تو میں کیا کول کہ اس بار اس نے میم کے بجائے ب لکھ دی اور ح پر نقط لگا دیا۔ میری کوئی غلطی نہیں مامون نے کما ک اگر محرد احمق نہ ہوتا تو آج تم بھوکے ہی رجے۔

ابو عباد کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے مامون سے زیادہ کمی شخص کو کریم النفس اور سخی پیدا کیا ہو' احمد بن خالد بہت ہی حریص اور طامع تھا اور نیندا تو اول درجہ کا تھا۔ جب کوئی ضرورت پیش آتی فورا" آموجود ہو تا۔ چنانچہ ایک دن مامون کے دستر خوان پر موجود تھا اور اس موقع پر اس نے کہ دیا کہ امیر المسلمین کو علم ہی ہے کہ میرے یہاں مہمان بکثرت آتے ہیں ۔ اور مجبورا" ان کو کھلانا پلانا پڑتا ہے' یہ سنتے ہی مامون نے تھم دیا کہ ایک ہزار درہم دے دیئے جائیں' اس پر بھی ابو خالد کی یہ حالت تھی کہ امراء کے دستر خوان پر موجود رہتا تھا چنانچہ د عبل شاعر نے اس کی ہجو کھی ہے۔

## مامون كالطف وكرم:

ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے مامون کو ایک شخص سے کہتے ساکہ خواہ غداری ہو یا دوستی (انصاف ہو یا نا انصافی) جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، تم برائیاں کئے جاؤ میں تمھارے ساتھ بھلائیاں کروں گا۔ تم جرائم کرو میں عفوو درگزر کروں گا یماں تک کہ تم معافیاں طلب کرتے کرتے شرمسار ہو جاؤ اور پھر خود ہی اپنی اصلاح کرلو،

ثمامہ بن اشرس کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو جعفر بن کی اور مامون سے زیادہ بلند پایہ فضح و بلیغ (متکلم) نہیں پایا۔ سلفی نے طیوریات میں حفص بدائن سے روایت کی بن ہے کہ ایک حبثی شخص نے مامون کے سامنے آگر نبوت کا دعویٰ کیا اور کما کہ میں مویٰ بن عمران ہوں' مامون نے کما کہ موی علیہ السلام نے توید بیضا کا معجزہ دکھایا تھا تو بھی یہ معجزہ دکھا کہ ہم جھے پر ایمان لے آئیں' اس حبثی نے کما کہ معجزہ تو موی علیہ السلام نے اس وقت دکھایا تھا جب کہ فرعون نے ان سے کما تھا دا دیکھ الا علی" پس آپ بھی فرعون

کی طرح یہ کمیں تو میں بھی معجزہ وکھاؤں(٣) ورنہ کیا ضرورت ہے 'سلمٰی نے مامون کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ صرف حکام کے جو روستم کے باعث لوگوں :من نفاق اور زمانہ میں یہ اختلاف اور جنگ و جدل کا ظہور ہو رہا ہے (ورنہ نہ ہوتا)۔

#### ایک درولیش کا مامون سے عجیب سوال!:

ابن عساکر نے یکیٰ بن اکتم کی زبانی کلھا ہے کہ مامون کا معمول تھا کہ سہ شنبہ کہ روز مسائل فقہ پر ردو قدح کے لئے مجل فقہا منعقد کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک روز ای قتم کی مجل گرم تھی کہ ایک مخص نے جو ایک کپڑا اوڑھے ہاتھوں میں ، جوتیاں لئے ہوئے تھا مجلس کے ایک گوشے میں کھڑے ہو کہ العالم علیم کما اور پھر دریافت کیا اکہ بیہ اجتماع امت کے لئے کیا گیا ہے یا اپنے ترفع اور اظمار سطوت کے لئے مامون نے وعلیم و السلام کمر کما اس اجتماع نے میری غرض نہ یہ ہوائی کہ اس اجتماع اس کا باعث بیہ ہم کہ اور اعراض نہ وہ ہے کہ اور اعراض خوشیں نہیں ہیں) ہلکہ اس کا باعث بیہ ہم کہ اور بیا امر (حکومت) میرے بھائی کے سرد ہوا۔ پھر میرے اور میرے ، بھائی کے درمیان نزاع ہوا اور بیر امر سلطنت اس سے منتقل ہو کر میرے پاس آگیا۔ میں نے غور کیا کہ میں کلمتہ السلمین کے اجتماع کا زیادہ مختاج ہوں۔ باکہ مشرق سے مغرب تک کے تمام مسلمان مجھ سے راضی ہو جائیں علاوہ ازیں بیہ خیال بھی وا منگیر ہے کہ میرے بعد اسلام کا بیہ شیرازہ منتشر نہ ہو جائے ، خاد کا جذبہ نہ مث جائے ، خاد کا جذبہ نہ مث جائے ، گا خیال اور اس کے لئے آمد و رفت کے راہتے کہیں بند نہ ہو جائیں، پس مسلمانوں کی حفاظت کے لئے اس غرض سے اٹھ بیٹھ ہوں کہ وہ سب کے سہ جس کو وہ پند کرتے ہوں کا خیال اور اس کے لئے آمد و رفت کے راہتے کہیں بند نہ ہو جائیں، پر میں مسلمانوں کی مقتل ہو جائیں اور میں حکومت اس کے سرد کردوں اور خود کنارہ کش ، ہو مجاؤل ' یہ من کر اس منتق ہو جائیں اور میں حکومت اس کے سرد کردوں اور خود کنارہ کش ، ہو مجاؤل ' یہ من کر اس منتق ہو جائیں اور میں حکومت اس کے سرد کردوں اور خود کنارہ کش ، ہو مجاؤل ' یہ من کر اس منتفی ہو جائیں اور میں حکومت اس کے سرد کردوں اور خود کنارہ کش ، ہو مجاؤل ' یہ من کر اس

#### مامون كاحافظة.

محمد بن المنذر الكندى بيان كرتے ہيں كه ہارون الرشيد ج سے ، فراغت كے بعد كوفه آيا يمال آكر اس نے تمام محدثين كو اپنے حضور ميں طلب كيا عبدالله بن اورليل اور عيلى بن يونس كے علاوہ تمام محدثين اس كے دربار ميں چنچ اروں نے اپنے بيوں امين و مامون كو ان

کے پاس بھیجا (کہ ان کے جانے سے وہ آجائیں گے) عبداللہ ابن ادریس نے ان شاہزادوں کے سامنے سو حدیثیں پڑھیں' جس وقت یہ ختم کر چکے تو مامون نے کما کہ اے عم محتم! اگر اجازت ہو تو میں ابھی جس قدر حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں آپ کو سنا دول' انھوں نے کما ساؤ۔ مامون نے تمام حدیثیں پوری صحت کے ساتھ سنا دیں۔ عبداللہ ابن ادریس مامون کا ایسا حافظ دیکھ کر جیران رہ گئے۔

#### يوناني فلسفه كامطالعه:

بعض علماء کہتے ہیں کہ مامون کو جزیرہ قبرس سے بونائی فلفہ کی بہت سی کتابیں ہاتھ لگ گئی تھیں (زہبی ؒ نے بھی مختصرا ؒ اس کو بیان کیا ہے)۔ فاکمی کہتے ہیں کہ سب سے اول سفید ریشم کا غلاف (لباس) یا سفید ریشم کے پردے خانہ کعبہ پر مامون ہی نے ڈلوائے اور یہ سلسلہ سلطان ناصر کے وقت تک جاری رہا۔ سلطان محمود بن سبکتگین نے دوران عہد میں البتہ زرد ریشم کے پردے چڑھائے تھے۔

#### مامون کے اقوال:۔

مامون کا مقولہ ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے جانچنے اور پر کھنے سے زیادہ کسی اور سرکے میری طبیعت کو فرحت حاصل نہیں ہوتی اس کا یہ بھی مقولہ ہے کہ جب کوئی مشکل آپر تی ہے۔ تو اس کا ثالنا اور اسے دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو اس کا دوبارہ حاصل ہونا دشوار ہو جاتا ہے!

مامون کہتا ہے کہ سب ہے بہتر مجلس ہے ہے کہ انسان لوگوں کی حالت کا جائزہ لے۔
لوگ تین قتم کے ہوتے ہیں ان ہیں سے بعض غذا کی طرح ہیں کہ ہر حالت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور فرورت ہوتی ہے اور بعض دوا کے مائند ہیں کہ مرض کی حالت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض بیاری کی مائند ہیں کہ ہر حال میں نامر غوب اور ناپندیدہ ہے مامون کا کمنا ہے کہ میں اس طرح کبھی لاجواب نہیں ہوا جس طرح ایک کوفی شخص کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا ہوا یوں کہ وہ کوفی اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آیا اور عائل کوفہ کی اس نے شکایت کی۔ میں نے اس سے کما کہ تم جھوٹ بول رہے ہو عائل کوفہ تو بہت عادل شخص ہے اس کی۔ میں نے اس سے کما کہ تم جھوٹ بول رہے ہو عائل کوفہ تو بہت عادل شخص ہے اس

نے جواب دیا کہ "امیر المومنین" سے فرواتے ہیں میں جھوٹا ہوں لیکن آپ نے اس عادل مخص کو کوفہ کے لئے ہی کیوں مخصوص کر دیا ہے۔ دوسرے شہروں میں متعین کیوں نہیں کیا جاتا الکہ وہ اپنے عدل و انصاف سے دوسرے شہروں کو بھی معمور کر دے میں نے لاجواب ہوکر کہا اچھا بھائی جاؤ ہم نے اس کو معزول کر دیا۔

# مامون کی شاعری:۔

مامون کا زاق شاعری بهت اچھا تھا' یہ اشعار اس کے بیں۔
لسا نبی کتوم الا سرار کم ودمعی نموم نسری مدیع'
میری زبان میں تمارے راز پوشیدہ ہیں۔ اور میرے آنسوؤں نے میرے راز کو فاش کر دیا ہے
فلا دموعی کتمت الهوی ولولا الهوی لم یکن لبی دموع
اگر یہ آنسو نہ ہوتے تو میں اپنی خواہش کو چھپا لیتا اور اگر یہ خواہش اور عشق نہ ہوتا تو آنسو
کمال ہوتے۔

شطرنج کی تعریف میں مامون کے بید اشعار قابل داد ہیں:۔

ترجمہ:۔ "سرخ چرے کی ایک مربع زمیں ہے جو ان دوستوں کے درمیان ہے جو کرم میں مشہور ہیں دونوں میں جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور خلے سوچ رہے ہیں بغیر اس کے کہ اس لڑائی میں خون کا قطرہ بھی ہے۔

ایک' اپنے دو سرے ساتھی پر ٹوٹ پڑتا ہے دو سرا اپنے پہلے ساتھی پر گرتا ہے اور ہوشیار شخص کی آنکھ بھی نہیں سوتی۔

تم اس فطانت و دنائی کو تو دیکھو کہ دو کشکروں میں جنگ ہو رہی ہے لیکن بغیر طبل و

صولی نے محر بن عمرو کے حوالے سے مامون کے اور اشعار بھی لکھے ہیں۔ ہم یمال بے ضرورت سمجھ کر ان کو پیش نہیں کر رہے ہیں (مترجم)

حواشي

ا۔ مامون نے بطور امتحان نفر سے وریافت کیا کہ اگر کسی چیز کو مٹی لگا دی جائے تو تم کیا

کو گے میں نے کما ''ارّب'' اس نے کما کہ اگر کیچڑ لگا دی جائے تو کیا کمو گے میں نے کما '' طمن'' اس نے کما کہ اگر مکتوب کے ساتھ ایسا کیا جائے تو کیا کمو گے میں نے کما کہ میں اس کو مترب و مظمین کموں گا۔

۲- ہم طارق کی بیٹیاں ہیں اور ہم گدیلوں پر چلتی ہیں۔

الله تعالى نے نازل فرمايا اس كے خلاف تھم دينے والا كافروں ميں سے ہے۔

س تعجب ہے کہ اس مرعی نبوت کو مامون نے زندہ چھوڑ دیا اور قتل نہیں کرایا۔

### وہ احادیث جو مامون نے روایت کی ہیں

بہتی نے ابو احمد کی روایت سے لکھا ہے کہ ابو عثان طیالی نے رضافہ کی جامع میں عوفہ کے دن مامون کے پیچھے نماز پڑھی' سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے تکبیر پڑھنا شروع کر دی تو مامون نے مقصورہ کے جنگلے کے پیچھے جاکر زور سے کما یہ کیا شور ہو رہا ہے۔ کل تحبیر کمنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے (آج تو عرفہ کا دن ہے) دوسرے روز مامون نے نماز عید کے بعد منبر پر پہنچ کر تکبیرات کمیں اور حمد ثنا کے بعد کما اللہ اکبر کبیرا والحمد لللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرة واصیلا

"ہم سے بیشم بن بشرنے بروایت ابن شرمہ عن الشعبی عن براء ابن عاذب علی عن ابی بردہ بن دینار روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس فض نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اس نے اپنے استعمال کے لئے گوشت حاصل کرلیا اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی وہ سنت کے طریقے پر پہنچ گیا (اس نے سنت پوری کردی) الله اکبر کبیرا والحمد الله کشیرا و سبحان الله بکرة واصیلا

التی مجھے با صلاحیت فرما کہ اصلاح طلب کروں اور میرے ہاتھ سے صلاح پہنچا'
ماکم (صاحب متدرک) کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو ابو احمد کے سواکسی اور سے
مذکور نہیں پایا اور ابو احمد ہمارے نزدیک ثقہ ہے! میرے (علامہ سیوطیؒ) دل میں بھی اس
حدیث کی طرف سے شبہ تھا ازالہ شبہ کے لئے میں نے ابو الحن دار تطنی سے دریافت کیا تو
انھوں نے کما کہ یہ حدیث ہو جعفر کے طریق سے بیان کی گئی ہے وہ بھی درست اور صحیح

میں نے ابو الحن وار قطنی سے کہا کہ شیخ ابو احمد کی اس روایت میں ہمارے شیخین میں سے بھی کسی نے ابوا کیا ہے انھوں نے کہا ہاں! جھے سے وزیر ابو الفضل جعفر بن فرات نے اور ان سے ابو الحسین محمد بن عبد الرحمٰن رود باری نے اور ان سے عبد الملک الفاریخی نے روایت کی ہے اور یہ تمام روای ثقہ ہیں پھر کہا کہ ہم سے جعفر طیالی نے اور ان سے یکیٰ بن معین نے بیان کیا کہ مامون نے اس خطبہ اور اس حدیث کو پڑھا ہے۔
معین نے بیان کیا کہ مامون نے اس خطبہ اور اس حدیث کو پڑھا ہے۔
صولی کا بیان ہے کہ ہم سے جعفر طیالی نے بحوالہ یکیٰ بن معین بیان کیا ہے کہ بغداد

میں جمعہ کو جو عرفہ کا دن تھا مامون نے خطبہ پڑھا علام (ختم نماز) کے بعد لوگوں نے تکبیر کمنا شروع کی مامون نے انکار کیا اور منبر سے تیزی سے اثر کر مقصورہ کے جنگے کی لکڑی پکڑ کر کما کہ کیوں شور کرتے ہو! غیروفت تکبیر کیوں کمہ رہے ہو کہ:

مجھ سے ہیشم نے مجاہد کی روایت سے ابن عباس کے واسطے سے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمتہ العقبہ(۱) پر کنگریاں مارنے تک تلبیہ(۲) فرمایا کرتے تھے اور دوسری روز تلیمہ کے بعد ظرکے وقت سے تکبیر کما کرتے تھے۔

صولی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو القاسم بغوی نے بروایت احمد بن ابراہیم موصلی بیان کیا کہ میں (احمد بن ابراہیم) مامون کے پاس أیک روز موجود تھا کہ آیک شخص آیا اور کما کہ اے امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مخلوق خدا کی عیال ہے خداوند تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص محبوب ہے جو اس کے عیال کو بہت نفع پنچائے! مامون نے زور سے ڈیٹ کر کما کہ چپ رہ! میں تجھ سے زیادہ عالم بالحدیث ہوں

" بمجھ سے یوسف بن عطیہ صفار نے بروایت ثابت از حضرت انس لفت الله الله الله وایت کی ہے۔ کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مخلوق خدا کی عیال ہے پس خدا کے نزدیک وہ مخص محبوب ترین بندگان خدا میں سے ہے جو اس کی عیال (خلقت) کو سب نیادہ نفع پہنچائے۔ سے زیادہ نفع پہنچائے۔

ابن عسائر نے بھی اس حدیث کو اس طریق سے بیان کیا ہے۔ ابویعلی موصلی نے بھی اپنی مند میں یوسف بن عطیہ ہی کے طریق سے اس کو بیان کیا ہے۔ صولی کہتے ہیں کہ ہم سے مسیح بن حاتم العکلی نے بیان کیا کہ انھوں نے عبدالجبار بن عبداللہ سے روایت کی کہ میں نے مامون کا خطبہ سنا جس میں اس نے حیا کا ذکر کیا اور اس کی بہت کچھ تعریف و توصیف بیان کی تھی اور پھر کما تھا کہ:۔

ہشیم نے بروایت منصور دو مکرر راویاں بروایت عمران بن حصین بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حیا ایمان سے ہے اور ایمان (کا مقام) جنت میں ہے اور بیودہ گوئی (یا وہ گوئی) جفا سے ہے اور جفا (کا مقام جنم میں ہے۔

ابن عساكر نے بھى اس حديث كو يجيٰ بن اكتم اور انھوں نے مامون كے طريق سے بيان كيا ہے، حاكم كہتے ہيں كہ مجھ ابن احمد نے يجيٰ بن اكتم كے حوالہ سے بيان كيا ہے كہ مجھ سے ایك دن مامون نے كما كہ اے يجیٰ میں چاہتا ہوں كہ حديث بيان كروں، ميں نے جواب ميں كما كہ امير المومنين سے زيادہ اور كون اس كے لئے موزوں ہو سكتا ہے، مامون نے كما اچھا

منبر رکھواؤ' چنانچہ منبر رکھوایا گیا اور مامون نے برسرمنبر آگر سب سے اول یہ حدیث بیان کی

مجھ سے میشم نے بحوالہ الی الجمم بروایت الی جریرہ دفت المان کیا کہ رسول خدا صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه امراء القيس جنم مين شعراء(١٠) كا علمبردار موگا-

اس مدیث کے بعد تیں احادیث اور سائیں اور پھر منبر سے اتر کر مجھ سے مخاطب ہوكر كماكہ اے يكيٰ ہمارى يہ مجلس كيسى رہى ميں نے كما اے امير المومنين بهت ہى عظيم مجلس مقی' اس سے ہر خاص و عام نے استفادہ کیا اور آپ نے خوب سمجھایا۔ مامون نے جواب دیا اے کیلی تمماری جان کی قتم میں نے تم لوگوں میں طاوت نہیں دیکھی (احادیث نبوی س كر جو كيفيت حاضرين كي مونا جاسي تقى وه كيفيت پيدا نهيل موكى) بيد مجلس تو چھے پرانے كيڑے پيننے والوں ہى كے ساتھ مخصوص ہے جو دوائيں لئے بيٹے ہوتے ہيں (اور احاديث كو

الريخ وات بين)-

خطیب (بغدادی) کتے ہیں کہ مجھ سے ابو الحن علی بن قاسم نے ابراہیم سعید الجو مری ك حواله سے بيان كيا ہے كہ جب مامون نے مصر فتح كيا تو ايك شخص نے (مباركباد دية ہوئے) کما اے امیر المومنین اس خدا کا شکر ہے جس نے آپ کے دشمنوں کو شکست سے مكنار كيا- عراقين وملكت شام اور ابل مصر كو آپ كا مطيع بنايا- آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ابن عم بیں (حضرت ابن عباس نفت الديمة كى اولاد بیں) مامون نے كما كه خدا تحجم سمجھے ابھی تو ایک آرزو باقی ہے اور وہ یہ کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوں اور یکیٰ کو (احادیث) كا الما كراتا جاؤل اور وہ كے كه (رضى الله عنك (الله آپ سے راضى ہو) آپ نے كيا كما اس کے جواب میں میں کہوں کہ مجھ سے حماد بن سلمدن المنتائی اور حماد بن زید نے بروایت ثابت البناني بحواله انس فضي المنظم بن مالك وايت كى ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا کہ جس شخص نے دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا تین (یتیم) افراد کی پرورش کی اور وہ دونوں یا وہ تنوں بے (بیٹے یا بس) یا ان میں سے کوئی ایک اس کے (یرورش کنندہ) کے سامنے مرگیا م لی (یرورش کنندہ) ان کے سامنے مرگیا تو وہ مخص جنت مین میرے ساتھ اس طرح ہوگا (حضور نے اپنی انگشت شادت اور انگشت وسطنی و کھا کر بتایا لینی مجھ سے بالکل قریب ہوں گے جس طرح انگشت شمادت اور انگشت وسطی ایک وسرے سے قریب ہیں)-

خطیب بغدادی کتے ہیں کہ اس روایت میں ایک فاش غلطی ہے، غلطی کا اشتباہ اس سے ہوتا ہے کہ اس صدیث میں مامون نے راولوں میں حماد بن سلمہ اور حماد بن زید کے نام لئے ہیں اور بید دونوں افراد لیعنی حماد بن سلمہ ۱۲۵ ھ میں اور حماد بن زید ۱۵۹ ھ میں فوت ہوئ اور عماد کی پیدائش ۱۵۹ ھ ہے اس لئے حماد بن سلمہ نے روایت کے کیا معنی (حماد بن ندید سے بھی روایت ناممکن ہے کہ ان کی وفات کے وقت مامون کی عمرہ سال تھی)۔

حاکم کہتے ہیں کہ جھ سے محمد بن یعقوب بن اسلمیل الحافظ نے بروایت سل بن عسکر بیان کیا کہ ایک روز مامون اذان دینے کے لئے کھڑا ہوا تھا اور ہم بھی اس کے پاس ہی کھڑے سے استے میں ایک مسافر مخص آیا اس کے ہاتھ میں دوات تھی اس نے مامون سے کہا کہ اے امیر المومنین! میں وہ ہوں کہ جس سے حدیث منقطع ہوگئ (زاو راہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ساتھیوں سے کچھڑگیا جو تدوین حدیث کے لئے نکلے تھے) یہ سن کر مامون نے اس سے کہا کہ سم کو فلال باب کی کچھ احادیث یاد ہیں وہ مسافر کچھ نہ بتا سکا تو مامون نے کہا کہ «جھ سے ہیشم نے بروایت تجاج اور ان سے بحوالہ فلال بیہ حدیث بیان کی"۔

اسی طرح اس باب کی تمام احادیث سنا دیں ' پھر مامون نے اس سے دو سرے باب کے بارے میں سوال کیا اس بارے میں بھی وہ کچھ بیان نہ کر سکا 'مامون نے اس باب کی احادیث بھی سنا دیں اس کے بعد حاضرین کی طرف توجہ کی۔ پھر کما کہ میں اصحاب حدیث میں سے ہوں۔ اس کے بعد اس مسافر کو تین ورہم(م) دیدئے۔

ابن عساكر كتے ہيں كہ محمد بن ابراہيم غاذى نے بروايت يكيٰ بن اكتم بيان كيا ہے كہ ميں ايك بار رات كو مامون كے پاس مقيم رہا " آدهى رات كو ميرى آئكھ كھل گئى مجھے اس وقت بياس كى تھى ميں كروٹيس بدلنے لگا۔ مامون نے مجھے ہے كما كہ تمارى كيا حالت ہے " ميں نے كما مجھے بياس كى تھى بياس كى ہے يہ سن كر مامون اپنے بستر سے اٹھا اور ميرے لئے بيالہ ميں پانى ليكر آيا يہ وكيھ كر ميں نے كما كہ امير المومنين آپ نے نہ كى خادم كو بلايا نہ كى غلام كو طلب فرمايا (ميرے لئے پانى لائے كے اپنى لائے آپ كى خادم كو بلا ليتے) يہ سن كر مامون نے كما كہ مجھ فرمايا (ميرے لئے بانى لائے كے آپ كى خادم كو بلا ليتے) يہ سن كر مامون نے كما كہ مجھ كم ميرے والد نے اور انھوں نے اپنے اجداد سے بحوالہ عقبہ بن نافع يہ حديث بيان كى ہے كہ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا ہے كہ "سيد القوم خا دمھم" قوم كا سردار ان كا خادم ہو تا ہے (اس حديث شريف كے مطابق ميں يہ خدمت بجا لايا)۔

خطیب (بغدادی) کہتے ہیں کہ مجھ سے حسن بن عثان الواعظ نے بروایت کی بن اکتم بیان کیا ہے کہ اور بیان کیا ہے مہدی نے اور بیان کیا ہے کہ مجھ سے مہدی نے اور ان کیا ہے کہ مجھ سے مہدی نے اور ان کیا ہے مصور نے بروایت جریر بن عبداللہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قوم کا مردار کا خادم ہوتا ہے۔(۵) ابن عساکر

بروایت ابو حذیفہ نفتی الدین کتے ہیں کہ میں نے مامون سے سناکہ جھ سے میرے والدین نے اور ان سے میرے والدین اللہ علیہ اور ان سے میرے وادا نے بروایت ابن عباس نفتی الدی ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کا غلام بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے۔(٢)

محر بن قدامہ کتے ہیں کہ جب مامون کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو حذیفہ افتحہ اس حدیث کو اسکی روایت (بروایت مامون) کے ساتھ بیان کرتے ہیں (جیسا کہ اوپر کی حدیث کے راویوں سے ظاہر ہے) تو اس نے ان کو دس ہزار درہم عطا فرمائے۔

مامون الرشيد كے زمانے ميں بني عباس كا جب شار كيا گيا تو ان كى تعداد مرد و عورت كل تيتس سوس بزار نفوس تقى۔ مامون كے زمانے ميں ان علماء نے انقال كيا:۔

سفیان بن عینیہ وضرت امام الشافعی عبدالرحمٰن بن مهدی۔ یجیٰ بن سعید القطان۔
یونس بن بکیر (رادی المغازی) ابو المطیع البخی شاگرد ابو حنیفہ دعرت معروف الکرخی اسحاق
بن بشر مضت کتاب المبتدا اسحاق بن الفرات قاضی مصر (آپ امام مالک کے اجلہ طافہ میں سے
سے)۔ ابو عمر الشیمانی اللغوی۔ اشب شاگرد امام مالک ابن زیادہ اللولوی شاگرد امام ابو حنیفہ محمد بن اسامہ الحافظ۔ روح بن عبادہ زید بن الجاب۔ ابو داؤد الطیالی۔ الغازی بن قیس شاگرد امام مالک ابو سلیمان دارانی (بزرگ ولی الله) حضرت امام علی الرضی بن موئ الکاظم۔ الفرا امام العربید۔ قتیبه بن مهران (صاحب اللهاله)۔ قطرب نحوی۔ واقدی۔ ابو عبیدہ بن عمر بن المشنی۔ النفر ابن شمیل۔ البیدۃ النفیسہ شمام (کوفہ کا مشہور نحوی۔ یزیدی۔ یزید بن هارون۔ یعقوب النفر ابن شمیل۔ البیدۃ النفیسہ بشام (کوفہ کا مشہور نحوی۔ یزیدی۔ یزید بن هارون۔ یعقوب بن اسمی قاری بھرہ عبدالرزاق رحمت الله علیم الجمعین۔ ابو العالمیہ شاعر۔ اسد السنہ۔ ابو عاصم النبیل۔ فریائی۔ عبدالملک بن الما بشون عبدالله بن الحکم۔ ابو زید الانصاری صاحب الومیہ۔ اسمی اور دو سرے بہت سے مشاہیر (الله تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ العربیہ۔ اسمی اور دو سرے بہت سے مشاہیر (الله تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ العربیہ۔ اسمی اور دو سرے بہت سے مشاہیر (الله تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ العربیہ۔ اسمی اور دو سرے بہت سے مشاہیر (الله تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

### حواشي

ا۔ حمرة العقبہ 'منامک جج میں سے ہے شیطان کے کنگریاں مارنے کا مقام۔
ا۔ تلیمہ 'لبیک اللهم لبیک لک لبیک کمہنا۔
سر۔ شعراء سعہ معلقہ میں سب سے نامور شاعر '
سم۔ وہ شخص خود کو اصحاب حدیث سے ظاہر کرکے کچھ رقم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مامون نے موقع پر اس کا امتحان لے کر اس کو زچ کر دیا۔ اور مامون نے آیک معمولی مسافر کی طرح

اس کو تین درہم دے دیئے۔

۵- دونوں اُحادیث کیساں ہیں صرف طرق کا فرق ہے جو اصل کتاب کے مطالعہ سے واضح ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو تاریخ الحلفاء صفہ ۲۵۲ طبع کراچی ملاحظہ کریں۔ (مترجم) ۲- یہ تمام احادیث اسی واقعہ کے تحت ہیں کہ مامون نے یجیٰ بن اکتم کو پانی پلایا۔

# أبواسخق محمربن الرشيد المعتصم بالله

#### ولادت اورنسب:

المعتم ابو اسحاق محر بن ہارون الرشید ۱۸۰ ھ میں پیدا ہوا ذہبی اس تاریخ ولادت سے اتفاق کرتے ہیں لیکن صولی کا بیان ہے کہ وہ ام ولد کے بطن سے شعبان ۱۷۸ ھ میں پیدا ہوا' معتم کی مال کا نام مار دہ تھا جو کوفہ میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ ہارون الرشید کی نظر میں بہت ہی نا محبوب تھی۔

# معتصم کی سیرت اور کردار!:

متعصم نے اپنے والد ہارون اور اپنے بھائی ہامون سے احادیث روایت کی ہیں۔ اور اس سے اسحاق موصلی کے دن بن اسمعیل نیز کچھ دو سرے لوگوں نے روایت کی ہے۔ معظم بہت بیجئ طاقتور اور باہمت شخص تھا ساتھ ہی بالکل ان پڑھ تھا۔ صولی بروایت محمد بن سعید سے بحوالہ ابراہیم بن ہاشی بیان کرتے ہیں کہ (عمد طفلی ہیں) معظم کے ساتھ ایک غلام بھیشہ کتاب لئے رہتا تھا جو اس کو پڑھتا رہتا تھا کچھ عرصہ بعد اس غلام کا انتقال ہوگیا۔ ہارون رشید نے معظم سے بطور افسوس کہا کہ معظم تمھارا غلام مرگیا۔ معظم نے کہا جی ہاں ابا جان وہ مرگیا اور کتاب سے مجھے چھنکارا مل گیا اور کتاب تو آپ ہی سے ہے! یہ رنگ و کھ کر ہارون نے الین امراء سے کہا کہ اب اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے (کیونکہ پڑھنے کی طرف اس کا رتجان نہیں ہے)۔ اس کو پڑھانے کہ قارہ وہ بس معمولی طور پر کچھ لکھ پڑھ لیتا تھا۔

ذہبی کتے ہیں کہ اگر معظم خلق قرآن کے مسلہ میں علماء کو ابتلا اور آزمائش میں نہ ڈالٹا تو وہ بی عباس کے تمام سلاطین میں سب سے عظیم الشان اور باو قار سلطان ہو تا۔ نفطویہ اور صولی کہتے ہیں کہ معظم کی بہت سی باتیں قابل تعریف ہیں۔ چو نکہ اس کی زندگی میں ۸ کے عد کو ایک خاص اہمیت عاصل ہوگئی تھی اس کی مناسب سے اس کو مثمن کہتے تھے۔ مثلا" وہ بن عباس میں آٹھواں امیر تھا۔ حضرت عباس کی آٹھویں بیٹ میں تھا۔ ہارون الرشید کا آٹھواں بیٹا تھا۔ ۲۱۹ء میں تخت نشین ہوا۔ ۸ سال ۸ ماہ ۸ دن کی حکومت ۱۷اھ میں پیدا ہوا اور ۴۸ سال عمر یائی۔ با میں تخت نشین ہوا۔ ۸ سال ۸ ماہ ۸ دن کی حکومت ۱۷اھ میں پیدا ہوا اور ۴۸ سال عمر یائی۔ با میں تخص وزائیے اس کا طالع عقرب تھا جو آٹھواں برج ہے' اس نے آٹھ فتوحات حاصل کیں۔

اپنے آٹھ دشمنوں کو قتل کیا۔ آٹھ اولاد ذکور یادگار چھوڑیں۔ اسی طرح آٹھ بیٹیاں۔ اور انقال بھی اس تاریخ کو ہوا جب کہ ربیع الاول کے مہینے میں آٹھ دن باقی تھے لیعنی صفر کی ۲۲ تاریخ کو معتصم میں بہت سی خوبیاں بھی موجود تھیں اور اس کے فصیح اقوال بھی (یادگار) موجود ہیں شاعر بھی تھا کین (سب سے برا عیب یہ تھا) جب غصہ آجاتا تو پھر قتل کرنے میں دریغ نہیں کرتا تھا۔

ابو داؤد کہتے ہیں کہ (معظم میں اس قدر طاقت اور قوت تھی کہ) وہ اپنا بازو میری طرف بردھا دیتا اور مجھ سے کہتا اے ابو عبد اللہ ذرا میرے بازو میں خوب زور سے کاٹو میں خوب زور سے کاٹنا تو وہ کہتا کہ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوا اور زور سے کاٹو میں پھر کاٹنا۔ بات یہ تھی کہ اس پر نیزے کا اثر بھی نہیں ہو تا تھا کا شنے کا کیا اثر ہو تا۔ نفطویہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی طاقت ور تھا اس کی گرفت اتنی سخت ہوتی تھی کہ وہ آدمی کی ہڑی اپنی دو انگلیوں میں دبا کر تو ڑ دیتا تھا۔

وہ بہلا عباسی خلیفہ ہے جس نے ترکوں کو حکومت کے دفتروں میں ملازم رکھا اور اس طرح بخی بادشاہوں کی تقلید کی)۔ معتصم کے ترک بخی بادشاہوں کی تقلید کی)۔ معتصم کے ترک غلاموں کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی۔ ابن یونس کہتے ہیں کہ د عبل شاعر نے اس کی چو کمی تھی اور معتصم کے دوف سے بھاگا بھاگا بھر تا تھا آخر کار مصر پہنچا گئی اور معتصم کے دوف سے بھاگا بھاگا بھر تا تھا آخر کار مصر پہنچا لیکن یہاں بھی زیادہ عرصہ نہیں تھر سکا۔ اور دیار مغرب میں نکل گیا۔ د عبل کے چوبہ اشعار ب

ترجمہ اشعار:۔ کتب تاریخی میں بنو عباس میں تو سات بادشاہ ہی مذکور ہیں' یہ آٹھواں
بادشاہ ہمارے پاس کمال سے آگیا؟۔۔۔۔۔ اسی طرح اصحاب کمف بھی سات ہیں البتہ آٹھوال ان
کا کتا ہے اور میں اس کتے کو بہت پیار کرتا ہوں'
میں اس کتے کو مجتمعے نیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔
(باقی شعار بھی اس فتم کے لعن و طعن سے بھرپور ہیں۔

معقم کے مظالم۔

مامون الرشید کے مرنے پر ماہ رجب ۲۱۸ ھ میں اس کی امارت کی بیعت لی گئی (اور تخت نشین ہوگیا) معتصم نے مامون کی بیوری بوری تقلید کی اور اپنی ساری عمر مسئلہ خلق قرآن کے سلسلہ میں لوگوں کی آزمائش اور امتحان میں صرف کر دی۔ اس نے تمام ممالک مقبوضہ و محروسہ، میں قرآن کے مخلوق ہونے کے سلسلہ میں احکام بھجوا دیتے اور معلموں کو حکم دیا کہ بچوں کو میں

سھائیں اور پڑھائیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ لوگوں نے (علماء و فضلاء) معتصم کے ہاتھوں اس معالمہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ اور بہت سے علماء اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ۲۲۰ ھ میں اس مسئلہ کے سلسلہ میں (حضرت اہام احمہ هنبل کے انکار پر ان کو) پڑھایا۔ اس سال معتصم بغداد سے نئے دار الخلافہ و سرے شہوں سے حیین و جمیل غلاموں کو خریدا ان پر بہت روبیہ خرچہ کیا' ہر ایک کو ریشی دوسرے شہوں سے حیین و جمیل غلاموں کو خریدا ان پر بہت روبیہ خرچہ کیا' ہر ایک کو ریشی کہڑے پہنائے اور سونے کے گلوبند (طوق) ان کی گردنوں میں ڈالے اس طرح ان کو خوب سجایا ہی سب غلام معتصم کے منظور نظر شے چنانچہ یہ بغداد میں اپنے گھوڑوں پر سوار ادھر سے ادھر زنائے بھرتے پھرتے تھے بغداد کے لوگ ان غلاموں کے ہاتھوں سے بہت اذبیتیں اٹھاتے تھے دنائچہ تمام اہالیان بغداد تھ اور انھوں نے معتصم سے کہا کہ آپ اپنے ان غلاموں کی فوج کے باس بیں)۔ اہالیان بغداد نے کہا کہ تم لوگ کس چیز سے لڑو گے زتمام ہتھیار تو شاہی فوج کے پاس ہیں)۔ اہالیان بغداد نے کہا تہ تھر کائی کو خداوند تعالی کے حضور میں آپ کے ظلم کی فریاد کیا کریگئے) کہا تہ سحر گائی کے تیروں سے متھالم کرنے کی بھھ میں طاقت نہیں ہے' اس احتجاج پر اس نے معتصم نے کہا کہ ان تیروں سے متھالم کرنے کی بھھ میں طاقت نہیں ہو' اس احتجاج پر اس نے معتصم نے کہا کہ ان تیروں سے متھالم کرنے کی بھھ میں طاقت نہیں ہو' اس احتجاج پر اس نے معتصم نے کہا کہ ان تیروں سے متھالم کرنے کی بھھ میں طاقت نہیں ہو' اس احتجاج پر اس نے معتصم نے کہا کہ ان تیروں سے متھیراس نے دارالحکومت میں منتقل ہوگیا۔

# معقم کی جنگیں:۔

اس است میں معتصم نے روم پر اشکر کشی کی اور ان کو الیا عاجز کیا کہ بادشاہان سلف میں اس کی مثال نہیں ملتی و میوں کے اشکر کو تتریتر کر دیا ان کے شہروں کی این سے این بجا دی کو اس طرح فتح کیا کہ تیس ہزار سیاہیوں کو جہ تیخ کر ڈالا اور اشخے ہی سیاہیوں کو قیدی جنالیا کہتے ہیں کہ جس وقت معتصم نے اس جنگ کی تیاری شروع کی تھی تو نجومیوں نے تھم لگایا تھا کہ اس وقت اگر جنگ کی گئی تو شکست کہ اس وقت اگر جنگ کی گئی تو شکست ہوگی لیکن اس کے بر خلاف فتح حاصل ہوئی (اس لئے کہ معتصم کو نصرت یا شکست ارادے سے باذ نہیں رکھ سکتے تھے) اس فتح و نصرت کے موقع پر مشہور شاعرا ابو تمام نے ایک زور دار قصیدہ بھی کہا تھا (ہم نے اس قصیدے کے ترجمہ کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا ہے قار کین اس سے پچھ بھی مخطوظ نہ ہوتے)

# معتصم کی وفات:۔

معتصم نے بروز پنجشنبہ ۱۹ رہیج الاول ۲۲۷ ھیں انقال کیا جب کہ وہ اپنی قریبی مملکتوں کے ناخت و تاراج میں مصووف تھا' کہتے ہیں کہ مرض موت میں یہ آیت وہ تلاوت کر رہا تھا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذ نا هم بغته" (جب وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر مسرور ہوئے تو ہم نے ان کو اچائک موت کے ذریعہ پکڑلیا) عالت نزع میں کہتا تھا کہ دختم ہوگئے اب کوئی حیلہ کارگر نہیں ہوگا'۔ عالت نزع میں یہ کلمات بھی اس کی زبان سے جاری تھے:۔

"ان موجودہ لوگول سے مجھے کہیں دور لے چلو۔" بعض کہتے ہیں کہ نزع کے وقت اس کی زبان سے یہ کلمہ اوا ہوا۔" اللہ العالمین تو جانتا ہے کہ میں بجائے تیرے خوف سے ڈر آ تھا لیکن امید تجھ سے رکھتا تھا اپنے نفس اور اپنی ذات سے امیدوار نہ تھا۔"

(معظم کو موت نے مہلت نہیں دی ورنہ) وہ اقصائے مغرب تک فتوحات کے لئے جانے کا قصد رکھتا تھا اس کا ارادہ تھا کہ جو ممالک بنوامیہ کے اقتدار اوڑ غلبہ کے باعث بنو عباس کے قبضے میں نہیں آئے تھے ان کو اپنے ممالک محروسہ میں شامل کرے۔

ابن خطیب نے صولی سے کہا کہ ایک روز مجھ سے معتصم نے کہا کہ جب بنو امیہ تخت عکومت پر متمکن تھے تو ہم (بی عباس میں) سے کوئی بھی بادشاہ نہ تھا اور جس وقت ہم بادشاہ (۱) ہوئے تو بنی امیہ کی حکومت اندلس میں موجود ہے (بس میں ان کی اس برتری کو ختم کرنا چاہتا ہوں چنانچہ) اس نے اندلس پر لشکر کشی کے لئے سامان جنگ فراہم کیا ہی تھا کہ پیام مرگ آپنچا (اور یہ حسرت اس کے دل ہی میں رہی)۔ صولی کہتے ہیں کہ مجھ سے مغیرہ بن محمد نے کہا کہ معتصم کے دروازے پر جس قدر سلاطین زمانہ سرنگوں ہوئے اسنے کی اور بادشاہ کے دروازے پر جس قدر سلاطین زمانہ سرنگوں ہوئے اسنے کی اور بادشاہ کو میسر آئیں معتصم نے آذر بائیجان طبر سین ہوئے۔ اور نہ اتنی شاندار فوجات کسی اور بادشاہ کو میسر آئیں معتصم نے آذر بائیجان طبرستان سیستان اشیا صح وغانہ طخار ستان صفہ اور کابل کے ممالک معتصم کے زیر اقدار سے اور ان کے امیر اور بادشاہ سب کے سب معتصم کے ماتحت تھے۔

معتصم کی انگشتری کا نقش:۔

صولی کتے ہیں کہ معظم کی انگشری پر "الحمد لللّه الذی لیس کمثله شی

" كنده تھا احمد اليزيدي كے حوالہ سے صولى نے بيان كيا ہے كہ جب معظم ميدان ميں اپنا محل تغير كراچكا تو وہاں اس نے دربار كيا لوگ سلام كو حاضر ہوئے اس وقت اسحاق موصلى نے ايك تصيده پيش كيا (اسحاق موصلى نے بيہ قصيده اسخ شاندار طريقے سے گايا كہ اتنا حسين گانا اب تك كسى نے نہيں سنا تھا) اس نے جب بيہ شعر پڑھا۔

یا دار غیرک البلاء و محاک یالیت شعری ما الذی ابلاک اے گر تجھے بلائیں بدل ڈالیں گی کاش تو پرانا ہی ہو جاتا کہ محفوظ رہتا

معتصم اور لوگوں نے اس شعر کو فال بد سمجھا اور ان لوگوں نے اس بات پر بردی حیرت کا اظہار کیا کہ اسحاق موصلی جیسا ذی فئم اور صاحب علم جس کو مدتوں تک سلاطین عباسیہ کی خدمت میں رہنے کا موقع مل چکا ہے وہ ایسی بات کے چنانچہ معتصم نے محض اس بد فالی کی بنا پر اس محل کو منہدم کراویا۔ ابراہیم بن اسحاق کہتے ہیں کہ معتصم جبر کسی شخص سے کلام کرتا اور وہ کلام میں بلاغت سے کام لینا چاہتا تو کلام کی بلاغت حد کمال کو پہنچا ویتا تھا۔

معضم بنو عباس میں پہلا امیر ہے جو بہت ہی خوش خوراک تھا اور اس کے باور چی خانے کے خرچ میں روز بروز اضافہ ہو تا چلا گیا یہاں تک کہ خرچ ایک ہزار دینار یومیہ پر پہنچ گیا تھا! ابو العینا کہتے ہیں کہ میں نے معظم کا یہ قول سنا ہے کہ جب خواہش اور طمع پر انسان کو فتح حاصل ہو جاتی ہے اسحاق کہتے ہیں کہ متعظم کما کرتا تھا کہ جو شخص اینے علم اور مال کے ساتھ حق کو طلب کرے گا وہ اس کو پالے گا۔

محر بن عمرو الرومی کہتے ہیں کہ معتصم کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام عجیب تھا لوگوں نے اس جیسا انسان کم دیکھا ہوگا معتصم اس کو بہت چاہتا تھا اور واقعی بیے غلام اسم باسمعی تھا۔ معتصم نے اس کی تعریف ہیں چند اشعار کے 'ایک دن مجھے بلاکر کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہیں اپنے دو سرے بھائیوں کی بہ نبیت کم پڑھا لکھا ہوں چونکہ مجھے سے ہارون الرشید کو بہت زیادہ محبت تھی اور مجھے کھیل کود کا بہت شوق تھا طالا تکہ مجھے لوگوں نے علم عاصل کرنے کی بہت کچھ ترغیب دی لیکن میں نے کہی کی بات نہیں مانی (اس لئے میں کم علم رہ گیا) میں نے بید چند اشعار عجیب کی شان میں کے ہیں تم انھیں سن کر سے بتاؤ کہ بیہ اشعار کیسے ہیں اگر اچھے جوں تو میں دو سروں کو بھی سناؤں ورنہ ان کو چھپاؤں (کسی کو بھی نہ سناؤں) ہیں اس نے بید اشعار پڑھے (یہ تمام اشعار اس کے محبوب غلام کی تعریف میں ہیں میں بطور نمونہ صرف ایک شعر مع ترجمہ پیش کئے دیتا ہوں۔

ليحكى الغزال الربليت

لقد رابت عجيبا

میں نے عجیب (غلام) کو دیکھا وہ ایک آراستہ پیراستہ ہرن ہے (۲)

میں نے یہ اشعار من کر کہا کہ تخت خلافت کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ اشعار ان سلاطین عباسیہ کے اشعار سے کہیں زیادہ اچھے ہیں جو شعراء کی صف میں شار نہیں کئے جاتے۔ میرا یہ تبھرہ من کر معتصم بہت خوش ہوا اور تھم دیا کہ مجھے ۵۰ ہزار درہم بطور انعام دیئے جائیں۔ صولی کتے ہیں کہ مجھ سے عبد الواحد بن العباس الرباشی نے بیان کیا کہ بادشاہ روم نے معتصم کے وہ خط پڑھا تو فورا "کاتب سے کہا کہ یہ جواب تکھو:۔

بم الله الرحل الرحيم!

البعد میں نے تیرا خط پڑھا اور تیرا خطاب سنا اس کا جواب وہ ہے جو تو خود اپنی آتھوں سے دیکھ لیگا سے گا نہیں! اور کافروں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے" صولی کہتے ہیں کہ الفضل بزیدی کا بیان ہے کہ ایک دن معتصم نے اپنے شعرائے دربار سے کہا کہ تم میں سے ایسا کوئی ہے جو ان اشعار سے بہتر اشعار کہدے جے منصور النمری نے میرے والد رشید کی شان میں کے ہیں 'اس پر دربار کے شاعر ابو وہب نے کہا کہ میں ان سے بہتر اشعار پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے فی البدیمہ دو شعر معتصم کی تعریف میں کے۔ معتصم کی وفات پر اس کے وزیر محمد بن عبدالملک نے اس کا درد انگیز مرفیہ لکھا۔ جس میں سلطان نو کی تخت نشینی کی مبار کباد بھی شامل تھی۔

# وہ احادیث جو معتصم سے مروی ہیں:-

صولی کہتے ہیں کہ مجھ سے علائی اور ان سے عبدالملک بن ضحاک نے اور ان سے ہشام بن محمد اور ان سے معتصم نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے اپ اجداد کے حوالہ سے یہ حدیث حضرت ابن عباس سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے کچھ لوگوں کو تمکنت اور غرور کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں شجر ۃ الملعونت ۃ کما گیا ہے 'لوگوں نے عرض کیا کہ حضور! وہ کونسا درخت ہے (جس کو شجرہ الملعونت ۃ کما گیا ہے) ہم کو بتا دیجئے ناکہ ہم اس سے احراز کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ از قتم نباتات نہیں ہے بلکہ اس سے احراز کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ از قتم نباتات نہیں ہے بلکہ اس سے

مراد میں بنو امیہ ہیں جب یہ بادشاہ ہوں گے تو ظلم کرینگئے جب ان کو امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کریں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے عم محترم حضرت عباس کی پیٹھ پر مار کر کما کہ اے چچا اللہ تعالی آپ کی پشت سے ایک ایسا آدی پیدا فرمائے گا جس کے ہاتھ سے بنو امیہ ہلاک ہوں گے میں جلال الدین سیوطی کہتا ہوں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور علائی کی اخر پردازی ہے۔ (۳)

ابن عساکر کہتے ہیں کہ ابو القاسم علی بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ایک روز اسحاق بن کیکی بن معاذ معتصم کے پاس اس کی بیار پری کے لئے گئے اور مزاج پری کے بعد کما کہ انشاء اللہ آپ کو صحت ہوگی۔ معتصم نے کما کہ مجھے صحت کیو کر ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنے والد ہارون الرشید سے سنا ہے کہ انصوں نے اپنے ولد ممدی سے بحوالہ منصور اور ان کے اجداد سے بروایت خضرت ابن عباس بیان کیا کہ جس شخص نے جمعرات کے روؤ خونی سینگی (پیچنا) لگوائی وہ بیار ہو جائے گا تو اس بیاری میں اس کا انتقال ہوگا۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ اس طریق میں ابن النسیجی اور اسحاق کے درمیان کے دو راوی ساقط ہیں پس انصوں نے اس حدیث کو دو سرے طریق سے بیان کیا ہے۔

معتصم کے زمانے میں ان مشاہیر نے وفات پائی۔

الحميدى (امام بخارى كے استاد) - ابو نعيم الفضل بن وكين - ابو غسان النهدى - قالون المقرى - خلاد مقرى آدم بن ابى اياس - عفان - القعبنى - عبدان المروزى - عبدالله بن صالح كاتب الليث ابرائيم بن المهدى - سليمان بن حرب على بن مجمد المدائينى - ابو عبيد القاسم ابن سلام - قره بن حبيب عارم - مجمد بن عيسى الطباع الحافظ - اصبغ بن الفرح تقيمه - سعدوي الواسطى - ابوعمر الجرى النوى - مجمد بن سلام البيكندى - سعيد بن كثر بن عفير اور يحى بن الواسطى وغير بم رحم الله تعالى -

#### حواشي

ا۔ جرت کا مقام ہے کہ بن عباس خود کو بادشاہ ہی کہتے تھے جیسا کہ معظم نے کما ان بنی ا میں ملکوا وما لا احد منا ملک و ملکنا نحن لھم بالا ندلس" لیکن ہمارے مورخین اس کے باوجود ان کو ظیفہ کہتے اور لکھتے رہے اس طرح لفظ خلیفہ کی توہین ہوتی رہی ' (مترجم) ۲۔ یہ کل چھ اشعار ہیں تاریخ الحلفاء صفہ ۲۵۸ ۳۔ عمد عباسہ میں ہزاروں حدیثیں گڑھ لی گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعہ سے تقرب سلطانی حاصل کی جائے اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مامون سے ایک شخض نے کما تھا کہ تم ان عدیثوں کا کیا کرو گے جو میں نے گڑھ کر عوام میں ہزاروں کی تعداد میں پھیلا دی ہیں (مترجم)

#### الواثق بالله هارون

### واثق بالله كانسب:

واثق باللہ ہارون ابو جعفر۔(۱) بعض نے اس کو ابو القاسم کی رکنیت سے یاد کیا ہے یعنی ابو القاسم بن معتصم بن رشید' واثق بھی (اپنے باپ کی طرح) ایک ام ولد رومتہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا جو قراطیس کملاتی تھی۔ اس کی ولادت ۲ شعبان ۱۹۱ ھے کو ہوئی اور یہ اپنے باپ کی زندگی ہی میں و لیعمد نامزو ہوگیا تھا۔ چنانچہ معتصم کے انتقال کے بعد (اسی دن) ۱۹ رہیج الاول در کہ تو تحت سلطنت پر مشمکن ہوا اس نے ۲۲۸ ھ میں ایک ترکی نسل کے امیر اشناس نامی کو نائب السلطنت مقرر کیا اور اس کو جواہر سے مرصع ایک تاج بہنایا' جس میں جواہرات کے دو طرے گئے تھے۔ یہ خاندان عبایہ کا پہلا حکرال ہے جس نے ایک ترک کو نائب السلطنت مقرر کیا۔ ورنہ ترکوں کا عمل وغل تو اس کے باپ کے زمانے ہی میں بہت کچھ ہو چکا تھا اور بہت کیر تعداد میں امراء موجود تھے۔

اساس سے عال بھرہ کو ایک عکمنامہ ارسال کیا کہ وہ امامون اور موذنوں کو خلق قرآن کے مسلم میں استخان لے گویا اس نے اس معالمہ میں اپنے باپ کی پوری پوری پیروی کی لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے اس مسلم سے رجوع کرلیا تھا۔ اس سال ۱۳۳۱ ھ) احمد بن خرابی کو قتل کر دیا مشہور اہل حدیث تھے اور امر بالمعروف اور نمی عن المنکر پر عمل پیرا تھے۔ ان کے قتل کا قصہ اس طرح ہے کہ اسی مسلم خلق قرآن کے سلسلہ میں ان کو بغداو سے بلا کر سرمن رائے میں قید کر دیا اور قید ہی کی حالت میں ایک روز بلا کر پیر خلق قرآن کے بارے میں ان سے پوچھا انھوں نے جواب دیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، پھر واثیت نے قیامت میں رویت باری تعالی کے بارے میں دریافت کیا انھوں نے کہا کہ روایت کیا انھوں نے کہا کہ روایت سے کبی ثابت ہے کہ رویت ہوگی۔ پھر انھوں نے حدیث رویت سائی، واثی نے کہا کہ تم ور ایک عمونے ہو اس پر واثی نے کہا کہ تم خداوند تعالی کو محدود، مجسم اور ایک معمولی ہی آنکھ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو، اور بیہ صریح کفرے اس وقت دربار میں فقہائے معزلہ کی ایک جماعت موجود تھی اس نے ان کے قتل کا گفر ہے اس وقت دربار میں فقہائے معزلہ کی ایک جماعت موجود تھی اس نے ان کے قتل کا گئر کے اس وقت دربار میں فقہائے معزلہ کی ایک جماعت موجود تھی اس نے ان کے قتل کا گئر کے دیا واثی نے کہا کہ جب میں تمارے قتل کے گئرا ان کے گئرا کے دیا واثی نے کہا کہ جب میں تمارے قتل کے لئے گئرا ان سے کہا کہ جب میں تمارے قتل کے گئرا کو گا

ہوں تو تم ہرگز قدم نہ بدھانا کیونکہ میں ایسے صفات سے متصف خدا کے بوجنے والے کے قتل میں جو قدم بھی بردھاؤں گا اس کا مجھے اجر ملے گا۔ احمد بن خر کو چڑے کے ایک فرش پر بھا دیا گیا' ان کے بیروں میں ذبخیریں پڑی ہوئی تھیں۔ واٹق خود چل کر وہاں تک پہنچا جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا سر قلم کر دیا اس کے بعد حکم دیا کہ ان کا سر بغداد بھیج دیا جائے اور وہاں (عبرت کے لئے) لئکا دیا جائے اور ان کے جم کو بیس (سامرہ) سرمن رائے میں دار پر چڑھا دیا جائے چنانچہ ان کا سر اور جم مدتوں تک بوئی بغداد اور سامرہ میں آویزال رہے جب متوکل بادشاہ ہوا تو اس نے سر اور جم دونوں کو دفن کرا دیا۔ جس وقت ان کے سرکو بغداد میں آویزال کیا گیا تو ان کے کان سے ایک پرچہ باندھ کر لئکا دیا گیا تھا جس پر تحریر تھا کہ میہ سر میں آویزال کیا گیا تو ان کے کان سے ایک پرچہ باندھ کر لئکا دیا گیا تھا جس پر تحریر تھا کہ میہ سر تھی باری تھا گی طرف بلیا تھا گر اس نے محض ہٹ دھری سے انگار کر دیا اور خداوند تعالی نے اس کو قبلہ کی دوزخ کی جانب بلالیا۔ واٹق نے ان کے سر پر ایک نگہان مقرر کر دیا تھا جو سرکو قبلہ کی دوزخ کی جانب بلالیا۔ واٹق نے ان کے سر پر ایک نگہان مقرد کر دیا تھا جو سرکو قبلہ کی دوزخ کی جانب بلالیا۔ واٹق نے ان کے سر پر ایک نگہان مقرد کر دیا تھا جو سرکو قبلہ دو سرک و قبلہ دو سردہ نے سے دوک دیتا تھا۔ اس بگہان کا بیان ہے ایک رات میں نے اس سرکو قبلہ دو سردہ نیس برخ سے دیک رسورہ نیس برخ جوئے دیکھا ہے دکامت دو سرے طریقوں سے بھی بیان کی گئی ہے۔

# روم سے مسلمان قیدیوں کی واپسی:-

ای سال روم سے ایک ہزار چھ سو قیدی (زر تاوان) دے کر چھڑ وائے 'ابن داؤد نے کہا کہ ان قیدیوں میں جو شخص عقیدہ خلق قران کا قائل ہو اس کو دو دینار دے کر گھر جانے کی اجزت دیدی جائے اور جو منکر ہو اس کو قید میں رکھا جائے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں احمد بن داؤد بری طرح واثق پر چھایا ہوا تھا (یہ برا زبردست معتزلی تھا) کمی بھیشہ واثق کو تشدد پر چھتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ واثق کی طرح اس نے چڑھتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ واثق کی طرح اس نے بھی اپنی موت سے پہلے خلق قرآن کے عقیدے سے رجوع کرلیا تھا۔

#### ایک قیری کا زبردست استدلال:-

کتے ہیں کہ ایک مخص آبنی زنجیروں میں جکڑا ہوا گرفتار کرکے واثق کے سامنے لایا گیا۔(۲) جب وہ واثق کے سامنے آیا تو اس وقت ابن داؤد بھی موجود تھا' قیدی نے ابن داؤد ے پوچھا کہ جس مسلہ کی طرف تم بلا رہے ہو اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا تو حضور نے لوگوں کو اس طرف کیوں نہیں بلایا ابن ابی داؤد نے کما کہ حضور کو اس کا علم ضرور تھا، قیدی نے کما کہ اچھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا تم اس کو کیوں کرتے ہو اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجائز رکھا تم اس کو جائز کر رہے ہو، قیدی کی یہ دلیل عکر تمام درباری چیران رہ گئے، واثق کو نہی آئی (ابن داؤد کے لاجواب ہونے پر) اور اس نے اپنا ہاتھ نہیں روکنے کے لئے اپنے منھ پر رکھ لیا اور حرم سرا میں چلا گیا اور جاکر لیٹ گیا۔ واثق کے منہ جس امر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار منہ سے بار بار بی بات نکتی تھی کہ جس امر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا اس کو ہم جائز کر رہے ہیں؟ اور جس امر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اور عاموشی افقیار فرمائی ہم اس میں تشدد کر رہے ہیں۔ واثق نے قیدی کو تین سو دینار بطور انعام عطا فرمائے اور ان کو ان کے شر بجوا دیا اور آئندہ پھر کسی کا خلق قرآن کے سلسلہ میں امتحان نہیں کیا۔ اسی دن سے واثق ابن ابی داؤد سے بھی ناراض ہوگیا۔ یہ قیدی حضرت ابو عبدالر حمٰن خیراللہ بن ممد ازدی ابو داؤد ور نسائی کے استاد شے۔

#### واثق كاحليه:\_

ابن الى الدنيا كہتے ہيں واثق ايك خوبرو شخص تھا اس كا رنگ سفيد تھا ليكن اس ميں زردى كى جھك تھى اس كى داڑھى بہت خوبصورت تھى اس كى آئكھ ميں ايك نقط (سفيد) بھى تھا يجىٰ بن اكتم كہتے ہيں كہ واثق سے زيادہ آل علی کے ساتھ كى اور عباى بادشاہ نے سلوك نہيں كيا واثق كے انقال كے وقت علويوں ميں كوئى شخص نادار اور مفلس نہيں تھا رواثق نے سب كومالا مال كر ديا تھا)۔

### واثق کی اوبی حیثیت:۔

واثق ایک بہت بڑا ادیب او نغر گو شاعر تھا۔ مصر سے بطور تحفہ ایک غلام اس کے پاس آیا تھا' واثق اس کو بہت چاہتا تھا ایک روز واثق کو اس پر غصہ آگیا۔ کچھ دیر کے بعد واثق نے شاکہ وہ غلام ایک دوسرے غلام سے کمہ رہا تھا کہ سلطان کل ہی مجھ سے بات کرنا چاہے نے شاکہ وہ غلام ایک دوسرے غلام سے کمہ رہا تھا کہ سلطان کل ہی مجھ سے بات کرنا چاہے

گا گریں اس سے بات نہیں کروں گا۔ واثق نے اس واردات کو اپنے اشعار میں نظم کر ڈالا صولی کہتے ہیں کہ واثق مامون کو علم و اوب اور فضل و کمال میں اپنے سے کم درجہ سمجھتا تھا۔ مامون بھی علم و اوب میں مقام بلند کے باعث اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کو اپنے بیٹے پر ترجیح ویتا تھا۔ واقعی واثق اپنے عمد کا بہت بردا عالم تھا نمایت ہی بلند پایہ شاعر تھا موسیقی میں اس کی ممارت اور کمال کی بیہ حالت تھی کہ سلاطین بنی عباس میں اس کا ہمسر کوئی نہیں تھا اس کی ممارت اور کمال کی بیہ حالت تھی کہ سلاطین بنی عباس میں اس کو کمال حاصل تھا اثار اس نے سو کے قریب راگ راگنیاں ایجاد کی تھیں 'عود بجانے میں اس کو کمال حاصل تھا 'اثار و اخبار میں بھی اس کو زبردست ملکہ حاصل تھا۔

# واثق اور مامون كا مرتبه علمي:-

الفضل بزیدی کہتے ہیں کہ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ روایت شعر میں سلاطین بنو عباس میں واثق کا جواب نہیں تھا' اس کو سب سے زیادہ اشعار یاد تھے' کسی نے ان سے دریافت کیا کہ کیا مامون سے بھی زیادہ انھوں نے جواب دیا ہال لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ مامون علم و اوب کے ساتھ ساتھ علم اواکل' علم نجوم' علم طب اور منطق کا بھی زبردست عالم تھا اور واثق کو محض عربی ادب پر عبور تھا (اس لئے واثق پر مامون کو ترجیح حاصل تھی)۔

### واثق کی پرخوری:۔

یزید مہلبی کتے ہیں کہ واثق بہت پیٹو تھا۔ اس کی خوراک بہت زیادہ تھی' ابن فہم کتے ہیں کہ واثق کا دستر خوان چاندی کا بنا ہوا تھا اس کے چار کمڑے تھے۔ اس کا ہر ایک کمڑا ہیں آدمی اٹھایا کرتے تھے' اس دستر خوان کے تمام پیالے' گلاس' آنجورے چاندی ہی کے تھے۔ ابن داؤد نے اس سے کما کہ چاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے اس نے فورا" حکم دیا کہ دستر خوان اور اس کے تمام ظروف توڑ کر ان کی چاندی خزانے (بیت المال) میں داخل کر دستر خوان اور اس کے تمام ظروف توڑ کر ان کی چاندی خزانے (بیت المال) میں داخل کر دی جائے۔

#### واثق كاعجيب وغريب خواب:

واثق باللہ نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ وہ خداوند تعالیٰ سے جنت کی درخواست کر رہا ہے اس کے جواب میں ایک کہنے والا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخض کے سواجس کا ول مرت (بیابان) جیسا ہوگا کسی کو بھی ہلاک نہیں فرمائے گا۔ صبح کو واثق نے اپنے ندیموں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ دے سکا۔ آخر کار واثق باللہ نے ابو محلم کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر دریافت کی انھوں نے کہا کہ مرت اس بیابان کو کہتے ہیں ابو محلم کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر میہ ہے کہ خداوند تعالیٰ صرف اس کہ جس میں گھاس بھی نہ اگ سکے اس خواب کی تعبیر میہ ہے کہ خداوند تعالیٰ صرف اس محض کو ہلاک فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اس کا دل ایمان سے اس طرح خالی ہوگا جسے مرت میں گھاس کا شکہ بھی نہیں ہوتا۔

واثق نے کما کہ مرت کے ثبوت میں شعرائے عرب کے کلام سے سند پیش کی جائے (تب اس معنی پر یقین ہوگا) چنانچہ (انعام و اکرام کی خاطر) جلد بازوں نے فورا" بنی اسد کا ایک ایبا شعر پیش کیا جس میں لفظ مرت استعال ہوا تھا۔ اس پر ابو محلم کو ہنسی آگئی اور انھوں نے طنزا" کما واہ واہ!! اس کے بعد انھوں نے تقریبا" ایک سو ایسے اشعار سند میں پیش کئے جن میں لفظ مرت انہی معنوں میں استعال ہوا تھا۔ واثق نے خوش ہوکر ان کو ایک لاکھ دینار انعام میں عطا کئے۔

حمدون بن اساعیل کتے ہیں کہ خلفائے بنو عباس میں واثق سے زیادہ کوئی اور امیر حلیم الطبع نہیں تھا وہ مصیبتوں پر صبر کرتا البتہ بھی کبھار ان صفات کے بالکل برعکس بھی ہو جاتا تھا یعنی نمایت غضبناک اور شدت کرنیوالا بن جاتا تھا۔ احمد بن حمدون کہتے ہیں کہ ایک دن اس کے پاس اس کے استاد ہارون زیادہ تشریف لائے اس نے ان کی بہت زیادہ تشریم و تعظیم کی محف نے کہا کہ امیر المومنین یہ کون شخص ہیں جن کی آپ نے اس قدر تعظیم و توقیر فرمائی۔ واثق نے کہا کہ وہ مستی ہے جس نے سب سے پہلے میری زبان اللہ کے ذکر میں کھولی اور مجھے رحمت خداوندی سے قریب کردیا (پھر میں کیوں نہ ان کی عزت و تکریم کروں)۔

# واثق بالله کی وفات:۔

۲۴ ذی الحجہ ۲۳۲ ھ چمار شنبہ کے دن سامرہ (سرمن رائے) میں واثق باللہ نے انقال کیا دم والسیس مید دو شعروہ بار بار پڑھ رہا تھا۔

الموت فيه جميع الخلق مشترك لا سوقه منهم يبقي ولا ملك

موت میں تمام خلقت مشترک ہے نہ اس سے بازاری لوگ بچیں گے اور نہ سلاطیر ما ضر اھل قلیل فی تفا رقعم ولیس یغنی عن الا ما لک ما ملک نہ افلاس فقیروں کو دنیا چھوڑنے میں مانع ہوتا ہے اور نہ بادشاہوں کو ان کا ملک کوئی فائدہ پنچتا ہے۔

کتے ہیں کہ جس وقت واثق کا انقال ہوا تو اس وقت لوگ متوکل سے بیعت کرنے میں مشغول ہوگئے اور واثق کی لغش کے پاس کوئی بھی موجود نہیں رہا۔ اتنے میں ایک سوسار آیا اور اس کی ایک آنکھ نکال کر کھا گیا۔ واثق باللہ کے زمانے میں ان علماء نے انتقال کیا۔

مسدد- خلف بن بشام- بزار مقری- اساعیل بن سعید الشالحی (طبرستانی) محمد بن سعد (کاتب واقدی) ابو تمام طائی شاعر مشهور- محمد بن زیاده بن الاعرابی- اللغوی بو سطی (شاگرد حضرت الم شافعی) قید خانه میں انقال فرمایا اور علی بن مغیره الاثرم اللغوی نیز دیگر حضرات (رحمهم الله تعالی)-

#### واثق کے مختصر حالات:۔

صولی نے جعفر بن علی بن الرشید کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ہم ایک روز واثق کے پاس بیٹھے تھے اور صبح کی شراب پی جارہی تھی' اس کے خادم مجے نے اس کو ایک صبوحی پیش کی اور گلاب اور نرگس کے پھول پیش کئے اس کیفیت و حالت پر واثق نے ایک نظم کمہ ڈالی۔

جس کا پہلا شعریہ تھا۔

حیاک بالنر جس والورد معتدل القامته والقد()

تیری حیا نرس اور گلاب کی طرح ہے اور تو قامت اور قد دونوں میں معتدل ہے۔

اس پر اکثر لوگ متفق ہیں کہ ایسی بلند پایہ نظم سلاطین بنو عباس میں کوئی اور نہیں کہ سکا ہے صولی کتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن المعتز نے بیان کیا کہ واثق کے بارے میں ہمیں کسی نے بتایا کہ اس کے دو غلام تھے جن کو وہ بہت چاہتا تھا اس نے دستور العل یہ بنایا تھا کہ ایک دن ایک سے اور دو سرے دن دو سرے سے خدمت لیتا تھا۔ اس نے اپنے چند اشعار میں کی موضوع پیش کیا ہے۔ (م)

حزبیل کہتے ہیں کہ ایکروز واثق کی مجلس میں مشہور شاعر اخطل کا یہ شعر پڑھا گیا۔

وشا دن مربح بالكاس نا دمنى لا بالحصور ولا فى ها بسوار الك آبو بره مجھے شراب بلاتا ہے۔ جس ميں نہ وہ بخل كرتا ہے اور نہ جمونا چھوڑتا ہے۔ واثق نے ابن الاعرابی سے سوار كے معنی دریافت كئے تو ابن الاعرابی نے جواب ميں كما سوار كے معنی ليك كر لينے والا ور سوار كے معنی جھوٹا چھوڑنے والا اور سار كے معنی گلاس ميں مزيد شراب ڈالنے والے كے بيں۔ واثق نے اپن عرابی كو بيں بزار درہم انعام ميں دئے۔

میمون بن ابراہیم نے ابن ہشام کی زبان لکھا ہے کہ ایک دن حسین بن ضحاک اور خارق میں بلند مرتبہ شاعروں پر بحث چھڑ گئی ان میں سے ایک ابو نواس کو ترجیح دیتا تھا اور ایک دو سرا ابو العقاہیہ کو بلند پایہ کہتا تھا واثق نے کہا کہ کچھ شرط آپس میں لگاؤ، چنانچہ دو سو دینار کی شرط گئی۔ واثق نے کہا کہ اس وقت کوئی ماہر علم و ادب موجود ہے؟ کہا گیا کہ ہاں ابو محلم موجود ہیں چنانچہ ان کو بلا کر دریافت کیا گیا کہ ابو نواس اور ابو العقاہیہ میں کون برا شاعر ہے؟ ابو نواس افر ابو العقاہیہ میں کون برا شاعر ہے؟ ابو علم نے کہا کہ ابو نواس بہت برا شاعر ہے اور وہ تمام اصاف سخن پر قدرت رکھتا ہے، سب نے بالا نقاق یہ فیصلہ تشلیم کرلیا اور شرط کے بمو جب حسین بن ضحاک کو دوس سو دینار ادا کئے گئے۔

### حواشي

ا۔ اس عصر کے مشہور مورخ شاہ معین الدین احمد ندوی نے بھی اس کو ابو جعفر ہارون ہی کی کنیت سے یاد کیا ہے (مترجم)

۲۔ اس شخص کو بھی مسئلہ خلق قرآن کے سلسلہ ہی میں گرفتار کرکے لایا گیا تھا۔ سا۔ صاحب تاریخ الحلفائے نے اس نظم کے اشعار درج کئے ہیں' دیکھئے تاریخ الحلفاء صفحہ ۲۹۳ طبع کراچی۔

سم۔ میں نے ان اشعار اور ان کے ترجے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دیکھئے تاریخ الحلفاء ص ۲۹۳ کہ اس سے قارئین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ (مترجم)

### المتوكل على الله جعفر

### نسب اور پیدائش:۔

# متوكل على الله كاعظيم كام:-

متوكل على الله نے تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی سنت نبوی صلی الله علیہ وسلم كے احياكي طرف توجه کی اور علمائے حدیث (محدثین کرام) کی نفرت اور حمایت کی جانب متوجه ہوا ان کو جو معاشی مشکلات ورپیش تھیں ان سے ان کو نجات بخش احیاء سنت کے احکام تمام تلمرو میں جاری کر دیے ۲۳۴ ھ میں احیاء سنت کے سلسلہ میں ملک کے تمام محدثین کو سامرہ (سرمن رائے) میں جمع کیا۔ ان محدثین کا اس نے بہت اعزاز و اکرام کیا اور ان کو گرانقذر عطیات سے نوازا 'ان محدثین حضرات سے کما کہ آپ لوگ صدیث شریف کے درس و تدریس میں مشغول ہو جائیں۔(۱) چنانچہ متوکل کی فرمائش کے مطابق ابو بکر بن ابی شیبہ نے رصافہ کی جامع معجد میں درس حدیث شروع کیا۔ آپ کے درس حدیث اور وعظ میں تقریبا" تمیں ہزار نفوس موجود ہوتے تھے۔ ابو بکر کے بھائی عثان ابن ائی شیبہ نے جامع منصور میں درس حدیث شروع کیا۔ یمال بھی ان کے درس وعظ میں اجتماع عظیم ہوتا تھا۔ لگ بھگ تمیں ہزار افراد شریک ہوتے تھے متوکل کے اس حیا سنت سے لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کی حد سے زیادہ تعریف و تعظیم کرنے لگے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ کہنے سے بھی دریغ نہیں کیا کہ ظفاء تین ہی گزرے ہیں ، حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جضول نے مرتدین کا قلع قع كيا و حضرت عمر بن عبد العزيز جضول نے دنيا كو مظالم سے محفوظ كيا ۔ المتوكل على الله جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا - (سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کیا)۔ فرقہ جمیہ کی نیت و نابود کیا ۲۰ ـ چنانچ ابو بکر بن الخازہ نے اسے اشعار میں اس کی ان خوبیوں کا اظهار کیا ہے - ان اشعار میں سے ایک شعریہ ہے-

وبعد فان السنا ليوم اصحت معزر بته حتى كان لم تذلل ، معزر بته حتى كان لم تذلل ، آج سنت نبوى من المنظمة المنظمة السلطان المنظمة المنظمة

### آفات ارضی و ساوی-

ای سال ابن واؤد اس طرح فالج میں جٹلا ہوا کہ اس کا جہم پھر کا ہوگیا (فالج کے اثر سے بالکل ہے حس و حرکت ہوگیا) خداوندعالم نے اس کو اس کے افعال بدکا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا ۲۳۳ ھ کے عجائب واقعات میں سے یہ ہے کہ عراق میں اتنی شدید باو سموم چلی کہ اس کی وجہ ہے کوفہ 'بھرہ 'اور بغداد کے تمام کھیت جل کر خاکشر ہو گئے ۔ بہت سے مسافر ہلاک ہو گئے ۔ یہ کیفیت پچا س روز تک جاری رہی ۔ رفتہ رفتہ یہ آگ ہمدان میں بھی پہنچ گئی اور ہمدان کے بھی تمام کھیت جل گئے صدبا مویثی ہلاک ہو گئے ۔ شجار میں بھی بی عالت ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ سے گھول سے نکلنا بند کر دیا ۔ سٹرکول اور شاہراہوں پر قالت ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ سے گھول سے نکلنا بند کر دیا ۔ سٹرکول اور شاہراہوں پر بادسوم سے نجات ہی ملی تھیں کہ ومشق میں زبردست زلزلہ آیا ۔ ہزاروں مکانات مہندم ہو گئے جن کے نیج دب کر سینکٹوں لوگ مرگئے ' پھر انطاکیہ اور موصل میں زلزلہ آیا اور اس خوفاک زلزلہ میں وہاں پچا س ہزار آدمی ہلاک ہوگئے ۔ ۲۳۳ھ میں متوکل نے تھم دیا کہ اس کی قلمو میں رہنے والے تمام عیسائی (شناخت کے لئے ) اپنے گلو میں گلو بند باندھیں ۔۔ ۳ کی قامرو میں رہنے والے تمام عیسائی (شناخت کے لئے ) اپنے گلو میں گلو بند باندھیں ۔۔ ۳ کی قامرو میں رہنے والے تمام عیسائی (شناخت کے لئے ) اپنے گلو میں گلو بند باندھیں ۔۔ ۳ کی قامرو میں رہنے والے تمام عیسائی (شناخت کے لئے ) اپنے گلو میں گلو بند باندھیں ۔۔ ۳ کی قامرو میں رہنے والے تمام عیسائی (شناخت کے لئے ) اپنے گلو میں گلو بند باندھیں ۔۔ ۳

#### متو کل کی شفاوت۔

الاسم میں متوکل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک اور ان مقابر کو جواس کے ارد گرد واقع تھیں منہدم کرا دیا 'تمام قبریں کھدوا دیں اور تھم دیا کہ زمین ہموار کر کے یماں کا شتکاری کی جائے 'لوگوں کو سختی کے ساتھ ان قبور کی زیارت سے روک دیا گیا چنانچہ قبور کے انہدام کے بعد یہ تمام علاقہ مرتوں تک ایک خرابہ (کھنڈر) اور جنگل بنا رہا ۔ متوکل کی ان حرکات سے لوگوں کو سخت صدمہ پہنچا لوگ اس سے نفرت کرنے گے اور اس کو ناصبی لیمنی خارجی کہنے گے ۔ بغداد والوں نے اس کی اس حرکت پر دیواروں اور مسجدوں پر کالیاں اور برے کلمات کھے ۔ شعراء نے اس کی جویں کھیں انمی جودوں میں سے ایک جو

ك كچ اشعارية بين -

باللله ان كانت اميه تمه اتت قتل ابن بنت بنيلها مظلوما "
فداكى فتم بنواميه نے پيا ہوكر نبي صلى الله عليه وسلم كے نوات كو مظلوم قتل كر ديا
فلقد اتا ه بنو ابيه بمثله هذا لعمرى قبره مهد وما
اب ان كے مثل ايك بنواميه ميں سے آيا ہے اور اس نے حين كى قبر اكر وا چينكى ہے
اسفو على ان لا يكونو اشاركوا فى قتله فتتبعوه رميما "
اس كى وجہ يہ تھى كه اس كو اس بات كا رنج اور افروس تھاكه وہ قتل حين ميں شريك نه هو كا - چنانچ اسكى تلافى كے لئے اس ہڑياں اكھار سين بي

### بدديانت قاضي كاانجام:

۱۳۷۷ھ میں متوکل نے نائب مصر کو فرمان شاہی ارسال کیا کہ مصر کے قاضی القہاۃ ابو بکر مجد ابن ابو اللیث کی دائری منڈوا کر اس کو ماریں اور گدھے پر بٹھا کر اس کو تمام شر میں پھرائیں ' چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جو کچھ کیا گیا وہ درست تھا کہ یہ جمیہ فرقہ کا سب سے عظیم داعی اور بڑا ہی ظالم تھا ' اس کے عوض قاضی القضاۃ کے منصب پر حارث بن مسکین کو مقرر کیا گیا یہ امام مالک کے شاگرہ تھے معزول قاضی کی روزانہ تشہیر ہوتی تھی اور ہر روز ۲۰ کوڑے اس کے لگائے جاتے تھے ناکہ مظلوموں کا دل شھنڈ ا ہو

#### زبردست آگ۔

ای سال عقال میں اتن زبردست آگ گلی کہ ہزاروں گھر جل گئے اور غلہ کے ذخرے جل کر راکھ ہو گئے ۔ تین شانہ روز تک عقال میں یہ آگ بھڑکتی رہی اس کے بعد کمیں بجھی ۔ اس سال اس نے اپنے دربار میں امام احمد بن حنبل کو طلب کیا 'آپ سام و تشریف تو لے گئے ہم لیکن دونوں میں ملاقات نہ ہو سکی' اس کے جانشین المعتر سے ملاقات ہوئی یعنی معتز عمد حکومت میں آپ سرمن رائے یعنی سام ہوئی یعنی حق

ومياط ير روميون كاحمله

معدم میں رومیوں نے میکبارگی دمیاط پر حملہ کر دیا 'شہر کو لوٹا 'اسے آگ لگائی اور چھ سو عورتوں کو بر غمال بنا کر بحری راستے سے واپس ہوگئے ۱۳۰۰ھ میں حلاط کے رہنے والوں نے آسان سے ایک چیخ سنی اس کی ہیبت ناک آواز سے ہزاروں افراد مرگئے 'اسی سال عراق میں ژالہ باری ہوئی ' ایک ایک اولا مرغی کے انڈے کے برابر تھا ' مغربی شہوں کے تیرہ گاؤں زمین میں و صنس گے (ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے)۔

اسم میں آسان سے تارے ٹوٹ کر گرے ' ان شابوں سے آسانی فضاء میں رات بھر سے معلوم ہو تا تھا کہ ٹرٹیاں اڑتی بھرتی ہیں ۔ شابوں کا اس طرح ٹوٹنا اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ تھا جو اس طرح بھی رونما نہیں ہوا۔

الروست زلزلہ آیا 'زلزلہ کے صدمہ سے بہاڑ گلڑے کلڑے ہو گئے ' جگہ جگہ سے زمین زلزلہ آیا 'زلزلہ کے صدمہ سے بہاڑ گلڑے کلڑے ہو گئے ' جگہ جگہ سے زمین شق ہوگئی (اس طرح کہ اس میں آدی آسانی سے واخل ہو سکتا تھا۔) مصر کے اطراف میں سویدانای بستی پر وس وس رطل وزنی پھر آسان سے برسے ۔ یمن میں بہاڑ نے اس طرح حرکت کی کہ لوگوں کے کھیت ایک جگہ سے دوسری جگہ بہنچ گئے ۔ شہر حلب میں رمضان کے مسینے میں ایک سفید پرندہ فضا میں اڑتا ہوا دیکھا گیا لوگوں نے سا وہ کہتا تھا 'لوگو! اللہ سے ڈور! چپالیس مرتبہ اس نے آواز لگائی اور پھر اڑ کر کہیں چلا گیا ' پھر دوسرے روز نمودار ہوا اور اسی طرح آواز لگائی ۔ لوگوں نے اس عجیب و غریب بات کو سامرہ لکھ کر بھیجا ' اس تحریر پر بات کو سامرہ لکھ کر بھیجا ' اس تحریر پر بات کو سامرہ لکھ کر بھیجا ' اس تحریر پر با جائے ۔ اس سال ابراہیم بن المطہر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا ۔ لیا جائے ۔ اس سال ابراہیم بن المطہر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا ۔ لیا جائے ۔ اس سال ابراہیم بن المطہر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا ۔ لیا جائے ۔ اس سال ابراہیم بن المطہر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا ۔ لیا جائے ۔ اس سال ابراہیم بن المطہر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا ۔ لیا جائے ۔ اس سال ابراہیم کی المطہر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا ۔ لیا جائے ۔ اس سال ابراہیم کی المطہر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا ۔

معرور میں متوکل ومثق آیا ' یہ شراس کو بہت پند آیا اور اس نے تھم دیا کہ اس کے لئے یہاں شاہی محل بنوایا اور مستقلا " یہاں رہنے کا ارادہ کیا ' بزید بن مہلبی نے چند اشعار اس کے حضور میں پیش کئے۔

ا طن الشام تشمت بالعراق اذا عزم الامام على انطلاق - مجمع خيال هي كه شام عراق برطعة ذنى كرے كاجب كه الم يمال (عراق) نميں رہيا۔ فان تدع العراق وساكنيه فقد تبلى المليحة بالطلاق - الرّسي نے عراق اور عرافوں كو چھوڑ ديا تو گويا آپ نے حن ملے كو طلاق ديدى -

ان اشعار کو من کر وہ لوگوں کے مرعا کو پہنچ گیا اور اس نے مستقل قیام کا ارادہ فسخ کر دیا اور دو تین مینے قیام کر کے لوث آیا۔

#### ورد ناک سزا۔

معلم على متوكل نے يعقوب بن الكيت امام ادب العربيد كو جو اس كے بچوں كے معلم علم تق قل كروا ديا قصور صرف اتنا تھاكہ ايك دن متوكل نے امام الكيت سے اپنے الركوں معتز اور موئد كو ديكھ كر دريافت كياكہ اے ابن الكيت تم كہ بيد دونوں محبوب ہيں يا حسن و حسين (رضى الله تعالى عنما) -

ابن سکیت نے جواب دیا کہ معتز اور مو کد سے بدرجہ ہابھتر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام قنبر تھا حضرت حسن و حسین (رضی اللہ تعالی عنما) سے ان کا کیا مقابلہ کیا جائے ! یہ سنتے ہی اس نے اپنے ترک غلاموں کو حکم دیا کہ ابن السکیت کو چپت لٹا کر ان کے پیٹ پر اس وقت تک کودتے رہو جب تک دم نہ نکل جائے ' بعض کہتے ہیں کہ اس نے ابن السکیت کی زبان کھنچوالی تھی 10/۔ اس طرح انہوں نے دم تو ٹر دیا اور ان کی تعش ان کے بیٹے کے پاس مدینہ (منورہ) بجوا دی ۔ حقیقت یہ ہے کہ متوکل اب ناصبی (خارجی) ہو گیا تھا۔ ۵

مده میں پھر زبردست زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ عالمگیرتھا جس کی وجہ سے بہت سے شر تباہ ہو گئے قلع اور پل مسار ہو گئے۔ انطاکیہ میں بہاڑ کا بہاڑ سمندر میں جاگرا جس سے ایک ہولناک آواز پیدا ہوئی۔ مصر میں بھی سخت زلزلہ آیا اور اہل بلبیسس نے مصر کے اطراف سے آنیوالی ایک ایک دھاڑ سی جس سے لوگوں کے دل ٹھٹ گئے اور بلبیسس کے بہت سے رہنے والے ہلاک ہو گئے۔ مکہ معظمہ کے چشمے سوکھ گئے چنانچہ متوکل نے ایک لاکھ دینار اس غرض سے بھیج کہ عرفات کے مقام سے مکہ میں پانی لایا جائے (نہرکے ذرایعہ )۔

### شعرا پر جو دوسخا:۔

متوکل بہت زیادہ تنی تھا 'کتے ہیں کہ جتنا انعام و اکرام اس نے شعرا پر کیا اس کی مثال بی عباس کے سلاطین میں نہیں ملتی ' اس کی تعریف میں مروان بن ابی جنوب نے اس کے جودو کرم کی تعریف میں بہت بلند بایہ اشعار کے ہیں۔ اسی قصیدے کا ایک شعرہے۔ فا مسک یدی کفیک عنی والا تزد فقد خفت ان اطغی وانتجرا "اے فیاض اب مجھ سے اپنا (تنی) ہاتھ روک لے اور زیادہ نہ دے مجھے ڈر ہے کہ میں کثیر مال
یا کر ہلاک نہ ہو جاؤں-

یہ شعر سکر متوکل نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں روکوں گا جب
تک میرا جو دو کرم نجنے غرق نہ کر دے ۔ متوکل نے ایک موقع پر اس کو ایک قصیدے کے
صلے میں ایک لاکھ دس ہزار درہم اور پچاس ملبوس بھی عطا کئے تھے ۔ انفاقا" ایک روز متوکل
دو چابک ہاتھ میں لئے ہوئے تھا علی بن جم ادہر آلکلا 'اس نے اپنا ایک قصیدہ متوکل کو سایا
متوکل نے اپنا ایک درہ اس کی طرف اچھال دیا ۔ علی بن جم اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا ۔
متوکل نے اپنا ایک درہ اس کی طرف اچھال دیا ۔ علی بن جم اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا ۔
متوکل نے کہا کہ اے علی کیا تم اس انعام کو کم بھتے ہو 'خدا کی شم یہ تو ایک لاکھ درہم
سے زیادہ کا ہے اس نے کہا کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میں پچھ اور اشعار کی فکر کر رہا
ہوں ناکہ اس کے صلہ میں دو سرا درہ بھی عاصل کر لیا۔

اکثر مور خین کہتے ہیں کہ جب متوکل تخت نشین ہوا تو اس وقت آٹھ ایسے افراد بقید حیات سے جن کے باپ امیر المسلمین رہ چکے سے ۔ وہ لوگ یہ ہیں ۔ منصور بن مهدی اعباس بن مهدی ۔ ۲ ابو احمد بن رشید سے عباس بن مهدی ۔ ۲ ابو احمد بن رشید سے عباللہ ابن امین ۔ ۲ ۔ موسی بن ۵ مامون الرشید احمد بن ۱۰ معتصم ۔ محمد بن ۵ واثق باللہ اور متصر ۸۰ بن متوکل۔

مسعودی کا بیان ہے کہ جو کوئی شخص بھی متوکل کے پاس پہنچ گیا خواہوہ غریب ہو یا امیر متوکل نے اس کو اپنے جو دو سخا سے مالا مال کر دیا -

### متوكل بهت عيش بيند تها:

کتے ہیں کہ متوکل عیش و طرب اور شراب نوشی میں بہت متعفق رہتا تھا اس کے چار ہزار باندیاں تھیں اور یہ ہر ایک سے مباشرت کر چکا تھا۔ علی بن جم کا بیان ہے کہ اس کو اپنی اس باندی سے جو معتز کی ماں تھی ' بہت محبت تھی اس کے بغیر اس کو دم بھر کو چین نہیں آتا تھا۔ اس نے چرے پر غالبہ (پوڈر) لگایا جعفر نے اس کو و یکھر پچھ دیر آتال کیا اور پھریہ شعر فی البد بہہ کہ (ترجمہ)

حضرت ذوالنون مصرى سے محاسبہ

سلمی اپنی کتاب المحن میں رقمطراز ہیں کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ نے احوال معرفت اور مقامات تصوف کو ظاہر کیا تو عبداللہ بن عبدالحکم نے (شاگرد حضرت امام مالک ) جو مصر کے رئیس سے ان کے اقوال قبول کرنے سے انکار کیا اور کما کہ انہوں نے ایک ایسا نیا علم مصر کے رئیس سے ان کے اقوال قبول کرنے سے اور نہ مروج رہا ہے اس نے حضرت ذوالنون ایجاد کیا ہے جو سلف الصالحین سے نہ منقول ہے اور نہ مروج رہا ہے اس نے حضرت ذوالنون مصری کو زندیق کمنا شروع کر دیا' رفتہ رفتہ یہ خبر حاکم مصر کو پہنچی اس نے ان کو طلب کیا اور کچھ سوالات کئے اور ان کے معتقدات معلوم کئے انہوں نے جواب باصواب دیا جس سے امیر مصر کو اطمینان ہو گیا ۔ لیکن اس نے یہ تمام حالات متوکل کو لکھ بھیج ' متوکل نے جب ان کی باتیں سنیں تو بہت خوش ہوا اور ان کی بہت پچھ نعظیم و سکریم کی اور وہ آپ کا اس قدر کر بیتی سنیں تو بہت خوش ہوا اور ان کی بہت پچھ نعظیم و سکریم کی اور وہ آپ کا اس قدر مصری کو بھی شامل کروئے میں شامل کروئے میں شامل کروئے محتی شامل کروئے و بھی شامل کروئے میں شامل کروئے میں شامل کروئے معتقدات مصری کو بھی شامل کروئے میں شامل کروئے میں شامل کروئے میں شامل کروئے میں شامل کروئے معتبد کیا تھوں میں شامل کروئے میں شامل کروئے کیا تھوں میں شامل کروئے میں شامل کروئے کو بھی شامل کروئے میں شامل کروئے میں شامل کروئے کیا تھوں کو بھی شامل کروئے کو بھی شامل کروئے کیا تھوں کو بھی شامل کروئے کیا تھوں کو بھی شامل کروئے کیا کیا کو بھی شامل کروئے کیا کیا کیا کیا کیا کروئے کو بھی شامل کروئے کو بھی شامل کروئے کیا کیا کروئے کیا کروئے کو بھی شامل کروئے کو بھی شامل کروئے کیا کروئے کو بھی شامل کروئے کروئے کیا کروئے کیا کروئے کیا کروئے کروئے کیا کروئے کیا کروئے کروئے کروئے کروئے کیا کروئے کر

# وليعهد كي نامزدگي اور متوكل كاقتل:-

متوکل نے اپنے فرزند منتصر کو ولیہ نامزد کیا اور منتصر کے بعد معتنر کو مقرر کیا لیکن چونکہ معتزی والدہ ہے اس کو بہت محبت تھی اس لئے اس نے اپنے ارادے کو بدلنا چاہا اور اس نے منتصر کو اس بات پر راضی کرنا چاہا لیکن منتصر نے تبدیلی کو قبول نہیں کیا چنانچہ متوکل نے منتصر کی مرضی کے بغیر ہی برسر مجلس منتصر کے بجائے معتز کو پہلا ولیعمد نامزد کر دیا اس سے منتصر کی بہت ذلت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ عمد شکنی بھی ۔ اوھر دربار کے ترک امیر بعض امور کے باعث متوکل سے منحرف ہو گئے اور منتصر نے منتصر سے مل گئے اور اس کے قتل کی اس سازش میں شریک ہو گئے جو منتصر نے تیار کی تھی ۔ ایک روز موقع پاکر آدھی رات کو جب کہ متوکل محفل نائے و نوش میں بیٹا تیار کی تھی ۔ ایک روز موقع پاکر آدھی رات کو جب کہ متوکل محفل نائے و نوش میں بیٹا ہوا تھا سازشیوں سے پانچ افراد اندر گس آئے اور متوکل کو مع اس کے وزیر فتح بن خاقان کے قتل کر دیا ۔ یہ قتل کہ شوال ۱۳۷۷ھ میں واقع ہوا۔

احیاء سنت کا انعام اخروی:

کی شخص نے متوکل کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمھارے ساتھ کیا معالمہ کیا متوکل نے کہا کہ میں نے کچھ دن احیاء سنت نبوی کے لئے جو کوشش کی تھی اس کے صلہ میں اللہ تعالی نے ججھے بخشدیا ۔ متوکل کے قتل پر بہت سے شعراء نے مرشئے لکھے۔ متوکل سے لوگ اس طرح بہرہ مند اور فیصیاب ہوئے تھے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے تھے ۔ چنانچہ متوکل کی ایک کنیز محبوبہ نامی تھی متوکل نے اس کو بہت نوازا تھا۔ متوکل کے بعد بیہ بفا کبیر کی ملکیت میں چلی گئی ' محبوبہ شاعرہ بھی تھی اور ادیبہ بھی! اور عود بجانے میں تو ماہر تھی اس کے تمام راگ راگینوں پر قادر تھی ۔ ایک دن ادیبہ بھی! اور عود بجانے میں تو ماہر تھی اس کے تمام راگ راگینوں پر قادر تھی ۔ ایک دن بفا کبیر نے اس کو اپنا ہم مجلس بنانے کے لئے محفل میں طلب کیا وہ آکر بیٹھ گئی لیکن بہت شکتہ دل تھی ۔ بفا کبیر نے اس سے گانے کی فرمائش کی لیکن اس نے پچھ بمانہ کر دیا 'بفا کبیر نے اس کو قتم دی اور تھم دیا کہ عود بجائے ۔ اورعود اس کی گود میں ڈال دیا مجورا" اس نے یہ اشعار جو فی البدیمہ کے تھے گائے۔

مطلب!

اب کوئی ' عیش مجھے لطف نہیں دے سکتا کیونکہ جعفر موجود نہیں ہے۔ وہ بادشاہ بس کا ابھی تازہ ہی تازہ ہی تازہ خون برا ہے' اور مجھ خاک آلود کو اس کے عشق میں جنون ہوگیا ہے ' سوائے مجوبہ کے اس غم میں تم اور کسی کو موت کا خریدار نہیں پاؤ گے۔

بفا كبير (تركى امير) بھلا اس گانے كى كسفرح تاب لا سكتا تھا ' كنينر پر بہت غضبناك ہوا اور اس كو تمام عمر كے لئے قيد ميں ڈلوا ويا اور اس نے زندگى كے تمام دن اى قيد خانے ميں پورے كئے ۔ عجيب تر بات بہ ہے كہ ايك دن متوكل نے بخترى شاعر سے كما تھا كہ ميں فنخ بن خاقان سے بہت محبت كرتا ہوں اسكے بغير ميں صبر نہيں كر سكتا اگر وہ نہيں ہو گا تو ميرا عيش تلخ ہو جائے گا ' تم اس مضمون كو نظم كر دو چنانچہ بخترى نے اس موضوع پر چند شعر كے تھے چنانچہ قدرت خداوندى سے ايہا ہى ہوا۔ دونوں بيك وقت قتل كر ديئے گئے۔

### متوکل کے بعض حالات و واقعات :۔

ابن عساكر كابيان ہے كہ متوكل نے خواب ميں ديكھا تھا كہ ايك شكر پارہ اس پر آسان سے گرا جس پر "جعفر المتوكل على الله لكھا ہا ہے ' جب اس كى تخت نشيني پر بيعت ہو چكى تو خود اس نے اپنے خواص سے اپنے سلطانی خطاب كے بارے ميں دريافت كيا كہ كيا ہونا

عائے کھ لوگوں نے کما کہ المنتصر لقب رکھا جائے ' متوکل نے احمد بن ائی واود سے اس مللہ میں انتفار کیا کہ میرے خواب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس نے اس لقب سے موافقت کا اظہار کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی متوکل کے لقب کو پیند کیا۔ چنانچہ سرکاری کاغذات میں بھی خطاب ورج ہونے لگا۔ (اور تاریخ میں بھی ای نام سے مشہور ہوا) ہشام بن عیار بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے متوکل کی زبان سے ساکہ کاش میں محمد بن اورلیس (شافعی) کے زمانے میں پیدا ہو تا ان کو دیکھتا اور ان سے علم حاصل کرتا ۔ کیونکہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں! لوگو! محد بن اوريس" المطلبي رحمت حق سے اپنے پیچے علم چھوڑ گيا ہے اس كى

پیروی کرو تاکه مدایت یاؤ۔

یہ بیان کر کے متوکل نے کہا کہ اللہ تعالی محمد ادریس " پر اپنی رحمت واسعہ و کالمہ نازل فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کے ذہب کی حفاظت آسان فرما دے اور ہمیں ان سے نفع اٹھانے كى توفق مرحت فرمائ ميرا خيال ہے كه متوكل كے اس قول سے يد تتيجه اخذ ہوتا ہے كه متوکل شافعی ذہب رکھتا تھا اور اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ سلاطین بنی عباس میں متوکل يلا مخص تھا جس نے شافعی نرهب اختیار کیا تھا۔

# احمد بن معدل کی حق گوئی:۔

احد بن علی بصری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ متوکل نے علماء کو جمع کیا اور جب سب علما مجلس میں آ گئے تو خود حرم سے نکل آیا ۔ احمد بن معدل کے سوا تمام علاء اس کی تعظیم کے لئے کوئے ہو گئے ۔ متوکل نے یہ و مکھ کر عبیداللہ سے وریافت کیا کہ انہوں نے ہماری بیعت نمیں کی ہے؟ (جو جاری تعظیم کے لئے نہیں اٹھے) انہوں نے (احد بن معدل کو عتاب سلطانی ے بچانے کے لئے ) جواب دیا کہ اے امیر المومنین بعیت تو انھوں نے ضرور کی ہے لیکن ان کی بینائی میں کچھ خلل ہے ' یہ س کر احمد بن معدل" نے کہا کہ میری بینائی بالکل ٹھیک ہے میں اچھی طرح دیکھتا ہوں مگر اے امیر المومنین میں تم کو عذاب سے بچانا جاہتا ہوں کیونکہ نبی اریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرای ہے که!

جو مخص لوگوں سے سے امید رکھے کہ وہ اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوں تو وہ مخص

انا ٹھکاند جہنم میں بنائے۔

یہ من کر متوکل خود ان کے پاس آگر بیٹھ گیا۔ یزید مہلبی کہتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے متوکل نے کہا کہ اے مہلبی ظفائے سابقین (ہمارے اسلاف) رعایا پر محض اس لئے تشدد کرتے تھے کہ عوام و خواص پر ان کا رعب قائم رہے ہیں اس کے بر مکس ان کے ساتھ رافت و خندہ پیشانی سے پیش آتا ہوں تا کہ وہ مجھے خوش دلی سے قبول کریں اور میری اطاعت کریں۔ عبدالاعلی بن حماد الترمسی کہتے ہیں کہ میں ایک روز متوکل کی خدمت میں بار باب ہوا۔ مجھے دیکھ کر متوکل نے کہا ارے الموبحدی چونکہ تم تین دان سے غیر عاضر ہو اس لئے ہم نے جو چیز تمھارے لئے رکھی تھی وہ ہم نے ایک دو سرے شخص کو (تم سے مایوس ہو کر) دیدی ہی ہی من کر میں نے کہا کہ اے امیر المومنین اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ان احسانات و کرم پر میں نے اس مضمون پر دو شعر کے ہیں متوکل نے کہا ساؤ۔ فرمائے ان احسانات و کرم پر میں نے اس مضمون پر دو شعر کے ہیں متوکل نے کہا ساؤ۔ متوکل نے میرے دونوں اشعار سن کر عکم دیا کہ ججھے ایک ہزار دینار دیئے جائیں۔

جعفر بن عبدالواحد ہاشی کہتے ہیں کہ میں متوکل کے پاس ان دنوں میں گیا جب کہ متوکل کی والدہ کا انتقال ہو چکاتھا ' مجھے و یکھکر متوکل نے کہا کہ اے جعفرا اکثر الیا ہو تا ہے کہ میں ایک شعر موزول کر لیتا ہوں لیکن پھر دو سرا شعر اسی مضمون کے متعلق نہیں کہا جاتا ۔ سنو میں نے یہ شعر کہا ہے

تذكرت لما فوق الدهربيننا فعزيت نفسى بالبنى محمد صلى الله عليه وسلم-

یہ شعر س کر عاضرین مجلس سے کسی نے دوسرا شعراس طرح کمہ دیا!

وقلت لها ان المنايا سبلنا فمن لم يمت في يوم مات في غد

فتح بن خاقان کا کہنا ہے کہ ایک دن میں متوکل کے پاس گیا۔ میں نے اس کو بہت سرنگوں اور متفکر پایا میں نے کہا کہ اے امیر المومنین فکر کی کیا بات ہے! اللہ تعالی نے آج روئے زمین پر آپ جیسا عیش و آرام کی دوسرے کو نہیں دیا (آپ سے زیادہ آرام میں کوئی نہیں ہے) یہ من کر متوکل نے کہا کہ اے فتح ! مجھ سے بھی زیادہ آرام میں وہ شخص ہے جو ایک وسیع مکان اور ایک نیک و صالحہ یبوی کا شوہر ہے اور اس کے ساتھ ہی تمام اسبب معیشت اس کو میسر ہوں ایسے شخص کو کئی کیا مجال کہ کوئی آواز بھی دے سکے ایسا شخص معیشت اس کو میسر ہوں ایسے شخص کو زلیل سمجھ سکتے ہیں۔

متوکل کی کنیز کی بدیمہ گوئی:۔

ابوالعینا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے متوکل کے پاس ایک کیز فضل نامی ہدیتہ " بھیجی چو تکہ وہ شاعرہ بھی تھی اس بنا پر متوکل نے اس سے دریافت کیا کہ تو شاعرہ بھی ہے اس نے فورا" جواب دیا کہ میرے بیچنے والے اور خریدنے والے کا ایبا ہی خیال ہے ۔ متوکل نے کہا کہ اچھا کچھ اشعار ساؤ اس نے چند اشعار پر سے (جن میں متوکل کے لئے درازی عمر کی دعا کی گئی تھی ۔

علی بن جم کتے ہیں کہ متوکل کی خدمت میں کسی مخص نے ایک کنیز محبوبہ نامی ہدیہ
میں بھیجی تھیں۔ اس کینز نے طائف میں پرورش پائی تھی ۔ اور وہیں علم و اوب عاصل کیا
تھا طبعی مناسبت کے باعث شعر بھی کہتی تھی اس کے ان اوصاف کے باعث متوکل اس سے
بہت محبت کرتا تھا ' اتفاقا" کسی بات پر متوکل اس سے رنجیدہ ہو گیا اور حرم سراکی تمام خواتمین
کو حکم دے دیا کہ "محبوبہ" ہے کوئی کلام نہ کرے ' ایک روز میں متوکل کے پاس گیا تو اس
نے جمع ہے کہا کہ میں نے آج محبوبہ کو خواب میں دیکھا ہے ' میرے اوراس کے درمیان صلح
ہو گئی ہے میں نے کہا کہ امیر المومنین ہے بہت ہی اچھا ہوا۔ متوکل نے کہا کہ چلو ذرا اس
کے کمرے میں چنچ تو وہ عود پر
ہو اشعار گا رہی تھی۔

ا دور فی القصر لا اری احدا اشکوالیه ولا یکلمنی میں سارے محل میں پھرتی ہوں گر کسی کو نہیں دیکھتی کہ میں اپنی شکایت اس سے بیان کروں اور نہ مجھ سے کوئی کلام کرتا ہے۔

حتی کا نی اتیت معصیته لیست لها تو بته تخلصنی
گویا میں نے کوئی ایبا قصور کیا ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہو عتی کہ وہاں وصل ہو جائے۔
فهل شفیع لنا الی ملک قدر زارنی فی الکری وصا لحنی
کیا کوئی ایبا ہے جو باوشاہ سے میری سفارش کرے کیونکہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ
میری اسکی صلح ہو گئی ہے

حتی ا دا ما الصباح لاح لنا عاد الی هجزته فصمار منتی کوئی صبح این نمیں ہوتی کہ جھے کوئی شخص اس کے جرمیں قل کر دے یہ اشعار من کر متوکل نے اس کو آواز دی وہ باہر نکل آئی اور متوکل کے قدموں پر گریری اور کہا اے امیر المومنین رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے لور آپ کے مابین

صلح ہو گئی ہے ' آپ نے بھے سے صلح کر لی ' متوکل نے کما خدا کی قتم میں نے بھی ہی خواب رات دیکھا تھا ۔ پھر متوکل نے اس کو اس کی منزلٹ و قربت پر بحال کر دیا ۔ جب متوکل قتل کر دیا گیا تو وہ اکبر ہی اشعار پڑھا کرتی تھی (چنانچہ آپ بفا کبیر کے واقعہ میں اس کی وفا شعاری کی داستان پڑھ چکے ہیں) ۔ نجتری نے خلق قرآن کے سلسلہ میں قید سے رہائی پاکر متوکل کی تعریف میں اور ابن داؤد کی ہجو میں اچھے شعر کے ہیں ۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی پچھ دیر کے لئے جب نیند آئی تو تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص مجھے آسمان کی طرف اٹھائے لئے جا رہا ہے اور کوئی یہ کہ رہا ہے آیک بادشاہ آیک طرف لیجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں ہے بادشاہ آیک عادل بادشاہ کی طرف لیجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں کے بادشاہ آیک عادل بادشاہ کی طرف لیجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں کے بادشاہ آیک عادل بادشاہ کی طرف لیجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں کہ بادشاہ آیک عادل بادشاہ کی طرف لیجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں کہ بادشاہ آیک عادل بادشاہ کی طرف لیجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں کہ بادشاہ ایک عادل بادشاہ کی طرف لیجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں کی

ملک یقا در لی ملیک عا دل متفضل فی العفولیسس بجائر ' صحدم بغداد میں سرمن رائے (سامرہ) سے یہ خرپنی کہ رات میں متوکل کو قتل کر دیا گیا۔ عمرو بن شیبان کہتے ہیں کہ جس رات متوکل کا قتل ہوا اس رات کو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی مخص یہ اشعار بڑھ رہا ہے!

اے وہ شخص جس کی آنکھیں جم میں سوتی ہیں اے عمرو بن شیبان اپنے آنسو بماؤ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ چند غنڈوں نے ہاشی بادشاہ اور فتح بن خاقان کے ساتھ کیا کیا ۔

وہ دونوں اللہ سے اس ظم کی فریاد کر رہے ہیں اہل فلک کے سامنے ان قاتلوں کا بھی برا انجام معہ گا

بری بات سے بری بات ہی کی توقع کرنا چاہئے ان کو بھی اس مصیبت سے وو چار ہونا ہو گا نمبر پر روؤ اور اپنے خلیفہ کا مرفیہ کمو کہ اس پر جن واٹس دونوں آہ و بکا کر رہے ہیں دو مہینے کے بعد میں نے متوکل کو پھر خواب میں دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ خداوند

تعالی نے آپ کے ساتھ کیا بر آؤ کیا۔ متوکل نے جواب دیا کہ مجھے احیا سنت کی نیکی کے صلہ میں مخشدیا گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالی کا آپ کے قاتلوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، متوکل نے کما کہ میں یمال اپنے بیٹے مجر کا انظار کر رہا ہوں وہ آجائے گا تو پھر اس کے ظلم کی فریاد خداوند تعالی سے کروں گا۔

### متوکل سے مروی احادیث

خطیب کتے ہیں کہ ابوالحن اھوازی نے اور ان سے بروایت شجاع الاحربیان کیا گیا کہ متوکل نے بروایت اب وجدیہ بیان کیا کہ جربر بن عبداللہ نے کما ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرایا کہ سجس نے وفق اور نری کو ترک کر دیا اس پر بھلائی حرام ہوگئ ۔ (طبرانی نے جربر بن عبداللہ یمی حدیث دو سرے طریق سے بیان کیا ہے) ابن عساکر کتے ہیں کہ ہم سے احمد بن مقاتی الوی نے متعدد راویوں کے طریق سے علی بن جم نے یہ بیان کیا کہ ہم متوکل احمد بن مقاتی الوی نے متعدد راویوں کے طریق سے علی بن جم نے یہ بیان کیا کہ ہم متوکل کے کہا کہ اچھے بال بھی جمال میں داخل ہیں 'اس کے بعد اس نے کہا کہ جھے صفح معم اور معظم 'مامون سے بروایت رشید' میں داخل ہیں 'اس کے بعد اس نے کہا کہ جھے سے معظم اور معظم 'مامون سے بروایت رشید' کو ش مبارک کے نیچ ایک باوں والا مہ تھا دیکھنے ہیں ایبا معلوم ہو تا تھا کہ ایک موتی جڑا ہوا کو ش مبارک درمیانی درجہ کا تھا' اس طرح عبدالمطلب کی بناگو ش کے نیچ مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا' اس طرح عبدالمطلب کی بناگو ش کے نیچ مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا' اس طرح عبدالمطلب کی بناگو ش کے نیچ مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا' اس طرح عبدالمطلب کی بناگو ش کے نیچ مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا' اس طرح عبدالمطلب کی بناگو ش کے نیچ مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا' اس طرح عبدالمطلب کی بناگو ش کے نیچ مہ تھا اور ہاشم کے کان کی

اسی سلسلہ میں متوکل نے ہم ہے کہا کہ اسی طرح کا بالوں والا سہ معقصم کے بھی تھا اور ماموں ۔ الرشید مہدی ۔ منصور اور منصور کے باپ محمد اور ان کے باپ علی اور ان کے والد عبراللہ ابن عباس میں سے ہر ایک کے اسی مقام پر مسہ تھا۔ ۔ میں جلال الدین سیلوطی کہتا ہوں کہ یہ حدیث تین جبوں سے مسلسل ہے ایک تو کان کی لو کے پنچ مسہ کا بیان دو سرے آباؤ اجداد کا تسلسل ، اور اب وجد کے ساتھ خلفاء کا تسلسل ۔ اس کی اسادیں ات خلفائے بی عباس مسلسل ہیں۔

## متو کل کے عہد میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا

ابو تور حضرت الم احمد بن جنبل " - ابراہیم بن المنذر الحراع " - اسحاق ابن راہویہ - الحق الندیم - روح المقری - زہبرین حرب محنون - سلیمان الشاذکوفی - ابو مسعود عسکری - ابو جعفر الفضیلی - ابو بحر بن ابی شیبه ' اور ان کے بھائی - دیک الجن شاعر- حضرت عبدالملک بن حبیب الم الما کیه ' عبدالعزیز بن سحبی الغول شاگرد الم شافعی " عبیدالله بن عمرو القواریری ' علی بن المدینی - الما کیه ' عبدالله بن نمیر - سحبی الازرق المقری محمد بن عبدالله بن سحبی - بوسف الازرق المقری

- بشر بن وليد الكندى المالكي - ابن ابي داؤد مغزلي (الله تعالى اس كنة كو ابني رحمت سے محروم ركے) - ابو بكر الهندلى العلاف (رئيس المقزله اور گرابول كا سرغنه) جعفر بن حرب (يه مشاہير منقزله ميں سے تھا) - ابن كلاب المتكلم - قاضى يجي بن اكتم - حارث المحاسبي - حرمله شاگرد اما شافعي - ابن كبت (شهيد) احمد بن مينع و حضرت ذوالنون المصرى (مشهور صوفى ) - ابو تراب النخشى - ابو عمر الدورى المقرى دعبل شاعر - ابو عثان المازنى امام نحو اور دوسرك مشاہير (رقمم الله تعالى)

## حواشي

ا۔ صفات اللی ورویت اللی پر مشمل احادیث کا درس دیں (بحدثوابا ہادیث الصفات والمروی ق) ۲۔ فرقہ جمنمیہ جم بن صفوان سے منسوب ہے جو قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کر یا تھا اور اس نے ہی اس عقیدے کو اسلام میں پھیلایا۔

سے تاکہ انہیں دور سے ہی پیچان لیا جائے کہ نصاری ہیں اسی ذلت کا بدلہ نصاری نے یوں لیا کہ انہوں نے ہمارے گلوں میں ٹائی اور بو بندھوادی اور ہم فخریہ باندھتے ہیں۔

سم۔ حضرت امام احمد جنبل فورا" ہی تشریف نہیں لے گئے اور اس وقت متوکل کا انقال ہوچکا تھا لیڈا المستنصر سے ملاقات ہوئی۔ متوکل نے آپ کو تلاش کرایا تھا لیکن آپ نہیں مل سکے تھے۔

۵- کراچی کے مطبوعہ نخہ میں الفاظ یہ ہیں۔ "وکان المتوکل رافضی ہ" لیکن صحح یہ ہے۔ "وکان المتوکل ناصبی انعام سے نواز آ۔ (مترجم)

۲- اشعار کا ترجمہ: وہ ذات جس کو زمانے نے ہم سے جدا کر دیا۔ میں نے اس کی یاد کی اس وقت گویا میں نے اس کی یاد کی اس وقت گویا میں نے اپنے ہی نفس کی تعزیت کی رسول اللہ (منتی اللہ اللہ) کی قتم میں نے کما کہ موت ہمارا راستہ ہے جو آج نہیں مرے گاوہ کل ضرور مرے گا۔

2- یہ نشانیاں بہ سلسلہ توارث منتقل ہوتی رہتی ہیں ایسی خصوصیات جو غیر اکتسابی ہیں ہم عمل توارث کے ذریعہ اپنے باب دادا اور دوسری پشتوں سے وریثہ میں پاتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھتے میری کتاب "نفسیات کے ذاویے"۔ (مترجم)

# محمد ابو جعفر المتنصر بالله!

#### نسب اور ولادت

المتصر باللہ محمد ابو جعفر ' بعض نے اس کو ابو عبداللہ بن المتوکل بن المعتمم الرشید کہا ہے (یعنی کثیت میں اختلاف ' ہے ) یہ بھی ایک رومی کینز کے بطن سے پیدا ہوا جس کا نام حبثیہ تھا۔ المتصر کا رنگ ملیح تھا ' بردی بردی آ تکھیں اونچی ناک اور میانہ قد تھا لیکن بھاری تن و توش کا تھا ' توند نکلی ہوی ' برے رعب و داب کا مالک ' نمایت عاقل و فہیم ' نیکیوں کی طرف راغب اور ظلم سے نفور تھا۔ بہت کئی تھا۔ علویوں کا تو خاص طور سے محن تھا۔ متوکل کے زمانے میں علویوں کے بہت اور خوف طاری ہوگیا تھا اس کو اپنے لطف و مدار اسے زائل کر دیا۔ حضرت امام حسین برجو ہیبت اور خوف طاری ہوگیا تھا اس کو اپنے لطف و مدار اسے زائل کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت (جس کی بندش تھی ) کی اجازت دے دی۔ حضرت امام حسین رسی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو باغ فدک عطیہ میں دیدیا۔

### ولیعمدی سے بھائیوں کی مغرولی

متنصر اپنے باپ کو قتل کرا دینے کے بعد ماہ شوال ۱۲۲۵ھ میں تخت سلطنت پر بیٹھا اس نے تخت پر بیٹھا اس نے تخت پر بیٹھا ہیں معزول کر دیا بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام بید کیا کہ اپنے بھائیوں لیٹی معتز اور مو کد کو و لیعہدی سے معزول کر دیا حالا نکہ متو کل نے ان کو و لیعہد نامزد کیا تھا۔ رعیت میں عدل و انصاف کو عام کیا جس کے باعث اس کی بیبت کے باوجود لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے 'المتصر حلیم الطبع اور کریم النفس بھی تقا وہ کما کرتا تھا کہ عفو کی لذت سزا دینے کی لذت سے زیادہ شیریں ہے اور صاحب قدرت کے لئے انتقام لینا ایک شرمناک فعل ہے۔

## تركون كازوال

متصر جب تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلے ترکوں سے اس کی نظریں پھر گئیں وہ برملا ان کو گالیاں دیا کرتا تھا اور خلیفہ متوکل کے قتل کا الزام ان ہی کے سر دھرتا تھا چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے ان کو بڑی بڑی سزائیں بھی دیں 'ترکوں پر اس قدر شدت کی گئی کہ وہ اس سے عاجز آگئے چونکہ بیہ بیستاک اور شجاع ہونے کے باوجود اعلی درجہ کا عقلند بھی تھا اس بنا پر (ترک تھلم کھلا اسکے ساتھ بیستاک اور شجاع ہونے کے باوجود اعلی درجہ کا عقلند بھی تھا اس بنا پر (ترک تھلم کھلا اسکے ساتھ غداری نہیں کر کئے تھے ) ترکوں نے نمایت ہی خفیہ طریقہ سے المتصر کے ذاتی طبیب ابن طبغور

کے پاس تمیں ہزار دینار بطور رشوت پنچا دیئے تاکہ کسی طرح وہ المتفر کا خاتمہ کر دے اس نے بیاری کی حالت میں ایک زہر آلود نشر ہے اس کی فصد کھول دی جس کے باعث متفر کا انتقال ہو گیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ طبیب زہر یلے نشتر کو صاف کرنا بھول گیا ہے طبیب خود بھی بیار تھا اس نے اپنے غلام کے ہاتھوں اپنی نصد بھی اسی زہر یلے نشتر سے کھلوائی اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اس کو ایک امرود میں زہر دیا گیا ۔ا۔ متفر نے امرود کھایا اور مرگیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اس کو ایک امرود میں زہر دیا گیا ۔ا۔ متفر نے امرود کھایا اور مرگیا۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ مرض خناق (خوانیق) میں اس کا انتقال ہوا۔

وم نزع كاحال

کتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان سے سے کلمات اوا ہوئے 'اب ماور محرّم! میرے ہاتھوں سے ونیا بھی گئی اور دین بھی گیا ' میں اپنے باپ کی موت کا سبب بنا (اور میں سے اپنی آخرت تباہ کرلی) اور اب میں بھی چلنے میں جلدی کر رہا ہوں ۔ چنانچہ متصر ۵ رہج میں نے اپنی آخرت تباہ کرلی اور اب میں بھی چلنے میں جلدی کر رہا ہوں ۔ چنانچہ متصر ۵ رہج آلاخر ۲۳۸ھ میں چھ ماہ سے بھی کم تخت سلطنت پر متمکن رہ کر انتقال کر گیا ' انتقال کے وقت اس کی عمر صرف چھییں (۲۲)سال تھی ۔

حواشي

ا- قیل بل مسم فی کمشراه- ص۲۲۲ کمثری معنی امرود

## موت کی پیشگوئی

کہتے ہیں کہ ایک دن کھیل کے لئے بیٹا (شطرنج یا چو سرکا کھیل ہوگا) اس نے اپنے باپ
کے خزانے سے ایک بساط (فرش) نکلوا کر مجلس میں پچھوائی اس فرش کے وسط میں ایک دائرہ تھا
اس دائرے میں ایک سوار کی تصویر بنی تھی اور اس کے سرپر تاج رکھا ہوا تھا اور اس دائرے کے
حاشیوں پر پچھ فارسی اشعار کھے تھے ' اس نے ایک فارسی دال کو اسی وقت اپنے حضور میں طلب
کیا اور اس سے ان اشعار کا مطلب دریافت کیا فارسی دال ان اشعار کو پر کھر جز بر ہوا اور منھ
سے پچھ نہ بولا منتصر نے اس کو خاموش دیکھ کر پوچھا کہ کیا لکھا ہے اس نے کہا کہ بے معنی
سے اشعار ہیں لیکن منتصر نے اصرار کیا تو اس کہا کہ ان اشعار کا مطلب ہے ہے۔'

"میں شیرویہ ابن کسری بن ہر مز ہول میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اس کے قتل کے بعد جھے چھ میننے سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا۔'

یہ من کر منتصر کا منھ اثر گیا اس نے اس وقت تھم دیا کہ اس بساط کو جلا دیا جائے حالا تکہ اس پر زر بفت کا کام تھا (منسوجا " بالذہب) لین اس کی بنائی سونے کے تاروں کی تھی۔

خالی نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ منتصر کے تخت نشین ہونے سے سلاطین مابعد صحیح النب ہو گئے کیونکہ خود متصر کی پانچویں پشت تک (اس کے آباؤ اجداد میں) یہ سلسلہ باپ سے بیٹے میں منتقل ہو آ رہا (ورنہ یہ ہو آ تھا کہ ایک فرد تخت پر بیٹھا اس نے اپنا ولی عمد اول بیٹے کو بنایا جب بھائی تخت پر بیٹھا تو براورزادے کو معزول کر کے اپنے بیٹے کو کر دیا) اس طرح اس کے بھائی معتز اور مو کد بھی خالصا محرال گزرے ہیں ۔ میں جلال الدین سیوطی کہتا ہوں کہ معتصم باللہ بھی ایسا ہی حکرال گزرا ہے جس کو آثاریوں نے شہید کیا تھا اس کے آباؤ اجداد آٹھ پشتوں سے حکمرال شے۔

خالبی کہتے ہیں کہ بوے تعجب کی بات ہے کہ خاندان کسری میں جو خالص باوشاہ گزرا ہے یعنی شیرویہ وہ بھی اپنے باپ کا قاتل تھا اور منتصر بھی جو خالص حکمراں تھا وہ بھی اپنے باپ کا قاتل تھا اور دونوں کو اپنے اپنے باپ کو قتل کرنے کے بعد چھ ماہ سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نمیں ہوئی۔'

المستعين بالله ابوالعباس

#### نسب اور ولادت

المستعین باللہ ابو العباس احمد بن المعتصم بن الرشید! بیہ متوکل کا بھائی تھا۔ اس کی ولادت ملاق میں ہوئی ' یہ بھی مخارق نامی کینز کے بطن سے پیدا ہوا۔ مخارق صقلیہ کی رہنے والی تھیں۔ مستعین کا رنگ گورا ملاحت لئے ہوئے تھا لیکن چرے پر چیک کے نشانات تھے اور تو تلا تھا۔

# مستعين کي تخت نشيني

جب متنصر کا انتقال ہوا تو (ترک) اراکین سلطنت نے مشورہ کیا کہ متوکل کی اولاد سے کی کو تخت سلطنت پر بٹھایا جائے ' کچھ اراکین کی رائے تھی کہ احمد بن معظم کو منتخب کیا جائے کہ وہ ہمارے ولی نعمت ۔ اکا بیٹا ہے (احمد بن المعتصم ولد استاذنا) چنانچہ اسی رائے پر اتفاق ہوا اور اس کو ۲۸ سال کی عمر میں تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ ۱اور یہ ۲۵اھ تک حکمرانی کرتا رہا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے دو ترکی سرداروں وصیف اور بغا کو قتل کرایا (ان کا سلطنت کے سیاہ و سفید میں برا وخل تھا )اور ان ترک سرداروں کو بھی سلطنت کے عمدوں سے ہٹا دیا جو متو کل کے قتل کی سازش میں شریک تھے 'ان چند واقعات سے ترک سردار اس سے ناراض ہو گئے ' مشعین ان کے خوف سے بغداد چھوڑ کر سامرہ چلا گیا۔ ترک سرداروں نے اپنی بے باکی اور گتاخی پر معذرت جاہی اور اس کے پاس قاصد بھیج اور درخواست کی کہ سامرہ سے پھر بغداد والیس چلا آئے لیکن مستعین نے وہاں سے واپس آنے سے انکار کر دیا ۔ اس وقت ان ترک سرداروں نے مشورہ کیا کہ اپ مسعین کو قید کرلینا چاہئے چنانچہ انھوں نے معتز باللہ سے بعیت كر لى اور متعين سے خلع بعيت كرليا - معتز نے بيعت مكمل مو جانے كے بعد فورا" ايك عظيم الشكر كے ساتھ مستعين پر حمله كر ديا (اور اہل بغداد كو مستعين كے قبل پر خوب خوب جڑھايا ) آخر کار دونوں میں جنگ ہوئی اور یہ جنگ کئی ماہ تک جاری رہی ۔ بہت سے لوگ طرفین سے اس جنگ میں کام آئے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آخر کار متعین کے مخالفین شک آگئے اور انھون نے اس امر کی کوشش کی کہ مستعین خلع بیعت پر آمادہ ہو جائے توباہم صلح ہو جائے گی۔ آخر کار متعین کی طرف سے قاضی اساعیل نے ظع کے سلسلہ میں بہت سے سخت اور کردی شرطین لگائیں اور اس سلخامہ کے بموجب ۲۵۲ ھ میں باقاعدہ طور پر حکومت سے وستبردار ہو گیا۔ تمام قاضیوں نے اس خلع نامہ پر اپنی مہریں لگا دیں - وستبر دار ہو کر متعین واسط کی طرف چلا گیا - یماں ایک امیرنے اس کو اپنی حراست میں لے لیا اور 9 مینے تک اپنی تگرانی میں رکھا۔ پھر امیر نے صدر حکومت لیعنی سامرہ کی طرف اس کو روانہ کر دیا۔ معتز باللہ نے احمد بن طولون کو جو

مامرہ میں حکومت کا نمائندہ تھا لکھا کہ تم متعین کو ٹھکانے لگا دو لیکن احمد بن طولوں نے بنو عباس کے ایک فرد کو قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ (واللہ میں خلیفہ کی اولاد کو قتل نہیں کرول گا) احمد بن طولون سے مایوس ہوکر معتز متعین کو سعید حاحب کے قتل کر ڈالے ' چنانچہ حاحب نے اس کو سا شو ۲۵۲ھ کو قتل کر دیا ، قتل کے وقت اس کی عمر صرف اکتیں (۱۳) سال تھی

مستعین کی سیرت و اولیات: مستعین برا نیک عالم - فاضل اویب اور فصاحت و بالاغت میں با مال محض تھا مستعین کی اولیت میں سے یہ ہے کہ اس نے عبا کی تین بالشت چوڑی استین وضع کی- ٹوپوں کی لمبائی کم کر دی 'پلے لمبی ٹوپیاں پنی جاتی تھیں۔ المستعین کے دور میں مندرجہ ذیل مشاہیر کا انقال ہوا۔' عبد بن حمید - ابوطا ہر بن سرح - الحارث بن مکین - البری مقری - ابو الحاتم بحسانی اور الجافظ"۔

## حواشي

ا۔ یمال استاد سے اشارہ ولی نعمت کی طرف ہے معقصم کو ترک اپنا ولی نعمت سمجھتے تھے اس کی بدولت ترکول کو اقتدار امرا حاصل ہوا تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے علامہ سیوطی مستعین کو معقصم کا فرزند کہتے ہیں اور دو سرے مورخین اس کو معقصم کا بوتا بتاتے ہیں اور یمی صحیح ہے۔ (مترجم)
۲۔ مستعین ۵ رہیج الثانی ۲۲۸ ہے کو تخت نشین ہوا۔

## المتعربالله محمه-

#### ولادت اورنسب-

ال معتز بالله محمد بن المتوكل بن المعتم بن الرشيدكي ولادت ٢٣٢ه ميں ہوئي يہ قبيحہ نامي كنير كے بطن سے پيدا ہوا تھا۔ زبير كتے ہيں كہ اس كا نام ابوعبدالله بن متوكل بن معتم بن بارون رشيد تھا۔ مستعين كے دستبردار ہو جانے كے بعد لوگوں نے اس سے ٢٥٢ه ميں بعيت كى اس وقت اس كى عمر ١٩ سال ہو چكى تھى (بيسويں سال ميں تھا) معتز سے قبل اتنى كم عمرى ميں بى عباس سے اور كوئى شخص تخت نشين نهيں ہوا۔

ب ل سے ور رہ میں استاد سے 'کتے معز کے حدیث شریف میں استاد سے 'کتے معز نمایت خوبصورت جوان تھا علی بن حرب جو معز کے حدیث شریف میں استاد سے 'کتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ حسین اور کوئی امیر نہیں دیکھا۔ معتز باللہ پہلا سلطان ہے جس نے گھوڑوں کو سونے کا زیور پہنایا ورنہ اس سے پہلے کے سلاطین گھوڑوں کو چاندی کا زیور پہنایا کرتے تھے۔

## معتز کے عمد کے اہم واقعات۔

حس سال معتز تحت حکومت پر بینا ای سال اشناس نے انقال کیا ' اشناس واثن کے عمد سے نائب السلطنت تھا ' اس نے ترکے میں پچاس ہزار دینار چھوڑے ' معتز نے یہ تمام رقم بحق حکومت ضبط کرلی اور اس کے بجائے علی بن محمد بن عبداللہ بن طاهر کو نائب السلطنت بنایا اور نیابت کا خلعت اس کو مرحمت کیا ۔ ایک تلوار کے بجائے دو تلواریں باندھیں لیکن یہ نیادہ عرصہ تک نائب السلطنت کے عمدے پر فائز نہیں رہا ۔ ' معتز نے اس کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی ابو احمد کونائب السلطنت کا منصب عطاکیا ' اس کے سرپر سونے کا تاج رکھا اور دو جوامر سے آرامتہ طرے لگوائے ۔ دو تلواریں باندھیں ' کچھ مدت بعد اس کو بھی معزول کر دیا اور واسط بھیج دیا ۔ اب یہ منصب بعنا شرابی کو سونیا اور اس کو بھی تاج شابانہ پہنایا ۔ ایک سال گزرا تھا کہ بعنا شرابی نے معتز کے خلاف بغاوت کر دی ۔ گر اس کو قل کر دیا گیا اور امرائے گئر نے اس کا سرمعتز کی خدمت میں پیش کر دیا ۔

ای سال ماہ رجب میں معتز نے اپنے بھائی مو کد کو و لیعدی سے معزول کر دیا 'اس کے کوڑے لگوائے اور اس کو قید کر دیا جمال وہ کچھ دن بعد مرگیا۔ اس کی موت سے معتز گھرا گیا کہ کسیں مو کد کے قتل کا الزام اس پر عاکد نہ ہو چنانچہ اس نے بہت سے قاضوں کو جمع کر کے گیا کہ کسیں مو کد کے قتل کا الزام اس پر عاکد نہ ہو چنانچہ اس نے بہت سے قاضوں کو جمع کر کے

ان کے سامنے مو کد کے سلطے میں بہت سی شہادتیں پیش کیس اور معاملہ محصدار را گیا۔

## حکومت پر ترکوں کااثر \_

معتر بالله ترک سرداروں سے بہت ڈرتا تھا 'ایک بار ترک سرداروں نے جمع ہو کر معتز سے کماکہ ہمیں کچھ عنایت کیجئے ناکہ اس کے عوض صالح بن وصیف کو قتل کر ڈالیں معتز بالله صالح بن وصيف سے بهت وريا تھا چونكه اس وقت خزانه بالكل خالى تھا اس لئے اس نے اپنی مال سے کچھ دولت طلب کی مگر اس نے انکار کر دیا مجبورا" اس نے ترکول کو مال دینے ے معزوری ظاہر کی اس پر وہ بگڑ گئے اور فورا" معتز کو تخت سے انارنے کی فکر کرنے لگے ، ان ترکول نے اپنے اس ارادے میں صالح بن وصیف اور محمد ابن بغا شرابی کو شریک کر لیا یہ لوگ مسلح ہو کر دارالخلافہ میں گس آئے۔ معتز حرم سرامیں تھا۔ ان ترکوں نے معتز کو باہر طلب کیا لیکن معتز نے کملا بھیجا کہ میں علیل ہوں اور میں نے دوانی ہے کمزور ہوں اس کئے باہر نہیں آسکتا۔ انہوں نے حرم سرامیں کھسکر معتز پر حملہ کر دیا۔ اور اس کی ٹانگ پکڑ کر تھیٹے ہوئے حرم سراسے دربار میں لائے اور خوب زدو کوب کیا اور پھر دھوپ میں کھڑا کر دیا چو نکہ سخت گرمی تھی اس گرمی میں طمانچوں اور گھونسوں سے دھوپ میں بھی مارا اور اس کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ تخت سے وستبروار ہو جائے۔ کچھ لوگ قاضی بن الی الشوارب کو بلا لائے اور ان کی موجودگی میں خلع کرایا اور پھر بغداد سے دار الخلافہ سامرہ لے گئے ۔ یمال سامرہ میں محمد بن واثق موجود تھا' یہاں اس کو معتز ہی نے پہلے بھیجا تھا' یہاں پہنچ کر معتز نے حکومت اس کے سرد کر دی اور خود دستبردار ہو گیا اور اس سے بعیت کرلی۔ تخت سے دستبردار ہوئے ابھی پانچ روز ہی گزرے تھے 'کہ لوگ اس کو عشل کرانے کے لئے جمام میں لے گئے۔عشل کرنے کے بعد اس کو سخت پاس لگی لیکن کسی نے پینے کے لئے پانی نہیں دیا جب وہ حمام سے باہر آیا تو اس کو برف کا پانی پینے کے لئے دیدیا جے پیتے ہی معتز فورا" مرگیا ' پہلا سلطان ہے جس کی موت تشکی کے باعث ہوئی۔ مرگ معتز کا واقعہ ۸ شعبان ۲۵۵ھ میں پیش آیا۔ قبیحہ نے سٹے کی جان لے لی۔

معتر کی موت نے اس کی مال قبیحہ کو بدحواس کر دیا وہ ترکوں کے ڈر سے چھپ گئی پھر رمضان شریف میں صلانح بن وصیف کو بہت سا مال دیا جس کی تفصیل ہے ہے کہ قبیحہ نے صالح بن وصیف کو تین لاکھ دینار نقد اور زمرد کی ایک چائے دانی جس میں بیش قیت زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پیش ہوئے تھے اور ایک دو سری چائے دانی جس میں بوے بوے موتی اور یا قوت جڑے تھے۔ پیش

کیں ان دونوں چائے دانیوں کی قیمت کا تخمینہ دو حرار دینار کے قریب تھا۔ جب ابن وصیف کو اتنا مال قبیحہ نے پیش کیا تو اس نے کہا کہ اس کم بخت عورت نے اپنا بیٹا بچاس ہزار دینار بچاکر قتل کرا دیا حالانکہ اس کے پاس اس قدر مال موجود تھا۔ ابن وصیف نے یہ مال لیکر اس کی جان بخشدی اور اس کو مکہ مکرمہ بھیج دیا جو معتد کی حکومت تک وہیں مقیم رہی 'معتد نے تخت نشین ہوگر اس کو پھر سامرہ بلالیا۔ یہاں ۱۳۱۲ھ میں اس کا انتقال ہوگیا۔

معتز کے زمانے میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا۔

حضرت سری سقطی " - ہارون سعید الاعلی - حضرت داری "صاحب مند - عتی صاحب مساكل العبتيد (ند بب ما كيدكي متندكتاب) اور دوسرے لوگ رحم الله تعالى-

# المهتدي بالله-

نسب اور ولادت -

مہتدی باللہ (خلیفہ الصالح) محمد ابو اسحق بن واثق باللہ بن معظم بن ہارون الرشید ام ولد وردہ کے بطن سے ۱۳۱۰ میں اپنے واوا معظم باللہ کے زمانہ حکومت میں پیدا ہوا۔ بعض نے اس کا نام ابو عبداللہ واثق بن معظم باللہ بتایا ہے۔

تخت نشینی۔

۲۹ رجب المرجب المرجب 200 میں تخت سلطنت پر بیٹا اس سے سب سے اول بعیت کرنے والا معتز تھا۔ جو اس کے حق میں تخت سے دستبردار ہوا تھا' صورت حال بول ہوئی تھی کہ معتز اسکے سامنے بیٹھ گیا تھا پھر ترک سردار قاضی کو لے آئے اور گواہ پیش کر دیئے' انہول نے قاضی کے سامنے باس بات کی گواہی دی کہ معتز حکومت سے عاجز ہے اور قاضی کے دریافت تاضی کے دریافت کرنے پر معتز اس بات کا اقرار کرلیا ممندی نے اس کا عجز شکر اپنا ہاتھ بعیت کے لئے بردھایا اور معتز نے سب سے اول اس سے بعیت کی جس کے بعد ممتدی صدر مجلس میں آکر بیٹھ گیا۔

مهتدی کا سرایا اور کردار-

متدی گندی رنگ کا تھا ' دہلا پتلا اور خوبرو تھا بہت ہی عابد و زاہد اور احکام النی کے اجراء

میں بہت سخت تھا 'ان اوصاف کے ساتھ ساتھ بلاکا ذی قنم تھا۔ ای طرح بہت شجاع تھا لیکن اس کو معتبرو مدد گار میسرنبہ آسکے۔

مهتدي كازېد

خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ مہتدی باللہ تخت سلطنت پر ممکن سے اپنے قتل تک ہمیشہ صائم (روزہ دار) رہا۔ ہاشم بن قاسم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رمضان شریف کے مینے میں مهتدی کے پاس بیٹا تھا میں نے جب رخصت چاہی تو متدی نے کما کھھ دیر اور بیٹھو میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ ہی روزہ افطار کیا۔ افطار کے بعد اس نے ہم کو نماز پڑھائی پھر کھانا طلب کیا۔ بید کی ایک والیا میں کھانا آیا جس میں چند روٹیاں تھیں اور دوسرے برتنول میں "سرکه" زیتون اور نمک رکھا تھا۔ متدی نے بھے سے بھی شریک طعام ہونے کے لئے کما میں کھانے میں شریک ہو گیا اور ول میں بد خیال کیا کہ اور کھانا آتا ہو گا۔ متدی نے میری طرف و کھ کر کما کہ کیا تم روزے سے نہیں تھے۔ میں نے کما کہ میرا روزہ تھا۔ اس پر متدی نے کما تو کیا کل رکھنے کا خیال نہیں ہے ' میں نے کما کہ کیوں نمیں یہ تو رمضان شریف کا ممینہ ہے ضرور رکھوں گا۔ اس پر متدی نے کما تو پھر اچھی طرح کھانا کھاؤ اور یہ خیال نہ کرو کہ کھانا اور آئے گا۔ ہمارے یماں اس کے سوا کچھ اور کھانا نہیں ہے 'میں نے بیر س کر بہت تعجب کیا اور کہا کہ امیر المومنین! خداوند تعالی نے آپ کو تمام نعتیں عطاکر رکھی ہیں 'یہ کیا ہے؟ کما کہ تم یہ تو ٹھیک کہتے ہو گرمیں نے بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزيز ك حالات يرجب غوركيا توسي نے انہيں كم كھانے اور دنيا سے رغبت نہ ركھنے والا الا - (لعنی وہ بہت کم کھاتے تھے اور ہر وقت عبادت میں معروف رہتے تھے) پھر میں نے اپنے خاندان پر نظردو ژائی تو مجھے کوئی بھی ان جیسا نظرنہ آیا تو مجھے سخت غیرت آئی گئی کہ ہم لوگ بی ہائم کملائیں اور بی امیہ جیسے بھی نہ ہول اس لئے میں نے یہ روش اختیار کرلی ہے جس کا تم مشاہد ہکر رہے ہو - ( چاہتا ہوں کہ بنو ہاشم میں بھی ایک عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو-

جعفر عبدالواحد کہتے ہیں کہ مہتدی اور میری کسی معاملہ میں گفتگو ہوئی جب بحث زیادہ برسی تو میں نے کہا کہ امام احمد بن حبل بھی بی فرماتے تھے اور اس مسئلہ میں وہ اپنے آباؤ اجداو کے خلاف عمل کرتے تھے یہ بن کر مہتدی نے کہا کہ اللہ تعالی احمد بن خلفائے سابقہ اس کو تعلیم نہیں کرتے تھے یہ بن کر مہتدی نے کہا کہ اللہ تعالی احمد بن حنبل پر اپنی رحمت نازل فرمائے واللہ اگر میرے لئے یہ جائز ہو آگہ میں اپنی باپ سے قطع تعلق کر لول تو میں اس پر ضرور عمل کرتا پھر مجھ سے کہا کہ اے جعفر! تم بھیشہ حق باب ہی مجھ سے کیا کرد کہ جو شخص مجھ سے حق بات کہتا ہے وہ میری نظروں میں بہت قابل قدر بات ہی مجھ سے کیا کرد کہ جو شخص مجھ سے حق بات کہتا ہے وہ میری نظروں میں بہت قابل قدر

ہوتا ہے

نفطویہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض ہاشموں نے بیان کیا کہ ہم نے متدی باللہ کے پاس ایک جامہ وانی دیکھی تھی جس میں ایک کرمہ صوف کا ایک چاور اور دو ایک کپڑے رہے تھے ' متدی رات کے وقت انہی کپڑوں کو بین کر نماز پڑھا کر نا تھا۔

مہتدی نے تمام لوگوں کو ابو ولعب سے روک دیا تھا 'گانا بجانا حرام قرار دے دیا تھا اور عالموں کو سخت تاکید تھی کہ رعیت پر ظلم نہ کریں ' دیوان کے معاملات میں مہتدی بہت سخت تھا خود وہاں اجلاس کیا کرتا تھا۔ محرروں اور محاسبوں کو اپنے سامنے بٹھا تا تھا اور روزان سے حساب کتاب لیتا تھا۔ دو شنبہ اور سبخشنبہ کو تعطیل کرتا تھا۔ (نافرمان) رؤساکی ایک جماعت کے بر سر عام درے لگوائے تھے اور جعفر بن محمود کو بغداد بھیج دیا تھا لیکن جب اس کو خبر ملی کہ وہ رافضی ہے تو اس سے بھی سخت نفرت کرنے لگا۔

## مہتدی کے دور کی شورشیں۔

موی بن بغا 'رے سے ایک فوج لیکر سرمن رائے میں صالح بن وصیف کے قل کے پہنچا ناکہ معتر کے خون کا بدلہ لے اور اس کی ماں قبیحہ کے جو اموال ضبط کر لئے ہیں ان کو واگذاشت کرائے ۔ جب عوام الناس کو موی بن بغا کے خروج کا علم ہوا تو لوگوں نے ابن وصیف پر یہ آوازہ کساکہ "اے فرعون تیرے لئے موی بن بغا نے سرمن رائے پہنچ کر مہتدی سے بار یابی چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا ۔ مہتدی اس وقت دارالعدل میں بیٹیا ہوا تھا موی بغا نے اس پر یکبارگی مملہ کر دیا اور اس کی فوج نے مہتدی کو پکڑ کر ایک لاغر گدھے پر سواد کر کے دار ناجود روانہ کر دیا ۔ قصر شاہی کو لوٹ لیا ۔ مهتدی نے موی ابن بغا سے کہا کہ اے موی اللہ تعلیٰ کا خوف کر تیری نیت کیا ہے؟ موسی نے کہا خدا کی قسم میری نیت بخیر ہے 'آپ ہم سے عمد تعلیٰ کا خوف کر تیری نیت کیا ہے؟ موسی نے کہا خدا کی قسم میری نیت بخیر ہے 'آپ ہم سے عمد نے اپنے تمام لشکر کے ساتھ مهتدی سے تجبید بعیت کر لی ۔ پھر موسی نے صالح بن وصیف کو طلب کیا ناکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ۔ مگر صالح کسیں روبو ش ہو گیا اور درپردہ مهتدی نے سلح کی کوششیں شروع کر دیں ۔ اس صورت میں لوگوں کو یہ کئے کا موقع مل گیا کہ مهتدی کو معلوم ہے کہ صالح کماں ہے یہ بیات یہاں تک بوھی کہ عوام مهتدی سے خلح بعیت کے لئے تیار معلوم ہے کہ صالح کماں ہے یہ بیات یہاں تک بوھی کہ عوام مهتدی سے خلح بعیت کے لئے تیار مولی کو بیا دور اس سلساہ میں آپس میں مشورے ہونے گئے ۔ یہ رنگ د کھی کر مهتدی کر سے تکوار مولی کو ایوں کو بیا دور اس سلساہ میں آپس میں مشورے ہونے گئے ۔ یہ رنگ د کھی کر مهتدی کر سے تکوار گاکر ان برخواہوں کے سامنے پہنچا اور کہنے لگا!

" مجھے تمارے منصوبہ کاعلم ہو گیا ہے 'تم مجھے متعین اور معتز نہ سمجھنا (کہ آسانی سے دونوں کو تم نے موت کے گھاٹ آثار دیا) فداکی قتم میں اس وقت غضبناک ہو کر نکلا ہوں اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کر وصیتیں بھی کر آیا ہوں ۔ یہ میری تلوار دیکھ رہے ہو جب تک اس کا قضہ میرے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک تم کو یہ تیخ کرتا رہوں گا۔ آخر تقوی 'حیا اور دین بھی تو کوئی چیز ہے ۔ فلفاء کے ساتھ دشنی اور خداوند تعالی کے فلاف 'جرات کیوں کر رہے ہو ۔ یقین کرو جھے صالح کا کوئی علم نہیں کہ وہ کمال رویوش ہے "۔

اس تقریر سے لوگ مظمن ہو کرواپس چلے گئے اور ان کے شکوک ختم ہو گئے ۔ موی بن بغانے منادی کرا دی کہ جو کوئی شخص صالح کو حاضر کرے گا اس کو دس ہزار دینار انعام میں دیئے جائیں گے لیکن سخت تلاش اور جدو جمد کے باوجود اس کا کہیں پت نہیں چلا 'اتفاقا" موسم گرما میں کھ ساہی تمازت آفاب کے بیخ کے لئے ایک مکان میں جبکا دروازہ کھلا ہوا تھا چلے گئے دیکھا تو صالح سو رہا ہے ۔ ساہوں نے اس کو فورا" بھیان لیا۔ اس وقت صالح بالکل تھا تھا ساہیوں نے فورا" موی کو خبردی اس نے کچھ فوجی بھیج کر اس کو قتل کرا دیا۔ اور اس کا سر کٹوا کر سارے شر میں اس کی تشمیر کرائی ۔ مہتدی کو صالح کے قتل سے بہت رنج ہوالیکن اپنی آرزودگی کسی پر ظاہر سیں ہونے دی اور جب کچھ مدت بعد موی سردار باکیال کے ساتھ قریب سن کی طرف امیر ماور کی تلاش میں روانہ ہوا تو متدی نے امیر باکیال کو لکھا کہ موسی کو قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ترکوں کے سردار مفلے کو بھی قتل کر دیا جائے 'اگر قتل کرنا ممکن نہ ہو تو دونوں کو قید کر لیا جائے ' باکیال نے متدی کا یہ خط موی کے سامنے رکھ دیا موسی اپنے قبل کا حکم نامہ دیکھتے ہی آپ سے باہر ہو گیا اور مهتدی کے قتل کا ارادہ کر کے ای مقام سے پلٹ پڑا ' اور مهتدی پر اپنے الشكر كے ساتھ ٹوٹ برا - موى بن بغاكى ترك افواج كامقابلہ مبتدى كى طرف سے اہل مغرب اہل فرغانہ اور اسوسنیہ کی افواج نے کیا اور مهتدی کی فوجوں نے ایک دن میں چار ہزار ترکوں کو قل کر ڈالا لیکن لڑائی طول کھینچی چلی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ متدی کے لشکر نے شکست اٹھائی مہتدی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو عجیب طرح سے مارا گیا لینی اس کے خصیمے دہا کر مار

مہتدی کی ہلاکت کا واقعہ رجب المرجب ۲۵۱ھ میں پیش آیا ۔۔ مہتدی تخت سلطنت پر اا ماہ پندرہ دن تک مشمکن رہا۔ ان دنول جب ترک فوجیں مہتدی سے نبرد آزما تھیں تو عوام نے بت سے رقعے اور پرچ لکھ کر مجدول میں ڈال دیتے تھے جن پر تحریر تھا کہ "اے مسلمانو! اپنے عادل اور عمبر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ کی فتح و نصرت کی دعا کرو ( اللہ اس کو دشمن پر فتح عطا

فرمائ)-

## المعتدعلى الله

#### ولادت اور نسب

المعتد على الله ابو العباس (بقول بعض ابو جعفر) احمد بن متوكل بن معتصم بن رشيد (بارون الرشيد) ايك روى ام ولد فتيان كے بطن سے ٢٢٩ھ ميں پيدا ہوا۔

جب مہتدی باللہ کا قتل ہوا تو معہد جو سق کی جیل میں قید تھا۔ مہتدی کے قتل کے بعد لوگوں نے اس کو جیل خانے سے نکال لیا اور اس کے ہاتھ پر بعیت کرلی 'اس نے اپنے بھائی موفق باللہ کو ممالک شرقیہ کا عامل مقرر کر دیا اور اپنے بیٹے جعفر کو اپنا و لیعمد نامزد کر کے ممالک عربیہ اور مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ معہد نے اس کو مفوض باللہ کا لقب عطاکیا۔ ان امور سے فارغ ہو کر معہد خود لهو ولعب میں منهمک ہوگیا۔ رعیت کے امور سے بالکل غافل ہوگیا ہے رنگ دیکھ کر لوگ اس سے بدخل ہو گئا۔ (رعیت موفق کی جانب ان کا رتجان بردھ گیا۔ (رعیت موفق کو لیند کرنے گئی)۔

### حبشیوں کی یلغار

معتد کے عہد سلطنت میں زنگیوں نے بھرہ اور اس کے نواحی علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی اور قرب و جوار کے تمام شہوں کو جاہ و برباد کر کے ان میں آگ لگا دی ہر طرف قتل و غارت کر کے جاتی مچا دی 'کئی بار جشیوں اور معتد کے لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ اکثر لشکر کی قیادت اس کے بھائی موفق نے کی اور داو شجاعت دی 'کچھ دنوں بعد ہی عراق میں آیک وبا چیل گئی جس کی جاہ کاریاں جشیوں کی جنگ سے کچھ کم نہیں تھیں۔ بے شار مخلوق اس وبا میں کام آئی اس کے بعد روم کے نشیبی اضلاع میں خوب زلزلے آئے اور بہت سے لوگ ان زلزلوں میں جان گنوا بیٹھے اوھر تو وبال جان جاہ کا ریاں تھیں اور ادھر زنگیوں سے جنگ جاری تھی ۔ اس جنگ بان شمال کا ریاں تھیں اور ادھر زنگیوں سے جنگ جاری تھی ۔ اس جنگ کی لعنت اس پر ہو) اس جنگ میں مارا گیا۔ اصل میں یہ نبوت کا مدعی تھا ہے کہا کر تا تھا کہ میں عالم کی لعنت اس پر ہو) اس جنگ میں مارا گیا۔ اصل میں یہ نبوت کا مدعی تھا ہے کہا کر تا تھا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ صولی نہتے ہیں کہ آیک لاکھ بچاس ہزار مسلمان اس کے ہاتھ سے مارے گئے ۔ اس خیص عالم نے بھرہ میں صرف آیک دن میں تمیں ہزار مسلمان کو قتل کیا تھا۔ یہ اپنے منبر پر کھڑے ہو کر

برملا حضرت عثمان 'حضرت معاویہ حضرت کی و حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنهم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کو سب و شم کر تا تھا 'علوی خواتین کو دو دو تین تین درہم میں نیلام کر کے ان کی اہانت کر تا تھا 'ایک ایک ذکی کے پاس دس دس علوی عورتیں بطور کینزوں کے تھیں چنانچہ جس وقت یہ مرد ود قتل ہوا اس کا سمر نیزے پر چڑھا کر بغداد میں تشمیر کرائی گئی 'اس کے قتل سے لوگوں میں خوشی کی المر دور گئی 'بری خوشیاں منائی گئیں ۔ شہر میں محرابیں بنائی گئیں وہ موفق کو دعائیں دیتے تھے 'شعراء نے موفق کی تعریف میں قصیدے کے 'لوگ جمال جمال سے گرفتار ہو کر آئے تھے ان کو ان کے وطنوں میں لوٹا دیا گیا ۔ جسے واسط 'رام ہر مزوغیرہ ان شروں کے قیدیوں کی کشرت تھی۔

عظيم قحط سالي

۱۵۰ میں جماز و عراق اور بلخ میں زبردست قحط رونما ہوا ایک بوری گیہوں کی قیت ۱۵۰ دینار تک پہنچ گئی 'ای سال رومیوں نے شہر لولو پر قبضہ کر لیا۔

۱۳۱ه میں معتمد نے اپنے فرزند جعفر مفوض الی اللہ کو و لیعبد اول مقرر کر دیا اور اس کو شام 'جزیرہ اور آر مینیہ کا حاکم مقرر کر دیا اور اپنے بھائی موفق باللہ (طلح) کو و لیعبد دوم بناکر ممالک عرب ' بغداد ' تجاز ' یمن ' فارس ' اصبهان (اصفهان) ' رے ' خراسان ' طبرستان ' بجستان اور سندھ کا حاکم مقرر کر دیا ۔ (یہ تمام ممالک ممالک شرقیہ کہلاتے تھے ) اس کے ساتھ ہی اس کو دو پرچم ایک سفید اور ایک سیاہ عنایت کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ مفوض الی اللہ جعفر کی عدم موجودگی میں موفق باللہ کی رائے پر عملدر آمد کیا جائے پھریہ فرمان قاضی القضاۃ ابن بی شوارب کی تقدیق و شادت کے بعد در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔

۱۲۲۱ھ میں رومی فوجوں نے دیار بکر پر قبضہ کر لیا اور اہل جزیرہ اور اہل موصل نے خوف سے ان شہوں کو خالی کر دیا ۔ اس سال اعراب (بدوؤں) نے خانہ کعبہ کے (قیمتی زریں) پردول کو لوٹ لیا۔

اور الله تعالی نے میراللہ الحجابی ۔(۲) خراسان 'کرمان اور بحستان پر قابض ہو گیا اور اس کے بعد عراق پر قبضہ کرنے کی فکر کرنے لگا۔ اس نے سکوں پر ایک جانب اپنا نام اور دو سری طرف معتد کا نام مسکوک کرایا لیکن اس کے غلام نے اس کو اس سال کے آخر میں ٹھکانے لگا دیا ۔ اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس کے عظیم شرسے بچالیا۔ موفق باللہ ۱۲۹۲ھ میں چو ککہ معتد پر خروج کیا تھا اس لئے معتد کا دل اس کی طرف سے موفق باللہ ۱۲۹۲ھ میں چو ککہ معتد پر خروج کیا تھا اس لئے معتد کا دل اس کی طرف سے

صاف نه تھا اور ہر لحطہ و ہر لمحہ بیہ بر گمانی بردھتی ہی چلی گئی اور نوبت یمال تک پینچی کہ ۲۹۹ھ میں معتد نے نائب السلطنت مصر احمد ابن طولون سے دربردہ کچھ مراسلت کی اور دونوں اس امرير منفق ہو گئے جس کے نتیجہ میں ابن طولون اشکر عظیم لیکر دمشق کی طرف روانہ ہوا اور ادھرے معتمد بھی بغیر کسی برے ارادے کے دمشق پنچنے کے لئے روانہ ہو گیا جب ابن طولون اور معمد کے لشکروں کی روائلی کی خبر موفق کو ملی تو اس نے اپنے ایک خاص امیر اسحاق بن کنداج کو لکھا کہ تم كى تركيب سے معتمد كو سامرہ واپس كر دو اور ابن طولون سے نہ ملنے دو ' يہ حكم نامه ملتے ہى اسحاق بن كنداج نصيبين سے معمد كى طرف چل برا اور موصل و حديثه كے ورميان ان دونوں کی ملاقات ہوئی ۔ اسحاق نے ناصحانہ انداز میں کما کہ اے امیر المومنین آپ نے ایسے وقت میں اینے متعقر اور دارالخلافہ کو چھوڑ دیا ہے جب کہ آپ کا بھائی (موفق) آپ کا دسمن ہو رھا ہے اگر آپ کے دسمن کو اس کی خبر ہو گئی تو یقیناً" وہ آپ کے موروثی ملک پر قابض ہو جائے گا اور پھر آپ سے اس کا کھ تدارک نہیں ہو سکے گا۔ ادھر اسحاق بن کنداج نے اپنے کھ آدی وریروہ اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کیلئے مقرر کر دیے ' اوھر معتد سے کملا بھیجا کہ آپ کا یمال قیام کرنا مناسب نہیں ہے آپ فورا" دارالحکومت کو بلٹ جائیں ۔ معتد نے پام یا کر اسحاق ے کماکہ تم اس بات پر حلف اٹھاؤ کہ نہ مجھ پر مختی کرو گے اور نہ مجھے موفق کے حوالے کرو گے - ابن كنداج نے علف اٹھاليا كه ميرے ہاتھ سے آپ كو ايزا نسيں پنچے گى چنانچہ طف اٹھواكر معتد سامرہ کی جانب ملی بڑا اور ساتھ ہی ساتھ اسحاق بن کنداج بھی۔

## اسحاق بن كنداج كي غداري-

معمد سامرہ کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں صاعد بن مخلد ۔ (۲) سے ملاقات ہوئی 'اسحاق بن کنداج نے معمد کو اس کے سپرو کر دیا اور خود اس معاملہ سے الگ ہو گیا۔ صاعد بن مخلد نے معمد کو دارالحکومت جانے سے روک دیا اور احمد بن خبیب کے گھر میں اس کو آثار دیا اور پانچ سو سوار معمد کی گرانی پر مقرر کر دیئے تاکہ وہ یمال سے دارالحکومت (سامرہ) نہ نکل جائے جب یہ خبر موفق کو پینچی کہ اسحاق بن کنداج نے عظیم الثان کام کیا ہے تو اسحاق کو خلعت اور جاگیر عطا فرمائی اور اس کو ذوالمتدین اور صاعد کو ذوالوزار تین کے خطابات سے نوازا۔ صاعد برابر معمد کے ساتھ ساتھ رہا اور معمد بالکل اس کے قبضہ میں تھا اور معمد کے پاس کوئی اختیار و اقتدار نہیں تھا۔ معمد نے اپی اس کوئی اختیار و اقتدار نہیں تھا۔ معمد نے اپی اس لے بی پر چند شعر بھی کے تھے (جس میں اپنی جبوری کا اظمار بردے درد آگیز طریقے پر کیا ہے )۔ یہ پہلا عبای سلطان ہے جو اس طرح مجبور و مقہور ہوا اور اس کی اس طرح محبور و مقہور ہوا اور اس کی اس طرح محبور و مقہور ہوا اور اس کی اس طرح

#### مرانی کی گئی ۔(۲)۔

## ابن طولون اور معتمد کی حمایت

یمال سے معتمد کو واسط کی طرف لے جایا گیا جب کہ ان تمام حالات کا علم ابن طولون کو ہوا تو اس نے تمام قاضیوں اور اعیان سلطنت کو جمع کیا اور ان سے کما کہ موفق نے چونکہ امیر المومین (معتد) کو قید کر رکھا ہے الذا اب موفق کو ولیعدی سے معزول کر دینا چاہے 'چنانچہ تمام عاضرین نے موفق کی معزول کا فتوی دیریا سوائے قاضی بکار بن قتیبہ کے 'ان کی دلیل بد تھی کہ تم نے اول میرے سامنے معتد کا فرمان و لیعدی روها ہے جب کے ذریعہ سے موفق و لیعد بنا ہے اب اس کی معزولی کے لئے بھی ضروری ہے کہ معتمد ہی کی جانب سے معزولی کا بھی فرمان جاری ہو ۔ جب تک معتد کی طرف سے معزولی کا فرمان تم پیش نہیں کرو گے میں موفق کی خلع کا فتوی نمیں وے سکتا۔ اس کے جواب میں ابن طولون نے کما کہ معتمد اس وقت موفق کی قید میں ہے الی صورت میں وہ اس کے خلاف کس ارح حکم دے سکتا ہے۔ قاضی بکارنے کما کہ پھر میں بھی الی صورت میں کوئی تھم نہیں دے سکتا 'ابن طولون نے بگر کر کماکہ چونکہ تم وینا میں ایک بے مثال قاضی کی حیثیت سے مشہور ہو گئے ہو اس لئے تمہارے اندر غرور پیدا ہو گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بردھایے نے تمہاری عقل مار دی ہے ۔ اور تم سٹھیا گئے ہو 'اس کے بعد ابن طولون نے قاضی بکار کو گرفتار کر لیا اور مجس میں ڈال دیا 'اور اب تک جو کچھ عطیات ان کو دیئے گئے تھے سب ضبط کر لئے سے عطیات تقریبا" وس ہزار دینار مالیت کے تھے ' اوھر قاضی بکار بھی ان عطیات کو کام میں نہیں لائے تھے ان پر اپنی مہریں لگا کر رکھ چھوڑا تھا۔ ان کے واپس لینے میں ابن طولون کو کیچھ زحمت نہ اٹھانی بڑی ۔ موفق کو جب قاضی بکار کے ساتھ اس برناؤ اور اپنے خلاف اس کی سازشوں کا علم ہوا تو اس نے اپنے زیر افترار ممالک میں تھم دے دیا کہ ابن طولون یر بر سر منبرلعنت بھیجی جائے۔

## معتمد کی سامرہ میں واپسی

معتد سامرہ واپس آگیا اور بغداد پہنچ گیا 'مجمد بن طاہر اس وقت ایک لشکر کے قائد کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا اس وقت ایا معلوم ہو تا تھا کہ معتد بالکل آزاد ہے ۔ اس سال ابن طولون کا انتقال ہو گیا اور موفق نے اس کی جگہ اپنے فرزند ابو العباس کو حاکم مصر مقرر کر دیا اور اس کو ایک لشکر جرار کے ساتھ وہاں بھیج دیا ۔ یمال خمارویہ ابن احمد بن طولون اپنے باپ کا

منصب اور جاگیریں سنھال چکا تھا ' بتیجہ یہ ہوا کہ ابو العباس ابن موفق اور خمارویہ کے مابین ایک زبردست جنگ چھڑ گئی ' ایسی زبردست لڑائی ہوئی کہ زبین خون سے رنگین ہو گئی ۔ آخر کار مصربوں کو فتح ہوئی اور ابو العباس کو شکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا۔

### بغداد میں سلاب کی تباہ کاریاں

ای سال نہر عیسیٰ شبق (نہر دجلہ) کا بند ٹوٹ گیا اور بغداد کی بہتی کرخ میں پانی بھر گیا جس کی وجہ سے ساتھ ہزار مکانات مہندم ہو گئے ۔ ای سال طرطوس پر رومیوں نے حملہ کر دیا گر کامیابی مسلمانوں کو ہوئی اور بیشار مال غنمیت ہاتھ آیا یہ فتح معتمد و موفق کے عمد کی بیمثال فتح سمجھی جاتی ہے ۔ اس سال عبداللہ بن عبید نے مهدویت کا دعوی کیا! (عبید خلفائے مصر بنی عبید اور یمن کے رافنیوں کا مورث اعلی ہے ) اپنے عقیدے کی اشاعت و تبلغ کرتا رہا ۔ ۲۷۸ھ میں اس نے جمد کی قبیلہ کنانہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کی اقترا قبول کر لی اور یہ لوگ اس کے ساتھ مصر کے یہ اور قبیلہ بھی اس کا پیرو ہو گیا اور اس کے ساتھ دیار مغرب تک وہ لوگ آگئے اس طرح اس سال سے مہدی کو ترقی ہونا شروع ہوئی ۔

#### ا ۲۷ھ کے عجیب واقعات

صولی کہتے ھیں کہ اے اھ میں ہارون بن ابراہیم الهاشی نے بغداد میں اتنا اثر پیدا کر لیا کہ اپنے نام کا سکہ مسکوک کرنے کا حکم دیا اور چند دنوں تک بیہ سکہ چلتا بھی رہا گربعد میں موقوف ہو گیا۔ گیا۔ ۱۷۸ھ میں دریائے نیل کا پانی اتنا سوکھ گیا کہ کہیں تری کا نام نشان بھی باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے زبردست قحط پڑگیا۔

اس سال موفق بالله كا انقبل مو كيا المجس سے معتمد كو آرام اور چين كا سانس لينا نصيب اوا۔

#### قرامطه كاظهور

اس سال فرقہ قرامد کوفہ میں ظاہر ہوا ٢٠ يہ طحدوں کی ايک جماعت ہے (يه فرقه باطنيه کی ايک شاخ ہے) ان بربختوں نے عسل جنابت کو غير ضروری ٹھرايا ۔ شراب کو جائز قرار ديا۔ اور اپنی اذانوں میں ان الفاظ کا اضافہ کيا ۔ ان محمد بن الحنفی، رسول الله (معاذ الله ان بربختوں نے ہر سال میں صرف دو دن کے روزے فرض قرار دیۓ يعنی يوم النير وزاور يوم بربختوں نے ہر سال میں صرف دو دن کے روزے فرض قرار ديۓ يعنی يوم النير وزاور يوم

مرجان کے روزے 'بیت المقدس کو حرم قرار دے کر اس کا مج کیا اور اس کو اپنا قبلہ بنایا ۔' فرائض اسلامیہ میں بہت کچھ کم و بیش کیا ۔ اور اپنی ان خرافات کوعالم و جاتل سب کے سامنے پیش کیا ان عقائد سے انکار کرنے والوں کو سخت تکالیف پہنچائیں۔

### حكومت كأمزيد انحطاط

9 کاھ میں معتمد کی حکومت کو مزید ضعف اس وجہ سے پنچا کہ ابوالعباس بن موفق کو موفق کی فوج کے اس کا جانشین مقرر کر دیا اور موفق اور معتمد کی تمام فوج پر اس کا اثر و اقتدار قائم تھا جب معتمد نے یہ دیکھا کہ فوج نے ابو العباس کو و لیعمد بنا دیا ہے تو معتمد نے بھی ایک مجلن عام منعقد کی اور اس مجلس میں اپنے بیٹے (جعفر مفوض الی اللہ) کی و لیعمدی سے معزول کر کے ابوالعباس ۔ (معتضد باللہ بن موفق) کو خود ہی و لیعمد نامزد کر دیا ۔ لوگوں سے اس کی و لیعمد نامزد کر دیا ۔ لوگوں سے اس کی و لیعمدی پر بعیت کی اور معتضد لقب تجویز کیا۔

## فلفه اور مناظروں کی کتابوں پر پابندی

ای سال معتصد نے احکام جاری کئے کہ آئندہ سے کوئی بخومی یا داستان گورا ستوں اور سٹرکوں پر نہیں بیٹھے گا۔ کتب فروشوں سے حلف اٹھوایا کہ وہ فلفہ یا مناظرے کی کتب فروخت نہیں کریں گے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی معتمد کا اچانک شب دو شبنہ ۱۲رجب المرجب ۱۷۵ھ انتقال ہو گیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو زہر دے دیا گیا 'بعض کہتے ہیں دات میں اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ معتمد نے ۱۲ سال حکومت کی۔ چونکہ اس کے عمد میں ہر معالمہ پر موفق چھایا رہا اور معتمد اس سامنے بے بس ہی رہا اس لئے اس کی زندگی کچھ نام علیہ فضلا اور مشاہیر نے انتقال کیا۔

حضرت امام بخاری رحمته الله علیه 'حضرت امام مسلم" عضرت ابوداور حضرت ترفدی" - حضرت ابن ماجه " - (رحمهم الله تعالی علیهم) - ربیج الخیری" - ربیج المرادی - مزنی" - یونس بن عبدالاعلی - زبیرین بکار - ابو الفضل الریاشی محمد بن یحصی ذیلی - حجاج بن شاعر العجلی الحافظ - قاضی القضاة ابن ابی شوارب" - السوسی المقری - عمر بن شیه ابو ذرعة الرازی - محد بن عبدالله الحکم - قاضی بکار" داود النظاهری - ابن دارة - مقی بن مخلد - ابن قیبه اور ابو حاتم الرازی وغیر جم-

عبداللہ المعتز نے معتد کی تعریف میں کچھ اشعار کے تھے جن میں سوائے مبالغہ کے اور کچھ نمیں ہے (مترجم نے اس لئے ان اشعار کو نظر انداز کر دیا ہے) صولی کہتے ہیں کہ ایک کاتب معتد کا صرف اس کام کے لئے مخصوص تھا جو اس کے اشعار سونے کے پانی سے کھا کرتا تھا۔ ابو سعید بن سعید نیٹا پوری نے بھی معتد کا مرشیہ لکھا تھا۔

## حواشي

ا۔ یہ جنگ ۲۵۲ھ سے شروع ہوئی تھی۔

۲۔ یہ نجستان کا باشدہ تھا اور یہ طاہر کے متوسلین میں سے تھا' خراسان کی حکومت حاصل کرکے اپنا اقتدار بردھایا اور آخر کار عباسیوں کے ملک بھی چھین گئے۔ لیکن اس نے صفاریوں کا اقتدار ختم کر دیا۔

سے یہ موفق باللہ کا کاتب تھا۔

۵۔ علامہ سیوطی نے یہ نہیں فرمایا کہ انقال کمال ہوا۔ عالانکہ معمد کے عالات میں یہ اہم شخصیت ہے موفق نے مصر میں وفات پائی ۱۷۲ھ سے ۲۷س کے واقعات بہت اہم ہیں۔
۲۔ یمال بھی داعی کا نام نہیں لکھا گیا۔ کوفہ میں ظہور کرنے والے فرقہ قرامد کا پہلا داعی خدان قرمط تھا کوفہ کے مقام نہرین میں ظاہر ہوا (مش)

### المعتضد بالله احمد

#### نسب ولادت

المعتضد بالله احمد ابو العباس ابن وليعهد موفق بالله طلحه بن متوكل بن معتصم بن بارون الرشيد المعتضد ذيقعده ٢٣٢ ه ميں پيدا ہوا 'صولی کہتے ہيں که بير ماہ ربيع الول ٢٣٢ه ميں ام ولد صواب نامی کے بطن سے پيدا ہوا۔ بعض اس کی ماں کا نام حرز بتاتے ہيں اور بعض نے ضرار بتایا ہے۔

یہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ معتضد کے چچا معتبد نے اس کو اپنی زندگی میں و لیعہد نامزو کر دیا تھا اور اس پر بعیت لے کی تھی ۔ معتضد اپنے چچا متعمد کے مرنے کے بعد رجب ۲۷۹ھ میں تخت نشیں ہوا اور لوگوں نے اس سے بعیت کی ۔

### معتضد کی سیرت و صورت

خاندان بنی عباس میں معتفد بہت خوبصورت بردا جوانمرد ' رعب و داب والا ' صاحب جروت ' دی فهم ' مدبر اور سخت گیر سلطان گزرا ہے ' اس کی شجاعت کا بید عالم تھا کہ تناشیر پر حملہ کر دیا تھا ۔ جب اس کو کسی پر غصہ آ جاتا تھا تو پھر معاف نہیں کرتا تھا ' اکثر مجرموں کو زندہ زمین میں گڑوا دیتا تھا ۔ معتفد عظیم سیاست دان تھا ۔

عبداللہ بن حمدون کہتے ھیں کہ ایک بار معتقد شکار کو گیا ہیں بھی اس کے ساتھ تھا،
جب ہم کاربوں کی پالیز کے پاس سے گزرے تو رکھوالے نے فریادیوں کے طور پر آواذ دی ۔
معتقد رک گیا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے اس نے کما کہ آپ کے تین غلام
میری پالیز میں آئے اور اس کا ناس لگا دیا ۔ معتقد نے ان غلاموں کو طلب کر لیا ۔ اگلے روز
اس کھیت کے کنارے ان تینوں غلاموں کی لاشیں لئکی ہوئی تھیں ۔ا۔ ایک عرصہ کے بعد
معتقد نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ لوگ مجھ سے پوری طرح خوش کیوں نہیں
معتقد نے میں نے کہا کہ تم محف اس لئے کہ آپ خوزری کو پند کرتے ہیں (ادنی ادنی جرم پر قتل
مرا دیتے ہیں)۔ یہ شکر معتقد نے کہا کہ خدا کی قتم میں کی کی جان بلاوجہ نہیں لیتا ۔ (جس
روز سے میں تخت نشین ہوا ہوں آج تک میں نے بلا سبب کی کا خون نہیں بمایا ہے ) اس

نہیں بہایا گیا) معتضد نے کہا کہ وہ مجھے الحاد کی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا ان تین غلاموں کو کیوں قتل کرا دیا جو ایک پالیز میں گھس گئے تھے۔ معتضد نے کہا کہ کہ خدا کی فتم میں نے ان کو قتل نہیں کریا بلکہ میں نے تین ڈاکوؤں کو قتل کرایا تھا وہ تینوں چور بھی تھے اور قاتل بھی' ان کا قتل تحقیقات کے بعد کرایا گیا ہے۔

## معتضد زانی یا لوطی نهیس تھا

قاضی اسلیل کتے ہیں کہ ایک روز ہیں معتضد کے پاس گیا" اس وقت اس کے پیچے چند نہایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑے تھے ہیں نے ان کی طرف و کھے کر خاموثی اختیار کر لی ۔ جب میں چلنے لگا تو معتضد نے جھے سے کہا ' قاضی اسلیل! بر گمانی نہ کرنا واللہ آج تک میں نے حرام پر اپنا انداز نہیں کھولا ایک موقع پر میں معتضد کے پاس گیا تو معتضد نے جھے ایک کتاب دی اس کتاب میں کسی شخص نے علماء کی لغزشوں کو جمع کیا تھا ۔ کہ کس طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا گیا تھا ۔ کہ کس طرح حلال کو معتضد نے کہا کہ اس کا مولف زندیق ہے ۔ معتضد نے کہا کہ ذندیق ہے ' جس معتضد نے کہا کہ ذندیق ہے ' جس نے کہا کہ کاذب نہیں بلکہ ذندیق ہے ' جس نے ختا کو مباح نہیں سمجھا کیا اس نے متع کو مباح نہیں کہا اور جس نے متع کو مباح سمجھا کیا اس نے غتا کو مباح نہیں سمجھا اور کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جس سے لغزش نہ ہوئی ہو اور خسے عالموں کی لغزشوں کو خلا ش کیا اور ان کو شؤلا اس کا دین گیا ۔ یہ من کر معتضد نے وہ جسے عالموں کی لغزشوں کو خلا ش کیا اور ان کو شؤلا اس کا دین گیا ۔ یہ من کر معتضد نے وہ کتاب جلا ڈالنے کا تھم دے دیا ۔

### معتضد کی بصیرت

معتصد بہت ہی ہوشمند' تیز فنم اور صاحب ہیت محض تھا۔ ہر ایک کام بردی دانائی سے کرتا تھا ' اس نے جشنی لڑائیاں لڑیں ان میں وہ کامیاب ہوا۔ ملکی معاملات اور ان کی گھیوں کو بردی اسلوبی سے سلحتا تھا اور ہر معالمہ کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے بردے زور شور سے حکومت کی اور سلطنت و حکمرانی کا خوب لطف اٹھایا۔ لوگوں پر اس کی ہیبت اس طرح طاری تھی کہ اسکے عمد میں کسی کو فتنہ پردازی کی جرات نہ ہو سکی بلکہ تمام فتنے دب گئے تھے اس لئے ملک میں امن قائم ہو گیا تھا۔ رعیت بردے آرام سے تھی اس کا دور رعیت کے لئے نمایت امن وامان اور سکون کا دور تھا۔ اس نے لگان میں کمی کر دی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف کو عام کر دیا تھا ' رعیت سے ظلم و ستم کو ختم کرا دیا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ و انصاف کو عام کر دیا تھا ' رعیت سے ظلم و ستم کو ختم کرا دیا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ

رعیت پر ظلم کر سکے ۔ عباسیہ حکومت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں لیکن اس نے اپنی بصیرت اور ہوشمندی سے اس ممارت کو گرنے سے بچا لیا ان اوصاف کے باعث اس کا نام سفاح ثانی مشہور ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عباسیہ حکومت کی بنیادیں تو المتوکل کے قتل ہی کے وقت سے ہل گئی تھیں لیکن معتضد نے ان کو استوار کر دیا اور وہ اندیشہ جاتا رہا: ابن روی نے معتضد کی تعریف میں لکھا ہے۔

هنیا بنی العباس ان اما مکم اما م الهدی والباس والجود احمد۔
اے بی عباس! تم کو مبارک ہو کہ تمارا بادشاہ امام الهدی صاحب جو دو سخا احمد ہے۔
کما با بی العباس انشئی ملکم کنا با بی العباس ایضا " یجدد '
جس طرح ابو العباس سے تماری بادشاہت کا آغاز ہوا ای طرح ابو العباس احمد سے اسکی تجدید ہوگئی۔

ا ما م يظل الا مس يعمل نحوه تلهف ملهوف ويشتاقة الغد - معتز نع بهي اي فتم ك خيالات كا اظهار چنر اشعار مين كيا تھا -

#### معتضد کے کارنامے

اس نے تخت سلطنت پر متمکن ہوتے ہی کتب فروشوں کو فلسفیانہ اور اسی قتم کی دو سری کتابوں کے فروخت کرنے سے منع کر دیا تھا اسی طرح اس نے داستان گوبوں اور نجومیوں کو راستوں اور گزر گاہوں پر بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ عیدالاضح کی نماز پڑھائی اس میں بہلی رکعت میں چھ تکبیر کہیں ۔۲ اور دو سری میں صرف ایک اور اس نے خود خطبہ نہیں پڑھا

۱۸۰ھ میں قیرون سے مهدویت کا ایک مری اٹھا (عبداللہ بن عبید) اور اپنے عقائد کی تبلغ کے لئے قیرون پنچا وہاں مهدویت کے داعی اور حاکم افریقہ کے درمیان خونریز جنگ ہوئی لیکن اس کا اقتدار روز بروز بروت اگیا اس سال سندھ کے علاقہ ویبل سے اطلاع آئی کہ ماہ شوال میں یہاں چاند گر ہن ہوا جس کے باعث کافی دیر تک اندھرا رہا پھر اس کے بعد کالی آندھی آئی جو تین دن تک متواتر چلتی رہی جب آندھی ختم ہوئی تو اتنا شدید زازہ آیا کہ آبادیاں زمیں میں دھنس گئیں اور تقریبا ڈیڑھ لاکھ انسان مسار شدہ مکانوں کے طبے کے پنچے سے نکالے گئے۔

اس قدر کمی ہو گئی کہ تین رطل پانی ایک درہم میں دستیاب ہو تا تھا۔ قط کا یہ عالم تھا کہ لوگ مرد ارکھانے گئے ' اس سال معتضد نے مکہ معظمہ میں دارالندوہ ۔(۳) کو منہدم کرا کر مجد حرام کے پاس ایک اور مجد تغیر کرا دی ۔

سلام میں معتضد نے اپنی مملکت میں یہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ سے ذوی الارحام سم کو بھی میراث دی جائے اور نقر میراث بند کر دیا جائے ۵۰ - اس حکم سے لوگ بہت خوش ہوئے اور معتضد کو دعا دیں۔

المالا ا

 ایک چادر گری اس کا وزن تقریبا" ڈیڑھ سو درہم تھا۔ اس آندھی سے سینکڑوں درخت اکھڑ گئے اس کے بعد آسان سے سیاہ و سفید پھر برسے۔

۱۸۹ه میں بحرین کے علاقہ میں ابوسعید القرمطی نے ظہورکیا اور بہت جلد اس نے قوت کیر اسی ہے ہیں اور سعید قرمطی کیر اسی سے اسی طاہر سلیمان کا بیٹا تھا جس نے حجر اسود کو اکھیڑنے کا ارادہ کیا تھا اور سعید قرمطی اور معتضد کی فوج نے شکست کھائی اور معتضد کی فوج نے شکست کھائی بیجہ یہ ہوا کہ یہ قرمطی بھرہ اور اس کے نواحی علاقے پر قابض ہوگئے۔

#### معتضد کے مزید حالات

خطیب اور ابن عساکرنے ابو الحسین الحصیی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ معتضد نے ایک بار قاضی ابو حازم سے کملا بھیجا کہ فلال شخص کے ذمہ میرا اتنا اتنا روپیہ قرض ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمحاری عدالت میں اس شخص پر بہت سے لوگوں نے وعوے کے ہیں اورتم نے مقروض پر دکری دے دی (اوائے قرض کا فیصلہ صادر کر دیا ہے) اور لوگوں کو ان کا مال اور روپیہ دلوایا ہے ۔ اب میرا مال بھی مجھے دلوادو ۔ قاضی ابو حازم نے کملا بھیجا کہ امیر المومنين كو ياد ہو گاكه عمدہ قضا جب مجھے ديا گيا تھا تو آپ نے فرمايا تھاكہ ميں امر عدالت اين گردن سے نکال کر تمحاری گردن میں ڈال رہا ہوں - النذا اب مجھے جائز نہیں ہے کہ میں بغیر گواہوں کے کسی مخص کے وعوے کو صحیح مان لول (خواہ وہ آپ ہی کی ذات کیول نہ ہو) آپ پہلے گواہ پیش کیجئے! اس کے جواب میں معتضد نے لکھا کہ میرے گواہ فلال فلال وو معزز اشخاص ہیں قاضی ابو حازم نے پھر لکھا کہ آپ ان گواہوں کو میرے رو برو عدالت میں پیش سیجئے اکد میں ان سے جرح کر لول ۔ وہ معزز آپ کے لئے تو ہو سکتے ہیں لیکن میں ان کو معزز کیے تعلیم کر لوں اگر وہ دونوں شرعیت کے بموجب قابل گواہی ہونے اور انھوں نے گواہی دی تو آپ کا وعوی صحیح ہو سکتا ہے ورنہ جو کھ میرے نزدیک صحیح ہو گا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا ' معتقد کے گواہوں نے جرح کے خوف سے قاضی ابو حازم کے سامنے پیش ہونے سے گریز کیا اور آنے سے انکار کر دیا چنانچہ قاضی ابو حازم نے معتضد کا وعوی خارج كرويا -

ابن حمدون کتے ہیں کہ معتضد نے ارادہ کیا کہ بحیرہ میں ساٹھ ہزار دینار کی لاگت سے ایک عمارت تقمیر کرائے جمال اپنی کنیزول خصوصا" اپنی چیتی کنیز درریہ کے ساتھ رہا کرے ۔ ابن بمام شاعر نے فورا" کچھ شعر کہ ڈالے جس میں دریرہ پر طعن و طنزکیا تھا لیکن معتضد نے

اس جو کو برداشت کر لیا اور پھر کچھ سوچ کر اس فیمتی عمارت کو منهدم کرا دیا۔ چند روز کے بعد دربرہ کا انتقال ہو گیا اس کی موت پر معتضد نے درد انگیز اور سوز و گداز میں ڈوبا ہوا مرفیہ کھا:۔

یا حبیبا لم یکن بعد له عندی حبیب

اے حبیب میرا محبوب مجھ سے کچھ دور نہیں ہے

انت عن عینی بعید و من القلب قریب

اے محبوب تو میری آگھوں سے دور ہے گر میرے دل کے تو قریب ہے

دیس لی بعدک فی شئی من الدھو نصیب ۔

تیری دوری میں مجھے کی چیز میں اب لطف میر نہیں ہے۔

#### معتضد كالنقال

ربیع آلاخر۲۸۹ھ میں معتضد سخت بیار ہوا ' اس کی بیاری کی وجہ یہ تھی کہ کثرت جماع کے باعث اس کے اعضائے رکیسہ میں بہت تغیر آگیا تھا چنانچہ علاج سے کچھ افاقہ ہوا لیکن مرض پھر عود کر آیا اور بروز دو شبنہ ۲۲ ربیع آلاخر۲۸۹ھ کو اس کا انتقال ہو گیا۔۔۔

مسعودی کا بیان ہے کہ معتضد کو بہت سے مرض لاحق تھ ' نزع کے وقت ایک طبیب آیا اور اس نے نبض ویکھنے کے لئے جیسے ہی اس کی نبض پر انگلی رکھی معتضد نے آئیس کھول دیں اور طبیب کے ایس لات ماری کہ وہ ینچ گر پڑا اور گرتے ہی شدت ضرب سے مرگیا ادھر معتضد کی بھی جان نکل گئی ۔

معتضد بہت اچھا شاعر تھا اس کے اکثر اشعار مشہور ہیں ۔ ابن معتز لہ اور صولی وغیرہ نے اس کی وفات پر مرشنے کے ہیں' معتضد نے اپنے لیسماندگان میں چار لڑکے اور گیارہ لڑکیاں چھوڑیں ۔ معتضد کے عہد میں ان علماء و مشاہیر نے انتقال کیا ۔

### وہ مشاہیر جمنوں نے معتضد کے زمانے میں انتقال کیا

ابن المواز مالكى \_ ابن الدنياً \_ قاضى اساعيل \_ حارث بن ابى اسامه \_ ابو العيناً \_ المبرو \_ حضرت ابو سعيد الخراز شخ الطائف، التجرى شاعر \_ ان حضرات كے علاوہ اور بہت سے لوگ \_ نوث: \_ صولى نے مغضد كے مرتبے ميں صرف پانچ اشعار كے بيں اور ابن ال معتز نے ١١٠ اشعار علامہ سيوطي نے تاريخ الحلفاء ميں دونوں حضرات كے اشعار اسى تعداد ميں درج كئے اشعار ، علامہ سيوطي نے تاريخ الحلفاء ميں دونوں حضرات كے اشعار اسى تعداد ميں درج كئے

# ہیں' یہاں ان اشعار کا ترجمہ محض بے سود سمجھ کر ترک کر دیا گیا ہے۔ (مترجم)۔ حواشی

ا۔ اس واقعہ کو معین الدین ندوی نے اپنی تاریخ میں بھراجت ایک اور انداز میں تحریر کیا

۲۔ احناف میں تکبیریں دونوں رعکات میں چھ ہیں۔ یہ سات تکبیریں بتر تیب نہ کورہ کیسی سے در الندوہ وہ مکان جمال عمد رسالت مستر المقالم میں منافقین جمع ہوکر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔

٣- ذوى الارحام وايك حدكى اولاد جدى رشته دار

۵۔ چونکہ ذوی الارحام ابتک ترکہ سے محروم تھے لنذا ذوی الارحام کو پہنچنے والا مال شاہی خزانہ میں جمع کر دیا جاتا تھا اور اس کے لئے ایک شعبہ میراث قائم تھا۔ امام مالک اور امام شافعی کے یہاں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہیں ہے صرف ذوی الفروض اور عصبات کا حصہ ہے ذوی الفروض اور عصبات کی عدم موجودگی میں ترکہ محکمہ میراث میں داخل ہوتا تھا۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک عصبات کے بعد ذوی الارحام میراث کے حقدار ہیں۔

٢- يمال ميں اس مرشئے كے صرف ان اشعار پر اكتفاكر ما ہول ورنه علامه سيوطى نے وس اشعار نقل كئے ہىں-

2- علامہ سیوطی نے معتضد کے مدت سلطنت و حکومت نہیں لکھی اس سے قبل انہوں نے یہ التزام رکھا تھا۔ بسرحال معتضد کی مدت سلطنت از ۲۷۹ھ تا ۲۸۹ھ مطابق ۸۹۹ء تا ۹۰۲ء یعنی چھ سال اور ایک ماہ تقریبا" (مترجم)

# المكتفى بالله ابومحمه

نسب و ولادت

ا كمكتفى بالله ابو مجمد على بن المعتفد - غره رئيع آلافر ٢٩٣٥ مين أيك تركيه خاتون حصح كي بطن سے بيدا ہوا - كمتفى بهت ہى حسين و جميل شخص تھا بلكه اس كا حسن ضرب المثل بن گيا تھا چنانچه بعض شاعروں نے اس طرح اس كے حسن كى تعريف كى ہے اور اسكے حسن سے تشبيه دى ہے -

قایست بین جمالها وفعالها فاذالملاحة بالخیان الا تفی میں نے اسکے جماله اور اسکی سرت و یکھریہ قیاس کیا کہ ملاحت (حس) اور خیانت دونوں جمع نہیں ہو سکتے

والله لا كلمتها ولوانها كالشمس او كالبدر او كالمكتفى فداك قتم مين ابن سے كلام نين كون كا اگروه حن مين خورشيد ابتاب يا كمتفى كى طرح كيون نه ہو۔

مکتفی کی ولیعهدی

کتفی کو اس کے باپ معتضد نے اپنی زندگی ہی میں ولیعد نامزد کر دیا تھا چنانچہ معتضد کی علالت کے زمانے ہی میں لوگوں نے ۹ رہیج الاو۱۲۹ھ بروز جمعہ بیعت کر لی تھی - صولی کہتے ہیں کہ علی نام کے دوہی خلفاء گزرے ہیں - ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا امیر السلمین کمتفی باللہ اور کوئی تیسرا اس نام کا خلیفہ نہیں ہوا - اسی طرح حضرت امام حسن میں علی میں اور کمتفی کے سوا کسی چوشے مختص کی خلفاء میں سے کنیت بھی ابو محمد نہیں ہوئی -

# مکتفی کے عہد کے واقعات

جس وقت معتمد کا انتقال ہوا تو اس وقت سکتفی رقہ میں موجود تھا ' دارالحکومت میں اس کی عدم موجود تھا ' دارالحکومت میں اس کی عدم موجودگی میں وزیر دربار ابوالحن قاسم بن عبداللہ نے غائبانہ اس کی طرف سے بیعت کی اطلاع اس کو فورا '' پہنچا دی ۔ مکتفی کے جمادی الاول کو بغداد پہنچا۔

اس كى آمد پر اہل بغداد نے برى مسرت كا اظهار كيا اور خوب جشن منايا' اسى بنگامہ ميں قاضى ابو عمر دريائے وجلہ كے بل سے گر پڑے ليكن ان كو صحح و سالم نكال ليا گيا جس وقت كمتفى دارالحكومت ميں واخل ہوا تو شعراء نے اس كے حضور ميں قصيدے پيش كتے - وزير قاسم ابو الحن قاسم كو دربار سے سات پارچ كى خلعت عنايت ہوئى -

کشفی نے تخت نشین ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ معتقد باللہ نے مظمورے (نمال خانے) بنوائے تھے ان کو مسار کرا دیا اور ان کی جگہ مساجد تغییر کرا دیں اور اس کے باپ نے جو دکائیں اور جو باغات لوگوں سے زبردسی لے لئے تھے تا کہ اس سر زمین پر اپنا محل تغییر کرے ' مکتفی نے وہ دکائیں اور باغات ان کے مالکوں کو واپس کر دیئے ' رعیت کے ساتھ خوش خلقی کا بر تاؤ کیا ۔ جس کی وجہ سے وہ بہت جلد لوگوں کا محبوب بن گیا اور لوگ اس کے حق میں دعائیں کرنے گئے ۔

### سخت آندهی

ای سال بغداد میں سخت ترین ذارلہ آیا ' زارلے کے یہ جھکے کئی روز تک آتے رہے ای اثنا میں بھرہ میں شدید آندھی آئی ہزاروں درخت جڑ سے اکھڑ گئے ۔ الی آندھی مجھی نہیں آئی تھی ۔

اسی سال سیحی بن ذکرو سے قرمطی نے خروج کیا ۔ کمتفی اور یحسی کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اس لڑائی نے بہت طول کھینچا آخر کار ۲۹۰ھ میں وہ کمتفی کی فوجوں کے ہاتھ سے مارا گیا لیکن اسکے بعد اس کا بھائی حسن قائم مقام بن گیا اور اس نے اپنا لقب امیر المومنین مہدی رکھا۔ حسن کے چرے پر ایک داغ تھا اس داغ کی تاویل اس نے کی کہ سے اس کے مبعوث ہونے کی نشانی ہے اس کے برادر عم زاد عیسی بن مہروسے نے اپنا لقب مرش رکھا اور کہا کہ سورہ المدرثر میں اسی کا ہی نام تو ہے ' اس نے اپنے ایک غلام کا نام مطوق بالنور رکھا ان تیوں نے مل کر شام کے علاقہ میں وہ اور تھم مچایا جیسے شہر میں بھیڑ سے گس آئے ہوں آخر کار سے تیوں نے مل کر شام کے علاقہ میں وہ اور تھم مچایا جیسے شہر میں بھیڑ سے گس آئے ہوں آخر کار سے تیوں 19 ھ میں قتل کر دیے گئے۔

اسی سال لیعنی ۲۹۱ھ میں الفاکیہ جوارض روم میں ہے جنگ سے فتح ہوا۔ یہاں سے اس قدر مال غنمیت ہاتھ آیا کہ اس کا کوئی شار نہیں۔ ۲۹۲ھ میں دریائے وجلہ میں ایس طغیانی آئی کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے (اس سے پہلے بھی ایسی طغیانی نہیں آئی تھی) بغداد کا اکثر حصہ تباہ و بریاد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پانی کی بلندی اکیس گز (ہاتھ) ہو گئی تھی۔ صولی

نے بھی اس نیک اور عادل سلطان کی تعربیف میں اشعار کے ہیں جس میں قرمطی کی ججو بھی موجود ہے ۔

صولی کتے ہیں کہ میں نے مکتفی باللہ کو اس کی علالت کے زمانے میں یہ کھتے سا

-:-

"والله مجھے ان سات سو اشرفیوں کا بہت افسوس ہے جو میں نے اپنی اولاد پر خرچ کیں عالا نکہ وہ مسلمانوں کی ملیت تھیں اور مجھے ان کی بالکل ضرورت نہیں تھی ۔ مجھے ڈر ہے کہ الله تعالی مجھ سے ان سات سو اشرفیوں کے بارے میں ضرور باذ پرس فرمائے گا ۔ اس لئے میں بارگاہ اللی میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی مغفرت کا خواستگار ہوں"۔

انتقال کے اور آٹھ لڑکے اور آٹھ لڑکیاں اپنے وارث چھوڑے۔

مکتفی کے عہد میں انقال کرنے والے مشاہیر۔

جناب عبرالله بن احمد بن جنل - تعلب امام العربيه - قبل المقرى ' جناب قاضى ابو عارم المردي في الله عن ا

ان حق التا دیب حق الا بوہ عند اهل الحجا واهل المروہ ' استاد کا حق باپ کے حق کے برابر ہوتا ہے ان لوگوں کے نزدیک جو مروت والے ہیں واحق الرجال ان یحفظو! ذاک ویر عوہ اهل بیت النبوہ سب سے بمتروہی ہے جو اسکی رعایت کرے اہل بیت بنوت تو اس کی بہت رعایت کرتے ہیں میرے یہ اشعار پڑھ کر مکتفی نے میرے پاس دس ہزار درہم بھجوا دیئے ۔ اس واقعہ سے پتہ چاتا ہے کہ ابن ابی الدنیا مکتفی کے عمد تک زندہ تھے ۔

حواشي

ا۔ وفات کے وقت کمتفی کی عمر کل ۳۳ سال تھی اس نے چھ سال چھ مینے حکومت کی بوت انتقال اپنے چھوٹ بھائی جعفر المقلب بد مقتدر باللہ کو ولی عمد نامزد کر گیا تھا۔

## المتقدر بالله ابو الفضل

#### نسب اور ولادت

المقتدر بالله ابو الفضل جعفر بن المعتضد بالله - مقتدر بالله ٢٨٢ه ماه رمضان مين أيك روی خاتون کے بطن سے جس کا نام غریب تھا پیدا ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ماں رومی خاتون نہیں بلکہ ترکیہ خاتون تھی ۔ بعض نے مقتدر کی ماں کا نام شغب بتایا ہے مسفی جب بیار ہوا اور بیاری نے شدت اختیار کی تو عمائد واعیان سلطنت نے اس کی جانشین کے بارے میں دریافت کیا اور جب اسے یہ یقین کرا دیا گیا کہ اس کا بھائی جعفر (مقتدر) بالغ ہو گیا ہے تو سمتفی نے اس کو اپنا ولی عمد نامزد کر دیا ۔ مقتدر ابھی صرف ۱۱ سال کا تھا کہ اس کی تخت نشینی عمل میں آئی مقترر سے پہلے اتنی کم سی میں کوئی بھی (بی عباس سے ) تخت سلطنت پر نہیں بٹھا تھا۔ وزیر دربار عباس بن حسین نے اس کی کم سی کے باعث لوگوں سے استصواب کیا اور خود اس کے خلع کی رائے دی اور لوگ اس بات پر متفق بھی ہو گئے تھے کہ مقتدر کو تخت سے معزول کر کے اس کی بجائے عبداللہ بن معتز کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے لیکن عبداللہ بن معتز باللہ نے کہا کہ میں تحت (حکومت)اس شرط پر قبول کر سکتا ہوں کہ خونریزی بالکل نہ ہو شدہ شدہ یہ خبر مقتدر (جعفر) کو بھی پہنچ گئی اس نے عبداللہ بن معتز کے پاس بیشار دولت بھیج کر اس بات پر راضی کر لیا کہ تخت نشینی ہے انکار کر دے ۔ چنانچہ ایا ہی ہوا 'عبداللہ بن معتز نے حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا 'کیکن لوگ اس کی معزول پر مصررے چنانچہ ۲۰ رہیج آلافر ۲۹۱ھ کو جب وہ فٹ بال یا گیند کھیل رہا تھا کچھ لوگ اس پر چڑھ روڑے 'مقترر ڈر کر بھاگ کر گھر میں گھس گیا اوردروازہ بند کر لیا۔ اس بڑبونگ میں دو وزیر اور کھھ ساہی کام آ گئے ۔ لوگوں نے عبداللہ بن معتز کو بلا لیا اور اس وقت قانیول اعیان سلطنت اوررؤسا شرنے اس سے بعیت کرلی اور اس کا لقب غالب بالله رکھا۔ محمد بن داؤر بن جراح کو وزیر ابوالمشنی احمد بن یعقوب کو قاضی مقرر کیا اور غالب

باللہ کے نام سے احکام جاری ہونے لگو۔ محمد بن جر ریہ طبری کی پیش کوئی۔

معانی بن ذکریا جریری کہتے ہیں کہ جب مقدر کا ظع اور ابن معتر (غالب باللہ) سے بعیت کی خرمحد بن جریر طبری کو پنجی تو انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کہ وزیر

قاضی کون مقرر ہوا ہے ' محمد بن داؤر اور ابوالمشی کا نام س کر جریر طبری نے کما کہ یہ کام چاتا ہوا معلوم نہیں ہوتا ۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں کا تقرر ہوا ہے وہ بلند مرتبہ تو ہیں لیکن مدیر نہیں ہیں اور زمانہ انقلاب پذیر ہے مجھے تو عبت واضحلال سلطنت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ معالمہ زیادہ نہیں چل سکے گا۔

مقتدر کی اقتدار پر بحالی۔

ابن معتز نے مقدر سے کملا بھیجا کہ تم محمد بن طاہر کے محل میں چلے جاؤ تا کہ میں دارالحکومت میں آ جاؤں ۔ مقدر نے یہ بات تشلیم کرلی ابھی اس کے ساتھ کچھ سپاہ باتی تھی اس نے ان سپاہوں سے کما کہ اے میرے وفادارہ !! کیا ہم یہ بات تشلیم کر لیں اور دارالحکومت چھوڑ دیں ۔ کیوں نہ ہم اس موقع پر جان کی بازی لگا دیں اور اس بعیت کو اپنی سرے دور کر دیں اس تقریر کے بعد ان سب نے ہتھیار باندھے اور باہر نکل ۔ ابن معتز نے جب اس چھوٹی ہی جمعیت کو اس شان و شوکت سے نکلتے دیکھا تو خود بخود ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا اور ابن معتز مع اپنی ساتھوں کے بغیر جنگ کئے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں خوف پیدا ہوا اور ابن معتز مع اپنی ساتھوں کے بغیر جنگ کئے بھاگ کھڑا ہوا۔ معتز کے ساتھ اس کھڈر کا بھیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں افرا تفری چے گئی اور قتل عام شروع ہو گیا۔ اب مقدر کی بن آئی۔ اس نے ان بغداد میں افرا تفری کی گئی اور قتل عام شروع ہو گیا۔ اب مقدر کی بن آئی۔ اس نے ان خرانچی کی تحویل میں دیدیا' بغداد میں ایسا جدال وقال ہوا کہ بس بی چار آدمی بچ لیخی ابن معتز کو گرفار کے کے بوئس معتز ۔ وزیر محمد۔ قاضی ابو عمر شے ' ابن معتز کو گرفار کر کے قید میں ڈال دیا اور چند روز کے بعد قید خانے سے اس کی نعش ہی نکی اب مقدر کا شام ہو گیا۔

عمدہ وزارت ابو الحن علی بن مجمد (المعرف ابن فرات) کے سپرد کیا گیا ' ابن فرات نے وزارت کا عمدہ سنھال کر مظالم کی بخ کنی اور عدل و انصاف کی ترویج کی ' مقدر کو بھی عدل کی طرف تر غیب دی لیکن مقدر نے اپنی کم سنی (یا اٹھتی جوانی) کے باعث تمام امور سلطنت ابو الحن (ابن فرات ) کے سپرد کر دیئے اور خود ابو لعب میں مصروف ہو گیا اس نے بہت جلد تمام خزانہ عیش و عشرت اور وادو د حش میں خرچ کر ڈالا ۔ اسی سال مقدر نے یہ تھم جاری کیا کہ یہود و نصاری کو حکومت کے دفاتر میں ملازمت نہ دی جائے نیز یہ کہ وہ سواریوں پر زین کے بیالان استعال کریں ( یعنی جھولیں )۔

ای سال مغربی ممالک پر سیحی کے بھائی حسین نے جس نے مہدویت کا دعوی کیا تھا اپنا اقتدار قائم کر لیا اور اب اس نے ریاست کے ساتھ ساتھ خلافت کا بھی دعوی کیا چونکہ لوگوں کے ساتھ اس کی روش عدل و احسان کی تھی (وہ ہرایک کے ساتھ لطف و کرم سے جیش آنا تھا) اس لئے دور دراز کے لوگ بھی اس کا دم بھرنے گئے اور اس کے پاس جمع ہونے گئے 'ور تمام ممالک عربیہ پر اس کا اقتدار بہت جلد قائم ہو گیا اور اس کی مملکت کے حدود و سیع ہو گئے 'اس نے ایک شربھی بسایا اور اس کا نام "مہدیہ" رکھا' اس کے بوصتے ہوئے اقتدار کے ساتھ خود کو بے بس پاکر حاکم افریقہ زیادہ اللہ بن اغلب افریقہ چھوڑ کر بھاگ گھڑا ہوا اور مصر بہنچا' اور مصر سے عراق چلا گیا' اس طرح ممالک اسلامیہ پر بنی عباس کی حکومت کی مدت ایکسو ساٹھ برس سے کچھ زائد رہی اور اس تاریخ سے بنی عباس کی سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا ۔ زبرہ ست خلل واقع ہوا ہے \*\*ساھ میں سر زمین دینور میں ایک بہاڈی زمین کے اندر دھنس زبرہ ست خلل واقع ہوا ہے \*\*ساھ میں سر زمین دینور میں ایک بہاڈی زمین کے اندر دھنس نظر وربی اس کے بینچ سے اس قدر پانی اٹل کر باہر آیا کہ گئی گاؤں ڈوب گئے ۔ اس سال گئی اور پھر اس کے نینچ سے اس قدر پانی اٹل کر باہر آیا کہ گئی گاؤں ڈوب گئے ۔ اس سال گئی اور پھر اس کے نینچ سے اس قدر پانی اٹل کر باہر آیا کہ گئی گاؤں ڈوب گئے ۔ اس سال گئی ہور و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ ایک فچر سے چھڑا (گائے کا نر بچہ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بچیب و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ ایک فچر سے بچھڑا (گائے کا نر بچہ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بچیب و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ ایک فچر سے بچھڑا (گائے کا نر بچہ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھر بین قادر ہے۔

# وزارت عظمیٰ میں تبدیلی:۔

ا اساھ میں وزارت عظمی کا منصب علی بن عیسی کے سپرد ہوا' اس وزیراعظم نے پاکبازی' راستی اور عدل و انصاف سے کام لیا اور امور وزارت انجام دیئے۔ اس سال شراب نوشی کی تمام قلمرو میں ممانعت کر دی گئی اور تمام غیر شرعی ٹیکس معاف کر دیئے جس کی آمدنی ۵ لاکھ دینا سالانہ تھی' اسی سال قضاۃ کا منصب دوبارہ ابو عمر کے سپردکیا گیا۔ مقدر دارالحکومت سے رصافہ کے چشمہ شاسیہ کو روانہ ہو گیا اور دوبارہ اقدار سنبھالنے کے بعد مقدر کا بیہ پہلا کو کہ تھا لیعنی وہ پہلی بار محل سے سوار ہو کر ذکلا تھا اور رعایا کے سامنے آیا تھا۔

ای سال حیین طاح المعروف به منصور طائ اونٹ پر سوار بغداد پہنچا اس کے بغداد پہنچ ہیں ہر طرف شور برپا ہو گیا کہ یہ ایک قرمطی دائی ہے (قرمطی دعوت کے لئے بغداد آیا ہے) اس کے بارے میں تحقیق کی گی اور اس کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا اور چند سال بعد ہی ۱۹۰۹ھ میں اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ الوہیت کا مری ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ اعیان و اشراف مخلوق میں اللہ تعالی طول فرماتا ہے اس نے اپنے معقدین کو لکھا تھا کو نور اول نے مجھے منور کر دیا ہے لیکن جب اس سے مناظرہ کیا گیا اور اس کی استعداد کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کو قرآن و حدیث سے بالکل آگی نہیں ہے اور نہ وہ فقہ سے واقف ہے۔ اس سال (۱۰۳۱ھ) المهندی الفاظمی ۲۰۰ بزار بربریوں کا لشکر لے کر مصر کی تسخیر کے لئے آگے

الی سال (۱۰ ساھ) اہمندی الفاعی ۱۹ ہرار بربریوں کا سام کے در سفری سخیر کے لیے الے برسھا لیکن دریائے نیل اس کی راہ میں حائل ہو گیا اور وہ اسے عبور نہ کر سکا بس وہ اسکندریہ ہی کی طرف بلٹ پڑا یہاں پہنچ کر اس نے خوب ہی قتل و غارت کیا اور خوب ہی خونریزی کی جب یہاں قتل و خونریزی کر کے بلٹا تو راستہ میں برقہ کے مقام پر مقدر کی فوجوں سے ڈ بھیڑ ہوئی اور سخت جنگ ہوئی لیکن مقدر کی فوجوں کو شکست اٹھانا پڑی متیجہ یہ ہوا کہ اسکندریہ اور قیوم پر ممدی فاطمی قابض ہو گیا۔

۱۳۰۲ھ میں مقدر نے بری دھوم دھام سے اپنے پانچ بیوں کے ضنے کرائے اوراس کے ساتھ ہی کچھ بیٹیم بچوں کے بھی' اس تقریب پر مقدر نے چھ لاکھ دینا خرچ کئے ان بیٹیم بچوں کو بھی انعام واکرام سے نوازا۔ مقدر نے عید کی نماز جامع مصر میں پڑھائی۔ مقدر سے پہلے کی عبای ملطان نے عید کی نماز نہیں پڑھائی تھی۔ نماز کے بعد علی بن ابی شخہ نے مقدر کی بجائے ایک لکھا ہوا خطبہ پڑھا اور باوجود یکہ خطبہ زبانی نہیں تھا بلکہ تحریری تھا اس میں غلطی کی اور اتصواللّہ حق تھاتہ ولا تصوتن الا و انتہ مسلمون۔ وانتہ مسلمون کے بجائے اتھواللّہ حق تھاتہ ولا تصوتن الا و انتہ مسلمون۔ وانتہ مسلمون کے بجائے

انتم مشركون () پرها! (٣)

ای سال دمیم قوم نے الحن بن علی العلوی الاطروش کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے سے قبل میہ مجوسی تھی-

مه ۱۹۰۰ میں ایک جانور نے جس کا نام زبرب (۴) ہتایا جاتا ہے بغداد میں ہلچل چا دی۔ لوگ اس کے خوف سے چھوں پر رات چڑھ جاتے تھے۔ یہ حیوان بچوں کو کھا جاتا تھا۔ عورتوں کی چھاتیاں کا لیتا تھا۔ (نوچ لیتا تھا) لوگو نے اس سے بچاؤ کے عجب عجب طریقے نکالے تھے ' طشت اور سینیاں بجا بجا کر اس کو بھگاتے تھے (۵) لوگوں نے اپنے بچوں کی تفاظت کے لئے مکاب رہنجرے) بنائے تھے بچوں کو ان کے اندر تفاظت کے خیال سے بند کر دیتے تھے۔ مختر سے کہ سے قصہ بہت دنوں تک چاتا رہا۔

# روم کی سفارت اور شاندار استقبال!:-

۱۹۰۰ء میں روم کے قیصر نے سلطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بردھایا اور اپنی ایک سفارت تحفوں اور ہدیوں کے ساتھ مقترر کے دربار میں بھیجی – مقترر نے اس سفارت پر سلطنت اسلامیہ کی شان شوکت کے اظہار کے لئے برا اہتمام کیا۔ ایک عظیم لشکر تیار کیا جو ہتھیاروں سے آراستہ تھا یہ لشکر ایک لاکھ ۱۴ ہزار سپاییوں پر مشمل تھا جو باب شالیہ سے دارالسلطنت تک دو رویہ صفیں باندھے کھڑے تھے ان کے بیچھے سات ہزار خادموں کی جمعیت تھی' ان کے عقب میں سات سو دربانوں کی جماعت تھی۔ دارالسلطنت کی دیواروں پر ۲۸ ہزار ریشی پردے ڈالے گئے تھے اور بائیس ہزار مختلف قتم کے فروش بچھائے گئے تھے۔ دربار میں ایک سو درندے ذبخیروں سے جکڑے ہوئے موجود تھے اس سفارت کو خوش آمدید کہنے کے لئے اس قدر کثیر رقم صرف کی سے جکڑے ہوئے موجود تھے اس سفارت کو خوش آمدید کہنے کے لئے اس قدر کثیر رقم صرف کی سے بھی ہرایا موصول ہوئے ان تحفوں اور ہدیوں میں ایک سیاہ رنگ کا پرند تھا جو فارسی اور ہندی زبان میں طوطی سے بھی زیادہ قصیح گفتگو کر تا تھا۔ (یہ پرندہ مینا ہے جو خاص ہندوستان کی پیداوار ہے۔)

# نظام حکمرانی مادر مقتدر کے ہاتھ میں:۔

١٠٠١ه مين مقدر كي مادر ملكه (شغب) نے ايك شفاخانه قائم كيا جس كا سالانه خرج

سات ہزار دینا تھا۔ مقترر کا امور حکرانی سے بے تعلقی کلیہ عالم ہو گیا کہ اس سال سے شغب (مادر مقترر) نے حکومت کے تمام امور کی نگرانی خود شروع کر دی اور تمام امور سلطنت عورتوں کے باتھ میں چلے گئے۔ مقترر کی ماں ایک حاکم کی فریادیوں کی داد رسی کرنے گی وہ رعیت کے معاملات کو خود طے کرتی ہر جعہ کو باقاعدہ اجلاس کرتی کا ضیوں اور عمائد سلطنت کی موجودگی میں فرامین جاری کرنے گئی۔

اسی سال القائم محر بن مهدی فاطمی نے مصر پر اشکر کشی کی اور صعید کے اکثر علاقوں پر قابض ہو گیا۔

۸۰سھ میں بغداد میں قط پڑ گیا غلہ اس قدر گران ہو گیاکہ رعیت بھوکوں مرنے گی 'کتے ہیں کہ اس قحط اور غلہ کی کمیابی کا باعث یہ ہوا تھا کہ حالہ بن عباس سواد جو عراق کے بعض علاقوں کا عامل تھا اس نے بغداد والوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے جس کیوجہ سے رعیت میں بے چینی حد سے بڑھ گی۔ فسادات اور غارت گردی شروع ہو گئے۔ تمام رعیت ادھر ادھر منتشر ہو گئ فسادات کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا' قید خانے میں آگ لگا دی گئے۔ جس کے نتیجہ میں تمام قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ ان قیدیوں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وزیر کو پھووں سے مار ڈالا قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ ان قیدیوں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وزیر کو پھووں سے مار ڈالا غرض یہ کہ دولت عباسہ زیر زہر ہو گئے۔ باہر سے غلہ آنا بند ہو گیا۔ان اسباب کی بنا پر بغداد میں فحط کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس سال القائم محمد بن مہدی کی فوجوں نے قطاط کے ایک جزیرے پر قبضہ کر لیا۔شرکے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا یماں تک کہ وہ جنگ کے لے نکل آئے اور جنگ وجدال شروع ہو گیا۔ (میں نے مختمرا "استے ہی بیان کو کافی سمجھ ورنہ اس کی تفصیل بہت طوال نی جودال شروع ہو گیا۔ (میں نے مختمرا "استے ہی بیان کو کافی سمجھ ورنہ اس کی تفصیل بہت طوال نی سے۔)

۹ ساھ میں قاضی ابن عمر اور دو سرے علماء اور فقہا کے فتوؤں کے بموجب منصور حلاج کو سولی پر چڑھا دیا گیا' منصور کے بارے میں لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ (تفصیل اگردیکھنا چاہیں تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔)

ااس میں مقدر نے تھم دیا کہ وراثت اور ترکہ میں ذوی الارحام کو بھی شریک کیا جائے جس کا تھم معتضد نے اپنے دور حکومت میں دیا تھا۔ (اور اس پر اب تک عمل نہیں ہوا تھا۔) اساتھ میں تھم خراسان کے ہاتھوں فرغانہ فتح ہوا۔

اس قدر جم گیا کہ اس پر جانور گزرنے گئے اس سے قبل ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔

۵۳۵ میں رومیوں نے دمیاط پر بھی حملہ کر دیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ شہر کو خوب لوٹا

اور جامع مسجد میں ناقوس بجائے۔ اس سال و یلمیوں (دیالمہ) نے رے اور جبال پر قبضہ کر لیا وہاں کی رعیت کو مذتنج کیا۔ یمال تک کہ بچوں کو بھی ذبح کر ڈالا۔

اسا میں قرمطیوں نے ایک محل تعمیر کرایا اور اس کا نام دارا لہرت رکھا' ان چند سالوں میں قرمطیوں کی بورش سے بہت سے مقبوضات مقتدر کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ انہوں نے مسلمانوں پر اچانک حملے کرکے بہت ہی اذبیتی پہنچائیں۔ ان کی ہیبت عام مسلمانوں پر بیٹھ گئی۔ لوگ بخرت قرملی تحریک میں شریک ہو گئے۔ بہت ہی جھڑپیں ہو ئیں اور ان کی روز افزوں طاقت نے مقدر کی سلطنت کو ہلا دیا' مقتدر کے لئکر کو کئی بار ان کے مقابے میں شکست کھانی پڑی۔ ان چند سالوں میں قرامد کے خوف کے باعث لوگوں نے جج بھی نہیں کیا بلکہ ان کے ڈر سے مکہ کے چند سالوں میں قرام کے خوف کے باعث لوگوں نے خلاط اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر بوگ بھی کر ہے۔ ادھر رومیوں نے خلاط اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر بیض کمہ کے بعث کر لیا۔ یہاں تک کہ مجدول سے منبر اکھاڑ ڈالے اور ان کی جگہ صلیبیس کھڑی کر دیں۔

#### مقترر كافرار:

کا او میں مونس الحازم نے جس کا لقب مظفر تھا' مقدر پر اشکر کشی کی کیونکہ مقدر چاہتا تھا کہ اس کو ہٹا کر ہارون بن غریب کو امیر الا مراء کا منصب عطا کر دے' مونس تمام اشکر کو ہمراہ کے کر جس میں عمائد و امراء سلطنت بھی شامل تھے شاہی محل پر حملہ آور ہوا جس کے نتیجہ میں مقدر کے خاص سیاہ (ذاتی محافظ) بھی بھاگ کھڑے ہوئے' مقدر بے یارو مدوگار رہ گیا۔ چانچہ اسی رات کو (۱۲ محرم الحرام) مقدر اپنی والدہ (شغب) اپنے ساتھ چھ لاکھ دینا کی رقم چھپاکر لے گئی۔

# مقترر کی حکومت سے دستبرداری پر شہادتیں:۔

لوگوں نے شادتیں دیں کہ مقترر سلطنت سے دستبردار ہو گیا ہے چنانچہ محمہ بن المعتفد کو دربار میں لایا گیا۔ سب سے پہلے اس سے مونس نے بیعت کی پھر دربار کے دوسرے افراد نے اس کو قاہر باللہ کا لقب دیا گیا اور منصب وزارت علی ابن الی مقلہ کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ تمام کاروائی ہفتہ کے دن ہوئی دوسرے دن لیمن یوم یکشنبہ قاہر باللہ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ مونس نے اس کی اطلاع تمام ممالک محروسہ میں بھجوا دی۔ دو شنبہ کو فوج نے جشن منایا اور بیعت کا انعام اور اپنی

تنخواہ لینے کے لئے قصر امارت پر آئے یہاں مونس موجود نہ تھا کشریوں نے خوب شوروشغب کیا۔ یہاں تک کہ حاجب شاہی کو قتل کر دیا یہاں سے بلٹ کرمونس کے محل پر دھاوا کر دیا اور مقتدر کو والیس طلب کرنے لگے تاکہ دوبارہ اس کو تخت نشیں کریں چنانچہ مونس کے محل سے انہوں نے مقتدر کو نکال لیا اور اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر قصر امارت میں لے آئے اور قاہر باللہ کو گرفتار کر لیا اور اسے مقتدر کے سامنے حاضر کیا۔ قاہر نے روتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگو! اللہ سے ڈرو اور ججھے ایذائیں نہ دو' مقتدر نے اس کو اپنے قریب بلایا۔ محبت سے پیار کیا اور کہا کہ اے پیارے بھائی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اور تم نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے۔

## مقتدر کی بحالی اور اس و امان! ۵۔

مقدر کے دوبارہ تخت نشین ہو جانے پر لوگوں میں سکون اور اطمینان کی امر دوڑ گئی پہلے وزیر کو اس کے منصب پر بحال کردیا گیا اور تمام ممالک محروسہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ حکومت پر مقدر نے دل کھول کر لوگوں مقدر باللہ ہی متمکن ہے (قاہر باللہ نہیں) اس خوشی کے موقع پر مقدر نے دل کھول کر لوگوں انعام و اکرام سے نوازا۔

# جراسود کی بے حرمتی اور حاجیوں پر ظلم وستم:

دوبارہ تخت سلطنت پر متمکن ہونے کے بعد مقدر نے منصور و یملی کو امیر حجاج بناکر عاجیوں کے قافلہ کے ساتھ روانہ کیا یہ قافلہ بخیر و عافیت تمام مکہ معظمہ پہنچ گیا گر ترویہ کے دن یعنی ۸ ذی الحجہ کو دشمن خدا ابو طاہر قرمطی بھی یکایک وہاں پہنچ گیا اور حاجیوں کو کم بخت نے قل کرنا شروع کیا۔ بیٹار حاجیوں کو قتل کرکے ان لاشوں کو چاہ زم زم میں پھٹوا ویا۔ جمر اسود(۲) کو گرزوں کی ضربات سے توڑ کر دیوار کعبہ سے باہر نکال کیا۔ ابو طاہر قرمطی گیارہ روز تک وہاں مقیم رہا اس کے بعد جمر اسود کو ساتھ لے کر وہاں سے واپس ہو گیا۔ یہ مقدس پھر ہیں سال سے زیادہ عرصہ تک اس کے قبضہ میں رہا۔ ہیں سال کے بعد مطبع باللہ کے عمد سلطنت میں مملمانوں کو واپس ہوا تو اس کے ساتھ کو واپس ہوا تو اس کے ساتھ کو واپس ہوا تو اس کے ساتھ کی واپس اونٹ راستے ہیں کہ ابو طاہر جب جمر اسود کو لے کر مکہ سے جمر کو واپس ہوا تو اس کے ساتھ چالیس اونٹ راستے ہیں ہلاک ہوئے جب جمر اسود واپس ایک لاغر اونٹ پر بار کر کے لائے تو چالیس اونٹ راستے ہیں ہلاک ہوئے جب جمر اسود واپس ایک لاغر اونٹ پر بار کر کے لائے تو

قدرت النی سے وہ لاغر اونٹ خوب تندرست اور فریہ ہو گیا۔ محمد بن رئیج کہتے ہیں میں اس زمانہ میں مکہ ہی میں تقاجب قرامطے نے حاجیوں کا قتل عام کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک قر ملی میزاب کعبہ کو اتارنے کے لئے کعبہ کی چھت پر چڑھا اور میزاب کو اکھاڑنے لگا یہ منظر میرے لئے ناقابل نظارہ تھا اس وقت میں نے یہ دعا مکی کہ اللی مجھ سے یہ ظلم نہیں دیکھا جا تا' اسی وقت وہ قرمطی سقف کعبہ سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ ایک دو سرا قرمطی کعبہ کے دروازہ پر چڑھا ہوا یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

انابالله وبالله انا نخلق فيما ونفنيهم انا

میں خدا کے ساتھ ہوں اور خدا کی قتم میں ہی مخلوق کو پیدا کرتا اور فنا کرتا ہوں۔

اس حادہ عظیم کے بعد ابو طاہر قرمطی چین سے نہ رہ سکا' اس کے جہم میں ایک قتم کے پھوڑے نکلے کہ اس کا تمام جہم پھٹ گیا (اور مرگیا) اسی سال ایک اور عظیم مسئلہ پیدا ہوا اور اس سے فتنہ کھڑا ہو گیا۔ بعنی لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آیت عسمی ان یبعث کی ربک مقاما محموداہ کے معنی کیا ہیں؟ حنبی مسلک کے پیرو حفزات کتے تھے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کو عرش پر جلوہ فکن فرمائے گا۔ (جگہ دے گا) اور وسرے لوگ کہتے تھے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ سرور عالم مشری گائی شفاعت فرمائیں گے۔ اس جھڑے نے بمال تک طول پھڑا کہ بہت سے لوگ قتل ہو گئے۔ ۱۹۳ھ میں قرمطی کوفے پر حملہ آور ہوئے۔ یہ خرین کر بغداد والوں کہ یہ خوف ہوا کہ قرمطی کہیں ،عذاد پر بھی چڑھائی نہ کر دیں ہر طرف لوگ تضرع و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف ہو گئے قرآن شریف بلند کئے گئے دیں ہر طرف لوگ تضرع و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف ہو گئے آن شریف بلند کئے گئے اس سال دیلی دینور پر حملہ آور ہوئے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور ایک کیئر جماعت کو قبل کیا ایور ایک کیئر جماعت کو قبل کیا اور ایک کیئر جماعت کو قبل کیا اور ایک کیئر جماعت کو قبل کیا اور ایک کیئر جماعت کو قبل کیا اور ایک کیئر جماعت کو کیئر کیا گیا۔

سوم میں مونس نے پھر مقدر کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقدر پر حملہ کر دیا اس مرتبہ وہ بربریوں کے ایک عظیم اشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مقابلہ میں مقدر بھی اشکر کے ساتھ میدان میں آیا دونوں اشکروں میں مقابلہ شروع ہوا' اس جدال و قال کے ہنگاہے میں ایک بربری نے مقدر کو اپنے نیزے کانشانہ بنایا جس کی ضرب سے مقدر زخی ہو کرزمین پر گر پڑا۔ اس بربری نے مقدر کو قال کر دیا اور سرقام کر کے نیزے پر اٹھا لیا۔ مقدر کا شاہانہ لباس اور اس کے ہتھیار اور کپڑے بھی اتار لئے اس کی تغش کو بالکل نگا کر دیا۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اس کی تغش کو بالکل نگا کر دیا۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اس کی تغش کو گھاس میں ڈال کر ڈھک دیا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ یہ دن چہار شنبہ کا تھا اور

شوال کی ۲۷ تاریخ تھی۔

کتے ہیں کہ مقدر کے وزیر نے اسی دن (جنگ سے پہلے) اس کا زائچہ دیکھا تھا اور مقدر نے اس سے دریافت کیا تھا' اب کیا وقت ہے تو وزیر نے کما تھا کہ زوال کا وقت ہے' لفظ زوال سے مقدر نے برا شگون لیا اور واپس ہونے کا ارادہ کیا ہی تھا کو مونس نے جملہ کردیا اور لڑائی شروع ہو گئی (اور پھر مقدر کو حرم میں واپس ہونا نصیب نہ ہوا اور اس کے زوال کی جمیل ہوگئی۔)

کتے ہیں کو جس بربری نے مقتدر کو قتل کیاتھا لوگ اس کے پیچھے چلے وہ قاہر باللہ کو محل سے باہر لانے کے لئے محل سرای طرف روانہ ہوا' راستے میں اس کو ایک فخض ملا جو قصر امارت کی طرف جا رہا تھا اور اس کے سرپر ایک گھری تھی جس میں بست سے آکٹرے تھے' یہ بار بردار شخص اس بربری کو ایک قصائی کی دوکان پر لے گیا لیکن اس عرصہ میں باربردار شخص کا ایک کاٹنا اس بربری کے کپڑوں سے اٹک گیا اور اس کا گھوڑا اس کی رانوں سے نکل گیا اور اس طرح وہ گراے اس بربری کے گروں سے اٹک گیا اور اس بروٹ پڑے اور اس کو آکٹروں کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا۔

## مقتدر كاكردار اورسيرت:

مقترر ایک ذی فہم اور صحیح الرائے شخص تھا گرافسوس کہ شہوت رانی اور شراب نے اس کو بالکل ناکارہ بنا دیا تھا۔ فضول خرچ بھی اول درجہ کا تھا' عور تیں اس پر حادی ہو گئی تھیں چنانچہ اس نے حکومت کے خزانے کے تمام بیش قیت جواہران کنیزوں کو بخش دیئے تھے۔ بعض چیتی کنیزوں کو ایسے بیش بما موتی بخش دیئے جن میں سے ہر ایک کا وزن تین تین مثقال تھا۔ علاوہ ازیں قبران کو ایک ایی تشییح مروارید بطور تحفہ دی جس کی نظیر دیکھنے میں نہیں آئی' غرض یہ کہ اس نے تمام دولت ان عورتوں پر لٹا دی اس کے حرم سرا میں دس ہزار زنجے موجود تھے' ان کے علاوہ صفالیہ' رومی اور سوڈانی (حبثی) غلاموں کا تو شار ہی نہ تھا۔ ہم

مقدر کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے تین تخت نشین ہوئے (مختلف اوقات میں) لینی رضی مطیع اور متقی اسی طرح متوکل اور رشید کی اولاد بھی تخت نشیں ہوئی۔ عبدالمالک کے چار بیٹے کیے بعد دیگرے تخت نشن ہوئے، جس کی نظیر دو سرے بادشاہوں میں تو ملتی ہے بی امیہ اور بی عباس میں نہیں ملتی 'یہ خیال ذہبی کا ہے' میں کہتا ہوں کہ کہ میرے زمانے تک متوکل کی اولاد میں پانچ ہستیاں تحت نشین ہو تیں۔ لیغنی المستعین عباس' المعتضد' مسکفی سلیمان' القائم حمزہ اور المستجد

يوسف- البته اس بات كوب مثل وب نظير كمه علق بين-

خالی نے اطائف المعارف میں لکھا ہے متوکل اور مقدر کے علاوہ کوئی اور شخص جعفر کا امام رکھنے والا عبای خاندان سے تخت حکومت پر متمکن نہیں ہوا اور بہ دونوں قل ہوئے متوکل شب چہار شنبہ کو قتل ہوا اور مقدر روز چہار شنبہ کو مقدر کی فرجوں کے سلسہ میں ابن شاہین نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ مقدر کے وزیر علی بن عیسیٰ نے چاہا کہ ابو محمہ بن صاعد اور ابو بکر بن ابی داؤد بحسانی کے درمیان کھے عرصہ سے شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔) چنانچہ دونوں کو بلا کر وزیر علی بن عیسیٰ نے ابو بکر بن ابی داؤد سے کہا کہ چونکہ ابو محمد تم سے بھی عمر میں بوے ہیں اس لئے تم اٹھ کر ان سے معافی ماگو۔ ابن ابی داؤد نے کہا کہ یہ مجھ سے بھی من نہیں ہو سکنا وزیر نے ان کا انکار من کر کہا کہ تم تو شھیا گئے ہو! یہ من کر ابو بکر بن ابی داؤد اٹھ کھڑے ہو ۔ ہوئے اور کہا کہ تم تو شھیا گئے ہو! یہ من کر ابو بکر بن ابی داؤد اٹھ کھڑے ہو ۔ ہوئے اور کہا کہ اب میں بھی تمہاری معرفت تنواہ ملتی ہے خدا کی قتم اب میں بھی تمہاری معرفت تنواہ ملتی ہے خدا کی قتم اب میں بھی تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نہ لول گا اور محض تنواہ معرفت تنواہ ملتی ہے خدا کی قتم اور متبہ کا باس کرتے ہوئے آئندہ پھران کی تنواہ خود اپنے ہاتھ سے کہائی۔ اس نے ابن ابی داؤد کی قتم اور متبہ کا باس کرتے ہوئے آئندہ پھران کی تنواہ خود اپنے ہاتھ سے کہائی۔ اس نے ابن ابی داؤد کی قتم اور متبہ کا باس کرتے ہوئے آئندہ پھران کی تنواہ خود اپنے ہاتھ سے کھوائی۔

# مقتدر کے عہد میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

مقدر کے دور میں ان مشاہیر علماء اور اکابرین صوفیا نے انقال کیا۔ محمد بن داؤد ظاہری اور خابری بوسف بن یعقوب قاضی شخ شافعیہ واضی ابن شریح حضرت جنید بغدادی شخ الطائفہ ابو عثان جری (صوفی) ابو بر بردیجی جعفر الفریابی ابن بیام شاع حضرت نسائی صاحب سنن حضرت حسن بن سفیان صاحب سنن الجیاری رئیس معزلہ ابن المواز الخوی حضرت ابن الجلاء (شخ طریقت) ابو بعلی موصلی صاحب مند الاشنائی مقری مصر کے قاربول کے سریر آوردہ قاری ابن سیف جوزت ابو بحلی موصلی صاحب مند الاشنائی مقری مصر کے قاربول کے سریر آوردہ قاری ابن سیف حضرت ابو بر الردیانی صاحب مند المام ابن المندر ابن جریر الطبری الزجاج الحوی ابن خزیمہ ابن ذریمہ ابن ذریمہ ابن المندر ابن جریر الطبری الزجاج الحوی ابن خزیمہ ابن ذریمہ ابن دریا دھیم المحقی المحقی مصرت ابوالقاسم النوی صاحب مند ابو عبید بن حربوبہ الکعبی رئیس معزلہ واضی ابوع شدامہ (کاتب) اور کچھ دو سرے لوگ۔

# حواشي

ا۔ بعض دو سری قابل اعتبار تاریخوں میں بھی مقترر کی مال کے نام کی وضاحت نہیں ہے۔ مترجم)

۲- تماری موت اس حال میں آئے کہ تم مشرک ہو۔ صحیح یہ ہے کہ اے مسلمانو! تم کو موت حالت اسلام میں آئے۔

س- سمجھ میں نہیں آیا کہ اس واقعہ کو بیان کرنے سے مصنف کا مقصود کیا ہے۔

س زبزب ، بجویا ہنڈار۔ یہ بچوں کو بکڑ کر لے جاتا ہے اور چیر پھاڑ ڈالتا ہے بعض مقامات پر

اس کو لکر مگر بھی کہتے ہیں۔

۵۔ مقدر باللہ کی پچیس سالہ حکومت بیسیوں ترنی' معاشرتی اور ساسی انقلابات سے بھرپور ہے اس مدت میں بیسیوں جنگوں سے دوچار ہونا پڑا ہزاروں مسلمان تر قطی تحریک کی نذر ہوگئے لیکن فاضل مصنف نے لڑکوں کے ختوں' لگر گڑ اور دوسرے ایسے ہی غیر ضروری واقعات کو تحریر کیا ہے جن کو ایک مورخ چھو تا بھی نہیں انقلاب آفریں واقعات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ (شمس)

٢- حجر اسود كى ب حرمتى كابيد دوسرا واقعه ب اس سے قبل عمد بنى اميه ميں واقعه حره ميں منجنق كى ضربات سے اس كو صدمه پنچا-

کے بھیب واقعہ ہے اس کی کیا توجیمہ کی جائے 'بربری کا قصائی کی دو کان پر پہنچنا فہم سے بالاتر ہے۔ لوگوں کا اس کا پیچیا کرنا بھی خلاف عقل ہے۔

۸۔ قارئین انصاف فرمائیں کہ میں ایسے زانی لوطی اور شرابی کے ساتھ "خلیفہ" جیسے مقدس لفظ کو کیسے استعال کرتا۔ (مترجم)

# القاهر بالله ابومنصور

القاہر باللہ ابو منصور محمد بن المعتضد بن طحه بن المتوكل أيك ام ولد فتنه كے بطن سے پيدا ہوا۔ جب مقدر کو قبل کردیا گیا۔ تو ابو منصور اور محمد بن مکتفی بلائے گئے۔ سب سے پہلے مکتفی ے پوچھا گیا تم سلطنت جاہتے ہو' اس نے جواب دیا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں اور انکار کردیا' يى بات قاہر سے يو چھى گئى تو اس نے اقرار كياقاہر كا اقرار سن كر لوگوں نے اس سے اطاعت كى بیت کی اور اس مرتبہ بھی اس کا لقب القاہر باللہ ہی رکھا جیسا کہ اس سے قبل کا اس میں اس کا لقب القاهر بالله تها (يعني القاهر بالله برستور اس كالقب ربا-)

اس نے تخت سلطنت پر بیٹے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مقتدر کی اولاد پر مالی جرم عائد کر دیتے اور آوان لگا دیا ان کو خوب پڑایا' مقترر کی مال تو پٹتے پٹتے مرگئی۔ ۳۲۱ھ میں فوج میں شور و شغب بریا ہوا اور وہ قاہر کے خلاف ہو گئ مونس ابن مقلہ اور چند دیگر امراء نے باہم متفق ہو کر قاہر کو تخت سے انارنے کی تجویز مظور کرلی اور اس کے بجائے ابن مکتفی سے بیعت کی تیاری كرنے لگے ليكن قاہر باللہ نے بروي حالا كى سے اس بغاوت كو كچل ديا اور اس بغاوت كے ساز شيول کو گر فقار کر کے قتل کر ڈالا' ابن سمتفی کو دیوار میں چنوا دیاابن مقلہ کہیں روبوش ہو گیا لیکن قاہر نے اس کے گھر میں آگ لگوا دی اور دوسرے مخالفین کے گھروں کو لٹوا دیا۔ ان غداروں سے نیٹ كر قاہر فوج كى طرف متوجہ ہوا اور اس كو انعام و اكرام سے موہ ليا۔ اسطرح بغاوت بالكل كچل كر رہ گئی رعایا کے ول پر قاہر کی ہیت بیٹھ گئی اس نے سکوں پر اپنا لقب المنتقیم من اعدادین الله مسكوك كريا- تحت، نشينى كے اى سال ميں اس نے ممانعت كر دى كد كوئى بھى اسىخ حرم ميں مغنیہ کنین نہ رکھے۔ شراب پر بندش لگا دی۔ گویوں کو قید کر لیا جتنے زیجے اور مخنث مقترر کے زمانے شاہی محل میں موجود تھے سب کو شہرسے نکال باہر کیا۔ لمو لعب کے تمام آلات توڑ ڈالے، كنيروں ميں جو گانے والى كنيريں تھيں ان كو فروخت كر ديا۔ ليكن ان سب باتوں كے باوجود اس قدر شراب پتیا تھا کہ کسی وقت اس کا نشم نہیں اتر یا تھا اور ہروقت گانا سننے میں محو رہتا تھا۔

ربالمه كاعروج:

سسسسس ویلی جو مرداری کے رہنے والے تھ اصفہان میں داخل ہو گئے ان کے سرداروں میں علی بن بویہ بھی تھا۔ اس نے بہت کھھ دولت جمع کر لی تھی اور اپنے مخدوم سے علیدگی افتیار کر لی تھی کچھ عرصہ بعذ علی محمد بن یا قوت نے نائب السلطنت سے جنگ کی اور اس جنگ میں محمد بن یا قوت نے شکست کھائی اس طرح ابن بویہ کا فارس پر قبضہ ہو گیا حالانکہ علی کا باب بویہ ایک غریب آدمی تھا بالکل مفلس اور قلاش- بیٹ بھرنے کے لئے مچھلیاں پکرا کر تا تھا ایک دن علی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پیثاب کر رہا اور اس کے ذکر سے بجائے پیثاب کے آگ نکلی اور اس کا عمودی شعلہ آسان تک بلند ہو گیا۔ لوگوں نے اس خواب کی عجر یہ دی کہ اس کی اولاد بادشاہ ہو گی اور ساری دنیا فتح کرے گی اور ان کی حکومت اس قدروسیع ہو گی جس قدر بیشاب ے نکلنے والی آگ چیلی ہوئی تھی۔ اس خواب کے کھ عرصہ بعد وہ ترقی کرتے کرتے مرداری بن زیاد و سلمی کا ندیم بن گیا اور د سلمی نے اس کو کرخ سے مال خرید کر لانے کے لئے بھیج ویا چنانچہ وہاں سے ۵ لاکھ ورہم لے کر چلاتھا راستہ میں ہدان کا شہریرا اس نے ہدان پر قبضہ کرنا چاہا اہل ہدان نے شرکے وروازے بند کر لئے لیکن علی نے حملہ کر کے شرفتح کر لیا (کیونکہ اس کے ساتھ کافی فوج تھی) بعض کہتے ہیں کہ محاصرہ سے ننگ آ کر ہمدان والوں سے اس کی صلح ہو گئی تھی۔ اور وہ صلح کے ذریعہ ہی مدان میں داخل موا۔ الغرض مدان کو فتح کرنے کے بعد اس کے حوصلے بردھ گئے اور یہ شیراز پہنچا لیکن یمال پہنچ کر اس کو روپے کی ضرورت پیش آئی الفاقا" یہ ایک روز ایک مکان میں حیت لیٹا ہوا مکان کی چھت کو تک رہاتھا۔ چھت میں سے ایک سانی فکا اس نے دور بنی کے پیش نظر حکم ویا کہ چھت کو کھودا جائے جب چھت گرائی گئی تو اس میں کئی صندوق سونے سے بھرے ہوئے نکلے اس نے وہ تمام سونالینے ساتھیوں (الشکریوں) پر تقسیم کر دیا۔ پھر درزی کو کپڑے سینے کے بلوایا حس انفاق کہ درزی بسراتھا اس کے پاس کافی دولت تھی وہ یہ سمجھ کہ کس نے میری شکایت کی ہے اور میری دولت کا پت بتا دیا ہے اس لئے وہ خود بخود کنے لگا کہ خداکی قتم میرے پاس بارہ صندوق سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اور نہ مجھے یہ خبرے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے اس کے بیان کے بموجب صندوق منگائے گئے جب کھولا گیا تو ان میں بہت ہی زیادہ دولت نکلی ایک روزعلی گھوڑے ہر سوار کہیں جا رہاتھا چلتے چلتے ایک جگہ گھوڑے کے پیر زمین میں و هنس کتے علی نے وہ جگہ کھدوا کر وکھا تو وہاں خزانہ موجود تھا اس طرح تائیدات غیبی ے ابن بویہ کے پاس بیشار دولت جمع ہو گئ اور اس نے ایک مضبوط فوج بنا لی جس نے اس کے لئے اکثر شرفتح کر لئے اور پھر رفتہ رفتہ خراسان اور فارس بنی عباس کے قبضے سے نکل گئے۔

## ابن مقله کی واپسی اور القاهریر خروج:

اس سال کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ قاہر باللہ نے اسحاق اساعیل نو بختی کو صرف ایک معمولی قصور برکنوئیں کے اندر الٹاللکوا کر خوب ہی پٹوایا اور پھراس کو بند کروا دیا اس کا قصور محض یہ تھا کہ اس نے قاہر باللہ کی تخت نشینی سے پہلے ایک ایس کنیز کو جے قاہر خریدنا چاہتا تھا۔ قاہر سے زیادہ قیمت لگا کر خرید لیا تھا۔ اس سال ابن مقلہ جو کمیں رو بوش تھا واپس آگیا اور اس نے آتے ہی شاہی فوجوں کو بہ کانا شروع کیا اور ان کو یقین دلایا کہ قاہر نے چند قید خانے بنوائے ہیں عنقریب تم سب کو وہ کسی دن قید خانوں میں بند کر کے مروا ڈالے گا ای طرح چند اورڈرانے والی بے بنیاد باتیں فوج میں پھیلا دیں جس کے نتیج میں فوج نے بغاوت کر دی۔ اورچیدہ چیدہ ساہی بہند تلواریں لے کر اس کے محل میں گھس گئے لیکن وہ لوگ قاہر پر قابونہ یا سکے۔ البتہ قاہر بالله وركر كميس بھاگ كيا ليكن جمادي حسر من شورش بيندول في اس كو كرفتار كرليا- اس ك بعد لوگول نے عباس محد ابن مقترر المقلب به راضي باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنا بادشاہ تشکیم كر ليا- تخت حكومت سے معزول كم جانے كے چند روز بعد وزير اور قاضى ابوالحن بن قاضى ابن عمر وصن بن عبدالله بن ابی شوارب او ابو طالب بن بملول قاہر کے پاس گئے اور کما کہ اب كيا اراده ہے! قاہر نے كماكه ميں ابو منصور محد بن معتضد جون! تم لوگوں نے ميرى بيعت كى ہے اور میں تم سے وست کش نہیں ہوا ہول اس لئے تم خود بھی اطاعت کرو اور دو سرول کو بھی اس کی ترغیب دو اس پر وزیرنے کما کہ ہم تم سے سوائے دستبرداری کے اور کوئی بات سننا نہیں چاہے۔ (اس طرح یہ لوگ واپس آگئے)

# القاهربالله كاانجام:

قاضی ابو حسین کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس محمد بن مقدر راضی باللہ سے تخت نشینی کے بارے میں بہت ہی باتیں کیں اور اس کو یہ باور کرایا کہ حکومت کا حقد ار وہی ہے راضی باللہ نے مجھ سے تو پچھ نہیں کہا لیکن میری واپسی کے بعد اس نے قاہر کو اپنے سامنے بلوایا اور اس کی آنھوں میں لوہے کی تھی ہوئی سلائیاں پھیر دیں۔ محمود اصفہ انی کہتے ہیں کہ قاہر کی بدخلقی اور اس کی ایذا پندی کے باعث لوگ اس کی معزولی چاہتے تھے لیکن جب اس نے تخت سے دستمردار

ہونے سے انکار کیا تو اس کی آنکھول میں تبتی ہوئی سلائیاں پھیردیں جس سے اس کی دونوں آنکھیں پکھل کر اس کے رخساروں پر آگئیں۔

## القاہر باللہ کی سیرت:۔

صولی کابیان ہے کہ قاہر نمایت جلد باز' خونریز (ظالم و سفاک)' بد خلق' متلون المزاج' اور بلا کا شرابی تھا اگر اس کا حاجب نیک نیت اور سلامتی پند نہ ہو آ تو یہ شخص تو نسلوں کی نسلیس تلوار کے گھاٹ ا تارویتا یہ جب بھی نیزہ ہاتھ میں لے لیتا تو جب تک کسی کو قتل نہ کر لیتا تھا تو بیزہ ہاتھ سے نہیں رکھتا تھا۔

علی بن محمد خراسانی کہتے ہیں کہ ایک بار القاہر نیزہ بدست میرے پاس آیا اور کھنے لگا الطین عباسیہ (خلفائے بن عباس) کے خصائل اور عادات مجھ سے بیان کرو! میں نے کما کہ سفاح خوزیزی میں بہت جلد باز تھا اور اس کے ممائد و اراکین سلطنت بھی ایسے تھے بایں ہمہ وہ بواسخی اور دولت جمع کرنے والا شخص تھا۔ منصور وہ شخص ہے جس نے بنو عباس اور بنو طالب میں افتراق پداکر دیا حالانکہ اس سے قبل آلیں میں متحد اور متفق تھے۔ منصور ہی نے سب سے پہلے نجومیوں کو دربار میں جگہ دی اور اسی نے سریانی عجمی اور یونانی زبانوں سے عربی زبان میں کتابوں کے ترجے کرائے جیسے کتاب کلیلہ ومنہ اور کتاب اقلیدس اور بونان کی دوسری کتب لوگول نے جب ان کتابوں کو دیکھا تو بہت بیند کیا اور وہ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اور اینے علوم سے بیگانگی اختیار کی محمد بن اسحاق نے لوگوں کی جب یہ غفلت و میکھی تو انہوں نے مغازی اور سیرت پر کتابیں تصنیف كيس منصور ہى سب سے بہلا سلطان ہے جس نے سب سے اول غلاموں كو دربار ميں جگه دى اور عربوں پر ان کو تفوق بخشا' القاہر باللہ نے کما کہ ممدی کے بارے میں تمماری کیا رائے ہے میں نے کہا وہ بت سخی عادل او منصف مزاج شخص تھا۔ اس نے وہ تمام اموال لوگوں کو واپس کر ديئے جو اس كے باپ نے بہ جرلوگوں سے عاصل كئے تھے۔ مهدى نے زنديقوں كے قلع تمع ميں بری کوشش کی معجد الحرام کو بنوایا اس طرح معجد نبوی کی اور معجد اقصیٰ کی تغیر اور توسیع کی- قاہر نے کہا کہ دور ہادی کیما تھا میں نے کہا کہ ہادی! وہ بہت ہی جبار و متکبر شخص تھا اس کے عمال بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ پھر اس نے ہارون الرشید کے بارے میں دریافت کیا میں نے کما کہ انہوں نے ہیشہ خود کہ غزوات و ج میں معروف رکھا انہوں نے مکہ کے راست میں مسافر خانے اور توض بنوائے (باکہ مسافران کعبہ کو تکلیف نہ ہو) رذنہ اطرطوس مصیصہ مرعش وغیرہ نام کے

شر آباد کئے۔ لوگوں پر عام طور پر سے احسانات کئے خاندان برا کمہ نے ان کے زمانے میں ہی عودج حاصل کیا' رشید ہی بنی عباس میں سب سے پہلا فرمال روا ہے جس نے چوگان کھیلا' شطرنج تھیلی اور نشانہ بازیاں کیں۔

جب امین کے بارے میں پوچھا تومیں نے کہا کہ وہ بہت بوا سخی تھا لیکن خواہشات اور لذات نفسانی میں مبتلا ہو گیا تھا اس وجہ سے فسادات بردھ گئے اور مامون کے بارے میں میں نے بتایا کہ وہ بھی مامون کے نقش قدم پر چلا لیکن اس کو اسپ رائی شہ سواری اور مجمی بادشاہوں جیسے کام کرنے کا بہت شوق تھا۔ غزوے اور فتوحات اس کے دور میں بھی بہت ہوئے۔ واثق باللہ تو اپنی باپ کی روش پر گامزان رہا البتہ متوکل' مامون اور معتصم کے برخلاف واقع ہوا تھا بلکہ اس کے معقدات بھی ان لوگوں سے جداگانہ تھے اس نے خلق قرآن پر مناظرو وغیرہ کو روک دیا تھا اور اس کے مرتکب کے لئے سزا مقرر کر دی تھی علم قرآت' علم حدیث اور ساعت کے لئے حکم دیا گیا اور اس کے ان ادکامات سے رعیت بہت خوش ہوئی پھر بھے سے قاہر نے باقی خلفاء کا حال دریافت کیا ہیں نے و حقیقت حال تھی وہ بیان کر دی۔ قاہر نے بھے سامنے پھر گئی۔ (تم نے ان کو میرے نے اس خوبی سے بیان کیا کہ ان کی تصویر میری آئھوں کے سامنے پھر گئی۔ (تم نے ان کو میرے سامنے بھایا) پھر وہ اٹھ کر چلا گیا اور سے مجلس برخاست ہو گئی۔

مسعودی کہتے ہیں کہ قاہر نے مونس اور اس کے دوستوں سے بہت سا مال و دولت چھین لیا تھا جس وقت اس کو تخت سلطنت سے انارا گیا اور وہ اندھا ہو گیا تو ہر شخص نے اپنے الیا کا اس سے نقاضا کیا اس نے دینے سے قطعی انکار کر دیااس پر لوگوں نے اس کو طرح طرح سے ایڈا کہ ایکن اس نے کسی طرح اوائیگی کا وعدہ نہیں کیا آخر کار راضی باللہ نے اس کو بلا کر کہا کہ لوگ تم سے اپنے اپنی اس نے کسی طرح اوائیگی کا وعدہ نہیں کیا آخر کار راضی باللہ نے اس کو بلا کر کہا کہ پاس بھی کچھ موجود نہیں ہے ورنہ میں تمہاری طرف سے اوائیگی کر دیتا تمہارے پاس جو پچھ ہے وہ اب تمہارے کس مصرف کا (کہ تم نامینا ہو چکے ہو) تم اقرار کر لو مجھے بتا دو کہ تم نے وہ مال کمال جبیا کہ تمہارے کس مصرف کا (کہ تم نامینا ہو چکے ہو) تم اقرار کر لو مجھے بتا دو کہ تم نے وہ مال کمال جبیا کر دیا ہے۔ تاہر نے ایک باغ لگوایا تھا جس میں بہت دور دور سے پودے منگا کر لگائے میں دفن کر دیا ہے۔ تاہر نے ایک باغ لگوایا تھا جس میں بہت دور دور سے پودے منگا کر لگائے میں بائم کو سے نامیا ہو تھی اس باغ کو میں بہت دور دور سے بیاد تو میں کھدوا سے نام میں غلات اور بارہ دری تغیر کرائی تھیں۔ راضی باللہ بھی اس باغ کو میں کہ تاؤں خاص جگہ بتاؤ تو میں کھدوا کہ منام باغ کھدوانا نہیں چاہتا تھا اس نے کہا کہ تم کوئی خاص جگہ بتاؤ تو میں کھدوا کر نکاوا لوں۔ قاہر نے کہا کہ میں تو اندھا ہوں دیکھ نہیں سکتا جو میں کوئی خاص جگہ بتاؤں ہم خود کیکھ مقامت یر کھدائی کر کے دیکھ لو' راضی نے مجبورا" باغ کو کھدوایا' مکانوں کی بنیادیں تک کھو

والیں ورخت کوا دیئے گر مال کا کمیں نشان نہیں ملا۔ قاہر نے پھر کما کہ مال تو کمیں نہیں ملا۔ تمام باغ کھدوا دیا ' بتاؤ مال کمال چھپایا ہے ' قاہر نے کما کیا مال میرے پاس مال کمال ' بات صرف اتنی تھی کہ جھے یہ بات پیند نہیں تھی کہ تم میرے باغ سے لطف اٹھاؤ اور میں محروم رہوں الذا میں نے یہ بمانہ کر کے باغ کو ویران کرا دیا۔ راضی شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اس کے جواب میں قاہر کو قید کر دیا جمال وہ سستھ تک بند رہا پھر اس کو رہائی مل گئی۔

جب کمتفی کا دور حکومت آیا تو القاہر باللہ جامع منصور میں سفید کیڑے پہنے ہوئے صف کے اندر کھڑا ہوا بلند آواز سے نمازیوں سے کمہ رہا تھا کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ دو! تم مجھے جانے ہو میں کون ہوں۔ اس سوال سے اس کی غرض اور منشا صرف یہ تھی کو لوگ شاہ وقت پر طعن کریں اور اس کو بے حمیت بتائیں ورنہ حقیقت میں اس کو سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس سوال کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکتفی نے اس کو باہر نکانے سے روک دیا اور مرتے وقت تک وہ گھر میں ہی نظر بند رہا۔

## قاہر باللہ كا انتقال:

قاہر باللہ نے جمادی الاول کے آخری عشرہ ۱۳۳۹ھ میں ۵۳ سال کی عمر میں انقال کیا اور چار بیٹے چھوڑ گیا یعنی عبد الصمد' ابوالقاسم' ابوالفضل اور عبد العزیز۔
قاہر باللہ کے زمانے میں حضرت امام طحادی' شخ حفیہ' ابن درید' ابو ہاشم بن حبائی اور بعض دو سرے لوگوں نے انقال کیا۔ (رحمہم اللہ تعالی۔)

#### الراضي بالله ابوالعباس

#### نسب اور ولادت: ـ

الراضى بالله ابو العباس محر بن مقدر بن معتصد بن طلحه بن متوكل أيك ام ولد روميه كي بطن سے جس كا نام ظلوم تھا ٢٩٤ھ ميں پيدا ہوا۔

جب القاہر باللہ کو تخت سے معزول کر دیا گیا تو راضی تخت نظین ہوا اس نے تخت نظینی کے بعد ابن مقلہ کو تھم دیا کہ قاہر کے معائب ایک کتاب کی صورت میں جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ راضی کی تخت نشینی پہلا سال تھا یعنی ۲۲۲ھ کہ اصفہان میں مردار تج دیلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کی سلطنت کے حدود بہت وسیع ہو گئے تھے اورلوگوں میں یہ بات عام طور پر مشہور ہو گئی تھی کہ وہ بغداد پر جملہ کرنے والا ہے مردار تج کہا کرتا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں عرب کی سلطنت کہ تہہ و بالا کر کے عجمی سلطنت کو از سرنو قائم کروں۔

اسی سال علی بن بویہ نے راضی سے کملا بھیجا کہ اس وقت میرے تصرف میں جو ممالک ہیں اگر ان کے عوض بھے کو ایک کروڑ اسی لاکھ درہم دیئے جائیں تو یہ آپ کے تصرف اور قلمو میں شامل رہیں گے۔ راضی نے اس کو قبول کر لیا اور فورا" اس کو ایک خلعت اور پرچم عنایت فرمایا۔ اس دن سے ابن بویہ نے ان علاقوں کی تخصیل وصول کرنے میں تیزی ترک کر دی۔

# مهدى فاطمى كالنقال:

اس سال ۱۳۲۱ھ میں مہدی (عبیداللہ) حاکم مغرب پچیس سال تک حکومت کر کے مر گیا ہی مہدی وہ اولین مصری بادشاہ ہے جے ناواقف و جائل فاظمی کہتے ہیں حالا نکہ مہدی خود اپنے آپ کو علوی کہتا تھا اس کا واوا ایک مجوسی تھا۔ قاضی ابو بکر باقلانی کہتے ہیں کہ مہدی عبیداللہ کا واوا معمولی ورجہ کا مجوسی تھا لیکن جس وقت اس نے مغرب میں اپنی حکومت قائم کر لی تو اپنے آپ کو علوی کہنے لگا لیکن علائے نب میں سے کسی نے بھی اس کے علوی ہوئے کو تشکیم مہیں کیا ہے۔ حقیقت الامر اس کے خلاف ہے لیخی مهدی ور پردہ ملت اسلامیہ کو مٹانا چاہتا تھا اور علماء و فقہاء کو مشانا چاہتا تھا اور علماء و فقہاء کو میکایا جا نہیں ہوں گے تو آسانی سے سادہ لوح لوگوں کو برکایا جا نہیں ہوں گے تو آسانی سے سادہ لوح لوگوں کو برکایا جا

-8 &

#### مدعى الوهبيت كاظهور:\_

مهدی کے انقال کے بعد اس کا بیٹا القاسم محمد المقلب بہ قائم بامر اللہ تخت نشین ہوا اس سال محمد بن علی الشمفانی کا ظهور ہوا جو ابن غواقر کے نام سے مشہور ہے اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا وہ کہتا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں' لیکن اس کو قتل کر کے اس کی نعش کو سولی پر لاکا دیا گیا اس کے ساتھ اس کے تمام پیروؤں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس سال ابو جعفر الشجری کا انقال ہوا جو حاجیوں میں تھا کہتے ہیں کہ اس نے آیک سو چالیس سال کی عمر پائی۔ اور اس کے ہوش و حواس درست تھے۔ اس سال ابل بغداد جج سے روک دیئے گئے (جج کو نہ جا سکے) اور بیا سلمہ کا تماط اچھی طرح قائم ہو گیا اور سے سلملہ کا تسلط اچھی طرح قائم ہو گیا اور مغرب علاد پر قابض ہو گئے۔ اس کے دونوں بیٹے لینی ابو الفضل اور ابو جعفر مشرق اور مغرب کے بلاد پر قابض ہو گئے۔

ای سال ابن شبوذ کا مشہور قصہ ظہور میں آیا اس کو قرات شاذہ سے توبہ کرائی گئی۔ وزیر علی بن مقلہ کے سامنے توبہ کے محضرنامے پر دستخط کرائے گئے۔

ای سال ماہ جمادی الاول میں آند تھی آئی تمام دنیا تاریک ہو گئی عصر سے مغرب تک بالکل تاریکی چھائی رہی۔ ذیقعد کے پورے مینے میں رات کے تارے ٹوٹنے رہے اس سے پہلے اس طرح تارے نہیں ٹوٹنے تھے (اس کی نظیر نہیں ملتی)

۱۳۲۴ھ میں محمد بن رائق نے واسط اور اس کے تمام نواحی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ہر طرف اس کا حکم چلنے لگا' شاہی دفاتر اور وزارت معطل ہو کر رہ گئی' تمام اموال خراج اس کے پاس پہنچنے گئے' بیت المال کا وجود برائے نام رہ گیا۔ بادشاہ رہ گیا اور اس کی سلطنت کا نام ہی نام باقی رہ گیا تمام امور ملکی و مالی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔

اور اور المسلطنت بالكل درہم برہم ہو گئے 'شروں پر خارجیوں كا قبضہ ہو گیا اور اور کسیں کوئی عال راضی باللہ كا مطبع اور فرمانبردار موجود تھا تو وہ خراج كامال نہیں بھیج سكا ہر طرف طوائف الملوك كا دور دورہ ہو گیا۔ اب راضی كے قبضہ میں بغداد اور نواحی بغداد كے سوا کچھ بھی نہ رہا اس پر مشزادیہ كہ يمال كا نظم و نتی بھی راضی كے ہاتھ میں نہیں تھا بلكہ ابن رائق كے ہاتھ میں نہیں تھا۔

چونکہ راضی کی سطنت اور حکومت برائے نام رہ گئی تھی اور اس میں اس قدر ضعف پیدا ہو گیا تھا کہ دولت عباسیہ کے ارکان کا صرف نام ہی نام باقی رہ گیا۔ قرم طی اور مبتدی (اہل بدعت) تمام قلمو پر قابض ہو گئے اس صورت حال سے امیر عبدالرحن بن محمد بن اموی مروانی بادشاہ اسپین کو عباسی سلطنت کے اس ضعف سے بہت فائدہ پہنچا اور اس نے دعویٰ کیا کہ خلافت کا حقدار سب سے زیادہ میں ہوں۔ چنانچہ اس نے امیر المومنین الناصر الدین اللہ کا لقب اختیار کیا میر عبدالرحمٰن اللہ کا لقب اختیار کیا امیر عبدالرحمٰن اللہ کا لقب اختیار کیا فرووں اور جماد کا شائق اور سیرت و کردار کے اعتبار سے بہت بلند پایہ شخص تھا اس نے بہت سے باغیوں اور حکومت پر قبضہ کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس نے ستر قلع فتح کئے (ستر قلعوں سے مراد ستر شربیں)

## ایک عجیب پر آشوب دور:

یہ بھی ایک عجیب زمانہ تھا اس وقت خلافت تین دعویدار تھے بغداد میں الراضی باللہ امیر عبدالرحمٰن اندلس میں اور مهدی قیروان میں خود امیر المومنین کہتے تھے۔

۱۳۲۹ میں بھکم نے علی بن رائق پر خروج کیا اور اس کی ہیت و دہشت سے ابن رائق رو پوش ہوگیا۔ اور بھگت کی اس کو ایک پوش ہوگیا۔ راضی نے اس کی بردی آؤ بھگت کی اس کو ایک عظیم منصب عطاکیا لینی امیر المراء کے منصب پر اس کو فائز کیا اور بغداد و خراسان کا حاکم مقرر کر

سے پابندی اٹھا او اور ہر حاجی سے پانچ اشرفیاں ٹیکس وصول کر کے جج کرنے کی اجازت دیدو و چنانچہ حاجیوں کی آمدور و انتجہ حاجیوں کے ایک اور ہر حاجی سے پانچ اشرفیاں ٹیکس وصول کرکے جج کرنے کی اجازت دیدو و چنانچہ حاجیوں نے مقرر ٹیکس اوا کر کے اس سال جج کیلابیہ پہلا سال تھا کہ حاجیوں سے ٹیکس وصول کیا گیا۔)

سطح ۱۱ گز (شرعی) سے ۱۲ میں ایسا سیلاب آیا کہ پورا بغداد ڈوب گیا پانی کی سطح ۱۲ گز (شرعی) سے دیادہ بلند ہو گئی۔ اس سیلاب میں بیشار آدمی اور جانور ہلاک ہوئے ' ہزاروں مکانات کر گئے۔

راضي كالنقال:

مسسه میں الراضی باللہ سخت بیار ہوا۔ ۲ اور ماہ رئیج الثانی میں اکتیس سال چھ ماہ کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ راضی کی مرت خلافت ۳۲۲ھ تا ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۳۳۳ء تے۔

# راضی کی سیرت اور کردار:۔

الراضی باللہ بردا تنی وانشمند کن فیم ادیب علماء کا قدردان اور ایک اچھا شاعر تھا اس کا دیوان بھی بادگار ہے اس کے علاوہ اس نے امام نحوی سے حدیث بھی بردھی تھی۔ خطیب بغدادی نے الراضی باللہ کے بہت سے فضائل تحریر کئے ہیں منجملہ ان میں ایک یہ کہ بنی عباس میں یہ آخری حکمرال ہے جو صاحب دیوان شاعر ہے۔ راضی نے فوج کی تنخواہوں کی اجراء کے میں یہ آخری حکمرال ہے جو صاحب دیوان شاعر ہے۔ راضی نے فوج کی تنخواہوں کی اجراء کے لئے قوانین مرتب کئے۔ راضی جمعہ کا خطبہ خود پردھتا تھا۔ اپنے ندیموں اور امراء کے ساتھ اجلاس کرتا عباس سلاطین سابقہ کی طرح دربار بھی کرتا اور لوگوں کو انعامات وغیرہ سے بھی سرفراز کرتا تھا۔ وہ بنی عباس میں آخری حکمرال ہے جس نے اسلاف کی مطابقت کو اپنایا۔ الراضی باللہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

کل صفوا الی کدر
کر صفائی کاانجام کدورت ہے
ہر صفائی کاانجام کدورت ہے
اور ہر کام میں ایک خطرہ لگا ہوا ہے
و مصیر الشباب
للموت فیه اوالکبر
ہمارا شاب ہم کو رجوع کرتا ہے
ہمارا شاب ہم کو رجوع کرتا ہے
موت یا بردھاپ کی جانب!
الت یا خیر من غفر
رب فاغفر خطیتی
الت یا خیر من غفر
الت یا کہ اسلیل خطی عید کی شب کو راضی کی خدمت میں پنچ

نماز پڑھانے کے بعد کیا وعا مانگوں انہوں نے کہا المیر المومنین آپ قرآن پاک کی بیر آیت بطور وعا کے بڑھئے گا۔

رب او رعنی ان اشکر نعمتک التی علی و علی و الدی راضی نے کماکہ آپ نے ٹھیک بتایا میرے لئے یمی دعاکرنا بھتر ہے اس کے بعد چار سو دینار ایک غلام کو دے کر ان کے ساتھ کر دیا۔ (جار سو دینار کا انعام)

راضی کے دور حکومت میں ان مشاہیر علماء اور فضلائے انتقال کیا۔ علامہ نعطویہ ' ابن مجاہد مقری۔ ابن کاس الحنفی۔ ابن ابی حاتم۔ مبرمان۔ ابن عبد رب (مصنف العقد) الا ضطغری شخ الشافعیہ۔ ابن شنوذنو۔ ابو بکر انباری رحمم اللہ تعالی علیم الجمعین اور ان کے علاوہ دو سرے لوگ۔

حواشي

ا۔ یہ ای کترک نزادامیر تھا آور اول اول ابن رائق کا وست راست اور اس کا زبردست عاون (مترجم)

۲- التقد (جلندر) کے مرض میں بتلا ہو کر مرکیا۔

# المتقى لله ابو اسحاق

#### نسب و لادت اور کردار:۔

المتقی للہ ابو اسحاق ابراہیم بن المقتدر بن الموفق طی بن المتوکل المتقی للہ کی ماں ایک کنیز تھی جس کا نام خلوب تھا بعض مور غین زہر بتاتے ہیں یہ اپنے بھائی راضی کی موت کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا۔۔۔۔ متقی کی عمراس وقت ۱۳۳ سال تھی اس نے تخت نشین ہو کر تمام امور سلطنت کو جوں کا توں رہنے دیا۔ کسی میں بھی تغیرو تبدل نہیں کیا۔ اس کے پاس بھی کنیزیں تھیں لین اس نے کسی کنیزیں تھیں لین اس نے کسی کنیزیں تھیں اس نے کسی کنیز ہے بھی قریت یا مباشرت نہیں کی۔ متقی روزے کشرت سے رکھا تھا اور بست ہی عبادت گذار تھا اس نے بھی نبیذ کو منہ نہیں لگایا۔ (بھی نبیذ نہیں پی) ندیموں اور مصاحبوں کے سلطنت کی ضورت نہیں میرے لئے بحق اس مصاحبوں کے سلط میں وہ کما کرتا تھا کہ جمھے کسی مصاحب اور ندیم کی ضورت نہیں میرے لئے قرآن پاک کافی ہے۔ (وہی بہترین ندیم ہے) چو تکہ سلطنت کے نارو پود پہلے ہی بکھر چکے تھے اس لئے متاز کہ کہ مین قرارت کو اس قدر شدید بارش اور کڑک ہوئی کہ مدین ۃ المنصور کا سبز گنبد گر گیا۔ یہ گنبہ بغذاہ کا تاج سمجھا جاتا تھا اور چو تکہ اس کی تغیر منصور نے کرائی تھی اس لئے ساطین بی عباس اس کو روز رات کو اس قدر شدید بارش اور کڑک ہوئی کہ مدین ۃ المنصور کا سبز گنبد گر گیا۔ یہ گنبہ بایوان تھا کا تاج سمجھا جاتا تھا اور چو تکہ اس کی بلندی اس گزر شرعی) تھی۔ اس کے نینچ ایک ایوان تھا جو بیس گز مربع تھا اس گنبہ کے اوپر ایک نیزہ بردار سوار کا مجسمہ تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ جن بہت ہی مبارک متبرک جمھے تھے اس کی بلندی اس گزرشرعی) تھی۔ اس کے خوج ایک ایوان تھا۔ ہو بیس گز مربع تھا اس گنبہ کے اوپر ایک نیزہ بردار سوار کا مجسمہ تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ جن جس کر مربع تھا اس گنبہ کے اوپر ایک نیزہ بردار سوار کا مربح اس کے خوج ایک ایوان تھا۔

ای سال امیر بھم ترکی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بجائے امیر الامراء کا منصب کور تکین دہلی کو دیا گیا۔ متبقی نے امیر بھم کے تمام اموال اور اثاثے جو بغداد میں تھے ضبط کر لئے اس کی مالیت تقریبا" ایک کروڑ دینا سے زیادہ تھی۔ اس سال ابن راکق نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ متبق نے امیر الامراء کور تکین کو اس کے مقابلہ پر بھیجا لیکن کور تکین کو شکست اٹھانا پڑی اور شرمندگی کے باعث کمیں رو پوش ہو گیا اور ابن راکق متبی للہ کا امیر الامراء بیں گیا۔

مسم میں بغداد ایک مرتبہ پھر قط عظیم سے دوجار ہوا اور گیہوں کی بوری کی قیت ۱۲س

وینا تک پہنچ گئی ایبا سخت قبط پڑا کہ لوگوں نے مردار تک کھا گئے' اس سے قبل بغداد میں اتنا شدید قبط شمیں پڑا تھا اس سال ابوالحن علی بن مجمہ بزیدی نے خروج کیا' خلیفہ متقی اور ابن راکق دونوں مقابلہ کے لئے میدان میں نکلے لیکن ان کو شکست کھانا پڑی اوردونوں موصل کی طرف فرار ہو گئے۔ متقی لللہ جس وقت شکست خوردہ ہو گئے۔ بغداد (دارالحکومت) میں لوٹ مار برپا ہو گئی۔ متقی لللہ جس وقت شکست خوردہ شکریت پہنچا تو وہاں سیف الدولہ ابو الحن علی بن عبداللہ بن حمدان اور اس کا بھائی حسن دونوں موجود سے انہوں نے ابن رائق کو اچانک قبل کر دیا۔ متقی للہ نے ابن رائق کے بجائے سیف الدولہ کو امیر الامراء مقرر کیا اور اس کے اور اس کے بھائی کو ناصر الدولہ کے لقب سے سرفراز کیا اس واقعہ کے بعد متقی ان دونوں بھائیوں کو ساتھ لیکر بغداد واپس ہوا اس کی آمد کی خبر سن کر بزیدی یہاں سے فرار ہو کر واسط چلا گیا' بچھ عرصہ بعد ماہ ذیقعدہ میں پھرخر ملی کہ بزیدی بغداد پر دوبارہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے بغداد میں ہاچل برپا ہو گئ' عمائد اور روسا شہر چھوڑ کر چلے بغداد پر دوبارہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے بغداد میں ہاچل برپا ہو گئ' عمائد کے لئے نکلا اور مدائن کے گئے۔ بزیدی کا لشکر آ پہنچا۔ متقی اپنے ساتھ ناصر الدولہ کو لے کر مقابلہ کے لئے نکلا اور مدائن کے خریب سخت معرکہ کارزار گرم ہوا۔ آخر کار بزیدی شکست سے دو چار ہوا۔ پھر واسط کی طرف قریب سخت معرکہ کارزار گرم ہوا۔ آخر کار بزیدی شکست سے دو چار ہوا۔ پھر واسط کی طرف زلت و رسوائی کے ساتھ بلٹ پڑا' یہاں سیف الدولہ موجود ہی تھا سیف الدولہ نے شکست خردہ ابن بزیدی کو آسانی سے شکست دے دی اور اس کو وہاں سے بھی نکال دیا چارونا چار بزیدی کو بھرہ بین بالہ لینی پڑی۔

اسس میں رومیوں نے ارزن میافارقین اور نصیبین پر حملہ کر دیا۔ خوب قتل و عارت کیا و رومیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں کے کنشت میں ایک رومال رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں عیسائیوں میں یہ مشہور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا روئے مبارک اس رومال سے صاف کیا تھا اور آپ کی شبیہ بارک اس رومال پر اتر آئی تھی ومیوں نے یہ رومال طلب کیا مسلمانوں نے اس شرط پر یہ رومال دینا منظورکیا کہ اس کے عوض تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور وہ رومال انہیں دے دیا گیا۔

اسی سال سیف الدولہ پر اس کے چند امراء نے خردج کر دیا۔ سیف الدولہ جان بچاکر بھاگ گیا سیف الدولہ جان بچاکر بھاگ گیا سیف الدولہ چاہتاتھا کہ وہ براہ برید بغداد چلا جائے کہ اس اثنا ہیں اس کا بھائی ان امراء کی بورش سے خوفزدہ ہو کر موصل چلا گیا۔ دو سری طرف تورون واسط سے بغداد پنچا' یمال سے سیف الدولہ پہلے ہی جا چکا تھا' تورون ماہ رمضان میں بغداد پنچا تھا متقی نے اس باغی سردار کی تالیف قلب کے لئے اس کو امیر الامراء کا منصب دیدیا۔ لیکن کچھ دن بعد ہی متقی اور تورون۔ سی اختلاف پیدا ہو گیا تورون نے واسط سے ابو جعفر بن شیرازاد کو بغداد طلب کر لیا وہ اپنی سیاہ کے میں اختلاف پیدا ہو گیا تورون نے واسط سے ابو جعفر بن شیرازاد کو بغداد طلب کر لیا وہ اپنی سیاہ کے

ساتھ تورون سے آملا اور ان دونوں نے مل کر بغداد پر قبضہ کر لیا یہ رنگ د مکھ کر متق نے اپنی مدد کے لئے ابن حدان کو بلا لیا۔ ابن حدان ایک عظیم الکر لے کر متقی کی مدد کو آگیا ابن شیرزاد اس عظیم لشکر کی ہیبت سے کمیں روپوش ہو گیا متقی (مصلحاً") اپنے اہل و عیال کو لے کر تکریت چلا گیا۔ ناصر الدولہ عربوں اور کردوں پر مشمل ایک عظیم اشکر لے کر تورون کے قتل کے لئے پہنچ گیا عكبرا كے مقام ير دونوں كشكروں كا آمناسامنا ہوا ابن تورون كو شكست ہوئى اور وہ شكست كھاكر متقی کے ساتھ موصل پہنیا ایک بار پھرمقابلہ ہوا اس مرتبہ تورون نے ابن حمدان اور خلیفہ کو نصيبين تك كميں بھي قدم نہيں جمانے ديج مجور ہوكر متق نے والى مصرا خيد كو ايك خط لکھ کر اپنی مدد کے لئے بلایا۔ مصربوں سے بول مدد طلب کرنے پر بن حدان متقی سے بددل مو گئے اور ان کے ول متق سے صاف نہیں رہے۔ اس طرح مجبور ہو کر متق نے تورون سے صلح کرنا چاہی جس کو تورون نے بہت کچھ عہدو پیان کے بعد منظور کر لیا ادھر اخشید متقی کی مدد کے لئے روانہ ہو چکا تھا اور رقہ پہنچ کر متقی سے ملاقات کی' اس وقت اسے معلوم ہوا متقی نے تورون سے صلح کرلی ہے۔ اختید نے متق سے کہا اے امیرالمومنین میں آپ کا غلام اور خادم مول " آپ پر ترکوں کی بیوفائی ظاہر ہو چکی اوران کی غداریاں آپ دکھ چکے ہیں' میری خواہش ہے کہ آپ اللہ كے لئے ميرے ساتھ محر تشريف لے چليں وہ سلطنت آپ كے لئے حاضر ب وہال اطمينان سے حکومت کیجیے الیکن متق نے اخشید کی رہ پیشکش رو کر دی۔ چنانچہ اخشید اپنی قلمو کو واپس چلا گیا۔ اور متی رقہ بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔ یہ محرم سسس کی چار تاریخ کا واقعہ ہے۔ تورون متی كے آنے كى خريا كر اس كے استقبال كو فكا اور انبار وہيت كے درميان دونوں كى ملاقات ہوئى-تورون متقی کو دیکھتے ہی اظہار تکریم کے لئے گھوڑے سے اثر برا اور زمین بوس ہوا اور رکاب پکڑ كر اس كے ساتھ روانہ ہوا متقى نے كئى بار اس سے سوار ہونے كو كما ليكن تورون نہ مانا اور اسى طرح وہ خلیفہ کی پیشوائی کر کے ان خیموں تک لایا جو اس کے لئے نصب کئے گئے تھے۔ متقی نے یماں آکر آرام کیا لیکن تورون نے فریب کیا اور متقی اور ابن مقلد کو جومتی کے ساتھ تھا گرفتار کر لیا۔ اور اس کے دو سرے ساتھیوں کو قید کر دیا۔ اس نے متق کی آئھیں نکلوا کر اس کو اندھا کر کے بغداد روانہ کر دیا۔

متقی کی دست برداری اور مسکفی کی تخت نشینی:-

متقی جب بغداد پنچا تو اس سے انگشتری چادر اور عصا بھی چھین لیا۔ (جو سلا" بعد

نسل چلا آ رہا تھا اور بطور استحقاق حکرانی حکراں کے قبضہ میں رہتا تھا۔) تورون نے بغداد پہنچ کر عبداللہ کمتنی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی (اس کو بادشاہ بنا دیا) اور اس کا لقب مسلکفی باللہ رکھا۔ متی نابینا ہو چکا تھا مجبورا" اس نے بھی تخت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ مسلکفی کی تخت نشین اور متی للہ کی دستبرداری ۲۰ محرم ۳۳۳ھ عمل میں آئی۔ بعض مورضین کہتے ہیں کہ صفر کا مہینہ تھا۔

## قاہر باللہ كا اظهار مسرت:

جب متی کے اس انجام کی خبر قاہر باللہ کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور جوش مسرت میں ہے اشعار اس نے کھے۔۔، م

صرت و ابرواہیم شیخی عمی

لابدال مشیخین من مصدر
میں اور ابراہیم دونوں بوڑھے اندھے ہو گئے
اب دونوں بوڑھوں کیلئے گوشہ تنہائی اچھا ہے
مادام توزون له امرة
مطاعه فالمیل فی المجمر
اور رکمی ہوئی سلائی اس کی مطیع رہے
اور رکمی ہوئی سلائی اس کی مطیع رہے
قاہر نے اس موقع پریہ بھی کہا ابھی تو دو ہی اندھے ہوئے ہیں ابھی ایک تیرے کی
ضرورت ہے۔۔۵ قاہر نے یہ ایی بدفال کی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد مسکفی بھی اندھا ہو کر ان
میں شائل ہو گیا۔۔ ابھی تورون کے اقتدار کو پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ مرگیا۔

تقى كا انتقال :

بدنھیب اندھے متی کو ایک جزیرے میں سندیہ کے قریب قید کر دیا گیا اور اس قید میں بے کیف زندگی کے پچیس سال اور گزار کر ماہ شعبان ۲۵۵ھ میں قید ہستی سے آزاد ہو گیا۔

# متقی کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ :۔

اس کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے جب ابن شیرزاد نے بغداد پر ابنا قبضہ کیا تو حمدی ڈاکو سے یہ معاہدہ کر لیا کہ پچیس ہزار دینار ہر مینے مجھے دیا کر میں تیرا ضامن ہوں۔ چنانچہ وہ بدبخت روشنی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں گستا تھا اور ان کے اموال لوٹ لیتا تھا جب اس کو رہے دیکھی کے سپرد بغداد کی کوتوالی کی گئی اس وقت اس نے ابن حمدی کو گرفتار کر لیا اور کو ڈول سے سپرد بغداد کی کوتوالی کی گئی اس وقت اس نے ابن حمدی کو گرفتار کر لیا اور کو ڈول

# متقی کے زمانے میں انقال کرنے والے مشاہیر:

متقی کے دور سلطنت میں انتقال پانیوالے مشاہر میں 'ابو یعقوب النهر جوری (جو حضرت جنید کے مریدوں میں سے تھے) قاضی ابو عبداللہ المحاملی۔ صوفی ابو بکر فرغانی۔ الحافظ ابو العباس بن عقدہ ' ابن ولاد نحوی ہیں ان کے علاوہ اور کچھ لوگوں نے بھی زمرہ مشاہیر سے اس دور میں وفات بائی۔

## حواشي

ا۔ بعض مورخین نے اس کا لقب المتقی باللہ لکھا ہے جیسے شاہ معین الدین ندوی تاریخ السلام حصہ سوم میں کو المتقی باللہ کہتے ہیں۔ لیکن علامہ سیوطی نے عنوان میں بھی اور متن میں بھی اس کا لقب المتقی لللمہ ہی لکھا ہے۔ (مترجم)

٢- تخت نشيني ٢٩ ١٩ عمل مين آئي

سے تورون ایک سرکش ترکی سروار تھا اس کا دو سرا حامی سروار میر تجم تھا ان دونوں نے روپیہ کے مطالبہ کیا تھا نہ ملنے پر انہوں نے بغاوت کر دی۔ (مترجم)

سم بغرض عبرت ان اشعار كومع ترجمه بيش كرربا مون- (مشس)

۵۔ لینی تورون کے ہاتھوں مسکفی کا بھی ہی حشر ہونے والا ہے۔

٢- جب مستكفى كى آئكھوں ميں بھى سلاخيں كھيردى كئيں اور وہ اندھا ہوكر وہال پننچا تو اس نے كماكہ واقعى ہم دو اندھوں كو ايك تيسرے اندھے ساتھى كى ضرورت تھى-

# المستكفى بالله ابو القاسم

# نسب اور تخت نشینی :-

المستكفى بالله ابو القاسم عبدالله بن مكتفى بن معتضد! اس كى مال بهى ايك ام ولد تقى جس كا نام یا لقب املح الناس تھا۔ متقی کے تخت سے وستبردار ہونے کے بعد ماہ صفر ١٩٣٣ھ میں تخت پر بیٹھا اس وقت اس کی عمر اکتالیس سال تھی۔ تورون تو متقی کے زمانے ہی میں مرگیا تھا وہ اپنے بعد انے بھتیج ابو جعفر بن شیرزاد کو مشکقی کے دور طلنت میں چھوڑ گیا تھا۔ ابن شیرازد نے فوج سے ساز باز کرلی اوراین اطاعت یر ان سے حلف لے لیا۔ مشکفی کو جب اس کی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس نے تالیف قلب کے لئے اس کو خلعت سے نوازا۔ جب احمد بن بویہ بغداد آیا تو شیرزاد اس ك خوف سے رويوش ہو گيا' ابن بويہ اى وقت مسكفى كے پاس دربار ميں آيا۔ مسكفى نے اس كو خلعت عطا کیا اور معزالدولہ کے خطاب سے سرفراز کیا اس کے بھائی علی کو اعتماد الدولہ اور دو سرے بھائی کو رکن الدولہ کا خطاب دیا۔ سکول پر بھی ان کے خطابات لکھوائے اور اپنا لقب امام حق مسکوک کرایا۔ (اس طرح ابن بویہ اور اس کے بھائیوں کا سلطنت پر اچھی طرح اقتدار قائم ہو گیا-) معزالدولہ ابن بویہ نے سلطنت پر اقدار جما کر مسکفی کو اپنی مٹھی میں لے لیا- معزالدولہ چند ونوں ہی میں امور سلطنت اور کاربار مملکت پر اس طرح چھاکہ گیا کو اس نے مشکفی کو گوشہ شین بنا دیا اور پانچ ہزار درہم یومیہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ دیالمہ میں یہ سب سے پہلا شخص ہے جو عراق کا نائب السلطنت مقرر ہوا۔ معزالدولہ ہی پہلا شخص ہے جس نے تحصیلدار (محصل خراج) ملک میں مقرر کئے۔ اس نے پیرای اور کشتی ارنے کا شوق لوگوں میں پیدا کیا۔ اور ان کو انعامات دیے بغداد کے، نوجوانوں میں اس قدر شوق برمها اور وہ اس میں اس قدر منهک ہوئے اور اتنا کمال حاصل کیا کہ پیراک ایک ہاتھ میں انگیٹھی اور اس پر دیکچی رکھے گوشت بھونتا ہوا پیر تا چلا ما أقا

کھے عرصہ بعد معزالدولہ مسکفی سے (کی وجہ سے) برگمان ہو گیا۔ ایک روز ماہ جمادی الاول سسس مسکفی میں تخت حکومت پر رونق افروز تھا تمام امراؤ کمائد اپنے اپنے مقام پر کھڑے سسس مسکفی میں دو و یکھی ستکفی کی طرف برھے اس نے خیال کیا کہ یہ دونوں میری دست بوسی کرنا چاہتے ہیں۔ لاذا اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف برھا دیئے۔ دونوں نے مسکفی کے کرنا چاہتے ہیں۔ لاذا اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف برھا دیئے۔ دونوں نے مسکفی کے

دونوں ہاتھ پر پر اس کو تخت سے کھینج کر نیج گرا لیا۔ اور اس کے عمامے سے اس کو باندھ دیا۔

ر یہلی دربار کے باہر موجود ہی تھے۔ انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا۔ پھر تو پورے دارالسلطنت میں لوٹ مار چ گئی۔ حرم سرا کو د یہلیوں نے اس طرح لوٹا کہ کوئی چیز اس میں باتی نہ چھوڑی۔

معزالدولہ دربار سے اٹھ کر گھر چلا گیا (کہ یہ اس کی سازش تھی) یہ لوگ مسکفی کو باندھ کر اس کے حرم سرا میں پیدل لے گئے اور اس کو تخت سے دستبرادری پر اججور کیا۔ اس کی بھی دونوں آئیس زکال ڈالیس (جیسا کہ اس سے قبل کہا جا چکا ہے۔) مسکفی کو جب اندھا کیا گیا تو اس کی سطانت کو صرف ایک سال چار ماہ گزرے تھے۔ فضل ابن مقدر کو دیلمی گھرسے نکال لائے اور اس سے بیعت کر لی۔ چار رونا چار مسکفی کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا اس کے بعد دیلمیوں نے اس سے بیعت کر لی۔ چار رونا چار مسکفی کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا اس کے بعد دیلمیوں نے مسکفی کو بھی قید کر دیا۔ ۱۳۸۸ھ میں چھیالیس سال کی عمر میں وہ جیل خانہ ہی میں مرگیا۔ لوگ کہتے ہیں مسکفی شیعہ تھا۔

# المطبع الله ابو القاسم

#### نسب اور ولادت: ـ

المطیع اللہ ابوالقاسم الفضل بن مقدر بھی ایک ام ولد کے بطن سے جس کا نام مشغلہ تھا اسماھ میں بیدا ہوا اور مسلفی کی تخت سے وستبرداری کے بعد جمادی ۱۹۳۳ھ میں تخت نشین ہوا (لیکن یہ بھی مسلفی کی طرح اقدار اوراضیاراس سے کلیتہ "محروم تھا) معزالدولہ نے اس کا بھی سو دینار بومیہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اس کی حکومت کے پہلے ہی سال بغدد میں اس قدر زبرد ست قط بڑا کہ کو لوگ مردار اور لید کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سے لوگ سڑکوں پر بھوک کے مارے مراز لوگوں نے کول کو کاٹ کر کھالیا۔ لوگوں نے باغات اور زمینوں روٹیوں کے عوض بھی ڈالے۔ آکٹر لوگوں نے کول کو کاٹ کر کھالیا۔ لوگوں نے باغات اور زمینوں روٹیوں کے عوض بھی ڈالے۔ غریبوں اور ناداروں کے پاس بھنے ہوئے جھوٹے چھوٹے بچے پائے گئے۔ (جن کو وہ کسی سے پکڑ لاتے تھے اور بھون کر کھا جاتے تھے) خود معزالدولہ کے لئے ایک بوری آٹا ہیں ہزار درہم میں خریدا گیا۔ راش میں ایک بوری آٹے کا بھاؤ انیس قنظار پٹر تھار چار ہزار آٹھ سو مررہم)۔

اس عرصہ میں معزالدولہ اور ناصر الدولہ کے درمیان کچھ جھڑا ہو گیا۔ نتیجہ سے ہوا کہ معزالدولہ ناصر الدولہ کے مقابلہ میں نکلا اور المطیع اللہ اس کے ساتھ (قیدی کے طرح) تھا اور جب وہ میدان سے پلٹا تو اس وقت بھی مطیع اللہ قیدی کی حیثیت سے ہمراہ تھا۔

اسی سال رخشیدوائی مصر کا انقال ہو گیا۔ رخشید کا اصل نام محمد بن طفح فرغانی تھا۔ رخشید کے معنی (بادشاہ بادشاہان) کے ہیں لیکن فرغانہ کے سلاطین کا عام طور پر میں لقب ہو آتھا جیسا کہ بادشاہان طرستان کو اصبند' جرجان کے سلاطین اصول' ترک سلاطین خاقان' اشروسنہ کے بادشاہ انشین اور سمر قند کے بادشاہ کا لقب سامان ہو تا ہے۔

ا خشید بہت ہی دلاور اور ہیب ناک فخص تھا قاہر کے زمانے سے پہلے اس کو مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اس کے آٹھ ہزار غلام تھے۔ ملک کافور کا بھی یہ آقا تھا۔

اسی سال قائم عبیدی کاجو والی مغرب تھا انتقال ہو گیا۔ اس کے بجائے اس کا بیٹا اور ولی عمد منصور باللہ اساعیل مقر ہوا۔ قائم بدیجت اپنے باپ سے بھی زیادہ زندیق اور ملعون تھا اس ملعون نے انبیاء علیم السلام کو گالیاں دیں اور دلوائیں اور میں علماء کا بے دیریغ قتل کرایا۔ " سس معزالدولہ نے مطبع سے از سر نو عمد و بیان کے اور اس پر مگرانی موقوف کر دیا اور دارالحکومت میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔

مسلم معزالدولہ نے دربار میں درخواست پیش کی کہ کاروبار سلطنت میں اس کے بھائی علی بن بوسیہ المقلب بہ عماد الدولہ کو بھی اس کا شریک کاربنا دیا جائے اور جب میراانقال ہو جائے تو میرا منصب اس کو عطاکیا جائے۔ مطبع نے فورا" اس کی یہ درخواست منظور کرلی لیکن عمادالدولہ کا اس سال انقال ہو گیا اور مطبع اللہ نے اس کے بھائی رکن الدولہ رفیق کار بنا دیا۔

اس کے اردگرد چاندی کا حلقہ بنا دیا گیا جس کا وزن سات سو ستر اور نصف درہم تھا محمد بن نافع اس کے اردگرد چاندی کا حلقہ بنا دیا گیا جس کا وزن سات سو ستر اور نصف درہم تھا محمد بن نافع خزائی کہتے ہیں کہ جر اسود نصب ہونے ہے قبل میں نے اس کو برے غور سے دیکھا اس کے سرے پر ایک سیاہ لکیر تھی اور باقی تھام سفید تھا اس کا طول بقدر ایک گز (شرعی) تھا۔۔ "

مسلام میں ایک قوم نے خروج کیا جو تناسخ کی قائل تھی ان میں ایک جوان نے اعلان کیا کہ حضرت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح اس میں داخل ہو گئی اور اس کی بیوی نے کہا کہ حضرت فاظمہ کی روح میرے اندر داخل ہو گئی ہے ان میں سے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جرئیل کی روح اس کے اندر ساگئی ہے۔ ان تیوں افراد کو لوگوں نے خوب زدو کوب کیا یہ تیوں کم بخت خود کو چو نکہ خاندان المیت سے منسوب کرتے تھے اس لئے معزالدولہ نے ان کو رہا کر دیا۔ حالا نکہ یہ سب کچھ اسی مردود کے اشارے یہ ہوا تھا۔

اسی سال منصوریہ کا بادشاہ منصوری عبیدی شہر منصوریہ میں مرگیا۔ اس کی جگہ اس کا فرزند سعد جس کا لقب معزلدین اللہ تھا تخت نشین ہوا اس نے موجودہ شہر قاہرہ آباد کیا اس کے ولد منصور نے منصورہ آباد کیا تھا منصور نیک سیرت بادشاہ تھا اس نے اپنے باپ کے زمانے میں کئے مظالم کا تدارک کیا تمام مظلوموں کے ساتھ جس سلوک سے پیش آیا اور تلافی مافات کی جس کی وجہ سے وہ رعایا میں بہت ہر دل عزیز ہو گیا منصور کے بیٹے سعد کو بھی لوگ پند کرتے تھے وہ کی وجہ سے وہ رعایا میں بہت ہر دل عزیز ہو گیا منصور کے بیٹے سعد کو بھی لوگ پند کرتے تھے وہ بھی نیک طینت بادشاہ تھا اس وجہ سے پورا مغربی ملک اس کے قبضہ اور تصرف میں آگیا تھا۔

سسس میں شاہ خراسان نے اپنے ممالک میں مطیع اللہ کا نام خطبہ میں پڑھایا آج تک خطبہ میں وہاں کسی عباسی سلطان کا نام نہیں شامل کیا گیا تھا۔ مطیع کو جب بیہ معلوم ہوا تو اس نے خوش ہو کر اس کو خلعت اور پر حجم مرحمت فرمایا۔

زلزلے کی تاکاریاں:۔

سور میں مصر میں سخت زلزلہ آیا۔ اس زلزلہ سے بیشار مکانات منہدم ہو گئے۔ تین ساعت تک زلزلہ کے جھکے جاری رہے لوگوں نے خداوند تعالی کے حضور میں الحاح وزاری کے ساتھ وعائیں مائلیں۔

# تحم حلوان اور جبال میں زلزلہ:۔

ے سور میں قم علوان اور جبال کے علاقہ میں زلزلہ آیا۔ یہ زلز بھی بہت سخت تھا بیشار مخلوق تباہ بیشار مخلوق تباہ بیشار مخلوق تباہ برباد ہوئی۔ بیشار لوگ ہلاک ہوئے اس زلزلے کے بعد ٹڈی دل ٹوٹ پڑا اور فصلول اور باغات کا ناس کر دیا۔ سارے کھیت صاف ہو گئے۔

# ایک عجیب و غریب جلوس :۔

۱۳۵۰ میں معزالدولہ نے بغداد میں ایک نیا محل تغیر کرایا جس کی بنیاد ۳۱ گر تھی۔ اس سال معزالدولہ نے ابو العباس عبداللہ بن حسن بن شوارب کو سلطان مطیع اللہ کی موجودگی میں قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز کیا۔ قاضی صاحب جب معزالدولہ سے خلعت پاکر دربار سے واپس ہوئے تو ان کے آگے آگے (اظہار شوکت کے لئے) جھانجے اور نفیریاں بجتی ہوئی جا رہی تھیں اور ان کے جلو میں ایک فوجی دستہ بھی تھا قاضی القصاۃ کو منصب کی سپردگی کے وقت جو شرائط نامہ

کھا گیا تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قاضی القصائے ہرسال معزالدولہ کو دو لاکھ درہم بطور نذر پیش کیا کرے گا۔ لیکن مطبع اللہ نے اس شرط کو باطل کرنا چاہا تھا لیکن اس کی کسی نے نہیں ماتی۔ بس وہ اتنا کر سکا کہ ایسی نازیبا شرط قبول کرنے والے قاضی کو اس نے بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیا۔ آنے دیا۔

## مزيد واقعات:

ای سال رومیوں نے جزیرہ افر یطش پر قبضہ کر لیا جو ۱۳۳۰ھ سے مسلمانوں کے مقوضات میں شامل تھا۔ اس سال والی اندلس الناصر الدین اللہ کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا۔

# صحابه كرام كوسب وشتم:-

اکساھ میں (معزوالدولہ کی شہ پر) شیعوں نے تمام مساجد کے دروازوں پر یہ عبارت تحریر کردی۔ ''امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) پر لعنت ہو۔ حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہ) کا باغ قدک غصب کرنے والے پر لعنت ہو۔ امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنے کی اجازت نہ دینے والے پر لعنت ہو۔ ابو ذر غفاری کو نکانے والے پر لعنت ہو (نعوذ باللہ من ہدا الکفر) کیکن اس مردودول کی یہ تحریریں راتوں رات منا دی گئیں۔ دو سرے دن پھر یمی عبارت بعب معزالدولہ نے کلفتے کی اجازت دی تو مہلبی نے کہا کہ صرف یہ عبارت کھوا دی جائے۔ '' جب معزالدولہ نے کلفتے کی اجازت دی تو مہلبی نے کہا کہ صرف یہ عبارت کھوا دی جائے۔ '' اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والوں پر لعنت' البتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر صاف صاف لعنت کھوائی جائے۔ '' چنانچہ یمی عبارت بار بار کھوائی کیونکہ لوگ اس کو منا دیتے تھے۔ کا حسن کھوائی جائے دو گرا ڈلوا دیا(ان کو کپڑے سے کہ مناز حوا دیا) عورتیں بال کھولے اپ منہ بیٹی ہوئی حسین کا ماتم کرتی ہوئی تکلیں بغداد میں اس مزعوا دیا) عورتیں بال کھولے اپ منہ بیٹی ہوئی حسین کا ماتم کرتی ہوئی تکلیں بغداد میں اس محرح کی بدعت کا یہ پہلا دن تھا اور اس کے بعد یہ طریقہ بدت تک جاری رہا۔ (بیچارہ مطبح اللہ عبر کا جشن بری دھوم دھام سے منایا گیا ڈھول بجوائے گے۔ دو سرے ہفتہ میں عید معربے مقت میں عدر کا جشن بری دھوم دھام سے منایا گیا ڈھول بجوائے گے۔

# عجيب وغريب توام بهن بهائي:

ای سال آر مینہ کے بطریق نے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس دو جڑوال لڑکول کو بھیجا جن
کی عمر ۲۵ سال تھی وہ صرف پہلو سے جڑے ہوئے تھے (لینی ان کے پہلو ایک دوسرے سے
جڑے ہوئے تھے) ان کے الگ الگ پیٹ تھے دو معدے ' دو نافیں' ان میں ہر آیک کی بھوک'
پیاس اور بول براز کا وقت الگ الگ تھا' دونوں ہاتھ ' پاؤں اور رانیں و پنڈلیاں الگ الگ تھیں۔
ان میں سے آیک مرد اور آیک عورت معلوم ہوتی تھی' اس میں سے آیک کا میلان عورت کی
طرف تھا اور دوسرے کی رغبت مرد کی طرف تھی ای سے یہ اندازہ ہوا کہ ان میں آیک مرد تھا
دوسری عورت ' کچھ دن کے بعدان میں سے آیک مرگیا اور آیک اندہ رہا' مردے سے جب بدبو
می تو ناصر الدولہ نے اطباء کو جمع کیا اور مردے کو زندہ سے الگ کرنا چاہا لیکن یہ مکن نہ ہو
سکا اور میت کی سٹراند اور بدبو سے دو سرا زندہ بھی بجار ہو گیا اور پھر مرگیا۔

۱۳۵۴ میں معزالدولہ کے لئے عظیم الثان خرگاہ تیار کرایا گیا جس کی عمودا" بلندی پیاس گر تاہ تیار کرایا گیا جس کی عمودا" بلندی پیاس گر تھی' اس سال معزالدولہ کے معزالدولہ کے معزالدولہ کے معزالدولہ نے مطیع اللہ نے جنازہ میں شریک ہونا چاہا لیکن معزالدولہ نے اجازت نہیں دی تین مرتبہ زمین ہو تی کرکے سلطان کو واپس کر دیا۔ چنانچہ مطیع اللہ واپس اپنے محل کو لوٹ آیا۔

ائی سال یعقوب بادشاہ روم نے بلادالمسلمین (مسلمانوں کی بستیوں کے قریب) شہر قیساریہ آباد کیا۔

## را نضیوں کی حکومت:۔

است المسلام میں قراملی دمشق پر قابض ہو گئے اور مصرو شام سے ج کے لئے جانے کے راست بند کر دیئے بیال سے براہ کرانہوں نے مصر پر قبضہ کرنا چاہا گر بنو عبدان سے پہلے قابض ہو چکے سے اب شیعوں کی حکومت اقلیم مغرب مصر اور عراق تک بھیل گئی (ان تمام ممالک پر قابض ہو گئے) چو نکہ مصر میں کافو را خشیدی کے مرنے کے بعد تمام مصر میں اختلال پیدا ہو گیا ، فوجیوں کو شخواہیں مانا بند ہو گئیں اس لئے انہوں نے پھر معزالدولہ کو لکھا کہ آپ مصر آ جائیں۔ معزالدولہ کے اپنے ایک غلام کو ایک لاکھ فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر سارے علاقہ پر قبضہ

کر لیا اور جس جگہ آج کل (دشویں صدی ججری) قاہرہ واقع ہے وہاں پہنچ کر قیام کیا اور وہاں معزالدولہ کے معزالدولہ کے معزالدولہ کے معزالدولہ کے علام نے خطبول سے بنی عباس کا نام نکلوا دیا۔ سیاہ لباس کو (جو عباسیوں کا نشان تھا) پہننا ممنوع قرار دے دیا خطبول کو تھم دیا گیا کہ بجائے سیاہ لباس کے سفید لباس ذیب تن کریں اور تھم دیا کہ خطبوں میں یہ بڑھا جائے۔

الهم صل على محمد ن المصطفع وعلى على المرتضى وعلى فاطمه البتول وعلى الحسن والحسين سبط الرسول وصل على الائمه ابا امير المومنين المعزى بالله-

يه تمام تبديليال شعبان ٥٨ ه من وقوع يذير موتيس-

ریج ۱۳۵۹ میں تمام مصرمیں اذان حی علی خیر العمل کا اضافہ کیا گیا اور جامع ازہر کی تعمیر کا آغاز ہوا جو رمضان ۱۳۷۱ میں عمل ہوئی۔ اس سال (۳۵۹) میں عراق میں ایک ستارہ ٹوٹا جو اتنا برا تھا کہ اس کی روشنی سے تمام دنیا روشن ہو گئی ، یہ روشنی برھتے برھتے ضیائے آفتاب کی طرح ہو گئی ستارہ ٹوٹنے کے بعد زبردست رعد کی آواز آئی۔

۱۳۹۰ میں عراق میں بھی اذان کے اندر حبی علمی خیر العمل جعفر بن فلاح نائب حاکم دمثق کے حکم سے شامل کیا گیا اور کسی کو اس حکم کی مخالفت کی جرات نہ ہو سکی۔

ای سال بعداد میں معزالدولہ کا ایک غلام مارا گیا اس پر معزالدولہ اس قدر غضبناک ہوا کہ وزیر ابوالفضل شیرانی نے انتقام لینے کے لئے شہر میں ایک طرف آگ لگوا دی آگ نے بہت جلد شدت اختیار کرلی سینکڑوں گھر جل گئے اموال خاکشر ہو گئے اور بہت سے لوگ جل کر مر گئے یہاں تک کہ یہ وزیر (ابو الفضل شیرانی) بھی اس کی لپیٹ میں آگیا اور جل کر مرگیا (اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے) اب سے پیشتر ایک آگ بغداد میں بھی نہیں لگی تھی۔

قاضي كاعهده اور شرائط نامه:-

۱۳۹۳ میں ابو الحن محمد بن ام شیبان ہاشمی کو مطیع اللہ نے قضاء کا عہدہ سپرد کیا اگرچہ انہوں نے انکار کیا لیکن مطیع کے اصرار پر ان کو قبول کرنا پڑا' مطیع نے ان سے بہت سی شرطیں بھی قبول کرائیں اور انہوں نے قبول کر لیا۔ ان شرطوں میں تھا کہ وہ عہدہ قضاء کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ کسی کا خلعت قبول نہیں کریں گے۔ شریعت کے خلاف کسی کی سفارش نہیں سنیں گے صرف ان کے کاتب کے لئے تین سو درہم ماہانہ حاجب کے لئے ڈیڑھ سو درہم ماہانہ تنخواہ مقرر کردی گئی۔ وفتر قضاء کے احکام کی لئمیل کرانے والے اہلکار کے لئے سو درہم خزانجی اور سر وفتر کے لئے سات سو درہم ماہانہ مقرر ہوئے۔ جو فرمان تقرری اس موقع پر لکھا گیا وہ یہ ہے۔

"عبدالله الفضل الطبع لله امير المومنين اس تحرير ك بموجب محد بن صالح باشي كو عمده قاضى القصناة ير تقرر كے وقت الل مدينه السلام مدينه المنصور المدينه الشرقيه اور شهر كوفه كے مغربي اور مشرقی مضافات اور وه مقامات جو خراسان طوان فر سبسیس ویار مصر ویار ربید ویار بر موصل ، حرمين شريفين ، يمن ومثق ، حمص ، جند قنبرين ، عوام ، اسفندريه ، جند فلسطين ، اردن اور کل وہ مقامات اور علاقے جو عباسین کے تحت و تصرف میں ہیں اس امر میں پابند کرتے او ان ے اقرار لیتے ہیں کہ وہ کل ان ممالک کے عاملوں عالموں اور قاضیوں پر افسر اعلیٰ (قاضی القصاة) كا كام كريں كے حكام كے حالات معلوم كيا كريں كے اور ممالك محروسہ كے حكام كے كاموں كامعائنه كريں گے- تمامى نواحى اور امصار مملكت كے طريقه بائے كار گزارى ير نظر ركھيں كے ان كو اگر ضرورت ہو گى تنبيه كريں كے ان كے عيوب ير چشم نمائى سے كام ليس كے تاكه عوام و خواص دونوں احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیں۔ یہ دین اسلام کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کریں گے تاکہ ہر جگہ نیک نیتی باقی رہے (امن و امان اور تفویٰ باقی رہے-) ایسے لوگوں کا تقرر بھی کریں گے جو دیانتدار اور صاحب امانت ہوں۔ ان کی پاکدامنی ظاہر ہو۔ پر ہیز گاری میں سب سے مقدم ہول، شریعت کے پابند ہوں' تقویٰ سے موصوف ہوں' صاحب علم ہوں' عقلمند ہوں' صاحب حلم ہوں' خوش پوش ہوں' لباس کی طرح ول کے بھی صاف ہوں' عالم وین ہونے کے ساتھ معاملات ونیا سے بھی بوری واقفیت رکھتے ہوں۔ عقبی کی سلامتی سے آشنا ہوں' خوف خدا رکھتے ہوں کیونک خدا سے ڈرنا ہی ایک عظیم صفت ہے وہ خود بھی اپنے معاملہ میں کتاب الله پرعمل پیرا ہول- اور ہر معاملہ میں اس کے موافق عمل کرتے (اور فیلے صادر کرتے) ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی شربیت ان کی رہبر ہو وہ اجماع امت کی رعایت کرتے ہوں۔ آئمہ راشدین کی اقتداء کرنے والے جول اور جو امركتاب الله اور سنت رسول الله اور اجماع سے ثابت نہ ہو اس ميں اجتماد سے كام

لیتے ہوں۔ فریقین میں سے ہر ایک ان کی نظر میں برابر ہو انصاف اور عدل سے کام کرتے ہوں اس طرح کہ غریب ان سے ڈرنا چھوڑ دے اور امر ان کو اپنی طرف مائل نہ کر سکیں۔ علاوہ ازیں وہ اپنے ماتھوں کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آئیں باکہ زبردست خوش دلی کے ساتھ اپنے فرائض بحسن و خوبی ادا کریں اور غلطیوں کا ازالہ بھی ہو سکے صاحبان فن' ہنر مند اور تاجروں کے ساتھ مروت کا سلوک کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔"

ای طرح کی بہت می ہاتیں ای شرائط نامہ یا عمد نامہ میں ندکور تھیں جن کا ذکر کرنا بہت طول طویل ہے۔

بی عباس کے سلاطین سابقہ اپنی سلطنت میں ایک قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) ہمیشہ دارالحکومت میں رکھتے تھے اور وہ اپنی طرف سے نائب مقرر کیا کر تا تھا جے قاضی کما جاتا تھا۔ اس مقررہ شخص کے علاوہ کوئی دو سرا شخص قاضی نہیں ہوسکتا تھا یہ قاضی القضاۃ نہیں کملایا جا سکتا تھا لیکن افسوس کہ اب تو ایک شہر میں کئی گئی قاضی موجود ہیں اور ہر ایک خود کو قاضی القضاۃ نہیں کہتا ہے حالانکہ بعض خود قاضی القضاۃ کملانے والے ایسے ہیں کہ ان کے تحت ایک بھی قاضی نہیں ہو تی تھا اور وہ اتنا صاحب اقدار ہو تا تھا کہ بادشاہ بیس ہے۔ پہلے قاضی القضاۃ کا دائرہ عمل اتنا وسیع ہو تا تھا اور وہ اتنا صاحب اقدار ہو تا تھا کہ بادشاہ بر بھی اسے علم کا نفاذ نہیں کرا سکتا۔

ای سال یعنی ۱۳۹۳ میں مطبع اللہ پر فالج گرا جس سے اس کی زبان بھی متاثر ہوئی معزالدولہ نے اپنے عاجب سبتگین کے ذریعہ کملا بھیجا کہ وہ تخت سے اپنے بیٹے طائع اللہ کے حق میں دستبردارہ جائے اور کاروبار سلطنت (جو بھی برائے نام ہے) اس کے سپرد کردے 'چنانچہ اس نے اس تھم کی تعمیل کی اور ۲۳ ذلیقعدہ ۱۳۳۳ میروز چہار شنبہ الطائع اللہ کو امیر بنا دیا گیا۔ مطبع اللہ کی سلطنت انتیں سال دو ماہ رہی۔ تخت سے دستبرداری کے بعد قاضی بن ام شیبان نے تھم دیا کہ آئندہ سے مطبع کالقب شیخ فاضل ہوگا۔

# سلطنت عباسيه كي نباه حالى:

ذہبی کہتے ہیں کہ مطبع اور اس کا بیٹا طائع دونوں بنی بوید کے ہاتھ میں کھ پتلیوں کی طرح تھے اس کی حیثیت شاہ شطرنج سے زیادہ نہیں تھی چنانچہ سلطنت کا یہ ضعف مقتضی للد تک قائم رہا۔ مقتضی للد نے اس کے سدھارنے کی کچھ کوشش ضرور کی تھی۔ ادھر تو سلطنت عباسیہ روز بروز روبزوال تھی ادھر مصرمیں اس کے خلاف بنی عبید را ضیوں کی سلطنت قوت پکڑتی گئی اور ان کی

سلطنت کی وہی حالت (باعتبار استحکام) ہوگئ جو بھی بنی عباس کی تھی۔
مطیع اللہ اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کو واسط کی طرف چلا گیا جمال محرم ۱۳۹۳ھ میں وہ قید
ہستی سے رہا ہو گیا۔ ابن شاہین کتے ہیں کہ جمال تک میری تحقیق ہے اس سے تو یمی ثابت ہے
کہ مطیع اپنی مرضی اور خواہش سے تخت سے دستبرادر ہوا تھا میرے نزدیک بھی یمی صحیح ہے،
خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ حضرت مام احمد حنبل نے فرمایا ہے کہ جس کے دوست اور یمی خواہ مر
جاتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

# مطیع للد کے عہد میں انتقال کرنے والے مشاہر:۔

是在"各有"。1950年代,但是"在"安全"的"大大"的"大大"的"大"。

مطیع للہ کے زمانے میں حسب ذیل مشاہیر نے انقال کیا۔

زہب صنبلی کے استاد خرقی حضرت ابو بکر شبلی (مشہور صوفی) امام شافعیہ قاضی ابورجاء اسوانی ابو بحفر ضولی (مورخ) شیم بن کلب شاشی ابو طیب صعلوی ابو جعفر نحاس نحوی ابو نصر فارابی (مشہور فلفی) امام شافعیہ ابواسحاق مروزی ابو القاسم زجاجی نحوی شخ حفیہ علامہ کرخی علامہ دیوری مصنف المجالت ابو بکر ضبعی قاضی ابو القاسم التوفی ابن حداد صاحب الفروع ابو علی بن ابی بریرہ (اکابرین شافعیہ میں سے تھے) صوفی ابو عمر مسعودی (مورخ صاحب مروج الذہب) ابن درستویہ ابو علی البطری تاریخ مکہ کے مولف علامہ فاکمی مشہور شاعر مشبی مشہور محدث ابن حبان (صاحب الصحیح) ابن شعبان (آئمہ ما کیہ میں سے تھے) ابو علی قالی اور دو مرے حضرات صاحب النافی رقم مم اللہ تعالی اور دو مرے حضرات۔

MATERIAL TO THE PARTY OF THE CORNEL OF

# الطائع للد ابوبكر

-:-

الطائع للد ابو بكر عبد الكريم بن مطيع - اس كى مال ام ولد بزار نامى تقى بعض كهتے بيل كه عقب نام تھا - اس كى تخت نشينى كے لئے اس كے باپ مطبع كو تخت سے دستبردار كرايا گيا - جب يہ تخت نشين بوا تو اس كى عمر ١٩٣٣ سال تقی - تخت نشينى كے دو سرے روز طائع جلوس كى شكل ميں نكا چادر (جو علامت تخت نشينى تقی) اس كے كندھے پر پڑى تقی - لشكر ساتھ ساتھ اور سبتگين اس كے كندھے پر پڑى تقی - لشكر ساتھ ساتھ اور سبتگين اس كے بم ركاب تھا - سبكتگين كو خلعت وزارت پرچم اور نصرالدوله كالقب عطا فرمايا ليكن بهت جلد عمر الدوله اور سبتگين كے درميان نزاع ہو گيا - سبتگين نے تمام تركوں كو اپنا ہم نوا بنا با اور پھر ايك مدت تك دونوں ميں جنگ جارى رہى اس سال (يعنى ١٣١٣) ميں معز عبيدى كا نام حرمين شريفين ميں پرھے جانے والے خطبہ ميں ليا گيا -

#### عضد الدوله كا فريب:\_

۱۳۹۳ھ میں عزالدولہ کی مدد کے لئے عضد الدولہ بغداد پنچا ناکہ سبکتین کا اس کے ساتھ مل کر مقابلہ کرے لیکن یمال آکروہ خود بھل گیا اس کو بغداد بہت پند آیا اور اس نے طے کیا کہ اس شہر کو اپنا متنقر بنانا چاہئے۔ چنانچہ عزالدولہ کو مدد دینے کے بجائے اس نے شاہی فوج کو اپنی طرف تو ژنا شروع کیا اور پھر فوج کو ساتھ لے کر عزالدولہ پر حملہ کردیا۔ عزالدولہ ڈر سے محل میں گھس گیا اور تمام دوازے بند کرلئے اور عضد الدولہ نمایت آسانی سے غالب آگیا چنانچہ اس نے طائع للد کی طرف سے خود فرمان لکھا کہ عزالدولہ کے بجائے عضد لدولہ کو وزیراعظم مقرر کیا گیا جا۔ اس سے دونوں میں اختلاف اور بھی شدید ہو گیا۔ چو نکہ عضد الدولہ نے پوری قوت عاصل کر کی تھی الذا عزالدولہ اس کا پچھ نہ بگاڑ سکا اور ۲۰ جمادی الثانی سے ۲۰ رجب تک بغداد اور اس کے نواحی علاقوں میں خطبہ میں طائع للد کا نام بالکل نہیں لیا گیا۔ اس کے اقتدار نے را فضیوں کو حد سے بردھا دیا اور عبیدیوں کے اقتدار کا یہ عالم ہوا کہ مصر، شام، مشرق و مغرب میں ہر طرف ان کی

#### دهوم چي گئي ان تمام مقامات پر نماز تراوي بالکل بند ہو گئی۔

#### آل بویه کااقتدار:

١٣٦٥ ميں ركن الدولہ بن بويہ نے اپنے ممالك محروسه كو اپني اولاد ميں تقسيم كر ديا۔ اس نے عضد الدوله کو فارس و کرمان مو کدالدوله کورے اور اصبان اور فخر الدوله کو جدان اور و بیور ويئے- (ناكم اس كے بعد آلي ميں نزاع نه پيدا ہو) اس سال ماہ رجب ميں قاضى القضاة ابن معروف نے اپنی عدالت محل شاہی میں قائم کی اور وہیں مقدمات کے فیطے کرنے لگے اور عضد الدولہ سے رجوع کیا کہ وہ اس کے وفتر کا معائنہ کرے دیکھے کہ اس کی کارگزاری کیسی ہے۔ ای سال عضد الدولہ اور عزالدولہ کے مابین زبردست جنگ ہوئی اس جنگ میں عزالدولہ کا ایک چیتا اور محبوب غلام عضد الدوله کی قید میں آگیا چونکه وہ ترکی غلام عز الدوله کو بهت عزیز تھا اس نے اس کے غم میں کھانا بینا چھوڑ دیا ہروقت اس کے فراق میں روتا روہتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر ویا شہ نشین میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اس نے بردی منت کے ساتھ عضد الدولہ سے دراخوست کی کہ میرا غلام مجھے واپس کر دیا جائے لیکن عضد الدولہ نے اس کی درخواست پر مطلق توجه نہیں دی اور صاف انکار کر دیا جب یمال رعیت کو بید معلوم ہوا تو عن الدوله كاخوب نداق الراياكيا- عك آكر عن الدوله اين دو كنيرس (مرايك كي قيمت ايك ايك لاكه وینار تھی) اینے قاصد کے ہمراہ عضدالدولہ کی خدمت میں جھیجیں اور اس سے استدعاکی کہ میری یہ کنیزیں اس غلام کے عوض لے لیجئے اور غلام دیجئے۔ بلکہ اس نے قاصد سے یہاں تک کمہ دیا كه غلام ك عوض عضد الدوله مجه سے جو كھ طلب كرے مجھ منظور ب خواہ تمام مملكت وہ مجھ ے لے لیکن غلام دیدے آخر کا عضد الدولہ نے ان کنبروں کے بدلہ میں غلام واپس کر دیا۔ اس سال كوفه مين عزالدوله كے بجائے خطبه مين عضد الدوله كا نام يردها كيا۔ اس سال المعز الدين الله شاہ مصر كا انقال ہو گيا اور اس كے بجائے اس كا فرزند نرا ملقب به عزيز باوشاہ ہوا۔ خاندان عبیدیه میں به بهلا بادشاہ تھا جو بطور میراث مصر ر حکمران ہوا۔

اندلس كانيا بادشاه:

١٣٦٩ من المستنصر بالله الحكم بن ناصر الدين الله اموى وشاه اندلس كا انقال مو

گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا المو کد باللہ ہشام تخت نشین ہوا۔

# عضد الدوله كي وليعهدي:

کاساھ میں ایک بار پھر عزالدولہ اور عضدالدولہ میں جنگ ہوئی اس بار بھی جنگ میں عضدالدولہ ہی کامیاب ہوا۔ اور عزالدولہ گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ طائع للہ نے اس کامیابی پر عضدالدولہ کہ خلعت گراں بما عطاکیا اور تاج جواہر سے مرصع اور جڑاؤ کنگن اس کو عطا فرمائے خود اپنے ہاتھ سے اس کے گلے میں تلوار جمائل کی اور جو جھنڈے عطاکتے ایک ان میں چاندی کا تھا (چاندی کا جھنڈا امراء کو بطور عظیم اعزاز دیا جاتا تھا) اور دو سرا جھنڈا سونے کا تھا جو صرف ولی عمد سلطنت کے لئے مخصوص تھا۔ آج تک سوائے عضدالدولہ کے یہ بوچھ کی کو نہیں دیا گیا پھر طائع للہ نے ایک وصیت نامہ ولی عمدی مرتب کیا اور تمام حاضرین دربار کو پڑھ کر سایا گیا۔ یہ وصیت نامہ بن کر تمام لوگ انگشت بدندال رہ گئے کیونکہ آج تک تو بھی قاعدہ اوردستور تھا کہ ولی عمد سلطان کا فرزند یا عزیز قریب ہو تا تھا۔ یہ عمد نامہ (وصیت نامہ) عضدالدولہ کے سرد کرتے عمد سلطان کا فرزند یا عزیز قریب ہو تا تھا۔ یہ عمد نامہ (وصیت نامہ) عضدالدولہ کے سرد کرتے ہوئے طائع نے کہا کہ بیہ میراعمد نامہ اور وصیت نامہ ہے اس کے موافق عمل کرنا۔

# عضد الدوله كي مزيد عزت افزائي:-

۱۹۲۸ھ میں طائع کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا کہ صبح 'مغرب اور عشاء کے وقت عضد الدولہ کے ایوان پر نوبت بجا کر اور منبرول پر بھی خطیب اپنے اپنے خطبول میں عضد کا نام لیں۔ ابن جوزی کتے ہیں کہ بیہ وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی کسی سلطان یا امیرالمسلمین سے سرزد نہیں ہو کیں! نوبت کی اجازت تو ولی عہد کو بھی نہیں دی جاتی تھی ایک بار معزالدولہ نے نوبت بجوانے کی اجازت طلب کی تھی تو منع کر دیا تھا' عضد الدولہ کو جتنا جتنا نوازا گیا اور انعامات مرحمت کئے گئے سلطنت اتنی ہی کمزور ہوتی چلی گئی اور نفاذ تھم میں اتنی ہی سستی پیدا ہو گئی۔ محمد میں والی مصر کا ایلی طائع للہ کے دربار میں آیا اور اس نے طائع سے عضد الدولہ کی سفارش کی اور کما کہ آپ عضد کو اس بات کی اجازت دیدیں کہ یہ اپنے لقب میں تاج الملت کا اضافہ کر نے اور اس کو تاج پہنے کی بھی اجازت دے دی جائے اور خلعت سابقہ کی تجدید کر دی جائے لئر نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر بیٹھا' سو غلام جائے۔ طائع للہ نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر بیٹھا' سو غلام جائے۔ طائع للہ نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر بیٹھا' سو غلام

"خداوند جل وعلانے جو کچھ انعامات مجھ کو رعیت پر بخشے ہیں اور جو کچھ مشرق سے مغرب تک میرے ممالک محروسہ میں میرے تصرف میں ہے ان کا مختار کل بنا تا ہوں اور سوائے اپنی ذات خاص اور اسباب خاصہ کے تہمیں اختیار کاملت دیتا ہوں کیا تم انہیں قبول کرتے ہو۔"

عضد الدولہ نے جواب دیا مجھے اپنے مولا امیر المومنین کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے اور اس میں وہ میری اعانت فرمائے میں اسے قبول کرتا ہوں۔

اس کے بعد عضد الدولہ کو خلعت پہنایا گیا اور دربار برخاست ہو گیا میں کہتا ہوں کہ ذرا اس سلطان کو دیکھو کہ کس طرح اس نے امر خلافت کو نقصان اور ضعف پہنچایا۔ جتنی سلطنت اس سلطان کے زمانے میں کمزور ہوئی۔ کسی سلطان کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی جتنی تقویت اور اقتدار نائب السلطنت کو طائع للہ کے دور میں حاصل ہوا بھی کسی نائب کو حاصل نہیں ہوا تھا اور میرے زمانہ (نویں اور دسویں صدی ہجری) میں تو اب سے حالت ہو گئی ہے کہ نائب السلطنت کو خود سلطان شروع مینے میں آکر ماہ نوکی تہنیت مبار کباد پیش کرتا ہے۔ اکثرابیا ہو جاتا ہے کہ نائب

السلطنت ہی صدر اجلاس میں بیٹھا ہوا ہو تا ہے اور خارج از مرتبہ لوگ بھی نائب السلطنت کے ساتھ بیٹھ ہوتے ہیں پھر سلطان آتا ہے اور ایک معمولی درباری کی طرح کچھ در بیٹھ کر چلا جاتا ہے اور نائب السلطنت صدر اجلاس میں (مند سلطانی بر) بیٹھا رہتا ہے کسی کو اس کی مطلق پرواہ نہیں ہوتی۔

### طائع کے عمد کے مزید طالت:۔

مجھ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے بیان کیا تھا کہ جس وقت نائب السلطنت اشرف برسبائی سے مقابلہ کے لئے آمد کی طرف روانہ ہوا تو سلطان حاجبوں کی طرح تھا۔ اس جلوس کی تمام شان و شوکت اور ہیبت و عظمت وہ سب نائب السلطنت کے دم سے تھی (یہ معلوم ہی نہیں ہو آ تھا کہ ایک سلطان و شمن کے مقابلے کے لئے جا رہا ہے) سلطان کی حیثیت اس کی ہمراہی میں بالکل ایک رئیس کی تھی۔ جو نائب السطنت کے ہمراہ بطور ایک خادم کے ہے۔

مصره میں عضد الدولہ ہمدان سے بغداد آیا اور طائع للد نے خود اس کا استقبال کیا حالانکہ آج تک یہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی سلطان اپنے امیر کے لئے نکلا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ مطبع معزر الدولہ کی لڑکی کی تعزیت کے لئے اس کے گھر گیا تھا اور معزالدولہ نے اس کی پوری پوری تعظیم و تحریم کی تھی اور اس کے سامنے زمین بوس ہوا تھا اس کے برعکس طائع للہ کے زمانہ میں یہ نوبت پینچی کہ عضد الدولہ نے طائع کو قاصد کے ذریعہ بلایا اور وہ فورا " چلنے کے لئے تیار ہو گیا اور وہ فورا " چلنے کے لئے تیار ہو گیا اور ذرا ویر کی تاخیر کی جرات نہ کر سکا۔

الدوله كو شمس الملت كا خطاب ديا اور اس كو خلعت سے سربلند كيا- سات خلعتيں مرحمت الدوله كا خطاب ديا اور اس كو خلعت سے سربلند كيا- سات خلعتيں مرحمت فرمائيں ايك تاج اور دو برچم عطا فرمائے-

سے سے میں عضد الدولہ کے بھائی مو کد الدولہ کا انتقال ہو گیا۔ ۲۵سھ میں صمصام الدولہ نے ارادہ کیا کہ بغداد کی خاص صنعت سوتی اور ریشی کپڑے پر ٹیکس لگایا جائے یہ کپڑا بغداد اور اس کے مضافات میں تیا رکیا جاتا تھا' اس ٹیکس سے ایک کروڑ درہم سالانہ کی آمدنی متوقع تھی اس خبر سے ایک فتنہ برپا ہو گیا اور لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم سلطان کو جمعہ کی نماز نہیں بڑھنے دیں خبر سے ایک فتنہ برپا ہو گیا اور لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم سلطان کو جمعہ کی نماز نہیں بڑھنے دیں گے (جب تک یہ ٹیکس ختم نہیں ہو تا) یہ رنگ دیکھ کر صمصام الدولہ اس ارادے سے باز رہا۔

شکت ہوئی شرف الدولہ نے صمصام الدولہ کی آنکھیں نکلوالیں تمام فوج بھی شرف الدولہ کی ہم نوا ہو گی جب یہ فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہوا تو طائع نے شہرے باہر آکر فتح و کامرانی کی مبار کباد پیش کی اور اس کو نائب السلطنت کا منصب دیا اور تاج بھی مرحمت کیا اور ایک عبد نامہ لکھ کر خود شرف الدولہ کو بڑھنے کو دیا اور طائع للہ خود اسے سنتا رہا۔

۱۳۷۸ میں شرف الدولہ نے مامون کی طرح ایک رصدگاہ تغیر کرائی۔ اس سال بغداد میں پھر زبردست قحط پڑا' اس قحط سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے' ادھر بھرے میں زبردست باد سموم چلی پھر سخت آندھی آئی' باد سموم سے وجلہ کا پانی بالکل خشک ہو گیا یہاں تک کہ دریا کی شہ نظر آنے گئی اور پہلے بھی جو کشتیاں اس میں غرق ہوئی تھیں وہ نظر آنے لگیں۔

9 ساھ میں شرف الدولہ کا انقال ہو گیا اور اپنے بھائی ابو نفر کو اپنا جانشین بنا گیا۔ طائع شرف الدولہ کی تعزیت کے لئے اس کے مکان پر پہنچا۔ ابو نفر کئی بار زمیں بوس ہوا پھر ابو نفر طائع کی خدمت میں حاضر ہوا طائع نے اعیان سلطنت اور امراء کی موجودگی میں اس کو ہفت خلعت عطا فرمائیں جن میں سب سے اعلیٰ سیاہ عبا اور سیاہ عمامہ تھا (جو عباسیوں کا خاص لباس تھا) اس کے گلے میں اپنے ہاتھ سے گلوبند ڈالا اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے حاجب تلواریں لئے ہوئے اس کے سامنے سے گزرے ' ابو نفر پھر زمیں بوس ہوا اور اجازت پاکر کری پر بیٹھا اور معاہدہ پڑھا۔ طائع نے اس کو بہاؤالدولہ ضیاء الملت کے خطابات سے نوازا۔

### طائع الله كى تخت سے دستبردارى :-

۱۳۸۱ ه بین بماؤ الدولہ نے طائع کو گرفتار کر لیا اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس نے بماؤالدولہ کے خوص میں سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا تھا طائع للد ہاتھ میں تلوار لئے سائبان میں بیشا تھا کے اسنے میں بماؤالدولہ آیا اور زمیں بوس ہوا اور اپنی مقررہ کری پر آکر بیٹھ گیا (جو دربار میں اسے کے لئے مفصوص تھی) اسنے میں بماؤالدولہ کے لوگ بھی آگے اور انہوں نے طائع کہ تخت سے پکڑ کر کھینچ لیا و یہلی جو دربار میں کثرت سے گھس آئے تھے انہوں نے طائع کو ای کی چادر سے باندھ لیا (جس طرح مطبع للہ کو باندھا تھا) اور دارالامارت میں پہنچا دیا۔ تمام شہر میں اضطراب کی ایک لردوڑ گئی بماؤالدولہ نے طائع کو ایک خط لکھا کہ تم اپنے فرزند کے حق میں تخت سے وستمروار ہو جاؤ اور اپنا تخت اپنے بیٹے قاور باللہ کے حوالے کر دو اس تھم نامہ پر تمام اکابرین سلطنت اور عمائد حکومت کے دستخط تھے۔ یہ مراسلہ ۱۹ شعبان ۱۸ساھ میں بھیجا گیا۔ ۸

## قادر بالله كى بطيحه سے والسى! :-

قادر بالله ابن طائع لله اس وقت مقام بطیحه مین موجود تھا اس کو وہاں سے بلایا گیا اور تمام لوگوں نے اس سے بیعت کرلی۔

قادر باللہ نے اپنے باپ طائع للہ کو اپنے محل میں نمایت عزت و احرّام سے رکھا ایک بار علطی سے اس کے پاس ایک معمولی مٹم بھیج دی گئی جس کو طائع نے واپس کر دیا۔ قادر باللہ نے اس کے پاس بھیجا۔

### طائع للد كالنقال:

ساس میں عیدالفطری رات کا آخری حصہ تھا کہ طائع للہ نے اس دنیا کو خیرباد کمااور سفر آخرت اختیار کیا اس کے فرزند قاور باللہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پورے تزک و اختیام سے اس کا جنازہ اٹھایا گیا تمام اکابرین سلطنت و ممائدین خدم و حقم جنازے کے ساتھ تھے اور اس کو مخزل مقصود تک پہنچا کرواپس ہوئے۔ شریف رضی نے اس کاایک طویل مرفیہ لکھا۔ طائع للہ کے دل میں آل ابی طالب کے لئے کوئی جذبہ احرام موجود نہیں تھا علویوں کی اس کی نگاہ میں قدرومزات بالکل نہ تھی۔ خود اس کی اپنی یہ حالت تھی کہ اس کی بہیت دلوں سے رخصت ہو چی قدرومزات بالکل نہ تھی۔ خود اس کی اپنی یہ حالت تھی کہ اس کی بہیت دلوں سے رخصت ہو چی کئی۔

طائع للد کے زمانہ میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا۔

حافظ ابن سی ابن عدی و فقال کبر (ترک امیر) سیرانی نحوی ابو سل الصعلوی ابو بکر الرازی الحلفی ابن خانویه الاز بری (اما لغت) ابو ابراجیم فارابی (صاحب دیوان الادب) الرفاشاع ابو زید المروزی الشافعی الدارکی ابو بکر الاز بری شیخ الما کیه ابواللیث سمر قندی امام الحنفیه ابو علی الفارس نحوی اور ابن جلاب مالکی وغیره-

#### القادر بالله ابو العباس

# نسب و تخت نشینی :-

القادر باللہ ابو العباس احمد بن اسخق بن المقتدر أيك ام ولد تمنى كے بطن سے اسماھ ميں پدا ہوا اور طائع كى دستبردارى كے بعد تخت سلطنت پر متمكن ہوا۔ الطائع للہ كى دستبردارى تخت كے وقت قادر باللہ بغداد ميں موجود نہيں تھا اس كو بلوايا گيا اور بيہ دس رمضان المبارك كو بغداد ميں پنچا اور گيارہ رمضان المبارك كو مجلس عام ميں بيضا۔ شعراء نے قصائد تهنيت پيش كے۔

خطیب کہتے ہیں کہ قارباللہ نمایت دیانتدار اور ماہر سیاست تھا کہ اس کی دینداری کا یہ عالم ہیشہ نماز تہد اواکیا کرتا تھا۔ صدقہ و خیرات کا خوگر تھا اور لوگوں سے اچھی طرح پیش آتا تھا اس کا حسن طریقت لوگوں میں مشہور تھا۔ فقہ میں علامہ ابی بشیر ہروی شافعی کا شاگر و تھا۔ مصنف بھی تھا اس نے ایک کتاب و فضائل صحابہ تکفیر معزلہ و قائلین خلق قرآن " بھی لکھی تھی۔ (بی عباس میں یہ بہلا سلطان ہے جس نے تھنیف کی طرف توجہ کی) اس کی یہ کتاب ہر جعہ کو جامع مسجد میں یہ بہلا سلطان ہے جس نے تھنیف کی طرف توجہ کی) اس کی یہ کتاب ہر جعہ کو جامع مسجد میں میں عوام کے سامنے بڑھی جایا کرتی تھی۔

زہبی کہتے ہیں کہ سہ ا جلوس کے ماہ شوال میں ایک عظیم الثان مجل منعقد کی گئی جس میں قادر باللہ اور بماؤالدولہ نے ایک دو سرے کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا جس کے بعد قادر باللہ نے سوائے اپنی حرم سرا کے تمام مملکت بماؤالدولہ کے سپرد کر دی۔ اس سال والی مکہ ابوالفتوں الحن بن جعفر علوی نے لوگوں سے اپنی بیعت لے لی اور راشد باللہ لقب اختیار کیا مکہ معظمه کی حکومت اس کے سپرد کر دی گئی اور مکہ معظمہ سے مصری اقتدار رخصت ہو گیا لیکن بہت جلد ابوالفتوح کے اقتدار میں اختلال اور ضعف پیدا ہوگیا اور عزیز عبیدی کی اطاعت پھر قبول کرلی گئی۔ ابوالفتوح کے اقتدار میں وزیر ابو نصر سابوراردشیر نے اس علاقہ میں جو بعد کوکرخ کے نام سے مشہور ہوا

۱۳۸۲ھ میں وزیر ابو نفر سابورارد شیر نے اس علاقہ میں جو بعد کو کرج کے نام سے مسہور ہوا ایک مکان تغیر کرا کر اس بہتی کی آبادی کا کام شروع کیا' اس کا نام دارالعلم رکھا اس میں ایک کتب خانہ قائم کیا اور بہت سی کتابیں اس میں جمع کی گئیں اور تمام ذخیرے کو علماء کے لئے وقف

٣٨٨ هي عراق سے حج كو جانے والى جماعت رائے ہى سے واليس آ محى كيونك اسيغر

الاعرابی نے میکس اوا کئے بغیر ان کو جج کے لئے جانے سے روک ویا تھا۔ اس طرح اہل شام اہل میں بھی واپس ہو گئے۔ صرف مصری جج اوا کر سکے تھے۔

عدم میں سلطان فخر الدولہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی بجائے اس کا بیٹا جو صرف چار سال کا تھا رے کا حاکم بنا دیا گیا۔ اور قادر باللہ نے اس کے لئے مجددالدولہ کا لقب تجویز کیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کہ سام سے ۱۳۸۸ھ تک لیعنی صرف ایک سال کی مدت میں ۹ بادشاہ فوت ہوئے ان نو بادشاہوں میں منصور بن نوح (سامانی) بادشاہ ماورالنہ فر الدولہ والی رے و جبال عزیز عبیدی والی مصر بھی ہیں ابو منصور عبدالملک الثعالی نے ان ۹ بادشاہوں کی موت پر مرفیہ بھی کما تھا جس کا پہلا شعریہ ہے۔

الم ترمذ عامین املاک عصرنا یصیح بهم للموت ولقتل، صالح نصیح بهم للموت ولقتل، صالح نبی کمتے ہیں کہ عزیز والی معرکا انقال ۱۸۸۵ میں نمیں ہوا بلکہ اس کا انقال ۱۸۸۵ میں ہوا تھا۔ ہوا تھا' اور اس نے اپنے باپ کی قوعات و مقبوضات میں حمل حماۃ اور طب کا اضافہ کیا تھا۔ موصل اور یمن میں اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا گیا تھا۔ اور سکوں پر بھی اس کا نام معزوب کیا گیا تھا۔ علم پر بھی اس کا نام تحریر تھا اس کے انقال کے بعد اس کی جگہ اس کا فرزند منصور تخت نشین ہوا اور الحاکم بامر اللہ کے لقب سے مشہور ہوا۔

موسوھ میں بحسنان میں سونے کی ایک کان برآمہ ہوئی لوگ وہاں کی مٹی کو صاف کر کے سرخ سونا نکال لیتے ہے۔ ۱۹۳۰ھ میں نائب دمشق الاسودالحاکمی نے تھم دیا کہ علامہ مغربی کو گدھے پر سوار کرا کے ان کی تشہر کی جائے چنانچہ منادی آگے آگے کہنا جاتا تھا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو (حضرت ابو بکر و حضرت عمر (رضی اللہ عنہ تعالی عنما) سے محبت رکھتا ہے اس کے بعد ان کو قبل کرا دیا گیا (اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے قاتل اور اس بادشاہ کو جس نے سے تھم دیا نہایت ہی رسواکرے)۔

سموساھ میں شریف ابو احمد حسین بن موسیٰ موسوی کو بماؤالدولہ نے قاضی القصاۃ بنایا اور اس کے ساتھ امیر الحاج' منصب کا عمدہ بھی سپر کیا گیا اور ان کے تخت شیراز تک کا سارا علاقہ کر دیا مگر قادر باللہ نے اس کو منظور نہیں کیا اور وہ اس عمدے پر کام نہ کرسکے۔

موسوں کے مصر میں عائم نے مصر میں عمائد و اشراف کی ایک جماعت کو قبل کرا دیا۔ مجدوں کے دروازوں اور شاہراہوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین کی شان میں گتاخانہ کلمات کھوائے اور عمال کو تھم دیا کہ صحابہ کو گالیاں دلواؤ۔ جو لوگ کتے پالتے تھے ان کو قبل کرا دیا۔

قفاح اور ملوخیا کی فروخت کی ممانعت کر دی۔ بغیر سننے (فلس) کی مچھلی کھانا اور بیچنا ممنوع قرار دے۔ دیا۔ اس کے بعد جس شخص نے اس قتم کی مچھلی فروخت کی اس کو قتل کرا دیا۔

٣٩٦ه ميں الحاكم نے تمام قلمو ميں (يعنى مصر اور حرمين شريفين) ميں يہ تحكم عام ديديا كه جس جگم عام ديديا كه جس جگه يا جس مقام پر ميرا نام ليا جائے 'بازار ہويا جلسہ عام سننے والا اوب و تعظيم كے لئے كھڑا ہو جائے اور حجره كيا كرے۔ (امر الناس بمصر والحرمين اذا ذكر الحاكم ان بقو مواويسجدوا تاريخ الخافاء ص ٣١٢)

۱۹۹۸ میں بغداد میں شیعہ سینوں میں زبردست فساد ہو گیا اور فساد نے اس قدر طول کھنچا کہ شخ الحامد الفرائین کے قل کر دیئے جانے کا اندیشہ تھا۔ بغداد میں را ننیوں نے یا حاکم یا منصور کے نعرے لگانا شروع کر دیئے قادر باللہ نے بری کوشش سے اس فساد کو رفع کیا اور جو اہل فارس قادر باللہ کے حکم کی حفاظت کے لئے موجود تھے (یعنی سپاہ) ان کو اہل سنت کی مدد کے لئے بھجا اور انہوں نے شیعوں کی سرکوبی کر کے اس فتنہ کو رفع کیا۔ اسی سال حاکم بامر اللہ نے قمامہ کے گرج کوجو بیت المقدس میں واقع تھا مسار کر دیا اور اسی کے ساتھ حکم دیا کہ مصرک تمام گرج کرنشت) مسار کر دیئے جائیں۔ نصاری کے لئے حکم جاری کیا کہ وہ اپنی گردنوں میں صلیبیس کا طول ایک گز (شرعی) ہو اور وزن پانچ مصری رطل ہو۔ یہودیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی گردنوں میں قرمہ ڈالیس (قرمہ درخت کی شاخ کا گول چھوٹا عمرا) جس کا وزن کی مصری رطل ہو۔ اور لازی طور پر سیاہ عمامہ باندھیں' ان سخت ادکام کی بدولت کچھ عیسائی اور یہودی مسلمان ہو گئے اس کے ساتھ ہی عبادت خانوں اور گرجاؤں کو توڑنے کا حکم واپس لے لیا یہودی مسلمان ہو گئے اس کے ساتھ ہی عبادت خانوں اور گرجاؤں کو توڑنے کا حکم واپس لے لیا اورجو لوگ مجبورا" مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو حکم دیدیا کہ آگر وہ چاہیں تو اپنے سابقہ فدہب کو اختیار کر سکتے ہیں (واذن لمن اسلم ان یعود الی دینه لکو نه مکر ھا ص)

۱۹۹۳ میں مضرہ کے قاضی ابو عمرہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ابو الحن بن شوارب کو مقرر کیا' اس پر مشہور فارسی شاعر عضری نے تہنیت و ناسف پر مبنی ایک قصیدہ لکھا' اس سال اسپین کے اموی بادشاہ کی سلطنت کے نظام میں ایس کے مخروریاں پیدا ہو گئیں اور ان کی سلطنت کے نظام میں ابتری ردگئی۔

مومور میں ایک بار پھر وجلہ میں سیاب آیا اس کا پانی چڑھ گیا جس سے سخت نقصان پہنچا۔
سومور میں حاکم نے تھجور اور خرمہ کے درختوں اور انگور کی فروخت بند کر دی (الکہ لوگ شراب تیار نہ کر سکیں) اس طرح انگورل کے باغات اجڑ گئے۔ سرمور میں اس امر کی ممانعت کر دی گئی کہ عورتیں رات یا دن کے کسی حصہ میں بھی سرک پر نہ نکلیں یہ تمام احکام جب تک حاکم زندہ رہا باقی رہے۔
اامہھ میں ملعون الحاکم کو مضافات مصر کے مقام حلوان میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا فرزند علی تخت نشین ہوا جس نے اپنا لقب الطاہر لاغر ازدین اللہ رکھا۔ اس کے زمانہ میں حکومت مصر میں ضعف پیدا ہو شروع ہوا چنانچہ حلب اور شام کے اکثر علاقے اس کے قضہ سے نکل گئے۔

### القادر بالله كاانقال:

القادر بالله شب دو شنبہ ۱۱ ذی الحجہ ۲۲ سے میں عمر ستاسی سال اکتالیس سال تین ماہ حکومت کر کے انتقال کر گیا۔ القادر باللہ کے زمانے میں بکثرت مشاہیر و علماء کا انتقال ہوا جن کے نام یہ

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ القادر باللہ کے طویل دور میں یہ حضرات بقید حیات تھے:۔ سرتاج ندہب اشعریہ ابو اسحاق اسرائینی، رئیس معتزلہ قاضی عبدالجبار، رئیس روافض بھ شخ سعید، رئیس فرقہ مراکیہ محد بن الهشیم آقائے قاریاں الوالحن حمامی، راس المحوش الحافظ عبدالغنی بن سعید شخ الطریقت ابو عبدالر حمٰن السلمی سرتاج الشعراء ابو عمر بن دراج علم تجوید کے پیشوا ابن وہاب سرتاج الملوک سلطان محمود بن سبتگین میرا خیال ہے کہ اس فہرست میں ان لوگول کا بھی اضافہ ہونا چاہئے۔ زندیقول کا پیشوا حاکم بامراللہ علما نحے لغت کے سرتاج الجو ہری پیشوائے نحویال ابن جہنی پیشوائے علمائے فن بلاغت و بدیج و خطابت ابن نباتہ راس المفسرین ابو القاسم بن حبیب نیسابوری (نیشار بوری) سرتاج الفقها القادر باللہ اس کے لیے یہ بہت عظیم فقیہ اور حبیب نیسابوری (نیشار بوری) سرتاج الفقها القادر باللہ اس کے لیے یہ بہت عظیم فقیہ اور صاحب تصنیف تھا۔ اس کے بارے میں اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ شخ تقی الدین بن صلاح نے اس کو قفہائے شافعیہ میں شار کیا ہے اور القادر باللہ کا ذکر طبقات فقها میں کیا ہے۔ علاوہ ازیس القادر باللہ کی مدت سلطنت بھی بہت طویل ہے۔

# القائم بامرالله ابو جعفر

نسب وتحت نشيني:

القائم بامراللہ ابو جعفر عبداللہ بن القادر باللہ 10 ذیقعد ۱۹سم میں ایک آرمنی ام ولد موسو بہ بدرالدجی کے بطن سے پیدا ہوا یہ اپنے باپ کی زندگی ہی میں ولیعمد نامزد ہو چکا تھا اور اسے قائم بامراللہ کا خطاب باپ ہی کی طرف سے ملا تھا۔ القادر باللہ کی وفات کے بعد ۲۲۲مھ میں تخت پر مشمکن ہوا۔

ابن اثیر (مشہور مورخ) کا بیان ہے کہ القائم بامراللہ نمایت خوبصورت کیے مقی عابد و زاہد عالم اور خدا پرست سلطان تھا اس کو زات اللی پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ بہت زیادہ خیرات کر تا تھا۔ شدا کد پر بہت صبر کرنے والا تھا۔ نمایت بلند پایہ ادیب خوشنویس عادل محن کوگوں کی ضرورتوں کو اسی دم پورا کرتا تھا جس مخص نے طلب کیا اس کو محروم نہیں کیا۔

#### باسرى كاتشرد:

خطیب کہتے ہیں کہ ۱۵۰ سطان جس سفط میں گرا اس کا بردی پامردی سے مقابلہ کیا اور اپنی عزت پر آنج نہ آنے دی۔ سلطان جس سفکش میں مبتلا ہوا اس کی تفصیل ہے ہے کہ ارسلان برکی بسامیری کا اقتدار بہت بڑھ گیا تھا ہر طرف اس کی دھاک بندھ گئی تھی چو نکہ اس کا مدمقابل کوئی شخص نہیں تھا اس وجہ سے اس کی شان میں اور چار چاند لگ گئے اس کے اقتدار و اغراز کا ذکر ہر ایک کی زبان پر جاری و ساری تھا۔ عجمیوں اور عربوں دونوں پر اس کی دھاک بیٹی ہوئی تھی لوگ منبروں پر بیٹھ کر دعائیں کرتے تھے کہ (اس کے چنگل نجات طے) جس کو چاہا لوٹ لیا جس گاؤں کو چاہا برباد کر ڈالا کوئی اس سے پوچھنے اور اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ قائم چو نکہ مرعوب تھا اس لئے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اول اول تو قائم کے ساتھ اس کا بر آؤ اچھا رہا گر پچھ عرصہ بعد جانبین میں بدگمانیاں ہو گیں اس لئے اس نے پروگرام بنایا کہ وارالسلطنت کو لوٹ لیا جائے اور قائم کو گرفتار کر لے۔ قائم اس کا یہ اراوہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب مجمر بن کمیال جائے اور قائم کو گرفتار کر لے۔ قائم اس کا یہ اراوہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب مجمر بن کمیال جائے اور قائم کو گرفتار کر لے۔ قائم اس کا یہ اراوہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب مجمر بن کمیال جائے اور قائم کو گرفتار کر لے۔ قائم اس کا یہ اراوہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب مجمر بن کمیال جائے اور قائم کو گرفتار کر لے۔ قائم اس کا یہ اراوہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب مجمر بن کمیال

سلطان غزہ المعروف بہ طغرل بک سے جورے میں حاکم تھا اپنی مدد کے لئے بلایا محمد بن کیال رے سے آنے نہیں پایا تھا کہ قائم نے بسامیری کے گھر میں آگ لگوا دی۔ ۱۳۲۷ھ میں طغرل بک قائم کی مدد کو آپنچا۔ بسامیری رحبت کی طرف بھاگ گیا وہاں اس سے بہت سے ترک مل گئے بھر اس نے والی مصر کو مالی امداد کے لئے لکھا چنانچہ اس نے بسامیری کی مالی امداد کی بھر اس نے طغرل بک کے بھائی کو اپنی مدد کے لئے لکھا اور اس بات کا وعدہ کیا کہ آگر میں کامیاب ہو گیا تو طغرل بک کے منصب پر تم کو قائز کروں گا تپال نے اس لاچ اور فریب میں آکر اپنے بھائی طغرل بر حملہ کر دیا۔ بسامیری بوے اطمینان کے ساتھ ۱۳۵۰ھ میں بغداد واپس آگیا اس کے ساتھ مصری بحملہ کر دیا۔ بسامیری بوے اطمینان کے ساتھ ۱۳۵۰ھ میں بغداد واپس آگیا اس کے ساتھ مصری خطبہ پڑھا جانے لگا اور علی الاعلان اذانوں میں حسی علمی خسیر العمل کا اضافہ کر دیا گیا مطان قائم بامر اللہ کی معجد خاص کے علاوہ تمام معجدوں میں المستصر کا نام خطبہ میں لیا جانے لگا۔ بسامیری کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے سلطان قائم بامر اللہ کو گرفتار کر کے اس کو غانہ میں بسامیری کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے سلطان قائم بامر اللہ کو گرفتار کر کے اس کو غانہ روانہ کر دیا۔

# تال اور طغرل بک ٹی جنگ کا انجام:۔

ادھر تو قائم کو شکت ہوئی ادھر طغرل بک تپل پر غالب آگیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا پھر اس نے غانہ کے حاکم کو لکھا سلطان کو رہا کر کے پورے اعزاز کے ساتھ دارالحکومت میں پننچا دے۔ چنانچہ اس نے (طغرل بک سے ڈر کر) سلطان قائم بامر اللہ کو رہا کر دیا اور قائم ۵ ذیقعدہ کو نمایت شان و شوکت کے ساتھ ۱۵۲ھ میں اپنے ایوان شابی میں واپس پہنچ گیا۔ قائم دارالحکومت میں بڑے تزک و احتفام کے ساتھ داخل ہوا' امراء و عمائد اور حاجین اس کے جلو دارالحکومت میں بڑے تزک و احتفام کے ساتھ داخل ہوا' امراء و عمائد اور حاجین اس کے جلو میں شخے۔ طغرل بک نے اس مہم سے فارغ ہو کر ایک لشکر جرار کے ساتھ بسامیری پر حملہ کر دیا اور بہت جلد اس پر فتح پاکر اس کا سر قلم کر کے بغداد بھیج دیا۔

رہائی کے بعد قائم کا زہرو تقویٰ:۔

جب قائم بامراللہ رہا ہو کر بغداد واپس آیا اس نے اس دن سے سریر شاہی پر سونا ترک کر

دیا اور وہ اپنے مصلے ہی پر سو جاتا تھا۔ دن بھر روزے سے رہتا اوررات عباوت میں بر کرتا۔ اس نے اپنے کرم سے کام لیتے ہوئے اپنے دشمنوں کو جضوں نے اس کو سخت تکلیفیں پہنچائی تھیں معاف کر دیا۔ اس نے اپنے محل کی لوٹ کا مال بھی یو نئی واپس نہیں لیا بلکہ لوٹے والوں کو اس کی قیمت اواکی اور اس نے کہا کہ ان سب چیزوں کا حباب مجھے خدا کے یمال دینا ہے 'جس طرح وہ مصلے پر سوتا تھااسی طرح اس نے پھر کبھی تکیہ وباش بھی استعمال نہیں کیا۔ مورخین کہتے ہیں کو جب اس کے محل کو لوٹا گیا تھا تو وہاں سے ایک چیز بھی ایسی بر آمد نہیں ہوئی جس کا تعلق لہو لعب سے ہو تا۔ یہ اس کی دینداری کی ایک اعلی ورجہ کی مثال ہے۔ کہتے کہ جب قائم بامراللہ قید کر کے غیانہ بھی دیا گیا تو اس نے یہ وعا کھ کر مکہ مظمہ بھیوادی تھی اور کعبتہ اللہ کے وروازے پر اس کو آوراں کر دیا تھا۔

بنده مسكين كي طرف سے الله العظيم كى بارگاه (عظمت و جلال) ميں!

"الهاالعالمين! تو بھيدوں كا جانے والا ہے۔ ولوں كا حال تجھ پر خوب روش ہے اللى! تو اپنے علم ميں غنی ہے اور اپنی مخلوق كا حال تجھ پر خوب روش ہے اللى! اس بندے نے تيرى نعتوں كا كفران كيا تھا بجا نہيں لايا تھا عواقب سے نااميد ہو كر موت كو فراموش كر ديا تھا۔ تيرے علم كى تعيل سے قاصر رہا يماں تك كہ ہم پر ايك باغی مسلط ہو گيا اور اس نے ہمارے ساتھ وشمنى كا بر آؤ كيا۔ اللى! اس وقت نفرت اور مرد كم ہو گئی ظلم غالب آگيا۔

آلنی تو ہر بات سے آگاہ ہے ' توعالم اور منصف ہے ' حاکم ہے ' ہم تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں اور تیری ہی طرف بھاگتے ہیں۔ تجھ ہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ النی! تیری مخلوق نے مجھ پر غلبہ پایا ہے اس کی فریاد میں تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ تجھ کو ہی اس کا انصاف سپرد کرتا ہوں ' تو ہم سے تاریکیوں کے پردے اٹھا دے اور اپنے لطف و کرم کے دروازے ہم پر کھول ' ہمارے بارے میں انصاف فرا' تو ہی خیرالحاکمین ہے۔"

یہ آپ بڑھ کی جی کہ ۱۳۲۸ھ میں ظاہر عبیدی فوت ہو گیا تھا اور اس کے بجائے اس کا ہفت سالہ بیٹا مستنصر تخت نشین ہوا تھا اور اس نے ساٹھ سال چار ماہ حکومت کی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ اتنے طویل عرصہ تک کسی بادشاہ یا سلطان نے حکومت نہیں گی۔

بغراد كاقحط:

اس کی حکومت کے دوران مصرمیں ایبا شدید قحط پڑا کہ اس کی نظر سوائے اس قحط کے جو

یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بڑا تھا اور کی زمانے میں نہیں ملتی یہ قبط عزیز مصر کے قبط کی طرح سات سال تک تار رہا۔ انسانوں نے انسانوں کو کاٹ کر کھالیا۔ ایک ایک روٹی پیاس پیاس دینار میں فروخت ہوئی۔

ویا اور اس کے نام کے بجائے بنو عباس کا نام لیا جانے لگا۔

سلطان ابرہیم بن مسعود بن محمود بن سبکتگین اور والی خراسان کے درمیان جنگ:

ا ۱۵ اور سلطان ابراہیم بن مسعود بن محمود بن سبتگین بادشاہ غزنہ (غزنیں) اور سلطان جغری بک بن سلجوق براور طغرل بک والی خراسان کے مابین زبردست جنگ ہوئی اور زبردست و خون کے بعد صلح کا عمد نامہ مرتب ہوا۔ اس صلح کے ایک سال بعد ہی جغری کا انتقال ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا بیٹا الپ ارسلان تخت سلطنت پر بیٹا۔ ۱۵ اس سلطان قائم بامراللہ نے اپنی لڑکی کی شادی طغرل بک سے کردی سلطان اس شادی پر کسی طرح تیار نہ تھا لیکن اس کی تمام مرافعانہ کوششیں ناکام ہو گئیں اور اس کو بہ شادی کرنا ہی بردی۔ آج تک سے صورت حال واقع نہیں ہوئی تھی یعنی کسی عباسیہ کا عقد کسی غیر خاندان میں نہیں ہوا تھا اور آج تک تب کسی ایسا نہیں ہوا تھا (و ھذا الامر لم ذیبله) حتی کہ بنی بویہ کو بھی کسی سلطان نے آج تک بھی ایسا نہیں ہوا تھا (و ھذا الامر لم ذیبله) حتی کہ بنی بویہ کو بھی کسی سلطان نے اپنی بیٹی نائب السلطنت کے ایک غلام سے بیاہ دی اگر انٹر السلطنت تو ایک غلام سے بیاہ دی اگر نائب السلطنت کے ایک غلام سے بیاہ دی اگر السلطنت تی سے بیاہتا تو خیر تھا ۔ اذا لیکہ و اذا الیہ راجعون

ممس طغرل بک اپنی نوبیاہتا ہوی (حبیبہ قائم بامراللہ) کو لیکر بغداد آیا اور اس نے اللہ ماکیریں اور خراج کی رقم والیس کر دی لیکن بغداد پر ڈیڑھ لاکھ دینا کا ٹیکس عائد کر کے رے کو واپس چلا گیا اور وہاں پہنچ کر ماہ رمضان ۲۵۵ھ میں انتقال ہو گیا (اللہ تعالی اس کی مغفرت نہ فرمائے) اس کے انتقال کے بعد اس کا برادرزادہ الب ارسلان والی خراسان اس کا قائم مقام ہوا اس کو بھی قائم نے حسب وستور خلعت روانہ کیا۔

زہبی کہتے ہیں کہ لیہ سب سے پہلا بادشاہ ہے جو بغداد کی مجدول کے منبروں پر سلطان کو حاصل کے نام سے پکارا گیا اور جتنا عزت اس کو (الپ ارسلان) حاصل ہوئی کسی سلطان کو حاصل

نہیں ہوئی اس نے عیمائیوں کے بہت سے شہر فتح کر لئے۔ نظام الملک جیسے مدہر کو اپنا وزیر بنایا اس نے اپنے سابقہ وزیر عبدالملک کی برائیوں کو روکا مثلاً اس کے زمانے میں اشاعرہ کوعلی الاعلان برا کہا جاتا تھا اس رسم فتیج کو اس بند کرایا۔ شافعیہ کی ہر طرح سے مدد کی۔ امام الحرمین اور امام ابوالقاسم القشیری کی ضروری تعظیم و شکریم (جو ان کے علم و شہرت کے شایان شان تھا) کی۔ مدرسہ نظامیہ بغداد کی بنیاد رکھی۔ کہتے ہیں کہ فقیہوں کے لئے سب سے پہلا مدرسہ میں قائم کیا گیا تھا۔ (جس میں وہ علم فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔)

۱۳۵۹ میں مدرسہ نظامیہ بغداد کی تغیر کمل ہو گئی اور اس کے مدرس اعلیٰ شیخ ابو اسحاق شیرازی مقرر ہوئے چاروں طرف سے تخصیل علم کے لئے طلباء آنے لگے لیکن شیخ ابو اسحاق کمیں روپوش ہو گئے اور انہوں نے اس منصب کو قبول نہیں کیا اور ان کے بجائے ابن صیاغ (صاحب شامل) نے درس دینا شروع کیا لوگوں نے اس سلسلہ میں کسی نہ کسی طرح شیخ ابو اسحق کو بھی یہاں درس و تدریس میں مصوف ہو گئے۔

#### ۲۰ مرس میں آفات ارضی و ساوی :-

۱۹۰۹ھ میں رملہ بہت ہی شدید زلزلہ آنے سے بالکل بڑہ ہو گیا کنوؤں سے پانی اہل آیا اس زلزلے میں چھیں ہزار افراو ہلاک ہوئے۔ سمندر بھی اپنے ساحل سے بقدر آیک منزل پیچھے ہٹ گیا۔ (بعنی آیک ون کی مسافت کی دوری پر ہٹ گیا۔) سمندر کے پانی کے ہٹنے سے کثیر مقدار میں مچھلیاں رہ گئیں تھیں لوگ ان کے پکڑنے میں بری طرح مصوف ہو گئے۔ رکایک سمندر کا پانی پھر اپنی جگہ لوٹ آیا اور مچھلیاں پکڑنے والے وہیں رہ گئے۔ اور آیک بھی زندہ نہیں بچا۔

۱۳۷۱ه میں جامع دمشق میں زبردست آگ لگ گئی اس کی بیکی کاری اور منبت کاری سب تباه ہو گئی اور خوبصورتی بالکل ختم ہو گئی۔ اس طرح اس کی چھت میں جو سونا چاندی موجود تھا وہ بھی سب کا سب برباد ہو گیا۔

الا المراق میں الپ ارسلان کو امیر مکہ کے ایلجی نے آکر خبر دی کہ معظمہ میں مستنصر عبدی) کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا گیا ہے اور اب پھیر عباسیوں کا نام خطب میں لیا جانے لگا ہے اب ازان میں بھی حی علی خیر العمل نہیں پڑھا جاتا (شیعت کا زور ٹوٹ چکا ہے) سلطان نے یہ خوشخبری سانے والے کو تمیں بڑار دینار اور ایک نلعت عطا فرمایا اور خطبہ کے سلطان نے یہ خوشخبری سانے والے کو تمیں بڑار دینار اور ایک نلعت عطا فرمایا اور خطبہ

میں تغیر کی راہ پانے کا سبب وہی قحط تھا جس کے باعث مصری حکومت ابتری کا شکار ہو گئی تھی کیونکہ یہ قحط مسلسل سات سال تک جاری رہا۔ لوگوں نے ایک دو سرے کو کھانا شروع کر دیا۔ ایک اردب (مصریوں کا غلہ ناپنے کا پیانہ) کی قیمت سو دینار ہو گئی تھی لوگ کتے اور بلیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے اور ایک کتے کی قیمت کھانے پر مجبور ہو گئے تھے جس کس وجہ سے یہ بھی نایاب ہو گئے تھے اور ایک کتے کی قیمت بائج دینار اور ایک بلی تمین دینار میں فروخت ہونے لگی کہتے ہیں کہ ایک عورت قاہرہ سے ایک پیانے میں جواہرات بھر کر نکلی اور اس نے آواز لگائی کہ اس پیانے کے تمام جوہرات لے لو پیانے میں جواہرات بھر کر دلکی اس کا کوئی خریدار نہیں پیرا ہوا۔

اور سلطان الپ ارسلان ذور کپڑ رہے ہیں (برسر اقتدار آگئے ہیں) تو انہوں نے اپنے یمال اور سلطان الپ ارسلان ذور کپڑ رہے ہیں (برسر اقتدار آگئے ہیں) تو انہوں نے اپنے یمال بھی مستنصر کانام نکال کر عباسیوں کا نام وافل کر دیا (فطبے میں عباسیوں کا نام لینے گئے) اس سلمانوں اور رومی عیسائیوں کے درمیان سخت معرکہ آرائی ہوئی اور خدا کے فضل سے سلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان الپ ارسلان نے بہ نفس نفیس سپہ سالار کے فرائض انجام دیئے اور آخر کار بادشاہ روم کو گرفار کر لیا جس کو بعد میں بہت بری رقم (زر فدیہ) لے کر چھوڑ دیا گیا اور بچاس سال کے لئے صلح نامہ لکھا گیا۔ بادشاہ روم کی رہائی کے بعد سلطان الپ ارسلان نے دریافت کیا کہ بغداد کا رخ کدھر ہے۔ الپ سلطان کو لوگوں نے بتایا تو اس نے بطور اظہار اطاعت سر نگا کر کے جھکایا جس اس امر کا اظہار مقصور تھا کہ بنیں اب بھی بادشاہ کا آباع فرمان ہو۔

١٨٠٨ ميل بكريول مين بردي سخت ويا پھوٹ بردي-

مالا من سلطان الب ارسلان کو قل کر دیا گیا اور اس کے بجائے اس کا فرزند ملک شاہ سلجوقی تخت نشین ہوا۔ اس کا لقب جلال الدولہ رکھا گیا اس نے بھی اپنا وزیر نظام الملک ہی کو برستور رکھا اور اس کو ا آبک کا خطاب دیا جس کے معنی ترکی میں امیر ولد کے ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جسکو اس لقب سے سربلندی بخشی گئی۔ مصرمیں اس سال بھی قحط بدستور موجود رہا۔ یہ عالم ہو گیا تھا کہ ایک عورت نے ایک خمیری روئی ہزار دینا میں خرید کر کھائی۔ وہا کا زور بھی اس طرح رہا۔

الم ۱۳۹۶ھ میں ایک بار بغداد پھر سیلاب کی لپیٹ میں آگیا۔ وجلہ میں پانی تمیں گزچڑھ گیا۔ پانی کی بلندی اس سے قبل اتنی نہیں ہوئی تھی۔ جان و مال کا زبردست نقصان ہوا بیشار جو پائے مر گئے۔ لوگوں نے کشتیوں میں پالی یہاں تک کہ دو مرتبہ جمعہ کی نماز کشتیوں میں

پڑھی گئی۔ سلطان قائم بامراللہ نے نمایت ہی تضرع وزاری کے ساتھ بارگاہ اللی میں وعا مانگی۔ ایک لاکھ سے زیادہ مکان مسار ہو گئے اور بغداد ایک چٹیل میدان نظر آیا تھا۔

معزلی علامه کی صاحب الاعراب شیخ ابو محمد جوین مهدوی صاحب تفیر افلیل ثمانینی ابو عمر والدانی خلیل ماردی الاعراب شیخ ابو محمد جوین مهدوی صاحب تفیر افلیل ثمانینی ابو عمر والدانی خلیل صاحب ارشاد سلیم الرازی ابو العلامعری (شاعر) ابو عثان (علامه صابونی) ابن طلال شارح بخاری قاضی ابو الطیب الطبری ابن شیطی المقری (علامه) باوردی الشافعی ابن

باب شازوالقصناعي مصنف الشهاب ابن بربان نحوى ابن خرم الطاهري مورخ بهيقي ابن سيده الاندلسي (مصنف المحكم) ابو يعلى بن الفراء شيخ حنابله الحضري (مصنف المحكم) البويعلى بن الفراء شيخ حنابله الحضري (مصنف المحكم) البويعلى بن الفراء شيخ حنابله الحضري (مصنف

الاندلسي (مصنف العلم) ابو يعلى بن القراء يح حنابله الحصري (مسهور سامي) الملك مسف

فيداير-

### المقتدى بامرالله ابو القاسم

# نب وتخت نشيني : ـ

المقتدی بامراللہ ابو القاسم عبداللہ بن محمہ بن القائم بامراللہ مقتدی ابھی بطن مادری ہی میں نقاکہ اس کے باپ محمہ کا قائم بامراللہ کی زندگی ہی میں انقال ہو گیا اور یہ اپنے باپ کے مرخ کے چھ ماہ بعد پیدا ہوا۔ مقتدی کی ماں بھی ایک ام ولد نقی جس کا نام ارجوان تھا۔ مقتدی کے دادا قائم بامراللہ کی وفات کے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور یہ تخت نشین ہوا' اس وقت اس کی عمر ۱۹ سال تین ماہ تھی۔ اس کی تاجیوشی کے وقت شخ ابو اسحاق شیرازی ہوا' اس وقت اس کے زمانہ حکومت میں ممالک محروسہ میں بری خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوئے' اس کے دور میں قوانین سلطنت کا سختی سے احرام کیا گیا اور سلطنت کی شان بردھ گئی جب کہ زمانہ سابق میں حکومت بالکل بے جان اور احرام کیا گیا اور سلطنت کی شان بردھ گئی جب کہ زمانہ سابق میں حکومت بالکل بے جان اور بے اثر ہو کر رہ گئی تھی۔

### مقتری کے قابل قدر کارنامے:۔

اس نے بغداد میں سرودوغناکی بالکل ممانعت کر دی مام میں بغیر ازار باندھے کی شخص کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ (برہند نمانے پر پابندی لگا دی) جماموں کے برج اور بالا نشین گرا دیۓ گئے تاکہ مکانوں کے بے پردگی نہ ہو۔ شرفاء و نجاء بی عباس میں مقتدی نمایت دیندار' مخیر' بلند حوصلہ اور عالی ہمت تھا۔ اس کی حکومت کے سال اول میں مکہ معظمہ میں عبیدیوں کا نام پھر خطبہ میں لیا جانے لگا۔

ای سال نظام الملک (طوی) نے تمام منجموں کو جمع کیا اول نقط برج حمل میں تحویل آفتاب سے نوروز کا آغاز کرایا ورنہ اس سے قبل (ایرانیوں میں) نوروز کا آغاز اس وقت ہوتا تھا جب آفتاب نصف برج حوت میں پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح تقویم نظامی کا آغاز ہوا اور بی مبتدائے تقادیم قرار پایا۔ (جنتریاں اس سال سے شروع کی جانے لگیں) اور آج تک اہل نجوم مبتدائے تقادیم قرار پایا۔ (جنتریاں اس سال سے شروع کی جانے لگیں) اور آج تک اہل نجوم

میں میں لظم معتبر سمجھا جاتا ہے۔

مدس مشق میں مقدی کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اذان سے حی علی خیب العمل نکال دیا گیا۔ مقدی کے اس عمل سے رعبت میں شادمانی کی امر دوڑ گئی۔ حیب العمل نکال دیا گیا۔ مقدی کے اس عمل سے رعبت میں شادمانی کی امر دوڑ گئی۔ ۱۹۹ھ میں بغداد میں ابو نصر استاذ ابو القاسم تشیری (صاحب رسالہ تشیریہ) اشعری تشریف لائے اور مدرسہ نظامیہ میں تقریر فرمائی چو نکہ آپ نے اپنی تقریر اور وعظ میں تمام دلائل اشعریہ عقائد کے بیان کئے تھے اس لئے خبلیوں سے بردا شت نہ ہو سکا اور وہ بگڑ گئے اس سے ایک فتنہ عظیم برپا ہو گیا اور موافقین و مخافین کے دو گروہ بن گئے۔ جس کے باعث اس فتنہ نے اور زور پکڑ لیا۔ یمال تک کہ بہت سے لوگ اس فتنہ فساد میں مارے گئے۔ اس سال فخرالدولہ بن حبیر مقتدی کو وزارت سے معزول کر دیا گیا اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ایک بن حبیر مقتدی کو وزارت سے معزول کر دیا گیا اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ایک مشد و ضبلی تھا۔

۵۷۵ھ میں مقتدی نے شخ ابواسحاق شیرازی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مقتدی نے سلطان سے عمیدابوالفتح کی بہت سی شکایتیں کہلاکر بھیجی تھیں۔

یک ۱۳۷۸ میں پیچیلے قط کا زور ٹوٹ گیا اور ارزانی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ ای سال مقدی بامراللہ نے ابوشجاع محمد بن حسن کو اپنا وزیر مقرر کیا اور ظہیر الدین کا لقب مرحمت کیا میرے خیال میں یہ پہلا لقب ہے (عباسیوں کے دور میں) جس میں دین کی جانب نبت کی گئی

میں سلمان بن قلتمش سلجوتی والی قونیہ واقصر اپنا اشکر ملک شام کی طرف لے گیا اور انظاکیہ کو جو ۱۳۵۸ھ سے رومیوں کے قبضے میں تھا۔ فتح کر لیا اور اپنے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا۔ سلطان ملک شاہ نے اس پر اس کو مبارکباد بھیجی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ روم کے شہروں پر آل سلجوق حکمراں تھے اور ان کی سلطنت مرتوں رہی یماں تک کہ ملک الطاہر سیبرس کے زمانے تک ان کی اولاد ان پر حکمراں رہی۔

#### آفات ساوی :-

مدس میں بغداد میں کالی آندھی آئی' سخت گرج چمک تھی۔ آسان سے بارش کی طرح ریت اور مٹی بری' کئی جگہ بجلی گری' لوگوں کو خیال ہوا کہ قیامت آ گئی۔ تین گھنٹے تک یہ طوفان جاری رہا عصر کے بعد یہ کیفیت ختم ہوئی۔ اس حالت کے چثم دیدگواہ امام ابوبکر

الطرطوشي بي اور انهول نے اس واقعہ كو ائي كتاب المالى ميس درج كيا ہے-

900 میں یوسف بن تاشقین والی بست و مراکش نے مقتری سے درخواست کی کہ جو ممالک اس کے قبضہ میں ہیں ان پر اس کے اقترار کو تنظیم کر کے سلطان کا لقب مرحمت فرمایا جائے۔ مقتری نے یہ درخواست قبول کر لی اور اس کو گراں بما خلعت اور علم بھیجا اور امیر المسلمین کا خطاب مرحمت فرمایا۔ یوسف بن تاشقین پر ان عنایات سے علمائے مغرب بمت مسرور ہوئے۔ یوسف بن تاشقین ہی وہ سلطان ہے جس نے مراکش کا شر آباد کیا تھا۔ اس سال مسلطان ملک شاہ پہلی مرتبہ بغداد آیا۔ دارالحکومت میں چند روز قیام کیا مقتری کے ساتھ اس نے چوگان کھیلا اور پچھ دن کے بعد اصفہان واپس چلا گیا۔ اس سال مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں خطابات میں مقتری کے نام اکا پڑھا گیا اور عبیدی کا نام موقوف کر دیا گیا (جیسا کہ اس سے بیل بیان کیا جا چکا ہے۔)

۱۸۱۱ه میں الموئد ابراہیم بن مسعود محمود سبکتگین والی غزنی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا فرزند جلال الدین مسعود تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔۔

مهمه میں فرنگیوں نے تمام جزیرہ (مقیلہ) پر قبضہ کر لیا۔ عالانکہ اس کو ۲۰۰ھ میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور آل اغلب ایک عرصہ تک حکمران رہے اس کے بعد مہدی عبیدی نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ فرنگیوں نے مہدی سے یہ جزیرہ (مقلیہ) چھین لیا' اس سال ملک شاہ پھر بغداد آیا اور یمان ایک بہت بردی جامع مجد نقمیر کرائی۔ امراء نے اس کے چاروں طرف اپنے مکانات نقمیر کرا لئے۔ (جس سے اس کی رونق اور بردھ گئ) اس نقمیر سے فراغت پا کر ملک شاہ پھر اصفمان چلا گیا۔

# ملک شاہ کا حکم کہ بغداد خالی کردو:۔

مده میں یکبارگی ملک شاہ پھر بغداد آگیا اس مرتبہ وہ شرو فساد پر آمادہ تھا اس نے بغداد پہنچ کر مقتدی کو لکھا کہ بغداد فورا" خالی کر دو (بغداد سے فورا" چلے جاؤ) اور جمال تم جانا چاہو چلے جاؤ۔ یہ خبر ملتے ہی مقتدر حیران رہ گیا اور اس نے پچھ دن کی مملت طلب کی اور کما کہ زیادہ نمیں تو کم از کم ایک ممینے ہی کی مملت دے دی جائے گر ملک شاہ نے ایک گھنٹہ کی

مهلت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ مقدی نے ملک شاہ کے وزیر سے مهلت مائلی اور اس نے بڑی ردو قدح کے بعد صرف وس دن کی مهلت دی۔ انقاق سے ان ہی مهلت کے دنوں میں ملک شاہ ریکایک بیار ہو گیا اور پھر اس بیاری سے جانبر نہ ہو سکا لوگوں نے اس انقاق کو مقتدی بامراللہ کی کرامت سمجھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں متدی برابر روزے رکھتا اور انظار کے وقت خاک پر بیٹھ کرملک شاہ کے حق میں بددعا کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔

### ملك شاه كا جانشين :

جس وقت سلطان ملک شاہ کا انقال ہو گیا تو اس کی بیگم نے مصلیٰ اس کی موت کو چھپایا اور خفیہ طور سے اپنے بیٹے محمود کی ولی عمدی کا عمد لے لیا طالانکہ اس وقت محمود کی عمر صرف پانچ سال بھی' امراء نے محمود کو ولی عمد بنانے پر حلف اٹھا لیا اس کے بعد مقتدی سے درخواست بی گئی کہ محمود کی ولی عمدی کو منظور کر لیا جائے۔ مقتدی نے فورا '' یہ درخواست قبول کر لی اور اس کو ناصر الدنیا والدین کے لقب سے نوازا اس اثناء میں محمود کے بھائی برکیاروق نے بغاوت کر دی۔ مقتدی بامراللہ نے اس کو تلوار مرحمت کی اور رکن الدولہ کا خطاب دیا اور تمام ممالک محموسہ میں اس کی اطاعت کا عظم بھیج دیا۔ یہ واقعہ محرم کے مسلم بیش آیا' اس کے دو سرے دن اچانک مقتدی بامراللہ کا انقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مقتدی کو اس کی کنیز مٹس النہار نے زہر دے دیا تھا۔ مقتدی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو اس کی کنیز مٹس النہار نے زہر دے دیا تھا۔ مقتدی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے الے مستظہر تخت پر بیڑے۔)

### مقتدی کے عہد میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

مقندی بامراللہ کے عمد میں ان مشاہیر اور علماء کا انتقال ہوا۔ عبدالقاہر الجربیانی ' ابوالولید الباجی ' الشیخ ابوا محق شیرازی ' اعلم النحوی ' ابن صباغ مصنف شامل ' المتولی' امام الحرمین ' الدامخانی ' الحنفی ' ابن فضالہ المجاشعی ' البردوی شیخ الحنفیہ

### المستظهر بالله ابو العباس

نسب و تخت نشینی : ـ

المستظهر بالله ابوالعباس احمد بن المقتدى بالله ٢٥٠ه مين پيدا موا اور اين والد كى وفات كے بعد تخت پر بيلها تخت نشيني كے وفت اس كى عمر سوله سال تقى-

المستظهر كاكروار:

ابن کیر کتے ہیں کہ مستظہر باللہ نمایت نرم خو کریم الاخلاق اور امر خیر کی جانب بہت جلد راغب ہونے والا تھا۔ اعلیٰ درجہ کا انشاء پرداز اور خطاط تھا اور ان فنون میں وہ آپ اپنی نظیر تھا جو اس کی وسعت علمی کی دلیل ہے اس سب سے وہ بہت علم دوست اور علماء کو بہت عزیز رکھتا تھا 'اسی طرح صلحاء سے بھی اس کو بردا تعلق خاطر تھا۔ لیکن بدقتمتی سے اس کو اپنے دور سلطنت میں سکون میسر نمیں آسکا اور اس کا تمام عمد سلطنت جنگوں کے باعث شورش و اضطراب کا دور رہا۔ اس کی تخت نشین کے پہلے سال میں مستمر عبیدی والی مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا بیٹا المستعلی احمد تخت نشین ہوا۔ اس سال بلنسیہ پر دومیوں نے قبضہ کر لیا۔

۱۹۸۸ھ میں احمد نامی شاہ سرفتد کو قتل کر دیا گیا' یہ بہت بڑا زندیق تھا' اس کو امراء الحانت نے گرفتار کر لیا تھا اور فقہا نے اس زندیق کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا (اللہ اس پر رحم نہ فرمائے) اس کی جگہ اس کے برادر عم زاد کو تخت پر ان امراء نے بٹھا دیا۔

۱۹۸۹ه میں ستارہ زحل کے سوا کواکب سبعہ برج حوت میں جمع ہو گئے' اس حالت پر منجموں نے حکم لگایا کہ اس اجتماع کے اثر سے ایبا طوفان آئے گا جیسا نوح علیہ السلام کا طوفان تھا۔ گر صرف اتنا ہوا کہ حجاج جس وقت دارالمناقب میں جمع تھے اس وقت طوفان آیا اوراکش حاجیوں کو بمالے گیا۔

١٩٥٠ مين سلطان ارغون بن الب ارسلان سلحوقي والى خراسان قتل كر ديا كيا اور سلطان

برکیاروق نے اس کے تمام ممالک محروسہ پرقبضہ کر لیا۔ تمام رعایا اور اس کے امراء سلطان برکیاروق نے آ ملے (اطاعت کا اظہار کیا) اس سال حلب اور انظاکیہ 'معرہ اور شیرز میں ایک مینے تک عبیدیوں کے نام خطبہ پڑھا گیا لیکن ایک ماہ بعد پھر عباسیوں کا نام خطبوں میں لیا جانے لگا۔ اس سال فرگیوں نے انیقیہ پر قبضہ کر لیا یہ سب سے پہلا شہر ہے جو مملکت اسلامیہ سے انہوں نے اپنے قبضہ میں لیا۔ اور وہاں کفر کو جاری کیا۔ قرب وجوار کی بستیوں کو ان فرگیوں نے خوب لوٹا۔ ملک شام کی حدود میں فرئیوں کی یہ پہلی پیش قدی تھی جو قسطنطنیہ کے آبی رائے سے شام کی جانب کی گئی' فرنگی ایک بردی فوج لے کر آئے تھے ان کی اس طوفانی یورش سے باوشاہ اور رعیت میں اضطراب کی امر دوڑ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب باوشاہ مصر نے دیکھا کہ سلجوتی قوت کیلڑتے جا رہے ہیں اور شام کو ان سے خطرہ بردھ رہا ہے تو خود انہوں نے انگریزوں کو شام پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی لیکن اب ہر طرف ان کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔

# بيت المقدس مين مسلمانون كاقتل عام:

ای سال محر بن ملک شاہ نے اپنے بھائی برکیاروق پر حملہ کر دیا اور اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ مستظہر باللہ نے ملک شاہ کو خلعت اور غیاث الدنیا والدین کا لقب عطا کیا۔ بغداد کے خطبوں میں بھی اس نام شامل کر دیا گیا لیکن کچھ عرصہ بعد دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ای سال حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن یاک کا نسخہ طبریہ سے دمشق میں کی خوف کے باعث منتقل کر دیا گیا' اس قرآن شریف کو یاک کا نسخہ طبریہ سے دمشق میں کی خوف کے باعث منتقل کر دیا گیا' اس قرآن شریف کو

جامع مبحد کے جرے میں رکھ دیا گیاں لوگ دور دراز اس کی زیارت کے لئے آتے تھے۔
مہم مبحد کے جرے میں رکھ دیا گیاں لوگ دور دراز اس کی زیارت کے لئے آتے تھے۔
مہم مبھ میں باطنیوں نے عراق میں بھی کافی قوت کیڑ لی۔ دہاں انہوں نے بہت سے
لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ امراء ان کی دہشت کی وجہ سے اپنے لباس کے پنچے ذرہیں پہننے گئے ' پھر
بھی لوگ ہلاک ہونے سے نہ پچ سکے۔ ان مقتولین میں الرؤیائی بھی شامل ہیں جو البحر کے
منصف ہیں۔ اس سال فرنگیوں نے شہر سروج 'حیفہ 'ارسوف اور قیساریہ پر قبضہ کرلیا۔

١٩٥٥ ميں المتعلى والى مصر كا انتقال ہو گيا اور اس كے بعد اس كا بيٹا تخت نشين ہوا جو آمريا حكام اللہ كے لقب سے پكارا جاتا تھا' يہ ابھى صرف پانچ سال كا بچہ تھا۔ ١٩٩٦ھ ميں سلطان بركياروق كے خلاف بہت سے فتوں نے سر اٹھايا۔ اس كا نام خطب سے خارج كر ديا اور صرف المستظہر باللہ كا نام خطبوں ميں ليا جاتا تھا۔

الم ۱۲۹۵ میں سلطان مجمہ اور سلطان برکیاروق کی آپس میں صلح ہو گئی۔ ان دونوں کو مجبورا" صلح کرنا بڑی کہ ان کی باہمی عداوت سے فتنے سر اٹھا رہے تھے 'غارت گری اور لوٹ مار تھلم کھلا ہونے گئی تھی۔ شہر کے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ سلطنت کا وقار ختم ہو گیا تھا لوگوں نے سلطنت کے مقابلے میں دراز دستیاں شروع کر دی تھیں۔ جو بادشاہ اور والی پہلے سر جھکاتے تھے اس باہمی عداوت سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور وہ مقابلے میں آنے گے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئ تو عقلندوں نے بھی فائدہ اٹھایا در وی سلخامہ کو عہد پیان اور جب نوبت یہاں تک پہنچ گئ تو عقلندوں نے بھی میں پڑ کر صلح کرا دی سلخامہ کو عہد پیان اور قدموں کے ساتھ مرتب کیا گیا۔ المستظہر باللہ نے بھی خوش ہو کر سلطان برکباروق کو خلعت بھیجا اور خطبوں میں اس کانام شامل کرا دیا۔

۱۸وس میں سلطان برکیاروق کی وفات کے بعد اس کے امراء نے اس کے فرزند جالل الدولہ ملک شاہ کو اس کا قائم مقام مقرر کر دیا باوجود یکہ ابھی اس کی عمر صرف بانچ سال تھی انگین اس کے چھا سلطان محمر نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جابال الدولہ ملک شاہ کے اکثر امراء اس کے ساتھ مل گئے المستظہر باللہ نے بھی اس کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہوئے سلطان محمر کو خلعت سے نوازا اور اب وہ بحثیت سلطان کے اصفہان چلا گیا۔ مطان محمد بہت ہی پر ہیت اور رعب و جلال والا بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک عظیم لشکر تھا۔ اس سال بغداد میں چیک کی وباء اس شدت بھیلی کہ بے شار بچے ضائع ہو گئے اور اس کے بیس ایک عظیم لشکر تھا۔ بعد ہی ایک اور وباء بھوٹ بڑی۔

باطنيول كافتنه:

997ھ میں نماوند کے مضافات ہیں ایک مدعی نبوت ظاہر ہوا اور پچھ لوگ اس کے پیرو بھی بن گئے' اس کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا (اور بیہ فتنہ جلد ہی ختم ہو گیا)

300 میں قلعہ اصفہان جو باغیوں کے قبضے میں تھا ان سے چھین کر اس کو مسمار کر دیا گیا بہت سے باغی اس جنگ میں مارے گئے' وہاں کے قائد اور امام باطنیہ کی کھال کھنچوا کر بھس بھروا دیا گیا اس کامیابی کا سرا سلطان کے سر ہے جس نے ایک سخت محاصرے کے بعد اس قلعہ کو فتح کیا۔ فلعہ الجمد۔

## ٹیکس کی معافی :۔

ا\*دھ میں سلطان محمد نے سراؤں سے وصول کیا جانے والا ٹیکس اور بغداد پر جو ٹیکس لگایا تھا موقوف کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کی لئے دعا مائلی اسی کے ساتھ ساتھ سلطان محمد عوام سے بوے خلوص اور محبت سے پیش آنے لگا۔

۱۵۰۲ میں باطنیوں نے ایک بار پھر زور پکڑا اور سر اٹھایا۔ یہ شرز والوں کو غافل پاکر شرز میں گھس گئے اور شرز کے قلعہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ لوگوں نے خوف سے اپنے دروازے بند کر لئے جس کو جدھر موقع ملا ادھر بھاگ گیا لیکن باطنی ہر صرف چیلے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کر ڈالا اس دور پر آشوب میں ان باطنیوں کے باتھ سے شخ شافعہ رویانی مصنف المجر نے بھی جام شادت نوش کیا۔ آپ کو بغداد میں قتل کیا گیا جیسا کہ میں پہلے کھے چکا ہوں۔

سامه هیں دو سال کے محاصرے کے بعد فرنگیوں نے طرابلس کو فتح کر لیا۔ ۱۹۰۳ هیں فرنگیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو سخت تکالیف اٹھانا پڑیں لوگوں کو لیقین ہو گیا تھا کہ اب یہ شام کے وسیع علاقے پر قابض ہو جائیں گے اس لئے مسلمانوں کو ان سے صلح کر لینی چاہئے۔ صلح کی پیشکش کی گئی گر انہوں نے انکار کر دیا آخر کار کئی لاکھ دینار پر انہیں صلح کے لئے تیار کیا گیا وہ رقم انہوں نے لے بی بھر اسی طرح لوٹ مار شروع کر دی (اللہ کی ان پر لعنت ہو) گیا وہ رقم انہوں نے لے بی بھر اسی طرح لوٹ مار شروع کر دی (اللہ کی ان پر لعنت ہو) اس سال مصر میں کالی آندھی آئی' تاریکی سے یہ عالم تھا کہ لوگوں کو اپنی ہلاکت کا لیقین ہو گیا بچھ عرصہ کے بعد سیابی ذردی سے بدل گئی اور بچھ بچھ روشنی نمودار ہوئی اس کے بعد

اور ابن تا شقین والی اندلس کے درمیان لڑائی چیر گئی خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح ہوئی بہت سے فرنگی قید ہوئے اور ہزاروں قتل کر دیئے گئے۔ بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا اس جنگ میں فرنگیوں کے برے برے نائٹ (سردار) مارے گئے۔

200 میں بادشاہ موصل مودود ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ فرنگیوں کے بادشاہ سے مقابلہ کے لئے بیت المقدس پنچا۔ گھسان کی جنگ ہوئی۔ (فوقع بینهم معرکہ هائل ہ ثم رجع مودود الی دمشق) دمش کی جامع مجد میں مودود نے جمعہ کی نماز اوا کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مجد سے نکل رہا تھا کہ اچانک ایک باطنی نے حملہ کیا جس سے مودود شاہ زخمی ہو گیا نزخم اتنا کاری تھا کہ اس کے صدمہ سے اسی روز انقال ہو گیا۔ بادشاہ انگلتان نے اس موقع پر والی دمشق کے نام ایک طعن انگیز خط لکھا جس میں تحریر تھا:۔ تمارے ایک اور ایک اور ایک کو ہلاک کر تھا۔ تمہاری عید کے دن خدا کے گھر میں تمہارے بادشاہ کو ہلاک کر ذال کیا یہ شرم کی بات نہیں؟

### آفات ارضی و ساوی سیلاب نتاه کاریال:-

الاھ میں ذہروست سیاب آیا اور موسلادھار بارش ہوئی جس کے باعث سنجارا اور اس کے مضافات کے اکثر گاؤں ڈوب گئے ' بے شار آدمی ہلاک ہوئے پانی کا ریلا اتنا ذہروست تھا کہ شہر پناہ کے دروازے کو توڑ کر کئی کوس تک بمالے گیااور اس پر مٹی کی تہہ چڑھ گئی اور دو سال بعد شہر سے دور دیا ہوا نظر آیا ' خدا کی شان کہ اسی سیلاب میں ایک چارپائی جس پر ایک پیٹا ہوا تھا بہہ گئی اور یہ چارپائی ڈیتون کے درخت میں الجھ کو معلق ہو گئی اور بچ ذندہ سلامت رہا' یہ بچہ بوڑھا ہو کر فوت ہوا۔ اسی سال سلطان مجمد کا انتقال ہو گیا' اس کی جگہ اس کا بیٹا جس کی عمر اس وقت چودہ سال تھی سلطان بنایا گیا(تخت نشین ہوا۔)

## المنظر بالله كي وفات:-

الم میں سلطان المستظہر باللہ نے روز چار شنبہ 1 رئیج اول کووفات پائی۔ المستظہر باللہ نے اس کو عسل دیا المستظہر باللہ نے اس کو عسل دیا اوراس کے فرزند المسترشد باللہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ المستظہر باللہ کی وفات کے کچھ

دن بعد اس کی دادی ارجوان کا جو مقتری کی والدہ تھی انقال ہو گیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ جمال تک مجھے معلوم ہے کسی عباسی کی دادی نے اپنے پوتے کا عمد سلطنت سوائے ارجوان کے نمیں پایا۔ ارجوان نے اپنے پوتے کیا بلکہ پڑپوتے کا عمد سلطنت بھی پایا اور اس کو تخت نشین ریکھا۔

المستظهر بالله ایک اچھا شاعر بھی تھا اور اس کے اشعار مشہور ہیں۔ (دو اشعار میں بیش کئے جاتے ہیں۔)

اذاب حرالهوی فی القلب ماجمدا لما مددت الی رسم الوداع یدا کیما دو عشق کی گری کو جو دل میں منجد ہے جس دوز تم رسم و داع کے لئے ہاتھ دراز کرو

وکیف اسلک نهج الاصطباروقد اری طرائق فی مهوی الهدی قددا میں کس طرح مبرکے رائے کو طے کروں مالائکہ

میں نے معثوق کی محبت میں مخلف طریقے ویکھے ہیں

المقى (صاحب طيوريات) كت بين كه مجھ سے ابو الحطاب بنى جراح نے يہ واقعہ بيان كيا ہے كه "ميں نے مسلمر كو رمضان ميں ايك روز نماز پڑھائى اور ميں كسائى كى روايت كرده قرات كے مطابق سورة يوسف ميں اس آيت كو اس طرح پڑھان ابنك سرق (تحقيق كه تيرا بيٹا چورى كيا گيا ہے) پڑھا! جب ميں نے سلام پھيرا تو مسلمر نے مجھ سے كما كه تمارى ميں قرآت ورست ہے كہ اس ميں اولاد انبياء كى كذب سے تزيمہ پائى جاتى ہے۔"

المستظهر بالله ك زمان مين فوت ہونے والے مشاہير

وہ مشاہیر زمانہ جنہوں نے مسلمر کے عمد میں وفات پائی یہ ہیں۔ ابو الخطفر عمعانی، نصر المقدی، ابوالفرج رازی، شیدلہ، رویانی خطیب البتریزی، ا کیساالہرایی، امام غزالی، امام الشاشی جس نے مسلمر کے لئے کتاب علیہ عصن کی اور اس کا نام المستظمر رکھا۔ علامہ الایووری اللغوی۔

#### المسترشد بالله ابو منصور

## نسب اور تخت نشینی :\_

المسترشد باللہ ابو المنصور الفضل بن المستظہر باللہ مسترشد باللہ رہے الاول مدم میں پیدا ہوا اور اپنے والد کی وفات کے بعد ماہ رہیے ۱۵ میں تخت نشیں ہوا مسترشد باللہ نمایت بلند ہمت باند ہمت باند حوصلہ 'جرات مند ' پر ہیبت اور صاحب الرائے شخص تھا ' سلطنت کو بخص و خوبی مرتب و منظم کیا اور بری خوبی کے ساتھ ان پر عمل در آمد کیا ' مراسم حکمرانی کو از سر نو مرتب کر کے امور جمانبانی کو زندہ کیا اوراز سر نو ان کی قوت بخش ۔ ارکان شریعت کا احیاء کیا اور شریعت کی برویج میں کوشش کی ۔ جنگوں میں خود شرکت کی چند بار حلہ ' موصل اور خراسان پر بھی لشکر کشی کی ۔ ایک مرتبہ ہمدان کی جنگ میں اس کے لشکر کو شکست ہوئی اور اس کو قید کر لیا گیا اور آذربا تیجان جھیج دیا گیا۔

# المسترشد كاعلم و فضل:-

مستر شد نے مشہو علماء سے مخصل علم کی ابوالقاسم بن بیان عبدالوہاب بن بہت اللہ السبق سے حدیث ساعت کی اور مستر شد سے ابن عمر بن علی اللہوازی اور اس کے وزیر علی بن طراد اور اساعیل بن طاہر الموصلی نے روایت کی ہے ابن سمعانی نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ابن سمعانی نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ابن صلاح نے طبقات الشافعیہ میں علمائے حدیث کے باب میں المسترشد باللہ کا ذکر کیا ہے۔ المسترشد باللہ کے فضل و کمال کے سلسلہ میں اتنا ہی بیان کرنا کافی ہے کو ابو بکر الشاشی نے اپنی کتاب "عمده الفقة" المسترشد باللہ کے فضل و کمال کے سلسلہ میں اتنا ہی بیان کرنا کافی ہے کو ابو بکر الشاشی نے اپنی کتاب "عمده الفقة" المسترشد شدہی کے نام سے معنون کی ہے۔ کتاب کی مقبولیت کا باعث میں انتشاب ہے کیونکہ اس عمد میں المسترشد "لدنیا والدین" کے لقب سے مشہور تھا۔ ابن السبی انتشاب ہے کیونکہ اس عمد میں اس کتاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ مسترشد اپنی علومت کے اولین دور میں بہت ہی پارسا اور متقی تھا' اونی لباس بہنتا تھا' اس نے اپنے محل علی عبد سے لئے ایک کمرہ مخصوص کر لیا تھا۔

#### السترشد كے دوسرے كمالات :-

المسترشد کو اس کے باپ نے اپنے دور حکومت ہی ہیں ولی عمد مقرر کر کے اس کا نام سکوں پر مضروب کرا دیا تھا اس کے نام کے سکے ماہ رہیج الاول ۴۸۸ھ ہیں مسکوک کئے گئے سکتے کہتے ہیں کہ تخت نشینی سے قبل وہ بہت ہی عبادت گرا تھا۔ صوف کا لباس پہنتا تھا اور اس نے اپنی عبادت کے لئے جداگانہ ایک جگہ مخصوص کر لی تھا۔

المسترشد باللہ بروز چہار شنبہ ۱۰ شعبان ۲۸ سے میں پیدا ہوا۔ پیدائش کے بعد ہی اس کے والہ مستظر باللہ نے اس کو ولی عمد نامزد کردیا تھا۔ وہ بہترین خطاط تھا۔ ایبا خط اس سے قبل بی عباس میں کسی امیر یا سلطان کا نہیں تھا۔ اکثر خطاط اس سے خطاطی میں اصلاح لیا کرتے تھے شجاعت ' بیبت اور جنگ میں پیش قدمی کرنا اس کے خاص اوصاف تھے۔ اس کی شجاعت ' شامت اور بیبت مختاج بیان نہیں یہ اظہر من الشمس ہیں ' لیکن اس کے عمد میں ممالک محروسہ میں برا ہرج و مرج اور اختلال رہا اور وہ بہ نفس نفیس ان کے دفاع اور اصلاح میں کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ آخری بار وہ عراق آگیا اور ایک جنگ کی قیادت کی اس جنگ میں اس نے شکست کھائی اور گرفتار کر لیا گیا اور جام شہادت نوش کیا۔

### المسترشد كا زوال گرفتاري اور بغاوت:

ذہبی کا بیان ہے کہ ۵۲۵ھ میں جب سلطان محمود بن ملک شاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا داؤد سلطان مقرر ہوا تو کچھ عرصہ بعد داؤد پر اس کے برادر عم زاد مسعود بن محمد نے خروج کیا۔ دونوں میں شدید جنگ ہوئی لیکن امراء کی کوشش سے مابین صلح و صفائی ہو گئ ' بغداد میں مسعود کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا تھا اب اس میں سلطان داؤد کا نام بھی شامل کر دیا۔ ان دونوں کی صلح ناپائیدار ثابت ہوئی اور جلد ہی پھر اختلاف پیدا ہو گیا المسترشد داؤد کا طرف دار تھا وہ خود اس کی مدد کے لئے اپنی فوج لے کر نکلا اور مسعود سے مقابلہ ہوا لیکن المسترشد کی نمک جرام فوج مسعود سے مل گئ اور مسعود کو کامیابی ہوئی اور مسترشد کو شکست! المسترشد کی نمک جرام فوج مسعود سے مل گئ اور مسعود کو کامیابی ہوئی اور مسترشد کو شکست! اس بار المسترشد کی محرف اس کے خواص کے گرفتار کر کے نماوند کے قریب ایک قلعہ میں قید کر دیا۔ المسترشد کی گرفتاری کی خبر سے اہل بغداد میں تھلکہ پڑ گیا۔ لوگ خاک بسر بازاروں میں دیا۔ المسترشد کی گرفتاری کی خبر سے اہل بغداد میں تھلکہ پڑ گیا۔ لوگ خاک بسر بازاروں میں دیا۔ المسترشد کی گرفتاری کی خبر سے اہل بغداد میں تھلکہ پڑ گیا۔ لوگ خاک بسر بازاروں میں

پھر رہے تھ عورتیں سلطان المسترشد کے لئے بال پریٹاں کے بین کرتی پھرتی تھیں۔ اس روز نماز اور خطبہ بھی شہر میں نہ ہو سکا۔ (خرج النساء حاسرات یندبن الخلیف، منعوالصلوة والغخطبته ص ۳۲۱) ابن جوزی کتے ہیں کہ اس دن بغداد میں کی بار زلزلہ آیا اور یہ سلملہ پانچ روز تک جاری رہا دن رات میں پانچ پانچ چھ چھ شدید جھکے آتے تھے لوگ اللہ تعالی کے حضور میں بوے خضوع و خشوع کے ساتھ دعائیں مائلتے تھے۔

سلطان سبحر کو (مسعود کی سے حرکت سخت ناگوار گزری اس نے) مسعود کے پاس قاصد بھیجا اور کہا کہ تم فورا" سلطان کے پاس جاؤ اور زمیں بوی کے بعد مجرم بن کر سلطان المسترشد ے معافی ماگو۔ کیونکہ یہ آندھیاں وائرلے لگا آر وس روز تک جاری رہنا ہے معنی نہیں ہے۔ لشکر میں یہ تشویش اور شہروں میں یہ بیجان ایس باتیں ہیں جو اب مزید برداشت نہیں ہو سکتی ہیں۔ مجھے تو اب خداوندعالم کی طرف سے خود اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے اور سب سے بری بات یہ کہ ایک دن جامع مجدول میں نمازوں کا نہ ہونا اور خطبوں کا نہ پردھا جانا غضب اللی کودعوت دینا سے بار اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ معاذاللہ! معاذاللہ! تم فورا" امیر المسلمين سے معافی مانگو اور تلافی مافات کرو وہ اس طرح کہ ان کو نمايت عزت و احترام کے ساتھ ان کے دارالخلافہ پنچا دو۔ اور جس طرح جارے آباؤ اداد ان کے مطیع و فرمال پذیر رہے ہیں اس طرح تم بھی ان کی غاشیہ برادری کو اپنے لئے باعث عزت سمجھو! مسعود نے سلطان سبخر کے تھم کی بوری بوری تغیل کی زمیں بوس ہو کر خواستگار معافی ہوا۔ اس اثناء میں سلطان سبخر نے ایک اور قاصد مع ایک لشکر مسعود کے پاس بھیجا تک کہ سلطان المسترشد کو عزت و احرام کے ساتھ دارالحکومت تک پنچا دیاجائے مگر اس اشکر میں کا نفر مردود باطنی بھی پوشیدہ طور سے موجود تھے جن کے بارے میں نہ سلطان سنجر کو کچھ علم تھا اور نہ مسعود کو ان کے بارے میں کچھ معلوم تھا بعض مور خین کا خیال ہے کہ خود مسعود نے در پردہ ان لوگول کو مقرر كياتھا۔ يه سب باطنى المسترشد كے فيم ثوث يوك اور المسترشد كو اس كے خواص كے ساتھ قل کر دیا۔ لشکریوں کو اس وقت اس قل کی خبر ہوئی جب یہ باطنی اپناکام کر چکے تھے آخر کار ان سب کو گر فقار کر لیا گیا اور اس پاداش میں سب کے سب قل کر دیئے گئے۔

سلطان سنجر کا سوگ:۔

الترشد كى شمادت كا سلطان سنجر كو بت رنج بوا اور اس نے عزاداروں كى طرح ان كا

ماتم كيا الوگوں ميں المسترشد كے قتل كى خبر سے ايك قيامت برپا ہو گئ اور جس وقت اس شادت كى خبر بغداد كينجى تو وہاں تو عجيب حالت ہوئى۔ لوگ گھروں سے برہنا پا نكل كھڑے ہوئے شدت غم سے اپنے كپڑے بھاڑ ڈالے عورتيں بال كھولے پيٹتى بھر رہى تھيں اور مرشح كے اشعار ان كى زبانوں پر تھے اور اس كا سبب سے تھا كہ المسترشد اپنی شجاعت انصاف اور زم مزاجى سے لوگوں ميں بہت مقبول تھا، ہر شخص اس سے محبت كرتا تھا۔

المسترشد (الله تعالى اس پر رحم فرمائ) يوم في شنبه ١٦ ذيقعده ٥٢١ كو شهيد بوا المستشد

شاعر بھی تھا (بطور نمونہ ایک شعر لکھا ہے):-

انا الاشقر المدعوبي في الملاحم ومن يملك الدنيا بغير مزاحم مين اشتراني بون جناون من بلايا جاتا بون

اور میں بغیر مزاحت کے دنیا کو قضہ میں لے لیتا ہول

جب وہ قید ہوا تو اس وقت اس نے کھ اشعار کے تھے ان میں ہے ایک یہ ہے:۔
ولا عجبا للاسلان طغرت بھا
کلاب الاعادی من فصیح و عجم

کوئی تعجب نہیں کہ اگر شیر پر فتح پالیں کتے دشمنوں کے 'جو قصیح اور اعجم کے قبیلے کے ہیں

کہتے ہیں کہ جب المسترشد کو جنگ میں شکست ہوئی تو لوگوں نے اس کو رائے دی کہ بھاگ جانا چاہئے کیکن اس نے انکار کر دیا اور فورا" یہ اشعار کے:۔

ترجمہ :۔ ''لوگ کہتے ہیں کہ وشمنوں نے نرغہ کر لیا ہے بس اپنی جگہ قائم رہو۔ بس میں نے اس کی رائے معلوم کر لی جو نہ بھاگنے کی رائے دیتا ہے۔''

ذہبی کہتے ہیں کہ المسترشد نے عیدالاضحیٰ کی نماز میں ایک بار نمایت ہی مسجع اور بلیغ خطبہ پڑھا تھا جو آپ اپنا جواب تھا۔ جس سے المسترشد کی ادبی اور علمی صلاحیتوں کا اندازہ کیا حا سکتا ہے۔

اس نے خطبہ اس طرح شروع کیا:۔

الله اكبر ماسجت الانوار اشرقت نصيا و طلعت ذكاء علت على الارض السماء الله اكبر ما همى سحاب ولمع سراب الحج طلاب و سر قا دما اياب

ابو النظفر ہاشمی نے بھی سلطان کے اس اعلیٰ اور بلیغ خطب کی تعریف میں ایک نظم لکھی جس کا پہلا شعربہ ہے۔

علیک سلام اللّه یا خیر من علا علی منبر قد حف اعلامه النصر بلند مرتبہ والوں میں سے سب سے بلند آپ پر سلام ہو۔ کہ منبر پر چڑھ کر آپ نے اپن نفرت کے پرچم بلند کر دیۓ۔

المسترشد کے وزیر جلال الدین بن علی نے بھی اس کی مدح میں چند اشعار کے پہلا شعر

-4=

وجدت لورى كالماء طعما ورقه والله وا

#### ۵۲۴ء میں آفات ساوی :۔

عدد کومت میں موصل شرمیں بادلوں سے پانی کے بجائے آگ بری جس کے باعث بہت سے مکانات اور دیمات جل کر خاکشر ہو گئے۔ اس سال آلامر بادکام اللہ منصور والی مصر (عبیدی) قتل کر دیا گیا چو تکہ یہ لاولد تھا اس لئے اس کا براور عم زاو عبد الجد بن محمد بن متصر اس کا جانثین قرار پایا۔ اس سال بغداد پر ایک اور مصیبت نازل ہوئی ایعنی پردار بچھو کثرت سے بیدا ہوئے جن کے دو دو و ڈنگ شے کوگ ان بچھوؤں سے بہت ہی خوف زدہ شے 'بہت سے بیدا ہوئے جن کے باعث ہلاک ہو گئے۔

المسترشد كے زمانے ميں وفات پانے والے علماء اور مشاہير:-

المسترشد كے زمانے ميں ان مشاہير اورعلائے كرام نے وفات پائی۔ سمس الائمہ ابوالفضل امام حنفیہ' ابوالر قابن عقیل الحنبل' قاضی القضاۃ ابوالحن وامخانی' ابن بلیمہ المقری' طغرائی مصنف لامیتہ العجم' ابوعلی الصد فی الحافظ' امام ابو نصر القشیری ابن القطاع اللغوى محى اسنه المام بغوى ابن الفهام المقرى حريى مصنف مقالت (موسوم به مقالت حريى) ميدانى صاحب الامثال أبو الوليد بن رشد المالكي الم ابوبكر طرطوش ابوالحجاج السر قسطى ابن السيد البطليوس ابو على الفارقي شافعي ابن الطراوة النحوى ابن بازش ظافد الحداد شاع عبدالغافر فارسى وغير بم-

### الراشد بالله ابو جعفر

الراشد بالله ابو جعفر منصور بن مسترشد ٥٠٢ه مين ايك ام ولد كے بطن سے پيدا ہوا كتے بين كه جب وہ پيدا ہوا تو اس كا مقعد كا مقام بند تھا۔ اطباء نے باہم مشورہ كر كے ايك سونے كے آله سے اس كو كھول ديا اور يہ عمل جراحى كامياب رہا۔

# نيابت اور تخت نشيني :-

راشد کو مسترشد نے اپنی زندگی ہی میں اپنا ولی عمد مقرر کر دیا تھا چنانچہ یہ مسترشد کے قتل کے بعد ذیقعدہ ۵۲۹ھ میں تخت پر بیٹھا!

### راشد کی سیرت اور کردار:

راشد بھی اپنے باپ کی طرح ہوا قصیح' ادیب' ذی قئم' کی نیک سیرت اور عادل تھا' شر سے اسے بری نفرت کھی' شاعری کا غذاتی رکھتا تھا جس وقت سلطان مسعود بغداد واپس آیا تو بیہ موصل کی طرف چلا گیا اس کی عدم موجودگی میں سلطان مسعود نے اعیان سلطنت اور علماء کو جمع کرا کر ایک خطبہ لکھوایا اور اس محضر پر بہت سے لوگوں کی شہاد تیں قلمبند کرائمیں مضمون میہ تھا کہ راشد نے یہ مظالم کئے ہیں' فلاں فلاں شخص کا استحصال کیا ہے' خونریزی کی ہے شراب پیتا ہے' یہ محضر شہادتوں سے مکمل کر کے قاضوں کے سامنے پیش کیا اور اس امر کا فتویٰ چاہا کہ ایسی مکروہ اور ناجائز حرکات کا مرتکب ہونے والا خلیفہ کا خلع اس کے نائب السلطنت کو جائز ہے یا نہیں کیا ایسے شخص کی امامت جائز ہے؟ سلطان وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی دو سرے شخص کو ایسے بے راہ رو خلیفہ کے بجائے تخت پر بٹھا دے۔ علماء کے اس کے خانج سلطان مسعود کے اشارے سے لوگوں نے فورا" اس کے بچا مجمد بن دے۔ علماء کی جماعت میں قاضی شہر ابن دے۔ علماء کے بان سے جائز سے جچا مجمد بن

مستمركو المقضى لاالله كاخطاب وے كر ١٦ زيقعده ١٥٥٠ ميں اپنا امام تسليم كر ليا-

### الراشد كى موصل سے واپسى :-

موصل میں جب راشد کو اس بغاوت اور خلع کی خبر ملی تو موصل سے آذربائجان کی طرف ایک عظیم لشکر کے ساتھ کوچ کیا فوج کو بے دریخ روپیہ پیہہ دیا فوج نے آذربائجان میں پہنچ کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ یہاں لوٹ مار کر کے پھر ہمدان لشکر کے ساتھ والیں آگیا' ہمدان میں بھی فوج نے اس طرح لوٹ مار مجائی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا پچھ لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ علماء کی واڑھیاں منڈوا دیں' یہاں قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کے بعد اصفہان پہنچا' شہر کا محاصرہ کر لیا اور خوب ہی لوٹ مار کی (اب ذرا اس کے کردار کے بارے میں کی جملہ ملاحظہ فرمائے دیکر ہ الشر (کیا اس کو یکر ہ الشر کہتے ہیں۔ مترجم) اصفہان میں سے سخت بیار بڑا اور آخر کار 16 رمضان ۲سامھ میں پچھ بجی اس کے خرگاہ میں گھس گئے اور چھرہوں سے اس کو مار ڈالا پھر اس کے مصاحبین کو بھی قتل کر دیا جب یہ خبر بغداد پنجی تو ایک روز سرکاری طور پر اس کا ماتم کیا گیا۔

عماد کاتب الراشد باللہ کے بارے میں کہتا ہے راشد باللہ حسن بوسف کا مالک تھا اور سخاوت میں حاتم کی مائند تھا۔ ابن جونری کہتے ہیں کہ صولی کا بیان ہے کہ لوگوں کا قول ہے کہ بن عباس پر چھٹا سلطان (خلیفہ) جو تخت سلطنت پر متمکن ہوا وہ معزول کیا گیا۔ میں نے جب ان کے اس کلیہ پر غور کیا تو واقعی میں جران ہو گیا کہ ایسا ہی ہوا ہے اور میں نے آغاز کتاب ہی میں ان کا یہ قول نقل کر دیا ہے ردا اور عصا جو بن عباس میں کے بعد دیگرے منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی وہ خلے کے بعد راشد ہی کے پاس تھی اس کے قل کے بعد مقتضی کے پاس یہ چین سپنچیں۔

## المقتضى لامرالله ابو عبدالله

# نب اور تحت نشيني :-

المقتفی لامر اللہ ابو عبداللہ محمد بن المستظہر باللہ ۱۲ ربیج الاول ۱۹۸۹ھ کو ایک بیشہ کنیز کے بطن سے پیدا ہوا اور راشد باللہ کے فلع کے بعد چالیس سال کی عمر میں تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ المقتنی لامر اللہ کے لقب اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تخت نشین سے سلطنت پر متمکن ہوا۔ المقتنی لامر اللہ کے لقب اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تخت نشین کہ جلد چھ روز پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں اس سے ارشاد فرمایا کہ جلد خلافت تجھ کو پینچنے والی ہے تو اپنا لقب المقتنی لامر اللہ اختیار کرنا۔ تخت نشین ہو کر اس نے خلافت بھی لقب اختیار کرنا۔ تخت نشین ہو کر اس نے ملاقت اختیار کیا۔

تخت نشین ہوتے ہی مقضی عدل و انصاف پر کاربند ہوا جب بغداد پر اس کا تسلط اچھی طرح ہو گیا تو سلطان مسعود نے دارالحکومت کا تمام سلمان' تمام چاندی' سونا' ہر قسم کے جانور اور فرش فروش غرضیکہ تمام سامان اپنے قبضہ میں لے لیا' شاہی اصطبل میں صرف چار گھوڑے اور آٹھ فچر باقی چھوڑ دیے۔ کہتے ہیں مسعود مقضی ہے بیعت کے وقت یہ عمد لے چکا تھا کہ دارالحکومت میں جس قدر بھی سلمان ہے وہ ان کا ہے۔ چنانچہ ۱۳۵ میں سلطان مسعود نے بارگاہ خلافت ہے متعلق تمام غیر منقولہ اشیاء بھی اپنے قبضہ میں لے لیں صرف چند باغات مقضی کے لئے چھوڑ دیئے گئے۔ لیکن آئی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اپنے وزیر کو بھیجا کہ خلیفہ سے ایک لاکھ دینا بھی وصول کرلے' منقضی نے کہا کہ تہمیں معلوم ہے کہ مسترشد اپنا کل مال لے کر مسعود کے پاس چلا گیا تھا اور اس کا جو کچھ حشر ہوا وہ دنیا سے پوشیدہ نہیں اور جو پچھ یمال باقی بچا تھا اس کو چن چن کر مسعود لے گیا یماں تک کہ تمام اثاث البیت بھی وہ لے گیا۔ جب راشد تخت نشیں ہوا تو اس کا انجام بھی کی سے پوشیدہ نہیں' مسعود نے اس نمان کی بھی تالم گئی اور جو پچھ سونا اور چاندی وہاں موجود تھا اس میں سے پچھ بھی نمیں چھوڑا اب میں ایک لاکھ دینار تم کو کہاں سے دوں۔ اب صرف سے کی رہ گئی ہے کہ میں نماس اپنا گھر بار تمہارے حوالے کر دوں اور خود کمیں نکل جاؤں اور میں نے اللہ تعالی سے مد کیا ہے کہ میں رعایا پر ظلم کر کے مال جمع نہیں کوں گا۔ منقضی کے اس جواب سے مسعود غاص اپنا گھر بار تمہارے حوالے کر دوں اور خود کمیں نکل جاؤں اور میں نے اللہ تعالی سے محد کیا ہے کہ میں رعایا پر ظلم کر کے مال جمع نہیں کوں گا۔ منقضی کے اس جواب سے مسعود

اپنے ارادے سے باز آگیا۔ لیکن لوگوں سے مال جس طرح بھی ممکن ہو سکا اس نے حاصل کرنا شروع کر دیا اور لوگوں پربہت سختی ہونے گئی۔ آخر کار جمادی الاول میں سلطان معود نے المقتنی لامراللہ کے تمام الماک و اثاثہ اور غیر منقولہ الماک اس کو واپس کر دیں۔

### عجيب و غريب رويت بلال:

ای سال ۲۹ رمضان شرف کو چاند نظر نمیں آیا دوسرے اہل بغداد نے روزہ رکھا جب شام ہوئی تو ۳۰ رمضان کو بھی شوال کا چاند نظرنہ آیا حالاتکہ مطلع بالکل صاف تھا' ایسی عجیب و غریب صورت بھی پیش نمیں آئی تھی۔

اس اس اس اس است المردست زلزلہ آیا اور زلزلہ کا اثروس وس کوس تک تھا اس زلزلہ میں بہت سے آدمی ہلاک ہوئے۔ زلزلہ کی شدت کا بیا عالم تھا کہ بحرة زمین میں وھنی گیا اور وہاں سے سیاہ رنگ کا پانی البلنے لگا۔ ای سال امراء میں اس قدر مطلق العنانی پیدا ہوئی کہ شہوں کی آمدنی پر امراء نے قبضہ کر لیا۔ سلطان مسعود ایبا عاجز اور بے بس ہو گیا کہ بس نام کا سلطان باتی رہ گیا۔ یکی حال سلطان سنجر کابھی ہوا تھا کہ جب مغلوبیت کا آغاز ہوا توبس وہ مغلوب ہوتا ہی چلا گیا۔ اللہ تعالی عجیب بے نیاز ہے جے چاہے ذلیل کر دے' ان دونوں کی مغلوب ہوتا ہی چلا گیا۔ اللہ تعالی عجیب بے نیاز ہے جے چاہے ذلیل کر دے' ان دونوں کی زلت اور بے بی سے بی فائدہ ہوا کہ مقتفی لامراللہ کی حرمت و عزت میں بے حد اضافہ ہو گیا اور ممالک محروسے پر پورا پورا اقتدار بحال ہو گیا دولت عباسے کی اصلاح کی بنا پڑ گئی۔

### نے وارالضرب کا آغاز:۔

ا ۱۹۵ میں سلطان معود بغداد آیا اور ایک نئی کلسال قائم کی المقتنی باللہ نے کلسالی کو گرفتار کر لیا مقتنی کے حاجب کو گرفتار کر لیا مقتنی کو بہت ناگوار گزرا۔ لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا اور تین دن تک مجدوں کے دروازے بند رہے آخر کار چوتھ روز دونوں فریقین نے اپنے اپنے قیدی کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح بغیر کشت و خون کے یہ فساد ختم ہوگیا۔

ای سال ابن عبادی واعظ مجلس وعظ میں بیٹھے تھے کہ سلطان مسعود بھی آ گیا۔ ابن عبادی نے سلطان مسعود سے کما کہ لوگ مظلوم و لاجار ہیں اس وقت جو محصول ان سے

وصول کیا جاتا ہے وہ جرا" وصول کیا جاتا ہے لیکن آب اس مال کو جوغریب اور مختاج عوام سے جر وصول کیا جاتا ہے ایک ہی رات میں مغینہ کو انعام میں دے ڈالتے ہیں' آپ کو اللہ تعالی کاشکر اوا کرنا چاہئے تھا۔ سلطان نے ان کی اس نصیحت کو قبول کر لیا۔ اور تمام شہر میں مناوی کرا دی اوراس کے بعد ایسے کتبات کو جگہ جگہ نصب کرا دیا۔ یہ کتبات الناصر الدین اللہ کے زمانے تک بغداد میں جا بجا نصب تھے گر اس نے یہ کہ کر اس کو اکھڑوا دیا کہ جمیں مجمیول کی رسم برقرار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟

مهه هم الحافظ الدين الله والى مصر كا انتقال ہو گيا اور اس كے بجائے اس كا بينا الطامر اساعيل تخت نشين ہوا۔ اس سال بغداد ميں ايك بار سخت زلزله آيا اور اس بار بغداد كے در و دور اس بار بغداد كے در و دور اس بار بغداد كے در و ديوار برى طرح بل گئے سال تك كه طوان كى ايك بہاڑى ٹوٹ كر گر پڑى۔

دیوار بری سری بی سے میں اور تک ہوئی کئی روز تک تمام زمین سرخ ربی کوگوں کے کیڑے بھی مدی میں خون کی بارش ہوئی کئی روز تک تمام زمین سرخ ربی کوگوں کے کیڑے بھی جو بھیگے تھے سرخ ہو گئے۔

## سلطان مسعود كا انتقال اور ملك شاه:-

عدد کے امراء کے خواص کی دست درازیاں مقتضی کے خلاف حد سے زیادہ براہ گئیں اور ان مسعود کے امراء کے خواص کی دست درازیاں مقتضی کے خلاف حد سے زیادہ براہ گئیں اور ان کی بے ادبیوں کا شار نہ رہا ادھ ہمارے اندر طاقت مقاومت باتی نہیں تھی چنانچہ ہم نے ایک مسینے تک برابر مسعود کے لئے بددعا کی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل او زکوان کے حق میں فرمائی تھی چنانچہ میں نے اور مقتضی نے دربردہ اپنی ابنی جگہہ ۲۹ جمادی الاول کی شب سے بددعا کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا ابھی پورا ایک ممینہ گزرنے بایا تھا کہ مسعود اپنی تحد پر مردہ بایا گیا ایک ماہ میں نہ ایک دن کم ہوا اور نہ ایک زیادہ - مسعود کے انتقال کے بعد تمام لشکر نے ملک شاہ کی حمایت کی اور ملک شاہ نمایت آسانی سے تخت نشین ہوگیا لیکن خاص بک نے اس کے بھائی محمد کو بیا در سے اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر خاص بک نے اس کے بھائی محمد کو بیا نہ سے نے اس کے بھائی محمد کو بیا نے اس بر خروج کر دیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر خاص بک نے اس کے بھائی محمد کو بیا نے اس بے بھائی محمد کو بیا نہ سے بیا تھائی محمد کو بھائی محمد کو بیا نے اس کے بھائی محمد کو بیا نور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر خاص بک نے اس کے بھائی محمد کو بیا نیاد سے بیان محمد کو بھائی محمد کو بیا نے اس بر خروج کر دیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر خاص بک نے اس کے بھائی محمد کو بیا تھائی محمد کو بیا نور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر خاص بک نے اس کے بھائی محمد کو بیا کی جانب

خوزستان سے بلالیا۔ اور سلطنت اس کے حوالے کر دی۔ اس روز سے مقضی کو آزادی نصیب ہوئی اور اس پر کسی کا اقتدار و انتداب نہیں رہا۔ اور اب ممالک محروسہ میں پھر اس کے احکام کا نفاذ ہو گیا۔ مدرسہ نظامیہ میں سلطان مسعود کی جانب سے جس قدر اساتذہ مقرر تھے سب کے سب معزول کر دیۓ گئے ادھر مقضی کو یہ خبر ملی کہ واسط کے نواح میں شورش برپا ہے چنانچہ مقضی خود لشکر لے کر شورش پہندوں کی سرکوبی کے لئے پہنچا اور ان کی سرکوبی کے بعد چنانچہ مقضی خود لشکر لے کر شورش پہندوں کی سرکوبی کے لئے پہنچا اور ان کی سرکوبی کے بعد گلہ اور کوفہ پر قبضہ کرتا ہوا بغداد والیس آیا اس دن بغداد میں بہت خوشی اور شادمانی کا اظہار کیا۔

## سلطان سنجرير حمله:

ہے ہے۔ اس کی بردی اور اسے گرفتار کر کے اس کی بردی اور اسے گرفتار کر کے اس کی بردی اور اسے گرفتار کر کے اس کی بردی اور اور اسے دخلیل کی' اس کے ممالک محروسہ سب کے سب اس کے قبضہ سے نکل گئے صرف اس کا نام خطبہ میں باقی رہنے دیا' اب وہ صرف برائے نام سلطان تھا' اپنی اس صالت پر شنجر رویا کرتا تھا' اس کا وظیقہ جو مقرر کیا گیا تھا وہ ایک سائیس کی شخواہ کے برابر تھا۔ ۱۳۵۹ھ والی مصر الطاہر باللہ عبیدی کو قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ امراء نے اس کے بیٹے الفائز عیسیٰ کو جو بہت ہی کم من تھا تخت پر بھا دیا' اس کی کم "نی کے باعث امور سلطنت میں بردی ابتری پیدا ہو گئ ہی کم من تھا تخت پر بھا دیا' اس کی کم "نی کے باعث امور سلطنت میں بردی ابتری پیدا ہو گئ سے موقع غنیمت جان کر مقتضی لامراللہ نے نور الدین محمود بن ذکی کو والی مصر برنا کر اس کو لکھا کہ فورا" مصر پر لشکر کشی کر دو۔ اس وقت نورالدین محمود فرنگیوں سے جنگ میں المجھا ہوا تھا اور وہ اس جہاد سے بٹنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے دمشق میں بہت سے قلعے اور گڑھیاں فنخ کم کی تھیں اور رومی سلطنت کے پچھ شہروں پر بھی اس کا قبضہ ہوگیا تھا اس طرح صدود سلطنت و سبع ہو گئے تھے اور اس کی دھاک دور دور تک دلوں پر بیٹھ گئی تھی لیکن مقتضی کے سلطنت و سبع ہو گئے تھے اور اس کی دھاک دور دور تک دلوں پر بیٹھ گئی تھی لیکن مقتضی کے اصرار پر اسے مجبور ہونا پڑا اور وہ مقتضی کے تھم کے بموجب مصر چلا گیا اور وہاں کا لظم و نسق اصرار پر اسے مجبور ہونا پڑا اور وہ مقتضی نے اس کو ملک العادل کا خطاب عطا فرمایا۔

مقتضى كا انتقال:

ا مب مقتفی لامراللہ کا اقتدار اور بھی برمھ گیا اس کے تمام مخالفین وبک کر بیٹھ گئے

لیکن پھر دشمنوں نے ہر طرف سے متنق ہو کر ایک ساتھ حملہ کی تیاری شروع کی لیکن وہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے اور اس کے اقتدار میں کچھ فرق نہیں آیا بلکہ اس کی شان و شوکت میں اور اضافہ ہو تا چلا گیا۔ آخر کاز مقتضی کا بھی وقت آخر آ پہنچا اور شب یک شنبہ ۲ ربیج الاول ۵۳۵ھ کو اس کا انتقال ہو گیا۔

## مقتضى كاكردار:

زہبی کہتے ہیں کہ مقتضی سرتاج الفقہا تھا' زبردست عالم' ایک اعلیٰ درجہ کا ادیب' شجاع و حلیم اور خوش اخلاق شخص تھا اس میں تمام اعلیٰ خوبیاں موجود تھیں عباسیوں میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے' یہ معمولی سے معمولی کام کو ضبط تحریر میں لا تا تھا۔ اس نے اپنے دور سلطنت میں کوئی کام امانت و دیانت کے خلاف نہیں کیا۔ مقضی نے اپنے استاد ابوالبرکات ابن الی الفرج سے حدیث شریف میں ساعت کی تھی۔ ابن سمعانی کہتے ہیں کہ کچھ دن اس نے حدیث شریف میں ساعت کی تھی۔ ابن سمعانی کہتے ہیں کہ کچھ دن اس نے حدیث شریف اپنے بھائی مسترشد کے ساتھ ابو القاسم بن بیان سے بھی سنی تھیں اور المام ابوالمنصور جو الیقی لغوی اور بن ببیرہ (وزیر) نے اس سے احادیث روایت کی ہیں۔

### مقتضى كاكارنام:

مقضی نے بیت اللہ میں ایک نیا دروازہ بنوایا تھا۔ اپنی لغش کیلئے عقیق کا ایک تابوت پہلے سے بنوا لیا ناکہ اس میں اس کو دفن کیا جائے مقضی نمایت نیک سرت احسانات اللی کا شکور کو دندار صاحب عقل و قعم فاضل اور صاحب الرائے سیاست دان تھا اس نے امور سلطنت کی از سر نو تنظیم کی احکام خلافت و سلطنت نمایت عمرگی سے جاری کئے وہ تمام امور سلطنت خود ہی انجام دیتا تھا اس نے کئی معرکوں میں شرکت کی اور ایک عمر طویل بائی۔ ابو طالب عبدالرحن بن محمد بن عبدالمع الماثی نے اپنی کتاب "المناقب العباسية" میں ابو طالب عبدالرحن بن محمد بن عبدالمع الماشی نے اپنی کتاب "المناقب العباسية" میں کہا ہے کہ مقضی کا عمد اس کے عدل کے باعث بہت ہی کامیاب عمد تھا اور اس کے نیک کاموں کے باعث ہر طرف مرف عرف حالی تھی سلطنت کی ذمہ داریوں ہے پہلے عبدات و تلاوت قرآن شریف اور علوم کی تحصیل میں اس کا تمام وقت صرف ہوتا تھا، معظم کے بعد ایسا نرم ول خی اور پر خلوص کوئی اور عبای سلطان نہیں گزرا وہ بڑا شجیء' بمادر اور رعب داب والا

مخص تھا۔ زاہر متق بھی تھا۔ وہ آخر وم تک اپنی فوج کے ساتھ جمال گیا وہاں سے کامیاب و کامرال واپس آیا۔

ابن جوزی کتے ہیں کہ مقتضی نے عراق پر دوبارہ تسلط قائم کر لیا۔ مقتضی کے دور میں کوئی بھی عراق پر افتدار قائم کرنے کی جرات نہ کرسکا ورنہ مقتدر کے دفت سے بغداد و عراق پر ان کا افتدار صرف برائے نام ہو آ تھا۔ اور نائب السلطنت ہی بادشاہ ہو آتھا۔ (جیسا کہ آپ بچھلے صفحات میں پڑھ مچے ہیں۔)

مقضی کے نائب السلطنت سلطان سنجر والی خراسان اور سلطان نورالدین مرحوم ولی شام تھے۔ مقضی نمایت سخی کریم طریث سے نمایت محبت اور شعت رکھنے والا تھا وہ خود عالم تھا اور ان کابرا قدردان ' ابن سمعانی نے بروایت ابو منصور جو الیقی ایک حدیث بھی بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه بیان کی ہے کہ

"رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب امراء میں سختی زیادہ ہو جاتی ہے تو رعیت میں بخل پیدا ہو جاتا ہے اور قیامت اس وقت آئے گی جب زیادہ تر لوگ شریر ہو جاتمیں گے۔"

## ابو المنصور أور أيك عيسائي اديب وطبيب:

ایک مرتبہ مقتفی نے ابو منصورجو الیتی نحوی کو امامت کے لئے طلب کیا تو ابو منصور نے مقتفی کے قریب آکر کہا السلام علی المومنین ورحمتہ اللہ! اس وقت مقتفی کے پاس عیسائی طبیب ابن تلیذ موجود تھا اس نے امام منصور سے کہا کہ اے شخ امیر المومنین کو سلام کرنے کا یہ کونیا طریقہ ہے؟ اس پر ابو منصور نے ابن تلیذ کی جانب تو کچھ توجہ نہیں کی لیکن مقتفی سے کہا کہ اے امیرالمومنین میں نے آپ کو سنت نبوی (صلی اللہ علی وسلم) کے مطابق سلام کیا ہے کہا کہ اے امیرالمومنین میں ایک حدیث بھی اس کو سات نبوی (صلی اللہ علی وسلم) کے مطابق سلام کیا ہے بھر اپنی تائید میں ایک حدیث بھی اس کو سات دی۔ پھر کہا کہ اگر کوئی مخص یہ فتم کھائے کہ کوئی یمودی یا نصرانی ایبا علم حاصل نہیں کر سکتا جس سے خیرو برکت کے آثار نمایاں ہوں تو ایس فتم کھائے والے پر کفارہ لازم نہیں آئے گا کیونکہ اللہ تعالی نے یمودیوں اور عیسائیوں کے دلوں پر ممرانگ دی ہے (وہ ایسا علم حاصل نہیں کر کئے) اور یہ ممرائیان لانے کے عیسائیوں کے دلوں پر ممرائگ دی ہے (وہ ایسا علم حاصل نہیں کر کئے) اور یہ ممرائیان لانے کے بعد ٹوٹ کتی ہے، یہ من کر مقتفی نے کہا آپ درست کہتے ہیں، اس موقع پر ابن تلیذ عیسائی طعبیب جو آئی بلند پایہ اویب بھی تھا بوجود اپنے علم و فضل کے ایسا خاموش ہوا کہ گویا اس طعبیب جو آئی بلند پایہ اوریب بھی تھا بوجود اپنے علم و فضل کے ایسا خاموش ہوا کہ گویا اس

### کے منہ میں پھریاں بھری ہیں (خاموش ہو گیااور کھے جواب بن نہ پڑا۔)

## مقتضی کے دور میں وفات پانے والے مشاہیر:۔

مقتضی کے دور سلطنت میں ان مشاہیر و علمائے کرام نے انقال کیا۔
ابن ابرش نحوی' یونس بن مفیث' جمال السلام ابن المسلم الشافعی' ابوالقاسم الصفهانی مصنف ترغیب' ابن برجان' المازری المالکی مصنف المعلم' علامہ زمخشری صاحب کشاف' الرشاطی صاحب الانساب' الجوالیقی' (آپ متق کے امام تھے) ابن عطیہ صاحب التفسیر' ابو السعادات بن الثجری' امام ابو بر ابن عربی' ناصح الدین ارجانی شاعر' علامہ قاضی عیاض' الحافظ ابو الولید بن دباغ' ابولاسعد' بہتہ الرحمٰن القشیری' ابن علام الفرس المقری' رفاع الشاعر علامہ شہر سانی مصنف الملل و النحل' قیسرانی شاعر' محمد بن یجی تلمیذالفزائی' ابو العففل بن ناصر الحافظ' ابوالکرم شنروری المقری' الوادء شاعر' ابن الجلاء ؓ امام الشافعیہ اور دوسرے لوگ۔

## المستنجد بالله ابو المنطفر

## نسب اور تخت نشینی:

المستجد بالله ابو المنطفر بوسف بن المقتنى ١٥٥ه مين ايك گرجستهانى كنير (ام ولد) ك بطن سے جس كا نام طاؤس تھا پيدا ہوا۔ ١٥٥٥ مين مقتنى نے اس كو اپنا ولى عمد نامزد كيا چنانچد مقتنى كى وفات كے بعد اس سے بيعت كى گئی۔

#### الوليد عن دياع البواسم " بهند الرحن الشيري ابن عام الفرق المقري " رقاع اللام عابد خر جاني مهند الملل د الجمل" تجدون شام " مجديل على على تشويد العراقي ابد العشل بريسية تشارير

مستجد عدل اور انصاف اور طبیعت کا بہت نرم تھا اس نے رعیت سے بہت سے نیکس ختم کر دیئے اور عراقیوں کے تو تمام نیکس معاف کر دیئے۔ مفسدین اور اشرار کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا تھا ایک اشتماری مجرم گرفتار ہو کر آیا لوگ اس کے اور اس کے ساتھی کے ہاتھ سے بہت نگ سے 'مستجد نے گرفتار کرنے والے شخص کو دس ہزار دینار انعام دیئے اور کما کہ اگر اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کرنے لاؤ تو دس ہزار دینار مزید انعام دوں گا تاکہ مخلوق خدا ان کے شرسے بالکل محفوظ ہو جائے۔

ابن جوزی کا بیان ہے کہ مستجد باللہ میم اور صاحب الرائے تھا۔ بہت ہی ذکی اور فضل و کمال کا مالک تھا۔ بہت ہی ذکی اور فضل و کمال کا مالک تھا زبردست ادیب تھا نظم بدلیج اور نثر بلیغ پر اس کو عبور حاصل تھا۔ علم ہیئت میں اتنا کمال اس کو حاصل تھا کہ آلات ہیئت کے عمل اور اصطرلاب سے کماحقہ اس کو واقفیت تھی۔ شعر بھی خوب کہتا تھا۔ (بطور نمونہ دو شعار پیش کئے جاتے ہیں۔)

عیرتنی بالثیب وهو وقار لیتها عیرت بما هو عار میری میری مجوبہ نے سفد بالوں کی وجہ سے عار دلایا حالاتکہ میرے یہ سفید بال باعث وقار ہیں ان تکن ثابت الذوائب منی فا لليا لى تزينها لاقمار كاش وه مجم ان باول سے عار دلاتی

جو حقیقت میں وجہ عار ہیں۔ اگر میرے بال سفید ہو گئے۔ تو پھھ حرج نہیں کہ رات کی زینت چاندی سے ہوتی ہے۔

اس کے وزیر ابن ہمیرہ نے مسلمانوں کی بھلائی کے لئے بہت می تدابیر کا نفاذ کیا تو مستجد باللہ نے وزیر کی تعریف میں کچھ اشعار کے۔ (بطور نمونہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں) صفت نعمتان خصتاک وعمنا بذکر هما حتٰی القیمة تذکر وہ نعتیں تیرے لئے خاص بھی ہیں اور عام بھی اور ان کام ذکر تو قیامت تک باقی رہے گا

محاربات

صليبي

مستخدی تخت نشی کے پہلے سال ہی لینی ۵۵۵ھ میں الفائز حاکم مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا العاضد الدین اللہ جو عبیدین میں سب سے آخری باوشاہ ہے تخت پر بیشا۔ ۱۸۵ھ میں امیر اسد الدین شیر کوہ کو سلطان نورالدین نے دو براد سواروں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا اس نے جزیرہ میں از کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ دو ماہ تک جاری رہا اس اثنا میں شاہ مصر نے انگریزوں سے مدد طلب کی انہوں نے اس کی درخواہت منظور کرلی اور انگریزی فوج دمیاط مصر نے انگریزوں سے مدد طلب کی انہوں نے اس کی درخواہت منظور کرلی اور انگریزی فوج دمیاط مقابلہ ہوا اور زردست جبگ ہوئی۔ آگرچ اسد الدین کے ساتھ فوجی نفری بہت نیادہ نہیں آگریز بھی مارے گئے بہاں کامیابی عاصل کرنے کے بعد مقابلہ میں دشمن کی تعداد بہت نیادہ می لیکن اسد الدین اس طرح اوا کہ میدان اس کے ہاتھ رہا اس جنگ میں مصریوں کے علاوہ ۲۰ بزار انگریز بھی مارے گئے بہاں کامیابی عاصل کرنے کے بعد اس جنگ میں مصریوں کے علاوہ ۲۰ بزار انگریز بھی مارے گئے بہاں کامیابی عاصل کرنے کے بعد اسدالدین نے سات الدین یوسف بن ایوب جو اسدالدین کا براور زادہ تھا اس پر قابض ہو چکا تھا انہا کہ نے ماری کے جاری رہا آخر امیراسد الدین اس کی پینے سے بہنے صلاح الدین یوسف بن ایوب جو اسدالدین کا براور زادہ تھا اس پر قابض ہو چکا تھا انگریزوں نے یہاں بازی والدین اس کی بیوش کی خبر س کرانگریز فوجیں محاصرہ اٹھا کر بھاگ سکیں اور مدد کے لئے ادھر بردھا اس کی یورش کی خبر س کرانگریز فوجیں محاصرہ اٹھا کر بھاگ سکیں اور مدد کے لئے ادھر بردھا اس کی یورش کی خبر س کرانگریز فوجیں محاصرہ اٹھا کر بھاگ سکیں اور مدد کے لئے ادھر بردھا اس کی یورش کی خبر س کرانگریز فوجیں محاصرہ اٹھا کر بھاگ سکیں اسرالدین میدان خالی یا کر شام کی طرف بیک گیا۔

عظیم الثان الشکر دیار مصر کی طرف بدها اور انهوں کا ایک عظیم الثان الشکر دیار مصر کی طرف بدها اور انهوں نے ایک حملہ کر کے شہر بلیس پر قبضہ کر لیا اور آگے بردھ کر قاہرہ کا محاصرہ کر لیا۔ والی مصر نے انگریزوں کے خطرے کے بیش نظر قاہرہ میں آگ لگا دی اور سلطان نورالدین کو اپنی مدد کے بلایا سلطان نور الدین کے حکم سے امیر اسدالدین اپنے لشکر کے ساتھ اس کی مدد کو پہنچ گیا جب انگریزی فوج کو اسدالدین فوج کو اسدالدین کی پیش قدمی کی خبر ملی تو وہ محاصرہ اٹھا کو قاہر سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسدالدین جب بہال بہنچا تو العاضد والی مصر نے اس کو وزارت کی پیشکش کی اور خلعت بھی عطا فرمایا جس کو اسدالدین نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ گر اس کی عمر نے وفا نہ کی اور ۵۲۵ھ میں اس مجابد کا انتقال

والی مصر نے امیر اسد الدین کی وفات کے بعد اس کے براور زادہ صلاح الدین یوسف کو اپنا وزیر بنایا اور اس کو ملک الناصر کے لقب سے نوازا چنانچہ صلاح الدین کی اس وفات تک اس کا وزیر رہا اور مدتوں ان فرائض کو انجام دیا۔ مربیع الثانی ۵۲۱ھ میں مستجد کا انتقال ہو گیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ جس وقت مستجد بیمار ہوا اس روز سے اس کے یوم وفات تک آسان پر گری شفق نمودار ہوتی رہی جس کی سرخی دیواروں مربی جس کیواروں مربی جس کی سرخی دیواروں مربی جس کی سرخی دیواروں مربی جس کی سرخی دیواروں مربی جس کیواروں مربی جس کی سرخی دیواروں مربی جس کیواروں مربی جس کی سرخی دیواروں مربی جس کیواروں کیوار

## مستنجد کے دور میں وفات پانے والے مشاہیر :-

مسنجد کے دور حکومت میں ان مشاہیر اور علمائے عظام نے انتقال فرمایا۔
و یملمی مصنف مندالفردوس عمرانی مصنف البیان الثافعیہ 'ابن بزری شافعی' ابن ہیرہ وزیر '
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی' امام ابو سعید سمعانی' حضرت ابن نجیب سروردی' ابو الحن بن بزیل مقری و ریگر حضرات رحم الله تعالی۔

## المستفى بإمرالله حسن

## نسب اور تخت نشینی :۔

المستفی بامراللہ حن بن المستجد باللہ ۱۳۵۱ھ میں ایک ام ولد آر مینہ کے بطن سے پیدا ہوا اس آر مینہ ام ولد کا نام غفہ تھا اپنے باپ مستجد کے انقال کے بعد تخت سلطنت پر بیشا۔ مور خین کتے ہیں کہ اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی قلمو میں یہ منادی کرا دی کہ آج سے تمام نئیل معاف ہیں اس کے بعد اس نے شکوں کے انسداد کے سلسلہ میں بندوبت کیا اور ایبا نظام عمل قائم کیا کہ ہم نے اپنی عمر میں ایبا عدل و انسانہ نہیں دیکھا۔ مستنی نے ہاشمیوں علویوں علماء 'فضااء' اساتذہ نیز سرواؤں کی تقیر پر بے درایخ رویسے خرچ کیا 'وہ ہمیشہ کی نہ کی امر خیر میں مال خرچ کر تا رہتا تھااس کی نظر میں مال دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ وہ نمایت بردبار' بامروت مال خرچ کر تا رہتا تھااس کی نظر میں مال دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ وہ نمایت بردبار' بامروت اور طبیعت کا بے حد نرم تھا وہ جس وقت تا سکے نام کا خطبہ پڑھا گیا تو اس نے اپنی فیاض لوگوں میں تقیم کیں۔ بغداد میں جس وقت اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تو اس نے اپنی فیاض طبیعت کے اقتفا سے بے شار دینار تھدق کئے۔ مستنی نے رویت بن حد شی کو قاضی القصان مقرر کیا اور ان کو سترہ غلام خدمت کے لئے مرحمت فرمائے۔ چیش بیش شاعر نے منظوم تهنیت میش کی۔

ابن الجوزی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ متنی ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ بغیر خدام کے بھی سوار نہیں ہو تا تھا اور سوائے خدمت گاروں کے نہ کوئی اس کے پاس جا سکتا تھا۔

## بنو عبيد كا زوال:

مستنی کے عمد سلطنت میں دولت بنی عبید کا خاتمہ ہو گیا اور پھر مصر میں مستنی کے نام ہی کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور مصر میں اس کے نام سکے بھی مسکوک ہوئے جب یہ خوشخبری بغداد پنچی تو بغداد میں چراغال کیا گیا اور جشن شادمانی منایا گیا' ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے اس طرب آگیں واقعہ پر ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے جس کا نام "النصر علی مصر" ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ مستنی کے عبد حکومت لیعن ۱۲ھ میں بغداد میں را نضیوں کا زور بالکل ٹوٹ گیا اور لوگ امن اوران سے زندگی بر کرنے گئے اس کا عبد سعادت عظیم تھا بین ' برقہ ' توزر ' مصر اور اسوان تک اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اکثر والیان اس کے مطبع ہو گئے۔ عباد کاتب کتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوب نے ۱۵۵ھ میں جامع مجد مصر کے اندر اس اطاعت و فرمانبرواری کا آغاز کیا اور پہلے ہی جمعہ میں بنی عباس کا خطبہ پڑھا اسی سال یوم عاشورہ کے بعد العاشد باللہ والی مصر کا انتقال ہو گیا۔ صلاح الدین بن ایوب نے اس کے قصر اور اس کے تمام ذخار اور نفائس کو اپنے قبضہ میں لیے لیا۔ جو چزیں پیند آئیں ان کو رکھ لیا اور باقی کو فروخت کر دیا اس سامان کے بیچے جانے کا سلمہ دیں سال تک قائم رہا (اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ العاضد باللہ کے اثاثے کی کیا حیثیت سلمہ دیں سال تک قائم رہا (اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ العاضد باللہ کے اثاثے کی کیا حیثیت خصی کے ساتھ شماب الدین المنظفر بنی علامہ شرف الدین ابن میں ایک خیثیت نامہ لکھو تاکہ وہ تمام ممالک اسلامیہ میں پڑھا جائے ' میں نے تعمیل حکم میں ایک خہذیت نامہ لکھا اس کی ابتدا اس طرح ممالک اسلامیہ میں پڑھا جائے ' میں نے تعمیل حکم میں ایک خہذیت نامہ لکھا اس کی ابتدا اس طرح میں ایک خوب اسے میں ایک خوب اسے کہ اسلامیہ میں پڑھا جائے ' میں نے تعمیل حکم میں ایک خوبیت نامہ لکھا اس کی ابتدا اس طرح میں ایک خوب اسلامیہ میں پڑھا جائے ' میں نے تعمیل حکم میں ایک خوبیت نامہ لکھا اس کی ابتدا اس طرح میں ایک خوب اس کی خوبر اس طرح میں ایک خوبر اس کی ابتدا اس طرح میں ایک خوبر اس کی خوبر اس طرح میں ایک خوبر اس کی خوبر اس طرح میں ایک خوبر اس کی خوبر اس طرح میں ایک خوبر اس کی ابتدا اس طرح میں ایک خوبر اس کی خوبر اس طرح میں ایک خوبر اس کی ابتدا اس طرح میں ایک خوبر اس کیا میں ایک خوبر اس کی ابتدا اس طرح میں ایک خوبر اس کیا کی خوبر اس کی خوبر اس کی ابتدا اس کی ابتدا

ال في كرارها قاس كي نظر عن ال دنياكي كوني قدر و قديم يري و فراعت بدوله المنتصرة

جق تعالی کا جو حق کو بلند کر نیوالا اور اس کا ظاہر کرنے والا ہے ' ہزار ہزار شکر و احسان ہے ' اس تہنیت نامہ میں آگے میں نے کھا تھا کہ ان شہوں میں کوئی منبر ایسا نہیں رہا جس پر ہمارے آقا امام مستفی بامراللہ امیرالمومنین کا خطبہ نہ پڑھا گیا ہو ' اب تمام مہریں عابدوں اور زاہدوں کے لئے چھوڑ دی گئی ہیں اور بدعت کے صومعے (عمادت خانے) ڈھا دیئے گئے ہیں ' اس کے بعد میں نے کھا تھا کہ جس جگہ ڈھائی سو سال سے صرف جھوٹے دعویداروں اور شیطانوں کے بعد میں نے کھا تھا کہ جس اب خداوند بزورگ و برتر نے ہماری حکومت قائم کر دی ہے اور ہم کو ہماری آرزوؤں کے مطابق الحاد اور رفض کے بیروؤں کے زمین کو کشارہ فرما دیا ہے اور ہم کو ہماری آرزوؤں کے مطابق الحاد اور رفض کے منا دینے پر قادر کر دیا ہے اور ہم نے ان کو منا دیا ہے خداوند بزرگ و برتر نے ہم کو اس بات کی منا دینے پر قادر کر دیا ہے اور ہم نے ان کو منا دیا ہے خداوند بزرگ و برتر نے ہم کو اس بات کی ان سے منا دینے پر قادر کر دیا ہے اور ہم نے ان کو منا دیا ہے خداوند بزرگ و برتر نے ہم کو اس بات کی منا دینے بھی تجرم کی گئی تھیں۔

باتیں بھی تجربے کی تھیں۔ اس بثارت نامہ کے ساتھ عماد شاعر کا ایک قصیرہ تنیت بھی تھا (جس کا مطلع ہے ہے) قد حطینا للمستضی بمصر نائب المصطفیٰی امام العصر ہم نے معرکی زمین میں المتنی کے نام کا خطبہ پڑھا جو نائب مصطفیٰ اور امام العصر ہے۔

معر میں مستفی کا خطبہ ا

جب یہ تعنیت نامہ مستنی کے پاس پہنچا تو اس نے سلطان صلاح الدین اور سلطان نورالدین کو گراں بما خلعتیں اور مصر کے خطبوں کو علم عطا فرمائے اور تہنیت نامہ لکھنے والے عماد کاتب کو ایک سو دینار روانہ کئے۔ ابن اشیر کتے ہیں کہ مصریس عباسی سلاطین کے نام خطبوں میں آنے کے سبب یہ ہوا کہ جب العاضد باللہ کے اقتدار میں خلل پیداہوا اور سلطان صلاح الدین نے اللہ الدین کو لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مصر میں اچھی طرح جمالئے تو سلطان نورالدین نے صلاح الدین کو لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مصر میں سلطان مستنی باللہ (خلیفہ وقت کا خطبہ پڑھا جائے لیکن سلطان نورالدین نے مصریوں کی مرکثی کے خیال سے اس حکم کے نفاذ میں پہلو تنی کی لیکن سلطان نورالدین نے مصریوں کی مرکثی کے خیال سے اس حکم کے نفاذ میں پہلو تنی کی لیکن سلطان فورالدین نے پھر اس بات پر زور دیا اس عرصہ میں العاضد بائلہ بیار ہو گیا اس وقت مصری ایک مجمی امیر الیام موجود تھا جب اس نے لوگوں کو اس معالمہ میں مختلف الرائے پایا تو اس نے کہاکہ العالم خطیب سے پہلے منبر پر پہنچا اور مستنی کے واسطے دعائے ذیر کی تمام لوگ خاموش سے سا کے العالم خطیب سے پہلے منبر پر پہنچا اور مستنی کے واسطے دعائے ذیر کی تمام لوگ خاموش سے سا کے اور کسی شخص نے خالفت نہیں کی۔ جب دو مرا جمعہ آیا تو صلاح الدین نے خطیوں کو حکم دیا کہ ادر کی شخص نے خالفت نہیں کی انتقال ہو گیا۔ اب آئندہ العاضد کا نام خطبہ میں نہ لیا جائے چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور کسی شخص نے دہا اس نیام میں العاضد کا مرض روز برز ترقی پر تھا آخر کار یوم عاشورہ کو اس کا انتقال ہو گیا۔

سلطان صلاح الدين نے مستفى كو تحائف روانہ كئے :

الاه میں سلطان نورالدین نے مستفی کی بارگاہ میں بہت سے تحائف روانہ کئے ان تحائف میں ایک گور خر بھی تھا۔ یہ گور خر بہت شوخ نمایت زیادہ اچھلتا کور تا تھا لوگ اس کے باعث اس کو عقابی کہتے تھے۔ لوگ جوق در جوق ان تحائف کو دیکھنے کے لئے آتے تھے۔

آفات ساوی

اسی سال بغداد میں نارگی کے برابر اولے (ڈالہ) پڑے 'بہت سے مکانات اس ڈالہ باری سے مسار ہو گئے۔ بے شار مولیثی ہلاک ہو گئے ' دجلہ کا پانی اتنا چڑھ گیا کہ تمام بغداد ڈوب گیا اور شہر میں طغیانی کے باعث لوگوں نے جمہ کی نماز شہر سے باہر میدان میں پڑھی۔ اوھر فرات میں بھی طغیانی آ گئی گاؤں اور کھیتیاں اجر گئیں 'لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خضوع و خشوع سے دعائمیں مانگنے لگے لیکن اس سیلاب میں ہے عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ اس قدر پانی کے باوجود ودجیل کے باغات خشک رہے اور وہاں کے دیماتی پیاس سے مر گئے۔ اس سالطان نورالدین والی ومشق کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ملک الصالح اسلیل جو ابھی بہت کم س تھا تخت پر بیٹھا' اہل فرنگ نے موقع غنیمت جان کر سواحل کی طرف اسلیل جو ابھی بہت کم س تھا تخت پر بیٹھا' اہل فرنگ نے موقع غنیمت جان کر سواحل کی طرف اسلیل جو ابھی بہت کم س تھا تخت پر بیٹھا' اہل فرنگ نے موقع غنیمت جان کر سواحل کی طرف تین قدی کی' لیکن مصلحت وقت کے پیش نظر بہت سا مال دے کو صلح کر کی گئی آگرچہ وہ شہر کے قریب

## سلطنت عبیریہ کے قیام کے لئے دوبارہ کوشش :-

اس سال پھر سلطنت عبیدیہ کے قیام کے لئے کوشش شروع کی گئی۔ صلاح الدین کو بروقت اس سازش کا پنہ چل گیا اور اس نے تمام سازشیوں کو گرفتار کر کے قصرین کے قریب سزائے موت وے وی (سولی پر چڑھا دیا) محدہ میں سلطان صلاح الدین نے مصراور قاہرہ کے گرد ایک فصیل بنانے کا حکم دیا (امر صلاح الدین بنباء السور الاعظم الیہ و بمصر و القاہرہ) اور اس کا اہتمام امیر باؤالدین قراموش کے سرد کیا۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ اس فصیل کا کل دور انیس بڑار تین سوگز باغی

## صلاح الدين كا دارالسلطنت منتقل كرنے كا اراده! :-

ای سال سلطان صلاح الدین نے جبل مقطم میں قلعہ بنوانے کا تھم دیا تا کہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

دارالسلطنت کو یمال منتقل کر دیا جائے گر ابھی قلعہ پایہ بیمیل کو نہیں پنچا تھا کہ سلطان صلاح الدین) کے الدین کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیمیل سلطان ملک الکائل (برادر زادہ سلطان صلاح الدین) کے زماے میں ہوئی اور وہی سب سے پہلے وہاں آباد ہوا۔ اس سال انتقال سے پہلے سلطان صلاح الدین نے حضرت امام شافعی کا مزار تغیر کرایا۔ محدہ میں پھر بغداد میں رات کے وقت زبردست طوفان باد آیا اور آسمان کے افق پر آگ کے ستون نظر آنے لگے لوگوں نے یہ عذاب دیکھ کربارگاہ النی میں خضوع و خشوع سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں یہ کیفیت صبح تک قائم رہی۔ شروع کر دیں یہ کیفیت صبح تک قائم رہی۔ مروع کر دیں یہ کیفیت صبح تک قائم رہی۔ اس کا ہیٹا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا اور کی آخری آرخ کو انقال ہوا۔ اس کا ہیٹا اور اس کی جگہ اس کی انتقال ہوا۔ اس کا ہیٹا اور اس کی جگہ اس کی خانظ ابو بر ابو القاسم بن عساکر اضلاف ایام الشافعی کیف بیض شاعر عافظ ابو بکر بن فیر اور النوں کی دوسرے لوگ ابو بر ابو القاسم بن عساکر اضلاف ایام الشافعی کیف بیض شاعر عافظ ابو بکر بن فیر اور دوسرے لوگ کی التحد تعالی۔ التحدی کو سلطان المیان کو کو القا ابو بکر ابو القاسم بن عساکر اضلاف ایام الشافعی کیف بیض شاعر عافظ ابو بکر ابو القاسم بن عساکر اضلاف ایام الشافعی کیف بیض شاعر عافظ ابو بکر ابو القاسم بن عساکر اضلاف ایام الشافعی کیف بیض بیض شاعر عافظ ابو بکر ابو القاسم بن عساکر اضلاف ایام الشافعی کیف بیض شاعر عافظ ابو بکر ابو القاسم بن عساکر اضلاف کی مقبل ہو گھر کی التحد تعالی۔

いっからはおしかりからかからかれてもあり

War win the war to be the transfer of the tran

The state of the state of the state of

# وله والما الما الما الله المرادين المرادين الله المرادين المرادين الله المرادين الله المرادين الم المرادين المرادين المرادين المرادين المرادين المرادين المرادين

## نسب و تخت نشینی: است که در این داده کد در داده داده در

الناصرلدين الله احمد ابو العباس ابن المستنى بامرالله ١٠ رجب ١٥٥٥ كو ايك ام ولد ذمرد نامى كے بطن سے پيدا ہوا اور ذيقعده ٥٧٥ ميں شب ماه ميں تخت سلطنت پر ممتكن ہوا۔ اس كو محد ثين كى ايك جماعت سے روايت حديث كى اجازت حاصل تھى ان محد ثين ميں ابوالحسين عبدالحق اليوسفى اور ابوالحن على بن عساكر البطامى بھى شامل ہيں اور اس سے ايك بحاعت نے احادیث روایت كى بيں لوگ اس كى ذندگى ہى ميں اس سے روایت كيا كرتے تھے بطور فخر و ابتاج نہ بطور سند!

#### الناصرك اوصاف:

ذہبی کہتے ہیں کہ بی عباس میں کسی سلطان نے اتنی طویل عمر نہیں پائی اس کی مت سلطنت سینالیس سال ہے۔ الناصر مدت العر نهایت عزت و جلال کے ساتھ حکومت کرتا رہا اس نے سلطنت کے تمام وشمنوں کا قلع قع کر دیا۔ تمام ملوک نے اس اطاعت قبول کر لی تھی کوئی اسیپا جاتم اس سے سرکشی کی جرات نہیں کر سکتا تھا اگر بھی کسی نے اس کے خلاف خروج کیا یا اس سے سرکشی کی تو الناصر نے فورا" اس کی سرکوبی کر ڈالی کوئی مخالف اٹھا تو الناصر نے اس کوفورا" دبا دیا۔ یہ اپنے دادا مستجد کی طرح امور ملکی میں بہت سخت تھا' اگر کوئی در بردہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تو منجاب اللہ اس کو تباہی و بریادی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا' الناصر بہت ہی بلند اس کو تباہی و بریادی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا' الناصر بہت ہی بلند اقبال سلطان تھا۔ پرچہ نویس کا ایبا اعلیٰ انتظام کیا تھا کہ وہ رعایا کے ہر چھوٹے یا بوے معالمہ سے خبردار رہتا تھا' اس کے اخبار نویس اور پرچہ نویس ہر شہر میں موجود شے۔

پرچه نویسی کااعلیٰ انتظام:۔

یہ پرچہ نویس رعیت کے بومیہ طالت اور اخبار والیان مملکت کے خفیہ طالت تک سے

اس کو روز کے روز باخر رکھتے تھے وہ بہت ہی عظیم مدیر تھا ایسا غضب کا جوڑ توڑ کرنے والا تھا اور ایسا ماہر سیاست وال تھا کہ اپنے تدبر سے وہ مخالفین سلاطین میں صلح و دوستی کا رنگ پیدا کر دیتا اور گھرے دوست بادشاہوں کو آن کی آن میں ایک دوسرے کا جانی دستمن بنا دیتا تھا اور ان کو پہتہ بھی ہمیں چاتا تھا کہ یہ چالیں کس کی ہیں۔

## شاه مازندران كاسفيراور كامياب يرچه نوليي:-

جب شاہ مازندران کا سفیرالناصر کے دربار میں آیا اور یمال کچھ قیام کیا تو الناصر کے پرچہ نولیں اس سفیر کے خفیہ حالات اور شب روز کے مشاغل سے ہر صبح الناصر کو آگاہ کر دیا کرتے سے سفیر کو اس پرچہ نولی کی ہوا لگ گئ تو اس نے اور زیادہ احتیاط برتا شروع کی گر جس قدر وہ احتیاط برتا تھا ای قدر الناصر اس کی پوشیدہ باتیں سفیر کے سامنے بیان کر دیتا تھا۔ ایک رات ای سفیر نے ایک عورت کو چور دروازے سے اپنی خواب گاہ میں بلوایا۔ رات بھر اس کے ساتھ داد میشر دیتا رہا۔ صبح کوالناصر کو اس کی بھی اطلاع پہنچ گئ اور حسب معمول سے پرچہ چہپاں کر دیا گیا عیش دیتا رہا۔ صبح کوالناصر کو اس کی بھی اطلاع پہنچ گئ اور حسب معمول سے پرچہ چہپاں کر دیا گیا تھی دیا سے سے ساتھ داد کو جو لحاف اوڑھا تھا اس پر ہاتھی کی جس میں یہاں تک صراحت موجود تھی کہ ان دونوں نے رات کو جو لحاف اوڑھا تھا اس پر ہاتھی کی تصویر منقش تھی 'سے پرچہ پڑھ کر اپلی کو نمایت جرت ہوئی اور پھر اس نے بغداد کا قیام ترک کر دیا اور والیس چلا گیا اس کو اب سے پورا پورا پورا پھرن ہو گیا تھا کہ الناصر کو غیب کا علم ہے اور فرقہ امامید دیا اور والیس چلا گیا اس کو اب سے پورا پورا لیقین ہو گیا تھا کہ الناصر کو غیب کا علم ہے اور فرقہ امامید کا تو یہ اعتقاد بھی ہے کہ امام معصوم کو تو اتنا بھی معلوم ہے کہ حاملہ عورت کے بیٹ میں لڑکا ہے کا تو یہ اعتقاد بھی ہے کہ امام معصوم کو تو اتنا بھی معلوم ہے کہ حاملہ عورت کے بیٹ میں لڑکا ہے کا تو یہ اعتقاد بھی جو پچھ ہو پچھ ہو بچھ ہو ہی اس کا علم امام کو ہو تا ہے۔

ایک بار خوارزم شاہ کا ایکی ایک سر بمہر خط لے کر الناصر کے پاس آیا اور وہ خط پیش کرنا چاہا تو الناصر نے کہ دیا کہ خط کی ضرورت نہیں ہے مجھے معلوم ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے' تم واپس جاؤ جواب پہنچ جائے گا اس وقت اس ایکی کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس کو غیب کا علم ہے۔

### خوارزم شاہ کابغداد سے بغیر حملہ کے بلی جانا:۔

لوگوں کا عام طور پر یہ خیال تھا کہ جنات الناصر کے تابع ہیں جس وقت خوارزم شاہ خراساں اور اور النهر آیا تو اس نے وہاں کی رعیت پر بہت مطالم ڈھائے برے برے والیان ملک کو اپنا مطیع بنا لیا خوب لوٹ مارکی اور اپنے مقبوضہ ممالک سے بنی عباس کا غلبہ موقوف کر دیا یماں لوث مار کر کے جب وہ بغداد کے ارادے سے آگے بیدھا اور ہمدان پہنچا تو جرت میں پڑ گیا کہ اس پر بیس دن تک مسلسل بغیر موسم کے برف گرتی رہی جس کی وجہ سے وہ ہمدان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے خواص نے اس سے کما کہ چو نکہ آپ الناصر پر جلے کے ارادے نکلے تھے اس لئے یہ غضب اللی ہم سب پر نازل ہوا ہے' اس اثنا میں اس کو خبر ملی کہ ترکوں نے متفق ہو کر اس کے ممالک محروسہ اور خاص طور پر وارالسلطنت پر حملہ کر دیا' اس کے امراء نے کما کہ ترکوں کو یہ جرات محض اس لئے ہوئی ہے کہ آپ دارالسلطنت سے بہت دور ہیں یہ س کر خوارزم شاہ کو فررا" واپس ہونا پڑا اور بغداد جدال و قال سے محفوظ رہا۔ (اوگوں نے اس کو بھی الناصر کی کرامت سمجما)

#### الناصر كامزاج:

الناصر عجب و غریب طبیعت لے کر آیا تھا اگر کمی کو پچھ دیتا تو بھرپور دیتا تھا اور اگر سزا دیتا تھا اور اگر سزا تو بوی دردناک سزا دیتا اکثر اس کی سخاوت اس حال پر شخ ہوتی تھی کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتا تھا۔
ایک مخص ہندوستان سے ناصر کے لئے ایک طوطا۔ (غالبا " بینا) لیکر آیا جو قبل ہو اللّه احد صاف سوف ساف پوھتا تھا لیکن رات میں وہ مرگیا صبح دم طوطے کو مردہ دکھے کر یہ مخص نمایت جران و پریثان ہوا۔ اینے میں اس کے پاس الناصر کا خادم آیا اور اس سے وہ تحفہ میں دیئے جانے والے طوطا کو طلب کیا وہ مخص رونے لگا اور کہا کہ وہ تو رات میں مرگیا خادم نے کہا کہ ہال معلوم ہے کہ وہ مرچکا ہے لاؤ وہ مردہ ہی دے دو اور ہال یہ بتلاؤ کہ تمہیں اس کے صلہ میں کتنی رقم خلیفہ سے انعالم میں طنے کی توقع تھی اس نے کہا کہ پانچ سو دینار خادم نے ای وقت پانچ سو دینار نکال کر اسے دے دیے اور کہا کہ یہ سلطان نے تمہیں بھیج ہیں 'جس وقت تم ہندوستان سے روانہ ہوئے سے اسی وقت اس کی خبر سلطان کو ہو گئی تھی۔

#### صدر جہال کے ساتھ عجیب وغریب واقعہ:۔

جب صدر جمال سمر قند سے بغداد روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ اور بھی بہت سے فقہا تھ' ان میں سے ایک فقید کے پاس بہت ہی نفیس گھوڑا تھا' جب یہ فقیہ صدر جمال کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو ان کی بیوی نے کما کہ اس گھوڑے کو ساتھ نہ لے جاؤ کمیں ایبا نہ ہو کہ بغداد میں کوئی اس کو چھین کے فقیہ نے جواب دیا کہ اور تو اور رہا یہ تو جھ سے خلیفہ الناصر بھی نہیں چھین سکتا۔ الناصر کو ان لوگوں کے آنے کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی اس نے اپنے مشعلیوں سے کہا کہ جب وہ فقیہ بغداد میں داخل ہو تو اس کا گھوڑا چھین لیا جائے اور اس فقیہ کو بھی زد و کوب کیا جائے چانچہ جیسے ہی یہ فقیہ بغداد میں داخل ہوا فقیہ کو مار پیٹ کر اس کا گھوڑا چھین لیا بے چارے نے بہت کچھ شوروشین کیا اور فریاد کی لیکن بے سود! جب صدر جہاں بغداد سے واپس ہونے لگے تو الناصر نے ان کو اور ان کے ساتھی دو سرے ققیموں کو خلفتیں عطا کیں اور اس فقیہ کو بھی خلعت دیا گیا اور ساتھ ہی وہ گھوڑا بھی مرصع ساز اور طلائی طوق کے ساتھ شامل تھا لیکن ان کو یہ خلعت اور گھوڑا دیتے وقت کہا گیا کہ سلطان کو تو تمہارا گھوڑا چھینے کی جرات نہیں تھی لیکن اس کے اور گھاموں (مشعلیوں) نے تم سے وہ گھوڑا چھین لیا یہ سن کر فقیہ ششدر رہ گیا اور ہیبت سلطان سے غش کھا کر گر پڑا' سب لوگ الناصر کی کرامت کے قائل ہو گئے۔

### الناصر كي هيب وعظمت: -

الموفق عبراللطیف کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں الناصر کی ہیب اور خوف بیٹھ گیا تھا اس سے اہل ہند اور اہل مصر بھی اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا اہل بغداد حقیقت یہ ہے کہ الناصر نے حکومت کی اس شان شوکت کو دوبارہ بحال کر دیا جو معظم کے بعد مردہ ہو چکی تھی اور اس کی وفات کے ساتھ ہی وہ ہیب و عظمت و جلال رخصت ہو گیا' اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ جب جلیل القدر سلاطین اپنی خلوت گاہوں میں سلطان کا ذکر کرتے تھے تو اس کی ہیبت اور جلال کے جلیل القدر سلاطین اپنی خلوت گاہوں میں سلطان کا ذکر کرتے تھے تو اس کی ہیبت اور جلال کے باعث بہت ہی آواز میں کیا کرتے تھے۔

#### ایک عجیب واقعہ :۔

ایک بار ایک سوداگر بغداد میں آیا اس کے پاس دمیاط کی قیمتی چادریں تھیں جن پر زر دوزی کا کام تھا چنگی والوں نے اس سے محصول طلب کیا گر اس نے کما کہ میرے پاس ایبا مال نمیں جس پر محصول عائد ہو تا ہو۔ حالانکہ چنگی والوں نے اس کے تمام مال کی فہرست ان کی تعداو ان کی اقسام یمال تک کہ کپڑوں کی رنگت بھی بتا دی گروہ پھر بھی انکار کرتارہا' آخرکار الناصر کی ہدایت کے بموجب اس سے کماگیا کہ تو نے اپنے فلاں ترکی غلام کو فلال قصور کی وجہ سے کیا قتل نہیں کیا ہے اور اس کو فلال جگہ خفیہ طور پر دفن نہیں کیا ہے اور آج تک تیرے اس راز سے کوئی آگاہ نہیں ہے ہور اس کے سواکسی اور کوئی آگاہ نہیں ہے ہے من کر سوداگر جیران رہ گیا کیونکہ واقعہ اسی طرح تھا اور اس کے سواکسی اور کو خبر نہیں تھی اس لئے مال کی نشاندہی پر مجبور ہو کر اس نے وہ محصول اداکر دیا۔

## الناصر کے پاس باشاہ آتا اس کی اطاعت قبول کر لیتا:۔

ابن بخار کہتے ہیں کہ سلطان الناصر کے پاس جو بادشاہ بھی آیا اس کی ہیبت و جلال سے متاثر ہو کر اس کی اطاعت قبول کر لیتا تھا۔ جس شخص نے اس کی مخالفت کی وہ حد ورجہ ذلیل ہوا' اس سے سرکشی کرنے والوں کو بردی رسوائی اور ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا۔ برئے برئے سرکشوں اور غرور والوں کے سراس کی تلوار نے جھکا دیئے اور اس کے دشمنوں کے قدم ڈگرگا گئے۔ اس کے اور غرور والوں کے سراس کی تلوار نے جھکا دیئے اور اس کی مملکت بنی عباس کی سابقہ حدود سے بھی اپنے عمد میں اس قدر فقوات حاصل ہوی کہ اس کی مملکت بنی عباس کی سابقہ حدود سے بھی بردھ گی۔ صرف ممالک محروسہ ہی میں اس کے نام کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا تھا بلکہ چین اور اسپین بردھ گی۔ صرف ممالک محروسہ ہی میں اس کے نام کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا تھا بلکہ چین اور اسپین کے بہت سے شروں میں پڑھا گیا۔ الناصر بنی عباس کے تمام سلاطین سے ہر حیثیت میں ارفع و اعلیٰ تھا میں کی ہیبت سے بہاڑ کا نیمتے تھے۔

#### الناصر كاسرايا:

الناصر نهایت خوبرو تھا۔ خوبصورت ہاتھ پیر کا مضبوط اور قوی شخص تھا اسی طرح وہ فصیح البیان اور فصیح اللهان بھی تھا۔ اس کے فرامین اور اقوال ادبیات کا ایک اچھا ذخیرہ ہیں۔ اس کا زمانہ ایک تابناک عمد اور تمام ادوار کا سرتاج تھا۔

ابن واصل کہتے ہیں کہ الناصر نہایت ہوش مند' طباع' ذہین' بجیع' صائب الرائے اور عقل رسا کا مالک تھا سیاسی تدبر میں تو اس کا جواب نہیں تھا' اس کے جاسوس اور مخبر عراق میں ہی نہیں بلکہ اطراف و آکناف عالم میں بھیلے ہوئے تھے جو اس کو ذرا ذرا سی بات سے آگاہ کر دیا کرتے تھے بلکہ یماں تک کہ بغداد میں ایک شخص نے چند دوستوں کی دعوت کی اتفاقا" اس نے مہمانوں سے قبل ہی اپنے وھو لئے مخبر نے یہ اطلاع الناصر کو پہنچا دی۔ الناصر نے اس کو تنبیہہ کی کہ مہمانوں سے قبل ہی ہاتھ وھو لئے مخبر نے یہ اطلاع الناصر کو وہ جران رہ گیا ابن واصل کتے ہیں ان تمام مہمانوں سے قبل ہاتھ وھونا ہے اوبی ہے۔ یہ س کر وہ جران رہ گیا ابن واصل کتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود اپنی رعایا کے ساتھ اس کا بر تاؤ اچھا نہیں تھا وہ ظلم کی طرف ما کل تھا' اس کے اس

تشدد سے پریشان ہو کر اس کے ملک کے اکثر لوگ دو سرے ملکوں میں چلے گئے اور الناصر نے ان ترک وطن کر نیوالوں کے تمام اموال و املاک کو ضبط کر لیا۔ اس کے بعض افعال تو عجیب متضاد کیفیت کے حامل تھے'کبھی کچھ کہتا بھی کچھ! اس کا عقیدہ بھی اس کے آباؤ اجداد کے خلاف تھا وہ شعت (رفض) کی طرف میلان رکھتا تھا۔

#### ابن جوزي كاعجيب وغريب جواب:

ایک روز الناصر نے ابن جوزیؓ سے وریافت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون شخص افضل ہے' ابن جوزی کھل کر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے سکے اور صرف ابهام کے ساتھ جواب دیا کہ (افضلهم بعدہ من کانت ابنته تحته) کہ ان کی بینی ان کے عقد میں تھی۔

ابن کیر کہتے ہیں کہ الناصر سیرت کا اچھا نہیں تھا' اس نے عراق پرجو رسوم (ٹیکس) عائد کر رکھے تھے اس سے عراق بالکل تباہ ہو گیا جس کا مال یا الماک چاہتا ملک خالصہ (شاہی ملک) میں شامل کر لیتا تھا' تلون طبع کا یہ عالم تھا کہ ایک کام خود ہی کرتا پھر اس کے خلاف کمر بستہ ہو جاتا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اول کبوتر کو بندوق کا نشانہ بنا تا پھر خفا ہو تا کہ یہ کیوں مرگیا؟

## تخصيل علم حديث كاشوق:

الموفق عبر اللطيف كمتے ہيں وسط ايام سلطنت ميں الناصر كو علم حديث كا شوق پيدا ہوا اس نے دور دراز سے حفرات محدثين كو بلا كر ان سے احاديث ساعت كيں اور پھر ان سے اجازت حاصل كى پھر اپني طرف سے اكثر سلاطين اور علماء كو روايت كى اجازت دى۔ خود ايك كتاب ميں 2 احاديث جمع كر كے شہر حلب كو وہ كتاب بھيج دى جس كو جليوں نے بوے ذوق شوق سے منا ذہبى كہتے ہيں كہ الناصر نے بہت سے اكابر علماء كو اجازت حديث دے دى تھى۔ ان لوگوں ميں ابن حين ابن احضر ابن النجار اور ابن الدومغانی بھى شامل ہيں۔

ابو المنطفر كتے ہيں كہ ابن جوزى نے لكھا ہے آخر زمانہ ميں الناصر كى نظر كمزور ہو گئی تھى بلكہ بعض لوگوں كا خيال ہے كہ بينائى بالكل جاتى رہى تھى مگر اس كى رعيت ميں كسى كو بھى يہ خبر نہيں تھى' رعيت كيا اس كے گھر كے لوگوں كو بھى اس كا علم نہيں تھا اس نے اپنى كنيزكو اپنے خط کی مثن کرا دی تھی اور مثق کے بعد اس کا خط الناصر کے خط سے بالکل مشاہمہ ہو گیا تھا۔ الناصر اس سے تمام احکام کھوایا کرتا تھا اور کسی کو بھی یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ خط کسی دو سرے نے لکھا ہے۔

سمس الدین الجوزی کہتے ہیں کہ الناصر اپنے پینے کے پانی کا بہت ہی اہتمام کرتا بغداد سے سات فریخ کے فاصلہ سے اس کے لئے پانی آتا تھا اور اس کو سات دن تک ایک ایک جوش دیا جاتا تھا۔ پھر سات دن تک برشوں میں بھروا کر رکھ دیا جاتا تھا پھر اس کے بعد وہ الناصر کے پینے میں استعال ہوتا تھا۔

#### الناصر كاانتقال:

الناصر نے ایک مرتبہ (۱۲۲ھ کے رمضان کا واقعہ ہے) کوئی خواب آور دوا استعال کی اس میں پانی ملایا گیا' دوا پینے کے بعد اس کے بیشاب کی نالی سے ایک پھر ہی نکلی لیکن پھری اتنی بری اور سخت تھی کہ نکلتے وقت بیشاب کی نالی پھٹنے ہے اس کا آلہ تناسل بھی پھٹ گیا اور وہ اس صدمہ کی تاب نہ لاکریک شنبہ ۲۹ رمضان ۱۲۲ھ کو انتقال کر گیا۔ الناصر کے لطائف میں سے ہے کہ اس کا ایک خادم تھا جس کا نام یمن تھا الناصر نے اس کو خط لکھا جس میں یہ شعر تحریر تھا۔

بمن یمن شمن الدین الله نے تخت خلافت پر ممکن ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو خلعت الور شمشیر روانہ کیا اور اسے ایک مکتوب یں لکھا کہ الجمدللہ کہ خادم (مجھے) کو دولت عباسہ میں سبقت کا شرف حاصل ہوا (میری مملکت سب عبای سلاطین سے بردھ گئی) اگرچہ مملکت عباسہ کا پہلا بادشاہ ابو مسلم تھا اور آخری بادشاہ طغرل بک ہوا' میں نے ہر ایک کو خلعت سے سرفراز کیا' اور جو لوگ راہ راست سے بھٹک گئے تھے میں نے ان کو قرار واقعی سزا دی اب کوئی باطل پرست (عبیدیوں سے مراد) منبروں پر نہیں آ سکے گا اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے باطنی بتوں کو اسلام کی خاہری تلوار سے کاٹ کر پھینک دیا ہے۔

## الناصر كے دوركى خاص باتيں:

١١٥٥ مين الناصر نے سلطان صلاح الدين الوبي كو بهت سختى سے لكھاكم باوجود يكم تم كو

معلوم ہے کہ مارا خطاب الناصر الدين الله ہے اپنا خطاب الملك الناصر كيوں ركھا ہے-

مهم میں الناصر نے ایک تھم جاری کیا جس میں اس نے موئی کاظم کے مزار کومامن قرار دے دیا تھا کہ جو مجرم یمال پناہ لے گا اس کے لئے امن وامان ہے' اس تھم کے نفاذ کے بعد بے شار مجرموں نے وہال پناہ لے لی (اور وہ سزا سے محفوظ رہے) اس طرح ملک میں ہر طرف مفاسد بدا ہو گئے۔

پیشانی کا طول ایک عجیب و غریب بچه بیدا ہوا جس کی پیشانی کا طول ایک بالشت چار انگل تھا اور صرف کان تھا۔ اس زمانہ میں سلطان کو یہ خبر ملی کہ بلاد مغرب میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا ہے۔

مدی کی نویں شب کو الی آندھی آئے گی کہ شہر کے تمام مکانات مسار ہو جائیں گے۔ لوگوں کو جمادی کی نویں شب کو الیی آندھی آئے گی کہ شہر کے تمام مکانات مسار ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اس خبر سے بوی وحشت ہوئی اور انہوں نے جگہ جگہ خندقیں اور گڑھے کھود لئے اور ان میں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ فندقوں میں کھانے پانی کابھی بندوبست کر لیا۔ اور سخت تشویش کے ساتھ اس رات کا انتظار کرنے لگے جس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ قوم عاد جیسی آندھی آئے گی۔ لیکن جب وہ رات آئی تو اتنی بھی ہوا نہیں چلی کہ چراغ بھی گل ہو جاتا اس پر شعراء کو موقعہ مل گیا اور انہوں نے اپنی نظموں میں نجومیوں کا خوب نداق انرایا۔

۵۸۳ کو ایک عجیب و غریب بات ہوئی تین ۵۸۳ کی پہلی تاریخ ہفتہ کو ہوئی اور میں دن سال سمتنی کی پہلی تاریخ ہفتہ کو ہوئی اور میں دن سال می پہلی تاریخ پڑی' چاند اور سورج بھی اس دن ایک ہی برج میں تھے۔

## بيت المقدس كي فتح:

اس سال مسلمانوں کو بیشار فتوحات حاصل ہو کیں۔ سلطان صلاح الدین نے ملک شام کے اکثر وہ شہر جو فرنگیوں کے قبضہ میں تھے ان سے واپس لے لئے اور سب سے بری فتح یہ ہوئی کہ بیت المقدس جس پر عیسائی قابض ہو گئے تھے اور آکیانوے برس سے اس پر قابض تھے صلاح الدین نے فتح کر لیا اور مسلمانوں کے جو آثار ان کے قبضے میں تھے وہ بھی واپس لے لئے اور عیسائیوں نے جو کینسسے اور گرج وہاں بنا لئے تھے ان کو مندم کرا ویا اور ان کیشوں کی بہت عظیم مدرسہ الثافعیہ قائم کر ویا (اللہ تعالی سلطان صلاح الدین کو جزائے خیر عطا بجائے ایک بہت عظیم مدرسہ الثافعیہ قائم کر ویا (اللہ تعالی سلطان صلاح الدین کو جزائے خیر عطا

فرمائ) سلطان صلاح الدين نے قمامہ كو منهدم نميں كيا كيونكه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے فتح بيت المقدس كے وقت اس كو منهدم نميں كيا تھا۔ اس موقع پرمحمد بن اسعد النسابہ نے تمنيت نامہ لكھا جس كا پهلا شعربي ہے۔

اتری مناما ما بعینی البصر القدس یفتح والنصاری تکسر

## ایک عجیب پیش گوئی قرآن سے:۔

اور عجیب و غیریب بات یہ کہ ابن برجان نے الم غلبت الروم کی تفیر میں لکھا ہے کہ بیت المقدس رومیوں کے قبضے میں ۵۸۳ھ تک رہے گا اس کے بعد وہ مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ حاصل ہو گا اور وہ بیت المقدس فتح کریں گے اور پھر انشاء اللہ العزیز ابد تک دار السلام رہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابن شامہ کہتے ہیں کہ ابن برجان جو تفیر بیان کی ہو وہ نمایت ہی عجیب ہے اس لئے کہ ابن برجان فتح بیت المقدس سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ (یہ ان کی پیش گوئی کرامت پر مجمول کی جا کتی ہے۔)

۱۹۸۹ میں سلطان صلاح الدین کا انتقال ہو گیا اور ایک ایکی ان کی زرہ جو ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتی تھی' ایک گھوڑا (ان کی سواری کا) ایک دینار اور چھتیں درہم لے کر بغداد آیا (ان کا وفات کے وقت کل اثابی میں تھا) انہوں نے اس سوا ترکہ میں کچھ اور نہیں چھوڑا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا عماد الدین عثمان الملک العزیز مصر کا دو سرا بیٹا الملک الافضل نور الدین علی اشقی کا تیسرا بیٹا' الملک الظاہر غیاث الدین عاری حلب کابادشاہ مقرر ہوا (اور کوئی اختلافی مسلمہ پیدا نہیں ہوا۔)

مهم میں سلطان طغرل بک (ابن ارسلان بن طغرل بک بن محمد بن ملک شاہ) جو خاندان سلجو قیہ کا آخری بادشاہ تھا مرگیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ اس خاندان (سلجوقیہ) میں بیں بادشاہ گزرے ہیں جن میں سب سے پہلا بادشاہ طغرل بک (بیگ) ہے جو عباسی سلطان القائم بامراللہ کا ہم عصر تھا۔ ان سب کی مدت سلطنت ایک سو ساٹھ سال ہوتی ہے۔

۱۹۹۲ھ میں مکہ معظمہ میں کالی آندھی آئی جس کی وجہ سے تمام فضاترہ و تار ہو گئی اور لوگوں پر سرخ ریت بہت ور تک برستا رہا۔ آندھی کے تیز جھو تکوں سے رکن ممانی کا کلوا گر گیا۔ اس سال جیسا کہ اس سے قبل بیان ہو چکا ہے، خوارزم شاہ نے الناصر پر لشکر کشی کا قصد کیا چنانچہ

پچاس ہزار فوج کے ساتھ جیمون پر ڈیرے ڈال دیے 'یہاں سے اس نے الناصر کو لکھا تھا کہ مجھے سلطان کا خطاب دیا جائے ورنہ میں بغداد پہنچا ہی چاہتا ہوں 'تم کو ملوک سلجوقیہ کی طرح میرا ماتحت ہو کر رہنا پڑے گا۔ الناصر نے خوارزم شاہ کے اپلی کو بغیر کسی جواب کے واپس کر دیا تھا اور جیسا کہ آپ اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ خداوند بزرگ و برتر نے الناصر کو خوارزم کے شرسے محفوظ رکھا۔

۵۹۳ میں ایک بوا ستارہ (شماب ثاقب) ٹوٹا اور اس قدر سخت دھکاکہ ہوا کہ مکان ہل گئے دیواریں دہل گئیں لوگوں نے قر خداوندی سے بیخے کے لئے دعائیں مانگنا شروع کر دیں لوگ بیہ سمجھے کہ قیامت آگئی۔

مودھ میں والی مصر ملک العزیز کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا منصور تخت تشیں ہوا گر الملک العادی سیف الدین ابو بکر بن ابوب نے اس پر خروج کر دیا اور اس کا تخت و تاج چھین لیا اور مصر پر قابض ہو گیا۔ ملک العادل کے انقال کے بعد اس کا بیٹا ملک الکامل تخت نشین

#### آفات ارضی و ساوی: ـ

مورا میں مصرمیں زبردست قط پڑا جس کا باعث یہ ہوا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہوگیا۔ تیرہ گزینچ از گیا (آبیاشی و آب رسالی کے ذرائع مسدود ہو گئے۔) قبط سے بریثان ہو کر لوگوں نے مردار اور چڑا تک کھانا شروع کر ،یا اور مردار کھانے میں ان کو عار نہیں تھی تھام کھلا کھاتے تھے 'اس قبط سلسلہ میں عجیب و غریب روایات سی گئی ہیں۔ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لوگ کھانے کے لئے قبروں سے مردے نکال لاتے تھے اور اور انہیں کھا کر پیٹ بھرتے تھے غرضیکہ اس قبط سے مصربالکل تا ہو گیا 'جس طرف نظر جاتی تھی مردے ہی مردے نظر آتے تھے بھوک سے اس قدر لوگ مرے کہ ان کا شار ممکن نہیں لوگ جال کئی کی عالت میں راستوں بھے بھوک سے اس قدر لوگ مرے کہ ان کا شار ممکن نہیں لوگ جال کئی کی عالت میں راستوں بیچا اگر کوئی مسافر گاؤں کی طرف نکل جاتا تو اس کو کمیں سے بھی دھواں اٹھتا نظر نہیں آتا تھا۔ بھروں کے دروازے یو نمی کھلے پڑے تھے اور صحن میں مردے پڑے ہوئے جو کوئی ان کو گھروں کے دروازے یو نمی کھلے پڑے تھے اور صحن میں مردے پڑے ہوئے جی دیوی تھوں ان کا گوشت اٹھانے والا نہیں تھا) ذہبی نے اس قبط کے سلسلہ میں عجیب و غریب واقعات تحریر کئے ہیں وہ کتے اش نے وال نہیں تھا) ذہبی نے اس قبط کے سلسلہ میں عجیب و غریب واقعات تحریر کئے ہیں وہ کتے ہیں وہ کتے بی و اس قدر کشت سے لوگ مرے تھے کہ سرئیس مردوں سے بٹ گئی تھیں ان کا گوشت

پندے یا درندے کھاتے رہتے تھ لوگوں نے قط سے نگ آگر این بچوں تک کو سے داموں میں چے دالا تھا۔ یہ قط ۵۹۸ھ تک جاری رہا۔

مورد میں محرم کی جاند رات کو اس قدر شاب ٹاقب ٹوٹے کہ آسانی فضا میں ٹڈریوں کی طرح الحدث نظر آتے تھے لوگ سخت پریشان ہوئے اور بارگاہ ایردی میں تضرع و زاری کرنے گئے ، جناب رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ایسا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد اب یہ صورت ظہور میں آئی۔

ملام سے اس پر قابض تھے اور وہاں یہ ۱۹۰ھ تک قابض رے لیکن اس کے بعد رومیوں نے پھر اسلام سے اس پر قابض تھے اور وہاں یہ ۱۲۰ھ تک قابض رے لیکن اس کے بعد رومیوں نے پھر قطنطنیہ کو ان سے چھین لیا۔ اس سال قطیعا کے مقام پر ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا۔ اس بچہ کے دو سر' دو ہاتھ اور چار پاؤل تھے لیکن وہ زندہ نہ رہ سکا۔

۱۹۲۵ میں تاتاریوں نے زور پکڑا جس کی تفصیل ہم آئندہ اوراق میں بیان کریں گے۔
۱۵۱۵ میں فرنگیوں نے دمیاط کے قلعہ سلسلہ پر قبضہ کر لیا۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ دراصل معری شروں کی کنجی تھا (اس پر قبضہ ہونے کے بعد معرکے شرفتے ہو سکتے تھے۔) یہ قلعہ دریائے نیل کے وسط میں تغیر کرایا گیا تھا اس برج (قلعہ) کے مشرقی جانب دمیاط اور مغربی سمت الجزائر تھا۔ اس قلعہ کے دو راستے زیادہ معروف تھے ایک نیل سے دمیاط جاتا تھا اور دو سرا نیل سے جزیرہ کو۔ ان دونوں سلسوں کے باعث جماز ، کرالمالح (شور سمندر) سے یماں نہیں آ سکتے سے جزیرہ کو۔ ان دونوں سلسوں کے باعث جماز ، کرالمالح (شور سمندر) سے یماں نہیں آ سکتے تھے۔

۱۱۱ ھ بیں شدید جنگوں کے بعد فرنگیوں نے دمیاط فتح کر لیا۔ ملک کال میں ان سے مقابلہ کی تاب نہ تھی لنڈا فرنگی اس پر قابص ہو گئے۔ انہوں نے جامع مسجد کو گرجا بنا لیا' ملک الکائل نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے دریائے نیل کے ڈیلٹا پر ایک شہر آباد کیا اور اس کا نام منصورہ رکھا' اس کے چاروں طرف ایک مضوط فصیل بنوائی اور وہ دمیاط سے نکل کر اپنی فوجوں کے ساتھ یمال مقیم ہو گیا' دمیاط پر قبضہ کرنے کے بعد فرنگیوں نے بہت لوٹ مار اور قبل و غارت کی مسجدوں کو گرجوں میں بدل دیا۔

اسی سال شاہ دمشق نے اپنے قاضی القصناۃ رکن الدین کو ایک بقید بھیجا جس میں ایک زہر الدو قبا اس نے رکھوا دی تھی اور تھم دیا کہ فیصلہ کے وقت اجلاس میں اسے پہنو قاضی صاحب کو انکار کی جرات نہ ہو سکی اور وہ قبا پہن کی اور اجلاس سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچ تو زہر اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اور پھریے زندہ گھرسے نہ نکل سکے اور ایک ماہ بعد اس زہر کے اثر سے ان کا

انقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کا جگر کٹ کٹ کر نکل گیا کوگوں کو ان کی موت بہت گرال گزری۔ اس واقعہ کے بعد ملک المعظم نے جناب شرف بن عنین زاہد کے پاس شراب بھیجی اور تھم دیا کہ اس شراب کی تعریف میں کھ اشعار کہیں چنانچہ انہوں نے یہ اشعار لکھ کراسے بھیجا! يايها المك المعظم سنه احدثتها تبقى على الاباد 21 تک باتی رہے گی 200 تحرى الملوك على طريق بعدها خلع القضاة دو تحفه الزهاد تیرے بعد بادشاہ اس طریق پر گامزن ہوں گے اور وہ قاضیوں کو خلعت اورزاہدوں کو تحفے میں شراب بھیجا کریں گے ١١٨ه ميں فرنگيوں سے مسلمانوں نے پھر ومياط چھين ليا۔ (فلعہ الحمد) ١٢١ه ميں ايك وارالحديث الكالميم كے نام سے قاہرہ ميں قصرين كے پاس تغير كيا كيا جس كے مدرس اعلیٰ جناب ابوالحطاب بن وصیه مقرر کئے گئے۔ مامون الرشيد كے زمانے سے اب تك يه وستور تھا كه كعبہ شريف ير سفيد ريشي يردے والے جاتے تھے اب الناصرالدين اللہ نے اس كے بجائے سنر ريشي بردے ولوانا شروع كئے اس كے كچھ عرصہ بعد سبزك بجائے ساہ پردے والے اور سے دستور اب تك قائم ہے- (غلاف كعبہ (-4

الناصر الدین اللہ کے عہد میں انقال کرنے واسے علماء اور مشاہیر

ناصر الدين كے عمد ميں ان علماء نے انقال فرمايا۔ عافظ ابو طاہر سلفی ' ابو الحن بن القصار اللغوی ' الكمال ابوالبركات بن الانباری ' حضرت شخ احمد بن الرفاع ' ابن . شكوال يونس الذي يونس شافعی ' ابو بكر بن طاہر الاحداب النحوی ' ابو الفضل والد الرافعی ' ابن الملكون نحوی ' عبدالحق الاشيلي مصنف احكام ' ابوزيد السيلي مصنف روض الانف ' الحافظ ابو موئ المدين ' ابن برى اللغوی ' الحافظ ابو بكر حازی ' شرف بن ابی عصرون ' ابو القاسم " بخاری الحافظ ابو موئ المدين ' ابو القاسم" بخاری

العثمانی مصنف الجامع الكبير (اكابر حنفيه)، النجم حبوشانی المروف به الصلاح، ابو القاسم بنی فيرة الشاطبی مصنف القصيده، فخر الدين ابو شجاع محمد بن علی بن شعیب بن الدهان الفرضی (جنهول نے فرائف کے جدول 'منبر کی شکل پر سب سے مدون کے) 'بربان علامه مرغینائی مصنف ہدایه (حنفی) قاضی خان صنف فقاوی حنفیه (المعروف به فقاوی قاضی خال) 'شخ عبدالرحیم بن حجون صعیدی 'ابو الولید بن رشید مصنف علوم فلفه 'ابو بكر بن زهر (طیب) جمال بن فضلال شافعی 'قاضی فاضل صاحب انشاء دارالرسل 'شهاب طوسی 'ابو الفرج بن جوزی 'عاد کات ن عافظ عبدالغی المقدی مصنف العمده 'برکی الطاؤسی 'مصنف الخلاف 'عمیم الحلی 'ابوذر الحشی نحوی 'امام فخر الدین رازی 'ابو المعادت ابن اثیر (المعروف به ابن اثیر) 'مصنف عامع الاصول و نهایت الغریب 'عماد بن یونس مصنف شرح ابو جنیر 'شرف مصنف التند اور ان کے بھائی جنیر 'شرف مصنف التند اور ان کے بھائی جنیر 'شرف مصنف التند اور ان کے بھائی الکندی 'النوی المعین الحاجری مصنف الکاجری مصنف الکاجری مصنف الکاف با المفعل 'ابو محمد بن حوط الله اور ان العمدی مصنف طریقه فی الخلاف 'ابو البعن بن مقترح 'ابو البعن الور القاء العکبری مصنف الاعراب 'ابن البی اصبح عبدالرحیم بن السمعانی 'مولانا مجم الدین الرکن العمدی مصنف طریقه فی الخلاف 'بری 'بن ابی السیف الیمنی موفق الدین ابن المفعل اور فخر الدین ابن عساکر علاوه ازیں اور دیگر کن بین ابی السیف الیمنی موفق الدین قدامه الحنبی اور فخر الدین ابن عساکر علاوه ازیں اور دیگر کن بین ابی السیف الیمنی موفق الدین قدامه الحنبی اور فخر الدین ابن عساکر علاوه ازیں اور دیگر الدین ابن المیکر الدین ابن عساکر علاوه ازی الدین المیکر الدین المیکر الدین المیکر المیکر المیکر کرانا المیکر المیکر المیک

### الظابر بامرالله ابونفر

## نسب اور تخت نشینی :-

الظاہر بام اللہ ابو نصر محمد بن الناصر الدین اللہ اے۵ھ میں پیدا ہوا۔ الناصر نے اپنی زندگی ہی میں اس کی ولی عمدی پر بیعت لے لی تھی۔ وہ اپنے والد کے انقال کے بعد معمر ۵۲ میں سال تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد امراء و عمائد نے اس سے کما کہ آپ ملک کی توسیع کی طرف توجہ کیوں نمیں فرماتے 'الظاہر نے جواب ویا کہ کھیت تو سوکھ چکا ہے (میرا ولولو ختم ہو چکا ہے) اب مجھ میں کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ الظاہر نے کما کہ جو شخص عصر کے بعد اپنی دکان لگا کر بیٹھے وہ کمانے کی کیا خاک امید رکھ سکتا ہے (ایعن میں ۵۲ سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا ہوں اب حکومت کا کیا لطف اٹھاؤں گا اور امور مملکت کیا انجام دوں گا)۔

تخت نشین کے بعد اس نے رعایا پر بوٹ احسانات کئے جس قدر نیکس رعایا پر لگائے گئے تھے سب معاف کر دیے ' ب انتها عطیات سے لوگوں کو نوازا اور مظالم کا پورا پورا سدباب کیا!

بن اثیر کہتے ہیں کہ جب الطاہر بامرائلہ تخت نشین ہوا تو آبیا عدل و انصاف کیا کہ اس کے سواحضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت عدل اور کسی نے ادا نمیں کی اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس جیسا عادل خلیفہ کوئی اور پیدا نمیں ہوا تو بے جانہ ہو گا بلکہ صبح اور درست ہے۔

## الظاہر نے تمام ٹیکس معاف کردیئے:۔

الطاہر نے وہ تمام الماک اور اموال جو الناصرالدین اللہ اور اس کے باپ نے لوگوں کے جرا" چھین کی تھی یا صبط کر کی تھیں یا ان کو اپنے تصرف میں کر لیا سب کی سب لوگوں کو واپس کر دیں تمام ممالک کے ٹیکس یک قلم موقوف کر دیئے اور تھم دیا کہ زمانہ سابق میں جو خراج تھا وہی خراج تمام عراق سے وصول کیا جائے 'جو کچھ میرے والد (الناصر) نے اس میں اضافہ کیا تھا

میں اس اضافہ کو ختم کرتا ہوں حالا تکہ یہ بہت بردی رقم بنتی تھی۔ چنانچہ سلاطین سابقہ کے دور میں عراق سے صرف دس بزار دینا وصول ہوتے تھے لیکن الناصر نے یہ رقم بردھا کر اس بزار دینار کر دی تھی جے اب الطاہر نے گھٹا کر پہلے کے مطابق کر دیا۔ اس کی کے باوجود رعیت کے پچھ نامزد لوگ آئے اور انہوں نے استغاثہ کیا کہ ہماری زمینوں کے اکثر درخت سوکھ گئے ہیں تیکس کی رقم کم کی جائے تو الظاہر نے تھم دیا کہ صرف ترو تازہ درختوں پر تیکس لگایا جائے سوکھ درخت چھوڑ دیئے جائیں۔

#### الطاهر كى ديانت اور انصاف:

الظاہر كے عدل و انصاف كا اندازہ اس ہے ہو سكتا ہے خزانہ كى ترازو ميں نصف قيراط كے برابر پاسك تھا (ايك پلزا جھكتا تھا) خزانے كے المكار جب كوئى چيز ليتے تو ہلكے پلزے ہے ليتے اور ديتے تو بھارى پلزے ہے ديے ' يہ اطلاع الظاہر کو ہوئى اور اس نے وزير خزانہ كو ايك تهديد آميز خط لكھا جس كے شروع ميں وہ چند آيات تحرير تھيں جس ميں اس طرح وندى مارنے والوں پر تهديد تھى جيعے ويل للمطغفين اور لكھا كہ جھے الي الي خبر ملى ہے آگر يہ بچ الر يہ بچ تو عامل خزانہ (گورنر خزانہ) كہ ہدايت كر دى جائے كہ لوگوں كو بلا بلاكر ان كا وزن بوراكر كے ديا جائے۔ وزير نے جواب ميں لكھا كہ تحقيق كرنے پر معلوم ہوا اس طرح ہم كو پنيتيس بزار دينار لوگوں دينا پڑيں گے۔ الظاہر نے اس كے جواب ميں لكھا كہ آگر پنيتيس كروڑ دينار بھى دينا پڑيں تو مضا نقہ نہيں (يہ غلط طريقہ بند ہونا چاہئے۔) ايك دو سرى روايت اس كے عدل كے سلط ميں يہ بيان كى جاتى ہے کہ شہر واسط سے كى دفتر كا ايك افر ايك لاكھ دينار لے كر آيا تھا ليكن يہ تمام مال لوگوں سے جبرو تعدى سے حاصل كيا گيا تھا الطاہر نے فورا " حكم ديا كہ يہ مال مستحقين كو دے ديا جائے خزانہ ميں جمع نہ كيا جائے۔

### بذل اموال :-

رعیت کے اکثر افراد قرضہ کے باعث گرفتار تھے چنانچہ الطاہر نے قاضی کے پاس دس بڑار دینار بھیج کر عکم دیا کہ اس سے قرض خواہوں کا قرضہ آثار کر ان گرفتار شدہ لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ عیدالاضحٰی کی شب کو علاء اور صلحا کو ایک لاکھ دینار (تہنیت عید پیش کرنے پر) انعام میں

تقسیم کر دیئے۔ بعض ندیموں اور امیروں نے کما کہ آپ اتنا مال خرچ کرتے ہیں کہ کوئی دو سرا بادشاہ تو اس کا ایک فیصد بھی خرچ نہیں کر سکتا تھا مناسب ہے کہ آپ نظر ثانی فرمائیں الظاہر نے جواب دیا کہ میں نے اپنی دکان عصر کے بعد کھولی ہے میں کس طرح کسی امر خیرکو ترک کر دوں۔ مجھے خوب نیکیاں کر لینے دو میری ذندگی ہی کتنی باقی ہے الظاہر کے تخت سلطنت پر ممتکن ہونے کے بعد ہزاروں سر بمہرلفافے پائے گئے (جن کو الناصر نے اپنے جانشین کے لئے بطور مرایت چھوڑے تھے کہ وہ ان پر کاربند ہو گا) الظاہر نے وہ کھول کر بھی نہیں دیکھے 'جب لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ انہیں کھولا جائے تو اس نے کما کہ میں اسے کھول کر کیا کرول ان میں کسی نہ کسی کی برائی یا چنلی تحریر ہوگی۔ (ابن کیشر)

سبط ابن الجوزی کہتے ہیں کہ الظاہر ایک دن فرانوں کے معائنہ کے لئے گیا تو وہاں کے خادم نے کہا کہ آپ کے آباؤ اجداد کے زمانے میں یہ بھیشہ بھرے رہتے تھے۔ الظاہر نے جواب دیا کہ میں کون می تدبیر کروں کہ یہ دوبارہ بھر جائیں ' مجھے تو اللہ کے راستہ میں بس فرچ کرنا آتا ہے جمع کرنا سوداگروں کا کام ہے (مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔) ابن واصل کہتے ہیں کہ الظاہر نے عدل و انصاف سے بھیشہ کام لیا' رعیت سے قبکس معاف کر دیۓ لوگوں سے بلا ججبک ملتا جاتا تھا۔ حالانکہ الناصر اکثر بیشتر پردے میں رہتا تھا (لوگوں کے سامنے کم آتا تھا)۔

### الظاهر كالتقال:

الطاہر نے ۱۳ رجب المرجب 6۲۳ھ کو وفات پائی (اللہ تعالی اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے (الطاہر نے روایت حدیث کی فرمائے (الطاہر کی مدت خلافت صرف نو ماہ چند بوما ہے۔ الطاہر نے روایت حدیث کی اجازت اپنے والد الناصر الدین اللہ سے حاصل کی تھی اور اسی سے ابو صالح بن نصر بن عبدالرزاق بن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے حدیث روایت کی ہے۔

الظاہر کا جس سال انقال ہوا لیعنی ۱۹۱۳ھ تو اس سال دو مرتبہ چاند گر بن برا۔ والی موصل نے الطاہر کے انقال پر تعزیت نامہ ابن اثیر نصر اللہ کے ہاتھ روانہ کیاجس میں تحریر تھا کہ

"که رات دن کیوں نه آه فغال کریں جب که ان پر ایک عظیم مصیب آپڑی ہو عائد و سورج کو کیوں نه گاند و سورج کو کیوں نه گلت جب ان کا تیسرا ساتھی رخصت ہو گیا اور وہ تھے ہمارے مولی امام الطاہر امیر المومنین جن کی ولادت میں آخر تک ایک شان رحمت موجود تھی۔

## المستضر بالله ابوجعفر

## نسب اور تخت نشین :-

المستضر باللہ ابو جعفر منصور بن الطاہر بامراللہ' ماہ صفر ۵۸۸ھ میں ایک ترکیہ ام ولد کے بطن سے پیدا ہوا' الطاہر کی وفات کے بعد رجب ۱۲۱۳ھ میں تخت نشین ہوا' اس نے اقتدار پاتے ہی رعیت میں عدل و انصاف عام کیا مقدمات میں عدل سے کام لیا جانے لگا اس نے علاء کو اپنا مقرب بنایا' مسجدیں تغیر کرائیں' مرائیں بنوائیں' مدرسے کھولے' شفافانے جابجا قائم کے غرض یہ کہ دین کو ہر طرح مضبوط کیا' وشمنوں کو ذیر کیا' سنت کی اشاعت کی اور لوگوں کو سنت پر چلنے کی تاکید کی جماد کے انتظام پر خاص توجہ کی۔ اسلام کی نصرت کے لئے فوجیں جمع کی' مرحدوں کا بھترین بندوبست کیا اور اکثر شربھی فتح کئے۔

موفق عبداللطیف کہتے ہیں کہ جب ابوجفر تخت نشین ہوا تو اخلاق حمیدہ پر گامزن ہوا۔
بدعتوں کو اپنی قلمو سے مٹایا۔ شعائر دین کو قائم کیا اور اسلام کے مناروں کو تقویت بخشی ان
فضائل و اوصاف حمیدہ کے باعث لوگ اس سے بردی محبت کرنے لگے اور اس کے گرویدہ ہو گئے،
ہر طرف اس کی تعریف کی جاتی تھی کوئی اس کی عیب جوئی کرنے والا نہیں تھا۔ المستصر کا واوا
الناصر اس سے بہت مانوس تھا، اس کی عقل و فطانت اور زہد و پر ہیرگاری کو د مکھ کر اس کو قاضی کما
کرتا تھا۔

### المستصرك اوصاف:

حافظ ذکی الدین عبرالعظیم منذری کا بیان ہے کہ مستنصر نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتاتھا بھیشہ نیکیوں پر ماکل تھا'اس کے بہت سے آثار جیلہ موجود ہیں سب سے اہم کام اس کا یہ ہے کہ اس نے ایک مدرسہ قائم کیا اور مدرسہ المستصریہ اس کا نام رکھا اعلیٰ تنخواہوں پر اہل علم کو بلاکر درس و تدریس کی خدمات ان کے سپرد کیں۔ ابن واصل کہتے ہیں کہ مستنصر نے وجلہ کے مشرقی کنارے پر ایک مدرسہ قائم کیا تھا اس سے بہتر مدرسہ آج تک قائم نہیں ہوا۔ نہ اس سے

زیادہ اہل علم کمی مدرسہ کو نصیب ہوئے' اس میں چاروں مذاہب کی تعلیم کے لئے چار فاضل مدرس مقرر کئے (جوحفی' شافعی' مالکی اور حنبلی فقہ کی تعلیم دیتے تھے) ان کے علاوہ ویگر اساتذہ بھی تھے' اس کالج سے متعلق کالج میں ایک شفاخانہ' اساتذہ کے لئے مطبخ اور سرد پانی کا انتظام موجود تھا' قیام کے لئے مکان مع فرش و فروش موجود تھے روشنی کا بہترین انتظام' یہاں تک لکھنے پڑھنے کے لئے کاغذ قلم دوات تک فراہم کر دیئے گئے تھے۔ ان اساتذہ کو تنخواہ کے علاوہ ماہانہ ایک اشرفی بھی دی جاتم بھی موجود تھا' یہ ایسا شاندار مدرسہ تھا جس کی مثال تازیخ میں نہیں ملتی کیونکہ اس سے قبل (کسی عباسی سلطان نے) اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔

مستنصر کے پاس کیر تعداد فوج موجود تھی کہ اس سے قبل اس کے آباؤ اجداد کو ایسی فوج میسر نہیں آسکی تھی۔ مستنصر خود ہوا بلند حوصلہ تھا، بہت ہی دلاور اور بیج تھا برے ہوے اقدامات کر ڈالٹا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آباریوں نے اس پر حملہ کیا تو مستنصر نے آباریوں کو زبردست عکست دی، مستنصر کا بھائی جے خفاجی کہتے تھے بہت ہی دلاور اور شجاع تھا وہ کما کرتا تھا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا تو اپنی فوج لے کر دریائے جیجون کے اس پار آباریوں پر حملہ کروں گا اور آباریوں کی جڑس اکھاڑ بھینک دوں گا لیکن خفاجی کی یہ آرزو پوری نہیں ہوئی اس لئے کہ مستنصر کے انتقال کے بعد خفاجی کی سخت مزاجی کے باعث دو خاص امیروں یعنی دویدار اور شرائی نے بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے مستنصر کے فرزند ابو احمد کے ہاتھ پر بیعت کرئی۔ خفاجی کے برعکس ابو احمد نہیں کی بلکہ انہوں نے مستنصر کے فرزند ابو احمد کے ہاتھ پر بیعت کرئی۔ خفاجی کے برعکس ابو احمد بہت مراج اور ضعیف الرائے تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح تمام کاروبار سلطنت ان کے ہاتھوں میں آجائے گا۔ اس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مقدر میں جو تبابی آباریوں کے ہاتھوں کی دی تھی وہ ابو احمد کے دور میں پوری ہو کر رہی اور مسلمان بری طرح تباہ ہو گئے اور آباری ہر طرف چھا گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون!

## مدرسہ مستنصریہ کے تعمیری اخراجات:۔

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ مدرسہ مستنصریہ کی تغیر پر ستر ہزار مثقال (سونا) خرچ ہوا اس کی تغیر کی ابتداء ۱۲۵ھ میں کی گئی تھی اور سکیل ۱۳۱ھ میں ہوئی (اس سے اندازہ ہو سکتا کہ اس میں کسی قدر رقم خرچ ہوئی ہوگی)۔ مدرسہ میں ایک عالیشان کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا یہ کتابیں ایک سو ساٹھ بار بردار جانوروں پر لاد کر پہنچائی گئی تھیں۔ دو سو اڑ تالیس فقیہ فراہب اربعہ کی

تدریس کے لئے مقرر تھے۔ ان کے علاوہ چار شیوخ تھے (مدرس اعظم) یعنی شخ حدیث شخ نحو شخ طب اور شخ علم و فرائض۔ ان سب کے کھانے چینے مٹھائی اور پھلوں کا اعلیٰ انتظام تھا۔ اس مدرسہ میں تین سویتیم طلباء بھی درس عاصل کرتے تھے۔ ان کے اخراجات کے لئے بے انتہا مال و قف کر دیا گیا تھا۔ مدرسہ کے لئے گاؤں اور سرائیں وقف تھیں علامہ ذہبی نے اپنی تاریخ میں ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔

### المستنصريه كاثاندار افتتاح:

اس مدرسہ کے افتتاح میں ممالک محروسہ کے تمام قاضی ' فضلاء اور شیوخ ' عمائد و اعیان سلطنت موجود تھے۔ بروز پنج شنبہ بماہ رجب اسالاھ کو اس شاندار مدرسہ کا افتتاح ہوا۔

#### ایک اور مدرسه:-

المستنصر نے یہ ایک این شاندار روایت قائم کی تھی کہ اس کی تقلید میں ۱۳۸ھ میں والی دمثق ملک اشرف نے بھی (المستنصر کے عمد حکومت میں) دمشق میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام اپنے نام پر مدرسہ اشرفیہ رکھا۔ ۱۳۰۰ھ میں مدرسہ اشرفیہ کی تقمیر مکمل ہوئی۔ چو تکہ یمال خصوصیت کے ساتھ حدیث شریف کادرس دیا جاتا تھا اس مناسبت سے اس کو دارالحدیث اشرفیہ کھنے گئے۔

## جاندی کے سکوں کا آغاز:۔

کر انہوں نے مستنصر کو بہت وعائیں دیں (ان کے لئے کاروبار اور لین دین میں بہت سہولت پیدا ہو گئی)۔ پھر تمام عراق میں چاندی کے بید وس سکے ایک اشرفی (دینار) کے برابر قرار دیئے گئے۔ اس کارنامہ پر موافق ابو المعالی قاسم بن ابی حدید نے المستنصر کی تعریف میں متعدد قصیدے کے۔

ماس کی جارہ میں سمس الدن الجونی کو ومشق کا قاضی مقرر کیا گیا۔ انہوں نے شہر میں گواہوں کی گواہوں کو آسانی رہے' ان سے پہلے لوگ گواہوں کو آسانی رہے' ان سے پہلے لوگ شہادت دینے عدالت میں جایا کرتے تھے۔ ایبا انظام کسی اور قاضی نے نہیں کیا تھا۔ اس سال والی دمشق سلطان الا شرف کا انقال ہو گیا۔ اور اس کے دو ماہ بعد والی مصر کامل نے بھی وفات پائی اور اس کی جگہ اس کی جگہ اس کا بیٹا قلامہ نامی مصر کے تخت پر بیٹھا اور اس نے العادل لقب اختیار کیا۔لیکن کچھ مدت بعد وہ تخت سے دستبردار ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی الصالح ایوب نجم الدین تخت نشین ہوا۔

المسلاھ میں شیخ عرالدین ابن عبدالسلام دمشق کے خطیب مقرر ہوئے' انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا وہ خطبہ بدعات، سے بالکل عاری اور سادگی سے بھرپور تھا' انہوں نے طلائی کام کے تمام علم موقوف کر دیئے اور ان کے بجائے ساہ اور سفید پرچم لگوائے اور جامع بغداد میں صرف ایک موذن رہنے دیا۔ باقی تمام موزنوں کو موقوف کر دیا۔ اس سال نورالدین عمری علی بن رسول تر کمانی والی یمن کا سفیر دربار میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ملک مسعود بن ملک الکامل کے انتقال کے بعد اب نورالدین عمر کو سلطنت کا والی تشلیم کر لیا جائے' چانچہ ایبا ہی ہوا اور یہ سلطنت کا والی تشلیم کر لیا جائے' چانچہ ایبا ہی ہوا اور یہ سلطنت کا مالی شاہم کر لیا جائے والی تا ہوں اور یہ سلطنت کا مالی کے انتقال کے بعد اب نورالدین عمر کو سلطنت کا والی تشلیم کر لیا جائے' چانچہ ایبا ہی ہوا اور یہ سلطنت کا مالی شاہم کر لیا جائے والی تا ہوں ہوا اور یہ سلطنت کا مالی شاہم کر لیا جائے والی شاہم کر لیا جائے والی تعد کا دائی سلم کر لیا جائے والی تعد کی کہ ملک میں قائم رہی۔

الم الم الم الم الم مصرف قصرين ك ورميان ايك مدرسه تغير كرايا اور روضه ميس ايك قلعه بنوايا مراس ك غلامول في الم الم المستنصر كى وفات ك بعد) ميس قلعه كو برباد كردا-

### المستنصر كانقال:

۱۰ جمادی ۱۹۰۰ھ میں بروز جمعہ مستنصر کا انتقال ہوگیا۔ اس کی وفات پر بہت سے شعراء نے مرشنے کے اور ان تمام مرثیوں میں صفی الدین عبداللہ بن جعیل نے جو مرہیہ کما وہ بہت ہی بلند پایا تھا۔ المستنصر کے مناقب و اوصاف میں ایک یہ واقعہ بھی ذرکورہ مشہور ہے کہ ایک

دفعہ وجیمہ قیروانی نے اس کی مدح میں ایک قسیدہ لکھاجی ہیں ایک شعریہ بھی تھا۔

کنت مقدم والامام الاور عا

اگر تو سقیفہ کے دن موجود ہوتا

قو تجھے ہی پرہیزگاروں کا پیش رو سمجھا جاتا

یہ س کر ایک شخص نے کہا کہ تم نے بری فاش غلطی کی ہے سقیفہ کے دن امیر المومنین کے جد اعلیٰ حضرت عباس رضی اللہ عنم تو موجود سے اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشوا اور پیشرو تسلیم کیا گیا کہ یہ س کر السسمتنصر نے بھی تائید کی اور کہا تمہارا یہ شعر گتانی پر مبنی ہے اور وجیمہ کو خلعت وغیرہ دینے کے بجائے تھم دیا کہ تم شرسے نکل جاؤ (شر برر کر دیا) وہ ناکام ہو کر مصر چلا گیا۔ ذہبی اس حکایت کے راوی ہیں۔

المستنصر كے عهد ميں وفات پانے والے مشاہيرو علماء:-

المستنصر کے زمانے میں ان مشاہیر و فضاء کا انقال ہوا۔
امام ابو القاسم الرافعی جمال المصری ابن المغروز النحوی یا قوت الحموی السسکاکی مصنف المفتاح الحافظ ابو الحن ابن القطان کی بن معطی صاحب الغید الموفق عبداللطیف بغدادی الاعافظ عزالدین علی بن الاثیر المعروف به ابن اثیر مصنف تاریخ والا نساب و اسدالغابه ابن عتبی شاع سیف آلامی ابن فضالان عمر بن الفارض مصنف التابیت مضرت شهاب الدین سرودی مصنف عوارف المعارف بمابن شداد ابو العباس عوفی مصنف المولدالنبوی عالم ابولی الحطاب بن وحیه اور ان کے بھائی ابو عمر فافظ ابو الربیج بن مسلم مصنف الانتفاء (مغازی رسول میں) ابن شواء شاع فافظ ذکی الدین البرزالی جمال الحمر شیخ حفیه عشم جوفی الحراقی فافظ ابو عبرالله الزین ابو البرکات بن المستوفی ضیاء بن الاثیر مصنف المثل السائر ابن عربی صاحب الفصوص عبدالله الزین ابو البرکات بن المستوفی ضیاء بن الاثیر مصنف المثل السائر ابن عربی صاحب الفصوص رفصوص الحکم) الکمال بن یونس شارح ور ان حضرات کے علاوہ بہت سے لوگ

## المستعصم بالله ابواحمه

## نسب اور تخت نشینی:

المستعصم بالله ابو احمد المستنصر عراق میں آخری عباس سلطان یا خلیفہ ہے المستعصم الله ابو احمد المستعصم عراق میں آخری عباس سلطان یا خلیفہ ہے المستعصم ۱۰۹ میں پیدا ہوا اس کی مال بھی ایک کنیز (ام ولد) تھی جس کا نام ہاجر تھا' اپنے باپ الممستنصر کے مرنے پر تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ اس نے ابن النجار الموکد وطوی 'ابو روح المروی' النجم الباردارئی اور شرف الدمیاطی وغیرہ سے سند حاصل کی تھی۔ دمیاطی نے خود ایس نے خود میں نے قلم ہے اس کی چالیس حدیثیں لکھ کر دی تھیں۔ دمیاطی کی تحریر کردہ یہ احادیث خود میں نے دیکھی ہیں۔

مستعصم کریم الطبع' علیم اور دیانتدار تھا۔ شیخ قطب الدین کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی طرح

لیکن اس میں اپنے باپ ایسی بیدار مغزی' ہوشیاری اور الوالعزمی کا فقدان تھا البت اس کا بھائی فقا جی بہت ہی بہاور اور جہاندیدہ تھا' وہ کہا کرتا تھا کہ اگر جھے حکومت مل جائے تو میں دریائے جیون کے پار اپنی فوجیں آثار کر آثاریوں کا مزاج ٹھکانے لگا دوں گا اور انکی جڑیں اکھاڑ چھینکوں گا اور ان کے ملک پر قبضہ کر لوں گا۔ لیکن جیسا کہ اس سے آبن بیان کیا جا چکا ہے المستنصر کے انتقال کے بعد دو زبردست امیروں یعنی دویدار اور شرابی نے فقاجی کی درشت مزاجی سے فوف زدہ ہو کر فقاجی کی درشت فرزند مستعم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ مستنصر کے نرم دل اور نیک فو فرزند مستعم کے ہاتھ پر اس لئے بیعت کرلی کہ وہ اس کے دور سلطنت میں اپنا اثر اور اقتدار اور بھی بردھا لیس گے۔ مختفریہ کہ مستعم نے تخت نشین ہو کر موئیدالدین علقمی کو اپنا وزیر بنایا جو ایک عالی شیعہ تھا اس نے مستعم کی سلطنت کے تمام تارو پورد بھیر دیے اور مستعم ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا در پردہ اہل تا تاریوں کو بغداد پر قبضہ کرنے کے لئے آکسایا وہ دولت فراہم کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس نے تاتاریوں کو بغداد پر قبضہ کرنے کے لئے آکسایا وہ دولت

عباسیہ کی جڑیں کاٹنے میں مصروف تھا اور اس کا مقصود سے تھا کہ سمی نہ سمی طرح علوی خلافت کو قائم کر دے' اگر آناریوں کے بارے میں کوئی خربغداد پہنچی تو اس کو چھپا لیتا تھا لیکن یہاں کی خبر وہاں برابر پہنچا آرہا آخر کار اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ دنیانے دیکھ لیا۔

اسلام میں اہل فرنگ نے دمیاط پر قبضہ کر لیا۔ سلطان الملک الصالح کچھ دن بیار رہ کر نصف شعبان میں ایک شب کو مرگیا۔ ملک الصالح کی ایک کنیزام خلیل موسومہ بہ شجرہ الدراس کی موت سے اس قدر خوفردہ ہو ئی کہ اس نے فورا" قرران شاہ الملک المعظمه کو بلا بھیجا چانچہ اطلاع ملتے ہی توران شاہ آگیا گر محرم ۱۹۲۸ھ میں اس کے باپ کے غلاموں نے موقع پاکر دھوک سے اس قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد عزالدین ایب ترکمانی اور کنیز شجرۃ الدر کے ہاتھوں پر ترکوں نے بیعت کی شجرۃ الدر نے امراء کو خلعت اور انعامات سے نوازا اس کے دو ماہ بعد ہی عزالدین نے مستقل سلطان کی حیثیت اختیار کر لی اور اپنا لقب ملک العز رکھا۔ لیکن اس سے جلد ہی لوگ بیزار ہو گئے اور فوج نے ملک الاشرف ابن صلاح الدین یوسف بن مسعود الکامل سے جو اس وقت صرف ۸ سال کا تھا بیعت کر لی اور اس سے حلف لیا لیکن عزالدین بحیثیت آباب اس وقت صرف ۸ سال کا تھا بیعت کر لی اور اس سے حلف لیا لیکن عزالدین بحیثیت آباب اس وقت صرف ۸ سال کا تھا بیعت کر لی اور اس سے حلف لیا لیکن عزالدین بحیثیت آباب اس معلی نام سکے پر کندہ ہوا اور خطبہ میں بھی لیا جانے لگا۔ اس سال لیعنی درآباتی قائم رہا اور دونوں کا نام سکے پر کندہ ہوا اور خطبہ میں بھی لیا جانے لگا۔ اس سال لیعنی مسلمانوں نے فرنگیوں سے دمیاط پھر چھین لیا۔

#### آفات ساوی و ارضی :۔

مالاہ میں مدینہ طیبہ میں آگ ظاہر ہوئی۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ منورہ سے جو خطوط و مکاتیب آئے ان میں تخریرتھا کہ شب چہار شنبہ سا جمادی الاخر کو یہاں بہت زبردست گرج سائی دی اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفہ سے زلزلہ آتے رہے اور جھٹکوں کی حالت ۵ جمادی الاخر تک قائم رہی اس کے بعد مقام حرہ میں قر نطہ بن امر کے پاس آگ لگ گئے۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ مدینہ منورہ میں ہم گھروں میں بیٹے ہوئے تھے کہ ہم کہ ایسا معلوم ہو ہو ہا تھا کہ آگ بالکل ہمارے پاس کمی جگہ گئی ہے آس کے بعد تمام واویوں میں سیالب آ

گیا اور پانی دادی شطا تک پہنچ گیا ہم لوگ ڈوبنے والوں کی مدد کرنا چاہتے تھے کہ پہاڑے لاوا الجلنے لاوا الجلنے لاوا تعیر النار) اور آنا" فانا" یہ پہنچا وہ پہنچا اس لاوے سے آگ کے بہاڑ بلند ہو رہے تھے اور اس سے اس طرح شرارے نکل رہے تھے جیسے آگ کے مینارے کھڑے کر دیئے گئے ہیں۔ اس آگ کی روشنی مکمہ معظمہ اور اس کے قرب و جوار تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس موقع پر تمام لوگ جمع ہو کر روضہ مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور توبہ استغفار کی اگ اور روشنی کا یہ سلملہ ایک ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔

ذہبی کہتے ہیں کہ آگ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ خر متواتر کے اعتبار سے بالکل درست ہے اور سے وہی آگ تھی جس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ :۔

قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مرزمین حجاز سے الی آگ بلند نہ ہو گئی جس کی روشنی میں بھرے والے اپنے اونٹول کی گردنیں وکھے لیں۔

متعدد لوگوں نے بیان کیا کہ جو اس زمانے میں بھرہ میں موجود تھے کہ اس آگ کی روشنی میں رات کے وقت اونٹوں کی گردنیں ہم کو اچھی طرح نظر آتی تھیں۔

### تا تاري پورشيس: ـ

۱۵۵ ه میں عزالدین ایبک سلطان مصر کو اس کی بیگم شجرة الدر نے قتل کر ڈالا اس کے بعد اس کا بیٹا الملک المنصور تخت پر بیٹا۔ اس زمانے میں تا تاریوں نے عباسی سلطنت پر حملے شروع کر دیئے اور عباسی ممالک محروسہ پر ان کی تاخت و تاراج شروع ہوگئ اور روز بروز ان کا زور بردھتا جارہا تھا مستعصم اور ریا دونوں ان کی بردھتی ہوئی طاقت اور ممالک محروسہ پر آئے دن کی تاخت و تاراج سے بالکل بے خبر سے ( ملقمی بغداد میں ایس کوئی خبر پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا)۔ ملقمی دولت علویہ کو عباسیہ کی تابی پر تلا ہوا تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو' میں دولت علویہ کو قائم کر کے رہوں گا جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ برابر خفیہ طور پر تا تاریوں سے خط و کتابت کرتا تھا اور مستعمم اپنی لذتوں اور کامرانیوں میں مصروف تھا جو کچھ ہو رہا تھا اس کی مستعصم کوبالکل خبر ہی اور مستعمم اپنی لذتوں اور کامرانیوں میں مصروف تھا جو کچھ ہو رہا تھا اس کی مستعصم کوبالکل خبر ہی نہ تھی اور نہ وہ جاننا چاہتا تھا اس کو اصلاح امور اور مصالح ملکی سے کوئی سرکار نہیں تھا حالانکہ اس نہ تھی اور نہ وہ جاننا چاہتا تھا اس کو اصلاح امور اور مصالح ملکی سے کوئی سرکار نہیں تھا حالانکہ اس کا باب المستخصر باوجود کثیر فوج کے مصلحت ملکی کے بیش نظر تا تاریوں سے بھی نہیں کی تا تھا۔ لیکن جب سے مستعصم البحا۔ ان سے صلح رکھتا اور ان کو ناراضگی کا موقع فراہم نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب سے مستعصم البحا۔ ان سے صلح رکھتا اور ان کو ناراضگی کا موقع فراہم نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب سے مستعصم

تخت نئین ہوا توچو تکہ عقل سے بے بہرہ اور تدبر مکی میں کورا تھا نمک حرام وزیر نے فوج کی تعداد گھٹانے کا مشورہ دیا اور رائے دی کہ تا تاریوں کی تایف قلب ہی سے کام نکل سکتا ہے۔ لہذا ان کا اکرام کیا جائے۔ چنانچہ مستعم نے بغیر غور قکر کے علقی کا یہ مشورہ قبول کرلیا۔ وزیر علقمی نے تاریوں کو لکھ دیا کہ اب موقع ہے تم ان ان علاقوں پر قبضہ کو لو اور ان کے قبضہ کے لئے سمولتیں بھی بہم پہنچا دیں اور ان سے وعدہ لے لیا کہ بغداد پر قابض ہو جانے کے بعد تا تاری اس کو اینا نائب السلطنت بنا دیں گے۔

#### اہل تا تار کا مخضر تعارف

موفق عبدالطیف اہل تا تار کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قوم (تا تاریوں) کی زبان اہل مند كى زبان سے بہت مشابہ ہے اور اس كى وجہ يہ ہے كہ ان كا ملك مندوستان سے ملا موا ہے آار اور مکه معظمہ کے مابین چار ماہ کا راستہ ہے ، تا تاری شکل و صورت میں ترکوں سے مشاہمہ ہیں ان كے چرے چكے اور فراخ ہوتے ہیں ان كے سرين چھوٹے اور ان كا رنگ گندى ہو تا ہے كيہ قوم ست ہی سریع الحركت اور سریع الفكر ہے بہت جلد فيصله كرتے ہیں ان كو تو غير ممالك كى خبريں ہر وم پہنچی رہی ہیں لیکن ان کا نظام کچھ ایبا ہے کہ ان کے ملک کی خبریں کمی طرح ملک سے باہر نہیں جا کتی ہیں ان کے ملک میں جاسوی کرنا بہت مشکل ہے اور اس کی خاص وجہ سے کہ ان کے ملک میں پہنچ کر اجنبی فورا" شناخت کر لیا جاتا ہے۔ جس وقت سے کسی جگہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنا مقصود و مدعا چھانے رکھتے ہیں اور اچانک بے خبری کے عالم میں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جمال ان کے پہنچنے کا وہم و مگان بھی نہیں ہو تا۔ اہل شر کو اس وقت خبر ہو تی ہے جب وہ ان کو چارول طرف سے گھیر لیتے ہیں اور شرمیں داخل ہو جاتے ہیں اشکر کو خرنمیں ہوتی اور وہ و فعتہ" ان کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے اس لئے لوگوں کو ان کے چنگل سے نکل کر کمیں بھاگنے کا بھی موقع نمیں ماتا۔ یہ فرار کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں ان کو طرح طرح کے حیلے آتے ہیں ان کے دوش بدوش ان کی عورتیں بھی ارتی ہیں۔ شمشیرزنی اور تیر اندازی میں تا تاری عورتیں مردول سے سمى طرح كم نهيل موتيل- جس فتم فأكوشت ان كو ميسر آجائ كها ليت بيل (حرام و حلال كي کوئی تمیز نہیں ہے) کسی چیز کا ان میں پر بیز نہیں یہ مفتوح قوم کے مردول عورتوں اور بچول کو بے دریغ قتل کر ڈالتے ہیں۔ ان کے قتل میں کسی کا انتشناء نہیں ہے بلکہ ان کا مقصود مفتوح کی نسل کشی ہوتی ہے اس لئے وہ عورتوں کو بھی قتل کرنے میں باک نہیں کرتے ان کا ارادہ ونیا کو تاہ کرنا ہے ' ملک و مال حاصل کرنا تو حتی مقصد ہے۔

دو سرے مور خین کی آراء:۔

بعض دوسرے لوگوں نے بھی تا تاریوں کے خصائل و عادات کے بارے میں لکھا ہے بعض

مور خین کا قول ہے کہ ارض تا آر ملک چین سے ملحق ہے یہ لوگ بادیہ نشین ہیں شرو فساد بریا كرنے ميں مشہور زمانه ہيں- خروج و ظهور كاسب بيے كه ملك چين ايك نمايت وسيع ملك ب چند ماہ میں بھی ایک شخص بوری مملکت کا دورہ نہیں کر سکتا ان کالمک کچھ ممالک (چھ صوبے) پر مشمل ہے۔ ان تمام ملوں پر ایک ہی باوشاہ حکران ہوتا ہے اس کو القان اکبر کہتے ہیں (لھم كلك حاكم على المالك الست وهو القان أكبر) جو تمغاج ين ربتا عاس كي وہی حیثیت ہے جو اسلامی شخصی حکومت میں خلیفة المسلمین کی ہوتی ہے ان چھ ممالک نہ کورہ میں سے ایک ملک یر اس کا نائب السلطنت دوش قان حکرال تھا جس کی شادی چنگیز قاآن کی پھو پھی سے ہوئی تھی۔ دوش قان مرچکا تھا ایک بار چنگیز قان (خان) اپنی پھو پھی سے ملنے آیا تو اس کے ساتھ کشلوقان بھی تھا چنگیز کی پھو بھی نے کشلوقان سے کماکہ دوش قان چو تک لاولد مر گیا ہے اس لئے مناسب ہو گاکہ اب چنگیز خان تخنع کو سنبھال لے چنانچہ چنگیزنے اس مشورے یر عمل کیا اور تخت پر بیٹھ گیا اس نے مغلوں کو اپنے ساتھ ملالیا پھرایل خان کے پاس حسب سابق و دستور کے مطابق شحائف بھیجے لیکن اس کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس کی منظوری کے بغیر چنگیز كس طرح تخت نشين بوكيا (حالاتك تاباريول مين آج تك كوئي بادشاه نبين بوا تها صرف قبيل كا سروار ہو تا تھا) اس تاگواری کی بنا پر ایل قان نے جو گھوڑے چنگیز خال نے اس کو تخفے میں بھیج تھے سب کے سب کٹوا دیئے اور ایلیوں کو بھی قتل کر ڈالا جب سے خبرچنگیز خان اور کشلوقان کو ملی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کا عمد و بیان کیا اور ایل قان اعظم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تمام تا تاری ان سے مل گئے۔ اب ان کی جعیت اور قوت بہت بردھ گئی اہل قان اعظم جب ان کی قوت اور ارادے سے آگاہ ہوا تو بہت گھرایا اسے سفیر بھیج اور ان کو ڈرایا دھمکایا لیکن کوئی متیجہ نہیں فکا۔ آخر کار دونوں کا مقابلہ ہوا اور زبردست جنگ اور کشت و خون کے بعد ایل قان کو شکست فاش ہوئی اس کے تمام مقبوضات اور ممالک چنگیز قان اور کشلوقان کے قبضہ میں آ گئے اب ان کا شراور بھی زیادہ بردھ گیا۔ عرصہ دراز تک چنگیز قان اور کشلوقان مشترکہ طور یران ممالک یر حکومت کرتے رہے پھر چین کی طرف دونوں نے پیش قدمی کی اور چین کے شہر شاقون پر اشکر کشی کی اور اس کو فتح کر لیا۔ اس عرصہ میں کشلوقان کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا اس کا قائم مقام ہوا لیکن چنگیزنے اینے تدبر اور اولا" تو اس کی قوت کو توڑا پھر موقع پاکر اس ير حمله كرويا اور اس كو قل كر والا اب چنگيز خال بالا شركت غيرے بادشاه تھا۔

تاتاري چنگيز كوخدا سجھنے لگے:۔

تا تاری تو پہلے ہی اس کے ساتھ تھے اب اس کی بردھتی ہوئی قوت وکھ کر اس کی اطاعت میں حد سے زیادہ مبالغہ کرنے گے اور چنگیز قان کو خدائی کا درجہ دے ویا سب سے پہلے تا تاریوں نے ۱۲۰ ھ میں اپنے ملک سے باہر قدم نکالا اور ان کا لشکر ممالک ترک اور فرغانہ کی طرف بردھا اور سب سے پہلے انہوں نے خوارزم شاہ محمد بن تکش والی خراسان پر لشکر کشی کی " آپ پچھلے اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ خوارزم شاہ محمد قرب و جوار کے بہت سے بادشاہوں کو ذیر و ذیر کرتا اور ان کے ممالک کو اپنے بیضہ میں کرتا ہوا بغداد کی طرف بردھا تھا طر بغیر موسم کے شدید بر فباری کے ممالک کو اپنے بیضہ میں کرتا ہوا بغداد کی طرف بردھا تھا طر بغیر موسم کے شدید بر فباری کے باعث یہ باعث اس کووالیس ہونا پڑا تھا (اس کے امراء نے یقین والیا تھا کہ بغداد پر خروج کے باعث یہ آسانی عذاب نازل ہو رہا ہے) جب وہ واپس ہوا اور اس نے تا تاریوں کا رخ اپنی طرف دیکھا تو فرغانہ ' شاش' کاشان اور اکثر دو شرے شہوں کو پابل کرتا ہوا ان کے باشندہ کو بطور بر غمال یا قدیوں کے اپنے ساتھ لے کو سمر قند کی جانب چلا گیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدیوں کے اپنے ساتھ لے کو سمر قند کی جانب چلا گیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدیوں کے اپنے ساتھ لے کو سمر قند کی جانب چلا گیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدیوں کے اپنے ساتھ کے کو سمر قند کی جانب چلا گیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدیوں کے اپنے ساتھ کے کو سمر قند کی جانب چلا گیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے وہ مقالمہ نہیں کر سکتا تو کسی نامعلوم مقام کی طرف نکل گیا۔

#### تا تاريون كى غارت كرى:

آ خر کار چنگیز قان نے سلطان خوارم شاہ کے پاس ایک ایلجی مع تحائف کے بھیجا اس ایلجی نے خوارزم شاہ کو چنگیز قان کا یہ پیغام زبانی پہنچایا کہ

ایل قان نے تم کو سلام کہا ہے اور کہا کہ تم کو میری عظمت ' جلالت اور شان و شوکت کا پوری طرح اندازہ ہو گیا ہو گا اور تمہاری نظروں سے تمہاری حیثیت اور حکومت بھی پوشیدہ نہیں ہے ' اپنی اور تمہاری بھلائی کے لئے مصالحت میں بہت سی خوبیاں دیکتا ہوں اور آپس کی صلح کو ضروریات سے سجھتا ہوں ' تم مجھے میری اولاد سے زیادہ عزیز ہو تم بے فکر رہو۔

تہیں معلوم ہے کہ میں تمام چین پر قابض ہوں' جہاں گشکر اور گھوڑوں کی کوئی کی نہیں ہے یہاں سونے اور چاندی کی کانیں بھی ہیں چو تکہ اہل چین کو تمام چزیں میسر ہیں اس لئے وہ کسی کے وست نگر بھی نہیں ہیں اب اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے دوستی کا عمد و پیان کر لو چینی تاجروں کو اپنے مقبوضات میں آمدورفت کی اجازت وے دو۔

خوارزم شاہ نے بیہ بات منظور کر لی چنگیز قان اس سے بہت خوش ہوا۔ باہمی عمد نامہ کے مطابق سوداگروں کو آبدورفت کی اجازت مل گئی بیہ دوستی اور باہمی عمد و پیان بہت عرصہ تک

وونول کے درمیان قائم رہا۔

### خوارزم شاه کی بدعهدی اور چینی قاصدون کا قتل:

خوارزم شاہ کا ماموں ماورالنہ کا عاکم تھا' اس کے پاس بیس ہزار سوار موجود تھے اس کے ملک سے بھی چین کے یہ سوداگر گزرا کرتے تھے اس کی نیت میں فتور پیدا ہوا اور اس نے خوارزم شاہ کو لکھا کہ جو سوداگر چنگیزقان کے یہاں سے آتے ہیں وہ اگرچہ سوداگروں سے لباس میں ہوتے ہیں لیکن تممارے ملک میں جاسوسی کرنے آتے ہیں اگر اگر تم مجھے اجازت وو تو میں ان کی تگرانی کروں' خوارزم شاہ نے برینائے احتیاط اس کو اجازت دے دی لیکن اس نے ان تاجروں کا مال چھین لیا اور ان کر گرفتار کر لیا۔ جب چنگیز قان کو اس کی اطلاع ہوئی تو فورا" چنگیز قان کا ایکی خوارزم شاہ کے یاس آیا اور چنگیز قان کا بی تمدید آمیزیام لایا کہ:۔

اول تو تم نے تاجروں کو اپنے ملک میں آنے جانے کی اجازت دی لیکن پھر بدعمدی کی بدعمدی کی بدعمدی اور غداری ہر صال میں بری چیز ہے اور تم تو مسلمان بادشاہ ہو مسلمانوں میں تو اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے آگر تم کو اس فعل کی جو تمہارے ماموں سے سرزد رونما ہوا ہے کوئی خبر نہیں اور نہ یہ کام تمہاری مرضی سے ہوا ہے تو تم اپنے ماموں کو فورا "میرے سپرد کر دو ورنہ میری تمہارا جو حال کریں گی تم کو اچھی طرح معلوم ہے۔

چنگیز خان کا سے پیام من کر خوارم شاہ کے حواس جاتے رہے اور ان اسلیموں کو قتل کروا دیا ان اسلیموں کے قتل کا نتیجہ سے نکلا کہ ان کے ایک ایک قطرہ خون کے بدلہ مسلمانوں کے خون کے دریا بہہ گئے تفصیل اس کی سے ہے کہ اسلیموں کے قتل کی خبر ملتے ہی چنگیز طوفان بن کر خوارزم شاہ کی طرف بڑھا اور خوارزم شاہ سراسیمگی کی حالت میں دریائے جیمون کو عبور کرکے نیشاپور پہنچا لیکن وہاں تاثاری قریب ہی تھے ان کی قربت سے پریشان ہو کر ہمدان کے قلعہ میں آگیا اور وہاں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا چنگیز خان نے وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا اور اس کی تمام فوج کو قتل کر دیا خوارزم شاہ کے تمام ساتھی ایک ایک کرے قتل کر دیے گئے صرف خوارز شاہ نچ کر نکل گیاوہ دریا عبور کرکے جیب جزیرہ پہنچا تو وہاں نمونسے کے مرض مبتلا ہو گیا اور اس مرض میں وہاں عالم دریا عبور کرکے جیب جزیرہ پہنچا تو وہاں نمونسے کے مرض مبتلا ہو گیا اور اس مرض میں وہاں عالم کمیسری میں اس کا انقال ہو گیا گو انقال کالاھ میں ہوا۔ خوارزم شاہ کے تمام ممالک محروسہ کا تاریوں کا قبضہ ہو گیا۔

مظالم دھائے جس کی نظر ماریخ میں نہیں مل سکتی۔ سکندر رومی جو دنیا کے اکثر حصول پر قابض ہو گیا تھا اس نے بھی اتنی تیزی سے فتوحات عاصل نہیں کی تھی اس کی ان تمام فتوحات میں کم از کم دس سال کا زمانہ صرف ہوا تھا اتن وسیع اور عظیم فتوحات کے باوجود قتل و غارت اس کا مقصود نہیں تھا نہ اس نے کسی کو قتل کیا اور نہ سختی سے کام لیا لیکن ان تا آریوں نے معمورہ دنیا کے عظیم حصہ کو فتح کر لیا اور ان کا وہ دبد بہ تمام دنیا پر قائم ہوا کہ کوئی شہر ایسا نہیں تھا جمال ان کے نام سے لوگ نہ کا نیخے ہوں اور لطف یہ کہ ان کو نہ مدد کی ضرورت تھی اور نہ رسد کی۔ یہ لوگ بہت کم رسد کے ضرورت مند تھے۔ رسد کی ضرورت میں سب سے اہم گوشت ہوتا ہے اور وہ ان کے پاس موجود تھیں وہ انہیں کا گوشت کھا کر بیٹ بھر لیج تھے۔ ان کے گھوڑے اپنے سمول سے ایس موجود تھیں وہ انہیں کا گوشت کھا کر بیٹ بھر لیج تھے۔ ان کے گھوڑے اپنی گریوں سے ایس جگہ کھود ڈالتے جمال گھاس کی جڑیں موجود ہوتی تھیں اور یہ گھوڑے اس پر گزارہ کر لیتے تھے دانہ (چنہ) وغیرہ تو ان گھوڑوں نے دیکھا موجود ہوتی تھیں اور یہ گھوڑے اس پر گزارہ کر لیتے تھے دانہ (چنہ) وغیرہ تو ان گھوڑوں نے دیکھا موجود ہوتی تھیں اور یہ گھوڑے اس پر گزارہ کر لیتے تھے دانہ (چنہ) وغیرہ تو ان گھوڑوں نے دیکھا موجود ہوتی تھیں اور یہ گھوڑے اس پر گزارہ کر لیتے تھے دانہ (چنہ) وغیرہ تو ان گھوڑوں نے دیکھا۔

ان کے ذہب کے بارے میں اتابتا دینا کافی ہے کہ کہ یہ لوگ بس طلوع خورشید کے وقت آفتاب کو مجدہ کر لیتے تھے۔ ان کے ندہب میں کوئی چیز حرام نہیں تھی تمام جانور بلکہ انسان کا گوشت بھی ان کے یمال حلال تھا۔ شادی بیاہ و عورت کے جھڑے بھی نہیں تھے' ایک عورت چند مردو کے لئے کافی تھی۔

### تا تاريون كابغدادير حمله:-

۱۵۵ھ میں ان ظالموں کی ایک فون ہلاکو قان کی سرکردگی میں بغدد پر حملہ آور ہوئی۔ افواج اطانی نے مقابلہ کیا گر انہیں شکست اٹھانا پڑی اور غارت گر آباری ۱۰مجرم ۲۵۲ھ کو بغداو میں داخل ہوگئے خبیث وزیر ابن علقی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ آپ آباریوں کے ساتھ مصالحانہ رویہ اختیار کیجئے اور آباریوں کی افواج کے سیہ سالار سے چل کر ملاقات کیجئے میں اس سے صلح کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ نمک حرام ابن علقی اولا" خود گیا اور اپنے لئے ہلاکو خان سے امان کا وعدہ لے گر چر سلطان کے پاس واپس آیا اور کما کہ بادشاہ آبار کو میں نے راضی کر لیا ہے' بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے فرزند ابو بکر کے ساتھ دوستی اور تعلقات کو بردھانے کے لئے کرنے پر تیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تخت سلطنت پر آپ ہی مشمکن رہیں۔ وہ آپ کا نائب السلطنت بالکل اسی طرح بنا چاہتا ہے جس طرح آپ کے بردگوں نے سلطین سلجوق کو اپنا نائب السلطنت مقرر رکھا طرح بنا چاہتا ہے جس طرح آپ کے بردگوں نے سلطین سلجوق کو اپنا نائب السلطنت مقرر رکھا

سبط ابن جوزی کتے ہیں کہ سب سے اول ۱۱۵ھ میں تا تاریوں نے ماورالنہر میں خروج کیا اور انہوں نے وہاں سے آگے بردھ کر بخارا اور سمر قند پر قبضہ کر لیا تمام شریوں کو قتل کر ڈالا اس کے بعد خوارزم شاہ کا محاصرہ کیا۔اس کو جاہ و برباد کرنے کے بعد دریا عبور کر خراسان پنچے 'خراسان کوخوارزم شاہ پہلے ہی برباد کر چکا تھا' اب تا تاریوں نے رہی سمی کی پوری کر دی۔ خوب خوب لوٹا اور تمام شہریوں کو تینج کردیا اس کے بعد اسی سال ہمدان و قروین پر حملہ کرکے اس کو برباد کر دیا۔

### تا تاريون كاعظيم فتنه:\_

ابن اثير تاريخ كامل مين لكھتے ہيں كه تا تاريوں كا فتنه ايك حادثه عظيم اور مصيبت عظمى تھا ايك الی مصیبت جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی کا تاریوں نے عام طور پر اپنی بربریت اور وحشت کا نشانہ بنایا خاص طور پر مسلمانوں نے بوی تاہی اٹھائی اگر کماجائے کہ ابتدائے آفریش سے اب تك اس فتم كے مظالم نه كسى نے وكھے تھے نه سے تھے۔ تاريخ ميں ايسى كوئى مثال نہيں ملتى جو تاتاری ظلم کی مثال بن سکے ' تاریخ میں سب سے عظیم ظلم کی مثال بخت نصر کی ہے جو اس ہاتھوں بیت المقدس کے میودیوں سے بھی کمیں زیادہ ہیں۔ بیت المقدس میں اسرائیلوں کا جو قتل عام ہوا اس سے مسلمانوں کے اس قتل عام سے کوئی نبت نہیں۔ یہ عادیثہ تو ایک ایس آگ تھی جس كے شرارے بحرك رہے تھے ايك عموى تباي تھی۔ آبارى ايك ايبا بادل تھے جن كوہوا تيزى ے اوھر سے اوھر اڑائے لئے پھرتی تھی۔ یہ چین سے نکلے اور بہت جلد ان کے ہاتھوں ترکستان کے شہر کاشغر ٔ شاغرق تباہ ہوئے جب یہ بخارا اور سمرقند پنیج تو ان کو تباہ کر ڈالا جب خراسان مہنیج تو وہاں بھی تباہی اور ہلاکت لائے یمال جی بھر کر قتل و غارت گری کرنے کے بعد رے اور ہمدان کا بھی میں حشر کیا۔ عراق میں پہنچ کر وہاں سے آذربائیجان روانہ ہوئے تو تمام عراقی علاقول کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ غرض کہ ان تمام پر رونق اور آباد شہوں کو ایک سال ہی میں برباد کر ڈالا۔ ایسی مثال بت كم ملتى ہے كه ايك سال كے اندر اندر كسى قوم نے اليى فتوحات حاصل كى مول- جب يہ آذرباتیجان سے نکلے تو دربند شروان پہنچ اس کو برباد کیا پھر وہاں سے لان اور ا کر گئے اور اس کو بھی جلا کر خاکستر کر ڈالا ہزاروں شربوں کو قید کیا اور ہزاروں کو قتل ' وہاں سے تفجان کی طرف بوسے وہاں کی اکثر آبادی ترک تھی تاتاریوں نے سب کو مد تیخ کیا جو بھاگ سکے وہ فی کر بھاگ گئے لیکن جو شرمیں رکا رہا وہ قتل سے نہیں چے سکا اہل تا آران کے ملک پر قابض ہو گئے۔ تأثاری کشکر کا ایک حصہ غزنی مجستان اور کرمان کی طرف بڑھ گیا اور ان شہروں پر بھی دل بھرکے

قا۔ اس کے بعد ہلاکو خان اپنی تمام فوج کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ میرا مثورہ بی ہے کہ آپ اس بات کو بخوشی منظور کر لیس اس کے علاوہ مسلمانوں کو خونریزی سے بچانے کی اور کوئی تدبیر نہیں ہے بوں آپ کوافقیار ہے۔ مسلمت وقت کا تقاضا ہی ہے کہ آپ ہلاکو خال کے پاس تشریف لیے چلیں۔ ابن ملقمی کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے مستعمم اپنے تمام عمائد و اعیان کے ہمراہ ہلاکہ خان کے پاس گیا اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے وزیر ملقمی ہلاکہ خال کے پاس پہنچا اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے علاء و فقها کو شرائط صلح طے کرانے لئے طلب کیا جس وقت یہ سب لوگ وہاں پہنچ فورا" ان کو قتل کر دیا گیا' اس طرح ایک ایک جماعت کو وزیر بلوا آ جا آ اور ان کی گرونیں مار دی جاتی جب تمام علماء و فقها' قضاۃ اور اعیان سلطنت کو قتل ہو چکا تو راستہ صاف ہو گیا اور آ تاربوں نے بغداد میں قتل عام شروع کر دیا۔ خون کا دریا بہنے لگا' چالیس روز تک تا تاربوں کی تلواریں میان سے باہر رہیں اور خون بماتی رہیں۔ لاکھوں مسلمان قتل ہوئے دو لوگ کوؤں یا تہہ خانوں میں چھپ رہے شے وہ زندہ نی گئے ورنہ کوئی ان کی تلوار سے محفوظ جو لوگ کوؤں یا تہہ خانوں میں چھپ رہے شے وہ زندہ نی گئے ورنہ کوئی ان کی تلوار سے محفوظ نے رہا' مصیبت کا مارا مستعمم تو لاتیں اور ٹھوکریں کھا کھا کر مرگیا انا لللہ وانا الیہ راجعون!

مستعصم كانجام:-

ذہبی کتے ہیں کہ بدنھیب مستعصم کو دفن ہونا بھی نھیب نہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی بہت

ی اولاد اور قرابت وار اس کے بچا تائے وغیرہ بھی قتل ہوئے اور اکثر اہل خاندان قید کر لئے
گئے۔ تا اربوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو جس بدترین مصبت سے دوچار ہونا پڑا اس سے قبل
مسلمان ایسی مصبت سے بھی دوچار نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے تا تاربوں کے ہاتھوں تاریخ کی
سب سے بڑی ذلت اٹھائی۔ ابن طقی بھی اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا اورموت
نے اس کو بھی جلد ہی اپنی آغوش میں لے لیا۔ زوال بغداد پر بہت سے شعراء نے مرشنے لکھے ان
مرشوں میں سے سبط التعادیدی کا یہ شعر لوگوں کے زبان زد ہو گیا تھا۔
مرشوں میں سے سبط التعادیدی کا یہ شعر لوگوں کے زبان زد ہو گیا تھا۔
بادت و اہلو ھا معا فبیو تھم

بادت و اهلوها معا فبیوتهم

ببقاء مولانا الوزیر خراب

بغدداد اور اہل بغداد مع گر بار کے تا ہو گئے۔

ان کے گروں کو ہمارے وزیر نے تباہ کر دیا

دو سرے شعراء نے بھی بغداد اور اہل بغداد کی تباہی پر مرشے کھے۔

### بغداد کی تباہی کے بعد:۔

جب ہلاکو بغداد اور اہل بغداد کو خوب تباہ کر چکا تو اس نے عراق میں اپنا نائب سلطنت مقرر کر دیا کیا۔ ابن علقی نے اس بات پر بری منت ساجت کی کہ کسی علوی کو نائب السلطنت مقرر کر دیا جائے گر ہلاکو نے انکار کر دیا۔ تا تاریوں نے اسے کتے کی طرح دھتکار دیا۔ ان کے ساتھ کچھ عرصہ تک معمولی غلاموں کی طرح رہا اور پھر مرگیا۔ اللہ تعالی اس کم بخت پر رحم نہ فرمائے او نہ اس نمک حرام کے گناہ معاف فرمائے۔

### ہلاکو کا مراسلہ ناصروالی دمشق کے نام:۔

بغداو سے فارغ ہو کر ناصروالی ومشق کو لکھا۔ سلطان ناصر۔ عالی تبار

تم کو معلوم ہے کہ ہم عراق کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کی فوجوں نے ہمارا مقابلہ کیا مگر ہم نے ان سب کو خدائی تلوار کے گھاٹ اثار دیا پھر ہمارے پاس شہر کے رکیس مصالحت کے لئے آئے لیکن ان کے دو افراد چو تکہ قتل کر دیئے گئے تھے پھر وہ زبان سے پچھ نہ بول سکے اور وہ بھی موت سے ہم کنار ہوئے۔ پھر اہل شہر ہمارے حضور میں آئے اور بظاہر ہماری بندگی کا اظہار کیا مگر جب ہم نے ان سے پچھ سوالات کئے تو انہوں نے جھوٹ بولا اس پر انہوں نے اپنے کئے کی سزا بیائی اس لئے کہ ان کا جھوٹ ہم پر کھل گیا تھا۔

اے سلطان ناصر! بس اب تم بھی ہماری اطاعت قبول کرو۔ تم اس بات کا دل میں خیال بھی نہ لانا کہ تمہارے پاس تم کو بچانے والے قلع اور شمشیر زن سپاہ موجود ہے۔ ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ بغداد کے بچے کھی لوگوں نے تمہارے ہاں پناہ لی ہے حالا تکہ وہ نہیں جانتے کہ ہم سے بچ کر کماں جا سکیں گے 'ہم آج بحرو بر کے مالک ہیں پس مناسب یمی ہے کہ یہ نامہ موصول ہوتے ہی تم شام کے تمام قلع مسمار کرا دو 'والسلام!

اس کے کچھ عرصہ بعد ایک اور خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا۔

بخدمت ملك الناصر ---- طال عمره!

تم پر واضح ہے کہ ہم نے بغداد کو فتح کر لیا اور اس ملک کو تحس شس کر دیا چونکہ وہاں کے لوگوں نے مال کے دینے میں بخل کیا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کا ملک ناقابل تنخیرہے لیکن اب

ہر جہ اس کی جابی کا ذکر ہے اور اب اس بدر کائل کو گھن لگ چکا ہے۔
افا اثم امرید انفصه
توقع زوالا افا قبل ثم
ہر کمالے راز زوال

تمام ہونے پر زوال کی توقع رکھنا ہی چاہئے

اب ہم ہلاکت اور تباہی کو اپنے ساتھ لے کر آگے بردھنے والے ہیں للذا تم کو چاہئے کہ ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیاتھا بس خدا نے بھی ان کوبھلا دیا اب جو کچھ تمہارا ارادہ ہو یا جنگ کا) تم کو چاہئے کہ تم شمارا ارادہ ہو یا جنگ کا) تم کو چاہئے کہ تم شمنشاہ عالم کی دعوت قبول کرو ناکہ ہمارے شمر سے محفوظ رہو اور ہمارے انعام و احسان سے مالا ہو جاؤ تم اپنے مال اور آدمیوں سے ہمارے ساتھ بخل سے پیش نہ آنا اور ہمارے المیلیوں کو جلدی رخصت کرنا زیادہ نہ ٹھمرانا۔ والسلام۔

پھر کھ دنوں کے بعد ایک تیرا خط اس مضمون میں کھا!

ملك الناصر!

تہیں معلوم ہو کہ ہم اللہ کے لئکر ہیں۔ وہ ہمارے ہی ذریعہ سے گنگاروں ظالموں اور متعبوں سے انقام لیتا ہے۔ ہم جو پچھ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے تھم سے کرتے ہیں اگر ہم کو بھی غصہ آ جاتا ہے توہم کایا پلیف دیتے ہیں' پچھ سے پچھ ان کاحال کر دیتے ہیں' جو لوگ ہم سے سیدھی طرح پیش آتے ہیں تو ہم اس سے تعارض نہیں کرتے ہم نے بہت شہروں بریاد کر دیا اور برگان خدا کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہیں کھایا ہے! اے باقی ماندہ لوگو! ہم اس سے تعارف تم بھی (ای جابی کے) راستہ پر چلنے والے ہمارے ساتھ بھی ہی پچھ ہونے والا ہے۔ اے عاملو تم بھی (ای جابی کے) راستہ پر چلنے والے العین ملک گیر نہیں ہے بلکہ انتقام لیتا ہے۔ ہمارے مہمان پر ظلم نہیں کیا جاسکتا ۔ ہمارا عدل و الصاف ہمارے ملکوں ہیں مشہور ہے' ہماری تلوار سے کوئی نہیں نچ سکتا! انصاف ہمارے ملکوں ہیں مشہور ہے' ہماری تلوار سے کوئی نہیں نچ سکتا! ہماری ہی سلطنت ہے' ہماری ہیں ہماری طرف بڑھ رہے ہماری ہی ہمارا تعاقب کریں گے۔ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اب تم بھاگو ہم تممارا تعاقب کریں گے۔ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اب تم بھاگو ہم تممارا تعاقب کریں گے۔ ستعلم لیلی ای دین تعایفت عبیں۔ اور اب ہم ستعلم لیلی ای دین تعایفت غریمها ستعلم لیلی ای دین تعایفت غریمها

میرل دات کو معلوم ہوجائے گا کون سے قرض کا معاملہ ہو تا ہے اور کونسا قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضہ کرتا ہے۔

ہم نے شروں کو کھنڈر کر دیا ہے بچوں کو بیٹم بنا دیا ہے لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کو ہم نے اپنے عذاب کا مزہ چکھا دیا ہے ہم نے ان کے بروں کو ذلیل اور امیروں کو اپنا اسر کر لیا ہے۔
کیا تم کو یہ خیال ہے تم ہم سے چھٹکارہ پاؤ کے یا ہم سے نچ کر نکل جاؤ گے ' بہت تھوڑی مدت میں تم یہ سب پچھ جان لو گے اور جس بات کا تم کو خطرہ ہے وہ بہت جلد تم پر ظاہر ہو جائے گی۔

### سيف الدين قطن والي مصربن كيا:-

المنصور علی ابن معز تھا یہ ابھی کمن تھا اور اس کی ابالقی کے فرکض امیر سیف الدین قطن المعزی اب ای زمانہ میں والی مصر المنصور علی ابن معز تھا یہ ابھی کمن تھا اور اس کی ابالقی کے فرکض امیر سیف الدین قطن المعزی کے سپرو سے (امیر سیف الدین المنصور کے باپ کا غلام تھا) امیر کمال الدین عدی نے اہل آبار کے سپرو سے (امیر سیف الدین المنصور کے باپ کا غلام تھا) امیر کمال الدین عدی نے اہل آبار سلطنت کو جمع کیا۔ شخ عز الدین بن عبدالسلام (شخ الاسلام) بھی اس مجلس میں موجود سے ان سے سلطنت کو جمع کیا۔ شخ عز الدین بن عبدالسلام (شخ الاسلام) بھی اس مجلس میں موجود سے ان سے اس امر میں فتویٰ طلب کیا گیا انہوں نے کہا کہ جب کوئی و سمن حملہ آور ہو توتمام دنیا (اسلامی دنیا) بر اس کا مقابلہ واجب ہو جاتا ہے ایسے موقع پر رعایا سے جنگ کی تیاری کے لئے اگر بیت المال خوا ہو تو تھی ہو ہو تو تھی اور بیش بما چزوں کو گھوڑے فور ہتھیاروں کے سوا' فروخت کر ڈالنا چاہئے اس میں تم (امیر) اور رعایا برابر ہیں (امیر غریب کی اور بخصاص نہیں ہے) بشرطیکہ فوج کے پاس آلات حرب اور اموال ضروری موجود نہ ہوں تو کوئی شخصیص نہیں ہے) بشرطیکہ فوج کے پاس آلات حرب اور اموال ضروری موجود نہ ہوں تو عام لوگوں سے ان کے اموال لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

چند روز کے بعد امیر سیف الدین قطن امراء اور علماء سے مشورہ کیا کہ بادشاہ وقت ابھی بچہ بے اور موقع نمایت نازک ہے اس وقت تو یہ ضروت تھی کہ کوئی شجاع اور الوالعزم شخص سربراہ حکومت ہو تا جو جہاد کرتا۔ (اس طرح امیر سیف الدین نے اپنی بادشاہت کے لئے میدان ہموار کیا) اور پھر خود ہی تخت نشین ہو گیا اور اپنا لقب ملک المنطفر رکھا۔

تا تاريون كاحلب يرحمله:

۱۵۸ھ اب شروع ہو چکا اور اب تک تخت خلافت خالی تھا' تا تاریوں نے دربائے فرات عبور کر لیا تھا اور انہوں نے طلب پر حملہ آور ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خوب دل کھول کر قتل و غارت کیا اوھر سے بلیٹ کر ومثق پہنچ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو ماہ شعبان میں اہل تا ار کے مقابلے کے لئے مصری لشکر آگے بردھا فوج کے ہمراہ خود ملک المنطفر بھی چلا۔ فوج کی قیادت سپہ سالار رکن بیربس کے سپرد تھی۔ تا تاری اس وقت نہر جالوت پر بہنچ گئے تھے۔ ما تا دی دست جنگ مونی اور تا ہوا مقابل پہنچ گیا۔ زبردست جنگ ہوئی اور تا تاریوں کو پہلی بار شکست اٹھانا پڑی' بہت سے تا تاری مارے گئے اور باقی فرار ہو گئے۔

### الملك المنطفر كي بدعهدي اور بييرس كي تخت نشيني:-

المنطفر مسرور و شادمال دمشق میں رہ گیا تھا جیسے ہی اس کو اس فنتح کی خوشخبری پہنچائی گئی لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے ہر طرف سے مظفر کے لئے دعاؤں کی صدا بلند ہو رہی تھی-اور رعیت اس سے بہت زیادہ محبت کرنے گئی۔ سید سالار رکن الدین بیبرس نے دور تک تا تاریوں کا مقالمہ کیااور جب تک انہیں طلب سے نکال باہر نہیں کیا اس نے تعاقب جاری رکھا۔ سلطان مظفر نے رکن الدین بیرس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تاتاریوں براس نے فتح حاصل کرلی تو اس کے عوض حلب كا بورا علاقہ اس كو دے ديا جائے گالكين اب فتح كے بعد ملك مظفر كى نيت بدل كئى-ہے سالار جیرس کو بھی اس کی خبرال گئی اور اس طرح دونوں میں کبیدگی اور رمجش پیدا ہوئی ملک مظفر حلب کی طرف اس نیت سے روانہ ہوا تھا کہ تا تاریوں کے جو کچھ اثرات باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی دور کر دیا جائے ' راستہ میں اسے اطلاع ملی کو بیبرس مجھ سے کشیدہ خاطرے اور میرے خلاف قدم اٹھانے والا ہے اس لئے وہ آگے نہیں بوھا اور مصرلوث آیا لیکن یہال آکروہ بیرس کے خلاف سازشیں کرنے لگا سے سالار بیرس بھی مصر پہنچ گیااور اب دونوں اپنے اپنے طرفداروں سے صلاح و مشورہ کرنے گئے، آخر کار بیرس این تدبیر میں کامیاب ہوا (آباریول پر فتح و کامرانی نے اس کولوگوں میں بے حد مقبول بنا دیا تھا) اور امراء کو اپنے ساتھ ملا کر ذیقعدہ ١٥٨ ه كو ملك مظفرو كو قتل كر والا اور خود النالقب الملك القامر اختيار كرك تخت سلطنت برمتمكن ہو گیا ملک المطفرنے اپنے دور حکومت میں رعیت برجو کچھ مظالم کئے تھے اس نے ان کی تلافی كى - ملك القاهر في زين الملت والدين ابن زبيركو ابنا وزير مقرر كيا- ايك دن موقع پاكر وزير ابن

زبیر نے الملک القاہر سے کہا کہ آپ اپنا لقب تبدیل کر دیں جس نے یہ لقب اختیار کیا اس کو بھی فلاح حاصل نہیں ہوئی چنانچہ ویکھئے القاہر بن المعتضد نے جب یہ لقب اختیار کیا تو چند روز کے بعد ہی معزول ہوا اور اندھا کر دیا گیا (آئکھیں نکاوا دی گئیں) پھر والی موصل نے القاہر اپنا لقب رکھا اس کو زہر دے دیا گیا' سلطان کی سمجھ میں یہ بات آگی اور مشورہ کو قبول کرتے ہوئے اپنا لقب قاہر سے ظاہر کر دیا۔

اب ١٥٩ه شروع بوچكا تھا بغداد كا تخت خلافت آب بھى خالى تھا اس طرح ٣ سال چھ ماه گزر چكے بتھے كه عباس خلافت منقطع بوچكى تھى' تين سال چھ ماه بعد مصر پھر مستنصر كى خلافت (سلطنت) قائم بوئى جس كى تفصيل ہم آئندہ اوراق ميں پيش كريں گے۔

المستعصم کے زمانے میں ان علماء نے انتقال کیا:۔

المستعصم كے دور سلطنت ميں ان علاء ومشاہيرنے وفات پائی-

حافظ تقی الدین صریفنی و الفاسم بن الطیلهانی شم الائمه الکروی (جلیل القدر حفی امام) تقی الدین بن صلاح علم النووی و الفاسی و خفی امام) تقی الدین بن صلاح علم النووی ابو الحجاج الاقصری (زابر شیخ الطریقت) ابو علی الشرد بنی الدین شارح المفصل ابن یعیش النوی ابو الحجاج الاقصری (زابر شیخ الطریقت) ابو علی الشرد بنی (نحوی) ابن بطار مصنف المغروات علامه امام جلال الدین بن حاجب امام ما کلیه ابو الحن بن الدیاج (نحوی) قطفی مصنف تاریخ النحاق الفضل الدین النجو نجی مصنف منطق وافظ یوسف بن خلیل بماینت الحمیری جمال بن عمرون النحوی الراضی اللغوی مصنف العباب وغیره کمال عبدالوحد الزماکانی مصنف المعانی والبیان و اعجاز القرآن شمس خسروی شاهی بخد بن تیمیه یوسف سبط بن الجوزی مصنف مراة الزمان ابن باطیش شافعی نجم بادرائی ابن ابی افصل المرسی مصنف التفسیر و دیگر علیات کرام رحمه الله تعالی -

اب ہم ان چند علماء و نضلاء کا ذکر کرتے ہیں جن کا انتقال اس زمانہ ہوا جب کہ عباسیہ خاندان کا تخت سلطنت جس کو تخت خلافت سے تعبیر کیا جاتا رہا۔ وہ حضرات سے ہیں۔

الزى عبدالعظيم المنذرى شخ ابو الحن شاذلى (شُخ الطائف شاذليه) شعبه المقرى الفاسي شارح الشاهيه سعد الدين بن عبدالعزيز شاع صرصرى شاع ابن الابار مورخ اندلس چند دوسرك حضرات رحمهم الله تعالى-

سلاطين عباسيه مصر (المعروف خلفائے عباسيه مصر) المستنصر باللداحد

### نسب اور تخت نشینی :-

المستنصر بالله احمد ابو القاسم الطاہر بامر الله ابو فعر محمد بن ناصر الدین الله احمد فحمد الدین احمد الحمد قطب الدین احمد کھتے ہیں کہ جب تا تاریوں نے بغداد کو تاخت و تاراج کیا تو اس وقت احمد المستنصر بالله قید میں تھا موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے رہائی پائی (قید خانے سے نکل بھاگا) اور مغربی عواق کی طرف نکل گیا۔ جب الملک الطاہر بادشاہ ہوا تو وہ ماہ رجب میں بن ممارش کے دس افراد کو وفد کی صورت میں لے کر سلطان کے پاس آیا۔ سلطان کو جب اسے کے آنے کی خرمی تو وہ قضاۃ اور اعیان سلطنت کو ساتھ لے کر اس کے استقبال کو گیا اور اس کو خوش آمدید کہ کر قاہرہ لے آیا۔ قاضی القضاۃ تاج الدین بنت الاغرنے اس نب ثابت کیا (اب وجد کے حوالوں کے خابت کیا کہ وہ عبای ہے) چنانچہ سا رجب ۱۵۹ھ میں سب سے پہلے سلطان الملک الطاہر نے سام نے باتھ پربیعت کر لی اس کے بعد شخ عزالدین بن سلام نے اس کی بیعت کی پھر تمام معزیزین اور ارکان سلطنت نے آپ بعد شخ عزالدین بن سلام نے اس کی بیعت کی پھر تمام معزیزین اور ارکان سلطنت نے آپ نے بعد شخ عزالدین بن سلام نے اس کی بیعت کی پھر تمام معزیزین اور ارکان سلطنت نے آپ بعد شخ عزالدین کو اس کی اس کے بت مرات کے لحاظ و اعتبار سے اس کی بیعت کی مرت ہوئی۔ ا

### المستنصر نے نمازجمعہ کی امات کی:۔

المستنصر نے جعد کے روز جلوس کے ساتھ جامع مجد میں پنچا اور منبر پنچ کر اس نے فی البدیمہ خطبہ دیا اس خطبہ میں اولا" اس نے بی عباس کی شرافت و نضیلت بیان کی اور اس

کے بعد سلطان بیبرس اور تمام مسلمانوں کے لئے دعائے خیر ماگی چر نماز پڑھائی ۔ نماز کے بعد حسب رسم قدیم المستنصر نے سلطان کو خلعت سلطانی عطا فرمایا۔ قاہرہ کے باہر ایک خیمہ نصب کیا گیا اور دو شنبہ ۴ شعبان ۱۵۹ھ کوسلطان المستنصر باللہ مع سلطان بیبرس کے خیمہ کی طرف دوانہ ہوا۔ مملکت کے قاضی 'امراء وزاراء اور عمائد بھی حاضر تھے اس موقع پر المحستنصر نے اپنے ہاتھ سے سلطان بیبرس (الملک الطاہر) کو خلعت اور طوق زر پہنایا 'منبر بچھایا گیا اور اس پر فخرالدین نعمانی نے کھڑے ہو کرالمستنصر کا فرمان پڑھا۔ سلطان بینایا 'منبر بچھایا گیا اور اس پر فخرالدین نعمانی نے کھڑے ہو کرالمستنصر کا فرمان پڑھا۔ سلطان فی تمام اراکین سلطنت پیل تھے' اس روز قاہرہ کو فوب سجایا گیا تھا۔ یہ جلوس باب التھرے شہر میں واضل ہوا۔

سلطان الملک الظاہر نے المستنصر کے لئے ایک ہمہ وقتی محافظ وست چوبدار المورچی خزائی دربان نشی مقرر کئے۔ فزانے سے اس کے لئے رقم مقرر کی اور تمام لونڈیاں اس کے سرد کر دیں ایک سو گھوڑے تیں فچر اور دس قطار اونٹ اور اس طرح کی بہت چزیں اسکے لئے منظور کر دیں۔ (گویا گزارہ الاؤنس مقرر کر دیا گیا و حاجبا "و کا تبا " عین له خزانه و جملة امالیک و مای قفرس و ثلیثین بغالا " و عشرة قطارات جمال انی امثال ذلک)

#### المستنصر كالنجام:

ذہبی کہتے ہیں کہ اس مستنصر اور مقتفی باللہ کے سوا عباسیہ سلاطین یا خلفاء میں اپنے بھینیج کے بعد کسی کو خلافت نہیں کپنجی – امیر مش الدین اقوش والی حلب نے اپنا لقب الحاکم بامراللہ رکھا اور دعوی کیا ہے کہ خلافت قائم کرلی سکوں دعوی کیا ہے کہ خلافت قائم کرلی سکوں اور خطبوں میں اس کا نام جاری کر دیا گیا (اس کا کچھ بھی تدارک نہ ہو سکا۔)

#### حواشي

مسلمانوں کی خوش عقیدگی ملاحظہ ہو کر چونکہ اب تک کوئی شخص ان پر حلیفہ کے نام سے حکمران نہیں تھا۔ وہ بہت مایوسی کے عالم میں تھے ہر چند کہ مجابد اعظم بیرس ان پر حکمرانی کر رہا تھا جس کا وہ ہر طرح مستحق اور جس کے لئے ہر اعتبار سے موزوں تھا لیکن چونکہ عباسی خاندان ے اس کی توثیق نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے اب جب کہ عباسی خاندان کے ایک فرد نے لبادہ خلافت زیب تن کر لیا اس لئے وہ خلیفہ بھی ہو گیا اور اس نے جب سلطانی کا خلعت سلطان بیرس کو پہنایا تو اس کی سلطانی پر جواز کا ٹھیا بھی لگ گیا۔ مدتوں تک برصغیر ہندو پاک میں خلافت عثانیہ اور تخت پر بیٹھنے والے سلاطین کا ذکر بحثیت خلیفہ کیا جاتا تھا اور سلطان عبد الحمید مرحوم کے لئے خلد اللہ ملکہ 'و سلطت کے الفاظ خطبہ میں پڑھے جاتے تھے ہم تو لفظ خلیفہ پر جال شاری ہمیشہ سے کھد اللہ ملکہ 'و سلطت کے الفاظ خطبہ میں پڑھے جاتے تھے ہم تو لفظ خلیفہ پر جال شاری ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں مندوستان کی تحریک خلافت میں مسلمانوں نے جس مروانگی اور ایثار کا مظاہرہ کیا وہ کسی سے بوشیدہ نہیں (مترجم)

### الحاكم بامرالله ابوالعباس

نسب اور تخت نشینی : ـ

الحاكم بامرالله ابوالعباس احمد ابن ابي على الحن الفي ابن على ابن ابي بكر بن المسترشد بالله بن المستوشد بالله بن المستطهر بالله!

بغداد کے حادثہ میں یہ جان بچاکر کہیں روپوش ہوگیا تھا جب کچھ امن و امامن ہوا تو بغداد سے ایک جماعت کے ساتھ حسین بن فلاح امیر بن خفاجہ کے پاس بہنج گیا۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کرکے عربوں کے ساتھ دمشق بہنچا یہاں بہنچ کر امیر عیسی بن مہنا کے پاس کجھ دن قیام کیا' یہاں سے الناصروالی دمشق نے بلا لیا ابھی یہ روانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ تا تاریوں نے پھر حملہ کر دیا' جب ملک المنظفر اس جنگ سے فارغ ہوکر آیا تو اس نے امیر قلع بغدادی کے ذریعہ اس کو اپنے پاس ملک المنظفر اس جنگ سے فارغ ہوکر آیا تو اس نے امیر قلع بغدادی کے ذریعہ اس کو اپنے پاس بلایا یہاں سب لوگوں نے جن میں ملک مظفر بھی شامل تھا اس کے ہاتھ پر بعیت کرلی' امراء کی ایک جماعت بھی اس بعیت میں شریک ہوگئی۔ الحاکم نے ان والیان ملک کو ساتھ لیکر غانہ' حدیث' جماعت بھی اس بعیت میں شریک ہوگئی۔ الحاکم نے ان والیان ملک کو ساتھ لیکر غانہ' حدیث' بہادری سے اور انبار کو فتح کیا اور اس کے بعد تا تاریوں سے مربھیٹر ہوگئی۔ الحاکم اور اس کے ساتھی بوی

#### ملك الطاهر كي بعيت:

ای اثنا میں الهاکم کو علاؤ الدین طیرس نائب دمشق کا خط ملا کہ آپ کو الملک الظاہریاد کرتے ہیں۔ یہ ماہ صفر میں دمشق پہنچا دمشق سے اس کو نائب السلطنت طیرس نے سلطان ملک الطاہر کے پاس بھیج دیا لیکن اس کے قاہرہ پہنچنے سے تین دن پہلے ہی لوگ مستنصر سے بعیت کر کچے تھے ' حاکم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کو قید نہ کر لیا جائے ' یہ خیال آتے ہی حلب کی جانب چل پڑا اس کے حلب پہنچتے ہی والی حلب اور امراء حلب نے اس سے بعیت کر لی۔ بعیت کر لی۔ بعیت کر نے والوں میں عبدالحلیم بن تیمیہ بھی شامل تھے جب اس کے ساتھ کافی لوگ ہوگئے تو حاکم نے عانہ کا قصد کیا ادھر جب مستنصر غانہ پہنچا تو حاکم نے مستنصر کی اطاعت قبول کرنی لیکن جیسا کہ غانہ کا قصد کیا ادھر جب مستنصر غانہ پہنچا تو حاکم نے مستنصر کی اطاعت قبول کرنی لیکن جیسا کہ تاب پہلے پڑھ چکے ہیں مستنصر تا تاریوں کی جنگ میں لابعت ہوگیا تھا اس وقت الماکم عیسیٰ بن مہنا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مستنصر تا تاریوں کی جنگ میں لابعت ہوگیا تھا اس وقت الماکم عیسیٰ بن مہنا

کے پاس رحبہ پننچا بیال پننچا ہی تھا کہ اس کے ملک الطاہر بیرس نے بلا لیا چنانچہ الهائم اپنے فرزندوں اور رفیقوں کے ساتھ قاہرہ آگیا' ملک الطاہر نے اس کی بردی تعظیم و توقیر کی اور اس کو خلیفہ (سلطان) تتلیم کر لیا' الحاکم کو یہ حکومت اور سلطانی ایسی راس آئی کہ پھروہ مسلسل جالیس سال تک تخت حکومت پر متمکن رہا' ملک الطاہر نے اس کو قلعہ کے ایک عظیم الثان برج میں تھرایا۔ الحاکم نے چند مرتبہ دوران قیام خطبہ پڑھا۔

### الحاكم كاخطبه اور ملك الطاهر كي تعريف:

شخ قطب الدین بیان کرتے ہیں کہ جُوت نسب لیعنی عباسی خاندان کا فرد ثابت ہوجائے کے بعد ' بروز سبخشنبہ ۸ محرم ۱۲۱ھ کو سلطان ملک الطاہر نے دربار عام منعقد کیا اور ہاکم بامراللہ شاہانہ شکوہ کے ساتھ سوار ہوکر قلعہ الجبل کے ایوان کبیر میں پہنچا اور سلطان کے ساتھ بیٹے۔ سلطان بیرس کو بیرس (ملک الطاہر) نے زمیں بوس کے بعد الحاکم کے ہاتھ پر بعیت کی 'الحاکم نے سلطان بیرس کو خلعت سلطانی عطاکیا اس کے بعد دسے امراء و خواص نے حسب مراتب بعیت کی چو نکہ دو سرے روز جمعہ تھا اس لئے معمول اور دستور کے مطابق الحاکم نے جمعہ کا خطبہ پڑھا۔۔۔۔ جمد و صلوۃ کے بعد جماد اور امامت کی تشریح کی اور خلافت کی جو ہتک اور تذکیل ہوئی تھی اس پر تاسف کا اظہار کیا اور لوگوں کو یاد دلایا کہ سلطان الملک الطاہر نے اپنی جوانمروی سے امامت کی مدد کے لئے شروح کیا اور قلیل فوجوں کے باوجو تا تاربوں کو مار بھگایا اور ہاتھ سے گئے ہوئے ملک پھر واپس نے خطبہ میں ثنا اس انداز میں بیان کی تھی کہ

"تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جن سے آل عباس کے لئے رکن اور مددگار پیدا

اس خطبہ کے بعد سلطان الملک الطاہر نے تمام ممالک محروسہ میں احاکما رسال کر دیتے کہ الهاکم بامراللہ ابوالعباس خلیفہ وقت ہے۔

### تا تاريون كا قبول اسلام:

الا الا الله اور سال بائے مابعد میں بہت سے آثاری طقہ بگوش اسلام ہوگئے بہت سے ممالک اسلامیہ میں سکونت پذیر ہوگئے 'سلاطین اسلام نے ان کے وظیفے ار روزینے مقرر کر دیئے اور اس

طرح ان کی طاقت رفتہ رفتہ ٹوٹنے گئی۔

۱۹۱۲ھ میں قصر بن میں جو مدرسہ تیار ہورہا تھا اس کی تقیر کمل ہوگئ فقہ شافعی کی تدریس کے لئے فقیہ تقی بن زرین اور تدریس حدیث کے لئے محدث شرف دمیاطی مقرر ہوئے اسی سال مصر میں سخت زلزلہ آیا۔

المسلمین ابوعبداللہ بن الاہم بادشاہ اندلس (اپین) کو فرنگیوں (فرانسیبوں پر فتح حاصل ہوئی اور وہ تمیں شہر جو ان کے قیفے من چلے گئے تھے واپس لے لئے منبغلہ دیگر شہروں کے ان میں اشیلیہ اور مرسیہ بھی تھے اسی سال قاہرہ کے مختلف مقامات پر آگ لگ گئی یہ آگ لاوے کی شکل میں تھی اور سطح ارض پر گندھک پائی جاتی تھی چنانچہ سلطان ایس سے بحر اشمون (دریائے اشمون یا اسوان) کو کھدوایا اور سلطان دو سروں کے ساتھ بہ نفس نفیس اس کام میں شریک ہوا الذا تمام امراء و عمائد نے بھی اس کام میں عملی شرکت کی۔ اس سال تاریوں کا سردار مقرر مقرر تاریوں کا سردار مقرر مقرد تاریوں کا سردار مقرر بوا۔ اسی سال سلطان ملک الطاہر نے اپنے بیٹے ملک السعید کو جو صرف چار سال کا تھا اپنا و لیعمد عامرد کیا اور شاہانہ جلوس کے ساتھ اس کی سواری قلعہ الجبل سے نکلی اس کے جلوس کی یہ شان عامرد کیا اور شاہانہ جلوس کی ساتھ اس کی سواری قلعہ الجبل سے نکلی اس کے جلوس کی یہ شان بیمرد کیا اور شاہانہ جلوس کی طرف یہ جلوس واپس ہوا۔ ملک السعید سوار تھا اور تمام امراء جلوس کے ساتھ بیدل چل رہے تھے۔

اسی سال دیار مصریس ہر ذہب (فقمی) کے لئے چار قاضی از سرنو مقرکئے گئے اس کا سبب سے تفاکہ قاضی تاج الدین ابن بنت الاغر اکثر مقدمات (جن کا تعلق مختلف ذاہب فقمی ہے ہوتا) کا فیصلہ کرنے سے گریز کرتے سے اور اکثر مقدمات کو بغیر فیصلہ کئے ڈال رکھا تھا۔ ازروئ فقہ شافعی بیبیوں کے اموال بیت المال میں داخل نہیں ہوسکتے سے۔ اسی طرح بیت المال کے اور بہت سے مسئلے سے جن کو وہ اپنے فقمی مسلک کی بنا پر سلطان بیبرس کے حسب منشا حل نہیں کر سکتے سے۔ مصر کی اس روش پر دمشق میں بھی عمل کیا گیا۔ اسی سال ماہ رمضان المبارک میں سلطان نے خلیفہ کو پردے میں رکھا۔ ۲۔ لوگوں کو خلیفہ کے پاس آنے سے روک دیا۔ کیونکہ لوگون نے سے وطیرہ بنالیا تھا کہ وہ شہر میں جاکر حکومت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔

جامع حسنیہ کی تعمیرات

مالاھ میں سلطان نے حسیہ میں جامع مسجد کی تغیر کا تھم دیا ، کالاھ میں جب اس کی تغیر کم کمل ہوگئ تو اس میں حفی خطیب مقرر کیا گیا۔

معلاہ میں سلطان الملک الظاہر نے نوبہ ار و نقلہ پر فوج کئی کی اور دونوں مقامات پر قبضہ کر لیا نوبہ کے والی کو گرفتار کرکے اس کے حضور میں پیش کیا گیا اور اہل و نقلہ پر جزیہ لگا دیا گیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سوساہ میں میں نوبہ پر حضرت عبداللہ ابن سمرح نے پانچ ہزار سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا 'لیکن آپ کے ہاتھ سے یہ فتح نہ ہوسکا تھا بلکہ آپ ان سے صلح کرکے واپس آگئے تھے پھر ہشام کے زمانے میں فوج کشی کی گئی تھی جب بھی وہ فتح نہ ہوسکا تھا اس کے بعد مصور نے بھی حملہ کیا تھا گربے سود رہا۔ اس کے بعد حکن زگی کا فورا خشیدی 'ناصر الدولہ بن حمدان اپنے اپنے دور اسلطنت و سرداری میں حملہ آور ہوئے گر ناکام رہے اس کے بعد توران شاہ (برادر سلطان صلاح الدین بھی اور اللہ اب اس سال یہ فتح ہوا (یہ بہت عظیم الثان فتح بھی جو کسی کو میسر نہیں آئی تھی)۔ ابن عبدا لظاہر نے اس فتح و کامرانی پر آیک قصیدہ بھی کھا تھا۔

#### ميرس كالنقال:

مہرم ١٤٦ه میں سلطان ملک الطاہر (بیرس) كا انقال ہوگیا اور اس كا جائشین اس كا فرزند ملک السعید ہوا۔ اس وقت اس كی عمر ۱۸ سال حقی اس سال محدث تقی بن زریں مصر اور قاہرہ كے قاضی مقرر ہوئے اور آپ سے پہلے دونوں جگہ علیحدہ علیحدہ قاضی ہو تا تھا اس كے بعد قاہرہ كی قضا' قضائے مصرے ضم رہی جھی الگ قائم نہیں ہوئی۔

۱۳۵۸ھ میں ملک السعید کو امراء نے سلطنت سے معزول کر دیا اور وہ کرک چلا گیا۔ جمال اس کا انقال ہوگیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی بدر الدین شامش جو ابھی صرف سات سال کا تھا بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کا لقب الملک العادل رکھا گیا اور امیر سیف الدین قلادون کو اس کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ سکول پر ایک طرف ملک العادل اور دو سری طرف امیر سیف الدین کا نام کنندہ (مسکوک) ہو تا تھا۔ ان دونوں کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا لیکن اسی سال ماہ رجب میں ملک العادل بغیر کی نزاع کے تخت سے د تقبردار ہوگیا اور امیر سیف الدین اس کی جگہ خود تخت ر بیٹھا اور المیر سیف الدین اس کی جگہ خود تخت ر بیٹھا اور المیک الملک المنصور ایناق لقب رکھا۔

١٤٨٥ اس سال مصريس سخت ژاله باري ہوئي بوے بوے اولے گرے اور خوب بجل

چکی- (وقع بدبار مصر برد کبار وصواعق) به عرف کا دن تھا-

۱۸۰ھ میں تا تاری ایک بار پھر (سنبھل کر) شام پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے وہاں افراتفری برپا کر دی۔ سلطان ان سے مقابلے کے لئے روانہ ہوا گھسان کا رن پڑا اور خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو فتح و کامرانی ہاصل ہوئی۔

حضرت امیر معاویہ نظامی کے زمانے میں طرابلس مسلمان فتح کر کچے تھے مگر ۵۰۳ھ میں انگریزوں نے اس پر اپنا قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت سے اب تک یہ ان ہی کے قبضہ میں تھا لیکن ۱۸۸۸ھ میں برور شمشیر انگریزون سے اسے چھین لیا۔ تاج ابن اشیر نے والی یمن کو اس فتح کی خوشخبری میں ایک خط ارسال کیا جس می اس نے لکھا تھا کہ

ر میں میں اور سلاطین عیش و عشرت کے باعث جماد کو فراموش کر مکے تھے اس وجہ سے خطبوں اور سکوں سے ان کا نام خارج ہوگیا' افسوس کہ ان کو اپنی عزت و اقتدار کے زوال کا احساس تک نمیں ہوا''۔

#### ترجمه اشعار:

فدا کا شکر ہے کہ طبرالس کی فتح سے مسلمانوں کو عزت و سربلندی نصیب ہوئی اور شیطان فطرت کافر ذلیل و رسوال ہوئے"۔

#### سلطان قلاؤون كالنقال:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ طرابلس کے معنی رومی زبان میں تین کیا قلعوں کے ہیں۔ ذویقعدہ ۱۸۹ھ میں سلطان قلاؤن کا انقال ہوگیا۔ اور اس کا بیتا الملک الاشرف صلاح الدین خلیل تخت نشین ہوا' الحاکم بامر اللہ ہو اب تک پردہ گمنامی میں تھا یہاں تک کہ سلطان نے اپنے بیتے کی وقت بھی الحاکم بامراللہ کو نہیں بلایا تھا' اب پردہ گمنامی سے نکلا اور اس نے جعہ کے روز خطبہ میں ملک الاشرف کا سلطان ہونا تشلیم کیا خطبہ کے بعد قاضی لقضاۃ بدر الدین ابن صماعہ نے نماز پڑھائی اور الحاکم بامراللہ نے کا شوق دلوں میں پیدا کیا۔ چھیڑ کر اس کو دوبارہ قبضے میں لانے کا شوق دلوں میں پیدا کیا۔ جھیڑ کر اس کو دوبارہ قبضے میں لانے کا شوق دلوں میں پیدا کیا۔

۳۹۹س میں سلطان ملک الا شرف کو قل کر دیا گیا اور اس کا بھائی محمد بن منصور تخت نشین کیا گیا اور الملک الناصر کا لقب دیا گیا۔ تخت نشین کے وقت اس کی عمر صرف نوسال تھی لیکن دوسرے سال ہی محرم ۱۹۲۳ میں اس کو تخت سے آثار دیا گیا اور کت بعنا المنصوری تخت نشین ہوا اور ملک العادل لقب رکھا گیا۔

### قازان شاه تا تار كا قبول اسلام:

اسی سال قازان بن ارغون بن الغابن ہلاکو بادشاہ تا تار نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اس کے مسلمان ہونے سے اس کی بہت سے لسکری بھی مسلمان ہوگئے۔ ۱۹۲ ھیں چو نکہ سلطان الملک العادل (دمشق گیا ہوا تھا اس کی غیبت میں مردار لاجین نے زبردستی تخت پر قبضہ کر لیا اور تمام امراء سے بجبر حلف اطاعت اٹھوایا اور کسی کو بھی مخالفت کی جرات نہ ہوسکی۔ لاچین نے اپنا لقب ملک المنصور رکھا۔ بیہ اہم واقعہ ماہ صفر ۱۹۲ھ میں پیش آیا خلیفہ الحاکم نے اس کو حسب معمول (نیابت کا) سیاہ خلعت عطا فرمایا اس طرح گویا اس کی بادشاہت سلیم کر لی۔ ملک العادل اپنے نائب کے پاس صرفد چلا گیا اوھر جمادی الاکر ۱۹۹۸ھ میں لاچین کو قتل کر دیا گیا اور ملک ناصر محمد بن منصور بادشاہ قالوؤن جو کرک میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا واپس کر دیا گیا اور اسک می بادشاہت آگیا اور تخت سلطنت پر قابض ہوگیا خلیفہ نے اس کو بھی خلعت عطا کر دیا اور اسک می بادشاہت بھی تشلیم کر لی۔ اوھر سلطان ملک العادل کو صرفد سے واپس ہونا میسر نہ ہوسکا اور اس کا اپنے نائب بی کے پاس ۲۰۵ھ میں انقال ہوگیا۔

### خليفه الحاكم كاانقال:

ظیفہ الحاکم بامراللہ ابوالعباس نے ۱۸ جمادی الاول المحمد شب جمعہ انقال کیا اور دو سرے دن جمعہ کے روز بوقت عصر قلعہ کے نیچ محلّہ سوق الحیل میں اس کی نماز جنازہ اوا کی گئی اس کے جنازے میں تمام امراؤ اراکین سلطنت نے شرکت کی اور یہ تمام افراد پیدل جلوس جنازہ میں شرک تھے سیدہ نفیسہ خاتون کے مزار کے پاس اس کو دفن کر دیا گیا اس مقام پر الحاکم ہی سب سے پہلے دفن ہونے والا مرد ہے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگیا اور اس خاندان کے دیگر افراد بھی دفن ہونے لگے۔

#### خلیفہ الماکم نے اپنی زندگی ہی میں اپنے فرزند ابو رہیج سلیمان کو و لیعمد خلافت نامزد کر دیا

فا

### الحاكم كے عهد م انتقال كرنے والے مشاہير:-

الهاكم بامراللہ كے عمد ميں مندرجہ ذيل علماء و مشاہير كا انتقال ہوا۔ شخ عرالدين بن عبدالسلام علم الورق مشہور زاہد ابوالقاسم قبادي نيد خالد النابلسي وفظ ابوبكر بن سدى المام ابوالهام ابوالهام بن عدالان مجدد الدين بن دقیق العبر ابوالهان بن علاون مصف التجر القرطبی مصف تفیر و التذكر و عصفور نحوی كمال بن سلار اربلی عبدالرجیم بنیونس مصف التجر القرطبی مصف تفیر و التذكر و شخ جمال الدين بن مال فرزند شخ جمال الدين مسمی بدر الدین شخ نصير الدين طوى (صاحب ناصری) سرخیل فلاسف التابع بن السباع خاذن المستصری بربان بن جماع بنجم كاتی منطق الشخ مح الدين نوری صدر سليمان امام الحنف " تاج بن ميسر المورك كواشی (صاحب تفیر) ابن رزین مشہور مورخ ابن خلكان مصنف دفيات الاعيان ابن اياز نحوی عبدالحليم بن تيميہ ابن جعوان مشہور مورخ ابن خلكان مصف دفيات الاعيان ابن اياز نحوی عبدالحليم بن تيميہ ابن جعوان ناصر الدين ابن المني بمت مي تصافيف بيں الرصی الشاطبی لغوی جمال شر شی نفسی شخ الاطباء (مصنف شرح بن كی بہت می تصافیف بیں الرصی الشاطبی لغوی جمال شر شی نفسی شخ الاطباء (مصنف شرح نفیسی) و ابوالحسین بن الرحی الشاطبی لغوی کتاب المحصول کے شارح مفیف التلمانی شاع ملحد تاج ابن الفرکاح زين بن مرحل عشم المحد ناح الفراق محب طبری تقی ابن بنت الاغ مسمور مضف شخطبین به بابن النجاس نهوی یا قوت المستعمی مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ رصنی قسطنطین به بابن النجاس نهوی یا قوت المستعمی مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ دو سرے حضرات رحم اللہ علیہ ما جمعین النو المسمور اللہ علیہ میں تعین مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ دو سرے حضرات رحم اللہ علیہ ما بحص

# المستكفى بالله ابوالربيع

### نسب اور تخت نشینی :۔

المستکفی باللہ ابوالربیع سلیمان بن الحاکم بامراللہ ۱۵ محرم ۱۸۸۰ء میں پیدا ہوا اپنے باپ کے عمد خلافت میں جمادی الاول ایء میں و لیعمد نامزد ہوا۔ مصروشام کے بلاد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اس کی و لیعمدی کی خوشنجری تمام ممالک محروسہ میں بھیج دی گئی۔ مشکفی کی تخت نشینی تک خاندان کے افراد کبش میں رہا کرتے تھے سلطان نے ان سب کو قلعہ میں بلا لیا اور قلعہ میں ایک محل ان کی رہائش کے لیے مخصوص کر دیا۔

### يا تاريون كي شام پريلغار:

۲۰۷ء میں تا تاریوں نے ایک بار پھر شام پر بلغار' سلطان اور خلیفہ مشکفی دونوں مقابلے کے لیے نکلے اور مسلمان فتح مند ہوئے۔ بیشار تا تاری اس جنگ میں مارے گئے۔ جو زندہ ن کے گئے وہ فرار ہوگئے۔ ای سال معروشام میں زبردست زلزلہ آیا بہت سے مکانات گر گئے اور ملبے کے پنچ دب کر بہت سے لوگ مرگئے۔

الماری کیا جائے اور طلباء کو و ظائف دیئے جائیں اس غرض سے جامع الحاکم میں سلسلہ درس و تدریس جاری کیا جائے اور طلباء کو و ظائف دیئے جائیں اس غرض سے جامع مسجد کے اس حصہ کو جو زلزلہ س مسار ہوگیا تھا دوبارہ تغیر کیا گیا اور مدرسہ میں چاروں مزاہب کے قاضی مقرر کئے گئے اور فقہ کی تعلیم کے لیے دو استاد مقرر کئے گئے سعد الدین حارثی کو اس مدرسہ میں شخ الحدیث مقرر کیا گیا ۔ ابو حبان کو شخ لغو کے منصب پر مامور کیا گیا۔ اس کے علاوہ طلبا کے لیے بیشار و ظائف جاری کئے ۔ اس کے علاوہ طلبا کے لیے بیشار و ظائف جاری کئے ۔

۱۹۵۰ مصری سلطان ملک ناصر محمد بن قاوون ماہ رمضان میں مصرے ج کے لیے روانہ مورے اسلطان کرک ہوئے امراء مصری ایک عظیم جماعت نے دور تک سلطان کی مسابعت کی اور جب سلطان کرک پہنچا تو اس کی المد کے موقع پر ایک پل تغیر کیا گیا جب سلطان پل کے وسط میں پہنچا تو نو تغیر سدہ بن اوٹ گیا جو لوگ پہلے بل سے گزر مچھے تھے وہ تو صحیح وسلامت رہے سلطان نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگ اکر خود کو بچالیااور جو آدمی سلطان کے پیچھے تھے وہ سب کے گر گئے 'چار اشخاص تو اس

وقت مرگئے بہت ہے لوگوں کے چوٹیں آئیں' اب سلطان کرک ہی ہیں ٹھر گیا اور دیار مصر میں اس نے خود کت ہے و متبرداری کی اطلاع بھیج دی۔ وستبرداری کے س مراسلہ کے موصول ہونے پر مصروشام کے قاضیوں نے اراکین سلطنت کی موجودگی میں سااشوال ۱۰۰ عندس رکنالدین الجاشکو باللہ المحلک المنظر کا لقب دیا گیا۔ خلیفہ المستکفی باللہ الوربیج نے بھی اس کو سلطان تسلیم کرلیا اور اس کو الملک المنظر کا لقب دیا گیا۔ خلعت اور گول عمامہ اور اس کے ساتھ اطلس کی تھیلی میں شاہیفرمان بند کرکے شام روانہ کیا۔ جب یہ فرمان وہاں پنچا اور اس کے ساتھ اسکی ابتداء ان قرآنی الفاظ کے ساتھ کی گئی تھی۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللّه الرحمن الرحیم

### ملک ناصرنے دوبارہ تخت حاصل کرلیا:۔

9-2ء ماہ رجب میں ملک ناصر نے دوبارہ اپن اتخت والیس لینا چاہا س کے قدیم امرا اور اراکین سلطنت نے اس کی حمایت کی چنانچہ اس مقصد کے تخت ملک ناصر ماہ شعبان میں دمشق پہنچا اور عید الفطر کے دن دمشق سے شاہی قلعہ میں پہنچا اور عید الفطر کے دن دمشق سے شاہی قلعہ میں پہنچا اور ملک ناصر نے س کو قتل کرادیا۔ دوبارہ یماں سے فرار ہو چکا تھا لیکن آخر کار گرفتار کر لیا گیا اور ملک ناصر نے س کو قتل کرادیا۔ دوبارہ تخت نشینی پر علاہ الوداعی نے تهنیت میں قصیدہ پیش کیا جس کا مطلع یہ تھا۔ الملک الناصر قداقبلت دولته مشر فته الشمس

ای سال وزیر سلطنت نے تھم ویا کہ جسقدر رزی حکومت میں ہیں وہ اپنے سرول پر سفید عمامہ باندھیں (ناکہ پہچان لیے جائیں) حالانکہ وہ جزیہ میں ساتھ لاکھ دینارکی رقم اداکر چکے سے لیکن شیخ تقی الدین ابن تمییہ نے اس کی سخت مغالفت کی اور وزیر کو یہ تھم واپس لینا پڑا۔

### رفض کی ترقی اور چراس کا زوال:۔

اسی سال تا تاربوں کے بادشاہ فوہند نے اپنے قلمود بن رفض کی اشاعت شروع کر دی اور تھم دیا کہ خطبوں میں سوائے حضرت علی نفتی اللہ تھا ہے۔ اس کے اہل بیت کے کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے چنانچہ اس کے مرنے تک یعنی ۲۱ء اس کی قلمود میں خطبے اسی طرہ پڑھے جاتے رہے' اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابو سعید تخت نشین ہوا اس نے ہر طرف عدل وانصاف کو پھیلایا ور

متعین سے نہیں مل سکتا۔

شام كارد عمل:

فخ الاصطبل کے اس جرو تعدی کی خبر جب شام کے نائب نوروز کو ہوئی تو اس نے قاضیوں اور عالموں کو جمع کیا اس معالمے پر فتویٰ لیا کہ مستعین کا خلع جائز ہے یا نہیں' تمام علماء اور قضاة نے فتویٰ دیا کہ یہ خلع جائز نہیں اس طرح انہوں نے موید کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اور اس کی خلافت کو باطل قرار دیا یہ فتویٰ حاصل کرکے نوروز نے موئد پر لشکر کشی کی تیاریاں شروع کر دیں اور نوروز ار موئد کو یہ تمام خبریں پہنچ رہی تھیں چنانچہ اس نے بھی جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور نوروز سے مقابلے کے لئے نکلا۔ مستعین اس اثناء میں اسکندریہ چلا گیا جمال اس کو گرفتار کرکے قید میں ڈال دیا گیا لیکن جب اسکندریہ پر طفر سلطان کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے مستعین کو دہا کر دیا اور قبال اس اور قاہرہ جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن مستعین نے اسکندریہ ہی میں رہنا پیند کیا اور وہاں اس نے تجارت کے ذریعہ بہت سی دولت کمائی۔ آخر کار مستعین وطن سے دور جمادی الاخر ۱۳۸۳ھ میں بمرض طاعون اسکندریہ میں وفات پاگیا۔

#### مستعین کے دور کے حوادث و واقعات:۔

سامھ میں ایک بار پھر دریائے نیل اس قدر انر گیا کہ اس سے قبل اتنا کبھی نہیں انرا تھا اور دو سرے دن خود بخود پھر چڑ گیا اور اسا چڑھا کہ معمول سے بائیس گز زیادہ چڑھاؤ تھا۔
سمامھ میں غیاف الدین اعظم شاہ بن سکندر شاہ ہندوستان نے مستعین کی خدمت میں کثیر تعداد میں شخائف اور بہت ساز و جواہر ارسال کیا اور بارگاہ سلطانی سے خطاب وغیرہ کی درخواست کی اور سلطان وقت کے لئے بھی بہت سے تحائف ارسال کئے۔

## مستعین کے در میں وفات پانے والے مشاہیر:۔

متعین کے دور میں ان مشاہیر زمانہ کا کا انتقال ہوا۔ الموفق الناشری شاعر یمن منبلی عالم نفر الله بغدادی مشر المعید نحوی شماب الحسبانی شماب الناشری ققیمہ یمن ابن البهائم مصنف

كتاب الفرائض و والحسناب ابن العفيف شاعريمن محب بن شمنه- (حنفي عالم جو قاضي عسر ك والدينه) رحم الله تعالى

#### المعضد بالله ابوالفتح

المتعضد باللہ ابوافق وائد بن المتوکل۔ یہ بھی ایک ترکی ام الولد کول نامی کے بطن سے پیدا ہوا تھا یہ اپنے بھائی مستعین کی معزولی کے بعد ۸۱۵ھ میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت جیسا کہ آپ مطالعہ کر چکے ہیں سلطنت پر الموید مشکمی تھا۔ سلطان نے محرم ۸۲۳ھ میں انتقال کیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا احمہ المنطفہ کے لقب سے تخت سلطنت پر قابض ہوگیا' عالم اسکندریہ طفر اس کا ناظم مقرر ہوگیا لیکن شعبان میں اسی سال طفر نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس نے مجبور ہوکر طفر کو انتقال کو حکومت سپرد کر دی اور اس نے الظاہر کا لقب اختیار کیا لیکن اسی سال ذوالحجہ میں طفر کا انتقال ہوا اور برسیائی اس کا بنا مجمہ الصالح کے لقب سے تخت نشین ہوا اور برسیائی اس کا ناظم مقرر ہوا لیکن بہت جلد برسیائی اس کا بنا محمد کیک الصالح کو تخت سے آثار دیا اور کلیفہ نے (جو محض کر دی' ذوالحجہ اسم معارفی اس کو ربیج الاخر ۸۲۵ھ میں سلطان بنا دیا اور اس کی سلطانی کی ویثق کر دی' ذوالحجہ اسم مقرر ہوا اور چھمتی اس کا وزیر مقرر ہوا لیکن دو سرے ہی سال یعن ۱۳۸۲ھ میں چھمتی نے اس کو بھی الظاہر کا لقب نے بارشاہ مقرر ہوا اور چھمتی اس کا وزیر مقرر ہوا لیکن دو سرے ہی سال یعن ۱۳۸۲ھ میں چھمتی نے اس کو بھی الظاہر کا لقب عطا فرہا کر اس کی بادشاہ حی توثیق کر دی آخر کار المعتضد باللعہ نے اس کو بھی الظاہر کا لقب عطا فرہا کر اس کی بادشاہ سے نوشاہ کے دور کھر کار المعتضد باللعہ نے اس بادشاہ کے دور کومت میں انقال کیا۔

#### متعضد کی سیرت:۔

متعند تمام سلاطين (ظفاء) مين بهت بي متاز تقاعلامه سيوطي اس كي تعريف اس طرح كرتے بيں۔ وكان المعتضد من سروات الخلفا نبيلا "زكيا" فطتا" محالس العلماء والفضلا (

(المتعضد خلفا كا سردار' بهت بی ہوشمند' فطین اور ذکی تھا بھیشہ علماء اور فضلا کی صحبت میں رہتا)
علماء اور فضلاء کی ہم نشینی سے استفادہ كرتا اور ماحضر میں ہمیسہ ان كو شريك كرتا' بے ہد
سخی تھا' يكشنبه مم رئيع الاول ٨٣٥ھ میں انقال كيا۔ انقال كے وقت عمر ستر سال تھی ہيہ اجتجر كی
شخصیق ہے۔ اس كے برعكس اس كے براور زادے نے مجھ سے بيان كياكہ انقال كے وقت المعتضد

کی عمر ۱۳ (تربیخه) سال تھی۔ المعتفد کے دور میں ہونے والے عجیب و اہم واقعات۔ ۱۲۸ھ میں صدر الدین بن الادی کو قضاہ کے عمدے کے ساتھ ساتھ محتسب کا بھی عمدہ دیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ قاضی اور محتسب ایک ہی شخص کو بنایا گیا۔

۱۹۸۵ میں عمدہ مسب مسکلی بفا کے سرد کیا گیا۔ ترکوں میں یہ پہلا شخص ہے جو اس اہم منصب پر مامور ہوا۔ ای سال مصر میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ آسانوں پر لیجایا گیا وہاں اس نے دیدار اللی کیا اور خداوند تعالی اس سے ہم کلام ہوئے۔ بہت سے عوام اس کے جھانے میں آگے اور اس کے معقد ہوگئے۔ چنانچہ ایک مجلس منعقد کی گئی اور اس مجلس میں اس شخص سے کا گیا کہ وہ توبہ کرے گر اس نے توبہ سے انکار کر دیا۔ اس پر علماء سے فتویٰ لیا گیا' مالکی مفتی نے کی گواہی دیدیں کہ یہ پاگل ہے یا اس کی عقل میں فتور ہے تو اس کو وقل شیس کیا جائے گا ورنہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اطباء سے مشورہ کیا گیا اطباء نے اس کو دیکھا اور کما یہ شخص فاتر العقل ہے' ہوش و حواس بجا نہیں ہیں اس لئے اس کو پاگل خانے بھیج دیا

۱۹۸ه میں ایک بھینس نے عجیب الخلقت بچہ دیا جو صفت خداوندی کا ایک عجوبہ تھا اس بچے کے دو سر' دو گردنیں چار اگلے ہاتھ اور دو پچھلے پیر تھے کمرکی دو ریڑھ کی ہڑیاں تھیں' ایک پاخانہ کی جگہ اور پیثاب کی جگہ اور پیثاب کی جگہ اور پیثاب کی جگہ اور پیثاب کی جگہ دہ کی طرح تھی' دیس بھی دو تھیں۔

مدد میں ازر نکان میں زبردست زلزلہ آیا۔ اکثر اشخاص اس زلزلے مین ہلاک ہوگئے اسی سال المدرسہ المو کد کی تقیر مکمل ہوگئ اس کے صد مدرس شخ سمس الدین بن مدیدی مقرر ہوئے اور سلطان کی موجودگی ہی میں درس کا آغاز کیا گیا' سلطان کے فرزند ابراہیم نے شخ کی مند اپنے ہاتھ سے بچھائی۔

مر من شر غزوہ میں ایک اونٹ ذیج کیا گیا' اس کا گوشت اس طرح چمکتا تھا جیسے چراغ جل رہا ہو' کسی آدی نے اس کا گوشت سیس کھایا بلکہ اس میں سے بھے گوشت کے کو ڈالا گیا توا اس نے بھی اس پر منہ نہ ڈالا۔

۱۳۸۵ میں دریائے نیل پھر ایک مرتبہ اپنی پوری بلندی تک جڑھ گیا اور اس کے نتیج میں بہت سی کھڑی فلصیں تباہ ہو گئیں۔

مده میں فاطمہ (بنت قاضی جلال الدین بلقینی) کے بطن سے ایک ایما بچہ پیدا ہوا جس مرد اور عورت دونوں کی علامات موجود تھیں ایک ایک ہاتھ زائد تھا۔ سر پر دو سینگ تھے یہ بچہ پیدائش کے فورا" بعد مرگیا ای سال قاہرہ میں زلزلہ آیا لیکن معمولی تھا اس کے نتیج مین

وریائے نیل پر چڑھ گیا۔

### المعتضد کے زمانے میں انتقال فرمانے والے مشاہیر اور علماء:-

معتفد کے زمانے میں ان مشاہیر اور علماء کا انتقال ہوا۔ شہاب بن جحب قیسہ شام ، بہان بن رفاعہ ادیب وزین ابو بحر مراغی مدینہ منورہ کے ققیمہ و محدث حباب الابیو ردی ، جمال بن ظمیر حافظ کہ مرمہ ، محبہ شیرازی مصنف قاموس ، حلف النحریری مالکی ، شمس بن قبانی عالم احناف ، ابو جریرہ نقاش ، وانوغنی استاد عزالدین بن جماعہ ، ابن ہشام عجمی ، صلاح الا قفسی ، شہاب الغزی ، (امام شالعہ) وطال بلقینی ، برہان بیجوری ، ولی العراقی ، شمس بن مدیری ، شرف قبانی ، العلاء بن المعل ، بدر بن الدمامینی ، التقی الحصینی (شارح الی شجاع) ۔ الهوی ، مراح (قاری الهدایی) نجم بن حی ، البدر البشکی ، الدمامینی ، التقی الحصینی (شارح الی شجاع) ۔ الهوی ، مراح (قاری الهدایی) نجم بن حی ، البدر البشکی ، مشس البرمادی ، شمس بن القشیری ، الزبن القمنی ، نظام سجی السیرانی ، قراء یحقوب الروی ، شرف بن مطلح الحنیا ، سشس بن القشیری ، ابن الجرزی شخ القراه ، ابن خطیب الدہشتہ ، الشہاب الله ، شطی ، الزبن الشفی ی نواحد و قصیدہ بردہ شریف ، شمال بن مجمد ، علوان الشرف البرای ، محمل بغدادی عنوان الشرف البرای ، ممال کا بوصیری محمد ، رصاحب قصیدہ بردہ شریف ) شماب بن مجمد ، علوء البخاری مشس البساطی ، جمال کا زرونی عالم طیب ، محب بغدادی صنبلی ، شمس بن عماز اور چند دو سرے حضرات (رحمم الله تعالی) ، زرونی عالم طیب ، محب بغدادی صنبلی ، شمس بن عماز اور چند دو سرے حضرات (رحمم الله تعالی) ، زرونی عالم طیب ، محب بغدادی صنبلی ، شمس بن عماز اور چند دو سرے حضرات (رحمم الله تعالی) ، زرونی عالم طیب ، محب بغدادی صنبلی ، شمس بن عماز اور چند دو سرے حضرات (رحمم الله تعالی) ، زرونی عالم طیب ، محب بغدادی صنبلی ، شمس بن عماز اور چند دو سرے حضرات (رحمم الله تعالی) ،

#### المستكفى بالله ابوالربيع

### نسب اور تخت نشيني :

المستكفى بالله ابو الربیع علیمان بن المتوكل كو اس كے بھائی نے اپنے زندگى ہى میں ولى عمد نامزو كر دیا تھا اور اس كى بیعت لے لى تھی۔ المستكفى كا بھائى اس پر بے حد شفق اور مهربان تھا۔ چنانچہ میرے والد ماجد رحمت الله علیہ نے علطان كے تھم سے ایك تولیت نامہ (ولى عمد كى دستاویز) تحریر كى جس كے الفاظ بيہ بس۔

"بے عمد نامہ ہے جو میں ابوالر بیج (المستکفی باللہ) کی ذات کے لئے تحریر کر رہا ہوں اللہ تعالی جل شانہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو برائیوں سے بچائے اور اس کی رعایت کرے۔"

ہمارے سردار مولی و موافقت الشریع ق الشریف طاہر' امام اعظم عباہے بنویہ معتقدیہ امیرالمومنین ابن عم سید المرسلین وارث فلفائے راشدین باللہ تعالی ابو الفتح داؤد ہیں (فداوند تعالی ان کے وجود ہے دین کو غلبہ اور مسلمانوں اور اسلام کو نفع پہنچائے) میں ابو الفتح داود کہتا ہوں کہ میں نے یہ دستاویز یا تولیت نامہ اپنے براور خورد کے حق میں تحریر کیا جس کا نام نامی المولوی الاسیل العربقی الحسبی النسسبی' الملی سیدی الی الربیع سلمان المستکفی باللہ ہے' ظافت عظمیٰ کے ساتھ اللہ تعالی اس کی شان کو بلند فرمائے اور میرے بعد اس کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امام بنائے۔ سے عمد شرعی معتبر ہے جو برضا و رغبت خود مسلمانوں کی بہتری کے لئے کیا گیا ہے ناکہ لوگ اس پر مطلع ہو کر اس امرکو پورا کریں جو از قم مصالح مومنین اور از قبیل مراعات مسلمین ان پر واجب مطلع ہو کر اس امرکو پورا کریں جو از قم مصالح مومنین اور از قبیل مراعات مسلمین ان پر واجب مطلع ہو کر اس امرکو پورا کریں جو از قم مصالح مومنین کی اقتراء کریں۔

یہ تولیت نامہ اس وقت کھا گیا ہے اور معرض وجود میں آیا ہے جب المشکفی باللہ ابوالرائیج دین اور نیکی عدالت کفالت ابلیت اور ادائے حقوق کو پوری طرح سمجھ چکا ہے اور اس کے تمام حالات اور اس کی تمام پوشیدہ باتوں کی اچھی طرح آزمائش کرلی گئی ہے اور یہ معلوم کرلیا گیا کہ وہ اللہ کے دین میں نمایت ثقہ اور معتبر شخص ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں پائی گئی جو اس کے استحقاق ولی عمدی کے خلاف ہو علاہ اذیں اس کو اراب حل و عقد کے حالات سے باخر ہونے کا پورا پور ملکہ حاصل ہے اس غرض سے عامتہ السلمین پر شفقت کرنے کی غرض سے اور میں نے پر الذمہ ہونے کے واسطے اور حقد ارکو اس کا حق پہنچانے کے لئے اس دستاوین کو معرض تحریر میں یر الذمہ ہونے کے واسطے اور حقد ارکو اس کا حق پہنچانے کے لئے اس دستاوین کو معرض تحریر میں لیانے پر اقدام کیا تاکہ ضرورت کے وقت جو لوگ اس کو دیکھیں یا اس کو سنیں وہ اسکی لخیل کریں

اوراس تولیت نامہ کی اطاعت کا اپنا فرض منصبی سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی اطاعت کے لئے بلائیں۔

یہ دستادیز (تولیت) امیر المومنین المعتضد باللہ کی موجودگی میں ان کے تھم و اجازت سے لکھی گئی اور سیدی المستکفی ابوالربیج نے اس پر قبول شرعی کیا۔ فقط۔

المستكفى كى سيرت:

المستکفی باللہ ابو الربیع سلیمان تمام امراء المسلمین میں نمایت ہی صالح امیر گزرا ہے بہت ہی زیادہ عبارت گزار ، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا ، خاموش طبع ، لوگوں کے جرائم سے چشم پوشی کرنے والا بااخلاق شخص تھا ، اس کے بارے میں معتقد اکثر کما کرتا تھا کہ میں نے اپنے بھائی سلیمان کو بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے نہیں دیکھا) بادشاہ الملک البطاہر اس کا بے حد معقد تھا اور بہت ہی احرام کرتا تھا اور اس کا حق شاس تھا۔ میرے والد ماجد (ابو بکر سیوطی) المستکفی کے امام تھے وہ ان کا بہت ہی اوب و احرام کرتا تھا اور اس کی تربیت میں ہی اس عمر کو پہنچا ہوں المستکفی کی اولاد بھی بہت اس گھر میں پروش پائی ہے اور اس کی تربیت میں ہی اس عمر کو پہنچا ہوں المستکفی کی اولاد بھی بہت نکی اور دیندار اور نیکی کی طرف ماکل ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کی اولاد کے بعد نک امیرالمومنین المستکفی باللہ کی ہے۔

می امیرالمسلمین کی اولاد اتن عابد و زاہد نہیں ہوئی جیسی کہ امیرالمومنین المستکفی باللہ کی ہے۔

المستکفی نے بروز جعد ماہ ذی الحجہ ۱۵۸ھ میں انتقال کیا میرے والد ماجد بھی المستکفی کے انتقال کے صرف چالیس دن بعد ان کا انتقال کے حرف چالیس دن بعد ان کا انتقال کے حرف چالیس دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان الملک الطاہر ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ قبرتک گیا اور جنازہ کو کہ نور کندھا بھی دیا (اس سے ان کی قبولیت اور اعزاز کا اندازہ کیا جاسکتھ ساتھ قبرتک گیا اور جنازہ کو کہ کور کندھا بھی دیا (اس سے ان کی قبولیت اور اعزاز کا اندازہ کیا جاسکتھ ساتھ قبرتک گیا اور جنازہ کو کہ کیا جاسکتھ ساتھ قبرتک گیا اور جنازہ کو کہ کورک کیا جاسکتھ ماتھ قبرتک گیا اور جنازہ کو کندھا بھی دیا (اس سے ان کی قبولیت اور اعزاز کا اندازہ کیا جاسکتھ ساتھ قبرتک گیا اور جنازہ کو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا جاسکتی دیا ہو کہ کی خوالیت اور این ان کی قبولیت اور اعزاز کا اندازہ کیا جاسکتھ ساتھ قبرتک گیا اور جنازہ کو کورک کیا جاسکتھ ساتھ قبرتک گیا اور جنازہ کورک کیا جاسکتی کیا ہو کیا جاسکتھ ساتھ قبرتک گیا ہو کہ کیا ہو کیا جاسکتی کیا ہو کیا جاسکتی کیا ہو کرنے کیا ہو کرنے کیا ہو کیا جاسکتی کیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کرنے کیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کرنے کیا گیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کرنے کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گی

مسكفى كے زمانے ميں انقال پانے والے مشاہير:-

مستکفی کے عمد میں ان مشاہیر نے واعی اجل کو لبیک کما۔ تقی المقریزی ' شیخ عبادہ ' ابن کمیل شاعر ' الوفائی ' القایاتی ' اور شیخ الاسلام ابن حجر (عسقلانی) رحمم الله تعالی۔

#### القائم بامرالله ابوالبقاء

### نسب اور تخت نشینی : ـ

القائم بامراللہ ابو البقا حمزہ بن المتوكل سے لوگوں نے اس كے بھائى (المسكفى) كے انقال كے بعد بيعت كى مسكفى نے اس يا اور كى شخص كو اپنا ولى عمد نامزد نميں كيا تھا القائم طبيعت كا تيز اور تند مزاج مخفص تھا ، جسمانى ساخت اعتبار سے دو مرے جسم كا مالك تھا السبخ دو سرے بھائيوں كے برعكس باسطوت اور رعب والا مخض تھا۔

#### سوائح اور حادثات:

کہ کے آغاز میں الملک الطاہر کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثان تخت نشین ہوا اور س نے المنصور لقب اختیار کیا ابھی اس کی تخت نشین کو صرف ایک ماہ چند ہوم ہی گزرے سے کہ انیال نے اس پر حملہ کر ویا اور تخت سے اثار کر قید میں ڈال دیا۔ امیر السلمین القائم نے انیال کو ربج الاول میں اشرف کا خطاب دے کر اس کے سلطان ہونے کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد ہی ایک علاقہ پر لشکر کشی کے سلسلہ میں امیر المسلمین اور سلطان انیال کے مامین اختلاف رائے پیدا ہو گیا جس کے باعث جمادی الاول ۸۵۹ھ میں اس نے القائم بامرائلہ کو معزول کر کے اسکندریہ بھیج دیا اور وہ مرتے دم تک لینی ساملہ شک اسی قید میں رہا۔ جب قید ہستی سے رہائی اسکندریہ بھیج دیا اور وہ مرتے دم تک لینی ساملہ تک اسی قید میں رہا۔ جب قید ہستی سے رہائی مشعین کے پہلو میں رہا والے دونوں بھائیوں کا امارت سے میں دفن کر دیا گیا۔ بجیب انقاق ہے کہ پہلو یہ پہلو دفن ہونے والے دونوں بھائیوں کا امارت سے نظع ہوا تھا اور دونوں اسکندریہ ہی میں قید کئے گئے تھے۔

### القائم کے عمد میں وفات پانے والے مشاہیر:۔

القائم بامرالله کے عمد میں میرے والد ماجد ابو بکر سیطوطی اور علاء قلقشندی رحما الله تعالی نے انتقال فرمایا-

#### المستنجد بالله ابوالمحاس

#### نسب اور ببعت:

المستجد باللہ ابو المحاس بوسف بن المتوکل (فلیفہ العصر) اپنے بھائی کی معزول کے بعد جے انیال فیا۔ فرقت ہے انار دیا تھا' تخت سلطنت پر متمکن ہوا' اس زمانے میں اشرف انیال سلطان تھا۔ اشرف انیال کا انقال ۸۹۵ھ میں ہوا اس کے انقال کے بعد اس کا بیٹا اجمہ' سلطان ہوا اور اس نے اپنے لئے الموئید کا لقب پہند کیا لیکن ابھی وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ خوش قدم (ترک امیر) نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو تخت ہے اتار دیا اور اس کی جگہ سلطان قاتیبائی اشرف کے لقب سطان بن گیا اور اس نے تمام سلطنت پر اپنا قبضہ متحکم کر لیا اور بوی شان و شوکت اور دور اندیش کے ساتھ امور سلطنت انجام دینا شروع کئے۔ الناصر مجمہ بن قلاؤوں کے بعد ہے اب تک الیا ہوشمند اور مدبر سلطان کوئی بھی تخت حکومت پر متمکن نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ مصرے لے کر دریائے فرات تک ایک معمولی لشکر کے ساتھ اس نے بے خوف خطر سفر کیا (اور راہ میں کوئی حادث بیش نہیں آیا)۔ المستجد نہایت خوش اظال اور پندیدہ کردار کا مالک تھا' اس کی بلند سیت کا ندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے مصر میں کسی نئے قاضی یا وظیفہ خوار کو بحثیت قاضی یا شائخ مدرسین مقرر نہیں کیا اور نہ کسی کو مال کے عوض سے منصب دیا بلکہ جو اوگ جس منصب پر بمال رکھا۔ نہ مال کے بدلے کسی کو قاضی یا شخط مشائخ مدرسین مقرر نہیں کیا اور نہ کسی کو مال کے عوض سے منصب دیا بلکہ جو اوگ جس منصب پر بمال مقرر کیا۔ (جیسا کہ بعض امراء المسلمین کا المستجد سے پہلے وستور رہا تھا)۔

الطاہر فوش قدم جب سلطان قرر ہوا تو شام کا نائب السلطنت اس سے ملنے آیا لیکن جب الطاہر کو اس کے آنے کی خر ہوئی تو اس نے یہ شرط لگائی کہ اس کے ساتھ امیرالمسلمین المستجد اور چاروں قاضی (ذاہب اربعہ کے) مع لشکر کے قلعہ میں آئیں، چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ الطاہر نے شام کے نائب السلطنت کو کچھ شرائط طے کرنے کے بعد والی کر دیا۔ قاضیوں اور لشکریوں کو بھی والی کر ویا گیا صرف امیرالمسلمین المستجد کو قلعہ میں روک لیا گیا۔ اور پھر مرتے دم تک اس کو این افوان خلافت میں جانا نصیب نہیں ہوا اور آخر دم تک وہیں مقیم رہا یمال تک کہ ۱۲ محرم ۱۸۸ میں دو سال تک فالج کے مرض میں فریش رہنے کے بعد انقال ہو گیا۔ نماز منان کے وقت المستجد کی عمر نوے برس سے بھی کچھ زیادہ تھی۔

#### المتوكل على الله ابو الغر

### نسب اور تخت نشینی :-

المتوکل علی اللہ ابو العزعبدالعزیز بن یعقوب بن المتوکل علی اللہ 'جندی کی دختر حاج ملک کے بطن سے ۱۹۸۹ میں پیدا ہوا' اس کے والد یعقوب بن المتوکل کو امارت یا خلافت نصیب نہیں ہوئی سخی ۔ یہ جب جوان ہوا تو اپنے ذاتی اوصاف ' خصائل جملہ اور اخلاق حمیدہ ' تواضع حسن سیرت اور خوش خلقی اور تجرعلمی کے باعث خاص و عام میں مقبول ہو گیا بلکہ رعیت کا محبوب بن گیا۔

المتوکل بردا علم دوست تھا' ہر وقت علم میں مشغول رہتا' میرے والد ماجد (ابو بکر سیوطی ) کے سامنے بھی زانو کے تلمذ طے کیا تھا ان کے علاوہ بعض دو سرے مشاہیر بھی المتوکل کے استاد سے اس کے باعث اس کے باعث اس کے بیا المستفی نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی تھی اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو نمایت صالح اور نیک خو ہے وہ فرزند خود بھی ہاشی ہے اور ہاشمیہ کی اس

جب المتوكل كے چچا المستجد كے مرض نے طول كھينچا تو اس كو ولى عهد نامزد كر ديا گيا چنانچہ جب المستجد كا انتقال ہوا تو لوگوں نے بغیر كسى اختلاف كے ١٦ محرم ٨٨٥٥ بروز دو شنبہ سلطان قاضيوں اور امراء و اعيان سلطنت كى موجودگى ميں اس سے بيعت كر لى ' پہلے تو اس نے المستعين باللہ كا لقب افتيار كرنا چاہا پھر متوكل كا آخر كار دونوں القابوں ميں غور فكر كرنے كے بعد ميں دائے قرار پائى كو المتوكل كا لقب افتيار كيا جائے چنانچہ ميں لقب مقرر ہوا۔ بيعت كے بعد يہ قلعہ سے بحالت سوارى اپنے ايوان كو واليس ہوا تمام قضاة 'مصاحب اور امراء اعيان سلطنت اس كے جلو ميں شے پھر شام تك ايوان ميں رہ كر قلعہ ميں واليس آگيا اور وہيں مستقل قيام افتيار كرايا۔

اسی سلطان ملک اثرف جج کی نیت سے جاز کو روانہ ہوا' سو برس گر چکے تھے کہ کمی سلطان نے جج نہیں کیا تھا۔ ملک اشرف جج سے پہلے مدینہ منورہ گیا اور حرم نبوی کی زیارت سے شرف اندوز ہوا۔ وہاں ملک اشرف نے چھ بزار دینا خرچ کئے پھر وہاں سے مکہ معظمہ واپس آیا' یماں بھی پانچ ہزار دینا خرچ کئے' ملک اشرف نے یمال مدرسہ میں قیام کیا اور تمام مناسک جج اوا کر کے واپس ہوا جب جج سے فراغت کے بعد شرمیں قدم رکھا تو اس کے آنے کی خوش میں شہر کو خوب سجایا گیا اور کئی روز تک چراغال کیا جاتا رہا۔

ممدھ میں دواوار کی قیادت میں مصری لشکر نے عراق پر حملہ کی تیاریاں کیں عراق سے مقابلہ اور مدافعت کے لئے یعقوب بن حسن جھیجا گیا ونوں لشکروں کی مد بھیر راہی کے قریب ہوئی اور مصریوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بہت سے مصری اس جنگ میں کام آ گئے اور باتی ماندہ گرفتار کر لئے گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں قائد لشکر دواوار بھی تھا جسے آخر کار قتل کر دیا گیا۔ یہ جنگ رمضان کے نصف ماہ میں لڑی گئی حنی قاضی عمس الدین اور مشاطی اور دواوار کا آپس میں تخت بگاڑ تھا ایک دو سرے کے زوال کے خواہاں تھے لیکن یہ عجیب انقاق ہے کہ جس روز دواوار فرات کے کنارے قتل کیا گیا اسی روز مصرمیں قاضی مشس الدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ مدر دواوار فرات کے کنارے قتل کیا گیا اسی روز مصرمیں قاضی مشس الدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ کا محرم ۱۸۸۸ھ کو سخت زلزلہ آیا اتنا شدید تھا کہ بہاڑ نومن اور بیابان بانی کی طرح بچکو لے کھانے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ حالت بہت تھوڑی دیر قائم رہی اور اس کے بعد سکون ہو گیا گھانے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ حالت بہت تھوڑی دیر قائم رہی اور اس کے بعد سکون ہو گیا گھانے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ حالت بہت تھوڑی دیر قائم رہی اور اس کے بعد سکون ہو گیا گھانے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ حالت بہت تھوڑی دیر قائم رہی اور اس کے بعد سکون ہو گیا گھر بھی مدرسہ صالح ہی چھت قاضی القصاۃ شرف الدین عبد پر گر پڑی جس کے صدمہ سے ان کا

ای سال (۸۸۸ه) ماہ رہے الدول میں ایک ہندی شخص جو اپنا نام فاکی بتا تا تھا مصر میں وارد ہوا وہ دعویٰ کر تاتھا اس کی عمر ڈھائی سو سال کی ہے ' میں خود اس سے جا کر ملا ' کافی قوی اور تنومند شخص تھا اس کی تمام واڑھی سیاہ تھی عقل اس کی ہے عمر کسی طرح باور نہیں کرتی تھی بلکہ زیادہ سے زیادہ ستر سال معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں جج کیا تھا پھر میں اپنے وطن ہندوستان والیس چلا گیا تھا۔ بغداد پر تا تاریوں کے حملہ کا حال ہے سانے لگا۔ سلطان حسن کے زمانے میں مدرسہ کی بنیاد سے قبل وہ دوبارہ مصر آیا لیکن ان سے اپنی عمر کے جوت میں کوئی ایسی بات پیش نہیں کی جس سے اس کی وضاحت ہوتی اور اس کی صدافت کا پیۃ چلا۔ میری رائے میں تو اس نے جو کچھ کما وہ جھوٹ تھا۔

ای سال سلطان محمد بن عثان بادشاہ روم کے انتقال کی خبریمال پینی اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے دونوں لڑکوں کے مابین تخت کے حصول کے لئے زبردست جنگ و جدال ہوا ان میں سے ایک شکست کھا کر مصر چلا آیا۔ اور دو سرا فنخ یاب ہو کر بادشاہ بن بیٹھا۔ سلطان مصر نے اس مفرور سلطان کی بری مدارات کی اور اس کا بے حد اگرام کیا مدتوں اس کو اپنا مہمان رکھا پھر پچھ عرصہ بعد دہ شام کے راستہ فریضہ حج کو ادائیگی کے لئے حجاز چلا گیا۔

شوال ۸۸۱ه میں مدینہ منورہ سے خطوط موصول ہوئے کہ ۱۲ مضان المبارک کو مجد کے منارہ پر بچلی گری جس کی وجہ سے ماذنہ 'مجد اقدس کی چھت ' وہاں کا کتب خانہ اور خزانہ جل گیا۔ اب سوائے دیواروں کے کچھ باقی نہیں رہا' اللہ اکبر کس قدر ہولناک واقعہ ہے۔

چہار شنبہ اواخر ماہ محرم ۱۹۰۳ھ کو امیر المسلمین متوکل علی اللہ کا انقال ہو گیا' المتوکل علی اللہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے فرزند یعقوب کو المستمک باللہ کا لقب دے کر اپنا ولی عمد نامزد کر دیا تھا' وہی اس کے بعد امیر المسلمین بنایا گیا۔ امیر المسلمین متوکل علی اللہ کے حالات آخری . اوجالات بیں جو میں نے اس تاریخ "تاریخ الحلفاء" میں لکھے ہیں۔

## ميرى تاريخ كاماخذ

میں نے "آریخ الحلفاء" کی تصنیف میں "حوادثات" آریخ ذہبی سے لئے ہیں ' ذہبی کی آریخ اسلام میں ۱۰۰۵ھ تک کے حالات درج ہیں ' پھر میرا ماخذ آلریخ ابن کشر رہی ہے جس میں ۱۸۵۸ھ تک کے حالات درج ہیں ' پھر میں نے مسالک سے استفادہ کیا ہے ' مسالک میں ۱۵۷۵ھ تک کے حالات درج ہیں اس کے بعد انباء العر مصنفہ ابن حجر عسقلائی سے واقعات کو لیا ہے اس میں ۱۸۵۰ھ تک واقعات موجود ہیں حوادث کے استخراج کے ان ماخذوں کے علاوہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے میں نے ان تاریخوں سے بھی اقتباسات کئے ہیں۔ تاریخ بغداد مصنفہ خطیب بغدادی (دس جلدیں) تاریخ دمشق مصنفہ ابن عساکر (ستاون جلدیں) اوراق مصنفہ (سات جلدیں) طیوریات (تمین جلدیں)' علیہ مصنفہ علامہ دینوری' تاریخ کائل مصنفہ مبرد (دو جلدیں)' امالی مصنفہ ثعلب (ایک جلد)' اور دیگر کتب تاریخ۔

آخر میں تاریخ الحلفاء کو اس قصیدے پر ختم کر رہا ہوں جس میں خلفائے راشدین المهدمین المہدمین علیہ میں اللہ میں ہے۔ کے زمانے تک کے تمام امراء المسلمین کے نام اور ان کا سال وفات ورج ہے۔

# اموي حكومت كاجو اسبين ميس قائم موتى

## ایک سرسری مطالعه

اسپین میں دولت امویہ کا بانی عبرالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان کے جب ۱۳۸ میں عباسیوں کی گرفت سے چ کر آپین بھاگ کر پہنچا تو یمال کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی عبدالر حمن صاحب علم اور عادل امیر تھا ربیع الاخر ۱۵۵ھ میں اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کا بیٹا مشام ابوالولید تخت نشین ہوا۔ جس نے صفر 180ھ میں انتقال کیا' ہشام

کے مرنے پر اس کا بیٹا الحاکم ابو المنظفر الرتضای کے لقب سے تخت پر متمکن ہوا۔ الحاکم کا انتقال ذی الحجہ ۲۰۲۲ھ بیں ہوا۔ اس کا جانشین اس کا فرزند عبدالر حمن ثانی ہوا یہ سب سے پہلا امیر ہے جس نے بنی امیہ کی سلطنت کو اسپین میں استحکام بخشا اور اس کی جڑیں مضبوط کر دیں اور اس حکومت کی عظمت کو اسپین میں بحال کیا جو خلافت کے (فرضی) نام سے اب تک قائم تھی۔ اس کے زمانے میں اسپین کے اندر لباس میں نئ نئ وضع قطع پیدا کی گئ ورہم مسکوک ہوئے۔ عبدالرحمٰن فانی سطوت اور جروت مانی سے پہلے اسپین میں وارالضرب (مکسال) موجود نہیں تھی عبدالرحمٰن اپنی سطوت اور جروت میں اموی بادشاہ ولید بن عبدالمالک سے بہت مشابہ تھا۔ اس نے فلفہ کی ترویج میں مامون الرشید عباس کی طرح بہت کوشش کی اس نے اسپین میں سب سے پہلے فلفہ کو روشناس کرایا۔

میں اس کے انقال کے بعد اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا جس نے ماہ صفر ۱۲۵ھ میں انقال کیا۔ اور اب اس کا بیٹا المنزراسین کے تخت کا مالک ہوا لیکن جلد ہی ۲۷۵ میں وہ نوت ہوگیا۔ المنذر کے بعد اس کا بھائی عبداللہ تخت نشین ہوا۔ یہ امراء اندلس میں ازروئے علم و دینداری سب سے بہتر اور بڑھ کر تھا ماہ رہج الاول ۱۳۰۰ھ میں اس کا انقال ہوا اور اس کی جگہ عبدالر تمن بن محمد الناصر کے لقب سے تحت پر ممتکن ہوا یہ پہلا امیر ہے جس نے اندلس کی عبدالر تمن بن محمد الناصر کے لقب سے تحت پر ممتکن ہوا یہ پہلا امیر ہے جس نے اندلس کی عبدالر تمن بن محمد الناصر کے لقب سے تحت پر ممتکن ہوا یہ پہلا امیر ہے جس نے اندلس کی عبدالر تمن بن محمد الناصر کے لقب سے نیکارا گیا اور اس کی حکومت کو خلافت سے نیکارا گیا اور اس کی خلافت کا وجہ خاص یہ ہوئی کہ جب مقتدر باللہ کے زمانے میں خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تو اس نے خلافت کا دعویٰ کر کے اپنا لقب امیر المومنین رکھ لیا (غنیمت ہے کہ خلیفتہ المسلمین نہیں رکھا) ورنہ اس دعویٰ کر کے اپنا لقب امیر المومنین رکھ لیا (غنیمت ہے کہ خلیفتہ المسلمین نہیں رکھا) ورنہ اس سے قبل اسپین کے تمام بادشاہ حضرات امیر کے لفظ سے یاد کئے جاتے تھے۔

ماہ رمضان ۱۵۰ ہے میں عبدالر من بن مجھ کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا الحکم المستفر بادشاہ ہوا جس کا انقال صفر ۱۲۳ ہے میں ہو گیا۔ الحکم کے بعد اس کا فرزند ہشام الموئید تخت نشین ہوا ، ۱۹۹ ہے میں اس کو تخت سے اثار کر قید کر دیا گیا اس کی جگہ مجھ ہشام بن عبدالجبار بن الناصر عبدالر من الممدی کے لقب سے تخت نشین ہوا اور ابھی صرف چھ ماہ حکومت سے لطف اندوز ہوا تھا کہ اس پر اس کے براور زارہ ہشام بن سلیمان (بن الناصر عبدالر من) نے لشکر کشی کر دیا اندوز ہوا تھا کہ اس پر اس کے براور زارہ ہشام بن سلیمان (بن الناصر عبدالر من) نے لشکر کشی کر ویا اور اس کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا لیکن رعایا نے اس کو پیند نمیں کیا اور اس کو تخت سے اور اس کو تخت سے دستمبردار ہونا پڑا جان بچا کر بھاگا لیکن لوگوں نے پکڑ کر موت کے گھاٹ اثار دیا۔ اب رعایا نے مقول ہشام کے براور زادہ سلیمان بن حکم المستعمر کے ہاتھ پر بیعت کر کی اور اس کو المستعین کا لقب دے کر تخت پر بیخت کر کی اور اس کو المستعین کا لقب دے کر تخت پر بیخت کر کی اور اس کو المستعین کا لقب دے کر تخت پر بیخت کر بیا ور اس کو تخت

سے معزول کر کے قید میں ڈال دیا اور اب عبدالر جمن بن عبدالملک بن الناصر کو المرتضی کا لقب وے کر اس سے بیعت کر لی گئی لیکن اس سال کے آخر میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا اس کے بعد دولت امویہ بے جان ہو گئی اور اس کے دم خم خم ہو گئے اور دولت امویہ کے بجائے علویہ حینیہ قائم ہو گئی۔

حکومت علویہ حیینہ کا پہلا بادشاہ الناصر علی بن جود' محرم کے ۱۳ میں تخت نشین ہوا اور دوالقعد ۲۰۸ھ میں قبل کر دیا گیا' اس کی جگہ اس کا بھائی المامون القاسم بادشاہ ہوا ۱۱ مامو میں اس کو بھی تخت سے معزول کر دیا گیا ۔ المامون القاسم کے خلع کے بعد اس کا براور زادہ سجی بن الناصر علی بن المستعلی کے لقب سے تخت سلطنت پر متمکن ہوا لیکن ایک سال سات ماہ حکومت کرنے بایا تھا کہ اس کو بھی قبل کر دیا گیا' اب اقتدر پھر اموبوں کے ہاتھ میں آگیا اور المستصر عبدالر محن بن عبدا اللہ بن الناصر عبدالر محن المستکفی کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا لیکن ایک سال چار ماہ حکومت کرنے کے بعد اس کو بھی معزول کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کی جائے مشام بن محمد بن عبدالمالک بن الناصر عبدالر محن الملقب بہ معتمد بادشاہ ہوا پچھ عرصہ بعد اس کو بھی معزول کر دیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا۔ ۱۰۰م کے بعد قید خانہ ہی میں اس کا انقال بعد اس کو بھی اموبوں کو اسپین پر حکومت کرنا نصیب نہ ہو سکی)

### دولت خبيثه عبيرب

الدی عبداللہ وہ پہلا مخص ہے جس نے اس حکومت کو سب سے اول مغرب میں قائم کیا،

197 میں اس نے عبیریہ حکومت کی بنیاد والی اور ۲۱ سال تک حکومت کر کے ۱۳۲۲ھ میں مرگیا،

اس کے بعد اس کا بیٹا القائم باللہ مجمد جانشین ہوا اور ۱۳۳س میں یہ بھی مرگیا، اس کا بیٹا المنصور

اسمعیل اس کے مرنے کے بعد تخت نشین ہوا اور ۱۳۳۱ھ میں اس کا بھی انقال ہو گیا پھر اس کا بیٹا المنصور

المعز الدین اللہ سعد بادشاہ ہوا یہ ۱۳۲۰ میں بحیثیت فاتح قاہرہ میں داخل ہوا اور ۱۳۳۵ھ میں مرگیا، اس کا بھی انقال ہو گیا پھر اس کا بیٹا المار اللہ منصور تخت نشین ہوا۔ ۱۳۸۱ھ میں اس کا بھی انقال ہو گیا،

اس کے بعد اس کا بیٹا الحام بامر اللہ منصور تخت نشین ہوا جو ۱۱۲ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد اس کا بیٹا الطام اللہ الاعزاز دین اللہ تخت سلطنت پر بیٹا اور سترہ سال حکومت کر کے بعد اس کا بیٹا الطام اللہ الاعزاز دین اللہ تخت سلطنت پر بیٹا اور سترہ سال حکومت کر کے بعد اس کا بیٹا النظام اللہ الاعزاز دین اللہ تخت سلطنت پر بیٹا اور سترہ سال حکومت کر کے

428 میں وفات پاگیا اس کے انقال کے بعد اس کا بیٹا المستنصر محر تخت پر بیٹا اور ایک طویل مت تک حکومت کرے کے ۱۳۸۸ھ میں مرگیا گویا اس نے ساٹھ سال سے زیادہ حکومت نمیں علامہ ذہبی کہنے ہیں کہ میرے خیال میں کسی خلیفہ یا بادشاہ نے اتنی مت تک حکومت نمیں کی اس کے بعد اس بیٹا المستعلی باللہ احر تخت نشین ہوا اور ۱۹۷۵ھ میں اس نے انقال کیا' اس کے بعد اس کا بیٹا الامر باحکام اللہ منصور پانچ سال کی عمرہی میں تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ الامر کو ۱۳۵ھ میں قل کر دیا گیا۔ الامر کو ۱۳۵ھ میں اللہ عبد المجد ابن محمد المستنصر نے تخت سنبھال لیا۔ ۱۳۸۵ھ میں اس کا بھی انقال ہو الدین اللہ عبد المجد ابن محمد المستنصر نے تخت سنبھال لیا۔ ۱۳۸۵ھ میں اس کا بھی انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا الفافر باللہ اسمعیل تخت نشین ہوا' ظافر بھی ۱۳۵ھ میں وفات بائی۔ تخت کیا۔ فافر کا جانشین اس کا فرزند الفائز بنفر اللہ عبیلی ہوا اور اس نے ۱۵۵۵ھ میں وفات بائی۔ تخت سلطنت پر اب العاضد الدین اللہ عبد اللہ من یوسف ابن الحافظ الدین اللہ مشمکن ہوا ایکن ۱۳۵۵ھ میں وفات بائی۔ تخت سیس اس کو بھی تخت سے معزول کر دیا گیا' معزول کے بعد اس سال اس کا انقال ہو گیا اور اس پر ساس کو بھی تخت سے معزول کر دیا گیا' معزول کے بعد اس سال اس کا انقال ہو گیا اور اب مصر میں دعوت عباسہ قائم ہو گئی۔

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ عبیدیہ حکومت میں کل چودہ (۱۲) حکمراں ہوئے جو زبردستی اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے لیکن کی نے بھی ان کی خلافت کو جائز تسلیم نہیں کیا۔ (علامہ سطوطی مقدمہ میں اس حکومت کے بارے میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ وہ مقام پیش نظررہے۔)

بي طباطباعلويه حينيه!

## کی حکومت پر ایک نظر

اس حکومت کا بانی ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم طباطباہے جس نے یہ حکومت ۱۹۹ھ میں قائم کی اور اسی زمانے میں الهادی بن الحسین بن قاسم بن طباطبائے یمن میں اس حکومت کو استحکام بخشا اور اپ آپ کو امیر المومنین کملوایا۔ اور ۹ سال حکومت کر کے ۲۰۸ھ میں اس نے وفات بائی۔ اس کے انقال کے بعد اس کا فرزند المرتضیٰ محمد تخت حکومت پر مشمکن ہوا اور ۱۳۳۰ھ میں اس نے وفات بائی اس کے انقال کے بعد اس کا بھائی الناصر احمد تخت نشین ہوا اور صرف تین سال حکومت کر کے ۱۳۲۳ھ میں انقال کر مجمل اب اس کا بیٹا المنتجب الحسین تخت نشین ہوا۔ سال حکومت کر کے ۱۳۲۳ھ میں انقال کر مجمل اب اس کا بیٹا المنتجب الحسین تخت نشین ہوا۔ مدال حکومت کر کے ۱۲۳۳ھ میں انقال کر مجمل الحسین کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شاہی پر ۱۳۲۹ھ میں اس نے وفات بائی المنتجب الحسین کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شاہی پر ۱۳۲۹ھ میں اس نے وفات بائی المنتجب الحسین کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شاہی پر ۱۳۲۹ھ میں اس نے وفات بائی المنتجب الحسین کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شاہی پر ۱۳۲۹ھ

بیٹا' ماہ شوال ۱۳۳۴ھ میں اس کو قتل کر دیا گیا (اس نے اس خاندان میں سب سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی) پھر اس کا بھائی الهادی اور اس کے بعد الرشید العباس تخت نشین ہوئے اور الرشید العباس پر اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

دولت طبرستانیہ پر ایک نظر

حکومت طرستانیہ پر صرف چھ بادشاہوں نے حکرانی کی ان میں تین اول حکران تو بی الحن (حضرت امام حیین کے خاندان اور نسل) سے اور تین آخر میں حضرت امام حیین کی نسل سے تحت نشین ہوئے بی الحن سے یہ تین بادشاہ سریر آرائے سلطنت ہوئے ۔ ہشام الداعی الی الحق حسن بن زید بن مجمد بن اسلمیل بن حیین بن خید بن جواد بن حسن بن حیین بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے رائے اور دیلم – میں ۱۵۰ھ میں اپنی حکومت قائم کی اس کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القائم بالحق مجمد جانشین ہوا – لیکن ۱۸۸ھ میں اس کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد اس کا براور زادہ المدی الحن بن زید القائم بالحق تخت سلطنت پر بیشا اس کے بعد اس کا براور زادہ المدی الحن بی خیل کھی تخریر نہیں (تفصیل کے لئے ملاحظہ سے شاہ بعد (البیاض فی الاصل) اصل کتاب میں جگہ خالی کچھ تخریر نہیں (تفصیل کے لئے ملاحظہ سے شاہ معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام جلد سوم) (خلافت عباسیہ جلد اول صفحہ ۱۸۸۳ صفحہ ۱۳۸۸ کی مرستان اس حکومت کا آخری بادشاہ ہے (مترجم)

#### عبرت

ابن الی حاتم اپنی تفیر میں کتے ہیں کہ ہم سے سحبی بن عبدک الفر وینسی نے بطریق عراض بن الہیشم حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی کہ جب سے دینا پروہ خفا سے عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے ہر نئ صدی کے آغاد پر کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور واقع ہو تا ہے 'میں جلال الدین' سیوطی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پہلی صدی ہجری میں فقنہ تجاج ظہور میں آیا (۹۲ھ میں تجاج بن یوسف ثقفی نے وفات بائی)

دوسری صدی ہجری میں امیر السلمین مامون الرشید کا فتہ اٹھا۔ وہ اپنے بھائی ابن الرشید سے الرا بغداد کا حسن تباہ ہو گیا کا لکھول اہل بغداد تباہ ہوئے ابن الرشید قتل ہوا پھر اس نے لوگول کو خلق قرآن میں آزمایا بیہ اس امت میں سب سے بردا فتنہ اور بدعت کے اعتبار سے پہلی بدعت

تھی۔ اس سے قبل کی امیر السلمین نے مسلمانوں کو بدعت کی طرف نہیں باایا تھا۔

تیسری صدی جمری میں قرامہ کا ظہور ہوا' اس کے بعد مقدر کا فتنہ پیدا ہوا جب کہ اس کو تخت سے معزول کیا گیا اور جب معنز سے بیعت لی گئی اس کے بعد مقدر ٹانی تخت نشین ہوا۔ قاضی کو ذرج کیا گیا' اکثر علماء قتل کے گئے' اس سے قبل اسلام میں کسی قاضی کا قتل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد تفریق کلمہ کا فتنہ اور متغلبین کا غلبہ جو شہوں پر میرے زمانہ تک جاری و ساری رہا' اس کے بعد تفریق کلمہ کا فتنہ اور متغلبین کا غلبہ جو شہوں پر میرے زمانہ تک جاری و ساری رہا' اس کے ساتھ ہی دولت عبیدیہ علویہ کا قائم ہونا' میں صرف اشتے ہی اشارے پر اکتفاکر تا ہوں کہ لوگوں نے فساد برپاکیا۔ کفر پھیلایا' علماء اور صالحین کو قتل کیا۔

چوتھی صدی ہجری میں الحاکم کا فتنہ کھڑا ہوا جو شیطان لعین کے اشارے سے تھااس پر خود اس کے افعال شاہد ہیں۔ بانچویں صدی ہجری میں شام اور بیت المقدس کی سر زمین پر فرنگیوں کا قضہ 'چھٹی صدی ہجری کا عظیم حادثہ وہ سخت اور عظیم قحط ہے جس کی نظیریوسف علیہ السلام کے فضہ 'چھٹی صدی ہجری کا عظیم حادثہ وہ سخت اور عظیم قحط ہے جس کی نظیریوسف علیہ السلام کے ذمانے کے بعد کمیں اور نہیں ملتی۔ تا تاریوں کی آمد آمد کا غلغلہ! ساتویں صدی ہجری میں تا تاریوں کی آمد آمد کا غلغلہ! ساتویں صدی ہجری میں تا تاریوں کا وہ عظیم فتنہ جس کی مثال دنیا میں کمیں نہیں ملتی' اس فتنہ مغول میں مسلمانوں کے خون کی نہیاں بہہ گئیں۔

آٹھویں صدی ہجری کے آغاز میں تیمورلنگ کی یافار' جس کے عظیم فتنے کے سامنے فتنہ اللہ اللہ میں ضدی ہجری کا فتنہ نہ المار بھی شرمنہ ہوگیا۔ میں خداوند عزوجل سے دعاکر تا ہوں کہ وہ مجھے نویں صدی ہجری کا فتنہ نہ وکھائے اور اس سے پہلے اپنے حبیب لبیب ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے طفیل اپنے جوار رحمت میں بلالے' (آمین یارب اللعالمین)

اتمت بالخیر) آریخ الحلفاء کا ترجمه از قلم بند، ناچیز مش بریلوی ابن حضرت ابوالحن بریلوی مرحوم تمام موا- جديد يذكره (وليات ياك ويزر

المحرفر ورايس من المارية الماريس الماريس بي رايج ذي ان صدر وي سوسائي آورشيس جودونتيس

متر مخدفی سما دالدین سوردی اور ولای دیلی) میتر نواب کداری شاه با با رکالینمید (۱۹ میترافی)

١٠٠٠



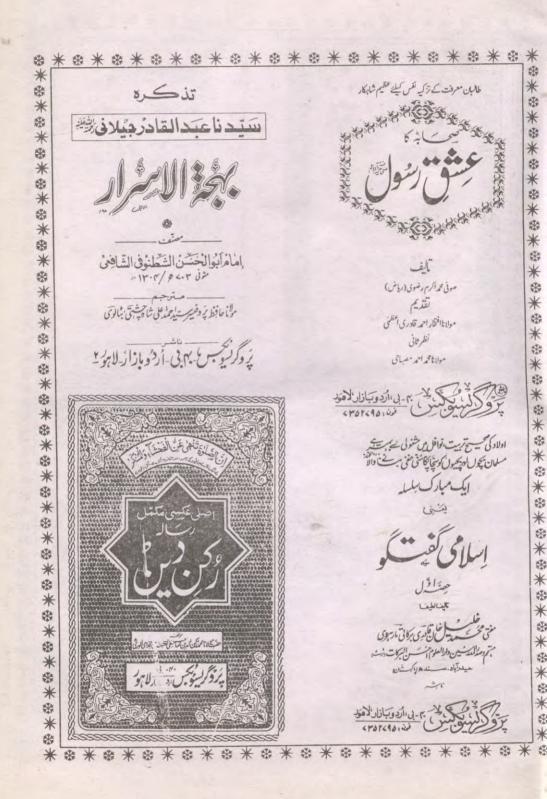



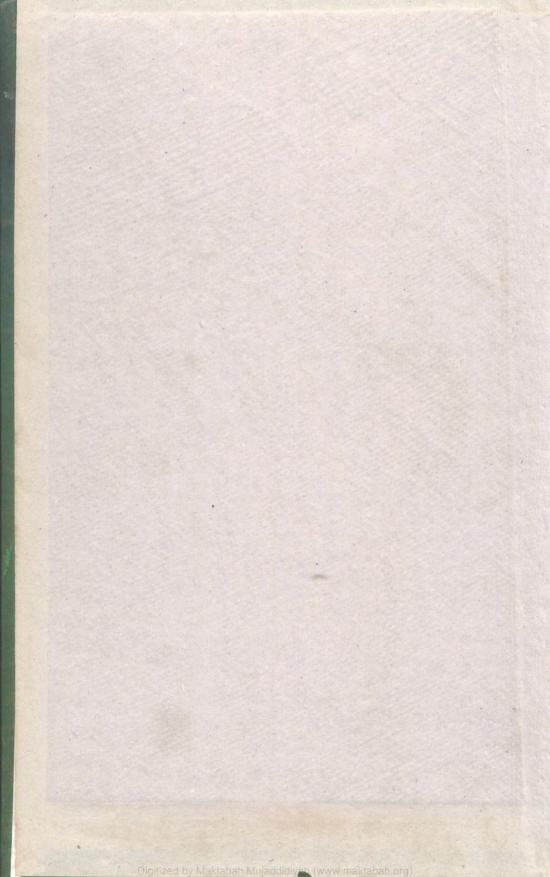

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)